

#### جمله حقوق تبحق ناشر محفوظ ہیں

الم كتاب : عرفان الم م احمد رضا (مجموعة مقالات)

المسير تيب وتصحيح : محمد ساجد رضام صباحي ، محمد عارف حسين قادري مصباحي

عفات : ۲۲۸

الماعت : ۲۰۲۲هم۱۳۸۳۰ الم

السنت اتردیناج بور، بنگال : علماے اہل سنت اتر دیناج بور، بنگال

التسيم كار : شيء على كونسل، انز ديناج بور، بنگال

مولاناعسجبر رضا قادری دیناج بوری : مولاناعسجبر رضا قادری دیناج بوری

مولانامحمراتكم مصباحی، جامعه انترفیه مبارك بور : مولانامحمراتكم مصباحی، جامعه انترفیه مبارك بور

#### درج ذیل علماے کرام نے مقالات کی تھیج میں جزوی تعاون کیا:

حضرت مفتی محمد ذوالفقار علی رشیدی مصباحی ، حضرت مفتی محمد شعیب عالم نعیمی ،

حضرت مولانامظفرحسین رضوی، حضرت مولاناسجان رضامصباحی، حضرت مفتی غلام محمد ہاشی مصباحی

### ملنے کے پیتے

- (۱) ...... دارالعلوم فیض عام کونه و نوری نگر کمات منطع اتر دیناج بور، بنگال
- (٢) ..... جامعة الزهر اللبنات، ناظر بور، پران نگر، راسا کھوا، اتر دیناج بور، بنگال
  - (۳) ..... جامعه نوریه، شام پور، رائخ، اتر دیناج پور، بنگال
- (٧) ..... دارالعلوم امام احدرضا، مومن ٹوله، بھاٹول، رائے گنج، اتر دیناج بور، بنگال
  - (۵).... دارالعلوم فدائيه نوربه، پاچپورسا، از ديناج بور، بنگال
  - (۲) ..... المجتم الاسلامي، ملت نگر، مبارك بور، أظم گره، بوبي

# انتساب

عالم اسلام کی عبقری شخصیت شیخ الاسلام والمسلین، امام اہل سنت، مجد داعظم، اعلیٰ حضرت

# امام احمد رضابر یلوی قدس سره

کے نام

جضوں نے پورے عالم اسلام میں علم وعرفاں اور عشق ووفاکی شمع روشن کیا۔

گر قبول افتدز ہے عزو شرف

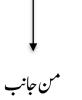

علماے اہل سنت، انز دیناج بور، بنگال



ان تمام علما ہے کرام اور فرزندان اسلام کی بارگا ہوں میں ہدیۂ تشکر وامتنان کاگل دستہ پیش ہے جن کی سعی پیہم اور مساعی جمیلہ سے مجد داعظم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے عرس صد سالہ کے بابر کت موقع پر

# امام احمد رضانيشنل سيميين ارو كانفرنس

مور خه: ۲۰ و ۲۱ ربیج الآخر ۴۰ ۱۲ م ۱۲ و ۳۰ رسمبر ۱۸ و ۲۰ وشنبه اوریک شنبه کو

بوری شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوسکا۔ جضوں نے اس سیمینار و کانفرنس کے انعقاد کے لیے مخلصانہ مالی تعاون بھی پیش فرمایا، جن کے بیش بہاتعاون سے بیہ مجموعۂ مقالات منظرعام پر آسکا۔



محرعارف حسین قادری مصباحی تال چیوا، از دیناج پور، بنگال ۲۵ر شعبان المعظم ۱۴۴۳ه محمد ساجد رضام صباحی نوری نگر کمات، انز دیناج بور، بنگال ۲۵رشعیان المعظم ۱۲۸۳ه



# فهرست عرفان امام احدر ض

نمبر شار مضامین ابتدائي باب-اول تقريظات (۴)..... **کلمات تحسین:**مناظرابل سنت، فقیه النفس حضرت علامه مفتی مجمه طیع الرحمٰن مضطرر ضوی ...................... بانی جامعه نوریه شام پور، رائے گنج، اتر دیناج پور، بنگال (۵)..... نقر منظ جليل: خليفة مفتى عظم هند، حضرت علامه مفتى عبد الغفور صاحب قبله دام ظله..... صدرالمدرسين:الجامعةالحفيظيه سراج العلوم، راساكھوابازار،اتر ديناج يور، بنگال مناثر اسب امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس پر علماومشائخ ،اہل فکر وقلم اور ارباب علم و دانش کے تاثرات (٢)..... حضرت مولانا دُاكِرُ حسن رضاخال صاحب، سابق دُائر يكثر ادارهُ تحقيقات عربي وفارسي بيننه بهار 

| (۷) حضرت علامه عبدالمبین نعمانی مصباحی ، رکن ایمتع الاسلامی ، ملت نگر ، مبارک بور ، اظیم گڑھ ، بو بی                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٨)حضرت مفتى شفيق احمد شربفي بإنى دارالعلوم افضل المدارس اله آباد، و قاضى شرع شهراله آباد                                         |
| (٩) حضرت مولانامجامد حسین رضوی مصباحی ،استاذ دارالعلوم غریب نواز اله آباد ونائب قاضِی شهراله آباد                                 |
| (١٠)حضرت مفتى آل مصطفیٰ مصباحی ، شهجِناه ، کثیبهار ، بهار /استاذ و مفتی جامعه امجدیه ، گھوسی ، مئو، یو پی                         |
| (۱۱)حضرت مفتی محمد ذوالفقار علی رشیدی مصباحی ، بانی جامعة الزهر اللبنات ، ناظر بور ، پران نگر ، راسا کھوا، اتر دیناج بور بزگال ۲۷ |
| (۱۲)حضرت مفتی محمد شعیب عالم قادری نعیمی، سانور، انز دیناج بور، بنگال/شیخ الحدیث مدرسه گلشن حبیب، اله آباد ۲۸                     |
| (۱۳۳) <sup>حض</sup> رت مفتی احمد حسین نوری، مالن گاؤل، انر دیناج بور، بنگال                                                       |
| (۱۴)حضرت مفتی داکٹرامجد رضاامجد صاحب، قاضی مرکزی دارالقصناادار هٔ شرعیه، پیٹنه، بہار                                              |
| (۱۵) حضرت مولاناڈاکٹر سجادعالم رضوی مصباحی دیناج بوری،اسسٹنٹ پروفیسر شعبۂ تاریخ، پریسٹرنسی، یونی ورسٹی، کولکا تا اس               |
| (١٦) حضرت مفتى عبدالخبيرانترفي مصباحي ديناج بورى، صدرالمدرسين دارالعلوم عربيدابل سنت منظراسلام، التفات تنج، امبيدُ كرنگر ٢٠٢      |
| (١٤)حضرت مفتى كمال الدين اشر في مصباحي ديناج بوري، صدر دارالافتاوشخ الحديث ادارهُ شرعيه، راب برملي، يو بي                         |
| (۱۸)حضرت مفتی مبشر رضااز هر مصباحی بور نوی، نوری دارالافتا، سنی جامع مسجد، بھیونڈی، مہاراشٹر                                      |
| (۱۹)حضرت مولاناً شفيع اللَّد رضوي، صدر المدرسين دار العلوم غريب نواز ، داهو گنجي مثني نگر                                         |
| (۲۰)حضرت مولاناغلام جيلاني مصباحي،استاذ جامعه صديه چهچوند شريف،اوريا، يو يي                                                       |
| (۲۱)حضرت مولانااخترالاسلام علیمی،استاذ دارالعلوم قادریه، چریا کوٹ، مئوبویی                                                        |
| (۲۲)حضرت مولاناعبدالجبار صاحب رضوی، املیه، انز دیناج بوربزگال                                                                     |
| (۲۳)حضرت مولاناشکیل انور مصباحی ، نوری نگر کمات ، انز دیناج بور ، بزگال                                                           |
| (۲۴)حضرت مولاناغلام جيلاني صاحب اله آباد                                                                                          |
| 100°                                                                                                                              |
| باب دوم                                                                                                                           |
| **                                                                                                                                |
| امام احمد رضانیشنل سیمینار: پس منظر و پیش منظر                                                                                    |
| (۲۵)امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کے انعقاد کے لیے دوابتدائی اہم نشستیں محمد ساجد رضامصباحی ۴۵                             |
| (۲۷)امام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے ضلعی سطحی ایک اہم مشاورتی نشست محمد ساجد رضام صباحی ۷۷             |
| (۲۷)امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس اور علما ہے اہل سنت انز دیناج بور کے بلندعزائم. محمد ساجد رضامصباحی ۵۰                   |



#### خطيات ومشاهدات

(۲۹).....امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس: دوروزه روح پروَرتفریبات کی داستان شوق .... محمد ساجد رضامصباحی ..... ۱۳۳



#### مقالات:عقائدوكلام

(۴۰۰).....مسّلهٔ تکفیراورامام احمد رضا کا کمال احتیاط ........................مولانامجابد حسین رضوی مصباحی ..... 22

(٣٢).....امام احمد رضاخان حفظ ناموس رسالت كے عظيم پاسبان .......مولانا محمد شارب ضيار ضوى مصباحي ..... ١٠٠

### علم حديث واصول حديث

#### فقهرواصول فقير

(۴۰).....طبقات فقههااورامام احمد رضا.....طبقات فقههااورامام احمد رضاخال.....۲۱۷ مفتی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی....۲۲۱ (۴۲).....امام احمد رضا کی فقهی بصیرت: فتاوی رضویه کی روشنی میں

| فهرسي مضامين                   | Made Char                              |                                       |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| مولانااحدرضا قادری ۲۴۱         |                                        | (۴۲)امام احدر ضاکی چپند فقهی تحقیق    |  |  |  |  |
| رصابرعالم نوری مصباحی ۲۴۵      | سائل:فتاوىٰ رضويه كى روشنى مىںمفتى مجم | (۴۳)امام احمد رضااور جدید فقهی م      |  |  |  |  |
| محد ساجد رضام صباحی۲۵۰         |                                        | (۴۴) بیع مضاربت فتاوی رضویه ک         |  |  |  |  |
| معاشیات وساجیات                |                                        |                                       |  |  |  |  |
| ناصابر رضار هبر مصباحی ۲۶۷     | ياتمولا                                | (۴۵)امام احمد رضاکے معاثی نظر         |  |  |  |  |
| مفتی غلام سرور مصباحی۱۲۲       | بات                                    | (۴۶)امام احمد رضا کی معاشرتی تعلیم    |  |  |  |  |
| مفتی مشتاق احمداولیسی ۲۷۸      | رت                                     | (۷۷)فتاوی رضویه اور درس معانثه        |  |  |  |  |
| مفتی غلام ننزور مصباحی ۲۸۷     | ت                                      | (۴۸)امام احمد رضااور ساجی تعلیما      |  |  |  |  |
| مفتی مشتاق احمد رضوی۲۹۳        | ت                                      | (۴۹)امام احمد رضااور مسائل تحارر      |  |  |  |  |
|                                | اصلاح وموعظت                           |                                       |  |  |  |  |
| مفتی شفیق احمه شریفی ۲۹۹       | ے دین                                  | (۵۰)امام احمد رضااور تجدید واحیا      |  |  |  |  |
| مفتی احمه حسین نوری ۴۰۰        | ) خدمات: ایک جائزه                     | (۵۱)امام احمد رضا کی تحقیقی و تجدید ک |  |  |  |  |
| ن مبشر ر ضااز هر مصباحی ۳۰۹    | <del>,</del>                           | (۵۲)امام احمد رضااور اصلاح امت        |  |  |  |  |
| تُمەرفىق الاسلام مصباحی۳۱۸     | ا نکاتی پروگرام کی عصری معنویتمفتی و   | (۵۳)امام احمد رضا بریلوی کے دس        |  |  |  |  |
| مولانا تبريزعالم مصباحي ٣٢٢    |                                        | (۵۴)امام احمد رضااور رسوم شادی        |  |  |  |  |
| مولانانورعالم مصباحی۳۲۲        | مفید اسباق                             | (۵۵)مسلک اعلیٰ حضرت کے چند            |  |  |  |  |
| مولانا محمد اسلام نوری سهه     | شكرات                                  | (۵۲)امام احمد رضااور ردبدعات وم       |  |  |  |  |
| مولانارابی رضا ۳۳۶             | <u>.</u>                               | (۵۷)امام احمد رضااور مزارات او ا      |  |  |  |  |
| ادبیات                         |                                        |                                       |  |  |  |  |
| ڈاکٹرامجد رضاامجدا۳۳           | ر ضا کا اصول نقذ                       | (۵۸)انتقادی نظریات اور امام احمد      |  |  |  |  |
| محمر شاہدالقادری رضوی ۳۵۰      | مولانا                                 | (۵۹)امام احمد رضا کی تقریظ نگاری .    |  |  |  |  |
|                                | ):ایک مطالعهمولا                       | •                                     |  |  |  |  |
| مولانااحدرضامصباحی ۳۹۳         | بخشش كامقام                            | (۲۱)ار دو نعتیه شاعری میں حدالق       |  |  |  |  |
| مولاناعبدالصمد مصباحي ٣٧٢      | ، آئینے میں                            | (۱۲)امام احمد رضا نعتیه شاعری کے      |  |  |  |  |
| ناار شادالقادری مصباحی ۳۷۲<br> | پندامتیازات مولا                       | (۱۳)امام احمد رضاکی شاعری کے ج        |  |  |  |  |

| o _ o                                     |
|-------------------------------------------|
| * 00 ( 9 ) ( 10 m m                       |
| * 00(0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( |

| يد فهرسي مضامين                    | الم مادات (ا             |                                    |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| مولاناغلام جبلانی رضوی ۳۸۲         |                          | (۲۴)امام احمد رضااور ار دوادب      |
| مولانا چراغ عالم مصباحی ۳۸۸        | أئينے ميں                | (۲۵)امام احمد رضااینے خطوط کے      |
|                                    | اوصاف وكمالات            |                                    |
| . مولانا محرشمس الدين رضوى ٣٩٥     | يغ ميں                   | (۲۲)امام احمد رضاماه وسال کے آئے   |
| ن محم مطيع الرحمن مضطَّر رضوی ۳۹۹  | ;å.<br>                  | (٦٤)امام احمد رضا: مجمع البحرين    |
| مولانایسین اختر مصباحی             | ب کی نظر میں             | (۲۸)امام احمد رضا جدید علماے عرب   |
| مولاناعبدالمبین نعمانی مصباحی ۲۳۰۰ |                          | (۲۹)امام احمد رضا کی اخلاقی قدریں  |
| . مولانامبارک حسین مصباحی ۴۴۲      | ر در خشال                | (44)امام احمد رضا: خلق جميل كامه   |
| مولانااخر الاسلام ليمى ۴۵۰         | ياكى                     | (ا۷)امام احمد رضا کی حق گوئی و بے  |
| مفتی طاهر حسین مصباحی ۴۵۹          |                          | (۷۲)امام احمد رضااور اتباع سنت     |
| مولانانورالقمرابن رقم مصباحی ۴۶۴۳  | ررضاکی بے مثال سلامت روی | (۳۷)جذبات كاطوفان اور امام احم     |
| مفتی انورر ضامصباحی ۱۰۵            |                          | (۴۷)امام احمد رضا پیکر زهدو تقوی   |
| مولاناشکیل انور مصباحی ۵۱۲         | ماف ومعمولات             | (۷۵)امام احمد رضا بریلوی کے اوص    |
| مولانا محمر المعيل رضوى ٥١٩        | بت                       | (۷۲)امام احمد رضاایک عبقری شخصب    |
| مولاناشبيراحمه ثقافیمولانا         | مرين                     | (۷۷)امام احمد رضااور تصلب في ال    |
| مولاناغلام حسین مصباحی ۵۲۴         | (                        | (۷۸)امام احمد رضااغیار کی نظر میں  |
| مفتی محمدعارف حسین تعیمی ۵۲۷       | ے پیکر جمیل              | (۷۹)امام احمد رضاعكم وروحانيت _    |
| مولانانوشاداحمه نظامی ۵۳۰          |                          | (۸۰)امام حمد رضا: مرجع علما        |
|                                    |                          | (۸۱)امام احمد رضااور احترام سادان  |
| مولاناانتخابعالم رضوى ۵۳۹          |                          | (۸۲)امام احمد رضاایک عظیم مصنف     |
|                                    | ری                       | l l                                |
| مولانا فريداحمه خان شفيقى ۵۴۵      |                          | (۸۴)امام احمد رضااور سائنسی علوم   |
| مولانا محمد مجابد الاسلام ۵۴۹      |                          | (۸۵)امام احمد رضا کاممتاز عهد طفوا |
| مولانا حبيب عالم نظامى ۵۵۲         |                          | (۸۲)امام احمد رضااور غریبوں کی دا  |
| مولانامکتوب حسین ۵۵۴               | روی                      | (۸۷)امام احمد رضااور سنتوں کی پی   |

#### خدمات داثرات اور روابط وتعلقات

| مولانامعلم الدين مصباحي         | (٨٨)امام احمد رضا كي عظيم ياد گار : جامعه رضوبيه منظراسلام   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| مفتی غلام محر ہاشی مصباحی ۵۲۸   | (۸۹)امام احمد رضا بریلوی اور ردِ تحریک ندوه                  |
| مفتی عبدالخبیراشرفی مصباحی      | (•٩)امام احمد رضا اور مشاركَ مجموح جيه مقدسه: روابط و تعلقات |
| خواجه ساجدعالم لطيفي مصباحي ٧٠٤ | [۹]امام احمد رضااور بہار کے علماومشائخ: روابط و تعلقات       |
| مولانا محمد شاكر رضار ضوى ۱۱۳   | (۹۲)امام احمد رضاکے چند جلیل القدر اساتذہ                    |
| مولاناعبیدالرحمن رضوی ۲۱۲       | (۹۳)امام احمد رضا پر تحقیقات کاایک مختصر جائزه               |
| مولاناغلام جيلاني مصباحي ١١٧    | (۹۴)امام احمد رضاکے چند خلفاہے بہار                          |

### ضميمب

(9۵).....مسلك اعلى حضرت كے عظيم ترجمان علامه غياث الدين شير بنگال رُستُنطيني ..... مولانامحمه مظفر حسين رضوي ..... ٩٣٩



# امام احدر ضانيشنل سيمينار و كانفرنس كى كهانى اخبارات ورسائل كى زبانى

(۹۲) ۔۔۔۔ ہندوستان کے متعدّد اخبارات میں شائع ربوٹس کے تراشے



#### ذكران كاجن كويادر كهاجائے گا

(۹۸)....امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کو کام پاب بنانے کے لیے سلسل جدوجہد کرنے والے علاو خواص اہل سنت...مولانانور محمد رضوی ..... ۱۵۹

#### \*\*\*\*\*

# ابتدائيه

# حديثِ دل

\_\_\_\_\_

علاے اہل سنت اتر دیناج بور کے زیر اہتمام منعقد "امام احمد رضانیشنل سیمینار" کے گراں قدر مقالات کا مجموعہ "عرفان امام احمد رضا" آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ علماے اہل سنت اتر دیناج بور کی جانب سے اہل علم واَدب کے لیے ایک بیش بہاتخفہ ہے۔

در اصل ۱۹۸۸ء کی آخری تاریخوں میں امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کا انعقاد ہوا، اس کے بعد سے ہی مقالات کی کمپوزنگ بھیجے اور ترتیب و تدوین کا کام شروع ہو گیا تھا، امید تھی کہ چار جھ مہینے میں اس کام سے فراغت حاصل ہوجائے گی اور "عرفان امام احمد رضا" قاریکن کے مطالعہ کی میز پر ہوگا، لیکن مقالات کی کمپوزنگ اور تھیجے ونظر ثانی کے مراحل بڑے جال گسل ثابت ہوئے، دوسال تک لاک ڈاؤن کے غیریقینی حالات نے اس راہ کو مزید دشوار گزار بنادیا، رہی ہی کسر ذاتی مصروفیات نے پری کردی، جس کی وجہ سے قدر سے تاخیر سے یہ کام تھیل آشنا ہو سکا۔ اس دوران "یاران وفا" کے پہم گلے، شکوے اور شکایت آمیز تقاضے بھی برداشت کرنے پڑے، اور کئی صبر آزمام راحل سے گزرنا پڑا، لیکن کہتے ہیں ناکہ ہرکام کا ایک وقت ہے۔

اے رضا ہر کام کا اک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا

"امام احمد رضانیشنل سیمیناد"کے موقع پر موصول ہونے والے مقالات میں اکثر غیر کمپوزشدہ سے ،ان کی کمپوزنگ پھر تھے و مقابلہ میں کافی وقت صرف ہوا، بعض مقالات حشو و زوائد سے پُر اور مقالہ نگاری کے اصولوں سے پرے سے ،ایسے مقالات کولائق اشاعت بنانے کے لیے ہمیں کافی محت کرنی پڑی اور اچھا خاصا وقت اس کام میں بھی صرف ہوگیا ،ہم نے مکمل کوشش کی کہ سیمینار کے موقع پر موصول ہونے والے تمام مقالات کو دوعرفان امام احمد رضا" میں شامل کرلیں ،لیکن کوشش کے باوجود مطلوبہ معیار پر نہ اتر نے کی وجہ سے بعض مقالات کوردکر ناپڑا۔

"عرفان امام احدرضا"كوكل چيد ابواب مين تقسيم كيا كياب-

يهلاباب : تقريظات و تاثرات

دوسراباب: امام احمد رضانیشنل سیمینار: پس منظروپیش منظر

خطيات ومشابدات تيسراباب :

چوتھامات :

امام احمد رضانیشنل سیمینار کی کہانی اخبارات ورسائل کی زبانی يانچوال باب:

ذکران کاجن کو مادر کھاجائے گا۔

پہلے باب میں اہل سنت و جماعت کی متعدّ دعلمی وروحانی شخصیتوں کی تقریظات اور تاثرات شامل ہیں ، خاص طور سے شهزادهٔ تاج الشريعه حضرت علامه مفتی محمد عسحد رضاخان قادری مدخله العالی، برملی شریف، مناظر اہل سنت ، فقیه النفس حضرت علامه مفتى محمد مطيع الرحمن مضطرر ضوى ، باني وسربراه اعلى جامعه نوريه شام بور ، رائے شخ اتر دیناج بور اور خلیفه مهفتی عظم ہند حضرت مفتی عبدالغفور رضوی دام ظلہ العالی وغیرہ کے کلمات طیبات شامل ہیں۔

دوسرے باب میں خطبۂ استقبالیہ اور امام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس کی دوروزہ تقریبات کی مشاہداتی رپورٹ شامل ہے، تیسرے باب میں سیمینار و کانفرنس کے پس منظر و پیش منظر پر روشنی ڈالی گئی ہے ، چوتھے باب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے اوصاف و کمالات اور خدمات و کارنامے سے متعلق ۲۲ر فیمتی مقالات شامل کیے گئے ہیں ، پانچویں باب میں اخبارات ورسائل میں شائع رپورٹس اور اخباری تراشوں کوجگہ دی گئی ہے ، جب کے حیطے باب میں خصوصی جدوجہد فرمانے والے علاوخواص اہل سنت اور مالی تعاون فرمانے والے علامے کرام کے اسامے گرامی شامل کیے گئے ہیں۔

#### مقالات کے باب میں درج ذیل ذیلی ابواب ہیں:

[اس باب میں ۷؍ مقالات شامل ہیں]

[اس باب میں ۱۳رمقالات شامل ہیں]

[اس باب میں ۵ر مقالات شامل ہیں]

[اس باب میں ۵ رمقالات شامل ہیں]

[اس باب میں ۸ر مقالات شامل ہیں]

[اس باب میں ۸ر مقالات شامل ہیں]

[اسباب میس۲۲ مقالات شامل ہیں]

خدمات واثرات اور روابط و تعلقات [اس باب میں ۷؍ مقالات شامل ہیں]

[اسباب میں ارمعت اله شامل ہے]

عقائدو كلام

علم حدیث واصول حدیث

• فقه واصول فقه

• معاشیات وساجیات

• اصلاح وموعظت

اوصاف وكمالات

"امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس" سے علما ہے اہل سنت کی جذباتی وابستگی رہی، یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت سے عقیدت رکھنے والے ہرعالم دین نے دامے ، درمے اور قدمے ، سخنے اس کا تعاون کیا ، ہم نے بورے اہتمام کے ساتھ سیمینار

نوری نگر کمات ،اتر دیناج بور ، بنگال



و کانفرنس کی یادوں کو اس مجموعہ مقالات میں محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، کیوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ متقبل میں "عرفان امام احمد رضا" محض چند مقالات کا مجموعہ نہیں کہلائے گا بلکہ اِس عہد کی زرین تاریخ کا گواہ بھی ہے گا اور انز دیناج بور کے خوش عقیدہ مسلمانوں کے فکر کی رجحانات کا اشار ہے بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وعدے کے مطابق ان تمام علماے کرام کے نام بھی اس مجموعے کے آخری صفحات میں شامل کر لیے گئے ہیں جضوں نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ " امام احمد رضا نیشنل سیمینار وکانفرنس "کے لیے مالی تعاون کیا تھا، یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ معاونین کی فہرست میں صرف انھیں علما کے اساشامل ہیں جضوں نے "جشن صدسالہ اُعلیٰ حضرت "واٹسی گروپ کے ذریعہ مالی تعاون پیش کیا تھا۔

تر تیب و تدوین کے کاموں میں حضرت مفتی ذوالفقار علی رشیدی مصباحی ، حضرت مفتی محمد شعیب عالم تعیمی اور حضرت مولانا مختار عالم مصباحی دام ظلهم نے مفید مشوروں سے نوازا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔

اس مجموعہ مقالات کوطباعت کے مرحلے تک پہنچانے میں کئی احباب نے بڑے اخلاص کے ساتھ کام کیاہے ، خاص طور پر محب گرامی حضرت مفتی مجمع عارف حسین قادری مصباحی حفظہ اللہ جنھوں نے مقالات کی ترتیب میں اپنے او قات کا ایک بڑا حصہ صرف فرمایا۔ حضرت مولانا شارب ضیار ضوی مصباحی ، حضرت مولانا سبحان رضا مصباحی ، حضرت مفتی غلام محمد ہا شمی مصباحی اور حضرت مولانا مظفر حسین رضوی نے پروف کے کاموں میں تعاون کیا۔ حضرت مولانا شکیل انور مصباحی ، حضرت مولانا احمد رضا قادری ، حضرت مولانا شمس الدین رضوی ، حضرت مولانا احمد رضا قادری ، حضرت مولانا شمس الدین رضوی ، حضرت مولانا اسمعیل رضوی اور حضرت مولانا شاکر رضا نظامی وغیرہ مسلسل حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔

مقالات کی تصحیح اور پروف ریڈنگ میں حتی الامکان احتیاط سے کام لیا گیا ہے، لیکن ہزار کوشٹوں کے باجود غلطیوں اور خامیوں سے براءت کا ظہار نہیں کیا جاسکتا، اگر کوئی خامی نظر آئے توامید ہے کہ دامن عفو وکرم میں جگہ عطافر مائیں گے۔
شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد عصحبد رضاخان قادری دامت برکاتهم القد سیه، مناظر اہل سنت، فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی محمد طبح الرحمن مضطر رضوی دام ظلہ العالی اور نمونہ اسلاف حضرت مفتی عبد الغفور رضوی دام ظلہ العالی اور نمونہ اسلاف حضرت مفتی عبد الغفور رضوی دام ظلہ کے دعائیہ کلمات اور تقریظات نے اس مجموعے کے و قار واعتبار میں اضافہ کیا ہے ، ان نفوس قد سیہ کی کرم فرمائیوں پر ہم بے پناہ شکر گزار ہیں اور رب تعالی کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ ان بزرگوں کا سابہ تادیر ہمارے سروں پر قائم ودائم رہے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المر سلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین .

**محمر ساجدر ضامصباحی** نوری نگر کمات ،انز دیناج بور ،بزگال ۲۵/ شعبان المعظم ۱۳۴۳هه/۲۸/ مارچ۲۰۲۲ء دوشنبه



# مجھ تر نتیب کے بارے میں

\_\_\_\_\_

#### حَامِداً وَمُصَلِياً وَمُسَلِماً

الله عزوجل کے محبوب بندوں سے محبت وعقیدت کا تعلق قائم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنایقینابہت بڑی سعادت کی بات ہے کیوں کہ بیروہ نفوس قد سیہ ہیں کہ جن پر الله تبارک و تعالی نے اپنے انعام واکرام کی بارشیں نازل فرماتے ہوئے قرآن حکیم میں اضیں انعام یافتہ قرار دیاہے۔ار شاد باری تعالی ہے:

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِلِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِدِينَ وَالصِّدِيقِيْنَ وَالشَّهَا ﴿ وَالصَّلِحِيْنَ وَ الصَّلِحِيْنَ وَالسَّلِمِ وَالسَّلِمُ وَاللَّهِ لَوْمَعُ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْنِيْلِقِيْنَ وَ السَّلَمُ وَاللَّهُ مِلْ إِلَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مَا الللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ مَا السَّلِمِ لَلْ اللّهِ مَا الللّهُ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللْ

ترجمہ:اور جواللہ اوراس کے رسول کاحکم مانے تواسے ان کاساتھ ملے گاجن پراللہ نے فضل کیا لینی انبیااور صدیق اور شہیداور نیک لوگ یہ کیاہی اچھے ساتھی ہیں۔[سورۃ النساء، آیت: ۲۹]

انهی نفوس قدسیه میں ایک بهت ہی ممتاز اور نمایاں نام مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضار ضی الله تعالی عنه کا ہے، اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه کا سرسری مطالعه کرنے پر بھی عربی زبان کا بید معروف شعر زبان پر جاری ہوجا تا ہے:
ولکیس علی الله بھ سُستَنْ کَرِ أَنْ يَجْهَعَ العَالَمَد فِي وَاحِد،

اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے کہ وہ ساری دُنیا ایک شخص میں جمع فرماد ہے۔ مجد داظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات ، فضائل و محاسن ، علمی تحقیقات و تخلیقات کو دیکھنے کے بعد یہ حق الیقین حاصل ہوجا تا ہے کہ بلاشبہہ رب قدیر کی مشیت ہو تو فرد واحد میں ساراعالم جمع ہوسکتا ہے ، ہمارے ارباب قرطاس و قلم نے ماضی قریب کے علما ، فقہا اور محدثین میں سب سے زیادہ امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھا ہے مگر اس کے باوجود آپ کی ماضی قریب کے علما ، فقہا اور محدثین میں سب سے زیادہ امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھا ہے مگر اس کے باوجود آپ کی حایت طیبہ اور خدمات جلیلہ کا ہر گوشہ آج بھی تشنہ ہے ، لگتا ہے بہت کم لکھا گیا ہے ، ارباب علم و دانش کو مزید اس جانب عنان توجہ مبذول کرنے کی حاجت ہے ، یہ مسلمات سے ہے کہ اسلاف سناشی بھی ایک گراں مایہ دولت اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بیش بہانعمت ہے ، کہ وہ نفوس قد سیہ منارہ نور اور شعل ہدایت ہیں ، ان کے تذکار جمیل عقدہ کشا ہوتے ہیں ، اصلاف سناشی کے شکار ذہن و دماغ میں امت مصطفویہ کی فلاح وصلاح کے لیے بچھ کر گزر جانے کے جذبے چنپنے لگتے ہیں ، اسلاف سناشی کے شکار ذہن و دماغ میں امت مصطفویہ کی فلاح وصلاح کے لیے بچھ کر گزر جانے کے جذبے چنپنے لگتے ہیں ، اسلاف سناشی کے شکار ذہن و دماغ میں امت مصطفویہ کی فلاح وصلاح کے لیے بچھ کر گزر جانے کے جذبے چنپنے لگتے ہیں ، اسلاف سناشی کے شکار ذہن و دماغ میں امت مصطفویہ کی فلاح وصلاح کے لیے بچھ کر گزر جانے کے جذبے چنپنے لگتے ہیں ، اسلاف سناشی

کے انہی جذبات سے سرشار ہوکراتز دیناج پور کے ارباب علم و دانش اور اصحاب قرطاس وقلم نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس صدسالہ کے موقع پر آپ کی بار گاہ میں عقید توں کا خراج پیش کرنے کے لیے بڑے پیانے پر شایان شان ایک نیشنل سیمینار کا انعقاد کیا ، ہندوستان کے سرخیل اور مؤقر علما ، فقہا ، مقالہ نگاران حضرات کو مدعوکیا ، سیمینار میں جن حضرات کے مقالات ومضامین موصول ہوئے وہ تقریباًا سمجموعے میں شامل کر لیے گئے ہیں۔

#### آسال نہیں ہے جادہ حیرت عبور نا

نوری نگر کمات ،اتر دیناج بور ،بنگال کی سرزمین پر امام احمد رضاسیمینار کے منعقد ہوئے تقریباً تین سال تین ماہ ہورہے ہیں ، ہمارے کچھ احباب ورفقا کے ذہن و د ماغ میں بیہ خیال بھی آسکتا ہے کہ مقالات کے مجموعے کی ترتیب و تدوین میں اتناسارا وقت کیسے لگ گیا، مگر جن لوگوں نے اس جاں گداز اور خار دار وادی کی آبلہ پائی کی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس نوعیت کے کاموں کو قابل اطمینان بناکر مطالعہ کی میز تک پہنچانے میں کن د شوار گزار مراحل سے گزر ناپڑ تاہے ، یہ کام وقت طلب بھی ہے اور مشقت خیز بھی۔ وسعت مطالعہ ، دقت نظر ، قوت تنقید اور حسن ذوق کے ساتھ ساتھ اخلاص وللہیت کا عامل ہونا بھی ضروری ہے، ہمیں اس حقیقت کا سوفیصدی اعتراف ہے کہ یہ فقیر بے مابیان اوصاف سے یکسرخالی ہے مگر کیا کرتا کہ: ارشاداحباناطق تفاناجاراس راه پراجانا

محب گرامی حضرت مولانامفتی محمد ساجد رضا مصباحی زید مجدہ اور فقیر بے مابیہ کے ناتواں کندھوں پر تدریس، فتویٰ نولیی،مقالہ نگاری، تذکرہ نولیی، تقریباً آتی[۸۰]علاے کرام کی تربیت افتاکی ذمہ داری بھی ہے، بیسب بھی تاخیر کے اسباب و عوامل سے ہیں۔مقالات کی تھیجے اور نظر ثانی میں کن امور کو مطمح نظر رکھا گیا،ان کی قدر بے تفصیل پیش خدمت ہے:

- اردو کی کتابت کے طریقوں میں کافی تبدیلی آئی ہے ،اکثر مقالے جدید قواعد کتابت اور قوانین املا کی بجاہے قدیم عادت کے مطابق ہی لکھے گئے تھے ، متعدّد مراحل میں کافی جدوجہد کے بعد کتابت واملا کے نوپید قوانین کے مطابق سارے مقالات کی تھیجے کی گئی ہے ،اس کے لیے اردو قواعد املا وانشا سے متعلق متعدّد کتابیں پیش نظر رہی ہیں ،کچھ الفاظ کی جدید شکلیں ہمارے کچھ قاریئن پر گراں گزر سکتی ہیں لیکن اگران کی رعایت ملحوظ رہی توامید ہے کہ کچھ ہی دنوں میں گرانی کا خیال ذ ہن و دماغ سے یکسر نکل جائے گااور بہ نئی شکلیں بھی مانوس ہی محسوس ہوں گی۔
- کچھ مضامین و مقالات کو پڑھ کراییا بھی محسوس ہوا کہ مقالہ نگار نے فی البدیہ قلم برداشتہ خامہ فرسائی کردی ہے، نظر ثانی یاضحیح کی اصلاً انھوں نے ضرورت محسوس نہیں کی ہے ،غالبًاان کے خیال میں آیا ہو گاکہ یہ کام تومدونین و مرتبین کا ہے ، ہم خواہ مخواہ سر کیوں کھیائیں ،ایسے مقالات کی تصحیح میں از حد محنت کرنی پڑی اور متعدّ د مراحل میں تصحیح کرتے انہیں لائن اشاعت بنایا گیاہے ،اولاً ہمارے کچھاحباب کی تورائے میر تھی کہ اس نوعیت کے مقالات شامل اشاعت نہ کیے جائیں مگر پھر بیہ سوچ کر کہ ان حضرات کامطمح نظر بھی امام احمد رضا کی بار گاہ میں عقید توں کا خراج پیش کرنا ہے اس لیے مناسب ہے کہ

محمرعارف حسين قادري مصباحي گوال بو کھر،اتر دیناج بور،بنگال



انہیں حتی المقدور درست کر کے مجموعہ میں شامل کر لیاجائے۔

- کچھ مقالہ نگار حضرات نے اپنی وہ تحریریں بھیجی تھیں جو کسی رسالے ،میگزین یااخبار میں حیب چکی ہیں یا ان کی کتابی شکل میں طباعت ہو چکی ہے ، جہاں تک ہوسکا ہے ہم نے ایسے مضامین کوشامل اشاعت کرنے سے احتراز کیا ہے۔ یہ مسلمات سے ہے کہ حسن خطاب تکرار میں ہے جب کہ تحریر کاحسن اس میں ہے کہ وہ حشوو زوائد کے ساتھ ساتھ تکرار سے بھی پاک ہو۔ مجد داخطم امام احمد رضا قادری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ واقعات ایسے بھی تھے جنہیں متعدّد مقالہ نگاروں نے نقل کیا تھا ،وہ واقعات و روایات کسی ایک مناسب و موزوںمضمون میں باقی رکھ کر باقی اکثر مقامات سے حذف کردیے گیے ہیں۔
- مجر دعظم امام احمر رضارضی الله تعالی عنه ہے متعلق واقعات وروایات اور کرامات کی خوب چھان بین کی گئی ہے، جوروایتیں من گھڑت، ضعیف، غیر مستند اور غیر معقول تھیں انہیں یکسر حذف کر دیا گیا ہے۔
- کچھ مقالات ایسے بھی موصول ہوئے جن میں تحریر اور سرخی میں اصلاً مطابقت نہیں تھی ، ایسے مقالات میں مشمولات کے حساب سے نئی سرخیاں بھی لگائی گئی ہیں۔
- امام احمد رضار ضِی اللّٰہ تعالیٰ کی ولادت،خاندانی پس منظر،عہد طفولیت کے کمالات،فضائل و مناقب اکثر مقالہ نگار حضرات نے آغاز میں تمہیدی گفتگو کے طور پر بیان کیے تھے ،مقالہ کی روح اور مقصد وطمح کوٹھیس پہنچائے بغیراس نوعیت کی گفتگو حذف کر دی گئی ہے ، اور کہیں کہیں کچھا ضافہ کرکے ماسبق کومالحق سے مربوط والحق کر دیا گیا ہے۔
- اس مجموعے کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے ،مگراس کے باوجود ہمیں سوفیصدی اعتراف واقرار ہے کہ بشری تقاضوں کے پیش نظر کچھ خامیاں رہ سکتی ہیں ، قاریکن سے گزارش ہے کہ اگر کوئی شری سقم ملے توآگاہ فرمائيں تاكه آئده الديش ميں اس كي اصلاح ہو جائے ـ و الله المستعان و عليه التكلان و الصلاة و السلام على خير الانام وعلى آله واصحابه نجوم الهداية والايمان.

#### خاک پاے رضا محمه عارف حسين قادري مصباحي

خادم درس وافتا: جامعه مخد ومبه سراج العلوم جاج مئو، كان بور متوطن: تال چپوا، کونیه بهسهٔ ، گوال بو کھر،اتر دیناج بور، بنگال ۲۲ شعبان المعظم ۱۲۴۳ه ه/۲۷ مارچ۲۰۲۲ ویک شنبه







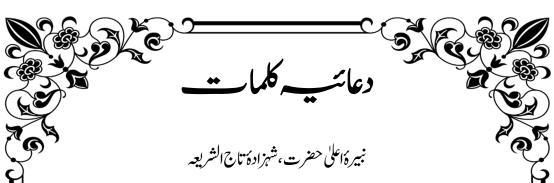

حضرت علامه مفتى محمد عسحدر ضاخال قادرى دامت بركاتهم القدسيه سربراه اعلى جامعة الرضا، بريلي شريف، يوبي

مجھے یہ جان کربڑی خوشی ہوئی کہ اتر دیناج اور بنگال کے علاے اہل سنت نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجد ددین وملت امام احمد رضا قدس سره کی شخصیت اور خدمات سے متعلق[اواخر دسمبر ۱۸۰۷ء میں] سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں بہت سارے علمانے شرکت کر کے اپنے تحقیقی مقالے پیش کیے ، انہی مقالوں کو محب گرامی مولانا ساجدر ضاصاحب اور مولاناعارف حسین صاحب نے جمع وترتیب کے مراحل سے گزار کر علماہے اہل سنت اتر دیناج بور کے تعاون سے شائع کرنے کاارادہ کیا۔

الله تعالی ان کی به کوشش قبول فرمائے اور آخیس بیش از بیش دین کی خدمت کرنے کی توفيق عطافر مائ - آمين بجاه النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكرم التسليم .



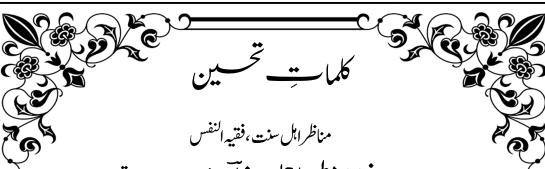

حضرت علامه مفتى محمطيع الرحمان مضطرر ضوى دامت بركاتهم القدسيه بانی وسربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ، شام پور، رائے گنج، انز دیناج بور، بنگال

بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۹، ۳۰ دسمبر ۱۸ ۲۰ وسد ماہی ''پیغام صطفیٰ "انز دیناج بور کے مدیر اعلیٰ عزیز محترم حضرت مولاناسا جدر ضامصباحی اور ان کی ٹیم کی مسلسل جدوجہد اور مساعی جیلہ سے اتر دیناج اور کے مقام "کونه کمات" میں پہلی بار امام احدرضا نیشنل سیمینار و کانفرنس منعقد ہوئی تھی اور یہ فقیرر ضوی علالت کی وجہ سے شرکت سے محروم رہاتھا،جس کا قلق اب بھی ہے ۔ مگر سیمینار کی بہترین کام یابی کی بابت سن کر حد درجه مسرت ہوئی تھی ، منتظر تھا کہ کب وہاں پڑھے گئے مقالوں کی اشاعت ہو اور آنکھیں دیدسے سیراب ہوں!

اب خداخداکرکے دیرآید درست آید کے مطابق محترم مولاناساحدرضاصاحب اور مولاناعارف حسین صاحب ان مقالات کو باب درباب ترتیب دے کر «معرفان امام احدرضا" کے نام سے علیا ہال سنت انر دیناج بور کے زیراہتمام شاکع فرمانے جارہے ہیں ،اس وقت اس فقیر رضوی کے سامنے صرف اس کی کمپوز شدہ اجمالی فہرست ہے ، جسے دیکھ کراندازہ ہو تاہے کہ اس مجموعہ سے امام احمد رضا کی علمی وروحانی زندگی کے کچھ نئے گوشے ضرورسامنے آئیں گے ،جس کے لیے عزیزم مولاناساجدر ضااوران کی ٹیم بہرحال قابل تحسین وستائش ہے۔



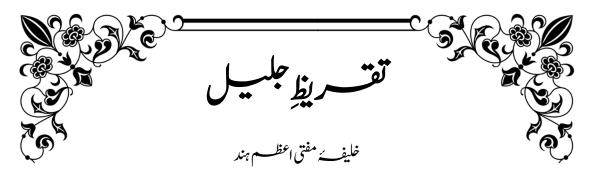

# حضرت علامه مفتى عبدالغفورر ضوى دام ظله

صدر المدرسين: الجامعة الحفيظيه سراج العلوم، راسا كھوابازار، اتر ديناج بور، بنگال/متوطن: ڈبکول، شاہ بور، اتر ديناج بور، بنگال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے علمی وروحانی فیوض وبر کات سے برصغیر ہندو پاک ہی خیس بلکہ پوراعالم اسلام مالامال ہے ، ہر خطے میں امام اہل سنت کے عقیدت مند پائے جاتے ہیں ،اتر دیناج پور بنگال بھی اولیا ہے کرام کے عقیدت مندوں کی سرز مین ہے ، خاص طور سے خانوادہ رضویہ سے محبت کرنے والے خوش عقیدہ سی مسلمانوں کی یہاں بڑی تعداد آباد ہے ، یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں یہاں مرکز اہل سنت بریلی شریف کے مشاکنے اور پیران طریقت کی آمد ہوتی رہی ہے ، خاص طور سے تاج دار اہل سنت ، مرشد طریقت ، مفتی اظم ہند، حضرت علامہ مصطفیٰ رضاخان نوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں کئی بار تشریف آوری ہوئی ہے ، ان کے نام سے آج بھی متعدّد دینی وتعلیمی ادار سے یہاں چل رہے ہیں ، گویا ہر نمانے میں خانوادہ کرضویہ سے یہاں کے سی مسلمانوں کی گہری وابستگی رہی ہے ، بحدہ تعالی عقیدت و محبت زمانے میں خانوادہ کرضویہ سے یہاں کے سی مسلمانوں کی گہری وابستگی رہی ہے ، بحدہ تعالی عقیدت و محبت کا یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے ۔

۱۳۴۰ مور سرمنایا گیا، اس موقع پر محبت کرنے والوں نے الگ الگ انداز میں اپنے امام کی بارگاہ میں خراج کے طور پر منایا گیا، اس موقع پر محبت کرنے والوں نے الگ الگ انداز میں اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اتر دیناج بور کے علما اس معاملے میں کسے بیچھے رہ سکتے تھے، یہاں بھی ایک عظیم الثان کا نفرنس اور امام احمد رضانیشنل سیمینار کا پروگرام طے کیا گیا، بورے اتر دیناج بور کے علمانے اس پروگرام کو کام یاب بنانے کے لیے اپنی اپنی وسعت کے مطابق واحب ، درمے ، قدمے ، شخے تعاون کیا۔ ۲۹، ۲۹۰ دسمبر میں بہت ہی تزک واحتشام کے ساتھ سیمینار وکا نفرنس "کا انعقاد ہوا، ملک کے مختلف گوشوں سے علما ومشائخ ، ارباب علم دوران اللہ مقارضا نیشنل سیمینار وکا نفرنس "کا انعقاد ہوا، ملک کے مختلف گوشوں سے علما ومشائخ ، ارباب علم

و دانش اور دانشوران قوم وملت نے شرکت فرمائی ، اس خادم کو بھی اس بابرکت اور یاد گارپروگرام میں شر کت کا موقع ملا ، دل مسرت سے باغ باغ ہو گیا اور علاے اہل سنت انز دیناج بور کی کاوشوں کو دیکھ کر قلبی اطمینان حاصل ہوا۔

سیمینار میں پڑھے گئے گراں قدر مقالات کی کتابی شکل میں اشاعت کامنصوبہ پہلے ہی طے شدہ تھا، پروگرام کے بعد مسلسل اس پر کام جاری رہا،عزیز گرامی مولانا محد ساجدر ضامصباحی اور مولانا محمرعارف حسین مصباحی اور ان کے رفقاہے کار اپنی منصبی ذہبے دار بوں کی انجام دہی کے ساتھ اس کام کے لیے بھی وقت نکالتے رہے ، طویل محنت شاقہ کے بعد سیمینار کے گراں قدر مقالات کامجموعہ ''عرفان امام احمد رضا'' کے نام سے طباعت کے لیے تیار ہے۔ میں جملہ علماہے اہل سنت انر دیناج بور خاص طور سے امام احمد رضا نیشنل سیمینار و کانفرنس کو کام یاب بنانے کے لیے کلیدی رول اداکرنے والے ان تمام جواں سال علما کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بادپیش کرتا ہوں ، جنھوں نے شہرت طبی کے اس دور میں بھی پردے کے پیچیے رہ کر بڑے اخلاص کے ساتھ کام کیا اور آج ان کی سعی پہم سے سیمینار و کانفرنس کی کام یابی کے بعد مجموعہ مقالات کی زیارت سے بھی ہم شاد کام ہورہے ہیں۔اللہ جل شانہ حضرت مولانا احدرضا قادری، حضرت مولانامظفر حسین رضوی، حضرت مولانانور محدر ضوی وغیرہم اور ان کے تمام رفقاہے کار کو صحت وسلامتی سے نوازے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے فیضان سے حظ وافر عطافر مائے ، آمین بجاہ حبيبه سيد المرسلين.

#### عبدالغفورر ضوى صدر المدرسين: الجامعة الحفيظيه سراج العلوم، راساكهوا بإزار، انز ديناج بور، بنگال متوطن: ڈبکول، شاہ بور، اتر دیناج بور، بنگال ۲۲/ شعبان المعظم ۲۲۴۱ه/۲۷/ مارچ۲۰۲۲ء

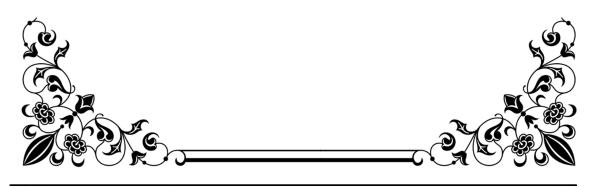

## باباول تقريظات وتاثرات

# امام احدر ضانيشنل سيمينار و كانفرنس:

علماومشائخ، اهل فكروقلم اور ارباب علم ودانش كے گراں قدر تاثرات

#### مرتب:مولانااحمد رضا قادری: نوری نگر کمات، اتر دیناج بوِر، بزگال

# حضرت مولانا ذاكثر حسن رضاخال صاحب

سابق ڈائر کیٹرادارۂ تحقیقات عربی وفارسی پٹنہ، بہار

حضرت مولانااحمد رضاصاحب کے توسط سے علاے اہل سنت انزدیناج پورکی دعوت پر مور خد ۲۰۱۹ ، ۳۰ سر ۲۰۱۸ ، ۱۰ ورالعلوم فیض عام کونہ و نوری نگر کمات میں علماے اہل سنت انزدیناج پورکے زیراہتمام" امام احمد رضائیشنل سیمینارو کانفرنس "میں شرکت کی سعادت ملی ، سیمینارو کانفرنس کے اہتمام وانصرام کودیکھنے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ انزدیناج پورکے علما انٹر نیشنل پیانے پر بڑاسے بڑاکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، اس سیمینار کے اندر سوسے زائد مقالہ نگار موجود تھے ، بڑے بڑے سیمیناروں میں اور بڑے بڑے شہروں میں دانش وروں کی اتنی بڑی باو قار شخصیتیں اکھا نظر نہیں آتی ہیں ، علما اور دانش وروں کا ہجوم اس سیمینار وکانفرنس نے یہ ثابت کر دیا کہ افتخار ملت کانام امام احمد رضا ہے ، و قار امت کانام امام احمد رضا ہے ، جس کی عظمت کا احمد رضا ہے ، جس کی عظمت کا احمد رضا ہے ، جس کی عظمت کا اعتراف سب کو ہے ، اس عالمی مسلم شخصیت کانام امام احمد رضا ہے ، آج کے دور میں صراط شخصی کانام امام احمد رضا ہے ۔

سیمینار میں انتظامیہ کے جذبۂ سر فروشانہ کو دیکھ کر مسرت ہوئی، خاص طور سے مولانا احدر صناصاحب کارول کافی اہم اور مجاہدانہ دیکھا، اتر دیناج بور کے گاؤں میں اور دیہات میں اتنا اچھا انتظام اور اتنا کام یاب پروگرام میں نے پہلی بار دیکھا ہے، اتر دیناج بور کے علماکی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ

بنالیتاہے موج خون دل سے اک چین اپنا ۔ وہ پابند قفس جو فطر تا آزاد ہو تا ہے

مولاتعالی علاے اہل سنت کوعروج و ترقی عطافر مائے اور عظمتوں کے قطب مینار تک پہنچائے۔ آمین بجاہ حبیبہ المرسلین، صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

#### حِفَانِ عَالِمَ لَا خَرْضًا تَدْنُونُهُ

## حضرت علامه عبدالمبين نعماني مصباحي

### ركن المجمع الاسلامي ملت نكر مبارك بور عظم كره بويي

-----

۲۹، ۴۳۸ دسمبر ۱۸۰ ۲۹ء بمقام دارالعلوم فیض عام کونه و نوری نگر کمات اتر دیناج پور بنگال میں ایک سیمینار اور دوروزه امام احمد رضانیشنل کانفرنس کا انعقاد ہوا، اس اہم اور یاد گار سیمینار اور کانفرنس کا انعقاد علما سنت اتر دیناج پور کی طرف سے ہوا۔ دوروزہ کانفرنس کے اجلاس میں شرکت کا موقع نہیں ملا، لیکن ۴ سار دسمبر کودن میں صبح نو بجے سے ڈھائی بجے جوامام احمد رضا سیمینار منعقد ہوا اس میں شرکت کی سعادت ملی، کافی تعداد میں مندوبین اور سامعین موجود تھے، جن میں اکثر علم سے بعض علما تودور دراز سے تشریف لائے تھے، میں نے کسی سے سیمینار میں استے علما کو نہیں دیکھا، دو سری خاص بات یہ کہ اکثر بلکہ بھی مندوبین نے اپنے مقالات کی تلخیص پیش کی اور دویا ڈھائی بجے یہ سیمینار اختتام پذیر ہوا۔

اس سیمینار کے انعقاد میں مولاناساجدر ضامصباحی پیش پیش سے، دیگر مقامی حضرات نے بھی ساتھ دیااور شریک کاررہے، حتی کہ پورے انزدیناج پورکے علانے ذاتی طور سے بھی اس تقریب کے لیے اپنامالی تعاون پیش کیا جوا کیہ انچی مثال ہے، اس سے ثابت ہو تا ہے کہ انز دیناج پورکے علاے اہل سنت بالخصوص نوجوان علامیں بڑی بیداری ہے اور آئدہ بھی وہ لوگ تذکر وَ علاے اہل سنت انزدیناج پورکی تیاری اور اس کے لیے کوشال ہیں اور تعاون کے لیے مستعد، یہ تحریک بھی ایک بہت ہی انچی تحریک ہے، ان کے کارناموں سے بہت ہی انچی تحریک ہے، ان کے کارناموں سے دنیا واقف ہوجائے گی اور دو سرے علاقوں کے لیے یہ تحریک نمونہ بھی ہوگی۔ میری تظیم کے افراد سے گزارش ہے کہ اس تذکرے میں پورے بڑگال کوشامل کیا جائے، چاہے اس کی دویا تین جلدیں کیوں نہ ہوجائیں۔ اس کام کے لیے آئینہ ہنداکیڈی انزریناج پورکے نام سے اشاعتی اور تصنیفی ادارے کاقیام بھی عمل میں آج کا ہے۔

بالعموم کانفرنسیں صرف نشستن وبرخاستن تک محدودرہ جاتی ہیں، لیکن خوشی کی بات ہے کہ اس امام احمدرضا نیشنل کا نفرنس کے بطن سے تذکرۂ علما ہے اہل سنت اتر دنیاج بور کا جو کام ہور ہاہے وہ گویا کہ کانفرنس کا بہت بڑا فائدہ ہے،امید کہ بیہ سورج جلدا پنی روشنی بکھیرے گا۔

ایک اور خوشی کی بات ہیہ ہے کہ عاشقان مصطفی کے نام سے ایک تنظیم ایسی بھی ہے جس کے تحت سہ ماہی پیغام مصطفی اتردیناج بور کا اجراعمل میں آجیاہ ہوں کے سر شارے بھی منظر عام پر آچکے ہیں ، اس کے مدیر اعلی مولانا ساجد رضامصباحی ہیں ، اس کے مدیر اعلی مولانا ساجد رضامصباحی ہیں جب کہ بورے در جن بھر ان کے رفقاے کار ہیں جو اس بار کو اٹھائے ہوئے ہیں ۔ اس رسالے کے اجرا پر مولانا محمد ساجد رضا مصباحی اور ان کے رفقا کو مبارک باد پیش کرتا ہوں ، یہ کام بڑے دل گردے کا ہے ، بڑی جاں کاہی ، جفاشی اور دل جمعی سے کرنے کا کام ہے ۔ خداے تعالی جملہ کارپر دازان رسالہ کو استقامت عطافر مائے ، بجاہ سید المرسلین علیہ وآلہ وصحبہ الصلاۃ والتسلیم ۔



# شفيق ملت حضرت مفتى شفيق احمه شريفي

### بانى دارالعلوم افضل المدارس وقاضي شهراله آباد

\_\_\_\_\_

علاے اہل سنت اتر دیناج پور بزگال کے زیرا ہتمام جشن صدسالہ کے موقع پر امام احمد رضا نیشنل سیمینارو کا نفرنس کا کامیاب انعقاد اور ہزاروں علاومشائخ اور عوام اہل سنت کی شرکت نے ابوانِ باطل میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے ، ہر صوبے سے انمئز مساجد و نظما ہے مدارس اور روسات نظیم کی آمد سے اتحاد سنیت اور اسلام مخالف طاقتوں کے سدباب کے لیے جس متحدہ عملی اقدام کی ضرورت ہے اس کا ایک نمونہ علاے بزگال نے پیش کر دیا۔ یہ کا نفرنس اپنی امتیازی نوعیت اور انفرادی حیثیت سے دوسرے صوبوں کے علاے اہل سنت کے لیے ایک مشعل راہ تھی ، اس کا نفرنس کے انعقاد سے جہاں ابوان باطل کی عام شاہ راہوں ، گلی کوچوں تک اتحاد سنیت کی دھمک محسوس کی جانے لگی وہیں مختلف صوبوں سے آئے نمائدوں نے امتے مسلمہ کو متحد کر کے ترویج مسلک علی حضرت کی انقلا بی سرگر میوں کے لیے ایک مثال بھی علاے بزگال نے پیش کر دیا ہے۔

متحد کر کے ترویج مسلک علی حضرت کی انقلا بی سرگر میوں کے لیے ایک مثال بھی علاے بزگال نے پیش کر دیا ہے۔

افضل المدارس کے واکس پرنسیل مولانا احمد رضا افضلی نے شہر الہ آباد میں بھی کا نفرنس کے لیے محنت کی ، مولا تعالی آب تمام شرکا کی اس کاوش کو تبول فرمائے اور مالامال فرمائے۔

### حضرت مولانا مجابد حسين رضوي مصباحي

استاذ: دارالعلوم غريب نواز اله آباد يويي

\_\_\_\_\_

اعالی حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی علیه الرحمہ چود ہویں صدی کی اس فقید المثال شخصیت کانام ہے جو پیچاس سے زائد علوم و فنون پر مہارت تامہ رکھتی تھی ، جس پر ان کی سیڑوں تصنیفات شاہد عدل ہیں ۔ ان کا اردو ترجمہ قرآن بنام "کنز الایمان "وہ ترجمہ ہے جس میں شان الوہیت اور شان رسالت کا شایان شان لحاظ کیا گیا ہے ، اردو فارسی عبارات کے ترجموں کے ساتھ • سار جلدوں میں شائع ان کے فتاوے کا مجموعہ "فتاوی رضویہ "ان کی فقہی بصیرت کا منھ بولتا ثبوت ہے ۔ "جد المتار "کے نام سے موسوم "ردالمختار "کا عاشیہ فقہ حنفی میں ان کی دفت نظر کا آئینہ دار ہے ۔ مختلف مکاتب فکر سے جڑے ہوئے عرب و مجم کے نامور ارباب علم ودانش نے ان کے تبحر علمی کالوہامان ہے ، اپنے عہد میں انہوں نے فہ ہی ساجی ساتی اور معاشی ہرسطے پر قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے ، اس بے مثال شخصیت کے وصال کو • ۱۲۲ اھ میں سوسال پورے ہو چکے میں ناسبت سے پورے ملک میں ان کے احسانات تلے دئی ہوئی قوم ، ان کے خدمات اور کارناموں سے عامة المسلمین کو ہیں اس مناسبت سے پورے ملک میں ان کے احسانات تلے دئی ہوئی قوم ، ان کے خدمات اور کارناموں سے عامة المسلمین کو

فعوات کا میان پور، بنگال میان پور، بنگال

روشناس کرانے کے لیے جابجاصد سالہ جشن کا اہتمام کررہی ہے، اسی سلسلے کی ایک قابل قدر کڑی ۲۹، ۲۳۰ر دسمبر ۲۰۱۸ء کو علماہے اہل سنت انز دیناج بور مغربی بنگال کے زیر اہتمام دارالعلوم فیض عام کونہ ونوری نگر کمات ضلع انز دیناج بور بنگال کے احاطے میں منعقدامام احمد رضانیشنل سیمینار اور دوروزہ امام احمد رضا کانفرنس بھی ہے۔

عموما سیمینار کا انعقاد کسی جامعہ، دانش گاہ پاکسی تحقیقی ادارے میں ہو تاہے ،اس روایت کو توڑتے ہوئے علماے اہل سنت انز دیناج بور مغربی بنگال نے امام احمد رضانیشنل سیمینار کاانعقادایک دور دراز گاؤں کونہ و نوری نگر کمات میں کیا، جن بزرگوں کواس بات کا خدشہ تھاکہ ایسادیہات جہاں لوگ ڈھنگ کی سنجیدہ تقریریں سننے میں دل چیپی نہیں لیتے وہاں اس سیمینار میں لوگ کیا دل چیپی لیں گے ،مگر ۱۳۰۰ دسمبر ۱۸۰۷ء کی صبح جب اپنی جماعت کی نام آور شخصیت اور قلم کار حضرت مولانا عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ کی صدارت اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کے تفقہ پریٹنہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے والے معروف خطیب ڈاکٹرحسن رضاصاحب قبلہ کی موجود گی میں سیمینار کا آغاز ہوااور مختلف عناوین پرتقریباسومقالات کی آمد ہوگئی، عوام کے ساتھ تقریباایک ہزار کی تعداد میں علمااور دانشور اکٹھا ہو گئے اور کچھ منتخب تحقیقی مقالات کے اقتباسات گھنٹوں پڑھ کر سنائے گئے، سنجیدہ تقریریں بھی ہوئیں اور بوری توجہ کے ساتھ مجمع ہمہ تن گوش رہا توسب کی زبان سے علماہے اہل سنت اتردیناج بورکے اراکین کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔

۰سار دسمبر ۱۸۰۲ء کی شب میں منعقدامام احمد رضا کانفرنس میں بھی ہزاروں سامعین نے شرکت کی۔ایک گاؤں میں اتنے شان دار اور کام پاب پروگرام کرنے پر تمام ار کان عمو ما اور حضرت مولانا احمد رضا صاحب رضوی، حضرت مولانا مظفر حسین رضوی ، حضرت مولاناسا جدر ضامصباحی ، خصوصا مبارک باد کے ستحق ہیں۔اللّٰہ رب العزت اس علاقے کے تمام علماے کرام کوصحت وسلامتی کے ساتھ شاد وآباد رکھے اور مزید دنی و جماعتی خدمات کی توفیق مرحمت فرمائے۔

# حضرت مفتى آل مصطفي مصباحي صاحب

استاذ ومفتى جامعه امجديه گھوسى مئولوني

۰سار دسمبر ۱۸۰۷ء کاوہ پر کیف دن آج بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہویا تااور شاید بھی اوجھل نہ ہو،جس میں علماہے اہل سنت اتر دیناج بور کی جانب سے عالم اسلام کی معروف ومستند شخصیت آیة من آیات الله، معجزة من معجزات سید المر سلین مجد درین وملت امام احمد رضاقدس سره کی شخصیت اور حیات و خدمات کے مختلف و متنوع پہلوؤں پر منعقدہ ایک روزه امام احمد رضانیشنل سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ شرکا و مندوبین میں علماکی کثرت اور کونہ و نوری نگر کمات جیسے کوردہ دیہات میں ایک خالص علمی سیمینار کی غیر معمولی کا میانی پر مجھے سخت حیرت بھی ہوئی، کیوں کہ یہ علاقے

نوری نگر کمات،انز دیناج بور، بنگال

خالص جلسوں اور کانفرنسوں کے ہیں۔علماہے اہل سنت انز دیناج پور کی محنتوں اور کاوشوں نے اس اعرابی روایت کوایک ایسے خوب صورت علمی و مذہبی ماحول میں تبریل کیا ہے کہ اہل علم شش در رہ گئے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب نے علاقے کے علما کوڈھیر ساری دعائیں دیں۔علماہے بنگال کے اخلاص اور خدمت و اخلاق نے بھی نہ صرف ہمیں بلکہ تمام مندوبین کوبڑامتاکژ کیا۔ توقع سے زیادہ سیمینار کی کامیابی سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کمستقبل میں بھی پیہ جواں سال علماعلمی وفکری میدان میں اپناقدم آگے بڑھاتے رہیں گے اس حذبہ کے ساتھ کہ:

#### ماتھ پرماتھ دھرے شکوہ قسم۔ کسا ضرب مرداں سے اگل دیتا ہے پتھریانی

از اول تا آخر سیمینار کے ناظرین و سامعین کامحویت کے ساتھ تمام پروگرام کو سننا اور دیکھنا خصوصاً جب کہ موضوعات بھی خشک ہوں اور خالص علمی ہوں خوش آئند بات ہے ۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے گوشاہا ہے علمیہ میں علم کلام، مسُلَةَ تكفير ميں احتباط، جرح و تعدیل،اصول نقذاور معاشیات جیسے اہم موضوعات پرمقالہ نگاروں کے مقالوں کوغور سے سننے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اب اس دور میں بزگال کا بیہ علاقہ بڑی تیزی کے ساتھ کاروان علم فن میں شامل ہور ہاہے۔سہ ماہی پیغام مصطفی کا جرابھی علمی واد بی افکار ور جحانات کی خوش آئند علامت ہے۔

مولی تعالی سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان علما کے حوصلوں میں بلندی و ثبات عطافرہائے اور انہیں مزیدعلمی و دبنی تبلیغی کار ہائے نمایاں انجام دینے کی توفیق رفیق عطافرمائے۔ آمین

## حضرت مفتي محمد ذوالفقار على رشيدي مصباحي

بانى جامعة الزهر اللبنات، ناظر يور، راساكھوا، اتر ديناج بور، بنگال

حامداً ومصليا ومسلماً

بسم الله الرحمن الرحيم

رب قدیر نے خطر اتر دیناج بور کووہ جلیل وجمیل تمغہ ارزانی فرمایا ہے کہ بیہ مردم خیز سرزمین بے شار عبقری شخصیات اور کثیر ارباب علم و دانش اور صاحبان فکر وقلم سے شاد و آباد ہے ۔ماضی کی بہنسبت حال کے احوال و کوائف از حد خوش آیند ہیں۔برسوں سے اس فقیر کے ذہن و دماغ میں یہ خیال انگڑائی لے رہاتھا کہ بیہ خطہ بھی دین متین کی امتیازی خدمات انجام دینے والے بلاد وامصار کی فہرست میں شار ہو جائے ، کچھ کوششیں بھی ہوتیں مگر حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو ناپڑتا اور حیات نو کا خواب شرمندهٔ تعبیر ہونے سے رہ جاتا۔ بقول امام احمد رضار ضی اللہ تعالی عنہ:

حسرت نو کاسانحہ سنتے ہی دل بگڑگیا ایسے مریض کورضا مرگ جوال سنائی کیوں

نوری مگر کمات،انز دیناج بور، بنگال

مگر آج جوال سال علما میں دین کے تئیں در دوکرب ، عشق ووارف گی ، جذبات اور ولولوں کے دکش و دل ربا مناظر دیکھ کرکیف و سرور اور فرحت وانبساط کاسال بندھ جاتا ہے ۔ لیکن اس زریں اور مہتم بالشان کام کی تاخیر سے ہونے والے خساروں سے افسر دگی اور کبیدگی کا پژمر دہ ماحول پیدا ہوجاتا ہے ؛ مگریہ اضطراب بھی باعث خیر اور خوش آئید ہے ، میرے قلبی وار دات کو نظم کا جامہ پہنایا جائے توبیہ کہا جاسکتا ہے۔

یا د حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہیں قیدغم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں امام احمد رضانیشنل سیمینار،اس کے نظم ونسق اور کام یا بی و کامرانی سے دیریااور دوررس انژات محسوس کیے گئے ہیں، سہ ماہی پیغام مصطفیٰ کا اجرا، تذکر وُ علما ہے اہل سنت اتر دیناج بور کی ترتیب اور فرزندان دیناج بور کی انفرادی طور پر تصنیفی و تحقیقی خدمات قابل صدر شک ہیں۔

دست بدعا ہوں کہ رب قدیران اکابرواصاغر علماکی علمی ،فقہی ،قلمی ولسانی صلاحیتوں میں روز فزوں کرے اور اوج ثریا کی طرح عروج وارتقاکی دولت ارزانی فرمائے ،آمین بجاہ قائد المرسلین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم

# حضرت مفتى محرشعيب عالم قادري نعيمي

شخ الحديث ياد گار حبيب اله آباد ، يو في

-----

بسم الله الرحمٰن الرحيم ..... نحمده و نصلي على رسوله الكريم

یہ جان کر بے حد مسرت و شادمانی ہوئی کہ ۲۹ راور ۳۰ رو تعبر ۲۰۱۸ء کو دار العلوم فیض عام کونہ و نوری نگر کمات میں جو عظیم الشان سیمینار بنام ''امام احمد رضب نیشنل سیمینار "منعقد ہواتھا، اس مناسبت سے لکھے گئے مقالات کا مجموعہ ''عرفان امام احمد رضب نیشنل سیمینار "منعقد ہواتھا، اس مناسبت سے لکھے گئے مقالات کا مجموعہ ''عرفام پر آرہا ہے ، دعاگو ہوں کہ مولی تعالی اس عظیم کارنامہ کو قبول عام و تام عطافر ہائے۔

اس دور پر فتن میں دینی کام انجام دینا مشکل ہو تاجارہ ہے ، مگر خوش آیند بات میہ ہے کہ اس ناساز گار ماحول میں بھی ہمارے علما اپنے منصبی فرائض سے عافل نہیں ہیں اور اپنی تصنیفات و خطابات سے ہمہ وقت قوم مسلم کی رہنمائی فرماتے رہے ہیں ، ایسے ہی مخلف اور دینی در در کھنے والے علما میں ہمارے اتر دیناج کے ان جواں سال علما کے نام بھی بڑے جلی حروف میں کھے جانے کے لائق ہیں جنہوں نے اتر دیناج بور کے ایک کوردہ گاؤں میں ''امام احمد رضا بیشنل سیمینار "منعقد کر کے جہاں اتر دیناج بور کا نام روشن کیا ہے وہیں مسلک اعلی حضرت کو مزید فروغ واستحکام بخشا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام احمد رضا درضی اللہ تعالی عنہ سے بچی عقیدت اور والہانہ محبت کا بین ثبوت ہے۔ ان جواں سال علماے کرام کی تینجم کوشش ، مخلصانہ جدو رضی اللہ تعالی عنہ سے بچی عقیدت اور والہانہ محبت کا بین ثبوت ہے۔ ان جواں سال علماے کرام کی تینجم کوشش ، مخلصانہ جدو بھی بیاس سال علماے کرام کی تینجم کوشش ، مخلصانہ جدو بھی بیاس سال میارے دست و بازو مضبوط کیے جائیں۔

فروی نگر کمات، از دیناج پور، بنگال

ملک کے مقدر علامے کرام اور خصوصًا اتر دیناج بور کے عظیم علما و دانشواران نے اس سیمینار کے لیے مقالے لکھے کچھ علما کواپنے مقالے کی تلخیص پیش کرنے کا موقع بھی فراہم ہوا، راقم الحروف کو چند مقالوں پر طائرانہ نظر ڈالنے کا موقع میسر آیا، پڑھ کریے پناہ خوشی ہوئی۔

دعاہے کہ اللہ تعالی ان علامے کرام کے حوصلوں میں بلندی و ثبات عطاکرے اور ان کی علمی کاوشوں کو قبول فرماکر اجر جزیل عطافرمائے، مزید ملی و جماعتی خدمات خصوصاً مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج واشاعت کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی الله تعالیٰ علیه و سلم

### حضرت مفتى احمد حسين نورى رضوي

شيخ الحديث وصدر مفتى الجامعة المدينه ، رضائگر كھيكر بستى مجھيا، كش گنج بہار

------ باسمه و حمده تعالیٰ و تقدس

عزیزم محمدانورعالم مصباحی سلمہ کے ذریعہ یہ خبرس کرقلبی مسرت ہوئی کہ علاے اہل سنت اتردیناج بورکے زیراہتمام دارالعلوم فیض عام کونہ و نوری نگر کمات میں منعقد تاریخ ساز امام احمدرضا فیشنل سیمینار میں پیش کیے گئے علمی و تحقیقی مقالات کا خوبصورت مجموعہ بنام 'معرفان امام احمدرضا "شائع ہونے جارہا ہے۔ اس اہم اور نیک کام کی بحکیل پرماہر علم وفن عزیز گرامی قدر مفتی محمد ساجدرضا مصباحی زیدا قبالہ اوران کے جملہ رفقاو معاونین کومبارک بادپیش کرتا ہوں۔ دعاہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے حبیب اکرم کے طفیل اس تاریخی و تحقیقی کام کو شرف قبولیت سے نوازے اوراس کے مرتبین و معاونین کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔

گذشتہ چندسالوں سے ہمارے اتر دیناج پور کے علاے کرام کے اندر درس و تدریس اور تقریر کے ساتھ تحریر کی طرف بھی اچھی دلچیں دکھائی دے رہی ہے۔ ان کی عمدہ تحریری کاوشیس دکھ کربہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی مزید قلمی توانائی عطاکرے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی سہ ماہی پیغام مصطفیٰ اتر دیناج پور کی اشاعت بھی ہے۔ میری دیرینہ تمناتھی کہ ہمارے اتر دیناج پور سے بھی کوئی ایسامعیاری رسالہ نکلے کہ جس سے تعلیمات اسلامیہ وعقائد شرعیہ کی نشر واشاعت، معاشرہ میں پھیل ہوئی غلط رسوم ورواج کی اصلاح، مسلک و مذہب سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ ، اتر دیناج پور کاعلمی و دینی اور ثقافی نمائندہ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سے اتر جمان ہو۔ خیر "دیر آید درست آید"

الحمدلله! اتردیناج بورکے جفاکش نوجوان علمااوراصحاب فکروقلم نے میری اس آرزوکوبوری کردیااوربہت ہی قلیل مدت میں سہ ماہی پیغام مصطفیٰ اتردیناج بور کوکامیابی و کامرانی کی اعلیٰ منزل تک پہنچادیا۔اللہ تعالیٰ اس کوتمام تررعنائیوں کے



ساتھ قائم ودائم رکھے۔ رسالۂ مذکورہ کے تمام شارے میرے زیر مطالعہ آئے ، ہرایک کومیں نے اعلی و تحقیقی اوراصلاحی واد بی اعتبار سے معیاری اور صوری ومعنوی خوبیوں سے آراستہ پایا۔

رضاصدی کے حسین موقع پر ہمارے علاقے کے متحرک علاے کرام نے دارالعلوم فیض عام کونہ نوری نگر کمات میں ، امام احمد رضانیشنل سیمینار منعقد کرکے اور پیش کیے گئے مستند علماومشایخ کے گراں قدر مقالات کوکتابی شکل میں مرتب کرکے بورے بنگال کی طرف سے فرض کفارہ اداکر دیا۔ فالحمد لله علی ذلك۔

بلاشبهه امام اہل سنت مجد دعظم احمد رضاقد س سره کی عبقری شخصیت کسی تعارف کامختاج نہیں ، آپ کی تحقیقی و تجدیدی خدمات اوراصلاحی ودنی کارناموں کااعتراف اپنوں کے علاوہ اغیار نے بھی کیا ہے۔ لیکن اس دور کی نئینسل میں ان کے اصلاحی پیغامات ودینی نظریات ،ردبدعات ومنکرات ، ان کی صوفیانه ومصلحانه زندگی اور شریعت ودین میں ان کی احتیاط کاتعارف وتذکرہ اپنوں کے علاوہ اغیار میں ہوناابھی بہت حد تک باقی ہے ۔ امید ہے کہ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دی جائے گی۔ سہ ماہی پیغام صطفیٰ کے مدیراعلیٰ واراکین اوراتز دیناج بور کے علماہے کرام کی محنت و کاوش، جہدمسلسل ، دلی لگن اور خلوص وللّہیت سے اس مجموع مقالات کامنظر عام پر آنایقیناایک تاریخی کام اور بنیادی ضرورت کی تکمیل ہے۔ امید واثق ہے کہ کتاب وقعرفان امام احمد رضا" اینے منتوع عناوین اور ممتاز خصوصیات کے اعتبار سے اہل سنت کافیمتی اثاثہ ہونے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے بھی شعل راہ و مینار ہُ نور ثابت ہوگی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و تقویت میں معاون ہوگی۔

میں دعا گو ہوں کہ اس کتاب کی ترتیب و تزئین اوراشاعت میں حصہ لینے والوں کودارین میں کامیابی عطاکرے۔اس اہم کام کے محرک ماہر علم وادب مفتی محمد ساجد رضامصباحی سلمہ القوی اوران کے رفقاومعاونین کے علم وعمل ،رزق وعمراور قلم میں برکتیں عطافرمائے اوران کی قربانیاں ومساعی جیلہ کو قبول فرماکرانھیں بہترین صلہ و جزاعطافرمائے ، مزیداس طرح کی دینی وملی خدمات کی توفیق بخشے اوراس مبارک کتاب کوعوام وخواص میں مقبول عام فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ خاتم المرسلین علیہ وعلی آليه وصحبه التحية والتسليم \_

# حضرت مفتى ڈاکٹرامجد رضاامجد صاصاحب

قاضي مركزي دارالقصناادار همشرعيه يبثنه بهار

"صدی تقریبات" کے حوالہ سے آپ حضرات کا منعقدہ" امام احمد رضانیشنل سیمینار"بہت کا میاب اور انز انداز ر ہا۔ مندوبین سے لے کر سامعین تک کی تعداد علما پرمشمل تھی جس سے یہ سمینار واقعی بہت اہم ، کامیاب اور تاریخ ساز رہا۔ میں اس کی کامیابی پر آپ کو مولانا احمد رضا صاحب کو اور دیگر رفقاہے کا ر کو تنہ دل سے مبارک باد پیش کر تاہوں۔

نوری نگر کمات،انز دیناج بور،بنگال مولانااحمر رضا قادري خداکرے جلد سیمینار کے مقالات شائع ہوکر منظرعام پہ آجائیں تاکہ ہمیں اس سے استفادہ کاموقع مل سکے۔آپ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ اپنے لیے طالب دعاہوں ۔اللّٰہ تعالیٰ سبھوں کو سلامت باکرامت رکھے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے افکارو نظریات کا تابع و ترجمان بناکرر کھے۔آمین۔

# حضرت مولانا ذاكر سجادعالم رضوى مصباحي

اسسٹنٹ پروفیسر شعبۂ تاریخ پریسڈنسی بونی ورسٹی، کولکا تا

\_\_\_\_\_

علاے اہل سنت اتر دیناج پور کے زیر اہتمام دار العلوم فیض عام کونہ و نوری نگر کمات، ضلع اتر دیناج پور میں منعقد امام احمد رضا نیشنل سیمینار و کانفرنس میں ۲۹ ( ۲۰۱۰ و کمیر ۲۰۱۸ و کی تاریخوں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس سیمینار و کانفرنس کا انعقاد اعلی حضرت امام احمد رضاخان قادری علیہ الرحمة والرضوان کے عرس صدسالہ کی صدی تقریبات کی مناسبت سے ہوا۔ امام احمد رضا قادری اپنے دور میں ایک معروف و مشہور اور تہ دار شخصیت کے حامل تھے۔ علم وعمل کے میدان میں انفرادیت رکھتے تھے۔ آج بھی فکروفن، علم وادب، شعروسی نفرادیت رکھتے تھے۔ آج بھی فکروفن، علم وادب، شعروسی کے میدانوں میں آپ کے حمیدانوں میں آپ کے حقیق جواہر پارے اہل علم سے داد تحسین پارہے ہیں۔ دین و مذہب، قرآن و حدیث، فقہ و شریعت، اضلاق و قصوف، منطق و فلسفہ، تاریخ و سیرت اور معاشرت و سیاست میں آپ کی فکرو تحقیق کے تابندہ نقوش ملتے ہیں۔

سیمینار میں ارباب فکر وقلم اور اہل علم و دانش نے امام احمد رضاخان قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کی حیات و خدمات اور افکار و خیالات کے متعدّد گوشوں پر گراں قدر مقالات پیش کیے۔ اس سیمینار کی ایک خصوصیت به رہی کہ اس میں مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالمبین نعمانی [چریا کوٹ]، مولانا ڈاکٹر حسن رضاخان [پٹنہ]، مفتی آل مصطفی مصباحی [جامعہ امجدیہ، گھوسی]، مولانا مجاہد حسین [الہ آباد] اور ڈاکٹر امجد رضا امجد [پٹنه]، مفتی عبدالغفور صاحب[اتر دیناج بور]، مفتی ذوالفقار رشیدی مصباحی [اتر دیناج بور]، مفتی ذوالفقار رشیدی مصباحی [اتر دیناج بور] جیسے تجربہ کار اکابر علما ہے کرام کی نگر انی اور سر پرستی میں نوجوان علما کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور ایٹ تیتی مقالات پیش کیے۔ اس طرح سے نوجوان علما کو تحریر و تحقیق کے میدان میں تربیت بھی ملی۔

سیمینار میں شریک ہونے والے اہل علم و دانش نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری کی تحریروں میں شرعی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی مسائل کی توضیح و تشریح کے لیے رہنما اصول و نقوش کو دریافت کرنے کی اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری کی فکری و علمی تحقیقات اور تعلیمات وار شادات کو تحقیقی نیج پر اور مختلف زبانوں میں عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ سیمینار کے شرکانے دعوت و تبلیغ کے میدان میں جامع منصوبہ بندی اور منظم انداز سے کام کرنے کی ایمیت پر بھی اینے خیالات کا اظہار کیا۔



اس سیمینار میں شرکت کے بعد معلوم ہواکہ اس کے انتظام وانصرام میں علاے اہل سنت اتر دینان پور نے بھر پور حصہ لیا اور اس سلسلے میں بنیادی طور انہوں نے مالی تعاون بھی پیش کیا۔ اس سیمینار کے انعقاد نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اگر علاے کرام پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کام کریں اور اتحاد اور ہم آہنگی کامظاہرہ کریں تووہ معاشرہ میں صالح اور صحت مندانقلاب لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو خلوص و للہیت کے ساتھ دعوتی اور اصلاحی کام کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ اخیر میں تمام علاے اہل سنت ، اتر دینان پور اور مقامی انتظامیہ کے جملہ افراد ، بالخصوص مفتی ساجد رضا مصباحی ، مولانا احمد رضا قادری ، مولانا سیان رضا مصباحی ، مولانا مظفر حسین رضوی ، مولانا شکیل انور مصباحی و غیر ہم کو اس کامیاب سیمینار کے انعقاد پر مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ اور حسن انتظام و انصرام اور مہمان علاے کرام اور دانشوروں کی شایان شان مہمان نوازی کے لیے ان تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے دعاگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کواپنے حفظ و امان میں رکھے ۔ ان سے مزید خدمت دین کا کام لے اور ان کو اجر جزیل عطافر مائے۔ آمین بجاہ سید المر سلین علیه افضل الصلوت و اکر م التسلیم .

# حضرت مفتى عبدالخبيراشرفي مصباحي

صدرالمدرسين دارالعلوم عربيه المل سنت منظراسلام،التفات تنج،امبيدُ كر تگر

اسلام پورسے شاہ پور، شاہِ اسلام طلنے علیہ کے صدقے ہم بسلامت پہنچ ، ہمراہی حضرت مفتی کمال الدین اشر فی صاحب سے ، اپنے وجودسے سفر کی تنہائی سے بچایا اور اپنے کمالات سناکر تحریر کی اہمیت بتایا، شاہ پورسے سیمینارگاہ کونہ ونور کی عگر کمات کا فاصلہ تقریباسات کیلو میٹر تھا، تھوڑی ہی دیر میں ایک آرام دہ گاڑی آئی ، سوار ہوتے ہی گاڑی رینگنے لگی ، پھر چل پڑی ، استقبال میں آئے میزبانوں نے کرم کیا، اپنا تعارف کرایا، کولکا تا ہائی کورٹ کے کوئی وکیل صاحب سے ، جواپنی گاڑی خود ڈرائیوکر کے ہمیں لینے آئے سے ، راہ چلتے بقین ہو گیا ؛ مجدد دین وسنت ، اعلی حضرت ، امام عشق و محبت ، امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے عشق کی زنچر میں علاو کلا اور عقلا بھی کوسمیٹ رکھا ہے۔

کونہ نوری نگر کمات شہر ہے اور نہ شہر نما، دیمی علاقہ ہے، کسانوں کی بستیاں ہیں، خالی پڑی زمینیں ہیں، لہلہاتی تھیتیاں ہیں، سورج روپوش ہوتے ہم یہاں جہنچ، رات کا سال دن سے کم نہ تھا، ہر طرف برقی قندیلیں، قبقے، جھالر روش تھے، پانی کے فواروں میں کیوڑہ گلاب کی آمیزش نے پوری فضا کو معطر بنا دیا تھا، ہر طرف بہار کا موسم تھا، تقریبا پچپاس بیگہ زمین پر پھیلا پنڈال تھا، دسمبر کا مہینہ فصل کے لحاظ سے رہیج کا موسم، کسانوں کے کام کاج کا موسم، اس موسم میں گیہوں، چنا، رائی، سرسوں اور دیگر رہیج کی فصلیں لگائی جاتی ہیں، یہاں کی زمینیں ان فصلوں کے لیے زر خیز ہیں، لیکن سیمینار گاہ کے آس پاس

نوری نگر کمات، از دیناج پور، بنگال

زمینیں خالی تھیں ، پوچھنے پر معلوم ہواکہ کسانوں نے اپنی زمینیں امام عشق و محبت علیہ الرحمۃ کے نام پر چھوڑ رکھی ہیں ،ان کالقین ہے،اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے نام کانفرنس ہوگی،سیمینار ہو گا،علماومشائخ آئیں گے ،ان کے قدموں کی برکتیں ملیں گی، پہلے سے زیادہ فصلیں اگیں گی،ہم نے بھی باور کر لیا،امام عشق و محبت کا یہی مقام ہے،شہری ہو کہ دیبیاتی سبھی آپ پر قربان ہیں۔ مہمان علما ومشائخ سے جوں جوں ملا قاتیں ہوتی رہیں ، ہمارے دل میں میزبان علماہے کرام کا و قار بڑھتا حلا گیا ، خالص دیبی علاقہ، نوع بنوع دانش گاہوں کے اہل علم کا اجتماع، مدارس اسلامیہ کے اہالیان جبہ ودستار، عصری دانش کدوں کے لکچررزوپروفیسران،میڈیا کے ربوٹرس وعہدیداران،فلاحی،ساجی اور سیاسی اہل کاران مختصریہ کہ ہر شعبۂ حیات کے لوگوں کومد عوکیا گیاتھا۔اس طرح علماہےاتر دیناج بورنے ایک ہی پلیٹ فارم سے مختلف شعبوں میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علیہ الرحمه كاتعارف كرايا،ان كے نام كا چرچاكيا،اور ہر گوش وہوش تك ان كانام پہنجايا۔

اتر دیناج بور بنگال کی عوام امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمه کے نام سے واقف ہیں ،ان کے نام کے نعروں سے یہاں کی محفلیں گرم رہتی ہیں، یہاں کے مدارس اسلامیہ ان ہی کا لکھا ہوا مشہور سلام 'مصطفیٰ جان رحمت'' سے کھلتے ہیں،اس علاقے میں مقررین وشعراحضرات کے لیےان کانام حرارت وجوش ایمانی پیداکرنے کا ہتھیار ہے۔ زور دے کرایک بارامام عشق ومحبت کانام لے لیا، شعرامالامال ہو گئے اور خطبانہال ہو گئے ، مگر عوام ان کی تعلیمات سے ناآشناہیں ، ان کی خدمات سے غافل ہیں۔اماماحمدرضانیشنل سیمینارو کانفرنس نے عوام اہل سنت ان کی خدمات و تعلیمات سے آگاہ کیا، بڑا کام کیا، نیک نام کمایا۔

ضلع اتر دیناج پور سے میراتعلق ہے ، ہم اپنی معلومات کی حد تک پیہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اس ضلع میں ہر گھرنہ سہی ہر گاؤں میں در جنوں علماہیں ، ہر عالم اپنی بساط کے مطابق مذہب ومسلک کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں بیہ کہنے میں بھی کوئی باک نہیں ہے کہ ان علمامیں انفرادیت ہے ، اجتماعیت کا فقدان ہے ، ان کی کوئی مرکزی تنظیم نہیں ہے ، کوئی مرکزی ادارہ نہیں ہے ،"امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس"نے سیڑوں علما کوایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے۔اس اجتماعیت کو باقی ر کھنے کی ضرورت ہے ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دس نکاتی پروگرام ہیں ،ان میں سے کسی پروگرام سے کام کی شروعات کر کے تسلسل بر قرار رکھنے کی ضرورت ہے۔علامہ مفتی ساجدر ضامصباحی اور ان کے رفقاہے کار سے ہم یہی امپدر کھتے ہیں۔

# حضرت مفتي محركمال الدين انثرفي مصباحي

صدر دارالافتاوشيخ الحديث ادار وكشرعيه راب برلي

فقیہ اسلام، مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی محد ث بریلوی قدس سرہ کے جشن صد سالہ کی تقریبات عالم اسلام میں نہایت ہی دھوم دھام اور بڑے تزک واحتشام کے ساتھ منعقد ہوئیں ، ان تمام تقریبات میں ایک اہم تقریب

نوری نگر کمات،اتر دیناج بور، بنگال مولانااحمر رضا قادري علماہے اہل سنت انز دیناج بور کے زیراہتمام دارالعلوم فیض عام کونہ نوری نگر کمات علاقہ چکلیہ انز دیناج بور میں منعقدہ دوروزہ امام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس بھی ہے جوصرف انز دیناج بور کی سرز مین میں ہی نہیں بلکہ ریاست بنگال کی تاریخ کے زریں صفحات میں ایک انمول نمونہ اور شاندار ریکارڈ قائم کیاہے ، بنگال کی سرزمین پراس طرح کا اجلاس نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ اس کی خوبیاں آب زرسے کھے جانے کے قابل ہیں۔

میری معلومات کے مطابق ضلع انز دیناج پور میں اس نوعیت کابیہ پہلااجلاس تھاجوروایتی جلسوں سے ہٹ کر بالکل منفر داور جدا گانه تھا۔جس کی نظیر حال اور ماضی قریب میں نہیں ملتی ۔اس اجلاس کی قیادت ونمائندگی ازاول تاآخراوراس کی پوری تیاری کی ذمہ داری عوام کی بجاہے علما، فضلا، حفاظ اور مفتیان کرام کے ہاتھوں میں تھی یہی حضرات منتظمین بھی تھے اور میزبانی کرتے نظر آرہے تھے، معاونین میں نہ صرف بیر کہ اہل خیر حضرات تھے بلکہ علاے اہل سنت کی حصہ داری بھی کافی تعداد میں تھی۔علاے کرام نے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے نہ صرف اپنے فیتی مشوروں سے نوازاتھابلکہ حسب استطاعت لاکھوں میں مالی تعاون پیش کیاتھا، سیمینارو کانفرنس کی اطلاع اخبار ورسائل اور سوشل میڈیا کے توسط سے ملک کے کونے کونے تک پہنچائی گئی تھی اور تقریبًا نصف سال سے اس کی تیاریاں چل رہی تھیں ،علما ہے اتر دیناج بور جوملک کے مختلف خطوں میں دنی خدمات میں مصروف ہیں ان سے رابطہ کرکے ایک مضبوط نیٹ ورک اور پلیٹ فارم تبار کیا گیا تھا۔

راقم الحروف بھی بحیثیت مقالہ نگار مدعو تھااور مقررہ تاریخ میں مقالہ خوانی کی غرض سے حاضر ہوا، سیمینارو کانفرنس کے تمام مندوبین اور شر کاموجود تھے جن میں ایسی ایس شخصیتیں جلوہ بارتھیں جوفقہ وتحقیق ، درس تدریس ،قرطاس وقلم اورافق خطابت میں اہم شاخت اورانفرادی حیثیت کے مالک ہیں ،اتنے سارے ماہرین علوم وفنون اورعظیم شخصیات کوایک ساتھ جمع کرلینابھی کتنامشکل اور د شوار گزار ہو تاہے اس کامنچ اندازہ وہی حضرات لگاسکتے ہیں جنہیں اس طرح کاسابقہ پڑتا ہے۔

حسن انتظام اور عمده نظم ونسق ديمه كردل باغ باغ هو گيااور سامعين كاامنثر تا هواسيلاب ديكه كرجيرت واستعجاب كي انتهانيه رہی،عوام اہل سنت کے ساتھ علاقہ کے معزز علما ہے کرام،مفتیان عظام،اصحابِ فکروقلم اس قدر کثیر تعداد میں شریک ہوئے کہ دیکھ کراپیامحسوس رہاتھاکہ یہ کوئی جلسہ گاہ اور سیمینار کی مجلس نہیں بلکہ شہرعلم وعرفاں ہے۔اس قدرعلا، فضلااورار باب علم ودانش کی موجود گی جلسوں اور کانفرنسوں میں ریاست بنگال میں بہت کم دیکھنے کوملتی ہے۔

اس موقع پرتصنیفی واشاعتی ادارہ ''آئینۂ ہنداکیڈمی انز دیناج بور'' کے زیراہتمام ''تذکرہ علماہے اہل سنت انز دیناج پور"کی ترتیب و تدوین سے متعلق اعلان اوراس کاخاکہ دیکھ کربے حد خوشی ہوئی ،بلاشبہہ پیراہم کام بہت جلد کرنے کامتقاضی ہے، تذکرہ علمائے بستی ، تذکرہ علماہے ستیام بھی تذکرہ علمائے نیمیال اوراس طرح کی در جنوں نہیں بلکہ سینکڑوں تذکرے کی کتابیں وہاں کے علمااوراہل فکروقلم کی مشترکہ کوششوں سے منظرعام پرآ چکی ہیں مگرانز دیناج بور جوکہ ملک ہند کاایک مردم خیز خطہ اور ریاست بنگال کاایک مذہبی ودینی حصہ ہے اس خطہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں علا، فضلا،اد با، نقبااور اصحاب

نوری نگر کمات ،انز دیناج بور ،بزگال

فکرودانش ملک کی مختلف ریاستوں میں علمی بخقیقی ، تالیفی اور دینی و ملی خدمات میں ہمہ تن مصروف عمل ہیں ، سینکڑوں کی تعداد توان کی ہے جو داعی اجل کولبیک کہ چکے ہیں جن پراب تک کوئی ستقل کام نہیں ہوا ہے ان کی دینی و ملی خدمات کے روشن و تابندہ نقوش ہمیں تاریخ کے صفحات میں محفوظ و مرقوم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں ، اگر منظم طریقے سے یہ کام ہوجائے توایک بہت بڑاتیمی نز قیرہ اور علمی سرمایہ جمع ہو سکتا ہے۔

میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک بادیتی کرتاہوں محب گرامی نازش فکروقلم حضرت مولانامفتی ساجد رضا مصباحی زید مجدہ واطال اللہ عمرہ اوران کے جمیع رفیقان گرامی کوجن کی انتھک کوششوں اور شب وروز کی جہد مسلسل سے آج اتردیناج پور میں یعظیم الشان تاریخ سازاورانقلاب آفریں اجلاس منعقد ہوااور کامیابی کی منزل تک پہنچا، اسی کی بدولت علما ہے اہل سنت اتردیناج پور کا ایک مضبوط پلیٹ فارم تیار ہوااور تذکرہ علما ہالی سنت اتردیناج پور کی ترتیب و تدوین کاخاکہ تیار ہوانیز دیگراہم منصوبے معرض وجود میں آئے، یقینااگران سارے خطوط پرعمل ہوجائے توستقبل میں اتردیناج پور میں جماعت اہل سنت کے بہت سارے مسائل حل ہوسکتے ہیں۔

دعاگوہوں کہ مولی تعالی علاہے اہل سنت اتر دیناج بور ، آئینۂ ہنداکیڈمی اتر دیناج بوراور دارالعلوم فیض عام کونہ و نوری نگر کمات کے جمیع اغراض ومقاصد حسنہ کوپایۂ بھیل تک پہنچائے اوران کے سارے ارکان ومعاونین کواجر جزیل عطافر مائے آمین بجاہ سیدالمرسلین۔ ایں دعااز من واز جملہ جہال آمین باد

# حضرت مفتى مبشرر ضااز هرمصباحي بورنوي

نوری دارالافتاسنی جامع مسجد بھیونڈی، مہاراشٹر

\_\_\_\_\_

سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی ٹیم کو امام احمد رضا نیشنل سیمینار منعقد کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کررہا ہوں۔ سیمینار میں شرکت کے لیے آپ کی جانب سے دعوت ملی، مگر میری حرمال نصیبی کہیے کہ مقررہ وقت پر مقالہ سپر د قرطاس کرنے کے باوجود شریک سیمینار نہیں ہوسکا، مولانا عسجد رضا قادری دیناج بوری کی بھیجی ہوئی آڈ بولئک سے امام احمد رضا کی مختلف الجہات شخصیت پر مندوبین کے علمی و تحقیقی مضامین اور آپ کی عمدہ اور سنجیدہ نظامت سے اپنے آپ کو محظوظ کیا، بعض احباب کی زبانی حسن انتظام وانصرام کی خبر سن کر بے پناہ خوشی بھی ہوئی، ساتھ ہی ہی سن کر مزید دلی مسرت ہوئی کہ سیمینار کے مقالات کا مجموعہ شائع ہونے جارہا ہے۔

پچھے دوتین دہائیوں سے اسلاف شناس کا جور جھان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہاہے ، یہ یقیناامت مسلمہ کی نسل نوکے لیے خوش آئند بات ہے، آج جب کہ نئی نسل کے افراد جدید تعلیم غیر ثقافتی ماحول اور مغربی تہذیب سے متاثر ہوتے جارہے

مولانااحدرضا قادری مولانااحدرضا قادری مولانااحدرضا قادری

ہیں ایسے وقت میں امت کے فرزندوں کو اپنے اسلاف و اخلاف خصوصا امام احمد رضا کی سیرت و کر دار اور ان کے افکار و نظریات سے آگاہ کرنانہایت ضروری ہے تاکہ وہ بدعقیدوں کی خفیہ ساز شوں سے محفوظ رہ سکیں۔

بہاروبزگال کی اس سرحد نے ہمیشہ علم و تحقیق اور مذہب و ملت کے فروغ واستخکام میں کلیدی کردار اداکیا ہے؛ مگر کچھ دہائیوں سے بیسلسلہ مرھم نظر آرہاتھا، آپ حضرات نے امام احمد رضا کی حیات و کارنامے پر کا میاب سیمینار منعقد کر کے اپنی قدیم روایت کی نشأة ثانید کی اور اس سرحدی علاقے کی جانب سے فرض کفاید اداکیا، اللہ تعالی آپ تمام حضرات کو نعمت اخروی سے مالامال فرمائے۔

# حضرت مولانا محمر شفيع اللدر ضوي

صدر المدرسين: دارالعلوم غريب نواز، داهو گنج، مني پڻي تشي نگر، يويي

امام احمد رضانیشنل سیمینار منعقدہ: ۱۹۰۰ دسمبر ۱۹۰۱ء کے مقالات کاگرال قدر اورضخیم مجموعہ دو وان امام احمد رضائے نام سے میرے سامنے ہے ، ہمارے ادارے کے قابل قدر استاذ حضرت مفتی محمد ساجد رضامصباحی زید مجدہ نے اس مجموعہ کوسلیقے سے مرتب فرمایا ہے ، اس مجموعہ مقالات میں مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضابریلوی قدس سرہ [۲۲۱ه – ۱۳۲۰ هے کی حیات وخدمات کے مختلف گوشوں پر ۲۲۷ مقالات شامل ہیں ، ان مقالات پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد رضا بریلوی کے بعض نئے گوشوں پر ۲۹٪ مقالات تکھوائے گئے ہیں اور ان گوشوں کو منظر عام پرلانے کی کوشش کی گئے ہے ، خاص طور بر آپ کی علمی خدمات اور فرق ضالہ کے ردّ وابطال سے امام اہل سنت کے اخلاق کر کیانہ پر کئی مقالات شامل کیے گئے ہیں ، عام طور پر آپ کی علمی خدمات اور فرق ضالہ کے ردّ وابطال کے حوالے سے مقالات کھے اور کھوائے جاتے ہیں ، لیکن ذاتی اوصاف و خصائل سے صَر فِ نظر کر لیاجاتا ہے ، اس مجموعہ مقالات میں اس روش سے ہے کرامام اہل سنت کے اخلاقی پہلوؤں پر بھی توجہ دی گئی ہے۔

میں اس صخیم مجموعہ مقالات کی اشاعت پر حضرت مفتی محمد ساجد رضام صباحی استاذ: دارالعلوم غریب نواز داہو گنجی 'نثی اور ان کے جملہ رفقاے کار کو دلی مبارک بادییش کرتا ہوں اور دعا گوہوں کہ رب ذوالجلال اس کوشش کو قبول فرمائے ، آمین ۔

# حضرت مولاناغلام جبلاني مصباحي مظفر بوري

استاذ جامعه صدبيه بهيهوند شريف اوريابوني

\_\_\_\_\_

عالم اسلام کی عبقری شخصیت مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره کی یاد میں رضاصدی تقریبات کاسلسلہ جاری ہے ، اس سلسلے کی ایک اہم کڑی اتر دیناج بور بنگال میں منعقد ہونے والا امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس جسی ہے۔ اس کانفرنس وسیمینار کا انعقاد اتر دیناج بور کے ایک مردم خیزگاؤں کونہ ونوری نگر کمات میں [جوکشن گنج ریلوے آسٹیشن سے

تقریبا۲۱رکیلومیٹرکے فاصلے پرمشرق اور جنوب میں واقع ہے ۲۹،۰۳۹ر دسمبر ۱۸۰۰ء کوبہت ہی اعلی پیانے پر ہوا۔

اتر دیناج بور کے نوجوان عالم دین اور محقق و مصنف حضرت مولانامفتی محمد ساجد رضامصباحی کی قیادت اور علا ہے اہل سنت اتر دیناج بور کے تعاون واشتراک سے منعقد ہونے والے اس جشن میں اس خادم کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، اور اپنے مقالے کی تلخیص پیش کرنے کا موقع بھی نصیب ہوا، سیمینار و کانفرنس میں ملک کے مقتدر اور معروف علما، رضویات کے نامور محققین اور اہل فکر وبصیرت شریک تھے،اتر دیناج بور بنگال کے اس دیہی علاقے میں جس حسن نظم کے ساتھ سیمینار و کانفرنس کا انعقاد ہوا ، دور دراز سے آنے والے مندوبین نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارے بعض احباب نے دوران سفر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا کہ سخت ٹھنڈک کے موسم میں ایک دور افتادہ گاؤں میں سامعین کیسے اکٹھا ہو سکیں گے ،اور مہمانوں کے طعام وقیام کائس طرح انتظام ہوسکے گا؟لیکن ٹرین سے انزنے کے بعد جب ہمارا قافلہ دارالعلوم فیض عام پہنچااور سکیڑوں علما کو بہ نفس نفیس میز بانی کی ذہبے داریاں نبھاتے دیکھا توہماری آنکھیں کھلی کی کھی رہ گئیں ، بڑے بڑے آ اصحاب علم وفضل جواینے اپنے حلقے میں خود مخدوم کی حیثیت رکھتے ہیں یہاں اپنے ہاتھوں سے دستر خوان بچھاتے اور سامان خور دونوش اٹھاتے نظر آئے،علاہے کرام کاجم غفیر مختلف ذمے دار بوں کو انجام دینے میں مصروف تھا اور مندوہین ان کے بلنداخلاقی کے نظارے حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے، ہمیں اس بات کومحسوس کرنے میں دیر نہیں لگی کہ بیہ پروگرام تاریخ ساز ہونے والا ہے اور اتر دیناج بور کی تاریخ میں اسے ہمیشہ یادر کھاجائے گا۔

پہلی شب کی کانفرنس کے بعد جب • ۱۳۷۸ دسمبر کوشیج نوبجے امام احمد رضانیشنل سیمینار کا آغاز ہوااور ملک بھر کے علما ومشائخ اوراصحاب فكروقلم كوسرخ رنگ كي خوب صورت لگز ري كرسيوں پر بھايا گيااور تھوڑي ہي دير ميں پنڈال ميں لگي ايک ہزار کرسیاں اس علاقے کے زندہ دل علماہے کرام سے ٹر ہوگئیں توعجب کیف وسرور کاماحول پیدا ہوگیا، بوری فضاامام احمد رضا بریلوی کے روحانی فیضان سے مشک بار ہوگئی،سیمینار گاہ میں ایسی رونق پیدا ہوئی اور رعب جماکہ کسی کویقین نہیں آ تاتھا کہ بنگال کی کھاری کاایک پس ماندہ گاؤں ہے اور ہم لوگ گیہوں اور دھان بوئے جانے والے ایک نثیبی کھیت میں جمع ہیں۔

ناظم سیمینار مولانا مفتی محمد ساجد رضا مصباحی زید فضلہ نے تمام مہمانوں کامخضر اور جامع تعارف جس انداز میں کرایاوہ انہی کا حصہ تھا، خطبۂ استقبالیہ کے بعد تمام مندوبین نے اپنے مقالات کاخلاصہ پیش فرمایا، حضرت علامہ عبدالمبین نعمانی صاحب قبله دام ظله کے خطبہ صدارت کے بعد ڈھائی بجے دن سمینار مکمل کام پانی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔

ہمیں ملک کے مختلف گوشوں میں منعقد ہونے والی کانفرنسوں اور سیمیناروں میں شرکت کاموقع ملتاہے، ہر جگہ کا اپنا نظم اورا پنانصب العین ہوتا ہے، لیکن اتر دیناج بور بنگال میں منعقداس سیمینار و کانفرنس کو چند باتیں ممتاز کرتی ہیں: اس سیمینار و کانفرنس کا سارانظم فسق علماے کرام کے ہاتھوں میں تھا، اور اس کے انعقاد کے لیے اچھی خاصی رقم علاے کرام نے اپنی جیب خاص سے عطافر ما ہاتھا۔



- صیمینار و کانفرنس کواس علاقے کے علمانے اپنی مکمل تائیدو حمایت سے نواز ااور یہ نفس نفیس اس میں شریک ہوئے ، یمی وجہ ہے کہ یہ سیمینار و کانفرنس بامقصد ثابت ہوئی اور اس کے دورر س انژات محسوس کیے گئے۔
- امام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس کے توسط سے علما ہے اتر دیناج بور کوایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کاموقع فراہم ہوا۔
- امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کے بطن سے 'منذ کر وعلاے اہل سنت کی ترتیب ''مکامنصوبہ وجود میں آیا۔ امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کی یادیں اب بھی ذہن و دماغ کو معطر کی ہوئی ہیں ، اس تاریخ ساز کانفرنس وسیمینار کے انعقاد پر جملہ علاے اہل سنت انز دیناج بور خصوصااس کارواں کے قافلہ سالار حضرت مولانا احمد رضا قادری، حضرت مولانا مظفر حسین رضوی ، حضرت مولانا شکیل انور مصباحی ، حضرت مولانا اسمعیل رضوی ، حضرت مولانا شاکررضا نظامی اور جملہ اساتذۂ دارالعلوم فیض عام نیز قرب وجوار کے مدارس کے اساتذہ جنھوں نے دل وجان سے کوششیں کیں ، انہیں مبارک باد پیش کرتے ہوئے رب تعالی کی بار گاہ میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام علاے کرام کو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے اور جملیہ آفات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

# حضرت مولانااختر الاسلام نعماني ليمي

استاذ: دارالعلوم قادرىيە، چرياكوك، شلع مئو، يويي

خطهُ بنگال صدیوں سے علم وادب کامر کزاور علماومشائخ کا گہوارہ رہاہے ،اس سرزمین کوبطور خاص غوث بنگالہ حضرت شیخ علاءالحق والدین اور قطب وقت شیخ اخی سراج قدس سرهها کی ذات بابر کات سے نسبت ہے اور قدم قدم پران کے روحانی آثار بکھرے پڑے ہیں۔

اتر دیناج بورایک زر خیزعلمی واد بی ضلع ہے جہاں بے شار علماو فضلا پائے جاتے ہیں اور اپنی علمی واد بی کار گزار بوں سے خطے کوبافیض بنائے ہوئے ہیں،اسی ضلع میں ایک جھوٹی سی بستی ہے کونہ و نوری نگر کمات جہاں بتاریخ۲۹اور ۲۰۱۰مبر ۲۰۱۸ء کوملک گیرسطح ير''امام احمد رضانيشنل سيمينار و كانفرنس ''كاانعقاد هوا، جس مين اس فقير كوجهي شركت كاموقع ملا،اس دوروزه كانفرنس وسيمينار كوجس حسن وخوبی سے منایا گیاوہ قابل تحسین وتعریف ہے، ہندوستان کے طول وعرض سے اکابر علماومشائخ اور ادباوقلم کار کوبلا کرعلاقے کے جہالوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے ، بالخصوص محب گرامی قدر حضرت مولانامفتی ساجد رضامصباحی حفظہ اللّٰہ کی قیادت میں جس طرح قدر افزائی کی گئی وہ صدبار شکریہ کے ستحق ہیں جنہوں نے اپنے احباب کولے کر جنگل میں منگل کاساساں پیداکرد، یاشر کا ہے سیمینار کی جس طرح عزت افزائی ہوئی اور علا قائی علمانے سارے مہمانوں کی مل کر جومہمان نوازی کی وہ یادر کھے جانے کے لائق ہے۔ سیمینار کی ساری کاروائیاں جس خوبی سے انجام دی گئیں وہ سارے لوگ جن کا اس میں حصہ رہا قابل مبارک بادہیں۔

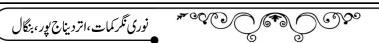

# حضرت مولاناغلام جيلاني صاحب

#### الهآباد، بوبي

\* ------

دوروزہ ''امام احمد رضا بیشنل سیمینار و کانفرنس ''شرکت کے لیے الہ آباد سے اتر دیناج پور کاسفر بڑا مبارک رہا، چھ مہینہ قبل ہی سے محب گرامی قدر حضرت مولا احمد رضا قادری کی زبانی اس تاریخی سیمینار و کانفرنس کی تیار یوں کی تفصیلات معلوم ہور ہی تھیں ، ۲۹ ہر ۱۹۰۸ء کو جب دارالعلوم فیض عام پہنچا تو پروگرام کے نظم فیق اور وہاں کے علاکا اظلاص، عوام کے جذبات اور اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قد س سرہ کے حوالے سے ان کی عقیدت و محبت دیکھ کر دل ہاغ باغ ہو گیا۔ امام احمد رضا بیشنل سیمینار و کانفرنس کی تمام تقریبات میں شرکت ہوئی۔ دور افتادہ علاقے میں علما ہے اہل سنت اتر دیناج پور نے جس طرح علم وعرفاں کاشہر آباد کیا تھا، اس کی یادی برسوں تک ذبہن وماغ میں محفوظ رہیں گی، حضرت مولانا احمد رضا قادری کے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر اسرائیل صاحب کے دولت کدے میں اکابر علما کا قیام تھا، اس ناچیز کو بھی از راہ محبت یہیں قادری کے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر اسرائیل صاحب کے دولت کدے میں اکابر علما کا قیام تھا، اس ناچیز کو بھی از راہ محبت یہیں گائر اسرائیل صاحب اور ان کے گھر کے لوگ دود نول تک ان علماک شایان شان میزبائی کا شرف حاصل کرتے رہے۔ والیہ اکہ واقعی ان حضرات نے ایک تاریخ رقم کی سے دولوں تک ان علماکی شایان شان میزبائی کا شرف حاصل کرتے رہے۔ والیہ اکہ واقعی ان حضرات نے ایک تاریخ رقم کی ہو ہوں کہ اللہ جل شانہ اس اور کہا کہ واقعی ان حضرات نے ایک تاریخ رقم کی سے جس کے لیے انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارک بادی پیش کرتے ہوئے دعا کو ہوں کہ اللہ جل شانہ اس میں جملہ علما ہو تھوں کہ اللہ جل شانہ اس میں جو کہ دعا کو مول کہ اللہ جل شانہ اس میں جہ حس کے کیا تھوں کہ اللہ جل شانہ اس میں جہ حس کے بیات کہا کہ کو میں کہ حسیدہ المحد یہ میں کہ خلصانہ کوشش کو قبول فراغ اور دنیا قائرے کے سعاد تول سے نوازے ، آمین بھاہ حسیدہ المحد یہ وہ کہ میں کہ کہ میں کہا کو میں کہ حسیدہ المحد یہ وہ حسیدہ المحد یہ میں کہا کے میانہ کو شرف کو اس کو کر کے دیا گول کہ کہا کول کی معاد تول سے نوازے ، آمین بچاہ حبیبہ المحد یہ میں کہا کول کی کول کے سے کول کول کے ساتھ کول کی تول کی تھرانے کیا کہا کول کے سے کول کے سے کہا کہ کول کے دولوں کہ اللہ جا کہا کول کے دولوں کہ اس کول کے دولوں کے کول کے دولوں کہ کول کے دولوں کے کول کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کول کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے د

# حضرت مولاناعبدالجبار صاحب رضوي

## اترامليه، ضلع اتر ديناج بور، بنگال

\_\_\_\_\_\_

امام اہل سنت ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہر یلوی قدس سرہ کے عرس صد سالہ کے مبارک موقع پر ہمارے دیار میں ایک تاریخ ساز سیمینارو کا نفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی شہرت ملک کے دور دراز علاقوں تک پنچی ، ملک کے الگ الگ حصوں کے علما ہے کرام ومشاکُخ عظام نے اس کا نفرنس میں شرکت فرمائی ، "امام احمد رضا نیشنل سیمینارو کا نفرنس "کے نام سے موسوم اس پروگرام کی انفرادی شان تھی ، شیر بنگال حضرت علامہ غیاف الدین علیہ الرحمة والرضوان کے قائم کردہ ادارہ دارالعلوم فیض عام کونہ و نوری گرکمات میں منعقد ہونے والے اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ بورے انز دیناج بور کے علما ہے اہل سنت نے مکمل جوش و خروش کے ساتھ

مولانااحدرضا قادری مولانااحدرضا قادری مولانااحدرضا قادری مولانااحدرضا قادری مولانااحدرضا قادری مولانا

اس میں شرکت کی تھی، بلکہ پروگرام کو کام یاب بنانے کے لیے علاقے کے علاے کرام نے اپنے اپنے طور پر ہرممکن تعاون کیا تھا، اس پروگرام میں ہمیں علاے کرام کی اجتماعیت اور اس اجتماعیت کے انزات بھی محسوس ہوئے تھے، اور بیاندازہ لگا تھاکہ اگر ہمارے علما ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوجائیں توبڑا سے بڑا کام بہت آسانی کے ساتھ ہوجا تاہے اور اتحاد واتفاق کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔

79 و ۳۰ سر ۱۸ و ۲۰ سر ۱۸ و ۲۰ و ۱۵ م احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کی دوروزہ تقریبات بہت ہی کام یا بی کے ساتھ منعقد ہوئیں،
ملک کے گوشوں سے علماو مشائخ اور قرب و جوار کے چار پانچ اضلاع سے ہزاروں سامعین یہاں تشریف لائے تھے، اس دور افتادہ
علاقے کی بستیاں علما، ائمہ اور عشاقان رضا کی شکل میں مہمانوں سے بھرے ہوئے تھے، شیر بزگال علیہ الرحمہ کے مزار سے متصل
سرک کے دونوں جانب کے کھیت کئی دنوں تک شہر کی رونقیں پیش کرر ہے تھے، بڑا دل آویز ماحول تھا، اس روحانی تقریب کی
بہار سرسوں تک یادر ہیں گی۔

امام احمد رضانیشنل سیمینار میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضابر یلوی قدس سرہ کی حیات و خدمات پر کثیر تعداد میں مقالات پیش کیے گئے تھے۔اللّٰہ کاکرم ہواکہ اب یہ مقالات کتابی شکل میں ' دعر فان امام احمد رضا" کے نام سے شائع ہوکر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچار ہے ہیں۔ یہ صرف مجموعہ مقالات نھیں ہے ، بلکہ اس علاقے کے علما اور عوام و خواص کو عشاقان رضا کی فہرست میں دوام بخشنے کا سامان ہے ، گویار ہتی دنیا تک ہمیں اس حوالے سے یاد کیا جائے گا اور جب جب ' حرفان امام احمد رضا "کی ورق گردانی قاریکن کریں گے ،ان کے دل کی گہرائیوں سے علما ہے اہل سنت انز دیناج پور کے لیے دعائیں تکلیں گی۔اللہ جل شانہ اس کام میں اپناتن من دھن لگاکر کام یابی کی منزل تک پہنچانے والے تمام علما ہے کرام کو دارین کی سعاد توں سے نوازے ، آمین بجاہ حبیب ہسید المر سلین ، و علی آله و صحبه اجمعین .

# حضرت مولانا شكيل انور مصباحي

استاذ دارالعلوم محمو د الاسلام، پر بھاس پاٹن، ضلع گیر سومناتھ گجرات۔ متوطن: نوری نگر کمات، اتر دیناج بور، بنگال

نوری نگر کمات، انز دیناج پور، بزگال

ایک مبارک کوشش ہے ،جوعلاے اہل سنت اتر دیناج پور کی مساعی جیلہ سے منظرعام پر آرہی ہے۔در اصل اعلیٰ حضرت امام احمد صابی بیشنل احمد صابی بیشنل سیمینارو کا نفرنس سرہ کے عرس صد سالہ کے موقع پر اتر دیناج پور میں مور خد ۲۹۸ ، ۱۳۰ دسمبر ۲۰۱۸ء کو ۱۵م احمد صابی شنل سیمینارو کا نفرنس "کا انعقاد ہوا، جو اپنی نوعیت کا ایک منفر داور انقلاب آفریں پروگرام تھا، اس جشن میں ملک کے مختلف گوشوں سے سیکڑوں علماے کرام اور ارباب علم ودانش نے شرکت فرمائی ، امام احمد رضا نیشنل سیمینار میں کئی در جن علمی و فکری مقالات پیش کیے سیکڑوں علماے کرام اور ارباب علم ودانش نے شرکت فرمائی ، امام احمد رضا نیشنل سیمینار و کا نفرنس کی دوروزہ تقریبات کے نظم نوش اور انفرادی شکل وصورت نے عوام و خواص کے دلوں پر گئے ، امام احمد رضا نیشنل سیمینار و کا نفرنس کی دوروزہ تقریبات کے نظم نوش اور انفرادی شکل وصورت نے عوام و خواص کے دلوں پر بڑا گہر ااثر مرتب کیا ، دور در از سے تشریف لائے جلیل القدر علما و مشائخ نے جوگر ال قدر تاثرات پیش کیے وہ امید سے کہیں بالاتر شخصہ اس طرح اس کام یاب پروگرام نے اتر دیناج بور کی تاریخ میں ایک نیاباب قائم کیا۔

" امام احمد رصن بیشن سیمینار" میں پیش کیے گئے مقالات کی اشاعت کا منصوبہ ابتدائی مرحلے میں ہی بن حکا تھا، بلکہ اس بورے پروگرام کاسب سے اہم پہلویہی تھاکہ جشن صدسالہ کے موقع پراعلی حضرت امام احمد رضابریلوی کی بارگاہ میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے والوں میں علماے اہل سنت اتر دیناج بور بھی شامل ہوجائیں اور مقالات کا بیہ مجموعہ ہمیشہ کے لیے ان کی عقید توں کا گواہ بن جائے۔

بحرہ تعالی "حرہ تعالی "حرہ قان امام احمد رضا" کے نام سے "امام احمد رضا نیشنل سیمینار" کے مقالات کامجموعہ ہمارے ہاتھوں میں ہے ،اس کی ترتیب میں عزیزگرامی مفتی محمد ساجد رضا مصباحی زید مجدہ اور ان کے رفقانے بڑی محنت صرف کی ہے ،اور متعدّد علمی اور دینی کاموں کے در میان اس اہم کام کے لیے وقت نکالاہے ،اللہ تعالی اخیس اس کا اخروی جزاعطافر مائے ۔ آمین ۔ "عرفان امام احمد رضا" کی اشاعت پر جملہ علم ہے اہل سنت از دیناج پور ڈھیر ساری مبارک بادیوں کے سخت ہیں ، کہ ان کی مشتر کہ کوششوں سے ملکی سطح کی ایک عظیم الشان کا نفرنس اور ایک کام یاب سیمینار از دیناج پور میں منعقد ہوسکا ، اب سیمینار کے مقالات کا خوب صورت مجموعہ پورے اہتمام کے ساتھ منظر عام پر آج کا ہے ۔ اللہ جل شانہ اس اہم کام میں تعاون فرمانے والے جملہ علماے کرام کو دارین کی سعاد توں سے نوازے ،آمین بجاہ حبیبہ سید المر سلین .

#### \*\*\*\*\*



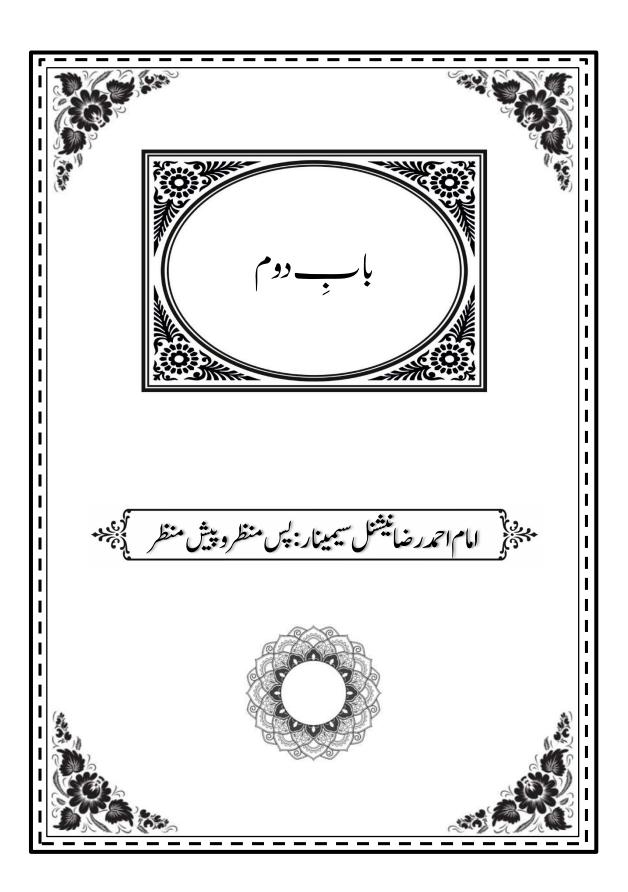

## باب دوم اماً احدرضانیشنل سیمینار، پس منظر پیش منظر

# امام احمد رضانيشنل سيمينار و كانفرنس

کے انعقاد کے لیے دوابتدائی اہم مشاورتی نشستیں

## محمر ساحب ر رضامصباحی: نوری نگر کمات، از دیناج پور، بنگال

دارالعلوم فیض عام کونہ ونوری نگر کمات ضلع اتر دیناج بور، بنگال کے احاطے میں مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے جشن صدسالہ کے مبارک موقع پرایک عظیم الشان سیمینارو کانفرنس کے انعقاد کے لیے مور خد ۲۸ بر مضان المبارک قدس سرہ کے جشن صدسالہ کے مبارک موقع پرایک عظیم الشان سیمینارو کانفرنس کے انعقاد کے لیے مور خد ۲۸ بر مضان المبارک معالم المبرم ۱۳۳۹ ہے کہ شنبہ کو دواہم اور کا میاب مشاور تی نشستیں منعقد ہوئیں، جن میں علاقے کے علما، حفاظ، طلبہ اور عوام اہل سنت نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی۔

پہلی میٹنگ خاص علاے کرام کی تھی جو استاذالعلماء حضرت مولاناظہیر الدین رضوی دام ظلہ العالی کی سرپرستی میں منعقد ہوئی، جس میں جشن صد سالہ اعلی حضرت امام احمد رضابر یلوی کے انعقاد کے لیے علاے کرام نے غور و خوض کیا اور متفقہ طور پریہ طے پایا کہ دارالعلوم فیض عام کے احاطے میں جشن صد سالہ کا اہتمام بہت ہی تزک واحتشام کے ساتھ ہوگا۔ علاے کرام نے اس بات پر زور دیا کہ اس موقع پر اعلی حضرت امام احمد رضابر یلوی قدس سرہ کی ہمہ جہت علمی و دینی خدمات کو شایان شان خراج عقیدت بیش کرنے کے لیے ہمارے دیار کے عام جلسوں کی روش سے ہٹ کر مختصر دورا نیے کا ایک شفاف اور کار آمد جلسہ منعقد کیا جائے ، اور جشن صد سالہ کویاد گار بنانے کے لیے مسامر سمبر کودن میں اعلیٰ حضرت سیمینار کا انعقاد کیا جائے جس میں ملک کے مامیناز اہل قلم اور ارباب علم ودانش کومد عوکر کے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فضائل و مناقب اور خدمات اور کار ناموں پر مقالات کھائے جائیں گے ، گھر بعد سیمینار ان مقالات کی کتابی شکل میں اشاعت بھی ہو۔

انہی امور کی عوامی تائید و تصدیق کے لیے مورخہ ۲؍ شوال المکرم ۱۳۳۹ھ بروزیک شنبہ ایک جنرل میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس میں علما ہے کرام کے علاوہ کثیر تعداد میں کونہ و نوری نگر کمات کے علاوہ قرب وجوار کی عوام نے شرکت کی ، عوام اہل سنت نے جشن صد سالہ اعلیٰ حضرت کے انعقاد کوخوش آئند قرار دیتے ہوئے بھر پور تعاون کا وعدہ کیا ، اس موقع پر جشن صد سالہ کے لیے ایک سمیٹی کا انتخاب بھی عمل میں آیا، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔

■ سريرست اعلى استاذالعلماحضرت مولاناظهيرالدين صاحب، كونه، اترديناج بور، بنگال

- **حضرت مولانامظفر حسين رضوي، صدر المدرسين دارالعلوم فيض عام كونه ونوري نگر كمات**
- نائب صدر حضرت حافظ شاه جهال صاحب مدرسه گلشن رضاسید العلوم رحمن نگرو حضرت مولاناابیب اشرفی رحمن نگر
  - سكرييري عالى جناب ليم الدين صاحب، عالى جناب ديلرشهاب الدين صاحب، نوري تكركمات
    - نائب سكريمرى جناب عبدالملك صاحب،عالى جناب طيب صاحب، كونه
    - **حضرت** مولاناشا کررضاصاحب، حضرت مولانانور محمرصاحب

اس موقع پرجشن کے انعقاد کے لیے نشست میں موجود علاے کرام کے تعاون کی کسٹ سازی کی گئی جس میں علاے کرام وحفاظ و قرانے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی سے حد در جہ عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کیا اور میٹنگ میں موجود علانے بے پناہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعاون کی فہرست میں اپناانام درج کرایا، میٹنگ کے بعد دور دراز علاقوں میں قیام پذیر علما سے رابطہ اور باہمی مشورہ کے لیے 'جشن صد سالۂ اعلیٰ حضرت' کے نام سے ایک اہم واٹسپ گروپ بنایا گیا، جس کے ذریعہ اترویناج پور کے علا سے رابطہ کی کوشش کی گئی، علما و حفاظ کی ایک بڑی تعداد اس گروپ کے ذریعہ مربوط ہوکر جشن صد سالہ کی تیار بوں کے سلسلہ میں تبادلۂ خیال کررہے ہیں اور خاص بات یہ کہ علماجشن صد سالہ کے انعقاد کے لیے مالی تعاون بھی پیش کررہے ہیں۔ اس گروپ میں تقریبااتر دیناج پور کے تمام علاقوں کے علما شامل ہیں اور مزید علما سے رابطہ کی کوشش جاری ہے۔ اہل فکرو قلم اور ارباعلم و دائش سے رابطہ جاری ہے۔ جلد ہی تفصیلی پوسٹرجاری کیا جائے گا۔ [یہ رپورٹ سے ماہی پیغام صطفیٰ انترویناج پورشارہ تمبر تانو مبر ۱۸۰۷ء میں شائع ہوئی۔]

#### نوك:

ان دونوں نشستوں کی صدرات استاذ العلما حضرت مولاناظهیر الدین رضوی رحمۃ اللّه علیہ نے فرمائی تھی، افسوس کہ اار رمضان المبارک ۱۳۴۲ھ کو معمولی علالت کے بعد آپ کاوصال بُر ملال ہو گیا، آپ کاوصال اس علاقے کا بڑاعلمی خسارہ ہے، اللّه جل شانہ حضرت کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ سیدالمرسلین۔[محمد ساجدر مصباحی]

#### \*\*\*\*\*

## باب دوم اماً احدرضانیشنل سیمینار، پس نظر پیش منظر

# امام احمد رضانيشنل سيمينار و كانفرنس

کوکام یاببنانے کے لیے ضلعی سطح کی ایک اهم مشاور تی نشست

#### ه محمد ساحب د رضام صباحی: نوری نگر کمات،اتر دیناج بور، بگال

امام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس کے عظیم الشان اور تاریخی پروگرام کوختی اور آخری شکل دینے کے لیے ضلع اتر دیناج پورکے ذمے دار اور نمائندہ علما ہے کرام اور عمائدین ملت کی ایک اہم مشاورتی نشست مور خداار محرم الحرام ۱۳۴۰ھ مطابق ۲۱ سخمبر دفتہ درج ذبل ۱۳۰۸ء بروز شیج نویج دن دارالعلوم فیض عام کونہ و نوری نگر کمات ضلع اتر دیناج پورکے وسیع صحن میں منعقد ہوئی، جس میں درج ذبل امور پرمشاورت ہوئی:

- جشن صدسالہ اعلیٰ حضرت امام احدرضا بریلوی قدس سرہ کے موقع پر منعقد" امام احدرضا پیشنل سیمینارو کانفرنس"کے بحض وخوبی انعقاد پر غوروخوض۔
- امام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس سے علما ہے اہلِ سنت اتر دیناج پور کوزیادہ سے زیادہ تعداد میں مربوط کرنے اور ان تک دعوت نامہ پہنچانے کے طریقہ کارپر غور وخوض۔
  - امام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس کے بوسٹر کی ترتیب اور اس کوحتی شکل دینا۔
  - جشن صد ساله اعلیٰ حضرت کے بجٹ کاتخمینہ اوراس کی فراہمی کی صور توں پر غور۔
  - علاے کرام کے طعام وقیام اوران کی بہتر مہمان نوازی لیے نظم وسق پر تبادلہ تحیال۔
    - دوروزه پروگرام کاشیرول اور اسٹیج کے نظم وضبط پر تبادلۂ خیال۔
      - اتردیناج بور کے علی سے ربط باہم کے طریقے پر غور وخوض
    - اور دیگر تجاویز جوجشن صد ساله کی کامیابی کے لیے معاون ہوں۔

اس اہم مشاورتی نشست میں کثیر تعداد میں علاہے اہل سنت ، عمائدین ملت اور دانشوران قوم نے شرکت کی ، جن کی شرکت نے ہمارے حوصلوں کومہمیز کیا ، اور سیمینار و کانفرنس کی تیار بوں کومچھے اُرخ عطاکیا۔ ہم یہاں ان مقتدر شخصیات میں سے جن کے اسمالیجنڈہ رجسٹر میں محفوظ ہو سکے یا جن حضرات کے نام ذہن و دماغ میں محفوظ رہ سکے یہاں نقل کرنے کی

#### سعادت حاصل کرتے ہیں:

| سكونت         | اسماےگرامی                     | نمبرشار    | سكونت                       | اسماے گرامی                     | نمبرشد |
|---------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| کونہ          | حضرت مولا ناظه بيرالدين رضوي   | 44         | د <sup>ٔ</sup> بکول شاه بور | حضرت مفتى عبدالغفور رضوي        | 1      |
| امليه         | حضرت مولاناعبدالجبار رضوي      | ۲۵         | پران گر                     | حضرت مفتى ذوالفقار على رشيدى    | ۲      |
| مالنگاؤں      | حضرت مولانامسعودعالم           | 77         | مالنگاؤل                    | حضرت مفتىاحمه حسين نورى         | ٣      |
| مجگاؤل        | حضرت مولانامختارعالم مصباحي    | ۲۷         | گوہرہ                       | حضرت مولاناحسن امام ادیب        | ۴      |
| اسلام بور     | حضرت مولاناجميل اختراشرفي      | ۲۸         | گنجریا                      | حضرت مفتى محمر فيروزعالم مصباحي | ۵      |
| <i>ڈیبر</i>   | حضرت حافظ غفران رضا            | 19         | گوالٹروب                    | حضرت مفتى محبوب عالم تعيمى      | ۲      |
| كوكيلا        | حضرت مولاناضميرالاسلام مصباحي  | ٣٠         | هربھنگہ                     | حضرت مولانابدرالد جی مصباحی     | ۷      |
| امليه         | حضرت مولانابشيرالدين رشيدي     | ٣١         | گنجریا                      | حضرت مولانا تنويراحمد مصباحي    | ٨      |
| شیشهباری      | حضرت مولاناغلام سرورر شيدى     | ٣٢         | جين گاؤں                    | حضرت مولانااظهر جليل مصباحي     | 9      |
| ىوپى          | حضرت مولانافريدعالم            | ٣٣         | رائے گنج                    | حضرت مولانااحمر رضوي            | 1•     |
| كوكبيلا       | حضرت مولانامجمه سعيداختر       | ٣٦         | بگرا گاچھی                  | حضرت مولاناعبدالسبحان رضوى      | 11     |
| رحمن نگر کونه | حضرت مولانا شعيب عالم مصباحي   | ۳۵         | نوری نگر                    | حضرت مولانااحمد رضا قادري       | 11     |
| شیشهباری      | حضرت مولانامجمه انظارعاكم      | ٣          | مکھان بو کھر                | حضرت مولانأثمس الدين رضوي       | ۳      |
| رحمن نگر کونه | حضرت حافظ حبيب الرحمن          | ٣٧         | ڈ <i>ي</i> ہر               | حضرت مولانامظفر حسين رضوى       | ١٣     |
| بگرا گاچیمی   | حضرت مولاناوسيم اختز           | ٣٨         | مکھان بو کھر                | حضرت مولانانور محمد رضوي        | 10     |
| بشن بور       | حضرت مولاناانظر القادري        | ٣٩         | رگھلی                       | حضرت مولاناغلام حسين مصباحي     | 17     |
| وهنليا        | حضرت مولانامحمر فيق الاسلام    | ۴٠         | بشن بور                     | حضرت حافظ شاه جهال              | 14     |
| كالوگاؤل      | حضرت مولانا محمدار شدرضا       | ۱۲۱        | رحمن نگر                    | حضرت مفتى داؤدعالم مصباحى       | ۱۸     |
| برہوٹ         | حضرت مولانا محمد شاكرعالم رضوي | 4          | كونه                        | حضرت مولاناعبدالغفارر ضوى       | 19     |
| راساكھوا      | حضرت مولانامزمل حسين رضوي      | M          | كونه                        | حضرت مولانافيض الرحمن رضوي      | ۲٠     |
| ر حمت لپور    | حضرت مولاناعطاءالرحمن جمالى    | ٨٨         | گوداسیمل                    | حضرت مولانامنظورعالم رضوي       | ۲۱     |
| ڈ پیر         | حضرت مولانا عسجد رضا قادري     | <b>۲</b> ۵ | كهمار بوكھر                 | حضرت مفتىعارف حسين تغيمى        | 77     |
| رحمن نگر کونه | حضرت مولاناابوبعالم            | ~          | كيجيك ٹوله                  | حضرت مفتى مشتاق احمد رضوى       | ۲۳     |

| منظر پیش منظر | المحمد باب دوم: پس     | <u> </u> | 9)       | المُلِحُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْم | <u>عِزْفَانِا</u> |
|---------------|------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| باليجر        | حضرت مولاناعبيدالرحمن  | 77       | ريبي گنج | حضرت مولانانورانی بر کاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٨٧                |
| نوری نگر کمات | حضرت مولاناحيدرعلى     | 7        | نارگون   | حضرت مولانااسلام نورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۴۸                |
| كونه          | حضرت مولاناسر فرازعالم | 71       | تلياباڑی | حضرت مولا نأمحفوظ عالم مصباحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۴۹                |
| بشن بور       | حضرت حافظ محرحسين      | 49       | رائے گئج | حضرت مولاناامين ضيائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵+                |

| بالبيجر             | حضرت مولاناعبيدالرحمن               | Ţ          | ريبي شنج                       | حضرت مولانانورانی بر کاتی      | <u>~</u> ∠ |
|---------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| نوری نگر کمات       | حضرت مولاناحيدرعلى                  | 7          | نار گون                        | حضرت مولانااسلام نوري          | ۴۸         |
| كونه                | حضرت مولاناسر فرازعالم              | 47         | تلياباڑی                       | حضرت مولا نامحفوظ عالم مصباحي  | ۴٩         |
| بشن بور             | حضرت حافظ محمد حسين                 | 79         | رائے گنج                       | حضرت مولاناامين ضيائى          | ۵+         |
| چ <b>ک</b> لیه بستی | حضرت مولانا جميل اخترر ضوى          | ۷+         | گوہرہ                          | حضرت مولا نااظهرامام           | ۵۱         |
| كونه                | حضرت مجابدالاسلام                   | اک         | شبيشهباري                      | حضرت مولانانوشادعالم مصباحي    | ۵۲         |
| بلدبيهاسه           | حضرت مولانا محمدر بيع الاسلام       | ۷۲         | ما <sup>ل</sup> ن گاؤ <i>ل</i> | حضرت مولانانورعالم             | ۵۳         |
| كٹھل باڑی           | حضرت مولاناجمال احمد                | ۷۳         | جبرابستى                       | حضرت مولانا كفيل الدين اشرفى   | ۵۴         |
| بلدبيه بھاسه        | حضرت مولاناشاه عالم                 | ۷۲         | <u>گواگاؤ</u> ل                | حضرت مولانامحسن رضا            | ۵۵         |
| دهرم پور            | حضرت مولاناانصار رضا                | ۷۵         | رائج                           | حضرت مولانااعمال الدين         | ۲۵         |
| شاه بور             | حضرت مولانامغفورعالم                | ۷          | لوہا گاچی <i>ھ</i> ی           | حضرت مولاناعالبه حسين مصباحي   | ۵۷         |
| رحمن نگر            | مولانا پھول محمرصاحب                | <b>44</b>  | كونه                           | حضرت مولانافريداختر            | ۵۸         |
| چکنی                | جناب ما <i>سٹر شاہد صدی</i> قی صاحب | ۷۸         | كونه                           | مولانا تجل حسين صاحب           | ۵۹         |
| امليه               | جناب پرویزعالم صاحب                 | <b>4</b> 9 | نوری نگر                       | جناب سليم الدين صاحب           | 4+         |
| نوری نگر کمات       | جناب اسلام الدين صاحب               | ۸٠         | نوری نگر کمات                  | جناب نوشادعالم صاحب            | 71         |
| كونه                | جناب عبدالرزاق صاحب                 | ΛI         | نوری نگر کمات                  | <i>جناب عبدالحليم صاحب</i>     | ۵۲         |
| بالبيجر             | جناب ماسٹرالوب پیام صاحب            | ۸۲         | نوری نگر کمات                  | جناب محر <sup>حس</sup> ين رضوي | 7          |
| كونه                | جناب حنيف صاحب                      | ٨٣         | كونه                           | جناب الحاج عبدالخالق صاحب      | ۵۴         |
| كونه                | جناب طيب عالم صاحب                  | ۸۴         | كونه                           | جناب عبدالغنى صاحب             | ar         |

## \*\*\*\*\*



## باب دوم اماً احمد رضانیشنل سیمینار، پس منظر پیش منظر

## امام احدر ضانیشنل سیمینار و کانفرنس اور علمایے اهل سنت اتردیناج پورکے بلند عزائم

### محرساحب ر رضامصباحی: نوری نگر کمات، از دیناج بور، بنگال

"امام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس"کی تیار ایوں کے دوران علماے اہل سنت اتر دیناج پور کے حوصلوں کومہمیز کرنے اور ان کی مخلصانہ کوششوں کو تقویت پہنچانے کے لیے بیہ تحریر کھی گئی تھی، جوسہ ماہی پیغام صطفی اتر دیناج پور شارہ دسمبر ۱۰۸۸ء تا فروری ۲۰۱۹ء میں "شب گریزاں ہوگی آخر جلوئ خور شیر سے "کے عنوان سے شائع ہوئی۔[محمد ساجد رضام صباحی]

اعلیٰ حضرت مجد ددین وملت، امام احمد رَضا قادری بریلوی قدس سرہ کے عرس صدسالہ کاجشن بورے عالم اسلام میں مکمل آب و تاب کے ساتھ منایاجارہاہے، اس صدسالہ جشن کو بامقصد اور یاد گار بنانے کے لیے علاے اہل سنت بے شار علمی ، فکری اور تحقیقی منصوبوں پر مکمل یک سوئی کے ساتھ کام کررہے ہیں ، امام اہل سنت کی غیر مطبوعہ تصانیف کی طباعت و اشاعت اور مطبوعہ تصانیف کی جدیدا شاعت ، آپ کی حیات و خدمات پر مختلف زاویوں سے تحقیق ، جشن صدسالہ کو دوام واستحکام بخشنے کے لیے سیمینار اور سمیوزیم کا انعقاد ، عوام اہل سنت کو آپ کے فضائل و کمالات سے آگاہ کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر کانفرنس کا اہتمام اور دوسرے مختلف طریقوں سے خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کیاجارہا ہے۔

علم وادب، دین و مذہب اور ملک و ملت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رَضا قادری بریلوی قدس سرہ کی زَرِّین اور الزوال خدمات کا تقاضا ہے کہ ان کی بارگاہ میں اس سے بھی اعلیٰ پیانے پر خراج عقیدت پیش کیا جائے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان کے نظریات کو فروغ دیا جائے، ان کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جائے، ان کے دینی اور علمی مشن کو یا یہ تحمیل تک پہنچایا جائے، ان کی یادوں کو زندہ اور تا بندہ رکھا جائے، آن کے منصوبوں کو ان کے افکار و نظریات سے آشاکرا یا جائے، ان کے نام پہنچایا جائے، ان کی یادوں کو زندہ اور تا بندہ رکھا جائے، آن کے منسوب ریسرج سنٹرز قائم کیے جائیں، رفاہ عام کے لیے خدمتِ خلق کی پر تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، ان کے نام نامی سے منسوب ریسرج سنٹرز قائم کیے جائیں، رفاہ عام کے لیے خدمتِ خلق کی تنظیمیں قائم کی جائیں، اسپتال اور شفا خانے تعمیر کیے جائیں، ان کی تصانیف کو مختلف زبانوں میں شائع کیا جائے، عصرِ جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے برقی شعاؤں میں فکر رضا کی ترسیل کا اعلیٰ انتظام کیا جائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی ذات کو اہلی سنت کے لیے نقطۂ اتحاد قرار دے کر محبت کا پیغام عام کیا جائے، ان کی عبقری شخصیت کو اپنے مفادات کے سرہ کی ذات کو اہلی سنت کے لیے نقطۂ اتحاد قرار دے کر محبت کا پیغام عام کیا جائے، ان کی عبقری شخصیت کو اپنے مفادات کے سرہ کی ذات کو اہلی سنت کے لیے نقطۂ اتحاد قرار دے کر محبت کا پیغام عام کیا جائے، ان کی عبقری شخصیت کو اپنے مفادات کے سے مفادات کے سے مفادات کے سے مفادات کے سے مفادات کو سے مفادات کے ساتھ کے ساتھ کی سے مفادات کے سے مفادات کے ساتھ کو سے مفاد کا کھیا ہو سے مفاد کی سے مفاد کی سے مفاد کی سے مفاد کو سے مفاد کی سے مفاد کی سے مفاد کے سے مفاد کی سند کر معبر کی جائیں مفاد کے مفاد کے سے مفاد کے سے مفاد کی سے مفاد کے سے مفاد کی سے مفاد کے سے مفاد کے سے مفاد کے ساتھ کی سے مفاد کے سفور کے سے مفاد کی سے مفاد کی سے مفاد کے سے مفا

حصول کاذر بعہ نہ بناکرامت مسلمہ کی فلاح وظفر کاوسیلہ بنایاجائے۔الحمد للّٰد،علاے اہل سنت مذکورہ تجاویز کوعملی جامہ پہنانے کے لیے کوشاں ہیں اوران شاءاللہ ضروراس کے بہتر نتائج برآ مد ہوں گے۔

اعلیٰ حضرت امام احمدر ضابریلوی قدس سرہ کے صدسالہ عرس کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں شایان شان خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انز دیناج بور بنگال کے بلند فکر اور جواں عزم وحوصلے کے حامل علیا ہے اہل سنت نے اعلیٰ سطح پر ''امام احمد رضا نیشنل سیمینار و کانفرنس"کے انعقاد کا فیصلہ کیا،اس سیمینار و کانفرنس کوباضابطہ تحریب کی شکل دے کراس کی تیاریاں رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ سے ہی شروع کر دی گئیں،علما ہے اہل سنت کے اتفاق راے سے اس تاریخی جشن کے لیے ۲۱،۲۰ ر رہیج الآخر • ۱۴۴۴ھ مطابق ۲۹، • ۱۳۸ دسمبر ۱۸ • ۶۲ء کی تاریخیں طے ہوئی ہیں۔ اس سیمینار و کانفرنس میں ملک بھر کے علماومشائخ،ارباب علم ودانش ، اہلِ فکر وقلم ، اصحاب علم وفضل ،ارباب صحافت ،محققین ومصنفین اور عصری دانش گاہوں کے اساتذہ کثیر تعداد میں شرکت فرمارہے ہیں ۔اتر دیناج بور کی سرزمین پرعلم وادب کی قد آور شخصیتوں کا ورُودِ مَسعود یقینا باعثِ فرحت وانبساط ہے۔ یہاں کی عوام ، یہاں کے علما وطلبہ اس سلسلے میں بہت پر جوش ہیں اور جشن کی تیار بوں میں مکمل طوپر شریک وہمیم ہیں۔ پہلی بار کسی جشن کے حوالے سے اس قدر جوش وخروش اور اجتماعیت کائمظاہرہ ہور ہاہے۔اتر دیناج بور کے علاے کرام ملک کے گوشے گوشے میں تھیلے ہوئے ہیں، اور مختلف میدانوں میں دینی ومذہبی خدمات انجام دے رہے ہیں، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ علماے کرام جہاں بھی قیام فرماہیں وہیں سے اس جشن کو کام یاب بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔اتر دیناج بور کے علماے اہل سنت نے اس جشن کے انعقاد کے لیے خطیرر قم بھی پیش کی ہے،جس کی تفصیل ہم ان شاءاللہ سیمینار کے مجموعہ مقالات میں پیش کریں گے۔ [معاونین علاے کرام کی فہرست آخری صفحات پر ملاخظہ فرمائیں۔]

اتر دیناج بور اجلاس اور کانفرنسول کے لیے مشہور ہے، یہاں ہرسال بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد ہواکرتی ہیں، نصف صدی قبل جب اس خطے میں دیوبندیوں اور وہابیوں کی بدمذ ہبیت اور گمراہیت کاطوفان بلاخیز اہل سنت کی آبادیوں کو نگلنے کی بوری کوشش کر ر ہاتھا، ایسے میں یہی جلسے اور اکابر علماکی تقریریں ان کے چہروں کو بے نقاب کرتی تھیں، بہت سارے قریات میں ان کے تقیہ باز مولوی بھی چولہ بدل کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے،علماہے اہل سنت کے مواعظ سے ان کا بھی پر دہ فاش ہو تاتھا،عالم باعمل حضرت علامه عبدالحميد صاحب بسته دْانْكَى ، نصير ملت علامه شاه نصير الدين اشر في پناسي اور ناشر مسلك اعلى حضرت علامه غياث الدین شیر بزگال ٹُختائنگا وغیرہ کی کوششوں سے اس علاقے میں بہت حد تک دیوبندیت کا قلع قمع ہوا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ یہاں کے جلسوں کاروپ رنگ بھی بدلتا گیا،ان کی معنویت ختم ہوتی گئی،رسم رہ گئی،روح ختم ہوگئی، آج یہاں کے جلسے تفریح کاذر بعہ یا ایک قدیم روایت کوبرتنے کی بے معنی کوشش ہوتے ہیں،ان کے لیے کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں ہوتی،اور نہ ہی اخیس بامقصد بنانے کے لیے کوئی طریقۂ کاراپنایاجا تاہے۔ جلسوں کے بگڑتے مزاج پر ہمارے سنجیدہ علمامتفکر ہیں،اب اس رفتار ہے ڈھنگی سے عام پڑھالکھاطبقہ بھی بیزاری کااظہار کرنے لگاہے، جلسوں کے بگڑتے حالات پر کنٹرول کی کوششیں جاری ہیں، لیکن یہ بھی سچے ہے کہ

برسوں کا بگڑا مزاج درست کرناکوئی آسان کام نھیں ہے۔ ہمارے علماہے کرام اگر مسلسل کوشش جاری رکھیں اور اپنی وسعت کے مطابق اصلاح کے لیے کوشاں رہیں توستقبل میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی۔

امام احمد رَضانیشنل سیمینار و کانفرنس کے حوالے سے مشاورت کے در میان علاے اتر دیناج پور نے بار بار اس بات کا اِظہار کیا کہ یہاں کے جلسوں کے مروجہ نظام کو بدلنے اور انھیں با مقصد بنانے کے لیے ہمیں اجتماعی کوشش کرنی چا ہیے، اس جذبے کے تحت اس تاریخی کانفرنس وسیمینار کے لیے ایک ایسا خاکہ تیار ہوا جو یہاں کی روایتی کانفرنسوں سے مختلف ہے، اور بہت حد تک مروجہ نظام میں اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ ہزار کوششوں کے باوجود ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اب بھی اس خاکے میں یہاں کے روایتی اجلاس کے کچھ نقوش باقی رہ گئے ہیں لیکن وہ نادانستہ نہیں بلکہ اصلاح کے تدریجی اصول اور دعوت کی حکمتوں کو پیش نظر رکھ کر بالقصد اور دانستہ ہیں۔

میری معلومات کے مطابق اتر دیناج پور میں اس پیانے پر سیمینار کا انعقاد پہلی بار ہورہاہے، کچھے دار تقریریں اور قہقہہ انگیز لطفنے سننے والی قوم کوخالص علمی سیمینار کے انعقاد کے لیے آمادہ کرناس قدر دشوار کام ہے، بتانے کی ضرورت خیس، لیکن بید دشواری بہت حد تک اس لیے آسان ہوگئ کہ سیمینار کے انعقاد کے لیے سب سے پہلے اتر دیناج پور کے علما ہے اہل سنت نے دست ِ تعاون بر طایا اور بے پناہ سخاوت کا مظاہرہ کیا، ماضی میں یہاں اس سخاوت کی کوئی مثال خیس ملتی، لوگ جیران ہیں، علما ہے کرام خود ایک بر طایا اور بے پناہ سخاوت کا مظاہرہ کیا، ماضی میں یہاں اس سخاوت کی کوئی مثال خیس ملتی، لوگ جیران ہیں، علما ہے کرام خود ایک دوسرے کا تعاون دیکھ کرسٹ شدر ہیں، سات ہزار ماہانہ مشاہرہ پر خدمت انجام دینے والاعالم دین اگراعلی حضرت امام احمد رضابریلوی قد س سرہ کے جشن صد سالہ کے انعقاد کے لیے باخ ہزار رو بے نذر کر دے تو یقینا ان کی بید سخاوت صحابۂ کرام کے جذبۂ ایٹار کی یاد دلائے گی، علما ہے اتر دیناج پور کا بیمالی تعاون نہ صرف بید کہ ان کی سخاوت و فیاضی اور جذبۂ ایٹار کا مظہر ہے بلکہ ان اصحاب ثروت کے لیے درسِ عبرت ہے جن کی تجوریاں خزانوں سے بڑ ہیں، کیکن دینی کاموں کے لیے ان کے دَرواز ہے بھی خیس کھلتے، اگر کسی ادار سے کاکوئی محصل ان کے بہاں پہنچ جاتا ہے توان کے چروں کا جغرافیہ بدل جاتا ہے اور بادل تعواست دس بیس رو پے دے کر جان چھڑا لیت کی سے اللہ تعالی علمائے اُن جوریاں تو بیان کے بیاں کے دوران جوری قربانی کی خوانہ عمونہ عمل این کے بیاں کے دوران کے دوران کے دوران کے بیاں کے دوران کے دوران کے دوران کی جوریاں کو خوام اہل سُنت کے لیے نمونہ عمل بیران کی عالم بیان کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دو

اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے عرب صد سالہ کے موقع پر اتر دیناج پور میں "امام احمد رضا بیشنل کانفرنس وسیمیناد" کے انعقاد کا منصوبہ پہلے پہل دارالعلوم فیضِ عام کونہ و نوری نگر کمات ضلع اتر دیناج پور میں بنااور بہال کے علما ہے اہلِ سُنت کے اپنے طور پر امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے کانفرنس وسیمینار کے انعقاد کافیصلہ کیا، لیکن جب یہ منصوبہ شوسل میڈیا کے ذریعہ منظرِ عام پر آیا تواتر دیناج پور کے ذمے دار علمانے مشورہ دیا کہ اس جشن کو علما ہے اہل سنت اتر دیناج پور کے ذمے دار علمانے مشورہ دیا گھا گھا کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہوجائے اور اس کے زیرا بہتمام منعقد کیا جائے تاکہ بیہ جشن ہم سب کی طرف سے اعلیٰ حضرت و اللّی تحقید کیا جائے اور اس کے انتے ہوا، آن اتر دیناج پور کا بیہ مشورہ مبارک ثابت ہوا، آن اتر دیناج پور کے جملہ علما ہے کرام اس جشن کے ارکان ہیں، اور دامے، درمے، قدمے، سخنے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔

محمد ساجد رضام صباحی مساحق می تاردیناج پور، بنگال

اس عظيم الثنان اور تاریخی " **امام احمد رضانیثنل سیمینار و کانفرنس** شماانعقاد دارالعلوم فیض عام کونه و نوری نگر کمات ضلع انز دیناج ں پور بنگال میں ہور ہاہے،جس کے لیے احاط<sup>ی</sup>ز دارالعلوم سے باہر ایک وسیع وعریض آراضی کاانتخاب ہواہے جس میں ایک لاکھ سے زائد افراد ساسکتے ہیں۔دارالعلوم فیض عام کوقدیم زمانے سے علماومشائع کی میزیانی کاشرف حاصل رہاہے،بانی ادارہ ناشرِ مسلک اعلیٰ حضرت ، شیر بنگال حضرت علامہ غیاث الدین علیہ الرحمة والرضوان اس علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے بے باک نقیب و ترجمان تھے، ملک بھرکے علماومشائخ سے ان کے روابط تھے،اس سرزمین کوبدمذ ہبیت اور گمراہیت کی نحوستوں سے پاک کرنے اور مسلمانوں کے عقیدہ وابمان کے تحفظ کے لیے خود بھی کوشال رہتے اور اہل سنت کے قدر آور علماومشائے کی بار گاہوں میں دعوت پیش کرکے یہاں کا دوره کراتے ،آپ ہی کوششوں سے اس سرزمین کوشہزادہ اعلیٰ حضرت ، تاج دار اہلِ سنت ، مفتی عظم ہند ،علامہ صطفیٰ رضاخال نوری بریلوی قدس سرہ کی قدم بوسی کا شرف کئی بار حاصل ہوا، آج بھی آپ کے متعدّد مریدین یہاں باحیات ہیں۔ آپ ہی کی دعوت پر مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن قادریاڑیسوی، مناظراہل سنت، پاسبانِ ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی و تواندہ اے اس سر زمین کواپنی قدوم میمنت لزوم سے شرف یاب فرمایااور دوسرے بہت سارے اکابر علماکی یہاں تشریف آوری ہوئی۔

ابھی چندروز قبل حضرت مولاناعبیدالرحمن رضوی بالیچرنے بتایاکہ ان کے والد ماجد جناب منثی عبدالعزیز قادری صاحب کے ذخیرہ کتب میں دارالعلوم فیض عام کونہ ونوری نگر کمات کے جلسے کاایک بوسٹر دستیاب ہواہے جوا ۱۹۲۱ء کا ہے، یہ بوسٹر دارالعلوم فیض عام کے سالانہ جلب میلادالنبی کا ہے اور ستاون سالہ قدیم ہے ،اس جہت سے بدیوسٹربڑی اہمیت کاحامل ہے ،اس بوسٹر کی مد دسے کئ تاریخی کڑیوں کوجوڑنے میں مد دیلے گی اور اس سرز مین کی تاریخی اور مذہبی حیثیت بھی اجاگر ہوگی ،اس لیے ہم پیہاں اس بوسڑ کو من وعن نقل کرتے ہیں تاکہ یہ تاریخی ثبوت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوجائے اور قاریکن بھی اس کوملاحظہ فرماسکیں۔

#### نقسل پیوسسٹر

روشنی پاتی ہے ہستی دم کی قندیل سے کامران ہوتا ہے انسال فرض کی تکمیل سے مدرسه اسلامیه فیض عام کونه و ڈانگی پاره علاقه گوال بو کھر جدید بنگال ،سابق بور نیه کابار ہواں **سالانه میلاوالنبی <u>طلعک</u>ا تا کا خطیم** الشان جلسه ہونے جارہاہے۔

زىر صدارت: مولوى محمد غياث الدين صاحب گوا گاؤل استيث.

مسلمانو<u>ں خوا</u>ب غفلت سے چونکواوراینے پرور د گار سے ڈرو، حساب کادن سامنے کھڑا ہے ،اپنے اعلیٰ مقصد کواصولِ اہل سنت کے مطابق پیچانواور اینے عقائدواعمال کا جائزہ لو، باین غرض بیعظیم الشان جلسہ بمقام موضع کونہ بتاریخے۔۱۹،۱۸،۱۹ شعبان المعظم • ۱۳۸۰ هر روز شنیچ، اتوار، سوموار مطابق ۲۲،۲۳،۲۳ رما گه، ۲۰۵،۴۷ فروری ۱۹۲۱ء منعقد ہونے والاہے، جس میں ہندوستان کے مشاہیر زعماے ملت واکابرین صوفیاے طریقت تشریف آوری فرماکرمسلمانوں کے مذہبی واخلاقی واصلاحی و دیگر ضروری امور

نوری نگر کمات،انز دیناج بور، بنگال محدساحدر ضامصباحي پر کماحقہ روشنی ڈال کرسنی بھائیوں کے نور ایمان کو مجلی مصفی فرماویں گے ، موقع غنیمت ہے ، جوق در جوق تشریف لاویں اور اپنے دامن مراد کو۔۔۔ گوہر فشال سے مالامال فرماکر جلسہ کوہر طرح کام پاب بناکر مشکور فرماوی۔

اسائے گرامی حضرات علاہے ربانی و حقانی مندر جہ ذیل ملاحظہ فرماوین:

- حاميّ سنت، ماحي بدعت، قامع نجديت،امام المناظرين، رئيس المفسرين، فاضل نوجوان حضرت مولاناومولوي مشاہدر ضا خاں صاحب، جانشین شیر بیشئداہل سنت مولا ناحشمت علی خال صاحب مرحوم مخفور علیه رحمته پیلی بھیت۔
  - علامهٔ فروع واصول، جامع معقول، شیخ المناظر، حضرت مولا ناومولوی مجمه حسین صاحب منجلی۔
- شمع شبستان رضویت،نور من انوار صدیت،صاحب اوصاف، حضرت مولاناومولوی و نائب مفتی شریف الحق صاحب
  - واقف اسرار شربعت، حامی ملت، جناب حضرت مولا ناومولوی محمدر جب علی صاحب نان پاره، هند\_
  - شمس العلماء، فخرالفضلا، صاحب كمالات ظاهره وبإطنه حضرت الحاج مولا ناومولوي محمد غياث الدين صاحب شير بنگال ـ
  - احقرالوری جناب مولانامجمه غیاث الدین صاحب، خادم الطلبه مدرسه فیض عام موضع کونه، بورنوی، بهاری، بینی باژوی۔
    - اور مقامی علاے کرام بھی تشریف آوری فرمائیں گے۔

نوٹ: دوران تقریر میں یابعد کو کوئی سیاسی گفتگوخیس کر سکتا ہے،اگر کوئی کرے گا،اراکین جلسہ کو کاروائی کا پوراحق ہو گا۔ مستورات کے لیے پردے کامعقول انتظام رہے گااور ہوٹل کامعقول انتظام رہے گا۔

منجانب: اراكين مدرسه فيض عام موضع كونه و دُانگي باره علاقه گوال يو كهر [جهال گيرپريس، كش عنج]

بیہ اجلاس مور خه ۷۶٬۵٬۴۷ فروری ۱۹۲۱ء میں منعقد ہواہے ،اورر پوسٹر کے سرنامے میں جلی حرفوں میں اس کی وضاحت ہے کہ مدرسہ فیض عام کا بیہ بار ہواں سالانہ جلسہ تھا، یعنی ۱۹۲۱ء عیسوی سے گیارہ سال قبل ہی سے اس ادارے میں جلسہ میلادالنبی بہت ہی اہتمام کے ساتھ منعقد ہو تا تھاجس میں اکابر علماے کرام تشریف لایاکرتے تھے ،اس پوسٹر سے بیاندازہ لگانا بھی مشکل نھیں ہے کہ دارالعلوم فیض کا قیام ۱۹۴۹ء سے قبل ہی ہو دیکا تھا اور مکمل شان وشوکت کے ساتھ بیہ ادارہ دینی وتعلیمی خدمات انجام دے رہاتھا، اس حساب سے اس ادارے کی عمر تقریباستر سال ہے ، اور اس کا شار علاقے کے قدیم ترین اداروں میں ہے، بیدادارہ اس زمانے سے دئی خدمات انجام دیتاآر ہاہے جب کہ اس علاقے میں گئے جنے چندادارے ہی تھے۔

اس پوسٹر میں جن علاے ربانیین کے اساے گرامی درج کیے گئے ہیں ان میں ہرایک علم وفن کے آفتاب وماہتاب اور دینی ومذہبی اور علمی خدمات کے اعتبار سے ہندوستان کے اکابراور منتخب علمامیں شار ہوتے تھے۔شیر بیشیماہل سنت کے صاحب زاد ہے مشاہد ملت حضرت علامه مشاہدر ضاخال پیلی بھیتی علیہ الرحمہ ، ملبل ہند ، مفتی نان پار ہ حضرت مفتی رجب علی صاحب نان پاروی عليه الرحمه، شارح بخاري، نائب مفتى عظم هند حضرت علامه مفتى شريف الحق امجدى عليه الرحمه جوان دنول برملي شريف ميس مقيم

نوری نگر کمات،اتر دیناج بور، بنگال

تھے اور حضرت مولانا محمد حسین منجعلی صاحب ڈلٹٹٹٹٹٹے جیسی علمی شخصیتوں کی شرکت حضرت شیر بزگال کے جلسے کے معیار اور ان کی اعلیٰ کاوشوں کا پتہ دیتی ہے۔ دارالعلوم فیض عام کی اس سترسالہ تاریخ میں اس سرزمین کوبار ہاملک کے مقتدر علاے کرام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔اب ایک بار پھر عصر حاضر کے علم وفن اور فکر وقلم کی مایہ ناز اور ممتاز ہستیوں کا ایک عظیم قافلہ اس سرزمین پراترنے والا ہے اور بیہ خطۂ ارض ہندوستان بھرکے مقتدر علماکی میزیانی کا شرف حاصل کرکے اپنی تاریخ دہرانے والا ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے عرس صد سالہ کی مناسبت سے منعقد اس نیشنل سیمینار و کانفرنس کی تیاریاں تقریباساڑھے چار مہینے سے جاری ہیں، قدم قدم پر برکتوں کاظہور ہور ہاہے ،اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان کافیضان حجوم حجوم کربرس رہاہے،بار بار رکاوٹیں پیدا ہور ہی ہیں لیکن ان کاازالہ بھی خوبخود ہو تاجار ہاہے،اس تاریخی سیمینار و کانفرنس کو کام پاپ بنانے کے لیے اتر دیناج بوراور قرب وجوار کے اضلاع کے علامے کرام مخلصانہ طور پر تعاون کررہے ہیں ۔اارمحرم الحرام ۴۴۴ ہے کوضلع بھرکے نمائندہ علاہے کرام کی ایک اہم مشاورتی نشست ہوئی ،جس میں ۴۰۰ رسے زائد علماہے کرام نے شرکت کی، جہاں جہاں تک اطلاع پہنچ سکی،علما ہے کرام دور دراز کاسفر کر کے میٹنگ میں تشریف لائے، مختلف نکات پر اہم تجاویز پاس ہوئیں اور جشن کو کام پاب بنانے کے لیے بڑی گراں قدر رائیں سامنے آئیں۔ اتنی بڑی تعداد میں علاے کرام کا جمع ہوناہی این آپ میں ایک خوش آئندبات ہے۔

امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کی تیاری کے دوران ہمیں اس بات کاشدیداحساس ہواکہ بیہ علاقہ ارباب علم ودانش اوراہل فکروقلم کامرکزر ہاہے، آج بھی یہاں علم وادب کے ہیرے جواہرات موجود ہیں اور ماضی میں بھی اس خطے میں علوم وفنون اور معرفت وطریقت کی عظیم ہتیاں جلوہ گر ہوئیں ، لیکن یہاں کے رجال علم وادب،ان کی خدمات ،ان کے کارناموں کوفراموش کیا جاتار ہاہے، گزرتے وقت کے ساتھ ان کے نام ونثان بھی مٹتے جارہے ہیں ،اگر ہم نے ہوش کے ناخن خیس لیے توباقی ماندہ سرمابیہ بھی لٹ جائے گا،شہر خموشاں کے چراغوں کے ساتھ ہماری موجودہ نسل کی مشعلیں بھی گل کر دی جائیں گی اور ہماری داستاں یہاں کی داستانوں سے غائب ہوجائے گی ،اسی احساس نے ہمیں اپنے حلقۂ احباب اور اپنی قلمیٹیم سے مشاورت پر مجبور کیا ،اور ہم نے فیصلہ لیاکہ اتر دیناج بور کے علاے کرام کے حالات اوران کی گراں قدر خدمات کواجاگر کرنے اور ان کو تاریخ کے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے تذکرہ علما ہے اہل سنت الردیناج بور مرتب کیاجائے۔اس مجوزہ تذکرے کا تفصیلی خاکہ ہم نے اس شارے میں شامل کر دیاہے۔ان شاءاللہ امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس سے فراغت کے فوار بعد ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس اہم منصوبے پر کام نشروع کر دیں گے اور ان شاءاللہ اس علمی و تاریخی کام کوبہت ہی احتیاط اور سوانح نگاری کے اصولوں کومد نظر رکھ کر تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔اس اہم منصوبے کو بھی ہم اس سیمینار و کانفرنس کی برکت اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی قد س سره كاخصوصى فيضان سجصته ہيں۔

نوری نگر کمات، انز دیناج پور، بنگال محرساجدرضامصباحي کسی بھی علمی وفکری مشن کو کام یاب کرنے کے لیے مثبت نقطۂ نظر اور تعمیری فکروخیال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نام و نمود کی خواہش، انا، نفسانیت، خود پسندی ہید وہ بلا میں ہیں جو سارے منصوبوں کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہیں، ہمارے اکثر منصوب اسی بلاکی نذر ہوجاتے ہیں، جس دن ہم نے اپنے اس مرض کا علاج کرالیا، اسی دن انقلاب آجائے گا، ہماری تنظیمیں، ہمارے ادارے ، ہمارے منصوبے سب کام یاب ہوجائیں گے، سارااختلاف، ساری مخالفتیں، ساراانتشاراور سارااضطراب کا فور ہوجائے گا، بس ، ہمارے منصوبے سب کام یاب ہوجائیں گے، سارااختلاف، ساری مخالفتیں، ساراانتشاراور سارااضطراب کا فور ہوجائے گا، بس ، ہمارے منصوبے سب کام یاب ہوجائیں گے ساتھ مسلسل مصروف ہیں، اللہ تعالی ان سب کوسلا مت رکھے۔ موجود ہے اور وہ کنج خمولی میں نہایت خاموثی کے ساتھ مسلسل مصروف ہیں، اللہ تعالی ان سب کوسلا مت رکھے۔ اب اخیر میں اس عظیم الثان تاریخی امام احمد رضانیشنل سیمینار و کا نفرنس کے انعقاد کے لیے کوشاں انز دیناج بور کے جملہ اب احتر میں اس عظیم الثان تاریخی امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کے انعقاد کے لیے کوشاں انز دیناج بور کے جملہ علی کرام کے حوصلوں کوسلام کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے معبود حقیقی کے حضور دست برعا ہوں کہ ہمارے علی کرام کے حوصلوں کوسلام کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے معبود حقیقی کے حضور دست برعا ہوں کہ ہمارے علیا کرام کے حوصلوں کوسلام کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے معبود حقیقی کے حضور دست برعا ہوں کہ ہمارے علیا کے کرام کے حوصلوں کوسلام کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے معبود حقیقی کے حضور دست برعا ہوں کہ ہمارے علی

\*\*\*\*

جملہ علماہے اہل سنت حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ رہیں ،امین بجاہ حیسیہ سیدالمرسلین۔

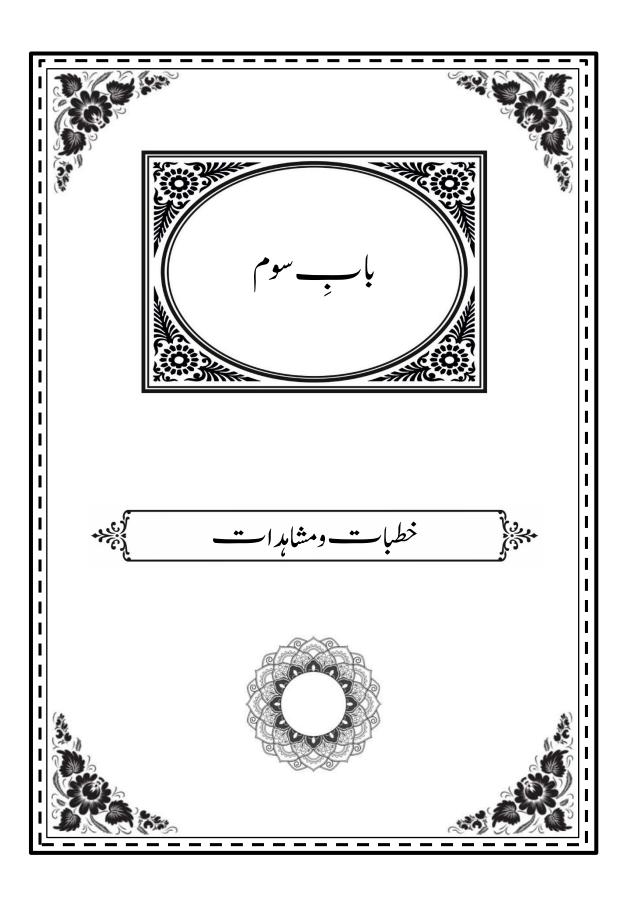

## بابسوم خطبات ومشاهدات

## امام احدرضانیشنل سیمینار میں پیش کیا گیا خطبهٔ استقبالیه

## مجر ساحب ر رضامصباحی: نوری نگر کمات، انز دیناج پور، بنگال

اتردیناج پورکی سرزمین پرامام احدرضانیشنل سیمینار و کانفرنس کی اس پاکیزه محفل میں ہم اپنے تمام مندوبین اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے بے پناہ فرحت و مسرت کے جذبات سے سرشار ہیں ۔اہلِ علم ودانش،اربابِ فکروقلم،اصحابِ فقہ وافتااور جماعت اہل سنت کی بڑی قدر آور ذمے دار شخصیتیں یہاں جلوہ ہار ہیں ۔علما ہے اہل سنت اتر دیناج پور ان تمام مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں تشکر وامتنان کا گل دستہ لیے حاضر ہیں ،ہم آپ کی اس ذرہ نوازی پر سراپاسپاس ہیں کہ آپ نے اپنے قیتی او قات کا ایک اہم حصہ صرف کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ الاسپاس ہیں کہ آپ نے اپنے قیتی او قات کا ایک اہم حصہ صرف کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ الاکات سیمینار و کانفرنس میں شرکت کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور موسم کی شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس سرزمین کو اپنی قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا۔اس بندہ نوازی اور علم دوستی پرہم جس قدر شکر بیاداکریں کم ہے۔

ناشرِ مسلک اعلی حضرت ، مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ غیاف الدین شیر بنگال علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس دیارِ بابرکت میں ملک کے سرخیل علاے اہل سنت کی تشریف آوری کا مبارک سلسلہ نصف صدی سے زائد عرصے سے جاری ہے ، ماضی میں تاج وارِ اہل سنت ، مفتی اعظم ہند ، حضرت علامہ مصطفیٰ رضاخاں نوری بریلوی قدس سرہ ، عاشق رسول ، تارک دنیا ، مناظر اعظم ہند ، مجاہد ملت ، حضرت علامہ حبیب الرحمن اڑیسوی قدس سرہ ، شیر بیشہ اہل سنت ، حضرت علامہ حبیب الرحمن اڑیسوی قدس سرہ ، شیر بیشہ اہل سنت ، حضرت علامہ حشمت علی لکھنوی ثم پیلی بھیتی وُرائٹ کے اس مشتر و عظرت علامہ مشتاق احمد نظامی وُرائٹ کے اس مشاہد رضاخاں صاحب وُرائٹ کے اس بیانِ ملت ، مناظر اہل سنت ، خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی وُرائٹ کے اس مشتری مشتریف الحق المجاری و عظرت علامہ مشتاق احمد نظامی وُرائٹ کے اس منت اور مہمان نوازی کا شرف اس سرزمین کو حاصل ہوا علامہ مفتی محمد شریف الحق المجاری میں ہوا میں مستند و معتمد مفتیانِ اسلام ، مذہبی صحافت کی دنیا میں عالم گیر شہرت کے حامل اصحاب فکر وقلم اور عصری اداروں سے تعلق رکھنے والی علمی واد کی شخصیتوں کا ایک نورانی قافلہ اپنی تمام عالم گیر شہرت کے حامل اصحاب فکر وقیم بخش رہا ہے۔

مجد د اظم اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی عظمتوں کے اظہار اور ملت اسلامیہ پر آپ کے بے پایاں احسانات کے اعتراف میں آپ کے وصال کے سوسال بورے ہونے پر جشن صد سالہ اعلیٰ حضرت کی مناسبت سے اس تاریخی" امام احدر ضانیشنل سیمینار" کا انعقادیقیناعلاے اہل سنت اتر دیناج بور کے لیے ایک عظیم سعادت کی بات ہے۔علم وادب ، دین ومذہب اورملک وملت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رَضا خاں قادری بریلوی قدس سرہ کی زَرّین اور لازوال خدمات کا تقاضاہے کہ ان کی بار گاہ میں اس سے بھی اعلیٰ پہانے پر خراج عقیدت پیش کیاجائے ،ان کی تعلیمات کوعام کیا جائے ،ان کے نظریات کوفروغ دیاجائے ،ان کے منصوبوں کوعملی جامہ پہنایا جائے ،ان کے دینی اورعلمی مشن کویا ہو پخیل تک پہنچایا جائے ،ان کی یادوں کوزندہ اور تابندہ رکھا جائے ، آنے والی نسلوں کوان کے افکار ونظریات سے آشاکرا یا جائے ،ان کے نام پر کعلیمی ادارے کھولے جائیں ، ان کے نام سے منسوب ریسرچ سنٹر زقایم کیے جائیں ، رفاہ عام کے لیے خدمتِ خلق کی نظیمیں قائم کی جائیں ،اسپتال اور شفاخانے تعمیر کیے جائیں ،ان کی تصانیف مختلف زبانوں میں شائع کی جائیں ،عصر جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے برقی شعاؤں میں فکر رضا کی ترسیل کا اعلٰی انتظام کیا جائے ،اعلٰی حضرت امام احمد رضا بریکوی قد س سرہ کی ذات کواہل سنت کے لیے نقطہ اتحاد قرار دے کر محبت کا پیغام عام کیا جائے ،ان کی عبقری شخصیت کواینے مفادات کے حصول کا ذریعہ نہ بناکر امت مسلمہ کی فلاح وظفر کا وسیلہ بنایا جائے۔الحمد لللہ،علاے اہل سنت انز دیناج بور مذکورہ تجاویز کوعملی جامہ پہنانے کے لیے پورے اخلاص اور لگن کے ساتھ کوشاں ہیں ،ان شاءاللّٰداس کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔

اعلیٰ حضرت اِمام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے عرس صد سالہ کے موقع پر انز دیناج بور میں ''امام احمد رضا نیشنل سیمینار و کانفرنس"کے اانعقاد کا منصوبہ پہلے پہل دارالعلوم فیض عام کونہ ونوری نگر کمات ضلع اتر دیناج بور میں بنااوریہال کے علماے اہل سُنّت نے اپنے طور پرامام اہل سنت کی بار گاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کانفرنس اور سیمینار کے انعقاد کا فیصلہ کیا، لیکن جب بیر منصوبہ شوسل میڈیا کے ذریعہ منظرعام پر آیا تواتر دیناج بور کے ذمے دار علاے اہل سنت نے مشورہ دیا کہ اس جشن کوعلاے اہل سنت اتر دیناج بور کے زیراہتمام منعقد کیا جائے تاکہ پیجشن ہم سب کی طرف سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہوجائے اور اس کے انتظام وانصرام میں ضلع بھرکے علماہے کرام اور عوام اہل سنت حصہ لیں ، اکابر علاے اتر دیناج بور کا بیہ مشورہ مبارک ثابت ہوا، اتر دیناج بور کے علاے کرام نے مکمل جوش وخروش کے ساتھ اس جشن کے انعقاد میں حصہ لیااور اپنی جیب خاص سے اس کے لیے ایک خطیرر قم بھی پیش کی ،جس کی حیرت انگیز تفصیل ان شاءاللہ ہم سیمینار کے بعد شائع ہونے والے مجموعہ مقالات میں پیش کریں گے۔( یہ تفصیل اسی مجموعهٔ مقالات کے آخری صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔)

ا کی اہم بات جس کا ذکر علما ہے کرام کی اس مقد س جماعت کی موجود گی میں ضروری ہے کہ ''امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس" کی تیاری کے دوران ہماری ٹیم کواس بات کاشدیدا حساس ہوا کہ بیعلاقہ ہمیشہ ارباب علم و دانش اوراہل فکروقلم کا مرکز

\_\_\_\_ نوری نگر کمات ،انز دیناج بور ، بزگال محرساحدرضامصاحي

ر ہاہے ، آج بھی پہاں علم وادب کے ہیرے جواہرات موجود ہیں اور ماضی میں بھی اس خطے میں علوم وفنون اور معرفت وطریقت کی عظیم ہتیاں جلوہ گر ہوئیں، لیکن پہال کے رجال علم وادب،ان کی خدمات اوران کے کار ناموں کو فراموش کیا جاتا رہا ہے،گزرتے وقت کے ساتھ ان کے نام ونشان بھی مٹتے جارہے ہیں ،اگر ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے توباقی ماندہ سر مایہ بھی لٹ جائے گا، شہر خموشاں کے چراغوں کے ساتھ ہماری موجودہ نسل کی مشعلیں بھی گل کر دی جائیں گی اور ہماری داستاں یہاں کی داستانوں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہوجائے گی،اسی احساس نے ہمیں از دیناج بور کے سر کردہ علماہے کرام سے مشاورت پرمجبور کیا،اور ہم نے فیصلہ لیاکہ اتر دیناج پور کے علماے کرام کے حالات اور ان کی گراں قدر خدمات کواجاگر کر نے نیزانہیں تاریخ کے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے ٹیم ورک[Team work] کے ذریعہ تذکرہ علما ہے اہل سنت اتر دینا ج بور مرتب کیاجائے۔اس اہم مقصد کے حصول اور علائے اہل سنت انز دیناج بور کے دیگر تصنیفی واشاعتی کاموں کو سخکم اور منظم کر نے کے لیے ہم نے آئینہ ہند، شیخ المشائخ، حضرت شیخ اخی سراج الدین عثمان رحمۃ الله علیه کی یاد گار کے طور پر آئینہ ہنداکیڈی اتر دیناج بور قائم کیاہے اور مواد کی فراہمی میں آسانی کے لیے "نذکرہ علماہے اہل سنت اتر دیناج بور" کا ایک چارور قی فارم تیار کیا ہے، جسے اتر دیناج بور سے تعلق رکھنے والے علما" آئینہ کہنداکیڈمی" کے دفتر سے اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ان شاءاللہ امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس سے فراغت کے فورابعد ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس منصوبے پر کام شروع کر دیں گے ،اس اہم منصوبے کوبھی ہم اس سیمینار و کانفرنس کی برکت اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی قدس سرہ کاخصوصی فیضان سیجھتے ہیں۔ آج کا بدامام احمد رضانیشنل سیمینار اور کل سے جاری احمد رضانیشنل کانفرنس یقینااتر دیناج بورکی تاریخ میں ایک نئے باب کااضافیہ ہو گا،اس لیے نہیں کہ اس کانفرنس وسیمینار میں ہزاروںافراد کی بھیڑاکٹھا ہوئی،ایک خطیرر قم صرف کر کے تزئین وآرائش کااہتمام کیا گیااور ملکی سطح پر اس کانفرنس وسیمینار کوشہرت ومقبولیت حاصل ہوئی ، بلکہ اس لیے کہ اس کی بر کتوں سے اتر دیناج بور کے علماہے کرام کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کاموقع ملا،انفرادی جذبات کواجتماعیت کی شکل نصیب ہوئی، یہاں کے نوجوان فضلا کے منتشر کاموں کو ایک مضبوط پلیٹ فارم نصیب ہوا، سیمینار کے اسی پلیٹ فارم سے کئی اہم علمی ودنی منصوبوں کوعملی جامہ پہنانے کابھی حوصلہ ملاءاسی سیمینار کے فیضان سے ہمارے در میان پائے جانے والے بہت سارے تکلفات دور ہوئے اور قربتیں بڑھیں ،اس جشن کے طریقہ کار اور اس کے نظم فیق سے اس علاقے میں منعقد ہونے والے جلسوں کو بامقصد بنانے کا ایک نیاز واپیر ملا، بحمرہ تعالی اتر دیناج پور کے دوہزار سے زائد علماے کرام سے اس وقت ہمارارابطہ ہے ،علاے کرام کی بیروہ جماعت ہے جوکسی بھی دینی ، مذہبی اور علمی کام کے لیے ہمہ وقت تیار ہے ،اللہ کرے ہماری بیراجتماعیت برقرار رہے اور اس کے مثبت اور دور رس نتائج برآمد ہوں۔

اس سیمینار و کانفرنس کو کام بنانے کے لیے کئی سعادت مند شخصیتوں اور علما بے کرام کی ایک مقدس جماعت نے کئی مہینوں سے شب وروز انتقک محنت کی ہے ، بجٹ کی فراہمی کے لیے در در کی خاک جھانی ہے ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی

نوری نگر کمات ،اتر دیناج بور ، بنگال

قدس سرہ کی عقیدت و محبت میں اپنے آرام وآشائس کو بچ کربڑا صبر آزمااور مشقت بھراسفر طے کیا ہے ، میں کس کس کا نام لول اورکس کس کومبارک بادپیش کروں ،اس مقدس جماعت کے حق میں بس اتناکہناہی کافی ہو گا:

#### ع خدر حمت كنداي عاشقان پاك طينت را

ہم اخیر میں ایک بار پھر اپنے تمام مندو بین اور مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے مہمانوں کی بار گاہ میں شکر ہے اوا جمہانوں کی بار کاہ میں اس بات کا شدیدا حساس ہے کہ ہم آپ کی شایانِ شان ضیافت اور مہمان نوازی کا اہتمام نہیں کر سکے ہیں اور نہ ہی آپ کے ہمیں اس بات کا شدیدا حساس ہے کہ ہم آپ کی شایانِ شان ضیافت اور مہمان نوازی کا اہتمام نہیں کر سکے ہیں اور نہ ہی آپ کے آرام وآشائش کا خاطر خواہ انتظام ہو سکا ہے ، ہم جملہ علما ہے اہل سنت از دیناج پور اپنی کو تاہیوں کے لیے معذرت خواہ ہیں اور میں گاہر کرتے ہیں کہ آپ اپنے دامن عفوو کر م میں جگہ عنایت فرماتے ہوئے آئدہ بھی اپنی نواز شات اس طرح جاری رکھیں گے۔ بڑی ناسیاسی ہوگی اگر ہم ان تاریخی گھات میں علما ہے اہل سنت از دیناج پور اور ہندوستان کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھنے والے ان علما ہے کرام کو فراموش کر جائیں جضوں نے اس سمینار و کانفرنس کے مصارف کی تعمیل کے لیے نامساعد حالات ہے کہ اس جشن کے انعقاد میں جو صرفہ آیا ہے اس کا نصف سے زائد حصہ علما ہے کرام نے اپنی جیب خاص سے عنایت فرمایا ہی تھینا ہے اعلی حضرت امام احمد رضا ہریلوی قد میں سرہ سے گہری وابستگی اور چی عقیدت کا بین ثبوت ہے ، ہم ان تمام علما ہے کرام کادل کی گاہرائیوں سے شکر میداواکرتے ہیں جضوں نے دامے ، در مے ، قد مے ، سخنے اس سیمینار و کانفرنس میں تعاون کیا ، اللہ تعالی اس حفید ہونیان کو سلامت رکھے ۔ آمین ۔

رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعاہے کہ ہماری اس حاضری کو قبول فر مائے اور ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد ر ضا بریلوی قدس سرہ کی تعلیمات پرعمل پیراہونے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین بجاہ حبیبہ الکریم

## من جانب:علماے اہل سنت انزدیناج بوربنگال

مور خدا ۲ ربع الآخر ۱۴۴۰ه/مطابق ۱۳۴۰ دسمبر ۱۸۰۰ء یک شنبه

[نوٹ:اس خطبُ استقبالیہ کوعلماے اہل سنت انزدیناج بوری کی جانب سے حضرت مولانا سبحان رضامصباحی زید مجدہ نے امام احمد رضانیشنل سیمینار میں پیش فرمایا۔]

#### \*\*\*\*

محرسا جدر ضامصباحی معناق می می از دیناج پور، بزگال کی می می می می از دیناج پور، بزگال

## بابسوم خطبات ومشاہدات

# امام احمد رضانيشنل سيمينار و كانفرنس:

دوروزه روح پرور تقریبات کی داستسان شسوق

#### محمد ساجد رضام صباحی: استاذ دارالعلوم غریب نواز دا ہو گئج کشی نگر

اتر دیناج بور بڑگال عوامی جلسوں اور کانفرنسوں کی سرزمین ہے، یہاں ماضی میں بھی بڑے بڑے اجلاس ہوتے رہے ہیں، گزرتے وقت اور بدلتے زمانے کے ساتھ جلسوں کے رنگ وآ ہنگ میں تبدیلیاں تو ہوتی رہیں، لیکن یہ سلسلہ بھی ٹوٹانہیں، بھی یہ جلسے بڑی سادگی کے ساتھ منعقد ہواکرتے تھے اور معتقدات اہل سنت کی تبلیغ وتشہیر کا ایک مضبوط ذریعہ سمجھے جاتے تھے، آج بھی یہی مقصد بیان کرکے ان کانفرنسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ الگ موضوع ہے کہ یہاں کے مروجہ جلسے اس وقت اپنے مقاصد میں کس حد تک کام یاب ہیں اور کتنے ناکام ؟۔

۲۰۱۸ء کے اختتام کے ساتھ سرزمین اتر دیناج پور بزگال میں اس حوالے سے ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جس کے دوررس انژات دیر تک محسوس کیے جائیں گے اور جسے یہاں کی مذہبی تاریخ لکھنے والا انصاف پیند مورخ بھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ امام احمد رضا پیشنل سیمینارو کا نفرنس کا انعقاد علما ہے اہل سنت اتر دیناج پور کاوہ لازوال کارنامہ ہے جس کے انژات ملکی وبین الاقوامی سطح پر محسوس کیے گئے ، ملک کے مقتدر علاومشائخ نے اسے تاریخی قرار دیتے ہوئے مبارک بادیاں پیش کیں اور گراں قدر تانژات سے نوازا۔ اس سیمینارو کانفرنس کے انعقاد کے لیے علم ہے اہل سنت اتر دیناج پور کی جاں فشانیاں ، ان کی مخلصانہ جد وجہد اور مقامی علم ہے اہل سنت کی کوششیں یقینا اس لائق ہیں کہ انہیں ہدیہ تبریک پیش کیا جائے ، ان کے حوصلوں کو مجھک کر سلام کیا جائے اور ان کے طرزعمل کو نمونہ عمل بنایا جائے۔ آج کی صحبت میں ہم اس سیمینار و کانفرنس کا پس منظر اور دوروزہ کانفرنس و سیمینار کی دل چسپ داستان رقم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔

پس منظر: مجد داظم اعلی حضرت امام احمد رضابریلوی قدس سره کی ذات بابر کات سے ہماری فکری و قلبی وابستگی اس قدر منظم ہے کہ ان کے نام سے جڑا ہر کام ہمیں ذہنی تسکین اور روحانی آسودگی فراہم کر تاہے، جب تک ہم اپنی گفتگو میں ان کا ذکر شامل نہیں کر لیتے ہمیں اپنی مجلسیں اوھوری محسوس ہوتی ہیں، ان کی ہربات ہمارے لیے سنداور ان کی ہر عبارت ہماری دلیل ہوتی ہے، دراصل ہم نے جس سرزمین پر اپنی آئمیں کھولیں وہاں کی فضائیں عشق رضا کی سرفرازیوں سے مشک بارتھیں، وہاں کے گلی کوچ فکر رضاکی خوشبوؤں سے معطر تھے، وہاں کی بوری آبادی امام عشق و محبت کی شیدائی اور مفتی اظم ہند کی غلامی کی زنجیروں میں

جکڑی ہوئی تھی،ظاہر ہے یہ چیزیں ہمارار شتہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی قدس سرہ سے ستحکم کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اعلیٰ حضرت امام احدرضا بریلوی قدس سرہ کے وصال کو سوسال بورے ہونے پر عالم اسلام میں جگہ جگہ ''رضاصدی تقریبات" کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو ہمیں اس بات کاشدت سے احساس ہوا کہ اتر دیناج بوراصحاب علم وفضل کا مرکز اور خوش عقیدہ سنیوں کامکن ہے ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ سے عقیدت رکھنے والے بلکہ ان کے نام پر جان چھڑ کنے والے پہال ہر گاؤں اور ہر قصبے میں موجود ہیں ،اس مبارک موقع پر ہمیں بھی اتر دیناج بور کی سرز مین سے امام اہل سنت کی بارگاہ میں شایان شان خراج پیش کرنا جا ہیے۔شعبان المعظم ۱۳۳۹ھ کودارالعلوم فیض عام کے فیض یافت گان میں پہلے يهل حضرت مولانا شكيلَ انور مصباحی، حضرت مولانا احمد رضا قادری، حضرت مولانا آمعيل رضوی، حضرت مولانا مظفر حسين ر ضوى، حضرت مولاناتهمس الدين رضوى، حضرت مولانامجر سبحان رضا قادري مصباحي اور حضرت مولاناشاكر رضانظامي وغيره سے میں نے اس منصوبے کا ذکر کیا ،ان مقدس علماہے کرام نے اس خیال کی نہ صرف تائید وحمایت کی بلکہ اس کے لیے ہر ممكن تعاون كالقين دلايا\_ ۲۸؍ رمضان المبارك اور ۲؍ شوال المكرم ۱۳۳۹ هه كودارالعلوم فيض عام كونه ونورى نگر كمات اتر دیناج بور میں دواہم نشستیں ہوئیں جن میں جشن صدسالہ اعلیٰ حضرت کی مناسبت سے ''امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس'' کے انعقاد پر غور وخوض ہوااور باتفاق راہے ۲۹، ۳۰ رسمبر ۱۸۰۲ء کی تاریخیں اس عظیم الثان پروگرام کے لیے منتخب ہوئیں۔ تیاریوں کا پہلا صرحله: مقامی سط پر منعقد دونشستوں کے بعد امام احدرضا نیشنل سیمینار و کانفرنس کے منصوبے کی اطلاع جب سوشل میڈیااور اخبارات ورسائل کے ذریعہ عام ہوئی توملک کے مختلف گوشوں میں مقیم یہاں کے علما ، حفاظ وقرااورائمہ گرام میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، گویااس سیمینار و کانفرنس کاانعقاد جملہ علماہے اہل سنت اتر دیناج پور کے دیریینہ آرزوؤں کی پنجیل ہو، ہاہمی تبادلہ نحیال اور مشاورت کے لیے کئی واٹسپ گروپ تیار کیے گئے اور بہت قلیل مدت میں علما ہے کرام کی ایک عظیم جماعت اس سیمینار و کانفرنس سے وابستہ ہوگئی ۔کسی بھی بڑے پروگرام کے خاکے کوعملی جامہ پہنانے کے لیے بجٹ کی فراہمی کامسکہ بڑااہم ہوتا ہے۔ ۲؍ شوال المکرم ۱۴۳۹ھ کومنعقد نشست میں مشاورت کے بعد طے پایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی قدس سرہ کی یاد میں منعقد ہونے والے اس جشن میں مالی تعاون کے لیے علاے کرام کو پیش قدمی کرنی ہوگی۔ حضرت مولانا احمد رضا قادری صاحب نے اپنے جذباتی خطاب میں علماے کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم سب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے احسانوں تلے دیے ہیں ، ہماراعلمی اور دینی کارواں انہی کے کھینچے ہوئے خطوط پررواں دواں ہے،احسان شناسی کا تفاضا ہے کہ اپنے محسن کازبانی طور پر ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نام پراپنی کمائی کابھی ایک حصہ صرف کریں۔ بحمہ ہ تعالی اس خطاب کا زبر دست اثر ہوااور اسی نشست میں موجود علاے کرام نے دست تعاون بڑھایااور ایک معتدبہ رقم کی فہرست تیار ہوگئی، بعد میں واٹسی گروپ کے ذریعہ یہ سلسلہ آگے بڑھتار ہااوراس جشن کے اخراجات کانصف حصہ علاے کرام نے جیب خاص سے بوراکیا۔تقریباچار سوعلاے کرام نے بڑی دریاد لی کامظاہرہ فرماتے ہو

نوری نگر کمات،اتر دیناج بور، بنگال

ئے مالی تعاون میں حصہ لیا، میری معلومات کے مطابق انز دیناج بور میں سے پہلا موقع تھاجب آئی بڑی تعداد میں علامے کرام نے کسی سیمینار و کانفرنس کے لیے مالی تعاون پیش کیا ا کابر علمانے سرپرستی فرمائی اور اصاغر نے اپنی اپنی ذھے داریوں کو بحسن وخوبی شوق وجذبے کے ساتھ نبھایا۔

تياريون كادوسرا مرحله: ابتدائى مرحله مين امام احدرضا نيشنل سيمينار وكانفرنس مقامي سطح كا یں میں۔ پروگرام تھا،اوراسی بہج پراس کاخاکہ تیار کیا گیا تھا،لیکن جوں جوں اس کی خبریں عام ہوئیں اور اس کاخاکہ علما تک پہنچا، علما ہے کرام نے اس انقلابی خاکے کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کرنا شروع کیا، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا،اس لیے پیر طے پایا کہ پروگرام کے خاکے کوحتمی شکل دینے کے لیے ضلع بھر کے نمائندہ علیا کے کرام اور اصحاب فکر وبصیرت کی ایک اہم مشاورتی نشست منعقد کر کے اس کے سارے پہلوؤں پر غور وخوض کر لیا جائے ،لہذا مورخہ اار محرم الحرم •۱۴۴۰ھ مطابق ۲۲ رستمبر ۱۰۸ و دارالعلوم فیض عام میں ایک اہم مشاور تی نشست رکھی گئی،اس نشست میں اتر دیناج پور کے مختلف حلقوں سے تقریبا دوسوعلماہے کرام نے شرکت کی،جس میں نوجوان علما وفضلا کے ساتھ اتر دیناج بور کے اکابر علما ومفتیان عظام خاص طور سے شریک رہے،اس نشست میں سیمینار و کانفرنس کے مندوبین کی فہرست کوحتی شکل دیا گیا، بجٹ کاتخمینہ اور اس کی فراہمی کی صور توں پر غور وخوض ہوا،نظم انت کے مختلف پہلوؤں پر سنجید گی کے ساتھ تباد لہ ُخیال ہوااور امام احدر ضانیشنل سیمینار و کانفرنس کاتفصیلی پوسٹر مرتب کرکے پریس کے حوالے کیا گیا۔

تیاریوں کاتیسرا مرحله: اار محرم الحرام ۱۳۲۰ه کو منعقد ہونے والی نشست کے بعد پروگرام کا حتی خاکہ مکمل طور پر مرتب ہوکر منظرعام پر آجیا تھا، سیمینار کے لیے مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احد رضا بریلوی قدس سرہ کی حیات وخدمات کے مختلف گوشوں پر سوسے زائد عناوین کا انتخاب کیا گیا، فوری طوپر اصحاب فکر وقلم کی بار گاہوں میں دعوت نامے پیش کردیے گئے اور ان کی شرکت کی منظوری بھی حاصل کرلی گئی اور بہت ہی توجہ کے ساتھ مندویین کی آمدورفت کا شیرول تیار کرکے ٹکٹ وغیرہ کاانتظام کرلیا گیا۔ بحمہ تعالیٰ بیسارا کام اینے وقت پر بحسن وخوبی انجام پاتا گیا، پروگرام کو کام پاپ بنانے کے لیے اس ناچیزاور گرامی قدر حضرت مولانااحد رضا قادری استاذ دارالعلوم افضل المدارس اله آباد نے کئی باریوبی سے بنگال کاسفرکیا ، الحمدللہ ہر سفر بامقصد اور کام یاب رہا ، علیا ہے اتر دیناج بور میں جو حضرات علاقے میں موجود تھے انھوں نے مسلسل توجہ بنائے رکھی اور جو حضرات دور دراز علاقوں میں خدمت دین پر مامور ہیں، وہیں سے اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہے اور ذمے داران کے حوصلوں کو جلا بخشنے میں اہم کر دار ادا کیا، واٹسپ گروپ کے ذریعہ ایک دوسرے کوجشن کی سر گرمیوں سے آگاہ کرتے رہے ، دل کو موہ لینے والی شگفتہ تحریروں سے ماحول کوخوش گوار بنائے رکھااور جذبات کوبرا پیختہ کرنے والے اشعار کے ذریعہ فضاؤں کو گل بداماں بنانے کا کام کیا۔

بجٹ کی فراہمی کے لیے ہمارے چند کرم فرماؤں نے دوسرے صوبوں کا بھی دورہ کیا ،عالی جناب سلیم الدین صاحب

محد ساجد رضامصباحی

ابن الحاج عبدالسلام صاحب نوری، نوری نگر کمات رضا کارانہ طور پر سورت، گجرات کے سفرپر گئے جہاں نوری نگر کمات اور قرب وجوار کے نوجوان فیکٹر بوں میں ملاز مت کرتے ہیں۔سورت ہی کے معروف ادارہ جامعہ فاطمۃ الزہرامیں امام احمد رضا نیشنل سیمینار و کانفرنس کے دوخاص رکن حضرت مولاناشبیر احمد ثقافی اور حضرت مولاناعظمت رضانظامی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں ،ان حضرات کی معیت میں جناب سلیم الدین صاحب نے ان فیکٹریوں کا دورہ کیا، واپسی میں الہ آباد ہوتے ہوئے مرزابور میں مقیم نوری نگر کمات اور قرب وجوار کے جوانوں کواس سعادت میں شریک کرلیا،موصوف نے کہنہ سالی اور ناسازی طبع کے باجودجس طرح بورے جشن کی نگرانی فرمائی وہ ان کے حد درجہ دینی جذبہ اور سعادت مندی کی دلیل ہے۔ نوری نگر کمات کے ایک وفاشعار نوجوان جناب شرافت حسین ابن جناب سلیم الدین صاحب اور جناب ضیاء الدین صاحب پانی پت کے دورے پر گئے ،اللّٰہ تعالیٰ ان مخلصین کو بے پناہ اجرو ثواب سے نوازے۔

ر بیج النور ۱۳۴۰ هے کے آخری عشرے میں علاقے کا دورہ شروع ہوا،ان دوروں کے دوخاص مقاصد تھے، ایک بیر کہ بجٹ کی فراہمی میں آسانی ہوجائے اور دوسرا بہ کہ علاقے کے ہر ہر فرد تک کانفرنس وسیمینار کی دعوت پہنچ جائے، تقریباڈ پڑھ مہینے تک قدرے وقفہ کے ساتھ علاقے کا دورہ جاری رہا،علاقے کے دوروں کومنظم کرنے اور کام یاب بنانے میں کونہ ونوری نگر کمات اور قرب وجوار کے علیا، دارالعلوم فیض عام، کونہ ونوری نگر کمات، دارالعلوم گلشن رضاسیدالعلوم رحمن نگر، دارالعلوم غریب نواز شیشہ باڑی اور قرب و جوار کے مدارس کے اساتذہ نے اہم کردار اداکیا ، حضرت مولانا مظفر حسین رضوی ناظم تعلیمات دارالعلوم فیض عام کی شان دار قیادت اور دیگر متعدّ د علما کی رفاقت میں بیه مرحله ُ شوق بھی مکمل ہو گیا، یہاں ہم ان جاں بازاور مخلص علماکے نام طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کر سکتے جضوں نے موسم کی شدت کی پرواکیے بغیراپنے آرام وآسائش کو تنج کرامام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کے لیے اپنافیتی وقت صرف کیا،لیکن مجھے یقین ہے ان کی بیہ کاوشیس رائیگال نہیں جائیں گی اور اپنے رب کی بار گاہ سے انہیں اس کا بہتر اجر ضرور ملے گا۔

یہاں اگر ہم کو نہ و نوری نگر کمات کے ان کسانوں کا ذکر نہ کریں توبڑی ناانصافی ہوگی جنھوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کی عقیدت کا ایساعملی نمونہ پیش کیا جواعلیٰ حضرت کے نام پر زبانی جمع خرچ کرنے والوں کے لیے تازیانہ تعبرت ہے۔ ہوا بوں کہ ابتدائی مرحلے میں جشن صدسالہ کی تقریبات کا انعقاد دارالعلوم فیض عام کے احاطے ہی میں ہوناتھا، کیکن بعد میں جب پروگرام کا دائرہ بڑھا تو دارالعلوم فیض عام کا احاطہ ناکافی محسوس ہونے لگا، دارالعلوم کے احاطے کے باہر کھیتوں میں بیہ پروگرام منعقد موسکتاتھا،لیکن پریشانی میتھی کہ یہ گیہوں اور مکئی وغیرہ بونے کاموسم تھا،کسان اپنی اپنی زمینوں کو تیار کررہے تھے، دارالعلوم کے ذمے داران نے اس مسکلے کے حل کے لیے زمین مالکان کی ایک میٹنگ رکھی اور انہیں اس صورت حال سے آگاہ کیا، یہاں کے لوگ پہلے ہی سے اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہیں، جب انھوں نے اس مسکلے کی نزاکت کو محسوس کیا تو متفقہ طوریرا پنی زمینوں کوسیمینار و کانفرنس تک کے لیے خالی چپوڑنے اور کھیتی کووقت معین سے موخر کرنے پر آمادہ ہوگئے ،

نوری نگر کمات ،اتر دیناج پور ، بزگال

محرسا جدر ضامصباحی

بیران کی ایسی قربانی ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کرسکیں گے اور امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کی تاریخ میں اسے جلی حرفوں میں لکھاجائے گا۔

انتظار کی گھڑ یاں ختم ہوئیں: انظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، سیمینارو کانفرنس کے ایام قریب سے قریب تر ہو گئے ، ۲۰ رسمبر سے ہی ملک کے مختلف گوشوں میں رہنے والے یہاں کے علما، حفاظ ، قرا،ائمہ مساجداوریہاں کے نوجوانوں کے قافلے اترنے لگے ، دارالعلوم فیض عام میں دن بھراور دیررات تک قرب وجوار کے علاے کرام اور ذمے داران کی ٹیمیں موجود رہتیں ، دن بہر دن بیمال کی رونق میں اضافہ ہورہاتھا ، ۲۲سر کو بہ خادم بھی حاضر ہو گیا ، کئی اہم دورے باقی تھے، تیار بوں کا جائزہ بھی لیناتھا،نظم ونتق اور سیکوریٹی کے مسائل بہت اہم تھے،جس کے لیے بہت ہی توجہ کے ساتھ منصوبہ بندی کی ضرورت تھی، ۲۷؍ دسمبر کو بعد نماز مغرب نوجوانوں کی ایک اہم نشست رکھی گئی، جس میں آٹھ دس گاؤں کے منتخب نوجوان اور مخصوص افراد شریک ہوئے، چکلیہ تھانے کا نمائندہ بھی شریک ہوا، اس نشست میں بڑی اہم تجاویزیاس ہو میس اور طے پایا کہ ہرگاؤں سے دس یابیں نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں ذمے داریاں سونپ دی جائیں، جلسہ گاہ کی تگرانی، بیرونی علماکی ضیافت، انہیں اٹلیشن سے ریسیوکرنے، واپسی کے وقت اٹلیشن تک پہنچانے کے لیے الگ الگ ٹیمیس بنائی جامیس، کنٹرول روم، دفتر معلومات،میڈیاسینٹر،استقبالیہ تمیٹی،میڈیکل ہیلپ وغیرہ کے لیے الگ الگ افراد کا انتخاب کیا جائے۔اسی نشست میں ان تمام ذمے داریوں کے لیے افراد کا انتخاب کر لیا گیا۔ ۲۸؍ دسمبر کو ان منتخب نوجوانوں کو ٹریننگ کے لیے صبح نو بجے دارالعلوم فیض عام بلایا گیا، بید دیکھ کرہم حیرت ومسرت کے جذبات سے سرشار ہو گئے کہ تقریباتین سونوجوان وقت مقررہ پر دارالعلوم کے صحن میں موجود تھے، حضرت مولانااحمد رضا قادری، حضرت مولاناشکیل انور مصباحی، حضرت مولاناتمس الدین ر ضوی، حضرت مولانامظفر حسین رضوی، حضرت مولانانور مجمه وغیرہ علماے کرام نے ان نوجوانوں کوان کی ذمیے داریوں سے آگاہ کیا، پہ پہلا موقع تھاجب میں نے ایک آواز پر ایک مذہبی کام کے لیے مختلف گاؤں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد کوبرضاورغبت کسی نشست میں شریک ہوتے دیکھا۔

۲۸ر دسمبر کوبعد نماز مغرب قرب وجوار کے علماکی مشاور تی نشست رکھی گئی تھی ، بعد نماز مغرب دارالعلوم فیض عام کی جامع مسجد میں کثیر تعداد میں علماوطلبہ موجود تھے ، پوری مسجد علماہے کرام سے بھری ہوئی تھی ، علماہے کرام کی ٹیم بناکر الگ الگ ذمے داریاں سیر دکی گئیں مبھی علمانے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اپنی اپنی ذمے داریوں کو نبھانے کا عہد کیا، پنڈال میں نماز باجماعت کے اہتمام کے لیے امام وموذن کا انتخاب کیا گیا، اسی طرح دارالعلوم فیض عام کی جامع مسجد کے لیے بھی خصوصی امام وموذن اوراذان وجماعت کے خصوصی او قات متعیّن کیے گئے ،اس طرح یہ میٹنگ بھی مکمل کام پانی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ۲۷ر دسمبرسے ہی تیار بول کے جائزے کے لیے علاقے کے ذمے دار علماے کرام ومفتیان عظام کی آمد کاسلسلہ جاری تها، حضرت مولانا قاری مسعود احدر ضوی بانی جامعه تاج الشریعه للبنات مالن گاؤل اور استاذی الکریم حضرت مولانا عبد

نوری نگر کمات ،انز دیناج بور ، بنگال

الجہار رضوی املیہ ایک قافلے کے ساتھ پہنچے اور انتظامات کا معائنہ فرمایا ،گرامی و قار حضرت مفتی عارف حسین رضوی نعیمی کھمار پوکھر بھی اینے احباب کے ایک قافلے کے ساتھ دارالعلوم فیض عام تشریف لائے ، حضرت مولاناشارب ضیار ضوی مصباحی ، چپوا، حضرت مولانانوشادعالم نظامی مالن گاؤں، حضرت مولانا مختار عالم رضوی ڈیبر اور بھی بہت سارے علیاہے کرام نے جن کے اساکی تفصیل ذکر کرناممکن نہیں ہے ،اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ تشریف لائے ، جلسہ گاہ اور دوسرے انتظامات کا جائزہ لیا ، بہت سارے علماے کرام نے فون کرکے انتظامات کی تفصیلات معلوم کیں اور حوصلہ بڑھایا۔اللّٰہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطافرمائے۔

#### امام احمد رضانيشنل سيمينا روكانفرنس كايملادن:

۲۹؍ رسمبر ۱۸۰۷ء بنیچر کا دن تھا مبیح سے ہی دارالعلوم فیض عام میں عجیب رونق اور چہل پہل نظر آر ہی تھی، چاروں جانب سے علا قائی علماے کرام کی آمد کاسلسلہ جاری تھا، کونہ و نوری نگر کمات کے علمااور قرب وجوار کے مدارس کے اساتذہ اپنی ذہے دار بوں کی ادائیگی کے لیے دارالعلوم فیض عام پہنچ چکے تھے،خاص ذمے داران تودودن پہلے ہی سے دارالعلوم فیض عام میں بستر جما چکے تھے ، اور ہر ہر مومنٹ پر نظر جمائے ہوئے تھے ،اطمینان کی بات بیتھی کہ تمام مندوبین ۲۸ر دسمبر کوایئے ا پینے مقررہ او قات میں ٹرینوں پر سوار ہو چکے تھے ، جنہیں ۲۹ر دسمبر کوکشن گنج ریلوے آٹلیشن پینچناتھا، ہم لوگ ان مندوبین سے مسلسل را بطے میں رہے ، دس بجے شب جب مندوبین کا آخری قافلہ پٹنہ سے کیپٹل اکسپریس میں سوار ہو گیا توہم لوگوں نے چین کی سانس لی، بعد نماز فجر ہی سے مہمانوں کے ریسیوکرنے کے لیے منتخب کی گئی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کوالرٹ کر دیا گیا تهااور حضرت مولاناعظمت رضا نظامی حضرت مولانا سبحان رضا مصباحی، حضرت مولانا حيدررضا، حضرت مولانا صفدررضا ر ضوی ، حضرت مولانامحسن رضانظامی اور حضرت حافظ احسان رضا کو اس اہم کام کی ذمے داری سونب دی گئی تھی۔ساڑھے گیارہ بجے نار کھ ایسٹ اسپریس اور کیپٹل اسپریس کے قافلے تقریباایک ساتھ کشن گنج پہنچے،ان قافلوں میں ماہررضویات حضرت مولانا ڈاکٹر حسن رضاخاں پیٹنہ، حضرت مولانا مجاہد حسین رضوی مصباحی اله آباد، حضرت مفتی ڈاکٹر امجد رضاامجد ادار ہ شرعيه پيٹنه ، حضرت مولاناغلام جيلاني مصباحي پھيھوند شريف، حضرت مولانامفتي قطب الدين رضامصباحي در بھنگه ، حضرت مولانا صابر رضا رہبر مصباحی پینه، حضرت مولانا قیصر عظمی ، عظم گڑھ، حضرت مولانا مفتی غلام سرور صاحب پینه شامل تھے، تقریبابارہ بے دن ان باو قار شخصیتوں کا ورود مسعود دارالعلوم فیض عام میں ہوا، علا قائی علاے کرام نے زبر دست انداز میں ان کا استقبال کیا، بوری فضانعرہاہے تکبیر ورسالت سے گونج اٹھی، چند منٹوں بعد ہی مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالمہین نعمانی مصباحی اور ان کے شہرزادۂ گرامی حضرت مولااختر الاسلام نعمانی کا قافلہ بھی دارالعلوم فیض عام پہنچ گیاتھا،ایک ہار پھر فضا میں نعروں کی گونخ سنائی دی ،بڑاروح پر ور منظر تھا، دست بوسی اور مصافحہ اور معانقہ کاسلسلہ حاری تھا،مہمانوں کوان کی قیام گاہوں تک پہنچایاجار ہاتھا، مخضر جاہے ناشتے کے بعد ظہرانہ سے فارغ ہوکر مندوبین کے آرام کے لیے تخلیہ کر دیا گیا۔ بعد نماز ظہر چکلیہ تھانے کا ایس او سیکوریٹی کے تیس جوانوں کے ساتھ دارالعلوم فیض عام سے متصل پنچایت آفس میں

نوری نگر کمات،اتر دیناج بور، بزگال

پہنچا، چکلیہ تھانہ نے بھیڑ کو کنٹرول کرنے اور جشن میں شرکت کرنے والے ہزاروں سامعین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بإضابطہ میب تیار کر کے سیکوریٹی اہلکاروں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا تھا،ایس او نے اس خادم سے مل کر سمینار و کانفرنس کے انعقاد پرخوشی کااظہار کرتے ہوئے کہاکہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اتر دیناج پور میں منعقداس وشال سبھاکوسیکوریٹی فراہم کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں، ہم نے حاروں طرف کا دورہ کر کے ایک میپ تیار کرلیاہے اور اسی کے مطابق ہمارے جوان تعینات رہیں گے اور • ملر دسمبر کی صبح تک یہیں کیمیہ لگاکرنگرانی کریں گے ۔ ہم ضلع انتظامیہ اور تھانہ چکلیہ کااس تعاون کے لیے شکر گزار ہیں ۔

بعد نماز عشاامام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کی پہلی شب تھی، مقررہ وقت کے مطابق بعد نماز عشابغیرکسی تاخیر کے عظیم الشان کانفرنس کا آغاز ہوا، آج کی کانفرنس میں بڑی جلیل القدر ہستیاں خطاب کے لیے مدعوتھیں ، وقت کی قلت اور اصحابِ علم وفضل کی طویل فہرست کی وجہ سے ہر خطیب کے لیے آدھا گھنٹہ کا وقت متعیّن کرنا پڑا تھا، حضرت مولانا قیصر اظمی مصباحی کی باو قار اور سنجیده نظامت میں پروگرام کا آغاز ہوا، ابتدائی خطاب نوجوان عالم دین حضرت مولانا نوشادعالم مصباحی ، صدرالمدرسین دارالعلوم غریب نواز شیشه بازی اور حضرت مولانامفتی رفیق الاسلام مصباحی کولکا تا نے فرمایا۔ رضویات کی دنیا میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جانے والے بزرگ عالم دین اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کی شخصیت پر اتھار ٹی کی حیثیت رکھنے والے خطیب، حضرت مولاناڈاکٹر حسن رضاخاں صاحب پیٹنہ آج کے خطبامیں سرفہرست تھے ،انھوں نے دل کوموہ لینے والے انداز میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کے افکار ونظریات اور ان کی ہمہ جہت شخصیت کوجس سنجیرہ لب و لہجے میں بیان فرمایاوہ یقیناانہی کا حصہ ہے ،ان کے خطاب کے دوران پورامجمع اور ہزاروں علاجواس وقت وہاں تشریف رکھتے تھے ،ہمہ تن گوش اور بڑی محویت کے ساتھ سرایا ساعت تھے۔حضرت مولانا مجاہد حسین رضوی مصباحی استاذ دارالعلوم غریب نواز دالہ آباد بوبی ہندوستان کے ان علما میں ہیں جو درس گاہی و قار کے ساتھ خطابت اور تحریر وقلم کے میدان میں بھی کیساں شہرت ومقبولیت کے حامل ہیں ، آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس میں حضرت مولانا مجاہد حسین رضوی کا بھی زبر دست خطاب ہوا، انھوں نے مختصر وقت میں بڑے ہی اجھوتے لب و لہجے میں امام عشق و محبت کا پیغام سامعین تک پہنچایا،معروف خطیب مولانا سیف اللّٰہ علیمی کولکا تا کے مختصر بیان کے بعد کانفرنس کی پہلی شب اختتام کو پہنچی ، نعت خوانِ رسول جناب شعیب رضا وار ثی بھدوہی اور مداح خیرالانام حضرت مولاناعادل رضانعیمی نے اپنی نغمہ شجی سے کانفرنس کولالہ زار بنائے رکھا اسٹیج پر اور پنڈال میں دور دراز اور قرب وجوار کے سیکڑوں علماکی موجود گی نے کانفرنس کو تاریخی اوریاد گار بنادیا۔

#### امام احمدرضانيشنل سيمينار وكانفرنس كادوسرادن

امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کا دوسرا دن خاص اہمیت کا حامل اور بہت مصروف دن تھا،خاص طور سے انتظامی تمیٹی کے لیےنظم نِسق کو بحال رکھنا اور سیکوریٹی پر مامور افراد کے لیے تحفظ فراہم کرناایک طرح کا چیلنج تھا،اس کے لیے نماز فجر کے بعد ہی سے بوری باڈی کاحرکت میں رہناضروری تھا، ذراسی تساہلی اور تاخیر بورے شیرول کو خراب اور آج منعقد ہونے

نوری نگر کمات ،اتر دیناج بور ، بنگال محرساحدرضامصباحي

والے امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کومتا تژکر سکتی تھی ،لیکن ہمارے ذمے داران نے حد درجہ تھ کاوٹ اور سخت سر دی کے باجود کہیں سے کسی غفلت کوراہ پانے نہیں دیا، حضرت مولانا احمدرضا قادری، حضرت مولانا شکیل انور مصباحی، حضرت مولانا شاكرر ضانظامي، حضرت مولانامظفرحسين رضوي، حضرت مولاناانظر القادري وغيرهاور ديگراسانذه دارالعلوم فيض عام يوري چيتي کے ساتھ فجرکے بعد ہی سے اپنی اپنی ذمے دار بول کو نبھانے میں مصروف رہے، اپنے آرام وآسائش کو بچ کر ٹھنڈک کی شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مہمانوں کے چائے ناشتے کا انتظام اور سیمینار گاہ کو تیار کرنے میں مکمل طور پر مصروف ہو گئے۔

صبح ساڑھے آٹھ بجے سیمینار گاہ مکمل طور پر سبح کر تیار تھا،عام طور پر سیمینار کاانعقاد کسی بڑے ہال میں ہواکر تاہے،جس کے لیے وہاں ہرطرح کی سہولیات دست پاپ ہوتی ہیں ،لیکن کھیتوں میں بنے ایک بڑے سبعے وعریض پنڈال میں سیمینار کاسیٹ آب تیار کرنابہت ہی دشوار تھا،کیکن سابقہ تجربات کو مد نظر رکھ کرمیں نے اپنے ذہن میں جوخاکہ بنایاتھا، جب وہ خاکہ مکمل رنگ وآ ہنگ کے ساتھ معرض وجود میں آیا تواس کی رونقوں نے سب کا دل موہ لیا، گرامی و قار حضرت ڈاکٹر مولانا سجاد عالم مصباحی دیناج بوری نے جواس سیمینار و کانفرنس کے اہم مثیر اور مخلص سرپرست تھے، بڑی اپنائیت کامظاہر ہ فرماتے ہوئے ساڑھے آٹھ بجے دانشوران کی ایکٹیم کے ساتھ سیمینار گاہ کا جائزہ لیااوراطمینان کااظہار فرماتے ہوئے اہم مشوروں سے بھی نواز۔

ٹھیک نوبجے سیمینار کا آغاز حضرت مولانا توحیدعالم مصباحی استاذ دارالعلوم افضل المدارس اله آباد کی تلاوت سے ہوا، نظامت کی ذمے داری اس فقیر کے حصے میں آئی۔صدرات کی کرسی پر معروف دانش ور ،مبلغ اسلام ،حضرت علامہ عبدالمہین نعمانی مصباحی، بانی مهتم دارالعلوم قادر به چرپاکوٹ ورکن المحبع الاسلامی مبارک بور جلوه فکن تھے، خلیفه مفتی عظم ہند حضرت مفتی عبدالغفور صاحب قبلہ سرپرستی فرمانے کے لیے بنفس نفیس موجود تھے،اس سیمینار کے لیے تقریباسواہل قلم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی حیات وخدمات اور افکار ونظریات کے مختلف گوشوں پر مقالے ککھے تھے، چند گھنٹوں کے سیمینار میں ان مقالوں کو پیش کرنا ناممکن تھا،اس لیے ذمے داران نے یہ فیصلہ لیا کہ چنداہم مقالوں کی تلخیص پیش کر دی جائے اور باقی مقالوں کا اعلان کر دیاجائے۔

سوانو بجے اہل علم و دانش اور ارباب فکروقلم اور علماومشائخ کا نورانی قافلہ جب سیمینار گاہ میں پہنچا تو عجب روح پرور منظر تھا، میں کبھی اصحاب علم وفضل کی اس نورانی جماعت کو دیکھتااور کبھی کونہ ونوری ٹکر کمات کے پہلومیں واقع ان نثیبی کھیتوں پر نظر دوڑا تا،اللہ نے آج دیہات کی اس نشیبی سرزمین کوبرکت وسعادت کی وہ رفعتیں عطاکی تھیں جس پر بڑے سے بڑاشہر بھی رشک کرتا ہے،عالم تصور نے مجھے ماضِی کے ان لمحات میں پہنچا دیا جب تاج دار اہل سنت، شہ زادہُ اعلیٰ حضرت ، مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضاخاں بریلوی قدس سرہ کی جلوہ سامانیوں نے اس سر زمین کو بقعہ نور بنایا تھا،اور عاشقوں کے قافلے پیادہ یا اور بیل گاڑیوں میں سوار ہوکراس سرزمین پراتزرہے تھے۔شیر بنگال حضرت مولاناغیاث الدین علیہ الرحمة والرضوان کی سعی پہم نے اس سرزمین کو فیضان اعلیٰ حضرت کا سرچشمہ بنایا تھااور آج اٹھی کے روحانی فیوض وبر کات سے ایک بار پھریہاں

نوری نگر کمات، اتر دیناج بور، بنگال

رحمت وانوار کی بارشیں برس رہی تھیں۔

جب ارباب علم ودانش کے قافلے اپنی قیام گاہوں سے میزبان علما کے جلومیں نعرہائے تکبیر ورسالت کی صداؤں کے ساتھ سیمینار گاہ تک پہنچ چکے تومیں نے دکیھا کہ ہماری انتظامیہ کمیٹی کے علما اور عوام اہل سنت کے چہرے خوشی و مسرت سے دمک رہے ہیں، کئی مہینوں کی تھکاوٹ اور کئی کئی را توں کی شب بیداری کے آثار کا فور ہو چکے ہیں، ہر فرد امام شق و محبت کی عقیدت میں نہاکر سراپا ساعت ہے اور زبان حال سے کہ رہاہے کہ اب ذکرِ رضا کی ساز چھیڑی جائے، فکرِ رضا کے جلوے کمھیرے جائیں، عشق رضا کی داستانیں سنائی جائیں اور اس سفر کو جلدی سے منزل کی طرف رواں دواں کیا جائے۔

محب مکرم حضرت مولانا سبحان رضا مصباحی نے علاے اہل سنت انز دیناج بورکی جانب سے تمام مندوبین اور شر کا ہے سیمینار کی خدمت میں ایک دل آویز اور جامع خطبہ استقبالیہ پیش فرمایا۔ملک کے مختلف گوشوں سے تشریف لانے والے باو قار مندوبین کا تعارف اور ان کی علمی و دینی خدمات کی ایک جھلک پیش کر دیناضر وری تھا،اس بے بضاعت نے بہت ہی مختصر جملوں میں تمام مندوبین کا اجمالی تعارف پیش کیا، سیمینار گاہ میں اتر دیناج بور کے ہر حلقے سے ایک ہزار سے زائد نمائندہ علماے کرام جلوہ بار تھے، مدارس کے اساتذہ،اسکول اور کالج سے وابستہ اہل دانش اور مختلف شعبہاے حیات کے سرکر دہ افراد کی موجود گی میں سیمینار کا کارواں آگے بڑھا، پہلے سے طے فیصلے کے مطابق اس خادم نے ان سعادت مندوں کے ناموں کا اعلان کیا جنھوں نے اس سیمینار کے لیے مقالے لکھے تھے۔ پھر درج ذیل علاے کرام نے اپنے مقالے کی تلخیص پیش فرمائی۔ ماہر رضویات حضرت مولانا ڈاکٹر حسن رضا خال صاحب: سابق ڈائر کیٹر ادارہ تحقیقات عربی وفارسی پیٹنہ، بہار، مبلغ اسلام حضرت مولاناعبدالمبین نعمانی مصباحی ، رکن اجمع الاسلامی مبارک بور عظم گڑھ ، فاضل جلیل حضرت مولانا مجاہد حسین ر ضوى مصباحي،استاذ دارالعلوم غريب نواز اله آباد،عالم رباني حضرت مفتي آل مصطفيٰ مصباحي،استاذ ومفتي جامعه امجديه گھوسي مئو يويي ، حضرت مفتى ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب ، ادار وُشرعيه پينه بهار ، حضرت مولانا ڈاکٹر سجادعالم رضوی مصباحی ، اسسٹنٹ پروفیسر پرییڈینسی بونی ورسٹی کولکا تا، حضرت مولانامفتی عبدالخبیراشرفی مصباحی: پرنسپل دارالعلوم منظراسلام التفات گنج امبیٹر كرنگر، حضرت مفتى محمد كمال الدين اشرفي مصباحي ، صدر شعبه أفتا وشيخ الحديث ادار هُ شرعيه راي بربلي، حضرت مفتى محمد عارف حسين قادري مصباحي،استاذ ومفتي جامعه مخدوميه سراج العلوم جاج مئو كان پوريويي،حضرت مولاناغلام جيلاني مصباحي استاذ جامعه صديه پيچيچوند شريف، حضرت مولاناصابر رضار هبر مصباحی ،سب اي*ڈيٹر روز*نامه انقلاب پیٹنه ، حضرت مولانااختر الاسلام نعمانی استاذ دارالعلوم قادریه چریا کوٹ مئو، حضرت مفتی قطب الدین رضا مصباحی ، شیخ الحدیث مدرسه حمیدیه قلعه گھاٹ یٹنه ببار، حضرت مولا نامفتى رفيق الاسلام مصباحي كولكا تا\_

بہت ہی اہم موضوعات پر گرال قدر مقالات پڑھے گئے، حضرت ڈاکٹر امجد رضاامجد صاحب کا آدھے گھنٹے کا خصوصی بیان بھی ہوا، مختلف عنوانات زیر بحث آئے۔صدر سیمینار نے اخیر میں خطبہ صدارت پیش فرمایا اور اتر دیناج پور کے معروف



عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد ذوالفقار علی رشیدی مصباحی نے جملہ علماہے اہل سنت انر دیناج بور کی جانب سے سامعین ومندوبين كاشكرىياداكيااور كجرحضرت نعماني صاحب قبله كي دعاؤل پرسيمينار اختتام پذير ہوا۔

سیمینار نوبج شروع ہوااور ڈھائی بجے مکمل کام یالی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، ساڑھے پانچ گھنٹے کا یہ وقفہ کیسے گزرا، کسی کواحساس ہی نہیں ہوا، تمام سامعین سرایا ساعت بنے رہے، اسلام بور ،سلی گوڑی ، رائے گنج ، پنڈوہ ، مالدہ ،کشن گنج ، پور نبیہ ، کٹیہار اور ارریا وغیرہ سے سفر کرکے علاے کرام کی ایک بڑی جماعت سیمینار میں شرکت کے لیے پینچی، مختلف اخبارات سے وابستہ صحافی حضرات بھی موجود رہے ، خاص طور سے اخبار مشرق کے نامہ نگار جناب فیضان اشرف صاحب اور روز نامہ انقلاب کے نامہ نگار جناب انس مسرور رحمانی صاحب موجود رہے۔ کام یاب اور تاریخی سیمینار کے انعقاد پرتمام مندوبین نے علما ہے اہل سنت انر دیناج پور کومبارک بادیبیش کرتے ہوئے کہاہم لوگوں نے تصور نہیں کیا تھا کہ اس دور افتادہ علاقے میں عمرہ نظم ونت کے ساتھ اس قدر کام یاب سیمینار منعقد ہو سکے گا،ملک کے مرکزی شہروں میں منعقد ہونے والے بڑے بڑے سیمیناروں میں علاے کرام کا ایسا ہجوم اور اہل علم و دانش کی اتنی بڑی جماعت نظر نہیں آتی ۔اس حوالے سے ملک کے مقتدر علماے کرام کے گراں قدر تا ثرات اسی مجموعہ مقالات میں شامل ہیں۔

بعد نماز عصر امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کوایک اور سعادت حاصل ہوئی،استاذ العلماحضرت مولا ناشکیل انور مصباحی متوطن نوری نگر کمات،استاذ دارالعلوم محمو دالاسلام پر بھاس پاٹن ضلع گیرسوم ناتھ گجرات کی کوشسوں سے انہیں اسی سال سر کار دوعالم ﷺ کاموئے مبارک شریف سند کے ساتھ حاصل ہوا تھا،وہ اس عظیم نعت کو گجرات سے یہاں لائے تھے ،بعد نماز عصر پنڈال میں " زیارت موئے مبارک" کا پروگرام تھا ، یہ ایک بڑی سعادت اور عاشقوں کے دلوں کی تسکین کاسامان ہے، ہزاروں افراد نے اس زیارت میں شرکت کی اور بہت ہی روح پرور ماحول میں اس سعادت سے مشرف ہوئے۔

آج امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کاآخری دن تھا،صبح سے ہی مختلف اطراف سے گاڑیوں کی آمد کاسلسلہ جاری تھا، چار بجے تک سارے راستے بھر چکے تھے، فورویلر گاڑیوں کے لیے جاروں طرف سے ایک کیلومیٹر پہلے ہی نوانٹری لگادی گئی تھی ،اور چاروں طرف پار کنگ کا بھی معقول انتظام کر دیا گیا تھا، دیہات کی کشادہ جگہ ہونے کے باجو دکہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، دارالعلوم فیض عام سے جلسہ گاہ یانچ سومیٹر کی دوری پر تھا، کیکن بیہ فاصلہ بڑی مشکل سے طے ہویا تا تھا، گاؤں کا کوئی ایساآنگن اور کھلیان نہیں تھا جہاں قطار در قطار گاڑیاں نہ کھڑی ہوں ، ہر گھرمیں مہمانوں کا ہجوم تھا، ہر گلی کویے میں لوگوں کا از دحام عجیب منظر پیش کرر ہاتھا، انتظامیہ کمیٹی کے سربراہان لمحہ لمحہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے، نظم ونسق پر گہری نظر بنائے ہوئے تھے، مقامی علاے کرام دور دراز سے آنے والے علماکی ضیافت اور مہمان نوازی میں مصروف ہوکراپنی اخلاقی اور منصی ذمے دار بوں سے سبک دوش ہور ہے تھے ، دارالعلوم فیض عام میں لنگر کا خصوصی انتظام تھا، پندرہ آدمی کا ایک عملہ مسلسل

نوری نگر کمات،اتر دیناج بور، بنگال

طباخی میں مصروف تھا، حضرت مولانا شاکر رضا نظامی اپنی پوریٹیم کے ساتھ علماے کرام کی ضیافت کا کام مکمل ذمے داری کے ساتھ انجام دے رہے تھے، دارالعلوم فیض عام اور کونہ پرائمری اسکول میں مہمانوں کے تھہرنے کامعقول انتظام کیا گیا تھا، مغرب کی نماز تک دارالعلوم کا وسیع و عریض احاطه باو قار علما سے کچھاتھے بھرا ہوا تھا، بعد نماز مغرب تاعشاعلماے کرام اور دور درازکے مہمانوں کے کھانے کاسلسلہ حلا۔

بعد نماز عشاجب ناظم کانفرنس حضرت مولا ناقیصر عظمی اور نعت خوان رسول حضرت مولا ناعادل رضانعیمی کوساتھ لے کراٹیج پر پہنچاتو جیرت زدہ رہ گیا کہ ابھی رات کے آٹھ بھی نہیں بجے ہیں ،اٹنج اور پنڈال دونوں ہی بھر چکے ہیں ،علماے کرام کے لیے لگائی گئیں ایک ہزار کر سیاں بھی فل ہو گئی ہیں ، دید ہ حیرت سے امااحمد رضا بریلوی کے عاشقوں کا بیہ جَن سیلاب دیم تیارہ گیا، دل بھر آیا، نگاہیں خود بخود جھک گئیں،امام عشق و محبت نے اسلامیان ہند کے ایمان وعقیدے کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں پیش فرمائیں اور اپنی زندگی کوجس طرح احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے وقف کیایقینااس عبقری ذات سے یہی عقیدت اور یمی لگاؤ ہونا جا ہے ، پچ کہا گیا ہے کہ جادو وہ ہے جو سرچڑھ کر بولے ، آج ما تھے کی نگاہوں سے ہم اس منظر کو ملاحظہ کررہے تھے، ساڑھے تین سومیٹر تک پھیلا ہوا یہ پنڈال عاشقان رضا ہے ایسا بھرا ہوا تھا کہ کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اسٹیج پر مقتدر علماے کرام جلوہ بار تھے ، حضرت مفتی ذوالفقار علی رشیدی مصباحی مند صدارت پر جلوہ افروز تھے ، حضرت مفتی شعیب عالم نعیمی، حضرت مفتی احمد حسین رضوی ، حضرت مولانا مسعود عالم مصباحی بھاٹول ، حضرت مولاناحسن امام ادیب ، حضرت مولا ناظهیر الدین رضوی ، حضرت مولا ناعبد الجیار رضوی ، حضرت مولا نا مختار احمد مصباحی ، حضرت مولا نا قاری مسعو د احمد رضوی ، حضرت مولانا عبدالقیوم مصباحی گجرات ، حضرت مولانا مفتی احمد رضا مصباحی گجرات ، حضرت مفتی عبدالحق مصباحی سیتا مڑھی اور علاقے کے تمام ذمے دار علمالیٹی پر جلوہ فرماکر ہوکر کانفرنس کی کام یابی کی ضانت بنے ہوئے تھے،اسٹیجا پنی کشادگی کے باوجود تنگ دامانی کا شکوہ کرر ہاتھا، تقریباڈھائی سوعلما سٹیج پر رونق افروز تھے، صفحات میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان علما کے اسا ذکر کروں ،امام احمد رضا بریلوی کے بیہ سیاہی ان کی عقیدت میں ہی یہاں جمع ہوئے تھے، میں ان کا نام لوں یانہ لوں امام عشق و محبت کے روحانی فیوض وبر کات انہیں ضرور ملے ہول گے۔

آج کی کانفرنس کااک اک لمحہ بڑافتیتی تھا، پروگرام کے لیے پہلے سے تیار فہرست میں صدر کانفرنس کی اجازت سے جزوی ترمیم کرتے ہوئے سب سے پہلے بنگلہ زبان کے معروف خطیب حضرت مفتی نعیم الدین صاحب مرشد آبادی کو دعوت خطابت دی گئی ، موصوف نے آدھے گھنٹے میں عظمت مصطفیٰ کے عنوان پر جامع خطاب فرمایا ، مولاناعادل رضانعیمی اور جناب شعیب رضاوار ٹی کی نعت و منقبت کے اشعار نے مجمع میں زندگی بیداکر دی۔ اتر دیناج بور کے ذمے دار خطیب حضرت مولانا مفتی فیروز عالم مصباحی آج کی کانفرنس کے اہم خطیب تھے ، انہوں نے فکر رضا اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ایسا جامع اور زبر دست خطاب فرمایا که بورا پنڈال بار بار نعروں سے گونحتار ہا، اہل اسٹیج بھی ان کی حق گوئی ویے باکی پرصداے آفریں بلند

نوری نگر کمات ،اتر دیناج پور ، بنگال محدساحدرضامصباحي کرتے رہے، حق پیہ ہے کہ انہوں نے خطاب کاحق اداکر دیا۔ خصوصی خطیب کی حیثیت سے معروف خطیب مولا ناغلام رسول بلیاوی تشریف لائے ، انھوں نے بھی امام احمد رضا بریلوی کی طمتیں بیان کرتے ہوئے اصلاح معاشرہ پر زور دیااور جہیز کی لعنت سے پھیل رہی تباہیاں ذکر کرکے مسلمانوں کو جھنجھورنے کی کوشش کی۔ حضرت مولانا شارب ضارضوی مصباحی نے معمولات اہل سنت کی حقانیت پر جامع خطاب فرمایا، آج کی کانفرنس کے چیف گیسٹ حضرت علامہ توصیف رضاخاں دام خلیہ خانقاہ عالیہ ر ضویہ برملی شریف کا اختتامی بیان ہوا، سیڑوں افراد داخل سلسلہ ہوئے اور مکمل کام یابی کے ساتھ دو بجے شب بیہ کانفرنس اختتام کو پینچی ۔ اندازہ یہ تھاکہ بارہ بجے تک بھیڑختم ہوجائے گی لیکن حیرت انگیز طور پر کانفرنس کے اختتام تک اچھی خاصی تعداد میں سامعین موجودرہے اور تاریخی کانفرنس کی آخری کمحات کے گواہ ہے۔

سیمینار و کانفرنس کوار دواور بنگله میڈیانے خصوصی کور بج دیااور ہندوستان کے تقریبا پندر ہ اخبارات نے نمایاں سرخیوں کے ساتھ سیمینار و کانفرنس کی خبریں شائع کیں ،میڈیا کے شان دار کورج کے لیے ہم گوال بوکھر کے بے باک صحافی جناب فیضان اشرف نامہ نگار روز نامہ اخبار مشرق کے بے حد شکر گزار ہیں۔ حضرت مولانا راقب علی زید مجدہ نے آڈیو لنک تیار کرکے سوشل میڈیا کے ذریعہ عام کیا ، جس کی وجہ سے دور دراز مقامات میں سیمینار و کانفرنس کا پروگرام سنا گیا، ملک وبیرون ملک کے ہزاروں سامعین نے پروگرام کوسنا ، فون اور میسیج کے ذریعہ پسندیدگی کااظہار کیا گیا، اللہ تعالی انہیں جزامے خیر

امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس مکمل کام پانی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگیا،لیکن اس کے اثرات ان شاءاللہ دیر تک باقی رہیں گے ،اور سیمینار و کانفرنس کے بطن سے جو منصوبے معرض وجود میں آئے ہیں ان پر مکمل بیک سوئی کے ساتھ کام ہو گا ، اجتماعیت کا جوماحول قائم ہواہے وہ ہمیشہ ہاقی رہے گا، تعلیمات امام احمد رضا کے فروغ کے لیے جومشن علما ہے اتر دیناج پور نے حلایاہے،اسے مکمل استحکام کے ساتھ باقی رکھاجائے گا،کیوں کہ ہماراسلوگن ہے ''زمین کے او پر کام زمین کے شیجے آرام"۔

#### \*\*\*\*





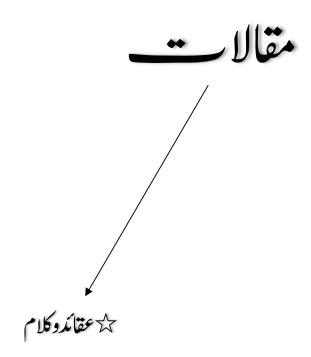

# باب جهارًا مقالات: عقائدوكلام

# امام احمد رضااور مسكئة تكفير ميس كمال احتباط

## مولانامجابد حسين رضوي مصباحي: استاذ دار العلوم غريب نواز ، اله آباد

ایمان و کفو: ایمان اجمالی طور پران تمام باتوں کی تصدیق کا نام ہے جن کا دین اسلام سے ہونا، علا ہے کرام کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت سے شرفیاب، مسائل دینیہ کا ذوق رکھنے والے عوام کے علم میں بھی ہو، جب کہ اسی شان کی کسی ایک بات کا زبانی طور پر انکار بھی تصدیق ہی کیوں نہ ہو۔ علم میں انکار کی جگہ تصدیق ہی کیوں نہ ہو۔ علم کلام کی اصطلاح میں ایسی ہی باتوں کا نام ضروریات دین رکھا گیا ہے۔

الله کی وحدانیت ،انبیاکی نبوت ،نماز ،زکوۃ ،روزہ اور حج بیت الله کی فرضیت ،اس معلی کی روسے نبی کریم طلطے علیہ آ خاتمیت کہ آپ کے بعد کسی نئے نبی کی بعثت محال ہے ،شراب اور مردار کی حرمت ضروریات دین سے ہیں۔

شرح عقائد نسفی میں ہے:

ان الايمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى اي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه من عنده تعالى اجمالا. [١]

فتاوی رضویه میں ہے:

وفسرت الضروريات بما يشترك في علمه الخواص والعوام اقول المراد العوام الذين لهم شغل بالدين و اختلاط بعلماء.[٢]

در مختار میں ہے:

مَنْ هَزَلَ بِلْفُظِ كُفْرِ ارْتَدَّ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ لِلِاسْتِخْفَافِ فَهُوَ كَكُفْرِ الْعِنَادِ. [٣] اس طرح ایک مسلمان کومسلمان ماننااور ایک کافر کو کافر ماننا بھی ضروریات دین سے ہیں ،اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو کافرمان لے توبھی کافر ہوجائے گا۔

بخاری شریف میں ہے:

ان رسول الله عليه قال اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما.

ر سول الله ﷺ کاار شادہے: جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کواے کافر کہ دے توبیہ کفران میں سے کسی ایک پر لوٹ جائے گا۔[۴]

مسلم شريف مين ب: اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما.

جبُ كُونَيْ خُصْ اپنے بِھائى كى تَكْفِير كرے گا توبيە كفران ميں سے كسى ايك پرلوٹ جائے گا۔[۵]

اسی طرح ایک انسان خواہ وہ اسلام کا کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، نماز ، روزہ ، حج و زکوۃ ہی کیوں نہ اداکر تا ہو، اگر اس سے قطعی طور پر کفر کاصدور ہوجائے تواسے مسلمان ماننا تودر کنار اس کے کافر ہونے میں شک کرنا بھی آدمی کو کافر بنادیتا ہے۔

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى مين ب:

الاجماع على كفر من لم يكفر احدا من النصاري و اليهود و كل من فارق دين المسلمين او وقف في تكفيرهم او شك قال القاضي ابو بكر لان التوقيف و الاجماع اتفقا على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص و التوقيف او شك فيه و التكذيب والشك فيه لا يقع الامن كافر . [٢]

حقیقت حال جب بیہ ہے تواس افواہ کی دین میں قطعاً کوئی بنیاد نہیں ہے کہ [کسی کافر کوبھی کافر نہیں کہناچا ہیے، کیا پتہ آئدہ وہ مسلمان ہوجائے ]البتہ ارتکاب کفر کی بناپر کسی شخص معین کو کافر قرار دینے کے لیے مفتی کو کمال احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے،اگروہ ایسانہ کرنے توخود اس کا ایمان خطرے میں پڑسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے کثیر وجوہ سے مولوی اساعیل دہلوی کے اقوال میں کفر ثابت کرنے کے باوجود اسے کافر قرار دینے سے کف لسان فرمایا اور وجہ بیہ بیان فرمائی کہ:

لزوم و التزام میں فرق ہے، اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات ہے اور قائل کو کافر مان لینا اور بات،ہم احتیاط برتیں گے،سکوت کریں گے،جب تک ضعیف ساضعیف احتمال ملے گا، تھم کفرجاری کرتے ڈریں گے۔[2]

مندرجہ بالااقتباس میں دوباتیں تشریح طلب ہیں۔ نمبرایک [لزوم والتزام میں فرق ہے]۔ نمبر دو:اقوال کا کلمئہ کفر ہونا اور بات ہے اور قائل کو کافرمان لینااور بات ہے۔ ذیل میں اس کی قدر ہے توضیح کر دی جار ہی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اعلیٰ حضرت کسی کی تکفیر میں کس قدر مختاط تھے۔

لزوم و التزام کی تعریف: لزوم کفرکامعلی ہے کسی بات پر کفر کالازم آنا،اور التزام کفرکامعلی ہے کسی شخص کا اپنے اوپر کفرلازم کرلینا،اس کی وضاحت ہے ہے کہ کسی مسلمان کی زبان سے اگر کوئی الیبی بات نکل جائے جوازروئے شرع کفرہ، توبہ لزوم کفر ہوگیا،اب اس مسلمان کو بتایا جائے کہ تیری اس بات سے لزوم کفرہ اور وہ شخص توبہ کرنے کی بجائے اپنی بات پر اڑجائے توبہ التزام کفر ہوگا اور اب اس شخص کو کافر ماننا پڑے گا۔ ہاں اگر وہ اڑجانے اور ضد کرنے کی بجائے توبہ کرلے تووہ مسلمان ہوگا کیوں کہ التزام کفر ثابت نہ ہوا۔ حالت اکراہ ،حالات سکر،غلبہ حال، نینداور جنون بھی التزام کفر شہیں ہوتا۔ ان حالتوں میں بھی لزوم کفروالی بات منہ سے نکل جائے توالتزام کفر ثابت نہیں ہوتا، اس لیے صاحب کلام کافر نہیں ہوتا۔

مولانا مجاہد حسین رضوی مصباحی مصباحی مصباحی مصباحی مصباحی مصباحی مصباحی مصباحی مصبحت میں استاذ دارالعلوم غریب نواز ،اله آباد

لزوم والتزام كى مثالون سے وضاحت:مشكوة شريف،باب الاستغفار والتوبريس بحوالمسلم شريف حضرت انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی کریم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب توبہ کر تا ہے تواللّٰہ تعالیٰ اس توبہ سے بہت زیادہ خوش ہو تا ہے ،اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے جس کااونٹ جنگل میں اس سے بھاگ گیااور اس پراس کے کھانے پینے کاسامان بھی تھا، وہ شخص اپنے اونٹ سے مابوس ہو گیا، ایک در خت کے سائے میں آکر سستانے کے لیے لیٹااور وہ بہ یقین اونٹ سے مابوس ہو حیکا تھا کہ اچانک اس کا اونٹ سازوسامان سمیت اس کے سامنے آگیا، پھر اس شخض نے اونٹ کی مہار پکڑلی [ وقال من شدة الفرح اللهم انت عبدی و انا ربك اخطاء من شدة الفرح ] ليني اس نے خوشی کے غلبہ سے مغلوب الحال ہوکر کہا کہ اے اللہ تومیرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں ، لینی اس نے غلبہ کال اور فرط مسرت میں غلطے کر دی۔

ملاحظہ تیجیےاس حدیث شریف میں وار دیپہ الفاظ کہ اے اللہ تومیرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں ؛ کفر ہیں اور اس کلام پر کفر لازم آتا ہے، مگرصاحب کلام اپنے غلبہُ حال کے سبب اس لزوم کفر سے بے خبر اور لاعلم ہے، اس لیے اس کا التزام کفر ثابت نہ ہوا،لہذاوہ صرف خطا کار تھہرا۔

بعض مشرکین نے حضرت عمار بن یاسرر ضِی اللہ تعالی عنه کو پکڑااور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مذمت اور اینے بتوں کے لیے تعریف کے الفاظ جبراً کہلوائے، حضرت عمار بن پاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساراواقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوچھاتمھارادل کس حال میں تھا؟عرض کی ایمان کے ساتھ کامل طور پر مطمئن ، توآپ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی ، سورۃ النحل کی آیت نمبر۲۰اکی شان نزول پیر بھی ہے ، آیت ملاحظہ ہو: [ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِدِ إِلَّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْبَيِنَّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ العِنى جواميان لاكرالله كے ساتھ كفركرے سوااس كے جومجبور كياجائے اور اس كا دل اميان پرجما ہوا ہو، ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہوان پر اللہ کاغضب ہے اور ان کوبڑاعذاب ہے۔

مشر کوں نے جو کلمات کہلوائے تھے وہ یقینالزوم کفر کے کلمات تھے ، مگر حالت اکرہ کے سبب صحابی کا التزام کفر ثابت نہیں ہوا،اوراس بات کی تصدیق اللہ جل جلالہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماکر صحابی کو مطمئن کر دیا۔

لزوم کفر کی تعریف اور مثالیں امام احمدرضا کے الفاظ میں: التزائی یے کہ ضروریات دین سے کسی شے کا تصریجًا خلاف کرے، یہ قطعًا جماعا کفرہے،اگر جیہ نام کفرسے چڑے اور کمال اسلام کا دعویٰ کرے ۔ کفرالتزامی کے یہی معنی نہیں کہ صاف صاف اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہو، جیسا کہ بعض جہال بیجھتے ہیں ۔ یہ اقرار توبہت طوائف کفار میں بھی نہ پایا جائے گا،ہم نے دیکھاہے بہتیرے ہندو کافر کہنے سے چڑتے ہیں بلکہ اس کے بیہ معنی کہ جوانکار سے صادر ہوایاجس بات کااس نے دعوى كباوه بعينه كفرومخالف ضروريات دىن هو، جيسے طائفه تالفه نيا چره كاوجود ملك جن وشيطان وآسان ونار وجنان ومعجزات انبياعييهم



افضل الصلوّة والسلام سے ان معانی پر کہ اہل اسلام کے نزدیک حضور ہادی برحق صلوت اللّٰہ وسلامہ علیہ سے متواتر ہیں افکار کرنااور اپنی تاویلات باطلہ و توہمات عاطلہ کولے مرنانہ ہر گز ہر گزان تاویلوں کے شوشے انہیں کفرسے بچائیں گے نہ محبت اسلام وہمدر دی اقوام کے جھوٹے دعوے کام آئیں گے[قاتلهم الله انی یو فکو ن]اللدانہیں مارے کہال اوندھے جاتے ہیں۔

اور لزومی پیر کہ جوبات اس نے کہی، عین کفرنہیں مگرمنجر بکفر ہوتی ہے لیعنی مآل سخن ولازم حکم کو ترتیت مقدمات وتثمیم تقریبات کرتے لے چلیے توانجام کار اس سے کسی ضرور دینی کا انکار لازم آئے، جیسے روافض کا خلافت حقہ راشدہ خلیفئہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت جناب صديق اكبروامير المومنين حضرت جناب فاروق عظم رضي الله تعالىء نهماسيه انكار كرنا کہ تضلیل جمیع صحابہ رضِی اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف مؤدی اور وہ قطعًا كفر مگرانہوں نے صراحتااس لازم كااقرار نہ كيا تھابلكہ اس سے صاف تحاشی کرتے اور بعض صحابہ یعنی حضرات اہل ہیت عظام وغیر ہم چندا کابر کرام علی مولاهم وعلیهم الصلوة والسلام کو زبانی دعووں سے اپنا پیشوا بناتے اور خلافت صدیقی و فاروقی پران کے توافق باطنی سے انکار رکھتے ہیں، اس قسم کے کفر میں علماے اہل سنت مختلف ہو گئے، جنہوں نے مآل مقال ولازم سخن کی طرف نظر کی حکم فرمایااور تحقیق ہیہ ہے کہ گفرنہیں بدعت وبد مذہبی وضلالت وگمراہی ہے ، والعیاذ بااللّٰدرب العالمین \_[۸]

احتمال كى قسميى اورلزوم والتزام كفر: احمال كى تين تمين ممكن بين جوكه درج ذيل بين:

**اول —** احتمال فی الکلام آیعنی کلام میں کوئی جائز توجیہ و تاویل ہوسکتی ہو، بیہ احتمال لزوم کفر کی نفی کر تا ہے ،یادر ہے کہ صریح بات میں تاویل نہیں سنی جاتی ورنہ کوئی بات بھی کفرنہ رہے۔

ووم [احتمال فی التکلم] لینی اس بات میں شبہہ آجائے کہ قائل نے وہ کفر کا کلمہ بولا یانہیں ،یہ احتمال جب آئے گا تو قائل کاالتزام کفر ثابت نہ ہوسکے گا۔

سوم [احتال فی النتکلم] یعنی خود قائل کے مطابق شبہہ ہوکہ اس نے بے خیالی وبے خبری میں پاحالت سُکر پاغلبہ حال میں یہ کلام کہاہے اوراس کی قباحت پرآگاہ نہ کیا گیایا کوئی ضعیف قول اس کی توبہ کامل جائے توبھی قائل کاالتزام کفر ثابت نہ ہوگا۔

اعلیٰ حضرت نے لزوم کفروالتزام کفر کے اسی فرق کو ملحوظ رکھااور مولوی اساعیل دہلوی کے اقوال کفریہ سے قائل کے توبہ کر لینے کی شہرت کے سبب ان کی نظر میں بک گونہ احتمال فی النتكلّم پیدا ہو گیااور التزام کفر تحقق نہ ہوا،اس لیے اسے کافر کہنے سے اپنی زبان روک لی اور فرمایا کہ:

ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لاالہ لااللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے، جب تک وہ وجہ کفرآفتاب سے زیادہ روش وجلی نہ ہوجائے اور حکم اسلام کے لیے کوئی ضعیف ساضعیف محمل بھی نہ رہے۔ [فان الاسلام یعلو و لا یعلی] اسلام غالب ہے مغلوب نہیں [مگریہ کہتا ہوں کہ اور بے شک کہتا ہوں کہ بلاریب ان تابع و متبوع سب پر ایک گروہ علما کے مذهب مين بوجوه كثيره كفرلازم - والعياذ باالله ذي الفضل الدائم[9]

مولانامجامد حسين رضوي مصباحي استاذ دارالعلوم غريب نواز،اله آباد

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

بالجمله تکفیراہل قبلہ واصحاب کلمہ طیبہ میں جرأت و جسارت محض جہالت بلکہ سخت آفت جس میں و بال عظیم و ذکال کا صرح اندیشہ والعیاف باللہ رب العالمین، فرض قطعی ہے کہ اہل کلمہ کے ہر قول وفعل کواگرچہ بظاہر کیسا ہی شنیع وقطعی ہو حتی الا مکان کفرسے بچائیں، اگر کوئی ضعیف سے ضعیف نحیف سے نحیف تاویل پیدا ہو جس کی رُوسے تھم اسلام نکل سکتا ہو تواس کی طرف جائیں، اوراس کے سواگر ہزار احتمال جانب کفر جاتے ہوں خیال میں نہ لائیں ۔[۱۰]

تکفیر سے متعلق امام احمد رضا کی بیہ تصریحات روشن دلیل ہیں کہ وہ اس معاملے میں خود بھی انتہائی محتاط تھے اور دوسروں کو بھی مکمل احتیاط کی تلقین کرتے تھے۔اگر بعض متعیّن اشخاص کو انہوں نے کافر قرار دیا ہے توبیہ وہی ہیں جن کاکفران کی نظر میں آفتاب سے زیادہ ایساروشن وجلی ہو گیا تھا کہ اگر وہ انہیں کافر نہ کہتے توخود ان کا ایمان خطرے میں پڑجا تا اور جن کاکفران کی نظر میں ایساروشن وجلی نہیں ہواان کی تکفیر سے کف لسان کیا۔

اس کی بوری تفصیل فقیہ النفس مفتی محمر مطیع الرحمن صاحب قبلہ نے اپنی معرکہ آراتصنیف: "اہل قبلہ کی تکفیر" میں کردی ہے جس سے اہل علم کو کامل اطمینان ہوجا تا ہے کہ امام احمد رضانے دیو بندی مکتب فکر کے اساطین اربعہ کی تکفیر کیوں کی اور مولوی اساعیل دہلوی کو کافر کہنے سے زبان کیوں روکی۔

[1] شرح العقائد النسفيه ص: 276

[2] فتاوي رضويه جلداول مطبوعه امام احدر ضااكيدمي برملي شريف ص 386

[3] الدرالختار جلد: 4،ص: 407،406 [المكتبة الشاملة]

[4] تتيح بخارى جن 20:00 [المكتبة الشاملة]

[5] صحيح سلم جزناص: 263[المكتبة الشاملة]

[6] الثفابتعريف حقوق المنطفي للعلامة القاضي ابوالفضل عياض الماكي م544 هـ [المكتبة الشاملة]

[7] تمهیداییان، ص:50

[8] فتاويٰ رضوبه جلد: 15ص: 431\_3

[9] فتاويٰ رضوبيه مترجم جلد: 15ص: 429-30

[10] فتاوي رضوبيه مترجم جلد: 21 ص: 317

### \*\*\*\*\*



# باب چهارم مقالات : عقائدوكلام

# امام احمد رضب اور مسئلة تكفير

# محمة عارف حسين قادري مصباحي: تال چيوا، انز ديناج يور، بنگال

عربی زبان کامعروف شعرہے:

ولَيْسَ على الله بمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِد

اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا ایک شخص میں جمع فرمادے۔ مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات ، فضائل و محاس ، علمی تحقیقات و تخلیقات کو دیکھنے کے بعد یہ حق الیقین حاصل ہوجا تا ہے کہ بلاشبہ رب قدیر کی مشیت ہو تو فرد واحد میں ساراعالم جمع ہوسکتا ہے ، مقام حیف ہے کہ اتنی بڑی عبقری شخصیت کے فضائل و کمالات پر پردہ ڈالنے کے لیے اور انہیں بدنام کرنے کے لیے پچھ غالی لوگوں نے یہ واویلا مچایا ہے کہ وہ تو تکفیری مشین سے ، انہوں نے لوگوں کو کافرومشر ک بنانے کے سواکیا کام کیا ہے ، والعباذ باللہ۔

زیر نظر مقالہ میں اسی کذب صریح کے داغ دار چہرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقصود کی گفتگوسے قبل چند بنیادی باتیں ذہن نشیں کر لیناضر وری ہے تاکہ فہم کلام میں دشواری نہ ہو۔

#### عقائدكيدرجات:

مجد دانظم ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

"مانی ہوئی باتیں چارفشم[کی] ہوتی ہیں:

[۱] ضروریات دین: ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتریا اجماع قطعیات الدلات ، واضحة الا فا دات سے ہوتا ہے ، جن میں نہ شبیح کی گنجائش نہ تاویل کوراہ ، اور ان کا منکریا ان میں باطل تاویلات کا مرتکب کا فرہوتا ہے۔

[۲] **ضروریات نہ بہ اہل سنت و جماعت:**ان کا نبوت بھی دلیل قطعی سے ہو تا ہے ،مگران کے قطعی الثبوت ہونے میں ایک نوع شبہہ اور تاویل کا اختال ہو تا ہے اس لیے ان کا منکر کافر نہیں بلکہ گمراہ ، بدمذ ہب ، بددین کہلا تا ہے۔

[س] ثابتات محکمات: ان کے ثبوت کودکیل طنی کافی ہے، جب کہ اس کامفاد اکبررائے ہوکہ جانب خلاف کو مطروح وضمحل اور ا التفاتِ خاص کے نا قابل بنادے۔اس کے ثبوت کے لیے حدیث احاد ، صحیح یاحسن کافی ، اور قول سواد اعظم وجمہور علما کاسندِ وافی ، "فان

ید الله علی الجیاعة "ان کامنکروضوح امرکے بعد خاطی وآثم، خطا کاروگناه گار قراریا تاہے، نه بددین وگمراه نه کافروخارج از اسلام۔ [م آطنیات محتملہ: ان کے ثبُوت کے لیے ایسی دلیل ظنی بھی کافی، جس نے جانب خلاف کے لیے بھی گنجائش رکھی ہو، ان کے منکر کوصر ف مخطی وقصور وار کہاجائے گانہ گنچگار ، چیہ جائیکہ گمراہ ، چیہ جائیکہ کافر۔[نتاویٰ رضویہ ، ج:۲۹، ص:۳۸۵، رسالہ:اعتقادالاحباب]

تعریف: دین کے وہ احکام و مسائل جو قرآن کریم یا حدیث متواتریا اجماع سے اس طرح ثابت ہوں کہ ان میں نہ کسی شبہہ کی گنجائش ہو، نہ تاویل کی کوئی راہ ،اور ان کا دین سے ہوناخواص وعوام سبھی جانتے ہوں ۔[فتاویٰ حدیثیہ ،ص: ۷۵/۴۷ رد المحتار، ج: ۲، ص: ۵، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل ر التقرير والتحرير، ج: ۳، ص: ۱۵۱، دار الفكر، بيروت ]

#### كچەضرورياتدىن:

🖈 الله تعالی کا ایک ہونا 🖈 ذات وصفات میں شریک سے پاک ہونا 🖈 حجموٹ ،وعدہ خلافی اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ماننا ﷺ بیاعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالی رحیم ،خبیر ،حی ، قیوم ،قدیم ،ازلی ،ابدی ہمیچ ،بصیر ، منکلّم ،علم والا ،قدرت والا ،ارادہ والا، لم ملید، لم بولد، معز [عزت دینے والا]، مذل ہے۔ اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی شکل ، حد، طرف ، نہایت ، طول ،عرض،مکان،زمان،جگہ،اورجسم وجسمانیت کے تمام عوارض سے پاک ہے 🖈 اللہ تعالیٰ کاعلم تمام کلیات اور جزئیات کو محیط ہے 🦟 حضور اقد س ﷺ اور دیگرانبیاے کرام علیهم السلام کواللہ تعالیٰ نے بعض غیوب کاعلم عطافر مایاہے 🖈 حضور اقد س ﷺ کاعلم ساری خلقت سے زیادہ ہے 🏗 اس کا اعتقاد رکھنا کہ ابلیس لعین کاعلم حضور اقد س ﷺ کے علم شریف سے ہر گز ہر گزوسیع نہیں ہے 🕁 یہ تسلیم کرنا کہ حضور اقد س ﷺ کے علم شریف کو بچوں ، جانوروں ، پاگلوں ، کے علم کے مشابہ پابرابر مانناتوہین ہے جوبلاشبہ کفرے 🏠 یہ عقیدہ رکھناکہ حضور ﷺ آخری نبی ہیں ،اور سر کار علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہر گز ہر گز کوئی نبی نہ ہواہے اور نہ ہوسکتاہے 🖈 حضور اقد س ﷺ اور تمام انبیاے کرام کی تعظیم 🖈 بیمانناکہ مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک سفر معراج حق ہے ﷺ مسلمان کومسلمان اور کافر کو کافرماننا۔ [فتاویٰ حدیثیہ،المعتقد المتبقد ، فتاویٰ رضوبہ]

تحکم:ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک کاانکار کرنابلکہ ان میں ادنی ساشک کرنابھی کفرقطعی ہے اور اس کامنکر کافر ہے اور ایسا کا فرکہ اس کے کفر پرمطلع ہوکراس کے کافر ہونے میں جوادنی سائٹک کرے وہ بھی کافر ہے۔[در مختار ، ج:۱، ص: ۰۰، ۳۰، ۳۰، باب الامامة ، دار الفكر ، بيروت رفتاوي حديثييه ، ص: ۱۲۴ ، دار الفكر ، بيروت رئسيم الرياض ، ج: ۲ ، ص: ۱۵ ، دالكتب العلميه ، بيروت ]

#### ضروريات ايل سنت وجماعت:

تعریف:وہ مسائل ہیں جن کا مذہب اہل سنت و جماعت سے ہوناعوام وخواص سب کومعلوم ہو،ساتھ ہی ان کا ثبوت دلیل قطعی سے ہومگران کے قطعی الثبوت ہونے میں ایک نوع شبہہ اور احتمالِ تاویل ہو۔

#### ضروريات ابل سنت وجماعت:



سابق باحیات ہوجاتے ہیں 🖈 معراج جسمانی کوحق جاننا 🖈 یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقد س ﷺ کا کاﷺ کوعلوم خمسہ کے کچھ جزئیات کابھی علم عطافرمایاہے 🖈 شخین [ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق عظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنھما ] کوباقی تمام صحابہ گرام سے افضل ماننا ﷺ خشتین [ حضرت عثان وعلی رضی الله تعالی عنصما ] سے محبت کرنا ☆اس پرایمان رکھنا کہ اولیا ہے کرام کوانبیاو رسل کی وساطت سے کچھ علوم غیب حاصل ہوتے ہیں ☆اجماع کی ججیت کوتسلیم کرنا ☆ کرامات اولیاکوحق ماننا ☆ تقلید شخص کے وجوب کا اعتقاد کرنا 🖈 خف پرمسح کو جائز بھے نا 🖈 معرکہ کر بلا میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کوبے قصور اور شہید ماننا ☆یزید کوفاسق و فاجرماننا☆اشعری یاماتریدی ہونا۔ [شرح عقائد، تکمله بحرالرائق،الروضة البھية، فتاويٰ رضوبيه]

تحکم: ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت میں سے کسی بھی امر کا انکار کفرنہیں البتہ ضلالت وگمرہی ضرور ہے ،اس کا مرتکب گمراہ بدمذہب سخت فاسق و فاجرہے ۔[قواطع الادلة فی الاصول ،ج:۱،ص:۲۷م، دار الکتب العلميه بر فتاويٰ رضوبيه ،ج: ۲۹،ص: ۲۷، رساليه: رماح القهارعلي كفرالكفار، رساليه: اعتقاد الاحباب في الجميل والمصطفيٰ والأل والاصحاب، ص: ۲۲

کفری دوقشم ہیں۔[۱]کفرلزومی۔[۲]کفرالتزامی۔

[1] كفر الزومي: بيه كهجوبات اس نے كى وہ عين كفر تونهيں مگر كفر تك بيجانے والى بيا يعنى كلام كا انجام اور حكم کالازم کفرحقیقی ہے مرادیہ کہ اگر مقدمات کو ترتیب دیاجائے اوراور تقریبات کومکمل کرتے جائیں توبالآخرکسی ضروری دنی کا انکار لازم آئے، جیسے رافضیوں کا حضرت ابو بکرصد لق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰء نہماکی خلافت کا انکار کرنا اس بات کا تفاضا کر تاہے کہ تمام صحابۂ کرام گمراہ ہوں اور بیربات قطعی طور پر کفرہے مگر شیعوں نے اس بات کاصراحتًااقرار نہ کیابلکہ اپنے طور زبانی دعووں سے بعض صحابہ کرام مثلاً اہل ہیت کرام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں ، اس کفرلزومی کے بارے میں علاے اہل سنت مختلف ہو گئے، جنہوں نے کلام کے انجام ولازم کی طرف نظر کی انہوں نے کفر کا حکم لگایااور تحقیق یہ ہے کہ گفرنہیں بلکہ بدعت وبدمذ ہبی وگمراہی ہے[فتاویٰ رضوبیہ، مترجم، ج10، ص ۲۲۱، صاله سبخن السبوح عن عیب کذب مقبوح]

[۲] كفر التزامى: يدكه ضروريات دين مين سيكسي شي كاصراحيًا الكاركر بي قطعا اجماعًا كفر بالرحيه كفرك نام سے چڑے اور کمال اسلام کا دعویٰ کرے۔ کفرالتزامی کے یہی معنی نہیں کہ صاف صاف اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہوجیسا کہ بعض جاہل لوگ مجھتے ایسااقرار توبہت سے کافرلوگوں میں بھی نہ پایاجائے گا۔ہم نے بہت سے ہندؤوں کو دیکھا ہے کہ کافر کہلانے سے چڑتے ہیں بلکہ کفرالتزامی کا بیہ معنی ہے کہ جوانکار اس سے صادر ہوایاجس بات کا اس نے دعویٰ کیاوہ بعینہ کفراور ضروریات دین کے خلاف ہوجیسے نیچری فرقے نے فرشتوں، جنوں، شیطان، آسان، جنت، جہنم، اور معجزات انبیاے کرام علیہم الصلوة والسلام کا ان معنوں پرانکار کیاجومسلمانوں کے نزدیک حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تواتر سے ثابت ہیں، نیچروں نے مذکورہ تمام چیزوں کے اپنی طرف سے گڑھ کرمفہوم بیان کیے ،ان کی تاویلیں ہر گزانہیں کفرسے نہیں بچاسکیں گی اور نہ ہی اسلام سے محبت اور ۔ قوم سے ہمدر دی کے جھوٹے دعوبے کام آئیں گے ۔[بلخص از فتاوی رضوبیہ مترجم، ج۵اص ۴۳۱، رسالہ سبخن السبوعن عیب کذب مقبوح]

#### صريح لفظ ميں تاويل كى گنجائش نہيں:

یہ مسلّمات میں سے ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ایبالفظ صادر ہوجائے جس میں ننانوے احتمال کفرکے ہوں اور صرف ایک احتمال اسلام کا ہو تواس کی تکفیر نہیں کی جائے گی ،اس لیے کہ اس میں ایک احتمال اسلام کا بھی ہے ہوسکتا ہے ،اس کی بہی صورت مراد ہولیکن اگراس کی مراداختال کفر ہی ہو پاکسی کے کلام میں غیر کفر کااختال ہی نہ ہو، تقینی اور حتی طورپر کلمہ گفر ہی ہوتو پھر وہ لاکھ کیے اس کی ایک نہیں سنی جائے گی ، ہزاروں تاویل کرے ، مردود قرار دیے جائیں گے اور اس کلمہ کو کلمہ گفرمان کراس کے قائل کی تکفیر کی جائے گی،اور توبہ، تجدیدایمان،شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح،اور کسی پیرسے بیعت ہو تو تجدید بیعت کا حکم دیاجائے گا۔

شفاشریف میں ہے:

ادعاؤ ه التاويل في لفظ صراح لا يقبل.

ترجمه:صریح لفظ میں تاویل کا دعویٰ نہیں سناجا تا۔

[الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، ج: ٢، ص: ٢٠٩،٢١٠ ،القسم الرابع ،الباب الاوّل ،المكتبة الشركية الصحافية ] شرح شفامیں ہے:

هو مردود عند القواعد الشرعية

ترجمہ: ایسادعویٰ شریعت میں مردود ہے ۔ [شرح الشفاء لملاعلی القاری ، ج: ۲،ص:۳۹۲، دار الکتب العلمية ، بيروت ] فتاویٰعالمگیری میں ہے:

و كذلك لو قال انا رسول الله او قال بالفارسية ،من پيغمبرم ،ير يد به ،من پيغام مي برم، يكفر. ترجمہ:اگر کوئی شخص اپنے آپ کواللّٰہ کار سول پاپیغمبر کہے اور مرادیہ لے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں، قاصد ہوں تووہ کافر ہوجائے گا۔[فتاوی عالم گیری، ج: ۲، ص: ۲۶۳، کتاب السیر، الباب التاسع فی احکام المرتدین]

اعلیٰ حضرت رضِی الله تعالیٰ عنہ نے ''تمہیدا بمیان ''میں اس کی بھی صراحت فرمادی ہے۔

"احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تاویل نہیں سنی جاتی ،ورنہ کوئی بات بھی کفرنہ رہے۔ مثلازید نے کہا خدادوہیں۔اس میں بیہ تاویل ہوجائے کہ لفظ خداسے بحذف مضاف، حکم خدامراد ہے لینی قضادوہیں مبرم معلق، [تمہیدایمان،ص:۴]

#### ابل قبله اوران كي تكفير كاحكم:

اہل قبلہ کی تعریف: اصطلاح ائمہ میں اہل قبلہ وہ ہے جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے ،ان میں سے ایک بات کا بھیا انکار نہ کرے ، نماز میں قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف رُخ کرنے سے کوئی اہل قبلہ نہیں ہو تا۔

اس تعریف سے واضح ہو گیا کہ اہل قبلہ، قبلہ کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے والوں کونہیں کہا جاتا، بلکہ ان خوش نصیب



مسلمانوں کوکہاجا تاہے جوایک بھی دینی ضرورت کا انکار نہ کرے بلکہ تمام ضروریات دین کوبہ دل وجان تسلیم کرے ۔ابیشخض اگر گناہ صغیرہ پاگناہ کبیرہ پااشد کبیرہ ہی کاار تکاب کرلے تووہ گناہ گار ضرور ہو گامگر کافرنہیں ،اسی نوعیت کے افراد کی تکفیر سے اعلیٰ حضرت رحمة الله عليه نے لف لسان کیاہے اور محض کسی گناہ کی بناپران کی تکفیر کرنے کو جرائت بے جااور خالص جہالت قرار دیاہے۔

#### ابل قبله كى تكفير كاحكم:

منظمین اور فقها کااس بات پراتفاق ہے کہ اہل قبلہ یعنی وہ جو تمام ضروریات دین پرایمان رکھے ،ان میں سے ایک کا بھی انکار نہ کرے ،ایسے شخص کی بوں ہی یامحض کسی گناہ کی بنیاد پر تکفیر کرناحرام ، حرام ، حرام ہے ،اسے کافر کہنے والاخود کافرہے۔ ہاں!اگروہ ضروریات دین میں ہے کسی امر ضروری کا انکار کرے تو پھر نہ وہ اہل قبلہ ہے اور نہ اس کی تکفیر ممنوع ہے، بلکہ بلاشبہہاس کی تکفیر جائز، بلکہ امت محدید کواس کے شروفسادسے بچانے کے لیے تکفیر فرض ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے:

في المواقف: لا يكفر اهل القبلة الا فيها فيه انكار ما علم مجيئه بالضرورة او المجمع عليه ،كا ستحلال المحرمات . و لا يخفى ان المراد : يقول علمائنا : لا يجوز تكفير اهل القبلة بذنب ،ليس مجرد التوجه الى القبلة ،فان الغلاة من الروافض الذين يدعون ان جبرئيل عليه الصلاة والسلام غلط في الوحي فان الله تعالىٰ ارسله الى على رضى الله تعالىٰ عنه ،و بعضهم قالوا: انه اله،و ان صلوا الى القبلة ليسوا بمو منين و هٰذا هو المراد بقوله عليه عليه على صلى صلاتنا ، واستقبل ذبيحتنا فذلك مسلم.

ترجمہ: مواقف میں ہے کہ اہل قبلہ کو کافرنہیں کہا جائے گا، مگر جب ضروریات دین یاا جماعی ہاتوں سے کسی بات کا انکار کریں جیسے حرام کوحلال جاننااور مخفی نہیں کہ ہمارے علماجو فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کے باعث اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ،اس سے صرف قبلہ لینی کعبہ معظمہ کی طرف منہ کرنامراد نہیں ،غالی رافضی جو بکتے ہیں کہ جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دھو کا ہوا۔اللہ تعالی نے انہیں مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجاتھا،اور بعض تومولی علی کوخدا بھی کہتے ہیں۔ بیاوگ اگر جیہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیڑ ھیں،مسلمان نہیں اور اس حدیث کی بھی یہی مرادہےجس میں فرمایا کہ جوہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کومنہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے،وہ مسلمان ہے[یعنی جب کہ تمام ضروریات دین کی تصدیق اور اقرار کرے اور ان میں سے سی کاانکار نہ کرے]۔[منح الروض الازهر في شرح الفقة الاكبر، ص: ٣٣٦، ٣٣٦، مطلب في ابراد الالفاظ المكفرة ، دار البشائر الاسلامية ، بيروت ]

#### اسی میں ہے:

اعلم ان المراد با هل القبلة الذين اتفقو ا على هو من ضرو ريات الدين ،كحدوث العالم ، وحشر الا جساد ،وعلم الله تعالىٰ بالكليات و الجزئيات و ما اشبه ذٰلك من المسائل المهات ،فمن واظب طول عمره على الطاعات و العبا دات مع اعتقاد قدم العالم او نفي الحشر او نفي علمه سبحانه بالجز ئيات ، لا يكون من اهل القبلة و ان المراد بعد م تكفير احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر ما لم يو جد شئي من اما رات الكفر و علا ما ته و لم يصدر عنه شئي من مو جبا ته .

ترجمہ: اہل قبلہ سے مرادوہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین میں موافق ہیں، جیسے عالم کاحادث ہونا،اجسام کاحشر ہونا، الله تعالی کاعلم تمام کلیات و جزئیات کو محیط ہو نااور ان کے مثل دیگراہم مسئلے ، توجو تمام عمر طاعتوں ،عباد توں میں رہے ،اس کے ساتھ بداعتقادر کھتا ہوکہ عالم قدیم ہے یاحشر نہ ہو گا یااللہ تعالی جزئیات کونہیں جانتا،وہ اہل قبلہ سے نہیں اور اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ میں سے کسی کو کافرنہ کہنے سے بیہ مراد ہے کہ اسے کافرنہ کہیں گے جب تک اس میں کفر کی کوئی علامت ونشانی نه پائی جائے اور کوئی بات موجب کفراس سے ثابت نہ ہو۔ [منح الروض الازھر، ص: ۲۹، مطلب عدم جواز تکفیراهل القبلة] امام اجل سيدي عبدالعزيز بن محمر بخاري حنفي رحمه الله تعالى ‹‹ تحقيق شرح اصول حسامي ، ، ميں فرماتے ہيں:

ان غلا فيه [ أي في هواه ]حتى وجب اكفا ره به لا يعتبر و وفاقه ايضاً لِعدم دخوله في مسمى الامة المشهود لها بالعصمة وان صلى الى القبلة واعتقد نفسه مسلماً لا ن الامة ليست عبارة عن المصلين الى القبلة بل عن المو منين وهو كا فر و ان كان لا يدري انه كا فر.

ترجمہ: بدمذہب اگراینی بدمذہبی میں غالی ہوجس کے سبب اُسے کافر کہنا واجب ہو تواجماع میں اس کی مخالفت ، موافقت کا کچھاعتبار نہ ہو گاکہ خطاہے معصوم ہونے کی شہادت توامت کے لیے آئی ہے اور بیرامت میں ہی ہے نہیں ،اگر چیہ قبله کی طرف نماز پڑھتااوراینے آپ کومسلمان اعتقاد کرتا ہواس لیے کہ امت، قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نام نہیں بلکہ مسلمان کانام ہے اور بیر شخص کافرہے اگر چہ اپنے کو کافر نہ جانے ۔ [انتحقیق، باب الاجماع، ص: ۴۰۸، نول کشور، لکھنو] ردالمحار میں ہے:

لا خلا ف في كفر المخالف في ضروريات الاسلام وان كان من اهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير.

ترجمہ: ضروریات اسلام میں سے کسی چیز میں خلاف کرنے والا بالاجماع کافرہے اگر چیہ اہل قبلہ سے ہواور عمر بھر عبادتوں کا پابندرہے ، جبیباکہ امام ابن الہام کی کتاب 'نشرح تحریر ''میں ہے۔[رد المخار ،کتاب الصلاة ،باب الامامة ، ج:۱،ص:۷۷ مردار احیاءالتراث العربی، بیروت

اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه نے ارشاد فرمایا:

"خود مسئلہ بدیہی ہے۔کیاجو شخص پانچ وقت قبلہ کی طرف نماز پڑھتااور ایک وقت مہادیو کو سجدہ کرلیتا ہو،کسی عاقل کے نزدیک مسلمان ہوسکتا ہے؟ حالاں کہ اللّٰہ کو جھوٹا کہنا یا محمد رسول اللّٰہ ﷺ کی شانِ اقد س میں گستاخی کرنا[ جیساکہ دیو ہندیوں اور وہا ہیوں کا شیوہ ہے ]مہادیو کے سجدے سے کہیں برترہے،اگرچہ کفرہونے میں برابرہے۔[تمہیدایمان بایات قرآن،ص:٣٢،٣٣]

#### ديوبنديون كامكر:

د یو بند یوں نے اس طور پر بھی عوام اہل سنت کو فریب دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم امام عظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد اور پیرو کار ہیں اور ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ہے ،اس لیے علاے اہل سنت و جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے امام کے مذہب پرعمل کریں اور اہل قبلہ خواہ وہ دیو بندی ہویا کوئی اور ہر گزہر گزان کی تکفیر نہ کریں۔

یا شہرہ یہ خق و درست ہے کہ امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ وہائی، دیو بندی اہل قبلہ سے ہیں یانہیں ؟ تو ماقبل میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو تمام ضروریاتِ دین کی تصدیق کرے وہ ہی اہل قبلہ ہے ، اور جو ان میں سے ایک کاجی انکار کر دے وہ ہر گز ہر گزاہل قبلہ نہیں ، وہ قطعًا یقینًا اجماعًا کا فرو مرتد ہے ، یہی وجہ ہے کہ ائمہ کٹلا شد امام عظم ، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عمضم نے قرآن کو مخلوق کہنے والوں کے با رے میں فرمایا کہ اگر چہ وہ قبلہ ہی کی طرف نماز پڑھتے ہوں مگر قرآن کو مخلوق کہنے کی وجہ سے کا فرہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رضی الله تعالی عنہ نے دیو بندیوں کے اس مکر کار دبلیغ کرتے ہوئے فرمایا:

''مسلمانو!اس مکر خبیث میں ان لوگوں نے نری کلمہ گوئی سے عدول کرکے صرف قبلہ روئی کانام ایمان رکھ دیا یعنی قبلہ روئی کانام ایمان رکھ دیا یعنی قبلہ روہ کو کرنماز پڑھ لے مسلمان ہے،اگر چہ اللہ عزوجل کو جھوٹا کہے، محمد رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دے کسی صورت کسی طرح ایمان نہیں ٹلتا۔۔۔۔اس وہم شنع کو مذہب سیدنا امام أظم رضی اللہ تعالی عنه بتانا حضرت امام پر سخت افترا و اتہام ،امام رضی اللہ تعالی عنه اپنے عقائد کریمہ کی کتاب مطہر'' فقہ اکبر، میں فرماتے ہیں:

صفاته تعالىٰ في الازل غير محدثة و لا مخلوقة . فمن قال انها مخلوقة او محدثة او وقف فيها او شك فيها فهو كا فر بالله تعالىٰ .

ترجمہ:اللہ تعالیٰ کی صفتیں قدیم ،نہ تو پیدا ہیں نہ کسی کی بنائی ہوئی ، توجوانہیں مخلوق یا حادث کے یااس باب میں توقف کرے یاشک لائے وہ کافرہے اور خدا کامنکر۔[الفقہ الا کبر، ص:۵]

نيزامام بهام رضي الله تعالى عنه "كتاب الوصية "ميل فرماتے ہيں:

من قال بان كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم.

ترجمہ: جو شخص کلام اللّٰہ کو مخلوق کہے اس نے عظمت والے خداکے ساتھ کفر کیا۔[کتاب الوصیۃ ،فصل تقربان اللّٰہ تعالیٰ علی العرش استویٰ، ص:۲۸]

شرح فقہ اکبر میں ہے:

قال فخر الاسلام قد صح عن ابي يوسف انه قال ناظرت ابا حنيفة في مسئلة خلق القرآن فا تفق رائي و رائيه على ان من قال بخلق القرآن فهو كا فر، وصح هٰذالقول ايضاً عن محمد رحمه الله تعالى.



ترجمہ: امام فخرالاسلام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: امام ابو پوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے امام عظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسّلہ خلق قرآن میں مناظرہ کیا،میری اور ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ جو قرآن مجید کومخلوق کیے وہ کا فرہے اور یہ قول امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی بصحت ثبوت کو پہنچا۔[منح الروض الازهر في شرح الفقه الاكبر، ص:٩٥، القرآن كلام الله غير مخلوق ] [تمهيد ايمان بأيات قرآن، ص:٣٨،٣٠]

## "لاالهالاالله" برهنے والوں کی تکفیر کا حکم:

حدیث پاک میں ہے: من قال لا الله الا الله دخل الجنة لینی جولااللہ الااللہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا۔ د بوبندی، وہابی اس حدیث پاک کوسناسناکر لو گوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیے کہتے ہیں کہ جب حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ لااللہ الااللّٰہ پڑھنے والاجنت میں جائے گا تو پھرکسی فغل یا قول کی وجہ سے وہ کیسے کافر ہوسکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اسی نوعیت کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا:

س**وال**: بيہ بات ٹھيک ہے يانہيں كہ جو شخص لا اللہ الا الله محمد رسول الله كا اقرار كرے اور صدق دل ہے اعتقادر كھے ،وہ

جواب: ہاں!صدق دل سے مانے توضرور مسلمان ہے اور وہ بوں ہی ہو گاکہ ضروریاتِ دین سے کسی چیز کا انکار نہ کرہے،ور نہ نری کلمہ گوئی کافی نہیں ۔[اظہارالحق الجلی،ص:۵۳]

تمہیدایمان میں ہے:

"مسلمانو! ذرا ہوشیار ، خبر دار ،اس مکر ملعون کا حاصل بیہ ہے کہ زبان سے لاالہ الااللہ کہ لینا، گویا خدا کا بیٹا بن جانا ہے ، آدمی کا بیٹا اگراُسے گالیاں دے، جو تیاں مارے، کچھ کرے اس کے بیٹے ہونے سے نہیں نکل سکتا، یونہی جس نے لاالہ الااللہ کہ لیااب وہ جاہے خداکو جھوٹا، کذاب کیے، چاہے رسول کوسٹری سٹری گالیاں دے اس کااسلام نہیں بدل سکتا۔"[معاذاللہ][تمہیدایمان،ص:۲۵] پھر منافقین سے متعلق دوآیتیں نقل کرنے کے بعدار شادفرمایا:

" دیکھو!کیسی لمبی چوڑی کلمہ گوئی ،کیسی کیسی تاکیدوں سے موکد ،کیسی کیسی قسموں سے مؤید ہر گز موجب اسلام نہ ہوئی ا اور الله واحد قہار نے ان کے جموٹے ، کذّاب ہونے کی گواہی دی ، تومن قال لا الله الله دخل الجنة کا پیر مطلب گڑھنا صراحیًا قرآن عظیم کار دکرناہے ، ہاں! جو کلمہ پڑھتا ،اینے آپ کومسلمان کہتا ہوہم اسے مسلمان جانیں گے جب تک اس سے کوئی کلمہ، کوئی حرکت، کوئی فعل منافی اسلام نہ صادر ہو، بعد صدور منافی ہر گز کلمہ گوئی کام نہ دے گی۔"[تمہیدایمان،ص:۲۷] نیزاسی میں ہے:

الَمِّ أَ أَحْسِبُ النَّاسُ أَنُ يُّ تُرَكُّوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ [ب،٢٠، ٤٣١، سورة العنكبوت] کیالوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتناکہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آز مائش نہ ہوگی۔ به آیت مسلمانوں کو ہوشار کر رہی ہے کہ دبکھو کلمہ گوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی پرتمھارا چھٹکارانہ ہو گا۔ ہاں ہاں سنتے ہو! آزمائے جاوگے ، آزمائش میں بورے نکلے تومسلمان تھہروگے ۔ ہر شی کی آزمائش میں یہی دیکھاجا تاہے کہ جوہاتیں اس کے حقیقی و واقعی ہونے کو در کار ہیں ،وہ اس میں ہیں یانہیں ؟ابھی قرآن وحدیث ار شاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتيں ضرور ہيں ۔ محدر سول الله ﷺ كَتَعظيم اور محمدر سول الله ﷺ كَي محبت كوتمام جہان پر تقديم ۔ [تمهيدايمان، ص: ١٠]

# ننا نویے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا ہوتو تکفیر نہیں کی جائے گی، فقماکے اس قول کی وضاحت:

''اگر ننانوے احتمال کفرے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا ہو، تواس کو کافر نہیں کہنا جا ہیے ،، فقہاے کرام رضی اللہ تعالی عنهم كابدار شاد بلاشبهه حق و درست ہے،اس كى وضاحت اعلىٰ حضرت رضي الله تعالى نے اس طور پر فرمائى ہے:

''جس مسلمان سے کوئی لفظ ایساصادر ہو،جس میں سو پہلونکل سکیں ،ان میں ۹۹رپہلوکفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف توجب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے خاص کوئی پہلو کفر کا مراد رکھاہے ہم اسے کافرنہ کہیں گے آخر ایک پہلواسلام کابھی توہے، کیامعلوم شایداس نے یہی پہلومرادر کھا ہواور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر واقع میں اس کی مراد کوئی پہلوے کفرہے توہماری تاویل سے فائدہ نہ ہو گا،وہ عنداللہ کافرہی ہو گا،اس کی مثال بیہ ہے کہ مثلاً زید کیے:عمرو کوعلم قطعی یقینی غیب کاہے،اس کلام میں اتنے پہلوہیں۔

[۱] عمروا پنی ذات سے غیب دان ہے ، یہ صریح کفروشرک ہے ۔ قل لا یعلم من فی السموات و الارض الغيب الا الله . تم فرماؤغيب نهيں جانتے جو كوئى آسانوں اور زمين ميں ہيں مگرالله [پ، ۲۰، ع| ۲][۲]عمروآپ نوغيب دان نہیں مگر جن علم غیب رکھتے ہیں ۔ان کے بتائے سے اس کوغیب کاعلم یقینی حاصل ہوجا تا ہے ،یہ بھی کفر ہے ۔ تبینت الجین ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ، جنول كي حقيقت كهل من الرغيب جانة بوت تواس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے [ب۲۲،ع۸][۳]عمرونجومی ہے۔[۴]رمال ہے۔[۵] سامندرک جانتاہے۔[۲]کوے وغیرہ کی آواز۔[۷]حشرات الارض کے بدن پر گرنے[۸]سی پرندے یا وحثی چرندے کے داہنے یا بائیں نکل کر جانے ۔ [9] آنکھ یا دیگراعضا کے پھڑ کئے سے شکون لیتا ہے [۱۰] پانسہ پھینکتا ہے۔[۱۱] فال دیکھتا ہے۔[۱۲] حاضرات سے کسی کو معمول بناکراس سے احوال بو چھتا ہے ۔[۱۳ آمسمریزم جانتا ہے ۔[۱۴] جادو کی میز ۔[۱۵]روحوں کی تختی سے حال دریافت کرتا ہے۔[۱۷] قیافہ دان ہے۔[۱۷]علم زاہر جہ سے واقف ہے۔ان ذرائع سے اسے غیب کاعلم قطعی یقینی ملتا ہے ،یہ سب کفرہیں [۱۸]عمرو پروحی رسالت آتی ہے ،اس کے سبب غیب کاعلم یقینی یا تاہے ،جس طرح رسولوں کوملتا تھا، یہ اشد کفر ہے ۔[۱۹] وحی تونہیں آتی مگر بذریعہ الہام جمیع غیوب اس پر منکشف ہو گئے ہیں ،اس کاعلم تمام معلومات الٰہی کو محیط ہو گیا، یہ یوں کفر ہے کہ اس نے عمرو کوعلم میں حضور پر نور سیدعالم ہٹائٹا گئے پر ترجیج دے دی کہ حضور کاعلم بھی جمیع معلومات الہی کو محیط نہیں ۔[۲۰]جمیع

کا احاطہ نہ سہی مگر جوعلوم غیب اسے الہام سے ملے ان میں ظاہراً باطناً کسی طرح کسی رسول انس وملک کی وساطت و تبعیت نہیں الله تعالى نے بلا واسطهُ رسول اصالةً اسے غیوب پرمطلع کیا، یہ بھی گفرہے۔[۲۱]عمرو کور سول الله ﷺ کے واسطہ سے سمعاً یا عیا نایاالہا مابعض غیوب کاعلم قطعی اللہ عزوجل نے دیایا دیتاہے ، یہا حتمال خالص اسلام ہے تو محققین فقہااس قائل کو کافرنہ کہیں گے کہ اگر چہ اس کی بات کے اکیس پہلوؤں میں بیس کفر ہیں مگر ایک اسلام کا بھی ہے ۔احتیاط و تحسین ظن کے سبب اس کا کلام اسی پہلو پر حمل کریں گے جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے کوئی پہلوئے کفر ہی مراد لیا ،نہ کہ ایک ملعون کلام تکذیب خدایا تنقيص شان سيدانبياعليه وعليهم الصلاة والثناءمين صاف صريح نا قابل تاويل و توجيه ہو،اور پھربھی حکم کفرنه ہو،اب تواسے كفر نه کہنا، کفر کواسلام ماننا ہو گا اور جو کفر کواسلام مانے خود کا فرہے۔[تمہیدایمان بایات قرآن،ص:۳۹]

فتاویٰ خلاصہ و جامع الفصولین و محیط وفتاویٰ عالمگیری میں ہے:

" اذا كا نت في المسئلة و جوه تو جب التكفير وو جه و احد يمنع التكفير فعلى المفتى و القاضي ان يميل الى ذلك الوجه و لا يفتي بكفره تحسينا للظن بالمسلم ثم ان كا نت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم و ان لم يكن لا ينفعه حمل المفتى كلا مه على وجه لا يوجب التكفير .

[خلاصة الفتاوي، ج: ٢٨، ص: ٣٨٢، كتاب الفاظ الكفر، الفصل الثاني ، مكتبه حبيبه كوئية رجامع الفصولين ، ج: ٢، ص: ٢٩٨، الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر، اسلامي كتب خانه، كراحي رالحيط البرماني، ج:۵، ص: ۵۵۰، فصل في مسائل المرتدين واحكامهم، دار احياءالتراث العربي، بيروت رفتاوي عالم كيري، ج:٢، ص:١٠ سه، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين]

# وہ اسباب جن کی بناپر تکفیر قطعی ہوجاتی ہے:

اس بارے میں توعلاے اہل سنت نے بہت کچھ تحریر فرمایا ہے ،مگر دیو بندیوں اور وہا بیوں پر اتمام حجت کے لیے دیو بندی جماعت کے مذہبی پیشوامولوی مرتضیٰ حسن در بھنگوی سابق ناظم تعلیمات ، دار العلوم دیو بند کی کتاب ''اشد العذاب''سے کچھالیسے اقتباسات نقل کیے جارہے ہیں ، جن کامسکائہ تکفیر کی فرضیت سے بڑا گہرار بط اور تعلق ہے ۔ لکھتے ہیں:

🖈 جب ایک شخص نے قطعًا یقینًا ایک ضروری دین کا انکار کیا اور وہ انکار محقق ہو گیا تواب اس کو کافرنہ کہنا خود بے احتیا طی سے کافرومرید ہوناہے۔[اشدالعذاب،ص:۹]

🖈 جیسے کسی مسلمان کواقرار توحید ورسالت وغیرہ عقائداسلامیہ کی وجہ سے کافر کہناکفر ہے کیوں کہ اس نے اسلام کو کفر بنایاتی طرح کسی کافر کوعقائد گفریہ کے باوجود مسلمان کہناہی گفرہے ، کیوں کہ اس نے گفر کواسلام بنایا،حالاں کہ گفر گفرہے اور اسلام اسلام ہے ،اس مسللہ کومسلمان خوب اچھی طرح سمجھ لیں ،اکٹرلوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں حالا نکہ احتیاط یہی ہے کہ جومنکر ضروری دین ہواُسے کافر کہا جائے ،کیامنافقین توحید ورسالت کااقرار نہ کرتے تھے؟ ، پانچوں وقت قبلہ کی طرف نماز نہ پڑھتے تھے ؟مسلمہ کذّاب وغیرہ مدعیان نبوت اہل قبلہ نہ تھے ؟انہیں بھی مسلمان کہوگے ؟اہل قبلہ کے یہی معنی ہیں کہ تمام

محمدعارف حسین قادری مصباحی تال چیوا،اتر دیناج بور ، بنگال

ضروریات دین کوتسلیم کرتا ہوور نہ پھر دیانند، سرسوتی اور شردھانند جی اور گاندھی جی کاقصور کیا ہے۔[اشدالعذاب،ص: ۱۹۰۰] 🖈 جونماز اور روزه بھی اداکر تاہے اور تبلیغ اسلام میں ہندوستان ہی میں نہیں تمام بوروپ کی خاک چھانتا ہوبلکہ فرض کرو کہ اس کی سعی اور کوشش سے تمام پوروپ کواللہ تعالیٰ حقیقی ایمیان واسلام بھی عنایت فرمادے مگراس دعواہے اسلام وایمیان اور سعی بلیغ اور حجموٹا جانتا ہو۔۔۔۔ یااور ضروریات دین کا انکار کرے وہ قطعًا یقینًا تمام مسلمانوں کے نزدیک مرتدہے ، کافرہے ،اس کی مثال ایسی ہے جس کوکسی دبوانے کتے نے کاٹ لیا ہواور اس کازہر اس کے رگ وریشہ میں سرایت کر حیکا ہواور ہڑک اٹھ چکی ہو،وہ تمام دنیا کو چاہے سیراب کردے، تمام ہندوستان کے دریااور نہریں اسی کے قدمول کے نیچے سے بہتی ہول مگراس بدنصیب کوایک قطرہ پانی کا نصیب نہیں ہوسکتا،وہ دنیا کوسیراب کرے مگر خود تشنہ کام ہی دنیا سے رخصت ہو گا،ان الله لیڈی ید هٰذاالدین بالر جل الفاجر ، دین کے کام کرنے سے مغرورنہ ہوناچاہیے، قابل لحاظ بیہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہے یانہیں؟۔[اشدالعذاب،ص:۵] ﷺ انبیاعلیهم السلام کی تعظیم کرنی اور توہین نہ کرناضر وریات دین سے ہے۔[اشدالعذاب،ص:۹] مولوی مرتضی حسن در بھنگوی کی مذکورہ بالاعبار توں سے جو باتیں عیاناً، کھلے طور پر ثابت ہوئیں ،وہ یہ ہیں:

[1]حضور اقدس ﷺ اور دیگر انبیائے کرام علیھم الصلاۃ والسلام کی تعظیم ضرو ریات دین سے ہے ،اس لیے جو جاہل، مولوی، مفتی ، حکیم الامت ، قاسم العلوم یا کوئی اور بلا ،سیدعالم ﷺ یاکسی بھی نبی کی شان رفیع میں گستاخی کرے وہ ضروری دین کاانکار کرنے کی وجہسے کافرومرتدہے۔

[۲] اہل قبلہ،، سے مراد وہی لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین کا اقرار کرے، جوکسی بھی ضروری دین کا انکار کرے وہ اگر چہ پانچوں نماز میں قبلہ کی طرف رُخ کرکے نماز پڑھے، ہر گز ہر گزاہل قبلہ سے نہیں بلکہ کافرو مرتدہے۔ [۳]اگر کوئی شخص کسی ایک ضروری دین کا انکار کرے تواحتیاط اس میں ہے کہ اس کو کافر کہا جائے۔

[۴] اگر کوئی ضروری دین کا انکار کرہے ،اوروہ یقینی طور پر ثابت ہو جائے تواسے کافر کہنا فرض ہے ،ورنہ اس بے احتیاطی کی وجہ سے بیہ خود کافر ہوجائے گا۔

[۵] جو شخص حضور اقدس ﷺ کوخاتم الانبیامانے اور آخری نبی نہ مانے ،وہ کافرو مرتدہ۔

[۲]جس انسان کی سعی بیهم اور جهد مسلسل کی وجہ سے اللہ تعالی بوری دنیا کو اسلام کی دولت لا زوال عطافر ما دے ،اگروہ کسی ضروری دین کاانکار کرے تووہ بھی بلاشبہہ کافرو مرتدہے۔

[2] دہلی کارینے والا ہو پابھون کا باشندہ اگر اللہ تعالی کو حجھوٹا کہے تووہ بلاشبہہ کافرو مرتدہے۔

[۸]جو شان الوہیت اور شان رسالت میں گتاخی کرے ،اگر جیہ وہ پوری دنیا کے گوشہ گوشہ میں دین متین کی تبلیغ کرے، تب بھی وہ کافرومرتد ہی ماناجائے گا۔

محرعارف حسين قادري مصباحي تال چپوا، انز دیناج بور، بنگال

#### علمائے دیوبندکی کفریہ عبارتیں:

محترم قارئین! ابھی ابھی آپ کی نگا ہوں سے گزراکہ دیو بندی مکتبہ فکر کے مذہبی پیشوا اور دارالعلوم دیو بند کے سابق ناظم تعلیمات مولوی مرتضیٰ حسن در بھنگوی نے صریح اور دو ٹوک الفاظ میں بیہ لکھاہے کہ اللہ تعالی کو جھوٹا کہنے والا، نبی اکرم، نور مجسم ﷺ کوآخری نبی ماننے سے افکار کرنے والا اور حضور اقد س ﷺ پاکٹیاﷺ پاکسی بھی نبی کی توہین کرنے والا پاکسی بھی ضرورت دینی کاانکار کرنے والااگر جیہ پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور نماز میں چہرہ بھی قبلہ ہی کی طرف کرے تب بھی وہ اہل قبلہ سے نہیں بلکہ کافروم میزاور خارج از اسلام ہے۔اب دیو بندی مذہب کے پیشوایان کی کفری عبارتیں پڑھیے اور فیصلہ کیجیے کہ نانوتوی، گنگوہی ،اور تھانوی وغیرہ نے کسی ضرورتِ دینی کا انکار کیاہے یانہیں ؟اور ان کی تکفیر کرنافرض قطعی ہو گیاہے یانہیں ؟اب کفریہ عبارتیں پیش کرنے سے پہلے یہ جملہ دہرادینامناسب ہے کہ در بھنگوی صاحب کے نزدیک نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، نبی ہڑگا تھا کیا گا آخری نبی ماننے سے انکار کرنے والا کافرو مرتدہے،وہ ہر گزاہل قبلہ سے نہیں۔

د یو بندی مذہب کے دنی پیشوامولوی قاسم نانو توی نے حضور اقدس مٹل ٹیا ٹیٹر کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہوئے لکھا: ''اول معنی ُخاتم النبیین معلوم کرنے چاہئیں تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سوعوام کے خیال میں تور سول الله صلعم [ﷺ کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاے سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب میں آخری نبی ہیں ، مگر اہل فہم پرروشن ہو گاکہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔''[تحذیرالناس،ص:۳]

نا تمجھ لوگوں کا خیال ہے ،اہل عقل و خرد کے نزدیک خاتم النبیین کامعنی آخری نبی کر ناغلط ہے ،معاذاللہ ،واضح رہے کہ امت کے تمام علما، فقہا، محدثین بلکہ جملہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع واتفاق ہے کہ آیت کریمیہ میں خاتم النبیین کامعنی آخری نبی ہی ہے،جس پر شفا، کتاب الاقتصاد، شرح الفوائد،الاشیاہ والنظائر کے ساتھ کلام اور فقہ کی کثیر کتابیں بلکہ دیو بندی مذہب کے معتمد مفتی شفیع دیوبندی کی عبارتیں بھی شاہدعدل ہیں ۔اور اجماع کااقرار ضروریات دینیہ سے ہے اورکسی بھی دینی ضرورت کاانکار کفر ہے۔نانوتوی صاحب نے اسی پربس نہیں کیابلکہ یہ بھی کہ بیٹھے کہ زمانے کے لحاظ سے آخر میں آنے میں کوئی خوبی اور فضیلت نہیں ۔معاذاللہ،جب کہ حضور اقد س ﷺ لُمُناتِّع نے کثیر احادیث نبویہ میں اس وصف کواوصاف جلیلہ میں سے شار فرمایا ہے اور یہ واضح بھی کیا ہے کہ اس وصف میں کوئی دوسرا نبی میراتہیم و شریک نہیں ہے۔

مولوی رشیداحد گنگوہی اور خلیل احمد انبیٹھوی نے حضور اقدس ٹٹاٹیٹا ٹیٹر کی شان عظیم میں گناخی کرتے ہوئے لکھا: "الحاصل غور كرناجائي كه شيطان وملك الموت كاحال ديكيم كرعلم محيط زمين كافخرعالم كوخلاف نصوص قطعيه كے بلادليل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرناشرک نہیں توکونساایمان کا حصہ ہے؟ کہ شیطان وملک الموت کوبی [علم کی ] وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ نخرعاً کمی وسعت ِعلم کی کون سی نص ِقطعی ہے جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔"[براہین قاطعہ،ص:۵۵]

محترم ناظرین! براہین قاطعہ کی اس عبارت کاصاف اور واضح مطلب بیہ ہے کہ حضرت سیدناعزرائیل علیہ السلام اور شیطان لعین کے علم کازیادہ ہوناقرآن سے ثابت ہے مگر حضور اقدس ﷺ کے علم کازیادہ ہونائسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ۔ شیطان اور ملک الموت کے علم سے حضور اقدس ﷺ کے علم کوئم بتاکرر شیداحمہ گنگوہی اور خلیل احمدانبیٹھوی نے سیرعالم ﷺ اللہ اللہ علی شان رفیع میں شدید ترین گستاخی کی ہے۔

اشرفعلی تھانوی نے حضور اقد س شانتیا گیا کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے لکھا:

" پھر رہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقولِ زید صحیح ہو تودریافت طلب بدامرے کہ کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے پاکل غیب،اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی ہی کیاشخصیص ہے،ایساعلم غیب توزید وعمروو بکر بلکہ ہرصبی [یجے]مجنون [پاگل]بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔"[حفظ الایمان،ص: ۷]

اس عبارت کاصاف اور واضح مطلب بیہ ہے کہ اشرفعلی تھانوی نے حضور سیدعالم ﷺ کے علم پاک کوہر کس و ناکس ، بلکہ بچوں اور پاگلوں بلکہ چو پاپوں کے علم کے مشابہ کہا یا اس کے مساوی اور برا بر قرار دیا۔اور دونوں صور توں میں حضور ﷺ کی شان اقد س کی صریح توہین اور انتہا کی تحقیر ہے اور کسی بھی نبی کی توہین بلاد غدغہ کفر ہے ۔

#### کیااعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بلاتحقیق پیشوایان دیوبند کی تکفیر کی ہے؟

اعلیٰ حضرت،مجد دعظم امام احمد رضارضی الله تعالی عنه کسی کلمه گوکی تکفیر میں سخت احتیاط فرماتے تھے اور بلا ثبوت شرعی ہر گز ہر گرکسی بھی مسلمان کو کافرنہیں کہتے، کمال احتیاط کا بیعالم تھاکہ 2• ۱۳ ھ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مستطاب «سبحن السبوح،، میں رشیداحد گنگوہی وغیرہ کے عقیدہ باطلہ[امکان کذب باری تعالی یعنی خدا جھوٹ بول سکتاہے]کار دبلیغ فرماتے ہوئے اٹہتر وجوہ سے لزوم کفر ثابت فرمایا، مگراس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کے کافرو مرتد ہونے کافتوکی نہیں دیابلکہ صرف بدمذ ہباور گمراه قرار دینے پرافتضار واکتفاکیا،اعلیٰ حضرت علیه الرحمه خود ہی رقمطراز ہیں:"حاش للّٰد،حاش للّٰد، ہزار بارحاش للّٰد میں ہرگزان کی تکفیر [ یعنی مولوی گنگوہی وغیرہ کو کافر کہنا] پسندنہیں کر تا،ان مقتد یوں یعنی مدعیان جدید [مولوی گنگوہی وغیرہ ]کو توابھی تک مسلمان ہی جانتاہوں اگر جیدان کی بدعت وضلالت لینی ان کے بدمذہب وگمراہ ہونے میں شک نہیں۔"[سبحٰن السبوح،ص:۸٠]

ہو نا تو بیہ چاہیے تھا کہ پیشوایان دیو بند گنگوہی ، نانو توی ، تھا نوی اور انبیٹھوی وغیرہ ان لزومی کفریات سے توبہ کر کے اصلاح حال کر لیتے مگر ایسانہیں ہوابلکہ مزید اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب ٹرانٹیا ٹیٹی کی شان رفیع میں کثیر گستاخیاں کیں ، ضروریات دین کا انکار کیا اور ڈھیروں التزامی کفریات کیے اور کتا ہوں ،رسالوں کے ذریعہ انہیں شائع کرکے عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا باغی و دشمن بنانے کی مذموم کوشش بھی کیا۔

اب احتماط کا تقاضہ یہی تھا جیساکہ در بھنگوی صاحب نے بھی کہاہے،کہ ان ضروریاتِ دین کے انکار کرنے والوں پر كفرو ار تداد کاحکم صادر کیاجائے،اسی لیے مجد دعظم امام احمد رضارضی الله تعالی عنه نے اپنی کتاب مستطاب" المستند المعتد "میں دیوبندی

محمدعارف حسين قادري مصباحي تال چپوا،اتر دیناج بور، بنگال

مذہب کے بانیان اور اس کے پیشوایان کی کفریہ عبارتیں نقل فرمایا جوقطعی اور التزامی ہیں، پھران پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے ان کے قائلین کے کافروم رند ہونے کافتویٰ دیا۔اور بیرمبارک ومیمون فتویٰ "المستندالمعتمد"کے نام سے۲۱سلاھ میں پیٹنہ سے شائع ہوا۔

اس کی صراحت خوداعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رضی الله تعالیٰ عنه نے ایک دوسرے مقام پر کر دیاہے۔

" جب تک ان د شنام دہوں سے د شنام صادر نہ ہوئی یااللہ و رسول کی جناب میں ان کی د شنام نہ دکیھی ،سنی تھی ،اس وقت تک کلمہ گوئی کا پاس لازم تھا،غایتِ احتیاط سے کام لیاحتی کہ فقہاے کرام کے حکم سے طرح طرح ان پر کفرلازم تھامگر احتياطًان كاساته ونه ديااور متكلّمين عظام كامسلك اختيار كيا، جب صاف صريح انكار ضروريات دين و دشام دبي رب العلميين و سيدالمرسلين ﷺ أنكوسے رئيهي تواب بے تكفير جارہ نہ تھاكہ اكابرائمهُ دين كي تصريحيں سن جيكے كہ:من شك في عذابه و کفرہ فقد کفر جوایسے کے معذّب و کافر ہونے میں شک کرے خود کا فرہے۔ اپنااور اینے دینی بھائیوں عوام اہل اسلام کا ا بیان بحیاناضروری تھالا جرم حکم کفر دیااور شائع کیا۔ "[تمہیدا بمیان،ص:۷۶]

خلاصہ بیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے نام آوری پاکسی غرضِ فاسد کی بنیاد پر دیو بندی مذہب کے پیشوایان کی تکفیر نہیں کی ہے بلکہ جب کفر کا فتویٰ دینافرض ہو گیا تب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کی تکفیر کی ہے ۔اور اس بات کا اعتراف تو دار العلوم دیوبند کے سابق ناظم تعلیمات مولوی مرتضیٰ حسن در بھنگوی کو بھی ہے ،وہ لکھتے ہیں:

"اگر[مولا نااحمد رضا]خانصاحب کے نزدیک بعض علائے دیو بند[مولوی رشید احمد گنگوہی ،مولوی قاسم نا نوتوی ، مولوی اشرفعلی تھا نوی اور مولوی خلیل احمد انبیعثھی ]واقعی ایسے ہی تھے جبیبا کہ انہوں نے انہیں سمجھا تو[مولا نا احمد رضا] خانصاحب پران علائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی ،اگروہ ان کو کافر نہ کہتے توخود کافر ہوجاتے ، جیسے علائے اسلام نے جب مرزا غلام احمد صاحب کے عقائد کفر بیر معلوم کر لیے اور وہ قطعًا ثابت ہو گئے، تواب علمائے اسلام پر مرزاصاحب اور مرزائیوں کو کافر و مرتذ کہنا فرض ہو گیا ،اگروہ مرزاصاحب اور مرزائیوں کو کافرنہ کہیں ،حاہے وہ لاہوری ہوں یا قدنی وغیرہ وغیرہ تووہ خود کافر ہو حائیں گے، کیونکہ جو کافر کو کافرنہ کیے وہ خود کافرہے۔"[اشدالعذاب،ص:۱۳۱]

#### کیااعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مسلمانوں کو کافر کہاہے؟

کیااعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہے؟اس کا جواب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فرزندار جمند تاجدار الل سنت حضور مفتى أعظم ہندر ضي الله تعالى عنه كي زباني ملاحظه كريں \_ حضرت لكھتے ہيں:

"اعلیٰ حضرت قد س سرّہ نے ان لوگوں کی تکفیر کی ہے جنھوں نے اللہ ور سول کی تھلی تھلی توہینیں کیں ،اس سبوح قدوس جل مجدہ کو عیبی جانا، جھوٹ جیسے عیب کواس سے واقع مانا، چوری شراب خوری، جہل وظلم جیسے عیوب کااس یاک ذات پر دھبہ لگایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم ظیم سے شیطان لعین کے علم کووسیج بتایا، شیطان کے لیے علم غیب نص سے ثابت مانااور حضور کے لیے ماننے کوشرک بتایا۔ بول یاشیطان کوغیر خدانہ جانایااینے منھ شیطان کے لیے علم غیب مان کرمشرک ہوااور شرک کونص سے ثابت

تال چیوا،اتر دیناج بور، بزگال

جانا،اوروہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم شریف کے بارے میں یہ لکھاکہ ایساعلم توزید و عمر وبلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوا نات و بہائم کے لیے حاصل ہے[معاذاللہ]اور وہ جس نے حضور خاتم النہین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کی تجویز کی اور قرآن پر بے ربطی کی لم لگائی، حضور کے بعد بلکہ حضور کے زمانہ میں کہیں کوئی نبی پیدا ہونے سے ختم نبوت میں کوئی خلل نہ جانا، خاتم النبیین کے نئے معنی گڑھے اور جومعنی رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام اور آج تک تمام مسلمان سمجھتے رہے اُسے خیال عوام کھہرایااور اسے ستحج نه جانااور وه جنھوں نے اپنی نبوت کااڈعاکیااور جواُن جھوٹے مدعیوں کو نبی مانتے یامجد د جانتے پاکم از کم مسلمان جانتے ہیں۔اور وہ جنھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یکسی اور نبی کی توہنیس کی ہیں یاان کی نبوت سے انکار کیا ہے اور محض مقدس بھاری واعظ اور ایک صلح جانا ہے ،اور وہ جنہوں نے مولی علی کوخداما نایا خدا کوان میں رماہواکٹہرایا یا حضرات اہل ہیت کرام کوسوائے حضور علیہ الصلاة والسلام اور انبياء عليهم الصلاة والسلام سے فضل جانا، جبرئيل امين عليه الصلاة والسلام كوغلط كار اور خائن تهم ايا، ياغير نبي مولى علی کونبوت کااہل اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبی الانبیاء کونبوت کے لائق نہ جانا، جن کا پیے عقیدہ ہے کہ نبوت بھیجی تواللہ نے مولی علی کوتھی اور جبرئیل غلطی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دے گئے اور وہ جنہوں نے اس قرآن کو دخل بشری سے محفوظ نہ جانا، بیاض عثانی تھہرایایاناقص بتایا، جنہوں نے خدا پر عیب لگایا کہ وہ حکم دے کر پچتا تاہے وغیرہ وغیرہ کفریات اور وہ جن کا یہ عقیدہ ہے جولااللہ کہتا ہے،کسے گندے گھنونے کفری عقیدہ رکھتا ہومسلمان ،اوروہ جو گاندھی کی آندھی میں اڑے ، جنہوں نے کھلے کھلے الفاظ کفریہ بکے اورافعال كفرىيە كيے۔"[فتاوى مصطفوبيه،ص:۲۵۹،رضااكيڈمي،مبنی]

#### مسئلة تكفيرمس امام احمدرضا كاكمال احتياط:

ذیل میں فتاوی رضوبیہ سے کچھافتباسات نقل کیے جارہے ہیں ،انہیں پڑھ کران شاءاللہ الرحمٰن مزید شرح صدر ہو گا اور مسّلهٔ تکفیر سے متعلق امام احمد رضار ضی الله تعالی عنه کے حد در جهاحتیاط کے مناظر بھی دیکھنے کوملیں گے۔ فتاوی رضوبہ میں ہے:

بالجمله تكفيرا بل قبله واصحاب كلمه كطيبه مين جرأت وجسارت محض جهالت بلكه سخت آفت جس مين وبالعظيم و نكال صريح کا اندیشہ، والعیاذ باللّٰدرب العلمین ، فرض قطعی ہے کہ اہل کلمہ کے ہر قول وفعل کواگر چیہ بظاہر کیسا ہی شنیع فضیع ہوحتی الامکان کفر سے بچایئیں ،اگر کوئی ضعیف سے ضعیف ،نحیف سے نحیف تاویل پیدا ہوجس کی روسے تھم اسلام نکل سکتا ہو تواس کی طرف جائیں ۔ اور اس کے سوااگر ہزار اختال جانب کفر جاتے ہوں ، خیال میں نہ لائیں ۔ حدیث: الاسلام یعلو و لا یعلی [ حضور ﷺ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَبِ ربتا ہے ، مغلوب نہیں ہو تا ] احتمال اسلام حیور ٹراختمالات کفرگی طرف جانے والے اسلام کومغلوب اور کفر کوغالب کرتے ہیں۔ حدیث: ''لا اللہ الا اللّٰد ، کہنے والوں سے زبان روکو، انہیں کسی گناہ پر کافرنہ کہو۔ لا الله الااللّه کہنے والوں کو جو کافر کیے خود کفر سے نزدیک تر ہے ،،۔اس کوطبرانی نے کبیر میں سندحسن کے ساتھ حضرت ابن عمر رضِي الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے ۔[فتاویٰ رضوبیہ مترجم ، ج:۱۲، ص: ۷۱۳، رسالیہ مبار کیہ اطائب التھانی فی النکاح الثانی ]

ایک اور اقتیاس ملاحظہ فرمائیں ،مگر اعلیٰ حضرت رضِی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے کلمات میمون کے مطالعہ سے قبل وہ سوال بھی پڑھ لیں جس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی وہ تحریرانیق موجود ہے ۔ سوال پیر کہ زید نے ایک کتاب تصنیف کی ہے ، جس کے شروع میں عربی عبارت میں اس طرح لکھا ہے: بسم الله الرحمٰن الرحیم. الله نامحمد و هو معبود جل شانه و عزبر ها نه و رسولنا محمد و هو محمو درالتا الله

ان الفاظ کی کوئی تاویل ہوسکتی ہے پانہیں ؟اگر نہیں توا پسے لکھنے والے پر شرعاً حکم کیا ہے اور اس سے میل جول رکھنا اور اس کے پیچیے نماز پڑھنااور ایسے اعتقادر کھنے والے سے نکاح وغیرہ پڑھواناشر قاکیساہے؟ بینواو توجروا

مسکلہ کس قدر گنجلک اور پیچیدہ ہے سوال پڑھ کو آپ پر واشگاف ہو گیا ہو گا ،اب اس کے بعد جواب کے پاکیزہ کلمات تعصب وعناد کی عینک اتار کرحق وصداقت کے جذبوں سے سرشار ہوکرانصاف و دیانت کی آنکھوں سے پڑھیں ، ککھتے ہیں:

**الجواب:** ہمارے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے کلام میں ننا نوے احتال کفر کے ہیں اور ایک احتمال اسلام کا ، تو واجب ہے کہ احتمال اسلام پر کلام کومحمول کیا جائے ،جب تک اس کا خلاف ثابت نہ ہو۔ پہلے جملے میں محمد نفت میم کیوں پڑھا جائے محمد بگسیرمیم کہا جائے ۔ بعنی حضور سیدعالم محمد ہیں ﷺ بار بار بکثرت حمد و ثنا کیے گئے اور ان کارب عزوجل ان کا محمد ہے بار بار بکثرت ان کی مدح وتعریف فرمانے والا۔

اب یہ معلٰی سیح ہو گئے اور لفظ بالکل کفر سے نکل گیا اور اگر نفتے میم ہی پڑھا جائے اور معلٰی لغوی مراد لیس ، ہمارار ب بكثرت باربار حمد كبا گياجب بھى عندالله كفرنه ہو گامگراپ صرف نيت كافرق ہوگا۔

بہر حال ناجائز ہونے میں کوئی شبہہ نہیں۔روالمحار میں ہے: مجر دالا یہام لمعنی المحال کاف فی المنع محض معنی محال کا وہم بھی منع کے لیے کافی ہو تاہے ، مصنف کو توبہ جاہئے اور اسے متنبہ کیاجائے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں مگر رہے کہ کوئی حالت خاصه داعی ہو\_[فتاوی رضوبیہ مترجم، ج: ۱۴، ص: ۱۰۴، برکات رضا پور بندر گجرات]

خلاصہ بیہ ہے کہ پیشوایان دیو بند کی تکفیراڑتی ہوئی بے ثبوت اور بے سرویاباتوں کی بنیاد پر نہیں کی گئی ہے بلکہ جب ان لو گول کی کفریہ عبار تول سے متعلق آفتاب نیم روز سے زیادہ روشن شہادتیں فراہم ہوئیں تب کفروار تداد کا حکم دیا گیا ہے ،اور یہ حکم صرف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کانہیں ہے بلکہ عرب وعجم اور ہندوسندھ کے کثیر معتمد علاو فقہا کابھی ہے۔لطف اور مزے کی بات تو پیر ہے کہ دیوبندی جماعت کے ذمہ دار مفتول نے بھی مولوی اساعیل دہلوی اور قاسم نانوتوی کو کافر، فاسق ،خارج ازایمان ، بیہودہ اور جاہل آدمی کھاہے اور نانوتوی صاحب سے تومقاطعہ اور قطع تعلق کابھی حکم دیائے۔واضح رہے کہ سائل نے قائل کا نام چھاکر فرضی نام سے استفتاکیا تھا،اس لیے دیو بندی مفتیوں نے بھی کفروار بداد کا حکم جاری کیالیکن جب قائلین کے نام معلوم ہو گئے توبیہ فتوے بھی بدل گئے ،اس سے معلوم ہوا کہ دیو بندی مذہب کی بنیاد قرآن وحدیث پر نہیں بلکہ اکابرپر سی پر ہے۔

### \*\*\*\*\*



# (باب چهارم مقالات : عقائدوكلام

# امام احدر ضاخان ناموس رسالت کے قطیم پاسبان

## مولاناشارب ضيار ضوى مصباحى:استاذ جامعه قادريه بنگلور

تاریخ اسلامی سے شغف رکھنے والوں پر یہ حقیقت مہر نیم روز سے زیادہ روش ہے کہ تیر ہویں صدی میں برصغیر میں گستاخان رسول کے ایک نامراد طبقے نے سرابھارا، اس وقت جن ارباب علم وفن اور اصحاب عشق وعرفان نے تحفظ ناموس رسالت کا گراں بہاکار نامہ انجام دیاان میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کا نام سر فہرست ہے ۔ یقیناعاشق رسول مجد دافظم امام احمد رضا محد ثر بریادی علیہ الرحمۃ والرضوان نے انہی حضرات صحابہ کی سیرت طیبہ کے ہر گوشے کو اپنی حیات مستعار کا سنگ میل مقرر کیا اور بالخصوص اسوہ صدیقی وبلالی ، عیض فاروتی وخالدی ، فراست عثمان وعلی اور عشق کعبی وحسانی کو اپنی تمام تر محبتوں کی محراب کا امام بنایا اور جان و دل ہوش و خرد سب پھھ اپنے عظم و مکر م رسول بڑا شائل کے ناموس کی حفاظت کے لیے قربان کردیا۔ واضح رہے کہ تحفظ ناموس رسالت ، اشاعت مذہب و ملت اور ابطال عقائد مخالفین اہل سنت کے لیے امام احمد رضا محدث واضح رہے کہ تحفظ ناموس رسالت ، اشاعت مذہب و ملت اور ابطال عقائد مخالفین اہل سنت کے لیے امام احمد رضا محدث بریادی نے نہ صرف اپنی ذہنی و فکری تو ان بائیاں صرف کیس بلکہ والد محترم کی طرف سے بطور وراثت ملی ہوئی تقریبا چھین ایکڑ زمین وراث تعن کی بھا کے لیے اشاعت کتب میں لگادی اور رات کی تاریکیوں میں دولت عشق رسول اور بڑوت ایمان پر شب خون مار نے والے در ندوں بھیڑیوں سے امت مرحومہ کو ہوشیار بھی کرتے رہے۔ وولت عشق رسول اور بڑوت ایمان پر شب خون مار نے والے در ندوں بھیڑیوں سے امت مرحومہ کو ہوشیار بھی کرتے رہے۔ وولت عشق رسول اور بڑوت ایمان پر شب خون مار نے والے در ندوں بھیڑیوں سے امت مرحومہ کو ہوشیار بھی کرتے رہے۔ وولت عشق رسول اور بڑوت ایمان پر شب خون مار نے والے در ندوں بھیڑیوں سے امت مرحومہ کو ہوشیار بھی کرتے رہے۔

ہم مناسب بیجھتے ہیں کہ گئے ہاتھ ناموس رسالت سے متعلق مخالفین کی چند ہرزہ سرائیاں اور محدث بریلوی کے دندان شکن جوابات قاریئن کی نذر کردیے جائیں تاکہ محقق بریلوی کے عطاکر دہ حفاظت ایمان کے نسخوں سے آپ بھی واقف ہوجائیں اور اینے اہل وعیال اور خویش واقارب کے ایمان وعقیدے کا تحفظ کر سکیں۔

اٹھار ہویں صدی کے وسط میں شخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور سعودی سرپرست نے باہم مل کرعالم اسلام کے ہر بادشاہ کوجو خطوط بھیجے تھے ان خطوط میں مندر جہ ذیل عبارت موجودتھی''اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر محمد کی تعریف کرنایاان کی تعظیم کرناضروری نہیں ہے۔[بحوالہ تاریخ نجدو حجاز]

كون نہيں جانتا كه حضور اقد س سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى تعريف اور آپ كى تعظيم ہى جان ايمان بلكه عين ايمان

ہے، سچامسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں عشق مصطفی کی شمع فروزاں ہو، آقاے کریم کافرمان عالیشان ہے''اپنی اولاد کوتین چیزیں سکھاؤ،اول اپنے آقاسے محبت۔ دوم ان کے اہل ہیت سے محبت اور سوم قرآن کا پڑھنا۔ [الجامع الصغیر] ارشادباری تعالی ہے:

إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِمًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَنِيْرًا ﴿ لِّتَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوقِّرُوهُ ۗ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَّ اَصِيْلاً ۞ [افتح، آيت ٨ \_ ٩]

اے نبی بیٹک ہم نے تمہیں بھیجاگواہ اور خوش خبری دیتااور ڈرسنا تا، تاکہ اے لوگو!تم اللہ اور اس کے رسول پرایمان لاؤاورر سول كي تعظيم و توقير كرواور صبح وشام الله كي ياكي بولو \_

درج بالاآمية كريمه سے استدلال كرتے ہوئے محب رسول امام احدر ضارضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

مسلمانو! دیکیھو دین اسلام بھیجنے ،قرآن مجیدا تار نے کا مقصو دہی تمھارامولی تبارک و تعالی تین باتیں بتاتا ہے:اول بیر کہ الله ورسول پرایمان لائیں۔ دوم پیر که رسول الله کی تعظیم کریں۔ سوم پیر که الله تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔

مسلمانو!ان تینوں جلیل ہاتوں کی جمیل ترتیب تودیکھو، سب میں پہلے ایمان کوذکر فرمایااور سب میں پیچھے اپنی عبادت کواور سے میں اپنے پیارے حبیب طلنے علیم کی تعظیم کو،اس لیے کہ بغیرایمان، تعظیم کارآمد نہیں۔بہت سے غیسائی ہیں کہ کفار نا ہنجار کی طرف سے حضور طلنکے قلیم پر ہونے والے اعتراض کے جواب میں کتابیں لکھ چکے ، لکچر دے چکے ، مگر جب کہ ایمان نہ لائے ، کچھ مفید نہیں ۔ کہ ظاہر ی تعظیم ہوئی ، دل میں حضوراقد س <u>طلب عکو آ</u>م کی سیجی عظمت ہوتی توضرورا بمان لاتے ۔ پھر جب تک نبی کریم طلفی عالیم کی سیحی تعظیم نہ ہو، عمر بھرعبادت الہی میں گزارے،سب بے کار ومردودہے۔بہت سے جوگی اور راہب تزک دنیاکرکے ،اپنے طور پر ذکر وعبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں بلکہ ان میں بہت وہ ہیں، کہ لاالہ الااللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں مگرجب تک کہ مجمہ طلتے عاقبے کی تعظیم نہیں ، کیا فائدہ ؟ بالکل اللہ تعالی کی بار گاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ، الله تعالى ايسول بي كوفرما تاب: وَ قَدِمُنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنْكُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ۞ [الفرقان/٢٣] ترجمه: جويجه اعمال انہوں نے کئے تھے،ہم نے سب برباد کردیے۔ایسوں ہی کو فرماتا ہے۔''عاملة ناصبة تصلی نارا حامیة'' [الغاشيه، آيت ، ٣٠ ] ترجمه بمل كرس مشقتين بهرس اوربدله كيا هو كابيركه بهر كق آگ مين بيٹھيں گے۔

مسلمانوا! كهومحدر سول الله طلطي عَلَيْهِ مَي يَعظيم، ايمان كي بنياد، نجات كاسبب، اعمال كي قبوليت كاسبب موئي يانهيس ؟ كهوموئي اورضر ور ہوگی!

تمھارارب عزوجل فرما تاہے:

قُلُ إِنْ كَانَ ابَا وَكُنْهُ وَ ابْنَا وَكُهُ وَ إِخُوانُكُمْ وَ أَزُواجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ أَمُوالُ إِقْتَرَفْتُهُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ اِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ وَ



اللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ أَ [التوب، آيت ٢٢]

ترجمہ:اے بی تم فرمادو،کہ اے لوگو!اگر تمھارے باپ،تمھارے بیٹے،تمھارے بھائی،تمھاری بیبیال،تمھاراکنبہ اور تمھاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کاتہ ہیں اندیشہ ہے اور تمھاری پسند کے مکان ،ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کواللہ اوراللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے ، توانتظار ر کھویہاں تک کہ الله تعالی اپناعذاب اتارے اوراللہ بے حکموں کوراہ نہیں دیتا۔

اس آیت سے معلوم ہواکہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز ، کوئی عزیز ، کوئی مال ، کوئی چیز ،اللّٰہ تعالی ورسول اللّٰه صلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو،وہ بار گاہ اہی سے مردود ہے،اللہ عزوجل اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا،اسے عذاب الهی کے انتظار میں رہنا جا ہیے۔والعیاذ باللہ تعالی۔

تمھارے بیارے نی فرماتے ہیں:

لايومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

ترجمہ: تم میں کوئی مسلمان نہ ہو گاجب تک میں اسے اس کے مال باب ،اولاداور سب آدمیوں سے زیادہ پیارانہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث مجیحے بخاری صحیح مسلم میں انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔اس نے توبیہ بات صاف فرمادی کہ جو حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیزر کھے، ہرگز مسلمان نہیں ۔مسلمانوکہو! محمہ،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کوتمام جہانوں سے زیادہ محبوب رکھنا مدارایمان و مدار نجات ہوایانہیں ؟کہوہوااور ضرور ہوا۔

یہاں تک توسارے کلمہ گوخوشی خوشی قبول کرلیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محمدر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے ۔ہاں ہاں ماں باب اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیاری ہے۔ بھائیو! خدااییا ہی کرے ، مگر ذرا کان لگا کراینے رب کاار شادسنو!

الله رب العزت كافرمان عالى شان ب:

الَمِّ أَ أَحْسِبُ النَّاسُ أَنْ يُّتُرَكُوْ آَ أَنْ يَّقُولُوْ آَ أَمَنَّا وَهُمُ لا يُفْتَنُوْنَ ۞ [العنكبوت آيت،١٠٢]

ترجمہ: کیالوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتناکہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اوران کی آز مائش نہ ہوگی۔

یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کررہی ہے کہ دیکھوکلمہ گوئی اورزبانی ادعائے مسلمانی پرتمھاراچھٹکارا نہ ہوگا۔ ہاں ہال سنتے ہو!آزمائے جاؤگے،آزمائش میں بورے نکلے تومسلمان تھہروگے۔ہرشیٰ کی آزمائش میں یہی دیکھاجا تاہے کہ جو ہاتیں اس کے حقیقی وواقعی ہونے کو در کار ہیں،اس میں ہیں یانہیں؟ابھی قرآن وحدیث ار شاد فرماچکے کہ ایمان کے حقیقی وواقعی ہونے کی دوباتیں ضرور ہیں [۱] محر ﷺ کی تعظیم [۷] محدر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی محبت کوتمام جہان پر نقذیم، تواس کی آزمائش کابیه صربح طریقہ ہے کہ تم کوجن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو۔ جیسے تمھارے باپ، تمھارے

استاد، تمھارے بیر، تمھاری اولاد، تمھارے بھائی، تمھارے احباب، تمھارے اصحاب، تمھارے مولوی، تمھارے حافظ، تمھارے مفتی، تمھارے داعظ وغیرہ وغیرہ کسے باشد، جب وہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اصلاتمھارے قلب میں ان کی عظمت ان کی محبت کانام ونشان ندر ہے ، فوراان سے الگ ہو جاؤ ، ان کو دو دھ سے مکھی کی طرح نکال کر چینک دو ، ان کی صورت ، ان کے نام سے نفرت کھاؤ کچرنہ تم اپنے رشتے ،علاقے ،دوستی،الفت کا پاس کرونہ اس کی مولویت،مشیخت،بزرگی،فضلت،کوخاطر میں لاؤ، آخریہ جو کچھ تھا، محمدر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی غلامی کی بنا پر تھا، جب بیشخص ان ہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیاعلاقہ رہا،اس کے جیے عمامے پر کیاجائیں، کیابہترے یہودی جیے نہیں پہنتے؟ کیاعمامے نہیں باندھتے؟اس کے نام وعلم وظاہری فضل کولے کرکیاکریں ؟کیابہترے یادری، بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم وفنون نہیں جانتے اوراگر بیرنہیں بلکہ محمدر سول اللّٰہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی جاہی اس نے حضور ﷺ ﷺ میں سے استاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نباہی یا اسے ہربرے سے بدتر برانہ جانایااسے براکہنے پر برامانایااسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پروائی منائی یاتمھارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، توللہ اب تم ہی انصاف کر لوکہ تم ایمان کے امتحان، قرآن وحدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنے دور نکل گئے۔مسلمانوا اکیاجس کے دل میں محدر سول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے برگو کی وقعت کر سکے گااگرچہ اس کا پیریااستادیا پدر ہی کیوں نہ ہو،کیا جسے محمدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گااگر جیراس کا دوست پابرا دریالپسر ہی کیوں نہ ہو۔

مزيدامام احدرضا خان فاضل بريلوي سورة المجادله: آيت: ۲۲،سورة التوبه، آيت: ۲۳،۲۱،سورة المتخه: آيت: ۱۰۲،۲۰ سورة المائده: آیت: ۵۱، سورة الاحزاب: ۵۷ کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

دیکھواللہ واحد قبہار فرمار ہاہے کہ تمھارے رشتے ،علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے ،مجھ سے توڑ کرکس سے جوڑتے ہو۔ دیکھو!وہ فرمار ہاہے کہ میں غافل نہیں، میں بے خبر نہیں، تمھارے اعمال دیکھ رہاہوں، تمھارے اقوال سن رہاہوں، تمھارے دلوں کے احوال سے خبر دار ہوں، دیکھو! بے پروائی نہ کرو، پرائے پیچیے، اپنی عاقبت نہ بگاڑو، اللہ ور سول کے مقابل ضدسے کام نه لو، دیکیھواور گناہ تونرے گناہ ہوتے ہیں جن پرعذاب کااستحقاق ہو، مگرایمان نہیں جاتا، عذاب ہوکرخواہ رب کی رحمت، حبیب کی شفاعت سے ، بے عذاب ہی چھٹکارا ہوجائے گایا ہوسکتا ہے۔ مگریہ محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کامقام ہے ان کی عظمت ،ان کی محبت، مدار ایمان ہے، قرآن مجید کی آیتیں سن چکے کہ جواس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ دیکھوجب ایمان گیا، پھراصلا ابدالآباد تک کبھی،کسی طرح ہر گز،اصلا،عذاب شدیدسے رہائی نہ ہوگی۔گستاخی کرنے والے، جن کاتم بیماں کچھ یاس ولحاظ کرو، وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے ،تمہیں بچانے نہ آئیں گے اورآئیں توکیا کرسکتے ہیں؟ پھرایسوں کا لحاظ کرکے ،اپنی جان کوہمیشہ ہمیشہ عضب جبار وعذاب نار میں پھنسادینا، کیاعقل کی بات ہے۔؟[ماخوزازتمہیدالا یمان] ان تمام ترتفصیلات کوامام احمد رضاخان فاضل بریلوی نے کلام منظوم میں یوں ارشاد فرمایا:

مولاناشارب ضيار ض<mark>وی مصباحی</mark> استاذ حامعه قادريه بنگلور

الله کی سرتابه قدم شان ہیں یہ ان سانہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

قرآن توائيان بتاتا ہے انہيں ايمان بيہ كہتا ہے ميرى جان ہيں يہ

ابن عبدالوہاب نجدی کہتا ہے کہ محمد[علائے ایم آئی تعریف و تعظیم ضروری نہیں۔ حالاں کہ بار گاہ رسالت میں صحابہ کرام کے ادب و تعظیم سے متعلق صریح احادیث موجود ہیں۔

عن اسامه بن شريك رضى الله تعالى عنه قال:اتيت النبي ﷺ واصحابه حوله كأن على روسهم الطير.

ترجمہ: حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ طلطانی آگی خدمت میں عاضر ہوا تو حضور کے اصحاب حضور کے گردتھے، گویاان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔[ابوداؤد شریف،ج:۲،ص:۵۳۹] مام احمد رضامحدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

لینی سرجھائے، گردنیں خم کیے، بے حس وحرکت کہ پرندے لکڑی یا پتھرجان کر سرول پر آبیٹیس، اس سے بڑھ کراور خشوع کیا ہوگا۔ ہندبن ابی ہالہ اوصاف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث حلیہ اقد س میں ہے۔ اذا تھلم اطرق جلساء ہ کان علی رؤسهم الطیر۔جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے جتنے حاضران مجلس ہوتے سب گردنیں جھکا لیتے گویاان کے سروں پر پرندے ہیں۔[فتاوی رضویہ،ج:۳۰،ص:۳۳،ص

# رشیراحمر گنگوہی لکھتاہے:

''شیطان وملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخرعالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں توکون ساائیان کا حصہ ہے شیطان وملک الموت کویہ وسعت، نص سے ثابت ہوئی فخرعالم کی وسعت علم کی کوئسی نص قطعی ہے۔؟' [براہین قاطعہ، ص:۵۵ مطبوعہ کتب خانہ امدادیہ دیو بند]

اس عبارت كاماحسل بيه المحكد:

[الف] حضور ﷺ الله على بير ميں بير كہناكہ آپ ﷺ كوز مين كے ذرمے ذرمے كاعلم ہے شرك ہے۔

[ب]شیطان وملک الموت کوزمین کے ذریے ذریے کاعلم حاصل ہے ،اور بی قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

[ج]قرآن وحدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علّم کے وسیع ہونے کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں مگر شیطان اور ملک الموت کے وسعت علمی کے لیے نص صرح ہے۔اس لیے شیطان وملک الموت پر قیاس کرکے وہ وسعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ماننا، قیاس فاسد یعنی غلط قیاس ہے۔

[د] ملك الموت وشيطان كاعلم حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے علم سے زيادہ ہے۔نعوذ بالله من هذا القول الشنيع الفظيع۔

# اشرف علی تھانوی لکھتاہے:

''آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانااگر بقول زید سچے ہوآ لیتن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیہ عقیدہ کہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعلم غیب عطافر مایا ہے]اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یاکل غیب،اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب توزید، عمروبلکہ ہرصبی، مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے تجى حاصل ہے"۔[حفظ الا بمان،ص:۸]

اس مردود، ملعون اورمنحوس كلام كوسمجھنابالكل دشوار نہيں عام سمجھ بوجھ ركھنے والابھى آسانى سے سمجھ سكتاہے كه اس گستاخ کے کہنے کے مطابق بعض علم غیب صرف حضورصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کونہیں بلکہ ایسا کچھ علم تو بچوں ، یا گلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ گویابقول تھانوی تمام جانور، جن میں گدھے، کتے اور خنزیر بھی شامل ہیں،اور پاگل بھی علم کی بعضیت میں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے برابر ہوگئے۔ چیانچیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواگر بعض علم غیب ملابھی ہے تواس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاکیا کمال وخصوصیت، کیوں کہ اسی طرح '' کچھ نہ کچھ علم غیب'' توہر ایرے غیرے کو بھی حاصل ہے۔[معاذ اللّه] امام احدر ضاخان محدث بریلوی فرماتے ہیں:

" للد للد ذراد بر کواللہ عزوجل ور سول الله طلنے عَلَیْم کے سواسب ایں وآل سے نظر اٹھاکر آ تکھیں بند کرواور گردن جھاکرا سینے آپ کواللہ واحد قہار کے سامنے حاضر مجھواور نرے خالص سیجے اسلامی دل کے ساتھ محمد رسول اللہ طلبہ علیم عظمہ عظمت بلند عزت رفیع وجاہت جوان کے رب نے انہیں بخشی اور ان کی تغظیم کی ،ان کی توقیر پر ایمان واسلام کی بنار کھی اسے دل میں جماکر انصاف وابمان سے کہو، کیاجس نے کہاکہ شیطان کو بیہ وسعت، نص سے ثابت ہوئی فخرعالم طلنے عالج کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے؟اس نے محدر سول الله <u>طلب علیہ ال</u>ی شان میں گستاخی نہ کی ؟کیااس نے ابلیس لعین کے علم کور سول الله <u>طلب علیہ</u> کے علم اقدس پرنہ بڑھایا؟کیاوہ رسول الله <u>طالتہ عاقب</u>م کی وسعت علم سے کافر ہوکر شیطان کی وسعت علم پرایمان نہ لایا؟مسلمانو!خوداس بدگو سے اتناہی کہ دیکھوکہ وہ علم میں شیطان کے ہمسر، دیکھو! تووہ برامانتاہے پانہیں حالاں کہ اسے توعلم میں شیطان سے کم بھی نہ کہابلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا، پھر کم کہناکیا توہین نہ ہوگی ؟اوراگروہ اپنی بات پالنے کواس پر ناگواری ظاہر نہ کرے اگر چہ دل میں قطعا ناگوار مانے گا، تواسے چھوڑ پئے اور کسی عظم سے کہ دیجیے اور پوراہی امتحان مقصود ہو توکیا کچہری میں جاکر آپ کسی حاکم کوان ہی لفظوں سے تعبیر کرسکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی ابھی کھلا جاتاہے کہ توہین ہوئی اوربے شک ہوئی پھر کیا رسول اللہ طلطے علیم کی توہین کرناکفرنہیں؟ضرورہےاوربالیقین ہے۔کیاجس نے شیطان کی وسعت علم کونص سے ثابت مان کر حضوراقدس طلنے عاقم کے لیے وسعت علم ماننے والے کوکہا''تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کر تاہے ''اور کہا''شرک نہیں توکون ساایمان کاحصہ ہے'' اس نے ابلیس لعین کوخدا کا شریک مانایانہیں ؟ضرور مانا، کہ جوہات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرناشرک ہوگی،وہ کسی کے لیے ثابت کی جائے، قطعاشرک ہی رہے گی کہ خدا کاشریک کوئی نہیں ہوسکتا، جب رسول الله طلنے عَلَیْم کے لیے یہ وسعت علم مانی

شرک ٹھرائی،جس میں کوئی حصہ ایمان کانہیں توضر وراتنی وسعت خداکی وہ خاص صفت ہوئی جس کوخدائی لازم ہے جب تو نبی کے لیے اس کاماننے والا کافرمشرک ہوااور اس نے وہی وسعت، وہی صفت خوداینے منہ،ابلیس کے لیے ثابت مانی توصاف صاف شیطان کوخدا کاشریک تھہرایا۔مسلمانو! کیابیہاللہ اور اس کے رسول <u>طلعی آج</u>ام دونوں کی توہین نہ ہوئی ؟ضرور ہوئی،اللہ تعالی کی توہین ۔ توظاہر ہے کہ اس کا شریک بنایااوروہ بھی کسے ؟اہلیس لعین کواوررسول الله طل<u>نے عالیم</u> کی توہین بیں، کہ اہلیس کامر تبہ اتنابڑھادیا، کہ وہ توخدا کی خاص صفت میں حصہ دار ہے ،اور بیراس سے ایسے محروم ،کہ ان کے لیے ثابت مانو، تو مشرک ہوجاؤ،مسلمانو! کیا خدااوررسول الله طلنے علیم کی توہین کرنے والا کافرنہیں ؟ضرور کیاجس نے کہاکہ " بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی کی خصیص ہے ایساعلم غیب توزید و عمر بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے "کیااس نے محمد رسول اللّٰد 

صریح ہونے میں بچھے کچھ شبہہ گزر سکتاہے؟معاذاللہ!کہ محمدرسول اللہ طلنے علیم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے اوراگراب بھی بچھے اعتبار نہ آئے ، توخودان ہی بدگوبوں سے بوچھ دیکھ، کہ آیاتہ ہیں اورتمھارے استادوں ، پیر جیوں کو کہ سکتے ہیں کہ اے فلال! بچھے اتناہی علم ہے جتنا سور کو ہے تیرے استاد کو اتناہی علم تھا جیسا کتے کوہے، تیرے پیرکواسی قدرعلم تھاجیساگدھے کوہے، یامخضرطور پراتناہی ہوکہ اوعلم میں الو،گدھے،کتے، سورکے ہمسرو! دیکھو تووه اس میں اپنی اورایینے استاد، پیرکی توہین جھتے ہیں یانہیں ؟ قطعة مجھیں گے اور قابویائیں توسر ہوجائیں ، پھر کیاسبب کہ جو کلمہ ان کے حق میں توہین وکسرشان ہو، محمد رسول اللہ ﷺ کی توہین نہ ہو؟ کیا معاذاللہ ان کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے؟ کیااسی کانام ایمان ہے؟ حاشاللّٰہ حاشاللّٰہ! کیاجس نے کہاکہ ہرشخص کوکسی نہ کسی ایسی بات کاعلم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو جاہیے کہ سب کوعالم الغیب کہاجائے، پھراگرزیداس کاالتزام کرلے کہ ہاں میں سب کوعالم الغیب کہوں گا تو پھرعلم غیب کومنجملہ کمالات نبوبیه شار کیوں کیاجا تاہے؟جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہووہ کمالات نبوت سے کب ہوسکتا ہے؟ اوراگرالتزام نه کیاجائے تونی وغیرنی، میں وجہ فرق بیان کرناضرورہے،انتی کیار سول اللہ ﷺ اور جانوروں، پاگلوں میں فرق نه جاننے والاحضور ﷺ کو گالی نہیں دیا؟ کیااس نے اللہ کے کلام کاصراحة ردوابطال نه کردیا؟

وكيمو: تمهارارب عزوجل فرماتا ب" وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما." ترجمہ:اے نبی!اللہ نے تم کوسکھایا جوتم نہ جانتے تھے اوراللہ کافضل تم پر بڑا ہے۔[النسآء آیت ۱۱۳] یہاں نامعلوم با توں کاعلم عطافرمانے کواللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے کمالات و مدائح میں شار فرمایا۔ اور فرماتا ب: "وانه لذو علم لما علمنه".

ترجمہ: اور بے شک لیقوب ہمارے سکھائے سے علم والا ہے۔ [بوسف: آیت ۲۸]

مولا <del>ناشارب</del> ضیار ضوی مصباحی استاذ جامعه قادر بيه بنگلور

اور فرما تاہے:" و بشروہ بغلم علیم". ترجمہ: ملائکہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کوایک علم والے لڑکے اسحق عليه الصلاة والسلام كى بشارت دى \_ [ ذاريات: آيت، ٢٨]

اور فرماتا ب: "وعلمنه من لدنا علما".

ترجمہ:اور ہم نے خضر کواینے پاس سے ایک علم سکھایا۔[اکھف:آیت، ۱۵

وغير ماآيات، جن ميں الله تعالى نے علم كو كمالات انبياعليهم الصلاة والسلام والثناء ميں گنا۔اب زيد كى جگه الله عزوجل کانام پاک کیجیےاور علم غیب کی جگہ مطلق علم جس کاہر چوپائے کوملنااور بھی ظاہر ہے اور دیکھیے کہ اس برگوے مصطفی کی تقریر کس طرح کلام اللہ کاردکررہی ہے بعنی یہ برگوخداکے مقابل کھڑا ہوکر کہ رہاہے کہ آپ [بعنی نبی ] کی ذات مقدسہ پرعلم کااطلاق کیا جانااگر بقول خدا بیجے ہو تودریافت طلب امریہ ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یاکل علوم، اگر بعض علوم مراد ہیں تواس میں حضور طلنيے عَلَيْمٌ اور ديگرانبيا عليهم السلام کي کيا خصيص ہے ايساعلم توزيد وعمر وبلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جميع حيوانات وبہائم کے ليے بھی حاصل ہے کیوں کہ ہرشخص کوکسی نہ کسی بات کاعلم ہو تاہے توچاہیے کہ سب کوعالم کہاجائے ، پھراگر خدااس کاالتزام کرلے کہ ہاں میں سب کوعالم کہوں گا تو پھرعلم کومنجملئہ کمالات نبویہ شار کیوں کیاجا تا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہووہ کمالات نبوت سے کب ہوسکتا ہے اور اگر التزام نہ کیا جائے تونبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنالازم ہے ،اوراگر تمام علوم مراد ہیں،اس طرح اس کاایک فرد بھی خارج نہ رہے تواس کابطلان دلیل نقلی وعقلی سے ثابت ہے انتی۔ پس ثابت ہواکہ خداکے وہ سب اقوال اس کی دلیل سے باطل ہیں۔مسلمانود کیھواکہ اس برگونے فقط محمدرسول الله طلتے علیج ہی کو گالی نہ دی بلکہ ان کے رے جل جلالہ کے کلاموں کو بھی باطل و مردو دکر دیا۔ [ماخوذاز تنہیدایمان]

حالاں کہ حضور طلعی علیم کواللہ تعالی نے جو بعض علم غیب عطافر مایااس کا اندازہ لگاناانسان کے بس سے باہر ہے،اس بعض علم غيب كي وسعت كي ايك حِملك كتب اعلى حضرت كي روشني ميں ملاحظه فرمائيں!

اس بات کو ہرمسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید اور بربان رشید میں ہرشی کا بیان ہے۔خود خداے وحدہ لانٹریک کاارشاد پاک ہے:

"ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين"

ترجمه:اور کوئی خشک وتر چیزایسی نهیں جوقرآن میں نہ ہو۔[الانعام\_آیت:۵۹]

پتہ حلاکہ قرآن عظیم میں ہرشی کا بیان موجودہے۔اوریہ بات بھی ہرمسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے ساراقرآن پاک اپنے بیارے حبیب ﷺ کوسکھایا۔ جبیاکہ خوداللہ پاک کاار شاد پاک ہے"الرحل علم القرآن". . معلوم ہوا کہ حضور <u>طلعی ایم</u> کو پورے قرآن پاک کاعلم حاصل ہے اور قرآن مجید میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی

بات کا بیان موجود ہے پس ثابت ہواحضور طلطے علیم کوہر حیوٹی وبڑی بات کاعلم اللہ تبارک وتعالی نے عطافرمایا۔ یہ بات ہم اپنی

طرف سے نہیں کہ رہے ہیں بلکہ خودصاحب قرآن ، محم<sup>مصطف</sup>ی <u>طلنے علی</u>م ارشاد فرمار ہے ہیں سیحے بخاری شریف میں ہے:

قام على المنبر فذكر الساعة وذكران بين يديها امورعظام ثم قال مامن رجل يحب ان يسأل عن شيئ فليسئل عنه فوالله لا تسئلوني عن شيئ الا اخبرتكم مادمت في مقامي هذا فقام رجل فقال اين مدخلي قال النار فقام عبد الله ابن حذافة فقال من ابي قال ابوك حذافه ثم كثران يقول سلوني سلوني ..الخ

ترجمہ: حضور طلنے علیم منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا،اور بتایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے امور ہوں گے، پھر فرمایا جو شخص مجھ سے جوبات بھی بوچھنا چاہے بوچھ لے خدا کی قشم!جب تک میں یہاں کھڑا ہوں تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھوگے میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا، چینا نچہ ایک [منافق آٹخص کھڑا ہوا،اور پوچھا میراٹھ کانہ کہاں ہے، فرمایاجہنم میں ۔ پھرعبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے عرض کیا،میرااصلی باپ کون ہے ،فرمایا،حذافہ پھربار بار فرماتے رہے پوچھو لو حجور [ بخاری شریف <sub>-</sub> ج۲ م<sup>ص ۱۰</sup>۸۳ ]

دیکھیے جنت میں ٹھکانہ ہو گاکہ جہنم میں ،اس کا پہۃ توقیامت کے دن چلے گا،آج پیربات غیب ہے،لیکن ہمارے آ قا ومولی طلنے علیم نے اس کی خبر دی اور کیوں نہ ہوکہ بذات خودار شاد فرماتے ہیں:

ان الله عزو جل قدرفع لي الدنيا فانا انظر اليها والي ماهو كائن الي يوم القيمة كانماانظر الي كفي هذاجليان من امرالله عزوجل جلاه لنبيه كماجلاه للنبيين قبله-

ترجمہ: بے شک اللہ عزوجل نے میرے سامنے دنیا کور کھ دیاہے پس میں اس کی طرف اور جو کچھاس میں قیامت تک ہونے والا ہے اسے ایسے دیکھ رہاہوں حبیبااینے ہاتھ کی اس ہشیلی کو۔[مجمع الزوائد، کتاب علامات النبوۃ، ج.۸،ص:۲۸۷] امام احد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں:

اس حدیث سے روشن ہے کہ جو کچھ ساوات وارض میں ہے اور جو قیامت تک ہو گا اس سب کاعلم اگلے انبیاے کرام علیہهم السلام کو بھی عطاہوا تھااور حضرت عزت عزجل جلالہ نے اس تمام ما کان ومایکون کو اپنے ان محبوبوں کے پیش نظر فرمادیا۔ مثلامشرق سے مغرب تک ساک سے سمک تک ارض سے فلک تک اس وقت جو کچھ ہور ہاہے سیدناابراھیم خلیل علیہ الصلوة والسلام ہزار ہابرس پہلے اس سب کواپیا دیکھ رہے تھے گویااس وقت پرجگہ موجود ہیں ۔ایمانی نگاہ میں یہ نہ قدرت الہی پر د شوار اور نہ عزت ووجاہت انبیا کے مقابل بسیار مگر معترض بیچار ہے جن کے یہاں خداہی کی حقیقت اتنی ہوکہ ایک پیڑے پیتے گن دیئے وہ آپ ہی ان حدیثوں کو شرک اکبر کہنا جاہیں اور جوائم پرکرام وعلما ہے اعلام ان سے سندلائے انہیں مقبول مسلم رکھتے آئے جسے امام خاتم الحفاظ جلالة الملة والدين سيوطي مصنف خصائص كبرى وامام شهاب احمد محمد خطيب قسطلاني صاحب مواهب لدنيه وامام ابوالفضل شهاب ابن حجرمكي بيثمي شارح بهمزيه وعلامه شهاب احمد مصري خفاجي صاحب سيم الرياض شارح شفاء قاضي عياض وعلامه

مولاناشارب ضيار ضوى مصباحي استاذ جامعه قادر به بنگلور

محربن عبدالباقى زرقانى شارح مواهب وغيرتهم رحمهم الله تعالى انهيس مشرك كهيس، والعياذ بالله رب العلمين \_

یے شک ہمارے آ قاطلتیے علیم کواللہ عزوجل نے جو بعض علم غیب عطافر مایا ہے اس کی حدود متعیّن کرنا قوت بشری سے باہر ہے ۔ دیکھیے بخاری شریف کتاب بدءالخلق میں کیساصاف بیان موجود ہے ۔ سیدناعمرفاروق رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں:

قام فينارسول الله مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسى من نسيه.

ترجمہ! ہمارے در میان رسول الله طلتے علیم کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلو قات کی پیدائش کے بارے میں بتایا۔ یہاں تک کہ جنتی اینے ٹھکانوں پراور دوزخی اینے ٹھکانوں پر پہنچ گئے اسے جس نے یاد رکھاسویا در کھااور جو بھول گیا۔ [بخاری شریف کتاب بدءالخلق]

پتہ حلاکہ حضور طلنے علیم نے صحابہ کرام علیم الرضوان کوجب سے مخلوق بنی اس وقت سے لے کرآئندہ قیامت تک کے واقعات کی خبر دے دی، یہ ہمارے آ قاومولی <u>مالٹنے علی</u>م کوعطا کر دہ بعض علوم غیب کی ایک جھلک ہے۔[ماخوذ ازالدولۃ الممکیہ] مولوی محمد قاسم نانوتوی لکھتاہے:

"اگربالفرض بعدزمانهٔ نبوی طلتی میلی بھی کوئی نبی پیداہوجائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا"[تحذیرالناس،ص:۲۴]

اس شنع وقبیح عبارت کامطلب پیہے کہ!

''حضور طلنیاعاتی کے مبارک زمانے کے بعد اگر کوئی نیا بی آئے توبیہ جائز وممکن ہے اوراس طرح سے حضور طلنیاعاتی کے س آخری نی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا"

ہر کہ و مہ جانتا ہے کہ ہمارے آ قاومولی حضوراقدس <u>طلنے عاب</u>م اللہ عزوجل کے آخری نبی ہیں اوراب کوئی نیانی ہرگز ہر گزنہیں آسکتا۔ جو کس نے نبی کے آنے کوجائزمانے کافرہے۔

امام احدر ضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں:

«حضور پر نور خاتم النبیین سیدالمرسلین <u>طلنی ع</u>کوم کاخاتم لینی بعثت میں آخر جمیج انبیاو مرسلین بلا تاویل وبلاتخصیص ہوناضر وریات دین سے ہے جواس کامنکر ہویااس میں ادنی شک وشبہ کو بھی راہ دے کافر مرتد ملعون ہے۔ آیۃ کریمہ "و لکن ریسو ل الله و خاتم النبيين "اور حديث متواتر" لا نبي بعدي "سے تمام امت مرحومہ نے سلفاوخلفاہمیشہ بیہ ہی معنی سمجھے کہ حضوراقدس ملسّط علیم بلا تخصیص تمام انبیامیں آخری نبی ہوئے۔حضور کے ساتھ یاحضور کے بعد قیام قیامت تک سی کونبوت ملنی محال ہے۔

فتاویٰ یتیمة الدهر،الاشباه والنظائرُ وفتاویٰ عالمگیری وغیرهامیں ہے:

اذالم يعرف الرجل ان محمدا عليه أخرالانبياء فليس بمسلم.



جو شخص بیہ نہ جانے کہ محمد طلطے عایم تمام انبیامیں سب سے بچھلے نبی ہیں وہ مسلمان نہیں۔

شفاشریف میں ہے:

جو ہمارے نبی طلنے علیہ کے زمانے میں خواہ حضور کے بعد کسی کی نبوت کا ادعاکرے ، کافر ہے اور نبی طلنے علیہ ہم کی تکذیب کرنے والا کہ نبی طلنے علیہ ہم خضور خاتم النبیین ہیں اوران کی رسالت تمام لوگوں کو عام ہے اورامت نے اجماع کیا ہے کہ یہ آیات واحادیث اپنے ظاہر پر ہیں جو کچھان سے مفہوم ہوتا ہے وہی خداور سول کی مراد ہے ، نہ ان میں کوئی تاویل ہے نہ کے تخصیص توجولوگ اس کا خلاف کریں وہ بحکم اجماع امت و بحکم قرآن و حدیث سب یقینا کافر ہیں۔

ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ کے حوالے سے امام احمد رضائی خدمات کا یہ ایک معمولی اور از حد سرسری جائزہ تھا ویسے تحفظ ناموس رسالت کے لیے امام احمد رضافاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریرات، تصنیفات، تحقیقات اور نگار شات کا دریا اتناوسیع و عریض ہے جس کے ایک ساحل کے گوشے کی سیر بھی خیلے دشوار ہے، اتنا عمیت ہے کہ اس میں نوطہ لگاناکسی مرد قلندر اور بطل جلیل ہی کی بس میں ہے۔ مناسب ہے کہ ان خدمات کا ایک خاکہ قار میکن کی نذر کر دیا جائے تاکہ اس عنوان سے متعلق آپ کی گراں مایہ خدمامت کی جھلک سے ہماری اور آپ کی آ تکھیں شاد کام ہوجائیں۔

ناموس مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اہم اور اٹوٹ گوشہ علم غیب مصطفوی ہے۔ جس کا مخالفین نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کی آڑ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو از حدسب وشتم بھی کیا ہے۔ اس کے تحفظ وبقااور مخالفین کی ہرزہ سرائیوں کے ردبلیغ کے لیے آپ نے متعدّد کتب ورسائل اور فتاوے تحریر فرمائے جن میں سے کچھ اہم تخلیقات کے مبارک و میمون اسامیہ ہیں۔

- ابراء المجنون عن انتهاك علم المكنون
  - ماحية العيب بايمان الغيب
- اراحة جوانح الغيب عن ازاحة اهل العيب
  - انباء المصطفى بحال سر و اخفى
- اللولوء المكنون في علم البشير ماكان و ما يكون
  - مالى الحبيب بعلوم الغيب
  - الدولة المكية بالمادة الغيبية
    - خالص الاعتقاد

حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار ہیں ،رب قدیر نے اپنے خزانہ اختیارات و تصرفات سے آپ کو نہ صرف دولت و ثروت عزت و عفت بلکہ ہدایت وائمیان بھی عطاکر نے کا اختیار عطافر مایا ہے۔ آپ جسے حلال فرمادیں وہ حلال ، جسے نارواقرار دیں صبح قیامت تک کوئی ترمیم نہیں کر سکتا ، عکاشہ بن محصن کو بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں شار فرمانا ، مدینہ منورہ کو حرم بنانا ،

مولاناشارب ضیار ضوی مصباحی مصباحی

اذخر گھاس کی اجازت مرحمت کرنا، سراقہ کے لیے سونے کائنگن اور براء بن عازب کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز کر دینا،عصر کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ کے لیے نماز نفل کی اجازت عطاکرنا، ام عطیہ اور خولہ بنت حکیم کے لیے نوجہ خوانی جائز قرار دینا، اساء بنت عمیس کے لیے عدت وفات اور سوگ صرف تین روز متعیّن کرنا، خزیمه کی گواہی دو کے برابرماننا، ابوبر دہ بن نیار اور عقبہ بن عامر جہنی کے لیے جیرہاہ کی بکری کی قربانی درست قرار دینااور امیرالمو منین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیرفرمانا کہ علی حالت جنابت میں بھی مسجد میں جاسکتے ہیں۔ یہ وہ عظیم وجلیل نظائرو شواہد ہیں جن سے کتب احادیث وسیر مالا مال ہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد ر ضارضِی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے بھی اختیارات مصطفی ہے متعلق تحقیقات و تدقیقات کے وہ دریا بہائے جن کی اٹھتی ہوئی موجیس دیکھ کرہی ایمان وعقیدہ کی بھیتی سر سبزوشاداب ہوجاتی ہے۔ان میں سے چنداہم اور معروف رسائل کے اسائے شریفہ یہ ہیں:

- الامن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء
  - منية اللبيب بان التشريع بيد الحبيب
  - سلطنة المصطفى في ملكوت كل الورى
- فقه شهنشاه وان القلوب بيد المحبوب بعطاء الله

جملہ اہل اسلام کا بیرا جماعی عقیدہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں ،آپ کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نیانی نہیں ہوسکتا۔ قرآن حکیم اور کثیر احادیث کریمہ اور متعدّر داقوال فقہاو محدثین اس پر شاہدعدل ہیں ۔ قاسم نانوتوی اور اس کے جملہ متبعین نے اس اجماعی عقیدہ سے انحراف کیااور قرآن و حدیث کے صریح نصوص کوپس پشت ڈال کررسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ناموس مبارک پر گھناؤناحملہ کیا۔ مرزاغلام احمہ قادیانی تواس سے بھی دو حیار قدم آگے نکلااور اس نے موقع غنیمت جان کر نبوت کا دعویٰ ہی کر دیا۔ ان روسیاہ دجالوں کے فریب سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت رضِي اللَّه تعالى عنه نے متعدّ در سائل تصنیف فرمائے ،ان میں سے چندر سائل یہ ہیں:

- جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوة
- السوء والعقاب على المسيح الكذاب
  - قهر الديان على مرتد بقاديان
- الصارم الرباني على اسراف القادياني
  - المبين ختم النبيين
- حسام الحرمين على منحر الكفر والمين

ان ك علاوه شفاعت سيمتعلق اسماع الاربعين في شفاعة المحبوبين، قيام سيمتعلق" اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة" استعانت واستمداد سے متعل ق"بر كات الامداد لاهل الاستمداد" مسكه امتناع النظير سے متعلق" مبين الهدي في نفي امكان مثل المصطفيٰ "اسم رسالت مآب س كرانگو تھوں كو

چومنے سے متعلق "منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین" اور "نهج السلامة فی حکم تقبیل الابهامین في الاقامة "مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي سيادت سے متعلق "تجلى اليقين بان نبينا سيد المرسلين " نداے يارسول الله ك جواز واستحسان سے متعلق " انوار الانتباه في حل نداء يا رسول الله "حضورك آبا واجداد ك اسلام سے متعلق" شمول الاسلام لاصول الرسل الكرام "اور خاص شاتم رسول كي سزاسے متعلق" المجمل المسدد أنّ سابّ المصطفى مرتد "ازحدشهرت وقبوليت كے حامل ہيں۔

#### الك غلط فهمي كاازاله:

تبلیغی جماعت اور گروہ وہابیہ کے سرخیل مولوی اساعیل دہلوی جسے ان کے پیرو کار''شہید'' کے لقب سے یاد کرتے ہیں، نے اپنی بدنام زمانہ کتاب''تقویۃ الایمان''میں اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاے کرام علیہم السلام اور بزر گان دین کی شان میں بے حد گتاخیاں کیں اور سیح مسلمان کوبے محابہ ،بیک جنبش قلم کافرومشرک قرار دیاجس کی وجہ سے تحریک آزادی ہند ے۸۵ء کے عظیم رہنماحضرت سیدناامام علامہ فضل الحق خیر آبادی نے اساعیل دہلوی کے کفر کافتویٰ دیاتھا۔اور فرمایاتھا''من شك في كفره وعذابه فقد كفر "ليني جواسك كفراور عذاب ميں شك كرےوه كافرہـــ

آج بعض وہابیہ اور دیو بندی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمھارے ایک عالم نے لینی علامہ فضل حق خیر آبادی نے توہمارے ا اساعیل دہلوی کو کافرکہااور بیر حکم لگایا کہ جواساعیل دہلوی کے کفروعذاب میں شک کرے وہ خود کافریے۔اور تمھارے دوسرے عالم یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے اس کے کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا تووہ خود کا فرہو گئے۔العیاذ باللہ

مسکه بیہ ہے کہ کسی شخص کواس وقت تک کافر نہیں کہا جاسکتا جب تک کہ بیہ ثابت نہ ہوجائے کہ [۱]اس شخص کا کلام واقعی کفرہے[۲]جس شخص کی طرف کفریہ کلام کی نسبت کی جارہی ہے ، ثابت ہوجائے کہ واقعی اسی نے وہ کلام کہاہے۔[۳] کفریہ کلام کہنے کے بعد توبہ نہیں کی۔اگران تینوں ہاتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ یائی جائے تواس شخص کو کافرنہیں کہ سکتے۔

اب حال بیہ ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے دور میں تواساعیل دہلوی کے بارے میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی تھیں ، اس لیے انہوں نے اساعیل دہلوی کو کافر قرار دیا۔ لیکن تقریبا پیچاس سال کے بعدامام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے دور میں بیا فواہ مشہور ہوئی تھی کہ اساعیل دہلوی نے اپنے کفریات سے توبہ کرلی تھی ،حالاں کہ خبر غلط تھی لیکن مشہور ہو پچکی تھی۔

اب امام اہل سنت کا احتیاط دیکھیے کہ آپ نے اساعیل دہلوی کے کلام میں سترستر کفر ثابت کرنے کے بعد بھی محض توبہ کی افواہ کالحاظ کرتے ہوئے اسے کافرنہیں قرار دیا۔

کیااب بھی کوئی ذی شعور امام اہل سنت پریہ الزام لگاسکتا ہے کہ آپ خواہ مخواہ اپنے مخالفین کو کافر کہ دیاکرتے تھے۔

#### \*\*\*\*\*



# باب چهارم مقالات : عقائدوكلام

# امام احمد رضااور ترديد فرقئه وہاہيہ

# **مولا تأمیم احمد ر شیدی مصباحی: پران نگر راساکھوا، اتر دیناج پور ، بزگال**

مجد داظم ،اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضاخال فاضل بریلوی علیه الرحمة والرضوان کوخالق جل وعلانے ایسے پرفتن اور پر آشوب دور میں پیدافرمایا کہ جب وہابیت ، ویو بندیت ، نیچریت ، قادیانیت اور دیگر مذاہب باطلہ کے ناصرین و ناشرین اپنی اپنی اپنی بنی برعقیدگی اور گمراہی کی بڑی بڑی منڈیاں سجاکر سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے سخے ، خوش عقیدہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول اوراطاعت رسول کا جذبہ سردکرنے کی پیہم کوششیں کرنے لگے تھے ،ان ہی حالات میں خالق ارض و سانے دین و مذہب کی حفاظت کے لیے امام احمد رضاخال علیہ الرحمة والرضوان کو پیدافر مایا۔

اعلى حضرت امام احدر ضاخال فاضل بريلوى عليه الرحمة والرضوان كى ذات محبت وعداوت مين بالكل اس حديث كا آئينه تقى ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلهِ وَأَبْغَضَ لِلهِ وَأَعْطَى لِلهِ وَمَنَعَ لِللهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ. [سنن الى داؤد، ج٣، ص٣٥٣، حديث ٣١٨٣]

دوسرى حديث مين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

أوحى الله تعالى الى نبى من الأنبياء ان قل لفلان العابداماز هدك في الدنيافتعجلت راحة لنفسك واماانقطاعك الى فتعذرت به فهالى عليك قال يارب ومالك على قال هل والله لى وليااوعاديت لى عدوا. رواه ابو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ وغيره عن ابن مسعو درضى الله تعالى عنه.

یعنی اللہ عزوجل نے انبیاے کرام علیهم السلام میں سے کسی نبی کووجی جیجی کہ فلال عابد سے کہ دیجیے کہ تیراد نیامیں زہداختیار کرنا تواس سے تو نے اپنے نفس کی راحت جلد حاصل کرلی اور دنیا سے کٹ کرمیری طرف متوجہ ہونا تواس ذریعہ سے تو نے عزت حاصل کرلی توجوحق میراتجھ پر ہے اس کے بارے میں تو نے کیا کیا؟عابد نے کہا: اے میرے رب اور تیراحق مجھ پر کیا ہے؟ اللہ عزوجل نے فرمایا: کیا میرے لیے تو نے کسی مخص سے دوستی کی اور میرے لیے کسی مخص کو دشمن بنایا۔ [حلیہ، جمان ص: ۱۹۳] اللہ عزوجل نے فرمایا: کیا میری مخالفت کریں گے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تحریر و تقریر میں مخالفین کی پر واہ نہ کرتے کہ میری مخالفت کریں گے،

کسی فاسق وفاجر، تارک الصلوة ،ڈاڑھی منڈھے ،شرانی ،جواری ،بدمذہب ،بددین ،مفسقہ تفضیلیہ ،روافض ،خوارج ،ندویہ ، وہا ہیہ، دیو بند ہیر، قادیانیہ، گاندو ہیر، نیچر ہیر، نصاریٰ، آر ہیہ اور ہنود سے تبھی محبت والفت ، بروجہ موالات ، تعظیم و تکریم، تعریف و توصیف نه فرمائی اور نه ان کے موافقین کی کوئی پرواہ کی کہ وہ لوگ ہمیں براہمجھیں گے ، بے قدری کریں گے ، نفرت وحقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ بلکہ اپنی تحریر میں تقریر میں جب مجھی موقع ہوااور ضرورت پڑی بے تامل جو حکم شرعی جس کا تھا بیان فرمایادیا، جس مسکله میں جس رد کی ضرورت منجھی ر دکیا۔

چوں کہ میراعنوان ''امام احمدرضااور تردید فرقہ وہابیہ ''ہے، اسی لیے وہابیت اوران کے پیرو کاروں کے ردیراعلیٰ حضرت کے تحریری ردوابطال کے چنداقتباسات کونمونہ کے طور پر پیش کررہاہوں۔

اعلى حضرت امام احمد رضاخال فاضل بريلوي عليه الرحمة والرضوان فتاوي رضوبيه جلد ٢٤،ص:٥٥٣ مين ومابيون نجدیوں کے بارے تحریر فرماتے ہیں کہ:

یہ ناپاک ترکہ اس بے باک اخبث امام اول دین مستحدث لعنی ابن عبدالوہاب نجدی علیه ماعلیہ کاہے کہ اینے موافقان ناخرد مند نفرے چند، بے قیدوبند، آزادی پسند کے سواتمام عالم کے مسلمانوں کو کافرومشرک کہتااور خوداینے باب دادا، اساتذہ، مشائح کوبھی صراحة کافرکہ کربوری سعادت مندی ظاہر کر تااور نہ صرف انہیں پر قانع ہو تابلکہ آج سوبرس تک کے تمام علاواولیا، سائزامت مرحومہ کو[خاک بدہان نایاک]صاف صاف کافربنا تااور جو تخف اس کے حال میں پھنس کراس کے دست شیطان پرست پربیعت کرتااس سے آج تک اس کے اوراس کے مال باپ اوراکابرعلماے سلف نام بنام سب کے کفر پر اقرار لیتا اور اگرچه بظاہرادعاے حنبلیت رکھتامگر مذاہب ائمہ کومطلقاً بإطل جانتااور سب پرطعن کر تااورایینے اتباع پر کندہ ناتراشیدہ کومجتهد بننے کا حکم دیتا۔ بید دو حیار حرف ار دو کے پڑھ کراستر بے لگام اور شتر بے مہار ہوجانا بھی اسی خرنا شخص کی تعلیم ہے۔

خاتم المحققين مولاناامين الملة والدين سيدي محمرين عابدين شامي قدس سره السامي ردالمخارعلي الدرالمخاركي جلد ثالث کتاب الجہاد باب البغاۃ میں زیر بیان خوارج فرماتے ہیں:

كَمَا وَقَعَ فِي زَمَانِنَا فِي أَتْبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَكَانُوا يَنْتَحِلُونَ مَذْهَبَ الْخَنَابِلَةِ ، لَكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ هُمْ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ اعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُونَ ، وَاسْتَبَاحُوا بِذَلِكَ قَتْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَقَاتْلَ عُلَمَائِهِمْ حَتَّى كَسَرَ اللَّهُ تَعَالَى شَوْكَتَهُمْ وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ وَظَفِرَ بِهِمْ عَسَاكِرُ الْمُسْلِمِينَ عَامَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثٍينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْفٍ لینی خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسا ہمارے زمانے میں پیروان عبدالوہاب سے واقع ہواجنہوں نے نجدسے خروج کرکے حرمین محترمین پر تغلب کیااور جووہ اینے آپ کو کہتے تو خبلی تھے مگران کاعقیدہ یہ تھاکہ مسلمان بس وہی ہیں اور جوان کے مذہب پر نہیں وہ سب مشرک ہیں اس وجہ سے انہوں نے اہل سنت کاقتل اوران کے علما کاشہید کرنامیاح تظہر البایہاں تک

پران نگرراسا کھوا، انز دیناج بور، بنگال مولاناتميم احمد رشيدى مصباحي کہ اللہ تعالی نے ان کی شوکت توڑ دی اوران کے شہر ویران کے اور لشکر مسلمین کوان پر فتے بخشی، ۱۲۳۳ھ میں "۔

اب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی اس تحریری کو پیش کرنے جارہاہوں جس میں آپ نے ان وہابیوں نجد بوں کے بارے میں احکام شرعیہ بیان فرمایاہے جو کہ ایک استفتا کے جواب کے طور پر فتاویٰ رضوبہ جلد ششم ۸۲، تا ۹۱ میں مرقوم ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

طوائف مذکورین وہابیہ و نیچر بیہ و قادیانیہ وغیر مقلدین و دیوبند بیہ و چکڑالو بیہ خذکھم اللہ تعالی اجمعین ان آیات کریمہ کے مصداق بالقین اور قطعًایقینا کفار مرتد ہیں، ان میں ایک آدھااگرچہ کافرنقہی تھااور صد ہاکفراس پرلازم تھے جیسے اسامیل دہلوی مراب اتباع واذناب مين اصلاً كوئي ايسانهين جوقطعًا يقينا جماعًا كافر كلامي نه موايماكه "من شك في كفره فقد كفر" جوان کے اقوال ملعونہ پرمطلع ہوکران کے کفرمیں شک کرے وہ بھی کافرہے۔

آگے دیکھیے اعلیٰ حضرت نے ان بدمذہبوں سے ترک تعلقات پرکس شدومد کے ساتھ ردعمل ظاہر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں: ان کے پیچیے اقتداباطل محض ہے۔ان سب کی کتب کامطالعہ حرام ہے مگرعالم کوبغرض رد،ان سے میل جول قطعی حرام ان سے سلام وکلام حرام، انہیں پاس بھاناحرام، ان کے پاس بیٹھناحرام، بیار پڑیں توان کی عیادت حرام، مرجائیں تومسلمانوں کاسٹنسل وکفن دیناحرام،ان کی قبر پر جاناحرام،ان پر نماز پڑھناحرام،انہیں مقابرمسلمین میں دفن کرناحرام،ان کاجنازہ اٹھاناحرام، انْصِين الصال تُواب كرناحرام، مثل نماز جنازه كفر - قال الله تعالىٰ: وَ إِمَّا يُنْسِينَّكَ الشَّيُطنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُكَ النِّاكُري مَعَ الْقَوْمِر الطُّلِينِينَ ۞ . اگرشيطان مجمِّ بھلادے توياوآنے پران ظالموں کے پاس نہ بیٹھ اور فرماتاہے و لاتر كنو ا الى الذين ظلمو افتمسكم النار. اورميل نه كروظالموں كى طرف كه تمهيں دوزخ كى آگ جھوئے گى، نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں"فایاکم و ایاهم لایضلو نکم و لایفتنو نکم "ان سے دور بھاگواور انہیں اپنے سے دور کروکہیں وہ تمہیں گمراه نه كردي وهممهين فتنه مين نه وال دير - دوسرى حديث مين بيك كه فرمايا: "لا تجالسوهم و لا تو اكلوهم و لا تشار بوهم واذامر ضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلاتشهدوهم ولاتصلوعليهم ولاتصلومعهم "- نه ال ك پاس بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاناکھاؤنہ ان کے ساتھ پانی ہیو۔ بیار پڑیں توان کی عیادت نہ کرو۔ مرجائیں توان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔ نہ ان يرنماز پرهوندان كے ساتھ نماز پرهو۔ربعزوجل فرماتاہے: والاتصل على احدمنهم مات ابداو الاتقم على قبره. اور پھراعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کابیہ ردبلیغ بھی ملاحظہ فرمائیں جس میں اعلیٰ حضرت نے غیرمقلدوں کی

ترک تقلید کے باعث گوشالی کرتے ہوئے ان کی جہالت کوس طرح سرعام برہنہ کرکے پیش فرمایا ہے جس سے وہابیت مفلوج نحدیت مبہوت ہوکررہ گئی۔ فرماتے ہیں:

اف رے مغالطہ کہ کل دین پریک لخت عمل حچوڑنے کانام سارے دین پرعمل کرنار کھابھلامسائل اختلافیہ میں سب اقوال پرایک وقت میں عمل تومحال عقلی ہاں بوں ہوکہ آج امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی مگریہ کل دین متین کے خلاف ہواکیاامام

مران نگرراسا کھوا، از دیناج بور، بزگال مولانأتميم احمد رشيدي مصباحي ابو حنیفہ [رضی اللہ عنہ] کے نزدیک مقتدی کو قراءت بعض او قات ناجائزتھی جا شابلکہ ہمیشہ کیاامام شافعی کی رائے میں ماموم يرفاتحه احياناواجب تقى حاشابلكه دواما توجونه دائما تارك نه دائماعامل وه دونوں قول كامخالف وناقل يرظام كه ايجاب وسلب فعلى سلب وایجاب دوامی دونوں کاواقع و منافی اب توکھلا کہ تم رفض و خروج دونوں کا جامع کہ حیاروں اماموں میں ہے کسی کے معتقد نہ کسی کے تابع۔[فتاوی رضوبیہ مترجم، ج۲۷، ص ۸۱، کتاب الشق]

اور یہیں سے ظاہر کہ لقب رافضی اور خارجی کے مستحق بھی یہی حضرات ہیں کہ جاروں ائمہ کرام اوران کے سب مقلدین سے تبری کرتے اور تصریحاو تلویجاسب پر تبراجیجتے ہیں بخلاف اہل سنت کہ سب کوامام اہل سنت جانتے اور سب کی جناب عقیدت رکھتے سب کے مقلدوں کور شدوہدایت پرمانتے ہیں طرفہ بیر کہ زید بیجارہ رافضیوں پرتین خلفا کے نہ ماننے کالزام رکھتاہے حالاں کہ اس کاامام مذہب خود حضرات انبیا علیھم الصلوۃ والسلام کوماننابھی حرام وشرک بتا تاہے۔ا پنی کتاب تقویت ایمان جہاں خراب میں صاف لکھتا ہے کہ ''اللہ کے سواکسی کونہ مان ''اسی میں کہتا ہے ''سب سے اللہ صاحب نے قول وقرار لیاکہ کسی کومیرے سوانہ مانیو'' کے فروعت محکم آمدنے اصول۔شرم بادت از خداوازر سول۔نہ تیرے فروع محکم ہیں نہ تیرے اصول مجھے اللہ ور سول سے شرم آنی جاہیے۔[فتاویٰ رضوبہ مترجم، ۲۷۶،ص ۱۸۰ کتاب الشقٰ]

#### \*\*\*\*



# بابيهارٌ مقالات : عقائدوكل

# امام احمد رضب اور ردِّ د بابنه

#### مولانا محد شاكر رضا نظامى: نورى نگر كمات ، اتر ديناج بور بزگال

عوام کاایک طبقہ وہائی اور سنی اختلافات کے بارے میں کچھاس طرح رائے اور خیال رکھتاہے کہ بریلوی اور دیو بندی آپس میں سربگریباں ہیں، وہ دونوں اپنے اپنے دلائل قرآن واحادیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، کس کی تسلیم کریں اور کس سے انکار کریں ؟ ہم توسید ھے سادھے مسلمان ہیں ۔ اس میں شبہہ نہیں کہ اگر اختلاف ذاتی وجوہات کی بنا پر ہوں یا اس کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ ہو تواس میں نہ الجھناہی بہترہے، مثلاً جنفی ، شافعی ، خنبلی ، مالکی اختلافات ایسے نہیں ہیں جن پر محافارائی کی جائے، کیوں کہ بیہ فروعی اختلافات ہیں ۔ لیکن بنیا دی عقائد میں اختلاف رونما ہوجائے تواس سے ہر گرزچتم پوشی نہیں کی جاسکتی ہے، یہ اختلاف کسی طرح بھی فروعی نہیں اصولی ہوگا، ایسی صورت میں وجو بی طور پر ایک جانب کی حمایت اور دوسری جانب سے براءت کرنی پڑے گ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوۃ کے ساتھ جہاد فرمایا۔ حضرت امام احمد بن خنبل علیہ الرحمہ نے معتزلہ کی قوت حاکمہ کی پر وانہ کرتے ہوئے کلمہ می بلند کیا اور کوڑے تک کھائے ، امام ربانی مجد دالف ثانی

کیاان تمام اقد امات اور ساری کاروائیوں کویہ کہ کر غلط قرار دیاجاسکتا ہے کہ سید ہے ساد ہے مسلمان کوکسی کی خالفت نہیں کرنی چا ہیے اور اپنے کام سے کام رکھنا چا ہیے [ہر گزنہیں]، یقیناکوئی مسلمان ایساانداز فکر رکھ کرغیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ اہل سنت و جماعت [بریلوی] اور دلو بندی ، وہائی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے ، یہ اور بات ہے کہ عوام الناس کو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے ایصال ثواب ، اعراس ، گیار ہویں شریف ، بار ہویں شریف ، نذرو نیاز ، میلاد شریف وغیرہ عناوین ومسائل پربرق بار خطابات کے ذریعہ یہ تقین دلانے کی سعی پیم کی جاتی ہے کہ اختلافات انہی مسائل میں ہیں ، حالاں کہ اصل اختلاف ان مسائل میں نہیں ہے بلکہ بنائے اختلاف وہ عبارات ہیں جن میں بارگاہ خیر الانام علیہ افضل الصلاق والمل السلام میں علی الاعلان گیتا نی اور اہانت کی گئی ہے ، کوئی بھی مسلمان خالی الذہن ہوکر ان عبارات کو پڑھنے کے بعد ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی ان کی حمایت کے لیے تیار ہوسکتا ہے۔

اب وہ عبارات ملاحظہ فرمائیں جن میں گتاخیاں اور بے ادبیاں کی گئی ہیں اور شان الوہیت اور شان رسالت میں

توہین آمیز جملے استعال کیے گئے ہیں۔

ہندوستان میں سب سے پہلے مولوی اساعیل دہلوی نے محمد بن عبدالوہاب نجدی کی کتاب ''کتاب التوحید''سے متاثر ہوکر تقویۃ الا بمیان نامی ایک کتاب کی تصنیف کی اور مسلمانان عالم کو کافرومشرک قرار دیا، یہ بھی کہ دیاکہ نبی کریم طلطے علیم ا نظیر ممکن ہے جس کا نطقی نتیجہ یہ ہواکہ کوئی دوسر انتخص خاتم النہیین وغیرہ اوصاف سے متصف ہوسکتا ہے۔

علیاے اہل سنت خاص طور پرعلامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ نے اس نظریہ کاتحریری اور تقریری طور پرردبلیغ فرمایا تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوگئ بلکہ مولوی قاسم نانو توی نے یہاں تک کہ دیا کہ:

''اگربالفرض بعدزمانه کنوی طلنے علیہ کوئی نبی پیدا ہوجائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گاچہ حبات کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین یافرض سیجے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیاجائے۔"[حوالہ تحذیرالناس ص:۲۴مطبع کت خانہ امداد بیدویو بندسن طباعت ۱۲۱ھ]

غور کیجے کہ کیایہ امت مسلمہ کے اجماعی اور یقینی عقیدہ [کہ حضور طلطے ایم آپ بعد کوئی نیابی نہیں آسکتا] کاصاف اور تھلم کھلاا نکار نہیں ہے؟

واضح طور پرخاتم النبیین کاایسامعنی تجویز کیا گیا، جسسے مرزاغلام احمد قادیانی کے دعوائے نبوت کاراستہ ہموار ہو گیا، مرزا قادیانی کی تردیدو تکفیر کے ساتھ ساتھ اس عبارت کی تائیدو جمایت وہی شخص کر سکتا ہے جو نصف النہار کے وقت ظہور آفتاب کا منکر ہو۔
بعد ازاں ۴۰ ۱۱ ھیں مولوی رشید احمد گنگوہی کی تالیف براہین قاطعہ، مولوی خلیل احمد انبیب شھوی کے نام شاکع ہوئی ، جس میں مولوی رشید احمد گنگوہی کی تقریظ مرقوم ہے ، اس میں دیگر بہت سی غلط باتوں کے علاوہ یہ بھی رقم ہے کہ:

''شیطان وملک الموت کاحال دیکھ کرعلم محیط زمین کافخرعالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرناشرک نہیں توکونساایمان کا حصہ ہے۔شیطان وملک الموت کوبیہ وسعت نص سے ثابت ہے ،فخر دوعالم طلقی قلیم کی و وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے۔[براہین قاطعہ،ص:۵]

حیرت واستعجاب کی بات ہے کہ کس دیدہ دلیری سے حضور سیدعالم طلطے علی آگام پاک شیطان کے علم سے گھٹانے کی سعی پلید کی گئی، پھر بڑی معصومیت سے بوچھاجا تاہے کہ ہم نے کیا جرم کیا؟ پھریہ بات بھی دعوت فکر دیتی ہے کہ جوعلم حضور طلطے علی آئی۔ کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، اس کاشیطان کے لیے اثبات بھی شرک ہوگا توشیطان کے لیے میام قرآن پاک بھی شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ معاذ اللہ۔

پھر حضور طلتے عَلَی علم کے متعلق سے ۱۳۱۹ھ میں مولوی انشرف علی تھانوی نے ایک مجلہ [رسالہ] لکھاجس کا نام حفظ الا بمان رکھا، جوشائع ہوکر منظر عام پر آیا، جس میں مولوی انشرف علی تھانوی نے بڑے جار حانہ انداز میں لکھا: ''آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زیر تھے ہے تودریافت طلب یہ امرہے کہ اس غیب سے

مولانا محمد شاکر رضا نظامی مستوری نگر ، کمات اتر دیناج بور ، بنگال

مراد بعض غیب ہے یاکل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی کیانخصیص ہے ایساعلم غیب توزید ،عمر بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔"[حفظ الایمان، ص: ۷]

عبارات مذكوره كوسامنے ركھتے ہوئے كوئى بھى صاحب ايمان خاموش نہيں ره سكتا ہے كيوں كه بيراس ذات كريم عليه الصلاة والتسليم کی عزت و ناموس کامسکاہ ہے جن کی بار گاہ ناز میں جنیدو بایزید ہی نفس گم کردہ حاضری نہیں دیتے بلکہ ملا ککہ بھی باادب حاضر ہوتے ہیں بہوہ ہار گاہ ہے جہاں بلند آواز میں گفتگو کرنے کی ممانعت اور زندگی بھر کے اعمال ضائع ہونے کا حکم خود قرآن کریم نے دیا:

يَايُّهُا الَّذِينَ امْنُوالا تَرْفَعُوْآ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوالَك بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطُ أَعْبَالُكُورُ وَ أَنْتُورُ لا تَشْعُرُونَ ۞ [الجرات/٢]

ترجمہ:۔اے ایمیان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرواس غیب بتانے والے نبی کی آوازسے اوران کے حضور بات حلا کرنہ کہوجیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے حلاتے ہو، کہیں تمھارے اعمال اکارت نہ ہوجائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اکنزالا ممان] مولوی حسین احمه ٹانڈوی نے لکھا:

''حضرت مولانار شیداحمر گنگوہی فرماتے ہیں کہ جوالفاظ موہم تحقیر حضور سرور کائنات علیہ السلام ہواگر چہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہوجب بھی کہنے والا کافر ہوجاتا۔"[الشھابالثاقب:۵۷، بحوالہ علماے عرب کے خطوط فاضل بریلوی کے نام] مٰد کورہ عبارات کے الفاظ صرف موہم تحقیر نہیں بلکہ تھلم کھلاگتنا خانہ ہیں ، ان کا قائل کیوں کافرنہ ہوگا۔؟ یہی وجہ تھی کہ علماے اہل سنت اپنی تحریر وتقریر میں ان عبارات کی قباحت بیان کرتے رہے اور علماے دیو بندسے مطالبہ کرتے رہے کہ یا توان عبارات کافیچے محمل بیان تیجیے یا پھر توبہ کرکے ان عبارات کو قلم زد کر دیجیے ۔اس سلسلے میں رسائل تحریر کیے گئے ،مکتوبات ارسال کے گئے ،بالا خرعلیا ہے دیو بندکسی طرح ٹس سے مس نہ ہوئے تواعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجد ددین وملت امام احمد رضاخاں فاضل بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نے تخزیرالناس کی تصنیف کے تیس سال بعداور براہین قاطعہ کی اشاعت کے غالبًا سولہ سال بعداور حفظ الایمان کی طباعت کے تقریبًا ایک سال بعد ۱۳۲۰ھ میں المعتقد المنتقد کے حاشیہ المعتمد المستند میں مرزاہے قادیان اور مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشیدا حمد گنگوہی ، مولوی خلیل احمد انبیٹھوی اور مولوی اشرف علی تھانوی کے بارے میں ان عبارات کی بنا پر کفر کا فتوی صادر فرما ماتھا۔علماہے دیو بندیر کفر کا فتویٰ کسی مخاصمت کی بنا پر نہیں تھابلکہ ناموس رسول <u>طلبتہ ع</u>لیم کے تحفظ کی خاطرایک فریضہ اداکیا گیاتھا۔خود دیوبندیوں کے عظیم پیشوامولوی مرتضیٰ حسن در بھنگی ناظم تعلیمات شعبهٔ دارالعلوم د یوبند مذکورہ فتوکا کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ۔

"اگرمولانااحدرضاخاں صاحب کے نزدیک بعض علاے دبو بندواقعتاایسے ہی تھے جبیاکہ انہوں نے انہیں سمجھاتوخان صاحب پران علماہے دیو بند کی تکفیر فرض تھی،اگروہ انہیں کافرنہ کہتے توخو د کافر ہوجاتے۔"[اشدابعذاب ص:۱۴مولوی مرتضیٰ حسین در بھنگوی] مذكورہ خلاصہ سے بیہات روزروشن كى طرح عياں ہوگئ كہ امام احمد رضاعليد الرحمہ نے ناموس رسالت كى پاس دارى

نوری نگر، کمات اتر دیناج بور، بنگال

کا کماحقہ فریضہ انجام دیا۔ لہذااس مقام پر پہنچ کریہ کہنے کی حاجت نہیں رہتی کہ حق پر کون ہے۔

٣٢٣ه ميں سيدي اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمه نے المعتمد المستند كاوہ جز جو فتوىٰ يرمشتمل تھا حرمين طیبین کے علاے کرام کی خدمت میں پیش فرمایاجس پروہاں کے غالبًا ۲۵رفائزالمناصب وجلیل القدرعلاے کرام نے زبر دست تقریظییں رقم کیں اور صریح الفاظ میں قلم بند کیا کہ مرزاہے قادیان کے ہمراہ افراد مذکورہ بلاشک وشبہہ دائرہ کاسلام سے خارج ہیں۔اورامام احمد رضاقد س سرہ کو حمایت دین کے سلسلے میں بھر پور خراج تحسین پیش کیا۔

یہاں پہ بات بتادینابھی مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں کہ دیوبندی وہائی علمانے جب علم غیب مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا پر طرح طرح کے سوالات واعتراضات کیے تواعلیٰ حضرت امام احمد رضانے ان کے سوالات واعتراضات کے جواب میں ایک ضخیم كتابكى تصنيف فرمائى، جس كانام" الدولة المكية بالمادة الغيبية"ركها-

در اصل جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں علیہ الرحمة والرضوان ۱۳۲۳ھ میں دوسری بارجج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمه تشریف لے گئے توہاں علم غیب مصطفیٰ کامسکله موضوع بحث بناہوا تھا۔

دربار شاہی میں مسک علم غیب پر گرماگرم بحث ومباحثہ جاری ہے اور مسکلہ علم غیب کے متعلق کچھ سوالات سابق قاضی مکہ رئيس العلماء حضرت مولاناصالح كمال كي خدمت ميں پيش ہوتے ہيں، يه سن كراعلى حضرت امام احدرضاخاں عليه الرحمة والرضوان رئیس العلماء مولاناصالح کمال کے دولت کدے پرتشریف لے گئے، مولاناوصی احدمحدث سورتی علیہ الرحمۃ کے فرزندمولاناعبدالاحديبلي بھيتى بھى ہمراہ تھے، رئيس العلماء سے سلام ومصافحہ ہوا،بعدہ آپ نے بزبان عربی صبح وسلیس مسکہ علم غیب پرمسلسل دو گھنٹے خطاب فرمایااورعلم غیب کوآیات قرآنیہ ،احادیث رسول ، آثار صحابہ اوراقوال ائمہ سے ثابت کیااوراس مسلہ میں ، من جانب الوہابیۃ پیدا کیے گئے شکوک وشبہات کادندان شکن جواب دیا۔ حضرت مولاناصالح کمال اس دو گھنٹے تک ہمہ تن گوش ہوکراعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایمیان افروز خطابت کوسکوت کے ساتھ ساعت کرتے رہے،جب تقریراختتام پذیر ہوئی تومولاناصالح كمال خاموثى سے اٹھے اور قریب ہی الماری سے ایک كاغذ زكال لائے، جس میں مسله علم غیب سے متعلق پانچ سوالات مرقوم تھے، اسی میں ایک سوال حضرت مولاناشاہ سلامت الله رامپوری کے اس قول کے متعلق تھاجوانہوں نے اپنی کتاب"أعلام الاذكباء "مين حضوراقدس طلتي عليم كم حق مين رقم كياتها-هوالاول والظاهر والباطن وهو بكل شئي عليم. اور جار سطرمیں اپناناتمام جواب علیٰ حضرت امام احمد رضاخاں علیہ الرحمہ کود کھایااور پھراسے جاک فرمادیا۔اور عریضہ پیش کرنے لگے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی تشریف آوری الله تعالی کی رحمت تھی ور نہ مولاناسلامت الله رامپوری کے کفر کافتولی پیماں سے جاجیا ہوتا۔ ۲۵؍ ذی الحجه ۱۳۲۲ھ کونماز عصر سے فارغ ہوکراعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کتب خانہ حرم کی جانب تشریف لے جار ہے تھے،جب دفتر کے زینے پر قدم رنجہ ہوئے تو پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، مڑکر دیکھاتوریکس العلماء حضرت مولاناصالح کمال ہیں ،بعد سلام ومصافحہ دونوں حضرات کتب خانہ کے دفتر میں تشریف رکھے ،اس وقت وہاں دیگر علاہ کرام کے علاوہ

حضرت مولاناسیداساعیل مکی ان کے برادر گرامی مولاناسید مصطفیٰ نیران کے پدر بزر گوار مولاناسید خلیل تشریف فرماتھے۔ حضرت مولاناصالح کمال نے اپنے جیب سے ایک پرچہ نکالاجس پرعلم غیب کے تعلق سے یانچ سوالات مرقوم تھے۔ یہ وہی سوالات تھے جن کے جواب کامولاناموصوف نے آغاز کیاتھا،لیکن اعلیٰ حضرت کی تقریر ساعت کرنے کے بعد جاک فرمادیا تھاانہوں نے وہ پر جیہ اعلیٰ حضرت کی جانب بڑھاتے ہوئے فرمایاکہ بیہ سوالات وہابیہ نے سید شریف علی پاشاکے ذریعہ پیش کیے ہیں اورآپ سے جواب مقصود ہے۔

اعلیٰ حضرت جواب لکھنے کے لیے فورًا تیار ہو گئے اور مولاناسید مصطفیٰ سے فرمایا کہ قلم اور دوات دیجیے رئیس العلماء مولاناصالح کمال ،مولاناسیداساعیل کمی اور مولاناخلیل صاحبان نے فرمایاکہ ہم ایبافوری جواب کے خواہش مندنہیں ہیں جو مخضر ہوبلکہ ایسامدلل مفصل جواب ہوکہ خبیث وہابیوں کے دندان ترش ہوجائیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمدرضاخال نے فرمایاکہ اس طرح کے جواب کے لیے بچھ مہلت در کارہے اس وقت صرف دوساعت دن باقی ہے اس میں کیاہوسکتاہے ،مولاناصالح کمال نے فرمایاکہ کل سہ شنبہ اور پرسوں چہار شنبہ ہے ان دو پوم میں آپ جواب مکمل فرمادیں اور ہمیں آپ کا جواب پنج شنبہ کومل جائے تاکہ میں سید شریف علی پاشا کے سامنے پیش کردوں، اعلیٰ حضرت نے رب قدیرے فضل اور نبی بشیر کی عنایت پر توکل کر کے وعدہ فرمالیااور شان الہی کہ دوسرے ہی روز بخار آگیا، لیکن اسی حالت تپ وعلالت میں رسالہ مبارکہ ''الدولة المكية بالمادة الغيبة'' تصنيف كرتے اورآپ كے صاحبزادے ججة الاسلام مولاناحا مدرضاصاحب اس کی تبیض کرتے رہے۔

مکہ مکرمہ میں بیربات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ وہابیوں نے علم غیب پر سوالات کیے ہیں اوراعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه رحمة الباری ان کاجواب تحریر فرمارہے ہیں، ابھی الدو لة المکیة کی قشم اول ختم ہوئی تھی جس میں مسلک اہل سنت کا ثبوت ہے اور قسم دوم زیر کتابت تھی جس میں وہابیوں کار داوران کے سوالات کا جواب ہے ، دریں اثنا کبیر العلماء مولانااحدابوالخيرميرداد كاپيغام موصول مواكه ميں چلنے سے معذور موں اوررساله "الدولة المكية" سنناچا بتاموں تواعلی حضرت ان کے پیمال تشریف لے گئے اور رسالہ کاجتناحصہ رقم ہو دیاتھاان کے گوش گزار کیا۔ حضرت کبیر العلماء نے ازابتدا تاآخر ساعت کرنے کے بعد بہت پسند فرمایا اور بیر خیال ظاہر کیا کہ رسالہ میں علوم خمسہ کی بحث مذکور نہیں ہوئی ،اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کے متعلق کوئی سوال نہ تھا توانہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس رسالہ میں علوم خمسہ کی بحث کااضافہ کر دیاجائے تواعلی حضرت رضی اللّٰہ تعالی عنہ نے منظور فرمالیااور بوقت رخصت تغظیمًاان کے زانوئے مبارک کوہاتھ لگایا۔ حضرت موصوف نے بآل فضل و کمال و کہ سنی كه عمر شریف سترسال سے زائد تھی بزبان مبارك بهجمله ارشاد فرمایا: أنا اقبل ار جلكم أنا اقبل نعالكم. یعنی میں آپ كے قدموں کوبوسہ دوں میں آپ کے جو توں کوبوسہ دوں۔ پھراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنے قیام گاہ پر تشریف لائے اور شب ہی میں علوم خمسہ کی بحث کااضافہ کردیا۔اب دوسراروز چہارشنبہ کاہے،اس روز کچھ علماہے ملاقات میں نصف روز گزر گیا،یہال تک کہ

ظہر کی اذان ہوگئی ،بعد نماز ظہروہ عازم مدینہ منورہ ہو گئے ،آج کے روز کابیشتر حصہ بوں خالی گزر گیااور بخار بھی ساتھ نہیں جیوڑاہے ، لیکن رب لم بزل کے فضل خاص نے عشاکے بعد"الدو لة المکية بالمادة الغبيبة "کی تکميل تبيين سب پورې کرادېاورروز پخشنبه على الصباح ہى بەكتاب يعنى[الدولة المكية بالمادة الغيبية]حضرت مولاناصالح كمال كے يہاں پہنجادي گئ ۔

رساله الدولة المكية بالمادة الغيبية اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه كي زنده جاوبد كرامت ہے، جس كوآپ نے شدت علالت و بخار میں بغیر کسی کتاب کی مدد کے صرف اپنی خداداداستعدادوصلاحیت اور یادداشت کے بل پر تفاسیر،احادیث رسول ،ا ثار صحابہ اور کتب ائمہ کی اصل عبار توں کے حوالہ جات کثیرہ نقل فرماتے ہوئے محض ساڑھے آٹھ گھنٹے کی قلیل مدت میں تصنیف فرمایا۔جس میں حقائق ود قائق معارف وعوارف کے بحر زخار موجیس ماررہے ہیں اوراس کے دلائل قاطعہ وبراہین ساطعہ باغیوں کی سرکونی کے لیے کافی ہیں، رئیس العلماء مولاناصالح کمال نے ۲۸رزی الحجہ ۱۳۲۳ھ کودن ہی میں ''الدولة المصية'' کاکامل طور پر نشاط وانہاک کے ساتھ مطالعہ کیااور شام کو شریف علی پاشاکے دربار میں لے کر پہنچے، بارہ بجے شب تک شریف علی ياشا كادربار ہوتا تھا،رئيس العلماء مولاناصالح كمال نے دربار ميں "المدو لة المڪية "پيش كي اور علي الاعلان فرماياكه اعلى حضرت امام احدر ضانے وہ علم ظاہر فرمایاجس کے انوار حیک اٹھے ہیں جو ہمارے خواب میں بھی نہ تھا، شریف علی یا شانے دربار میں کتاب پڑھنے کا حکم صادر فرمایااور مولاناصالح کمال نے رسالہ ''الدو لة المڪية ''پڑھناشروع کیااور پڑھتے پڑھتے رات کے بارہ بج كئے،اس كے دلائل قاہرہ وبراہين ساطعہ س كرشريف على بإشانے بآواز بلند فرمايا"الله يعطى و هو لآء يمنعون" يعني الله تعالى جلہ شانہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کوعلم غیب عطافرما تاہے اور یہ وہابیہ منع کرتے ہیں ، نصف شب تک نصف کتاب کے مضامین سنائے جا چکے اور در بار برخاست ہونے کاوقت آگیا۔ شریف علی پاشا حضرت مولاناصالح کمال سے فرمایاکہ یہاں نشانی رکھ دیجیے اور پھر کتاب بغل میں لے کر بالاخانے پر بغرض استراحت تشریف لے گئے۔وہ کتاب پھرانہیں کے پاس رہ گئی اوراصل کتاب سے متعلد دنقلیں مکہ معظمہ کے علماہ کرام نے حاصل کیں اور کتاب کاشہرہ بورے مکہ مکرمہ میں پھیل گیا،وہابیوں پر آفت آپڑی، بفضل رب قدیریان کے سب لوہے ٹھنڈے پڑ گئے اور ساری کاوشیں ضائع ہوگئیں، ایسامعلوم ہو تاتھاکہ منھ پربارہ نج رہے ہیں، مکہ معظمہ کے بیچے جب وہابیوں کودیکھتے توان سے تمسخر کرتے کہ تم لوگوں کی بولتی کیوں بندہوگئی ،تمھارے جوش وخروش کیوں ر فو چکر ہو گئے، نبی آخرالزماں طلنے علیم کے لیے علوم غیب تسلیم کرنے والوں کو کافرومشرک کہنا کدھر چلا گیا ،تمھارا کفر و شرک خودتمهاری بی جانب رجوع کرلیا، وبابیه نادم ویشیمال موکرجواب دیتے که مولانااحدرضانے "الدولة المصیة" میں منطقی تقاریر بھر کر شریف علی پاشاپر جادو کر دیاہے۔[لمحضااز سوانح اعلیٰ حضرت از مولانا بدرالدین احمد رضوی، ص:۲۹۲ تا۲۰۰] اس طرح امام احمد رضا بریلوی نے دیابنہ کے فریب اور ان کے باطل عقائد کا قلع قمع فرما ما اور ان کے اصل چیرے کو

#### \*\*\*\*\*

عوام اہل سنت کے سامنے پیش فرماکراہل سنت کے ایمیان وعقیدے کی حفاظت فرمائی۔

مولانا محمه شاكرر ضانظامي \_\_\_\_\_ نوری نگر، کمات انز دیناج بور، بنگال

# بابيهارٌ مقالات : عقائدوكلاً

# امام احمد رضااور ردِّروافض

### مولاناعظمت رضانظامی: نوری نگر کمات ، اتر دیناج لور

اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے دین متین کی حفاظت وصیانت اور دفاع کا اہم کام ہمیشہ اپنے مخصوص بندول انبیا ہے کرام، اولیا نے عظام اور علما نے ذوی الاحترام سے ہی لیا ہے، جس زمانے میں بھی کسی فتنہ نے سراٹھایا اور روے زمیں پراہل اسلام میں بگاڑ پیداکر ناچاہا تو یہی جانباز اور سر فروش بند ہے اپنے سرول پر کفن باندھ کراس فتنہ و فساد کے مقابلہ کے لیے میدان میں اتر آئے اور ہرفتم کی جانی ، مالی قربانیاں پیش فرماکر ان فتنول کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کے پرچم کو سربلندر کھا، فتنہ اعترال ہویافتنہ کرفض و خروج ، فتنہ تا دیانیت ہویا نیچریت ، ان سب کے مقابلے میں ہمیشہ یہی بندگان خداسینہ سپر رہے اور اپنی ذمہ دار یول کو بحسن و خونی انجام دیا۔

#### خدار حمت كنداي عاشقان بإك طينت را

ہندوپاک بیٹمول بنگلہ دیش بھی ہمیشہ طرح طرح کے فتنوں کا آماجگاہ رہے ہیں، مغلیہ دور میں اگراکبر کے دین الہی کافتنہ اٹھا ہے تواس کی سرکوئی کے لیے حضرت مجد دالف ثانی شخ احمد سر ہندی علیہ الرحمہ میدان میں آجاتے ہیں اوراس فتہ کو بخ وہن سے اکھاڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیتے ہیں اور جب رفض وبرعت سراٹھاتے ہیں تواس کے مقابلہ کے لیے اللہ عزوجال نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پیدا فراتا ہے اوران سے اپنے دین کی حفاظت کا کام لیتا ہے جو دین میں طرح طرح کی آلائشوں کو اپنی تحریرہ تقریرسے پاک وصاف فراتا ہے اوران سے اپنے دین کی حفاظت کا کام لیتا ہے جو دین میں طرح طرح کی آلائشوں کو اپنی تحریرہ تباہ واللہ نے اپنے غلط کردیتے ہیں ۔ پھر جب نجدیت، وہابیت، دیو بندیت، قادیانیت، مرزائیت، رافضیت، خار جیت جیسے مذاہب باطلہ نے اپنے غلط عقائد وفاسد نظریات کو عام کرنا چاہا اور لوگوں کوراہ راست سے بہکانے کی ناپاک کوششیں کیں توخدا سے وحدہ لا شریک نے اپنے علامہ نقی فضل و کرم سے ان بربختوں اور برنصیبوں کی سرکوئی کے لیے شہر بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں رضاعلی کے بوتے علامہ نقی علی خال کے نور نظر عاشق مصطفی جان رحت امام عشق و محبت سرکاراعلی حضرت امام احمدرضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنی خال کے نور نظر عاشق مصطفی جان رحت امام عشق و محبت سرکاراعلی حضرت امام احمدرضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا، جن کی ذات بابر کات محتاج تعار دیتے رہے اسی طرح باطل افکارو نظریات کے حفظ کے لیے تادم حیات کوشاں رہے ، زبان وقلم سے مسلسل بی خدمات انجام دیتے رہے اسی طرح باطل افکارو نظریات کے ردوابطال میں تھی آب نے

مثالی کارنامے انجام دیے، سیکڑوں کتب ورسائل تصنیف فرماکر ہراٹھنے والے باطل وفاسد فتنے کا تعاقب کیا، آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریادی کے افکاروخیالات پر نہ صرف بر صغیر ہندو پاک بلکہ بوری دنیا ہے اسلام میں تحقیقی مقالات لکھے جارہے ہیں۔ ابرر حمت ان کے مرقد پر گہرباری کرے

#### ردروافض اورامام احمدرضا بريلوي:

امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمه ر دروافض پر کثیر تعدا دمیں فتاوے ورسائل قلم بند فرمائے ہیں۔ حقیر بخوف طوالت بعض کو نقل کرنے کی جسارت کررہاہے۔

کیافرماتے ہیں علامے دین اس مسئلہ میں کہ ایک تی لی سیدہ سنی المذہب نے انتقال کیاان کے بعض بنی عم رافضی تبرائی ہیں وہ عصبہ بن کرور نہ سے ترکہ لینا چاہتے ہیں حالاں کہ روافض کے یہاں عصوبت اصلاً نہیں اس صورت میں وہ مستحق ارث ہوسکتے ہیں یانہیں؟ بینوا توجروا۔

امام عشق ومحبت سر کاراعلی حضرت و اللغظ نے جب اس سوال کے جواب میں اپناقلم مبارک اٹھایا توآپ کے نوک قلم سے نُكلنے والی پاکیزہ تحریروں نے ایک رسالہ بنام ر دالرفضہ • ۱۳۲ھ کی صورت اختیار کرلی۔ جواب لاجواب کاخلاصہ ملاحظہ ہو۔

الجـــواب: الحمدلله الذي هدانا وكفانا وأوانا عن الرفض والخروج وكل بلاء نجانا والصلؤة والسلام على سيدنا ومولانا وملجاناوماوانامحمدوأله وصحبه الاولين ايمانا والاحسنين احساناو الأمكنين ايقاناآمين.

صورت منتفسرہ میں بہرافضی ان مرحومہ سیدہ سنیہ کے ترکہ سے کچھ نہیں پاسکتے ، اگر چیہ وہ عصوبت کے منکر بھی نہ ہوتے کہ ان کی محرومی دینی اختلاف کے باعث ہے۔ سراجیہ میں ہے:

موانع الارث اربعة [الي قوله]واختلاف الدينين.

تحقیق مقام وتفصیل مرام بیہ ہے کہ رافضی تبرائی جو حضرات شیخین صدیق اکبروفاروق اعظم رضِی اللہ تعالیٰ عنہماخواہ ان ت میں سے ایک کی شان پاک میں گستاخی کرے اگر چہ صرف اسی قدر کہ انہیں امام وخلیفہ ُبرحق نہ مانے۔کتب معتمدہ فقہ حنفی کی تصریحات اورعامه ٰائمه ترجیح وفتویٰ کی تصحیحات پرمطلقاً کافرہے۔

در مختار مطبوعه مطبع ہشی ص: ۱۴ میں ہے:

ان انكر بعض ماعلم من الدين ضرورة كفر بها كقوله ان الله تعالى جسم كالاجسام و انکارہ صحبة الصدیق اگر ضروریات دین میں ہے کسی چیز کا منکر ہوتو کا فرہے مثلاً بیہ کہناکہ اللہ تعالی اجسام کے مانندجسم ہے یاصد نق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کامنکر ہونا۔

طحطاوی حاشیہ در مطبوعہ مصر جلداول صفحہ ۲۲۴۴ میں ہے: و کذا خیلافته . اورایسے ہی آپ کی خلافت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔



فتاوي خلاصة قلمي كتاب الصلاة فصل ١٥، اور خزانة المقتيين قلمي كتاب الصلاة فصل في من لصح الاقتدابيومن للصح ميس ہے: الرافضي ان فضل علياعلي غيره فهو مبتدع و لو انكر خلافة الصديق رضي الله تعالىٰ عنه فهو كافر. ترجمہ: رافضی اگر مولی علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوسب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے افضل جانے توبوعتی گمراہ ہے اور اگر خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامئر ہو تو کا فرہے۔

اسی فتوے میں چند صفحات کے بعد آپ نے اس فرقہ باطلہ کے کفر کو مزید واضح فرمایا ہے ، ککھتے ہیں:

كفواول: قرآن عظيم كوناقص بتاتے ہيں اس ميں سے پچھ سورتيں اميرالمومنين عثمان غنی ذوالنورين باديگر صحابہ يااہل سنت رضِي اللَّه عنهم نے گھٹادس، کوئي کہتاہے کچھ لفظ بدل دیے، کوئي کہتاہے یہ نفص و تبریل اگرچہ یقینا ثابت نہیں مختمل ضرورہے اور جوشخص قرآن مجید میں زیادت پانقص یا تبدیل کسی طرح کے تصرف بشری کا دخل مانے پااسے محتمل جانے بالاجماع کافرومر تذہے کہ صراحة قرآن عظیم کی تکذیب کررہاہے۔

> الله عزوجل سوره حجرمين فرماتا ج: انانحن نزلنا الذكر و اناله لحفظون بے شک ہم نے اتاراب قرآن اور بے شک بالیقین ہم خوداس کے مگہبان ہیں۔[ملحضا] آگے لکھتے ہیں:

كفودوم: ان كابر متنفس سيدنااميرالمومنين مولى على كرم الله وجهه الكريم وديكرائمه طاهرين رضوان الله تعالى عليهم اجمعین کو حضرات عالیات انبیاے سابقین علیهم الصلوة والتحیات سے افضل بتا تاہے اور جوکسی غیرنبی کونبی سے افضل کہے باجماع مسلمین کافریے دین ہے۔

شفاشریف صفحہ ۳۷۵ میں انہی اجماعی کفروں کے بیان میں ہے:

وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم ان الائمة افضل من الانبياء . ترجمه: اوراسي طرح ہم یقینی کافر جانتے ہیں ان غالی رافضیوں کو جوائمہ کوانبیا سے آفضل بتاتے ہیں۔[ملحضا] اینے اس معرکۃ الآرافتویٰ کے اخیر میں خلاصہ کے طور پر یوں رقم طراز ہیں:

بالجملہ ان رافضیوں تبرائیوں کے باب میں حکم یقینی قطعی اجماعی یہ ہے کہ وہ علی العموم کفار مرتدین ہیں ان کے ہاتھ کاذبیحہ مردارہے ان کے ساتھ مناکحت نہ صرف حرام بلکہ خالص زناہے، معاذاللہ مردرافضی اور عورت مسلمان ہوتوبیہ سخت قہرالٰہی ہے اگر مردسنی اور عورت ان خبیثوں میں کی ہوجب بھی ہر گز نکاح نہ ہو گامحض زناہو گااولا دولدالزناہوگی باپ کاتر کہ نہ پائے گی اگرچہ اولاد بھی سنی ہی ہوکہ شرعاولدالزنا کاباپ کوئی نہیں ،عورت نہ ترکے کی ستحق ہوگی نہ مہرکی کہ زانیہ کے لیے مہر نہیں ، رافضی اپنے کسی قریب حتی کہ باب بیٹے ، مال ، بیٹی کا ترکہ نہیں پاسکتا۔ سنی توسنی کسی مسلمان بلکہ کسی کا فرکے بھی یہاں تک کہ خوداینے ہم مذہب رافضی کے ترکے میں اس کااصلاً کچھ حصہ نہیں ،ان کے مردعورت عالم جاہل کسی سے میل جول سلام کلام سب سخت کبیرہ اشد حرام ،جوان کے ان ملعون عقیدوں پرآگاہ ہوکر پھر بھی انھیں مسلمان جانے یاان کے

نوری نگر کمات ،انز دیناج بور

کافر ہونے میں شک کرے باجماع تمام ائمہ دین خود کافر بے دین ہے۔اوراس کے لیے بھی یہی سب احکام ہیں جوان کے لیے مذ کور ہوئے۔مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس فتوے کو بگوش ہوش سنیں۔اوراس پرعمل کرکے سیجے کیے مسلمان سنی بنیں۔

#### حضرت على كرم الله وجهه الكريم كوخليفة رسول بلافصل كهني كي ترديد:

کیافرماتے ہیں علماہے اہل سنت و جماعت اس مسکلہ میں کہ بالفعل اہل تشیع نے اپنی اذان وغیرہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کلمہ خلیفہ کرسول اللہ بلانصل کہنااختیار کیاہے ۔پس اہل سنت کواس کلمہ کاسننا بمنزلہ سننے تبراکے ہے پانہیں ،اوراس کے انسداد میں کوشش کرناباعث اجر ہوگی پانہیں ؟ مینوا توجروا۔

الجواب: الحمدلله رب العالمين والصلوة السلام على سيدالمرسلين محمدو خلفاء الاربعة الراشدين واله و صحبه واهل سنتة اجمعين.

الحق بیر کلمہ مغضوبہ مبغوضہ مذکورہ سوال خالص تبراہے اوراس کاسنناسیٰ کے لیے بمنزلہ تبراسننے کے نہیں بلکہ حقیقةً تبراسنناہے والعیاذ باللہ تعالیٰ رب العالمین۔

محدث بریلوی سے سوال ہواکہ روافض وغیرہم مبتدعین کہ کفار داخل مرتدین ہیں پانہیں ؟ جوابمفصل بدلائل عقلیہ ونقلیه مدلل در کارہے۔

كئى صفحات برشتمل بيه جواب آپ نے بہت ہى مدلل اور مبر ہن تحرير فرمايا ہے ، يہال صرف اس كاايك افتباس ہديئة قار مكن ہے: فتاویٰ عالم گیری کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ "رافضیوں کی ان باتوں پر کہ مردے دوبارہ دنیا میں آئیں گے ،روح دوسرے جسموں میں آئیں گے ،اللہ تعالی کی روح ائمہ اہل بیت میں منتقل ہوئی ہے ،امام باطن خروج کریں گے ،امام باطن کے خروج تک امرونہی احکام معطل رہیں گے ، جریل علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی کے مقابلہ میں محمہ ﷺ پروحی لانے میں غلطی ہوئی ۔ ہے ،ان کی تکفیر ضروی ہے ،بیالوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں اور ان کے احکام مرتدین جیسے ہول گے ،ظہیر یہ میں ایسے ہی ہے"۔[ملحضافتاوی رضوبہ،ج:۱۲۹ءص:۱۲۹]

اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی رد شیعیت میں ردالرفضہ کے علاوہ بھی متعدّ در سائل ہیں۔جن میں سے چندایک به ہیں۔

- الادلة الطاعنة في أذان الملاعنة ٢٠٠٦ هـ [روافض كي اذان مين كلمه خليفه بلافصل كاشديدرد]
  - اعالى الافاده في تعزية الهندو بيان الشهادة ١٣٢١ه [تغزيه داري اورشهادت نامه كاحكم]
    - جزاءالله عدوه بابا به ختم النبوة ١٣١٧ه[مرزائيون كى طرح روافض كانجى رد]
- لعة الشمعة لهدى شيعة الشنعة ١٣١٢ه [تفصيل وتفسيق كمتعلق سات سوالوں كے جواب]
- شرح المطالب في مبحث ابي طالب ١٣١٦ه[ايك سوكتب تفسير وعقائد وغير ما سے ايمان نه لانا ثابت كيا]

#### \*\*\*\*\*

مولا ناعظمت رضا نظامی نوری نگر کمات ،انز دیناج پور

# باب جهارًا مقالات: عقائدوكلام

# امام احمد رضااور اصلاح عصتائد

# **مولانااحمد رضار ضوی ضیائی** بھل باڑی،ایکر چلا، پانجی پارہ،اتر دیناج پور، بزگال

امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان علیہ الرحمۃ والرضوان نے بے دینوں اور بدمذہبوں کے گمراہ کن و دین سوز عقائد باطلہ کے ردوابطال میں تاریخی کار نامہ انجام دیا اور اصلاح عقائد کے ساتھ مسلمانوں میں پھیلی ہوئی غلط رسومات اور فاسداعمال کی پیج کنی اور اصلاح کے لیے بھی سعی پیہم فرمائی۔

امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمہ نے معاشر تی برائیوں کے خاتمے کے لیے بے مثال کاوشیں کیں اور زبان سے زیادہ قلم کااستعال کیااور کئی ایک اصلاحی کتب قوم مسلم کوعطافر مائیں ، بقول علامہ محمد احمد عظمی مصباحی قبلہ:

''امام احمد رضا قادری بریلوی علیه الرحمه [۲۷۲اه — ۴۰۳۱ه] کی تصنیفات تین اہم حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں جن کی روشنی میں ان کی تجدیدی،اصلاحی اور علمی خدمات کا اجمالی نقشه سامنے آجا تا ہے۔

[1]اصلاح عقائداور تضيح نظريات

[۲] اصلاح اعمال اور تصحیح عادات

[۳]علمی افادات اور فنی تحقیقات

مگرامام احمد رضاخان محدث بریلوی علیه الرحمه کے بارے میں اغیار نے بیہ غلط فہمی پھیلادی کہ امام احمد رضا کی وجہ سے برصغیر ہندویاک میں بدعات کو فروغ حاصل ہوااور دین میں ایسی نئی نئی باتیں پیدا ہوئیں جن کا شرع سے دور کا بھی واسطہ نہیں رہا، لیکن اگر ہم امام احمد رضاخان محدث بریلوی کی تحریروں اور خاص طور پر ان کے فتاوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پہتہ چاتا ہے کہ عقائد گڑھنے اور بدعات کو فروغ دینے کا الزام نہ صرف بید کہ غلط ہے بلکہ سراسران کی تعلیمات سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔

امام احمد رضاخان محدث بریلوی علیه الرحمه کی تحریروں اور فتاویٰ کے مطالعے سے امام اہل سنت کی جو تصویر ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک ایسے صلح، داعی اور دینی رہنماکی ہے، جس نے اپنے زمانے میں شدت کے ساتھ عقائد باطلہ اور باضابطہ طور پر بدعات و منکرات کے خلاف تحریک حلار کھی تھی۔

لہذاہم اس مضمون میں ان بعض عقائد باطلہ کا ذکر کریں گے جن کی نسبت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی طرف کی جاتی ہے اور آپ ہی کی کتب سے ان کی مخالفت ثابت کریں گے ۔ ان شاء اللّٰہ تعالی اصلاح عقائد اور ابطال باطل کے

چند حوالے بھی پیش کیے جائیں گے تاکہ عام مسلمانوں پر واضح ہوجائے کہ ان تمام خرافات اور بدعات کا امام احمد رضاخان فا ضل بریلوی اوران کے سیجے مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔

اس مضمون کوپڑھنے کے بعدا پنی بر گمانی کامحاسبہ کریں نیزاندازہ لگائیں ، کہ امام احمد رضاخان علیہ الرحمة والرضوان نے عقائد باطلہ اور بدعتوں کاسد باب کیایاان کوفروغ دیا؟ آج بھی ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کی جائے تومعاشرہ میں نکھار آسکتاہے اور بدعات ومنکرات کی بیخ تنی کے لیے تصنیفات امام احمد رضاسے ہمیں بہت کچھ مل سکتاہے۔

### امام احمد رضا اور اصلاح عقائد

# [۱]غيرالله كوسجده تعظيمي حرام اور سجده عبادت كفري:

احکام شرع سے بعض ناواقف لوگ مزارات اولیا ہے کرام پر جاکرا پنے سروں کوٹیک دیتے ہیں ،اس کی وجہ سے واویلا کیا جاتا ہے اور عامۃ الناس کے اس طریقہ کامرضیہ کواہل سنت کا طریقہ بتایاجا تاہے، نیزاس غیر شرعی فعل کو امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمة والرضوان کی تعلیمات سے جوڑ کراہل سنت کو قبر پرست و قبر پجواجیسے دل خراش ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور کہاجا تا ہے کہ دیکھومولانااحدرضاخان کے ماننے والے قبر کوسجدہ کررہے ہیں،العیاذ باللہ صحیح بات توبیہ ہے کہ فکر رضا کا حامل کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان مزارات اولیا پر سجدہ نہیں کرتا،اور نہ ہم اس کے قائل ہیں اور اگر کچھ جہلا کرتے بھی ہیں ۔ ، توجہلا کے عمل کوامام اہل سنت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی کے کھاتے میں ڈالنا بہت بڑی خیانت ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان کی تعلیمات کامصدر ان کی کتابیں ہیں ،ان کومطالعہ کے میزپر لایاجائے ، توعیاں ہوجائے گا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسلام کونس قدر شفافیت دی ہے۔ سجد معظیمی کے حوالے سے آپ کی بیہ عبارت آپ کی تعلیمات کی کتنی عکاسی کرتی ہے،اس کافیصلہ قارئین کریں،فرماتے ہیں:

مسلمان اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے تابع فرمان! جان اور یقین جان! کہ سجدہ حضرت عزت عرّ جلالہ کے سواکسی کے لیے نہیں ،اس کے غیر کو سجد ہُ عبادت تو یقیناا جماعا شرک مھین و کفر مبین اور سجدہ تخیت انتظیمی آحرام و گناہ كبيره بالقين - [الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية، ص: ۵]

مسکلہ مذکورہ میں دلائل کی کثرت کے ساتھ استدلال کی جو پختگی آپ کے یہاں ملتی ہے، مخالفین کی سرکردہ ہستیوں کی تح برات میں دور دور تک اس کی بومیسر نہیں۔

# [7]مسئله علم غيب اور فكررضا

امام احدرضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمة والرضوان پریه الزام بھی عائد کیاجا تاہے کہ امام احدرضاخان نے نبی کے لیے علم غیب ذاتی مان کرنبی کوخدا کے برابر کر دیااور بیرشرک ہے العیاذ باللّٰد۔غیرت ایمانی رکھنے والوں کے لیے امام اہل سنت امام احدر ضاخان محدث بریلوی علیه الرحمه کابه جمله ہی کافی ہے ، فرماتے ہیں:



اس كافيصله قرآن مجيد نے فرماديا: فنجعل لعنة الله على الكذبين [پاره: ١٠٠ ال عمران: ١١] ترجمه: توجھوٹوں پراللد کی لعنت ڈالیں۔

جومیرے عقائد ہیں وہ میری کتابوں میں لکھے ہیں،وہ کتابیں حبیب کر شائع ہو چکی ہیں،کہیں اس کا نام ونشان ہو توکوئی د کھا دے ، ہم اہل سنت کا مسله علم غیب میں ہیہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کا کام غیب عنایت فرمایا، رب عزوجل فرماتا ب: وما هو على الغيب بضنين.

ترجمہ: بیر نی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ۔ [یارہ: ۴۳، سورہ تکویر: ۲۴]

باقی رہاعلم غیب نبی کے تعلق سے آپ کا موقف اور اہل زیغی وضلال کار دہلیغ توآپ کے استدلال کی کچھ جھلکیاں پیش کی حاتی ہیں، فرماتے ہیں:

تفسیر معالم وتفسیر خازن میں ہے یعنی [حضور طلنے علیم] کوعلم غیب آتا ہے ،وہ تمہیں تعلیم بھی فرماتے ہیں [تفسیر خازن ، تکویر تحت الآیہ: ۲۴، ج: ۴، ص: ۳۵۷]اور وہابیہ، دیو ہندیوں کا یہ خیال ہے کہ کسی غیب کاعلم حضور کونہیں ، اپنے خاتمہ کا بھی علم نہیں ، دیوار کے پیچیے کی بھی خبر نہیں ، بلکہ حضور طلنے عالج کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے اور شیطان کی وسعت علم نص سے ثابت ہے اور اللہ کے دیے سے بھی حضور کوعلم غیب حاصل نہیں ہوسکتا۔

مزید فرماتے ہیں:

برابری تو در کنار ، میں نے کتابوں میں تصریح کر دی ہے ، کہ اگر تمام اولین وآخرین کاعلم جمع کیا جائے تواس علم کوعلم الہی سے وہ نسبت ہر گزنہیں ہوسکتی جوایک قطرہ کے کروڑویں حصہ کوسمندر سے ہے ، پھریہ نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے اور وہ غیرمتناہی[بینی لامحدود]، متناہی کوغیرمتناہی سے کیانسبت ہے۔[الملفوظ، حصہ اول، ص:۹۳]

علم غیب کے حوالے سے اہم اور بنیادی بات کی وضاحت کرتے ہوئے امام اہل سنت مزید فرماتے ہیں:

علم غیب ذاتی کہ اپنی ذات سے ہو، بے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے،ان آیتوں میں یہی معنیٰ مراد ہے،کہ بے خداکے دیے کوئی نہیں جان سکتااور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے انبیاے کرام کومعلوم ہوناضروریات دین سے ہے ،قرآن مجید کی بہت آیتیں اس کے ثبوت میں ہیں۔[فتاویٰ رضوبیہ، ج:۲۷،ص:۲۳۳]

اور فرماتے ہیں: کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کوہے پھراس کی عطاسے اس کے حبیب طلتے عَلَیْم کوہے۔[مصدرسابق]

قارئین اب آپ مجھ کیے ہوں گے ،کہ بی طلنی عالیے کے لیے علم غیب عطائی کامانناہی اسلامی عقیدہ ہے ،اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی عقیدے کی تعلیم دی ہے ،یہ عقیدہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا خانہ ساز نہیں ہے ،اس کے باوجود

اگر کوئی امام احمد رضاخان کونبی کے لیے علم غیب عطائی ماننے کی وجہ سے مشرک کہتا ہے ، تووہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔

حالال کہ نبی کریم طلت عادیم کے لیے علم غیب عطائی نہ ماننا خود کفرہے ،امام احمد رضاخان فاضل بریلوی سے بوچھا گیا: کہ اگر کوئی شخص پیے کہ ہم علم غیب کی تعریف کرتے ہیں: ''وہ علم جوہلاواسطہ ہو''اور اس معنی سے علم غیب کامطلقامنکر ہوتواس پر کیا حکم ہے؟



امام احدرضاخان فاضل بريلوى عليه الرحمدني جواب ارشاد فرمايا:

علم بلاواسطہ کے ساتھ غیب کوخاص کرناقرآن کے خلاف ہے ،قرآن فرماتا ہے: و ماھو علی الغیب بضنین لینی اور یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔[پارہ: ۱۳۰۰، سورهٔ تکویر: ۲۴]

کیانی علم بلاواسطہ بتانے پر بخیل نہیں ہیں؟ یہ تو کفر ہوجائے گا! جوشخص ذرہ برابر غیر خداکے لیے علم بلاواسطہ مانے کافر ہے [کیونکہ یہ شان صرف خداکی ہے] اگر کوئی انسان کے معنی پاگل گڑھ لے تووہ خود پاگل ہے، اللہ تعالی فرما تاہے: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول یعنی غیب کا جاننے والا اپنے غیب پرکسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے کیا[اللہ] بلاواسطہ اپنے رسولوں کو علم غیب دیتا ہے؟ ۔[الملفوظ، ص:۳۳۴]

امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمه حدیث کا حواله دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے دنیا میرے سامنے اٹھائی کہ وہ اور جو کچھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے سب کو ایساد کچھ رہا ہوں جیسا اپنی ہتھیلی کو۔ [کنزالعمال:۱۱۱۸۲۱] علم غیب مصطفی ہڑا تھا گئے کے تعلق سے آپ کی ساری تحریرات کو پڑھ جائیے، کہیں کوئی بات بھی قرآن و حدیث کے حوالہ کے بغیر نہیں ملے گی۔ اب آپ خود فیصلہ کچھے کہ حضور ہڑا تھا گئے کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا غلط ہے، یا قرآن و حدیث کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔

# [س] غیر خدا کونافع یاضار سمجھنامطلقا شرک ہے؟

غیر خدا کو نافع یاضار سمجھنا مطلقا شرک نہیں جب تک مستقل بالذات نہ مانا جائے ۔اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان قدس سرہ صحیح فکر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

''غیر خداکونافع یاضار جاننامطلقا شرک ہے یاخاص اس صورت میں کہ نفع وضر رستقل بالذات مانے۔ بر تقدیر اول بیدوہ شرک ہے جس سے عالم میں کوئی محفوظ نہیں ، جہاں شہد کونافع اور زہر کو مصر جانتا ہے ، سیچے دوست سے نفع کی امید پکے دشمن سے ضرر کا خوف رکھتا ہے ، عالم کی خدمت اور حاکم کی اطاعت اسی لیے کرتا ہے کہ دینی یادنیوی نفع کی توقع ہے ، مخالف مذہب سے احتراز اسی لیے رکھتے ہیں کہ روحانی یاجسمانی ضرر کا اندیشہ ہے ، خود قرآن عظیم ارشاد فرما تا ہے:

أبا ؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا .

ترجمہ: تمھارے باپ تمھارے بیٹے نہیں جانتے آن میں کو کن تمہیں نفع دینے میں زیادہ نزدیک ہے۔ اور قرآن فرما تا ہے:

وما هم بضارين به من احد الا باذن الله

ترجمہ:اوروہاس سے ضرر نہ پہنچائیں گے بے تکم خداکے۔

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور طلبتے عالیم فرماتے ہیں:

من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه.



ترجمہ:تم میں جواپنے مسلمان بھائی کو نفع دے سکے نفع دے۔

امام احمد وابوداؤ دو ترمذی و نسائی وابن ماجه بسند حسن مالک بن قیس سے راوی رضی الله عنهم حضور طلطی عایم فرماتے ہیں:

من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه.

ترجمہ: جو شخص کسی کو ضرر دے گااللہ تعالی اسے نقصان پہنچائے گااور جو کسی پر شخی کرے گااللہ تعالی اسے مشقت میں ڈالے گا۔ حاكم كى حديث ميں ہے:

حضرت مولی علی کرم الله تعالی وجهه الکریم نے امیر المومنین حضرت فاروق عظم رضی الله تعالی عنه سے حجراسود کی نسبت فرمایا: بلی ! یا امیر المومنین یضر و ینفع . یعنی: کیول نہیں اے امیر المومنین به پتھ [کافرول کو] نقصان دے گا اور[مسلمانوں کو اِنفع پہنچائے گا۔[فتادی رضوبیہ،ج:۹،ص:۹۹]

معلوم ہواکہ غیرخداکو نافع پاضار تبجھنامطلقاشرک نہیں۔

### [4] ختم نبوت کاانکار کفرہے:

حضور پر نور سیدعالم طلنی عَادِم کو جب کچھ پڑھے لکھے جاہلوں نے آخری نبی ماننے سے انکار کیا اور ان نام نہاد ملاؤں نے نبی آخرالزماں طلتیکی آپی شان ختم نبوت پر انگلی اٹھائی اور لفظ خاتم النہیین میں بے جا تاویلیں کرنے لگے توامام احمد رضا فاضل بریلوی نے قلم اٹھایااور ایسادندان شکن جواب دیا، کہ وہ اپنے دعویٰ ودلیل میں ناپائیدار ہو گئے ، آپ لکھتے ہیں:

"ایساتخص کافرومرندہے،اس کے مرتد ہونے کے لیے صرف انکار خاتمیت ہی کافی ہے۔قال الله تعالیٰ:ولکن ر مسول الله و خاتم النبين [الله تعالى نے فرمايا:]اورليكن الله كر سول طلني عليم اور نبيول كے خاتم ہيں۔

تتمة الفتاوي اور الاشباه والنظائر ميس ب:

ان لم يعرف ان محمدا عِلَيْ أخرالانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات.

لینی اگر کوئی شخص بیہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضرت محمد <u>طلبہ عکو</u>لم اللہ کے آخری نبی ہیں تووہ مسلمان ہی نہیں کیوں کہ بیہ

ضروریات دین سے ہے۔"[فتاوی رضوبیہ،ج:۸ص:۴۵]

#### [4] حضرت امير معاوبير ضي الله عنه جمارے سردار ہيں:

صحابی رسول حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پرطعن وتشنیع کرناناصبیوں اور رافضیوں کاوطیرہ رہاہے اور دور حاضر میں کچھاہل سنت کے دعویدار اور نام نہاد ٹھکے دار حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کی محبت کا دعوی کرتے ہوئے حضرت امیر معاوییہ رضی اللّه عنه پرسب شتم اور طعن وتشنیع کرتے ہیں اور ان کوبرا بھلا کہتے ہیں۔امام اہل سنت مجد دعظم اس حوالے سے سیح فکر اور عقیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

"معاویه بھی سردار ،طعن ان پربھی کار فجار ، جومعاویہ کی حمایت میں عیاذا باللّٰد اسد اللّٰد کی سبقت واولیت وعظمت وا کملیت



سے آنکھ پھیرے،وہ ناصبی بزیدی،اور جوعلی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت ونسبت بار گاہ حضرت رسالت بھلادے و شیعی زیدی، یمی روش آداب بحد الله تعالی ہم اہل توسط واعتدال کوہر جگہ ملحوظ رہتی ہے ، یہی نسبت ہمارے نزدیک امام این الجوزی کو حضور سیدنا غوث عظم اور مولاناعلی قاری کو حضرت خاتم ولایت محمد بیشیخ اکبرسے ہے۔[فتاویٰ رضوبیہ، ج:۱۰ص:۲۰] [۲] تکفیرمسلمین اور فکررضا

بدمذ ہبوں نے اپنے عقائد باطلہ فاسدہ ومفسدہ پر پردہ ڈالنے کے لیے بیہ پروپیگنٹرہ کھیلانا شروع کیا کہ امام احمد رضاخان محدث بریلوی علیہ الرحمہ مکفرالمسلمین نتھے۔عیاذا ہااللہ اورانہوں نے بہت سارے مسلمانوں کوبلاوجہ نشرعی اسلام سے خارج کر دیا اور معاذاللہ بعض بدمذ ہبوں نے بیمال تک کے دیا، کہ امام احمد رضاخان کافر بنانے کی مثین تھے، آئیے ہم امام احمد رضا کی تحریرات سے اسکاجائزہ لیتے ہیں، تکفیرمسلمین کاحکم بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں: ايما امرء قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والارجعت عليه. [صحيمسلم ،بیان حال ایمان ار ۵۷

لینی جو شخص کسی کلمہ گو کو کافر کیے توان دونوں میں سے ایک پر بہ بلاضرور پڑے گی ،اگر جسے کہاوہ حقیقة کافر تھاج**ب** توخیر ورنہ بیہ کلمہ اسی کہنے والے پریلٹے گا۔

امام احمد و بخاري ومسلم حضرت ابو ذر رضي الله عنه سے راوي ، حضور سيد عالم ﷺ فرماتے ہيں :

ليس من دعارجلا بالكفر او قال عدوالله وليس كذلك الاحار عليه ولا يرمى رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر الاارتدت عليه ان لم يكن كذلك .الخ ليني جو شخص كسي كوكافرياد ثمن خداكم اورايبانه مويه كهنااس پر پلك آئ گااور كوئي شخص كسي كوفس ياكفر كاطعن نه كرے

گامگریہ کہ وہ اس پرالٹ بھرے گااگرجس پرطعن کیاتھااپیانہ ہو۔

[2] کلمہ گوئے ہر قول کواگر جیہ بظاہر کیسا ہی شنچ وفظیع ہو حتی الامکان کفرسے بچانافرض قطعی ہے۔

بالجملية تكفيرابل قبليه واصحاب كلمه ُ طيبه مين جرأت وجسارت محض جهالت بلكه سختُ آفت، جس مين وبالعظيم و ذكال كا صریج اندیشہ۔والعیاذ بالله رب العلمین،فرض قطعی ہے کہ اہل کلمہ کے ہر قول وفعل کواگرچہ بظاہر کیساہی شنیع وفظیع ہو حتى الامكان كفرسے بحيائيں ،اگر كوئي ضعيف سے ضعيف ،نحيف سے نحيف تاويل پيدا ہو، جس كى روسے تحكم اسلام نكل سكتا ہو تو اس کی طرف جائیں ،اور اس کے سواہزار اختال جانب کفرجاتے ہوں خیال میں نہ لائیں۔

حدیث میں ہے کہ حضور سیدالعالمین صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الاسلام يعلو ولا يعلى لين اسلام غالب ربتائ مغلوب نهيل بوتا\_[سنن الدارقطني ، ج:٣٠ ، ص: ٢٥٢] احمّال اسلام جيورُ احمّال كفرى طرف جانے والے اسلام كو مغلوب كفر كوغالب كرتے ہيں۔ و العياذ بالله رب العالمين. [فتاوي رضويه، ج: ١٢، ص: ١٣]

مولانااحدر ضار ضوى ضيائي مطل باڑی،اتر دیناج بور، بنگال

# [٨] لا الله الا الله كهني والول كوجو كافركم وه خود كفرسے نزديك ترہے۔

امام ابل سنت كايه فتوي بهي ملاحظه فرمائين:

حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں؛ کفوا من اہل لااللہ الااللہ لا تکفرو ہم بذنب فمن اکفر اہل الااللہ کہنے والوں سے زبان روکو، انہیں کسی گناہ پر کافرنہ کہو، لااللہ الااللہ کہنے والوں کوجو کافر کے وہ خود کفرسے نزدیک ترہے۔[المجم الکبیرج:۱۲-۲]

حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ؛ تین باتیں اصل ایمیان میں داخل ہیں: لااللہ الااللہ کہنے والے سے بازر ہنا،اور اسے گناہ کے سبب کافرنہ کہاجائے،اور کسی عمل پراسلام سے خارج نہ کہیں۔

حدیث میں ہے، حضور طلتے علیہ اللہ قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہو۔[نصب الرایہ، ج:۲۰،ص:۲۸][فتاویٰ رضوبہ، ج:۱۲،ص:۱۲۸

# [9] جوکسی مسلمان کے لیے جاہے کہ کافر ہوجائے اس کے ہونے سے پہلے وہ خود کافر ہوگیا۔

ہمارے امام ،امام عظم رضی اللہ عنہ وغیرہ ائمہ دین فرماتے ہیں : جوکسی مسلمان کی نسبت یہ چاہے کہ اس سے کفر صادر ہو، کفر کرے یانہ کرے بیرابھی کافر ہو گیاکہ مسلمان کا کافر ہونا جاہا۔[فتاویٰ رضوبیہ ، ج: ۱۲، ص: ۴۰۳]

#### [١٠] اہل قبلہ کون؟

امام اہل سنت اور علما ہے عرب وعجم نے جن لوگوں کو کافر کہا، کیا واقعتاً وہ اہل قبلہ تھے؟ ہرگز نہیں، کیوں کہ وہ سب کے سب توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صرح گستا خیاں کیں، جب ان سے توہہ کا مطالبہ ہوا تووہ اپنی ضد پپہ اڑے رہے اور اس کو اپنی انا کا مسلم بنالیا اور بغیر توہہ کے فوت ہوگئے، بظاہر کلمہ گوتھے، لیکن اہل کلمہ ہوناتھی مفید اور باعث نجات ہے، جب کہ دیگر ضروریات دین پر مکمل ایمان ہو، ضروریات دین میں سے کسی ایک کابھی انکاریا تخفیف موجب کفر ہے۔

#### [۱۱] اہل قبلہ سے کون لوگ مرادین؟

امام اہل سنت فرماتے ہیں: "اہل قبلہ وہی ہے جو ضروریات دین پر ایمان لا تا ہواور کوئی قول وفعل قاطع ایمان اس سے صادر نہ ہو، ور نہ صرف قبلہ کی طرف ہماری کی سی نماز پڑھنااور ہماراذ بیچہ کھانانصوص قطعیہ قرآن کے لیے کافی نہیں، منافقین میہ سب کچھ کرتے تھے اور بقینا کافرتھے۔ "[فتاوی رضویہ، ج:۲۱،ص:۲۱۳]

### [۱۲] امام اہل سنت اور بار گاہ رسالت مآب طنے <u>عَلَیْ</u>م کا ادب۔

جناب رسالت مآب ہڑا تھا گئے کوادب کے ساتھ رپکار ناجا ہیے،ادب اور تعظیم کا تقاضہ یبی ہے کہ جناب رسالت مآب ہڑا تھا گئے گئے گئے۔ کوآپ کے ذاتی نام محمد ہڑا تھا گئے سے نہ رپکار اجائے،بلکہ یار سول اللہ، یا حبیب اللہ، یانبی اللہ، یارحمۃ للعالمین ہڑا تھا گئے کہ کرندادی جائے۔ جہاں کہیں مساجد میں ، محرابوں میں ، پوسٹر میں ، اور بینروں میں بھی یام<u>حہ طلنے عکی</u>م کی جگہ مارسول الله ، ماصبیب الله ، یا نی اللہ، یارحمة للعالمین ہی تحریر کیا جائے تاکہ حضور طلنیے ماچی کا دب واحترام ملحوظ رہے۔

جناں چیدامام احمد رضاخان محدث بریلوی علیہ الرحمہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:

دوسرے میں باب اور مولی اور بادشاہ سب آ گئے۔اس لیے علما فرماتے ہیں:نام پاک لے کرندا کرناحرام ہے۔اگر روایت میں مثلا یا محمہ طلتنے عربی آیا تواس کی جگہ بھی یار سول الله طل<u>ع عربی آ</u>فتاوی رضویہ جدید، ج:۱۵،ص:۱۷۱

اس مسك كابيان امام الل سنت كارساله "تجلى اليقين بان بينا سيد المرسلين "اور" انوار الانتباه في حل نداء يا رسول الله " مين ويكيد

# [۱۳]غیرخداسے سفتم کی استعانت شرک ہے؟

ابتداے اسلام ہی سے مسلمانوں کا بیہ طریقہ رہاہے کہ وہ محبوبان بارگاہ الٰبی کے وسیلے سے دعاکرتے ہیں اور بسااو قات ان کی خدمت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں،اور کچھ لوگ ایساکرنے والوں کو کافر و مشرک اور بدعتی گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں ایاك نستعین لیغنی ہم تجھی سے مدو طلب كرتے ہیں تو پھراللہ کو جھوڑ کر غیراللہ سے مد د طلب کرنا شرک ہے۔

توکیامحبوبان بارگاہ کاوسلیہ لینا،ان سے مد د طلب کرنااور استغاثہ پیش کرناوغیرہ ایاک نشعین کے خلاف ہے؟

کچھ لوگ ان چیزوں کوایا کے نستعین کے خلاف مان کربہت سے اہل اسلام کو اسلام اور ایمان سے خارج قرار دے رہے ہیں،اس سلسلے میں امام اہل سنت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کابیہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں امام احمد رضاخان فرماتے ہیں:

استعانت حقیقتاً پیہے کہ اسے قادر بالذات ومالک منتقم وغنی بے نیاز جانے ، کہ بے عطامے الٰہی خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتاہے ،اس معنی کاغیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے بزدیک شرک ہے ، ناہر گز کوئی مسلمان غیر کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے ، بلکہ واسطۂ وصول فیض و ذریعہ ووسیاء قضاہے حاجات جانتے ہیں اور یہ قطعاحق ہے۔خو درب العزت نے قرآن مجید میں حکم فرمایا: و ابتغو االیه الوسیلة اوراللّه کی طرف وسیله دُهونڈو۔

بایں معنی استعانت بالغیر ہر گزاس سے حصروایا کے نتعین کے منافی نہیں، جس طرح وجود حقیقی کی خود اپنی ذات سے بے کسی کے پیدا کیے موجود ہوناخالص بجناب الہی تعالی ونقدس ہے پھر اس کے سبب دوسرے کو موجود کہنا شرک نہ ہوگیا جب تک کہ وہی وجود حقیقی مراد نہ لے، حقائق الاشیاء ثابتۃ پہلاعقیدہ اہل اسلام کا ہے ۔ یوں ہی علم حقیقی کہ اپنی ذات سے بے عطائے غیر ہواور تعلیم حقیقی کی بذات خود بے حاجت بدیگرے القامے علم کرے اللہ عزوجل سے خاص ہے پھر دوسرے کوعالم کہنا پااس سے علم طلب کرنانٹرک نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہی معنی اصلی مقصود نہ ہو۔[فتاویٰ رضوبہ،ج:۲۱،ص:۳۰۳]

کٹھل ہاڑی،اتر دیناج پور، بنگال مولانااحمر رضار ضوي ضائي

# [۱۴] نذر شرعی و نذر باطل میں فرق:

نذر شرعی ونذر باطل کے در میان فرق بیان کرتے ہوئے مجد داعظم فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جو تحریر فرمایا وہ قابل تقلیداور لائق عمل ہے،امام اہل سنت سے سوال ہوا:

سوال: کیافرماتے ہیں علماہے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص بیہ نیت کی کہ اگر میری نوکری ہوجائے تو پہلی تنخواہ زیارت پیران کلیر شریف کی نذر کروں گاوہ شخص ۱۳ رتاریخ سے نوکر ہوااور تنخواہ اس کی ایک مہینہ سترہ دن بعد ملی اب بیہ ایک ماہ کی تنخواہ صرف یاسترہ دن کی ؟اور اس تنخواہ کاصرف کس طرح پر کرہے، بعنی زیارت شریف کی سفیدی و تعمیر وغیرہ میں لگائے یا حضرت صابر پیاصاحب علیہ الرحمہ کی روح پاک کو فاتحہ تواب بخشے یادونوں طرف صرف کر سکتا ہے؟

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں:

جواب: صرف نیت سے تو پچھالازم نہیں آتا، جب تک زبان سے الفاظ نذرا بجاب کہے اور اگر زبان سے الفاظ نہ کور کہے اور ان سے معنی حتی مراد لے یعنی پہلی تخواہ اللہ کے نام پر صدقہ کروں گااور اس کا ثواب حضرت مخدوم صابر کلیری علیہ الرحمہ کے آستانہ کے فقیروں کو دوں گایہ نذر صحیح شرعی ہے اور استعانا وجوب ہوگیا، پہلی تخواہ اسے فقیروں پر صدقہ کرنی لازم ہوگی، مگریہ اختیار ہے کہ آستانہ پاک کے فقیروں کو دی اور جہاں کے فقیروں اور محتاجوں کے چاہے اور اگریہ معنی حجیح مراد نہ تھے، بلکہ بعض بعقل جاہلوں کے صرف یہی مقصود تھا کہ پہلی تخواہ خود حضرت مخدوم صاحب کو دوں گا توبیہ نذر باطل محض و گناہ عظیم ہوگی۔ مگر مسلمان پر الیسے معنی مراد لینے کی بد کمانی جائز نہیں جب تک وہ اپنی نیت سے صراحتا اطلاع نہ دے۔ اس طرح اگر نذر زیارت کرنے سے اس کی یہ مراد تھی کہ اللہ تعالی کے واسطے عمارت زیارت شریف کی سفیدی کروادوں گا یاا صاحہ مزار پر انوار میں روشنی کروں گا۔ جب بھی یہ نذر مراد تھی کہ اللہ تعالی کے واسطے عمارت زیارت شریف کی سفیدی کروادوں گا یاا صاحہ مزار پر انوار میں روشنی کروں گا۔ جب بھی یہ نذر میں مطاق تنواہ کے جنس سے کوئی واجب شرعی نہیں۔ رہا یہ کہ جس صاحت میں نذر صحیح ہوجائے پہلی تنواہ سے کیا ہوگ میں خواہ ہے کہ عرف میں مطاق تنواہ کہنے سے اول تنواہ ایک مہنے کی اجرت کو کہتے ہیں اگر چہ اس کا ایک جز بھی تنواہ ہے اور عمر بھر کا واجب بھی تنواہ ہے تھی موالے نذروالے اور وقف میں مطاق تنواہ کہنے سے اول تنواہ ایک میں عقد والے قسم والے نذروالے اور وقف کرنے والے کے کلام کو متعارف معنی پر محمول کیا جائے گا، جیسا کہ اس پر نصی گئی ہے۔ [قناو کی رضومین جنسا، ص: ۵۹۱

مسلمان جونذرونیاز بقصد تواب کرتے ہیں اس میں ہر گر قصد عبادت نہیں رکھتے۔امام اہل سنت اس بارے میں فرماتے ہیں:

نذرونیاز کہ مسلمین بقصد الیصال وارواح طیبہ حضرات اولیا ہے کرام نفعنا الله تعالیٰ ببر کا تھے کرتے ہیں، ہر گز
قصد عبادت نہیں رکھتے، نہ انہیں معبود،الہ وستحق عبادت جانتے ہیں، نہ جو چیز پیش کی جائے اصطلاح عرفی ہے کہ سلاطین وعظیٰ
کے حضور جو چیز پیش کی جاتی ہے اسے نذر کہتے ہیں اور نیاز تواس سے بھی عام ترہے عام محاورہ ہے کہ مجھے فلال سے نیاز، میں تو
آب کا نیاز مند ہوں۔[فتاوی رضویہ ج:۲۱، ص: ۱۳۲]

#### \*\*\*\*



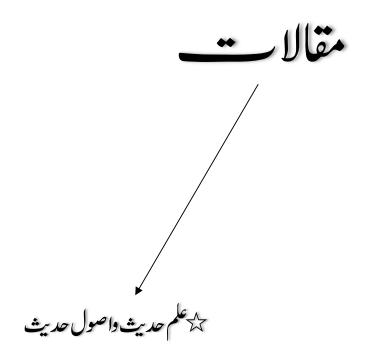

# باب چهارم مقالات : علم حدیث واصول حدیث

# امام احمد ر صناور علم اساء الرجال

# مفتى محمد شعيب عالم نعيمى : شيخ الحديث وصدر شعبهُ افتاياد گار حبيب،اله آباد

اعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی نے جب اپنے نوک قلم کارخ میدان تحقیق کی طرف کیا توان گنت صفحات گرہاہے معانی سے مزین ہوتے چلے گئے۔ اغلاط کے متلاشی حریفوں نے محدث بریلوی کی تصانیف کے ایک ایک ورق کی چھان بین کی اور بار بار مجسس کیالیکن وہ اس عظیم محدث وفاضل اور عبقری شخصیت کے کسی حرف کو جھٹلانے کی جرائت نہ کر سکے، بالآخرانہیں آپ کی علمی حیثیت کا اعتراف کرناہی پڑا۔

یہ امرواقعی ہے کہ تحقیق کے میدان میں ایک عام محقق ایک یا دو فن میں کامل ہوتا ہے اور بس۔ مگر بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں کثیر فنون کی گہرائیوں تک پہنچنانصیب ہوتا ہے۔ لیکن اعلی حضرت امام احمد رضاوہ جیدعالم اور دبنی پیشواہیں جنہیں نہ صرف کثیر علوم وفنون سے کماحقہ آگاہی حاصل تھی بلکہ انہیں کئی ایک فنون کا موجد بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی فن بغیر محنت وریاضت کے حاصل نہیں ہوتا، البتہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کوشکم مادر ہی میں علوم ظاہری و باطنی عطافر مادے توبیداس کا خاص کرم اور فیاضی ہے اور وہ اس پر قادر ہے۔

علم حدیث اپنے تنوع کے اعتبار سے نہایت وسیع علم ہے۔ امام سیوطی قدس سرہ نے تدریب الراوی میں اس طرح کے تقریباسوعلوم شار کرائے ہیں جن سے علم حدیث میں واسطہ ضروری ہے۔ لہذاان تمام علوم میں مہارت کے بعد ہی علم حدیث کا جامع اوراس علم میں در جئہ کمال کو پہنچ سکتا ہے۔ علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اساء الرجال کا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضامحد ثریلوی کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیاجا تا توجس راوی کے بارے میں جرح یا تعدیل کے جو الفاظ فرمادیتے ، تقریب و تہذیب اور تذہیب و غیرہ کتب اساء الرجال دکھی جاتی تووہی الفاظ ملتے۔ اسے کہتے ہیں علم راسخ ، مہارت تامہ ، وسعت مطالعہ اور روایت و درایت کا کامل ادراک۔ بھی بظاہر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ہر عیب سے پاک ہے ، جرح کی کوئی گنجائش نہیں ، مگر حقیقت میں کوئی ایبا تقم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مرحقیقت میں مقوف حدیث میں ردوبدل ہوجاتی ہے ، مثلا بظاہر مقصل ہے مگر حقیقت میں متصل نہیں ، بظاہر مرفوع ہے مگر حقیقت میں موقوف حدیث میں ردوبدل ہوجاتی ہے ، مثلا بظاہر متصل ہے مگر حقیقت میں متصل نہیں ، بظاہر مرفوع ہے مگر حقیقت میں موقوف میں ردوبدل ہوگیا ہے یا سند میں ، یا سی راوی سے وہم ہوگیا ہے ، اس کی شاخت خیلے دشوار ہے۔ حتی کہ عبد الرحمٰن بن مہدی نے کہاکہ ان علل کی معرفت بغیر الہام کے نہیں ہوسکتی۔ امام ابن جمر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: کہ اس پر

کامل درک و مہارت اور وسیح اطلاع معدودے محدثین ہی کو ہے۔ جن میں علی بن المدینی ،امام احمد بن حنبل ،امام بخاری ،ابن الی شیبہ ،ابوحاتم ،ابوذرعه رازی ،امام دارقطنی کے اساسر فہرست ہیں۔ اس فن میں بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یکتا تھے ،محض اپنے حافظے کی قوت سے علم حدیث کاسب سے نازک شعبہ علم اساء الرجال میں مہارت تامہ بس آپ کے لیے انعام الہی تھا، جس کے لیے زبان ودل دونوں بیک وقت بی اراضے ہیں: ذلک فضل الله یو تیه من یشاء .

#### راویان حدیث پر جرح و تعدیل:

راویان حدیث پر جرح و تعدیل اور مخالفین کے مدعیٰ کا ابطال، اس حیثیت سے جب رضویات کا مطالعہ کیا جائے تو صرف فتاویٰ رضویہ میں ہی اتنی کثرت سے نظائر ملتے ہیں، جن کی جمع و تدوین سے کئی خیم جلدیں تیار ہوسکتی ہیں۔ سر دست اس کی کچھ جملکیاں ملاحظہ فرمائیں:

# [ا] - جمعہ کے دن اذان ثانی کہاں ہو؟

اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے فتولی دیا کہ اذان مطلقا اندرون مسجد مکروہ ہے، اہذا اذان اول ہویا ثانی بیرون مسجد ہی ہوگی۔ اس کے ثبوت میں خاص اذان کے بارے میں ایک حدیث ابوداؤ دسے نقل فرمائی کہ حضوراقد س ﷺ کے مبارک زمانے میں بہوگی۔ اس کے ثبوت میں جمی ایساہی عمل رہا، اعلیٰ حضرت مبارک زمانے میں بھی ایساہی عمل رہا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اس فتولیٰ کور دکرتے ہوئے بعض حضرات نے حدیث ہی کوساقط الاعتبار قرار دے دیا کہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق ہیں جن پررافضی ہونے کی تہمت ہے۔ لہذا حدیث معتبر نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے مخالفین کے دہن دوزی کے لیے ایک معرکة الآراء کتاب "شعائم العنبر فی آداب النداء امام المنبر "نام سے عربی زبان میں تصنیف فرمائی دوراس موضوع پر بحث آخری حدکو پنجادی، محمد بن اسحاق پرجو جرح کی گئی تھی اس کی دھیاں اڑادیں اوران کی تعدیل و توثیق میں احراس موضوع پر بحث آخری حدکو پنجادی، محمد بن اسحاق پرجو جرح کی گئی تھی اس کی دھیاں اڑادیں اوران کی تعدیل و توثیق میں خقیقات کے ایسے دریا بہادیے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ محد ش بریلوی کی راویان حدیث پرعیق نگاہ کا اندازہ لگا گئے، کھتے ہیں:

اس حدیث کے راوی محمد بن اسحاق قابل بھروسہ، نہایت سے اور امام ہیں، ان کے بارے میں امام شعبی، محدث ابوزر عداور ابن حجرنے فرمایا "صدوق" یہ بہت سے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک امام شعبہ ابن عیینہ اور امام ابوبوسف نے انہیں صدوق پایا، ہم نے انہیں صدوق پایا۔ امام عبداللہ بن مبارک، امام شعبہ ابن عیینہ اور امام ابوبوسف نے ان سے کتاب الخراج میں بہت زیادہ روایت بی ہیں اور ان کی شاگر دی اختیار کی۔ امام ابوزرعہ دشقی نے فرمایا اجلہ علما کا اجماع ان سے روایت کرنے پر قائم ہے اور آپ کواہل علم نے آزمایا تواہل صدق و خیر پایا۔ ابن عدی نے کہا آپ کی روایت میں ائمہ ثقات کوکوئی اختلاف نہیں، آپ سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ، امام علی ابن المدنی نے کہا کسی امام یا محدث کو ابن اسحاق پر جرح کرتے نہیں دکھا۔ امام سفیان ابن عیدنہ فرمایا: بیزید بن حبیب سے روایت کرنے والوں میں نے فرمایا! بن اسحاق سب لوگوں سے زیادہ یا در کھنے والے شعے ، امام ابواللیث نے فرمایا: بیزید بن حبیب سے روایت کرنے والوں میں ابن اسحاق سے زائد مثبت کوئی نہیں ، امام شعبہ نے فرمایا میر کی حکومت ہوتی تو میں ابن اسحاق کو محدثین پر حاکم بناتا، بیہ توامیر الموئمنین ابن اسحاق سے زائد مثبت کوئی نہیں ، امام شعبہ نے فرمایا میر کی حکومت ہوتی تو میں ابن اسحاق کو محدثین پر حاکم بناتا، بیہ توامیر الموئمنین ابن اسحاق سے زائد مثبت کوئی نہیں ، امام شعبہ نے فرمایا میر کی حکومت ہوتی تو میں ابن اسحاق کو محدثین پر حاکم بناتا، بیہ توامیر الموئمنین

فی الحدیث ہیں، ایک روایت میں ہے کہ کس نے ان سے بوچھاکہ آپ ایساکیوں کہتے ہیں تو حضرت شعبہ نے فرمایاان کے حفظ کی وجہ سے، دوسری روایت میں ہے، حدیث والوں میں اگر کوئی سردار ہوسکتا ہے تووہ محجہ بن اسحاق ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں: مدینہ مجتع العلوم رہے گا، جب تک بہال محجہ بن اسحاق قیام پزیر ہیں گے۔ آپ غزوات کی روایتوں میں ابن اسحاق پر ہی بھروسہ کرتے تھے ،ہر چند کہ آپ حدیث میں ان کے استاذ عاہم بن عمر بن قتادہ نے فرمایا: جب تک ابن اسحاق کی جلس اس کے استاذ عاہم بن عمر بن قتادہ نے فرمایا: جب تک ابن اسحاق کی کہلس میں ہوتے توجس فن کا فرمایا: جب تک ابن اسحاق کی کہلس میں ہوتے توجس فن کا تو رکہ من روع کر دیتے اس دن مجلس ای پر ختم ہوجاتی، ابن حبان نے کہا: مدینہ میں کوئی علمی مجلس حدیث کی ہویاد مگر علام اور ثقتہ تھے ، بچی اسحاق کی مجلس کے ہمسر نہ ہوتی ۔ ابویعلی جلیلی نے فرمایا: محجہ بن اسحاق کی جبلس حدیث روایت میں واسح العلم اور ثقتہ تھے ، بچی اس معین ، بچی بن معین ، بچی بن اسحاق کی جبلس کے ہمسر نہ ہوتی ۔ ابویعلی جلیلی نے فرمایا: مجھر بن اسحاق نے بھرہ نے کہا محدیث روایت میں واسح العلم اور ثقتہ ہیں۔ حضرت ابن معین ، بچی بازن سے مجہر بن اسحاق کی توثیق میں واران کی صدیث حسن ہے، حاکم نے ابوشتی شہد ہے نہ محققین محدیث والوں میں محدیث کو احدیث میں الطلاق نے فتح القد ریم میں فرمایا: ابن اسحاق تھر ہیں تھر ہیں۔ جو کلام مروی ہے دو محدیث نے تسلیم نہیں کیا۔ علی ابن المدنی سے روایت ہے روایت کی دوران الفاظ میں۔ وکی محدث نے تسلیم نہیں کیا۔ علی ابن المدنی سے روایت ہے روایت کی اس واریم ناسی واریم المی واریم کی نہایت زورادالفاظ میں۔ اورابن اسحاق ان بارہ میں ہیں، اکیس محدیث محدیث محدث نے تسلیم نہیں کیا۔ علی ابن المدنی سے روایت ہو روایت کی سے دورادالفاظ میں۔ وردارالفاظ میں۔ اورابن اسحاق کے سب سافط الاعتبار ہے۔ اس واروہ بھی نہایت زوردارالفاظ میں۔ اسماق کی توثیق و تحدیل ہے اوروہ بھی نہایت زوردارالفاظ میں۔ اسماق کی سب سافط الاعتبار ہے۔ اسکور کی تعبیل ہے اوروہ بھی نہایت زوردارالفاظ میں۔ اسماق کی توثیق و تحدیل ہے اوروہ بھی نہایت زوردارالفاظ میں۔ اسماق کی توثیق و تحدیل ہے اوروہ بھی نہایت زوردارالفاظ میں۔

[7] ۔ اعلی حضرت امام احمد ضامحدث بریلوی نے ایک رساله "منیر العین فی حصم تقبیل الا بھامین "تصنیف فرمایا، جس میں حضور اقد س بڑا تھا گئے گئے نام اقد س سن کرانگوٹھے چومنے کا جواز واستحباب ثابت فرمایا۔ مخالفین نے بعض محدثین کے اقوال کا سہارا لے کریہ ثابت کرنے کی سعی بے جااور ناکام کوشش کی تھی کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں، بلکہ موضوع و بے اصل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس رسالہ نافعہ میں ایسی معرکۃ الآرا بحث فرمائی اور قوانین و ضوابط بیان کیے کہ ہروہ مخض جوعلمی شغف رکھتا ہے پڑھ کر جھوم اٹھے، اور مخالف حیران و ششدر رہ جائے۔

محدث بریلوی نے جو قوانین وضوابط بیان کیے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

[۱] نفی صحت، نفی حسن کو مسترم نہیں [۲] کثرت طرق سے حدیث کاضعت رفع ہوجاتا ہے اور وہ حسن کے درجہ میں پہنچ جاتی ہے[۳] عمل علمااور قبول قدمابھی حدیث کوضعت سے ہٹاکر قوی کر دیتا ہے [۴] نضائل اعمال میں حدیث ضعیف بالا جماع مقبول ہوتی ہے [۲] اکابر واسلاف کے مجربات کے لیے نقل اور سند کی ضرورت ہی نہیں [۷] جو عمل کسی سنت ثابتہ کے خلاف نہ ہووہ بھی شرعامعمول ہوتا ہے [۸] شرعاسند نہ ہوتو بھی اس عمل کو ٹھکر ایا نہیں جاسکتا، جب تک کہ اس کے خلاف تھم صریح نہ ہو [۹] احادیث کو لائسے کہ دینا احادیث مرفوعہ تک محدود ہے ورنہ احادیث موقوفہ کو بھی لائسے نہیں کہا جاسکتا [۱۰] حدیث تقبیل الا بھا مین موقوف ہے ، کما

مفتی محمد شعیب عالم نعیمی مفتی م

صر حملی القاری رحمۃ اللّٰہ علیہ۔اسی طرح کے سیکڑوں قواعد وضوابط کتاب میں موجو دہیں پھرانہیں سیکڑوں کتب معتبرہ ومعتمدہ کے حوالہ جات سے مزن فرمایااورعقلی دلائل ایسے حسین پیرابیہ میں دیے کہ مخالف ذرائھی انصاف سے کام لے تووہ اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہوجائے،ایک جگہ مخالفین کے بھاری اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے قواعد وضوابط کی بھرمار فرمائی۔مثلا[۱۱]سی حدیث کی سند میں راوی کامجہول ہونااگر انزانداز ہے توصرف اس قدر کہ اسے ضعیف کہاجائے نہ کہ باطل وموضوع[۱۲] بلکہ علما کواس میں اختلاف ہے کہ جہالت قاد حصحت ومانع ججت بھی ہے بانہیں ؟تفصیل مقام یہ ہے کہ:

[۱۳]مجبول کی تین قسمیں ہیں[۱]مستور ،جس کی عدالت ظاہری معلوم اور باطنی کی تحقیق نہیں ،اس قسم کے راوی صحیح مسلم شریف میں بکثرت ہیں[۲]مجہول العین ۔جس سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہو[۳]مجہول الحال ۔جس کی عدالت ظاہری وباطنی کچھ ثابت نہیں ۔ان قوانین کو محدث بریلوی نے بے شار کتب معتبرہ کے حوالہ جات سے ثابت کیاہے اور پھران کے متعلق بلحاظ فن حدیث جواحکام و مسائل ہیں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے اور ان احکام کے متعلق جینے اعتراضات ممکن ہیں وار د کرکے بڑے تسلی بخش جوابات سے مطمئن فرمایا، آگے چل کرکئی ایک فوائد تحریر فرمائے اور مخالفین کے اس اعتراض کے جوابات دیے کہ انگو تھے چومنے والی روایات منقطع ہیں ،اس کے جواب میں درج ذیل قواعد ارشاد فرمائے۔

[۱] سند کا انقطاع ،متلزم اس بات کانہیں کہ وہ حدیث موضوع ہو۔ [۲] حدیث منقطع حدیث مرسل کی طرح ہے۔ [۳] منقطع پر فضائل میں عمل کرنامجمع علیہ ہے ،کسی کواس میں اختلاف نہیں ۔ [۴7] حدیث کی سند مضطرب یامنکر ہوجائے توجھی وہ حدیث موضوع نہیں ہوتی [۵]مجہول راوی سے بھی حدیث موضوع نہیں بن جاتی ۔ [۲] شاید مجہول راوی ثقبہ ہواسی لحاظ سے اس کی روایت بھی مردود نہیں ۔اس پر بیشتر حوالہ جات لکھے۔[2]طعن کی دس اقسام گنوائیں اوراس کی تفصیل بتائی۔[۸]امام بخاری بھی اگر جیہ جسے منکرالحدیث کہ دیں تب بھی اس کی مرویہ حدیث موضوع نہیں ہوتی۔[۹]ضعیف احادیث میں سب سے کم درجہ متروک کاہے، اس کے بعد موضوع کا۔[۱۰] باوجودیکہ متروک کم درجہ کی حدیث ہے لیکن فضائل عمل میں وہ بھی مقبول ،اس کے بعد موضوع حدیث اورضعیف کا موازنہ فرمایااوردلائل قاہرہ پیش کیے کہ محدثین کے قول "لم یصح" سے حدیث موضوع نہیں ہوجاتی، محدثین کرام کاکسی حدیث کوفرماناکہ چیج نہیں اس کے بیہ معنی نہیں ہوتے کہ غلط وباطل سے ، پھر حدیث موضوع کی تعریف فرمائی جس میں پندرہ فوائد بتائے اوراخیر میں تحدیث نعت کے طور پر فرمایا کہ بہپندرہ ہاتیں ہیں کہ شایداس جمع وتلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوانہ ملیں۔ پھرامام احمد رضاموضوع حدیث پر کھنے کے کئی فائدے بتائے اور ثابت فرمایا اگرچہ کوئی محدث کسی حدیث کوموضوع کہ دے تب بھی ضروری نہیں کہ اس کا ضمون بھی وضع کر دہ ہو۔ ان ابحاث کے علاوہ کتاب کی ایک ایک سطر کئی گئی قواعد وضوابط اینے دامن میں لیے ہوئے ہے اوراعلیٰ حضرت امام احمدرضا بریلوی کی فن حدیث میں مہارت تامہ کی روش دلیل ہے۔ بوری کتاب اصول حدیث کا بحر ذخار ہے غرض کہ صرف اس کتاب کے مطالعہ سے بے شار کتب اصول کی ورق گردانی سے نجات مل جاتی ہے۔ [۳]۔ حالت سفرمیں نماز ظہروعصر اور مغرب وعشا کو حقیقی طور پر جمع کرنا ہمارے بیاں عرفیہ ومزدلفہ کے سوا جائز

نہیں،غیرمقلدین کے شیخ الکل میاں نذبر حسین دہلوی نے معارالحق کتاب لکھ کراحناف کی متدل احادیث صحاح کور دکرنے کی ناياك كوشش كي تواعلي حضرت امام احمد رضارضي الله تعالى عنه في "حاجز البحرين الواقي عن جمع الصلوتين" نامي ا کے عظیم کتاب تحریر فرماکر معیارالحق کار د فرمایا، بوری کتاب اساءالر جال ، جرح و تعدیل اور تحقیق و تنقیح کاظیم شاہ کارہے ، اس کے شروع میں ان صحابہ و تابعین و تبع تابعین رضی اللہ تعالی عنصم کے اسامے گرامی گنائے ہیں جن کامذہب ہے ہاستثنامے ''عرفیہ ومزدلفہ" دونمازوں کو قصداً ایک وقت میں جمع کرناسفراً وحضراً کسی طرح جائز نہیں ، یہ وہ گنتی ہے کہ جسے صرف ماہر حدیث واساء الرجال اور صحابہ و تابعین کے مذاہب فی المسائل کے اختلاف کا پوراواقف ہی بیان کر سکتاہے ور نہ اہل علم جانتے ہیں کہ خیر القرون میں مسائل شرعیہ کے متعلق کتنے مذہب تھے؛لیکن اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کا کمال سمجھیے یاکرامت۔؟اس مسکلہ کے مذاہب کی تنقیح کرکے انگلیوں پرتمام حضرات کے اسامے گرامی گن دیے۔ پہلے جمع بین الصلوتین کی اقسام اوران کے احکام سپر د قرطاس فرمائے تاکہ دلائل پڑھتے وقت قاری کوآسانی ہو۔ چنانچہ فرمایا تحقیق الکلام یہ ہے کہ جمع بین الصلوتین لیعنی دونمازیں ملاکر پڑھنے کی دوشمیں ہیں[ا] جمغ علی۔ جسے جمع صوری بھی کہاجا تاہے[۲] جمع وقتی۔ جسے جمع حقیقی بھی کہاجا تاہے، پھراس جمع حقیقی کی بھی دوشمیں ہیں[۱] جمع تقدیم[۲] جمع تاخیر،ان میں ہرایک کوواضح طریق پر مثالیں دے کر مجھایااس غرض سے کتاب کی چار فصلیں باندھیں اور کتب حدیث کوسامنے رکھ کرایسی لاجواب اور فقیدالمثال تحقیق پیش کی کہ اگراس وقت میاں نذیر حسین زندہ ہوتے اوران کے دل میں خوف خداہو تا تو محدث بریلوی امام احمد رضا کے قدم چوم لینے کواپنی سعادت مندی سجھتے۔

نصل اول جمع صوری کے بیان میں بینی ایک نماز کوآخری وقت میں پڑھناکہ اس کے ادائیگی کے بعد دوسری نماز کااول وقت شروع ہوجائے۔اس میں میاں نذبر حسین کے علمی اضافے کے لیے کئی صفحات تحربر فرمادیے،اس لیے کہ اس بیجارے کے قلم نے لکھ ماراکہ کوئی حدیث صحیح ایسی نہیں جس سے ثابت ہوکہ آل حضرت ہڑا تنایا شمیں جمع صوری کیاکرتے تھے۔اعلیٰ حضرت محدث بریلوی نے حدیث نمبرایک، کھی اولااس کے حوالے دیے۔غرض کہ جتنی اس فصل میں حدیثیں درج فرمائیں سب کی پوری سند بلکہ اسناد لکھیں اور بیر کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ تاکہ میال صاحب کی جماعت بیرنہ کہ بیٹھے کہ امام احمد رضانے جن حدیثوں سے استناد کیاہے ان کے راوی نامعلوم کیسے تھے، جبیاکہ ان حضرات کی عادت ہے، جنانچہ خودان کے شیخ الکل میاں صاحب آخرازعادت معلوم کہ چکے تھے کہ روایات ابن عمر جن سے جمع صوری کرنا واضح ہو تاہے سب واہیات اور مردو داور شاذاور مناکیر ہیں۔اس قول پراعلیٰ حضرت امام احمد رضامحد یہ بریلوی نے میاں صاحب اوران کے متبعین کی جو درگت بنائی اوراسی قول پر کچھ ا پسے شاندار لطائف پیش کیے کہ انہیں چھٹی کا دودھ یادا گیا ہوگا،ان لطائف میں بے شارکتب اساء الرجال سے واضح فرمایاکہ مذکورہ احادیث کے راوی کس پاہے کے بزرگ ہیں اور میاں صاحب نے جان بوچھ کر زبر دست جرم کاار تکاب کیاکہ ایسے اکابر کی مروبہ احادیث کو مردودکہابلکہ ان لطائف میں محدث بریلوی نے ان کی سیٹروں تحریفوں اورعلمی بے مائیگی پرمیاں صاحب کی علمیت اور دیانت کابول کھولااور حواشی پراساءالرجال کی لاجواب بحث لکھی۔

مفتي مجمر شعب عالم تيمي

محدث بریلوی امام احمد رضار ضی اللہ تعالی عنہ نے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کی حدیث دانی کے ڈھول کا پول ظاہر کرنے کے لیے، جولطائف تحریر فرمائے ہیں ان میں سے صرف یانچ ملاحظہ کریں:

لطیف [۱] ملاجی نے امام طحاوی کی حدیث بطریق ابن جابر عن نافع پربشر بن بکرسے طعن کیا ہے کہ وہ غریب الحدیث ہے، ایسی روایتیں لا تاہے کہ سب کے خلاف۔ قالہ الحافظ فی التقریب۔

، اقول اولا: ذرایچھ شرم کی ہوتی کہ بشر بن بکرر جال صحیح بخاری سے ہیں۔ صحیح حدیثیں ردکرنے بیٹھے تواب بخاری بھی بالاےطاق ہے۔

ثانیا:اس صرح خیانت کودیکھیے کہ تقریب میں صاف صاف بشر کو ثقه فرمایاتھا، وہ ہضم کرگئے۔

ث**الثا:** محدث جي!تقريب مين " ثقة يغرب" ہے، کسي ذي علم سے بوچھو سيکھو کہ فلان يغرب، اور فلان غريب الحديث میں کتنافرق ہے۔

رابعا: اغراب کی بی تفسیر که ایسی روایتیں لا تاہے کہ سب کے خلاف، محدث جی!غریب اور منکر کافرق کسی طالب علم سے پڑھو۔ خامسا: باوصف ثقه ہونے کے مجر داغراب باعث ردہو توجیحین سے ہاتھ دھولیجے بیراپنی مبلغ علم تقریب ہی دیکھیے کہ بخاری ومسلم کے رجال میں کتنوں کی نسبت یہی لفظ کہااور وہاں یہ بشر خود ہی جور جال بخاری سے ہیں۔

ساوسا: فراميزان توديكيك كمامابشربن بكر التينسي فصدوق ثقة لاطعن فيديين بكربن ينسى خوب راست گوثقہ ہیں جن میں اصلاکسی وجہ سے طعن نہیں ۔ کیوں شرمائے توہوگے ۔ایسی ہی اندھیری ڈال کرجاہلوں کوبہکا دیاکرتے ہوکہ حنفیہ کی حديثين ضعيف ہيں۔

لطیفیه[۲] ملاجی نے طریق ابن جابر سے سنن نسائی کی حدیث کوولید بن قاسم سے رد کیا ہے کہ روایت میں اس سے خطاہوتی تقى ، كهاتقريب ميں صدو ق يخطي \_اقول اولا:مسلمانو!اس تحريف شديد كود كيھنااسنادنسائي ميں يہاں نام وليد غير منسوب واقع تقاكم اخبرنام محمودبن خالد، ثنا الوليد، ثنا ابن جابر ثنا نافع الحديث ــملاجي كوچلاكي كاموقع ملاكم تقريب مين اسی طبقه کاایک شخص رواة نسائی سے کہ نام کاولیداور قدر نے متعلّم فیہ ہے چھانٹ کراپنے دل سے ولید بن قاسم تراش لیا،حالال کہ بیہ ولید بن قاسم نہیں ولید بن مسلم ہیں ،رجال سیح مسلم وائمہ ثقات وحفاظ اعلام سے اسی تقریب میں ان کے ثقہ ہونے کی شہادت موجود، ہاں تذلیس کرتے ہیں مگر بحمداللہ احتمال یہاں مفقود کہ وہ صراحة حد ثناابن جابر قال حدثنی نافع فرمارہے ہیں۔میزان میں ب:الوليدبن مسلم ابوالعباس الدمشقي احدالاعلام وعالم اهل الشام له مصنفات حسنة قال احمدمارائيت في الشاميين اعقل منه وقال ابن المديني عنده علم كثير الخ ه ملخصا.

ملاجی! دربساط ککته دانال خود فروشی شرط نیست یآخن دانسته گواہے مردغافل باخموش

تم نے جاناکہ آپ کے کید پر کوئی آگاہ نہ ہو گاذرا ہتائیے توآپ نے ولید کاولید بن قاسم کی دلیل سے متعیّن کر لیا کیااس طبقہ میں اس نام کارواۃ نسائی میں کوئی اور نہ تھااگر اب عاجز آکر ہم سے بوچھنا ہوکہ تم نے ولید بن مسلم کیسے جانااول توبقانون مناظرہ

مفتي محمر شعيب عالم نعيمي ياد گار حبيب،اله آباد

جب آپ غاصب منصب ہیں ہم سے سوال کامحل نہیں اور استفادہ پوچھو تو پہلے اپنی جزاف کاصاف اعتراف کرو پھر شاگر دی سجھ توایک یہی کیا بعونہ تعالی بہت کچھ سیکھادیں وہ قواعد بتادیں جس سے اسامے مشتر کہ میں اکثر جگہ تعیین نکال سکو۔

ثانیابفرض غلط ابن قاسم ہی صحیح پھر وہ بھی کب مستحق رد ہیں، امام احمد نے ان سے روایت کی محدثین کو حکم دیا کہ ان سے حدیث لکھو، ابن عدی نے کہا"ا ذاروا عن ثقة فلا بأس به"وہ جب کسی ثقہ سے روایت کرے تواس میں کوئی عیب نہیں اور ابن جابر کا ثقہ ہوناخو دظاہر۔

ثالثاذرارواۃ میں بخاری وسلم پر نظر ڈالے ہوتے کہ ان میں کتنوں کی نسبت تقریب میں یہی صدوق پخطی بلکہ اس سے زائد کہاہے ، کیافتہم کھائے بیٹھے ہو کہ صحیحین کار دہی کر دوگے۔

رابعا بھی بخاری میں ابن مندہ بالذی قبلہ فو ہم و ہذضعیف دیکھوصاف بتادیاکہ جے صدوق یخطی کہاوہ ضعیف نہیں۔ ملاجی اپنی جہالت سے مردودواہیات گارہے ہیں۔

لطیفہ [۳] حدیث صحیح نسائی و طحاوی وعیسی ابن ابان بطریق عطاف عن نافع کوعطاف سے معلول کیا کہ وہ وہمی ہے،
کہاتقریب میں صدوق یہ اقول اولاعطاف کوامام احمدوامام ابن معین نے ثقہ کہاو صفی بھہا قدوہ - میزان میں ان کی
نسبت کوئی جرح مفسر منقول نہیں۔ ثانیا کسی سے پڑھو کہ وہمی اور صدوق یہ میں کتنافرق ہے۔ ثالثا صحیحین سے عداوت
کہال تک بڑھے گی، تقریب ملاحظہ ہو کہ آپ کے وہم کے ایسے وہمی ان میں کس قدر ہیں۔ رابعابالفرض یہ سب رواۃ مطعون
ہی صحیح مگر جب بالیقین ان میں کوئی بھی درجہ سقوط میں نہیں تو تعدد طرق سے پھر حدیث جت تا مہ ہے۔

لطیفہ[7] اتول وہاں ایک ستم خوش ادائی میری ہے کہ وہ تخمینابر ابر ہوناہی مع سامیہ اصلی کہ ہے نہ سامیہ اصلی الگ کرکے و ھذلا پخفی علی من له ادبی عقل تودراصل سامیہ ٹیلوں کا بعد نکالنے سامیہ اصلی کے تخمینا آدھی مثل ہوگایا کچھ زائداور مثل کے ختم ہونے میں اتن دیر ہوگی کہ بخوبی فارغ ہوئے ہوں گے۔ ملاجی! ذرا کچھ دنوں جنگل کی ہوا کھاؤ، ٹیلوں کی ہری ہری دوب، ٹھنڈے وقت کی سنہری دھوپ دیکھوکہ آکھوں کے تیور ٹھکانے آئیں علما توفرمار ہے ہیں کہ ٹیلوں کا سامیہ پڑتا ہی نہیں جب تک آدھے سے زیادہ وقت ظہرنہ نکل جائے، ملاجی ان کے لیے ٹھیک دو پہر کا سامیہ بتار ہے ہیں اور میہ بھی تھوڑا اور نہ بہت آدھے میں کہ وہائی ہوکر آدمی کی عقل ٹیلوں کا سامیہ زوال ہوجاتی ہے۔

لطیفہ[۵] ملاجی کی یہ ساری کارگزاریاں حیاداریاں حدیث صحیح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنهماکے متعلق حیں، حدیث ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنهماکے متعلق حیں، حدیث ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنها مروی امام طحاوی و نیز امام احمد وابن البی شیبہ استادان بخاری وسلم کے رد کو پھر وہی معمولی شکوفہ چھوڑا کہ ایک راوی اس کامغیرہ بن زیاد موصلی ہے اور یہ مجروح ہے کہ وہمی تھا قالہ الحافظ فی التقریب ۔ اقول اولا تقریب میں صدوق کہا تھاوہ صدوق میں رہا۔ ثانیا وہی اپنی وہمی نزاکت کہ لہ اوھام کو وہمی کہنا بھے لیا۔ ثالثا وہی حیصین سے پر انی عدوات تقریب دور نہیں ، دیکھیے تو کتنے رجال بخاری وسلم کو یہی صدوق که او ھام کہا ہے۔ رابعامغیرہ رجال سنن اربعہ سے ہے۔ امام ابن معین وامام نسائی

مفتی محمد شعیب عالم نعیمی مستخص مستخصص یاد گار حبیب،اله آباد

دونوں صاحبوں نے بآل تشدد شدید فرمایالیس به باس اس میں کوئی برائی نہیں۔ زادیجی له حدیث واحد منے راس کی صرف ایک صرف ایک حدیث منکر ہے، لاجرم کو کیج نے ثقہ ابوداؤد نے صالح ابن عدی نے عندی لاباً س به کہا تواس کی حدیث حسن ہونے میں کلام نہیں، اگرچہ درجہ صحاح پربالغ نه ہو، جس کے سبب نسائی نے لیس بالقوی ابواحمد حاکم نے لیس بالمتین عند هم کہالا انه لیس بقوی لیس بحتین حافظ نے ثقہ سے درجہ صدوق میں رکھا، اس قسم کے رجال اسانیہ حجین میں صدہائیں۔ الحجة المو تمنة میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ مسجد میں ذمی کافر کا داخلہ جائز ہے بعنی ذمی کتابی کا اس حدیث کی سند کو امام بدرالدین عینی نے جید کہا تھا، حالال کہ تقریب التہذیب میں اس سند میں وارد اشعث بن سوار کوضعیف بتایا گیا ہے، اس یراعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے تعبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا:

اس حدیث کی سند ہمارے اصول پر جیدہ، ہمارے لیے جائز نہیں کہ محدثین کی خاطراپنے اصول ترک کردیں، چہ جائز نہیں کہ مختین کی خاطراپنے اصول ترک کردیں، چہ جائے کہ متاخرین علما میں سے ایک شافعی عالم کے قول کے سبب۔ پھر اشعث بن سوار کی تعدیل و توثیق میں فرمایا: یہ امام شعبہ امام ثوری اور بزید بن ہارون و غیر ہم جیسے جلیل القد رائمہ حدیث کے استاد ہیں اور امام شعبہ کاروایت حدیث میں مختاط ہونا خوب معلوم ہے، اشعث کی جلالت شان کے پیش نظر ہی ان کے شخ ابواسحاق آبیعی نے ان سے روایت کی، حضرت سفیان بن عیدین کہتے ہیں کہ اشعث مجالد سے اثبت ہیں، ابن مہدی نے کہایہ مجالد سے ارفع ہیں اور مجالد شیخ مسلم کے رجال میں سے ہیں، ابن معین کہتے ہیں محمد اساعیل بن مسلم سے ویادہ محبوب ہیں، امام بجل کہتے ہیں حدیث میں محمد بن سالم سے امثل ہیں، ابن معین کہتے ہیں یہ تھی ابن عدی کہتے ہیں میں نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے ابن عدی کہتے ہیں میں نے ان کی حدیث کو چھوڑا ہو۔

کسی حدیث کو منکر نہیں پایا، ہزار کہتے ہیں، ہم کسی ایسے محدث کو نہیں جانتے جنہوں نے ان کی حدیث کو چھوڑا ہو۔

خلاصۂ کلام ہیہ ہے کہ اشعث کے بارے میں بیہ توثیق و تعدیل تومنقول ہے ، لیکن کوئی جرح مفسر مذکور نہیں ، لہذاان کی بیر حدیث حسن ہے۔

[8] \_ مصافحہ کے سلسلے میں حدیث نقل فرماکر نہایت نفیس تحقیق فرمائی اورار شاد فرمایا:

"حدیث میں لفظ یداگرچہ واحدہ لیکن استعال دونوں ہاتھ کے لیے شائع وذائع ہے۔ تواس حدیث کے ذریعے ایک ہاتھ سے مصافحہ ہر گز ثابت نہیں، پھر فرماتے ہیں بیاس وقت ہے کہ حدیث مذکور کو قابل احتجاج مان بھی لیس ورخہ اگر نفذونتقیج پرآئے تووہ ہر گزنہ صحیح ہے، نہ حسن بلکہ ضعیف و منکر ہے۔ مدار اس کا حنظلہ بن عبداللہ سدوسی پرہے اور حنظلہ محدثین کے بزدیک ضعیف ہے۔ امام بحی بن سعید قطان نے کہا تر صته عمدا کان قد اختلط میں نے اس کوعمدا متروک کیا۔ صحیح الحواس نہ رہاتھا۔ امام احمد نے فرمایا: ضعیف منکر الحدیث ہے بحدث با عاجیب تعجب خیزروایتیں لا تا ہے۔ امام بحی بن معین نے کہا: لیس بشیء تغیر فی آخر عمر میں متغیر ہوگئ تھی، امام نسائی نے کہا "ضعیف" ایک بار فرمایالیس بقوی ۔ بیہ تمام تفصیلات امام زہمی نے میزن الاعتدال میں ذکر فرمایئں یوں ہی امام ابوحاتم نے کہا: قوی نہیں ہو اورآخر میں خاتم الحفاظ امام ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں اس کے ضعف پر جزم فرمایا، بیہ ہے نقدر جال پر امام احمد رضا محدث

مفتی محمد شعیب عالم نعیمی معنی م

بریلوی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی عمیق نگاہ کہ سات ائمہ حدیث کے اقوال سے حنظلہ سدوسی پر جرح مفسرومبہم نقل فرمائی۔ [۵]۔ عمامہ باندھ کر نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں وار دحدیث جو حضرت سالم بن عبداللہ سے مروی ہے، اس پراعلی حضرت امام احدر ضامحدث بریلوی رضی الله تعالی عندنے فرمایا:

حق بدكه بدحديث موضوع نهين،اس كي سندمين نه كوئي وضاع ہے نه تهم بالوضع نه كوئي كذاب ہے نه تهم بالكذب، نه اس میں عقل پانقل کی اصلامخالفت لاجرم اسے امام جلیل خاتم الحفاظ جلال الملة والدین السیوطی نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا،جس کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: میں نے اس کتاب میں پوست حجھوڑ کر خالص مغزلیا ہے اوراسے ہرالیبی حدیث سے بحایا ہے جسے تنہاکسی وضاع یا کذاب نے روایت کیاہے ،اس کے بعد ابن النجار کے حوالے سے اس حدیث کی مکمل سند بیان فرمائی ،جس میں جار راوی عباس بن کثیر ابوبشر بن سیار محمد بن مہدی مروزی اور مہدی بن میمون کے بارے میں خاتم الحفاظ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کا قول نقل کیا کہ بیہ مجہول ہیں اوراسی وجہ سے علامہ ابن حجراس حدیث کومئکر بلکہ موضوع کہتے ہیں۔

اب اعلى حضرت امام احمد رضامحدث بريلوي كي باادب تنقيد وتحقيق ملاحظه فرمائيس، ككصته بين:

"الله تعالی حافظ ابن حجر پر رحم فرمائے کہ انہوں نے اس حدیث کوموضوع کیسے کہ دیاجب کہ اس کی سندمیں کوئی وضاع ہے نہ کوئیمتہم بالوضع، نہ کوئی کذاب ہے نہ تہم بالکذب نیزاس کامفہوم بھی عقلاو شرعامحال نہیں،محض راوی کے مجہول ہونے سے حدیث موضوع نہیں ہوجاتی کہ فضائل میں بھی قابل استدلال نہ رہے، حالال کہ خود حافظ ابن حجرنے القول المسدد میں ایسی دوحدیثیں جس کے راوی مجہول مضطرب الحدیث کثیر الخطافات الوہم ہیں، یاغلط احادیث منسوب کرنے میں پیش پیش ہیں، ان کوموضوع نہیں کہابلکہ بوں فرمایاکہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں جوان احادیث کوموضوع ہونے کافیصلہ کرے بلکہ دوسری حدیث کے لیے توبہ فرمایاکہ اس حدیث میں تواپیاکوئی مضمون بھی نہیں جسے عقل و شرع محال قرار دیتی ہواور بیاحادیث باب فضائل کی ہیں لہذا مقبول۔

واضح رہے کہ باب فضائل میں خود امام ابن حجر عسقلانی ڈالٹھنگائیے نے اس نوعیت کی حدیثوں کواختیار فرما یا اور ان سے احتجاج واستدلال کیاہے اور عمامہ والی حدیث بھی چوں کہ اسی قبیل سے ہے ، اس لیے امام ابن حجریبال بھی وہی روش اختیار كرتے تو بهتر ہوتا۔ اسى وجه سے امام احمد رضامحدث بريلوى نے اخير ميں پيہ فيصله كن عبارت تحرير فرماياكه:

" يهي بات عمامه والى حديث ميں كيوں نہيں كهي گئ، حالال كه بير بھي باب فضائل سے ہے اور اس ميں بھي كوئي بات اليمي نہیں جو شرعاو عقلامحال ہوبلکہ اس حدیث کے راویوں میں تواس طرح کے وجوہ طعن بھی منقول نہیں جوابن حجر کی پیش کر دہ ہیں،، غور فرمائیے!اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے کیسی تنقید فرمائی اور خودانہی کے قول سے اپنے مدعا کا ثبوت فراہم كرديا، بلاشبهه اليي تحقيقات عاليه، تدقيقات جليله اور ہرفن ميں مهارت تامه اعلى حضرت امام احدرضا محدث بريلوي رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ ہے اور علوم وفنون کے بحرعمیق سے جواہر عالیہ چن چن کرصفحہ قرطاس کی لڑی میں پرودیناان کا کمال ہے،ان کے مولی رب ذوالجلال کاان پر جودونوال ہے۔ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

#### \*\*\*\*\*

## مُ الآت : علم حديث واصول حديث

# امام احمد رضاایک عظیم ناقد حدیث

### محمة عارف حسين مصباحي: الجامعة المخدوميه سراج العلوم، جاج مئو، كان بور، يو بي

حضور اقدس سیدعالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میمون میں ہی محل حدیث کے دوطریقے یائے جاتے تھے کیچھ صحابہٌ کرام رضی اللّٰد تعالیّمنهم نے اپنے سینوں میں احادیث کریمہ کالازوال اور بیش قیمت ذخیرہ محفوظ کیااور پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کی روایت بھی کی ۔ کثرت سے روایت کرنے والے نفوس قدسیہ میں حضرت ابوہریرہ ، حضرت انس بن مالک ، حضرت جابر بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت ابوسعيد خدري، حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهم اور ام المومنين عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاکے اسائے گرامی و قار سرفہرست ہیں ۔اور کچھ صحابہ گرام عہدرسالت مآب ہی میں حدیثیں لکھتے تھے۔ان حضرات میں حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما کا اسم گرامی بڑی اہمیت کے ساتھ کتب احادیث میں مرقوم و مسطور ہے ۔حضور انورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے فیوض وبر کات سے صحابہ گرام رضی اللہ تعالیٰعنہم کے سنیے صاف و شفاف تھے ،آپس میں ایک دوسرے پر ایسااعتاد تھا کہ ایک دوسرے سے حدیثیں سنتے اور حق مان کران پرعمل پیرا ہوتے۔ بیر مقدس ومهتم بالثان سلسله خلفائے ثلاثه ،امیرالمومنین حضرت ابوبکرصدیق ،امیرالمومنین حضرت فاروق عظم اور امیرالمومنین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی نهم کے دور مسعود تک جاری رہا۔اس در میان دشمنان اسلام انتھک کوششوں کے باوجود حدیثیں نہیں گڑھ سکتے تھے،اور نہان میں بھی ایسی جرأت ہوئی،اگر گڑھتے بھی توکبار صحابہ فوراًان کی گرفت کرتے اوران سے مواخذہ ہو تا۔ مگرجبامیرالمومنین سیرناعثان غنی رضی الله تعالی عنه کی شهادت طیبیه به وکی، تودنیامیس مختلف و متنوع فتنے بیا بهوگے، امت مرحومہ مغفورہ کا شیرازہ از حدیاش پاش ہو گیا،جس کی وجہ سے معاندین اسلام کواحادیث گڑھنے کا موقعہ مل گیا، معروف ومشہور محدث حماد بن زيدن فرمايا: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اربعة عشر الف حديث. ترجمہ: زنادقہ نے حضور اقدس سیرعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چودہ ہزار حدیثیں گڑھیں۔[تدریب الراوی، ص:۲۵۲] عبد الكريم بن ابی العوجاء جسے خلیفہ مہدی کے دور میں وضع حدیث کے جرم عظیم کی یاداش میں قتل کیا گیااس کے بارے میں بیصراحت ہے کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تواس نے بزبان خود بیا عتراف کیا:

وضعت فيكم اربعة آلاف حديث احرم فيها الحلال و احلل فيها الحرام.

ترجمہ: میں نے تم میں چار ہزار حدیثیں گڑھی ہیں جن میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے۔ [ تدریب الراوی،ص:۲۵۲]

روافض نے اہل ہیت کے فضائل میں بے شار حدیثیں گڑھیں اور ان کے مقابلہ میں نواصب اور جماعت اہل سنت کے کچھ جاہلوں نے حضرت امیر معاویہ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل میں حدیثیں وضع کیں ۔ لسان المینران میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا ہی تحریر فرما یا ہے ۔ مجد دعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظ ابو یعلی اور حافظ خلیلی کے حوالے سے بیہ صراحت فرمائی ہے کہ امیر المو منین حضرت علی مرتضیٰ اور اہل ہیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل میں رافضیوں نے تقریبیًا تین لاکھ حدیثیں وضع کیں ۔ [فتاویٰ رضویہ، ج:۲، ص:۲۶، ص:۲۶، میرالحدی فی حکم تقبیل الابھامین]

فتح المغیث میں شخ الاسلام زین الدین عبد الرحیم بن حسین عرافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابوسعید مدائی کے بارے میں تحریر فرما یا کہ وہ جاہ وحشم، دولت و ثروت اور مال و منال کی تحصیل کے لیے حدیثیں وضع کرتا تھا۔ مامون مروزی نے بھی خلفاو حکام اور امراء و سلاطین کی رضا جوئی کے لیے حدیثیں گڑھی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے خراسان میں شافعیوں کی کثرت کی وجہ سے جل بھن کر رہے حدیث گڑھی تھی۔ کہ مجھ سے احمد بن عبید نے حدیث بیان کی ،ان سے عبید اللہ بن معدان از دی نے بیان کی ،ان سے عبید اللہ بن معدان از دی نے بیان کی ،انہوں نے حضرت سیر ناانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ نبی اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا:
یکو ن فی امتی ر جل یقال له محمد بن ادر یس اضر علی امتی من ابلیس ،، ترجمہ: میری امت میں ایک شخص محمد بن ادر یس اضر علی امتی من ابلیس ،، ترجمہ: میری امت میں ایک شخص محمد بن ادر یس اضر علی امتی من ابلیس ، ترجمہ: میری امت میں ایک شخص محمد بن ادر یس اضر علی امتی من ابلیس ، ترجمہ: میری امت میں ایک شخص محمد بن ادر یس اضر علی امتی من ابلیس ، ترجمہ: میری امت کے لیے شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ نعو ذ باللہ من ھذ القول الشنیع الفظیع . [فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث ، ص: ۱۲۲ الے ۱۱۲۸]

اس طرح مختلف اغراض ومقاصد کے لیے وضع احادیث کے کثیر و عیدوں کے باوجود بے شار ناخلفوں نے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ہی سے وضع حدیث کا شنجے و مذموم سلسلہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بیہ ضرورت از حد شدت کے ساتھ محسوس کی جانے گی کہ احادیث کی تحقیق و تفتیش کی جائے ، اسانید و متون کا تعمق نظر سے جائزہ لیاجائے ، راویان حدیث کا حسب حقیقت تزکیہ و تعدیل یاطعن و تجریح کی جائے اور کھرے ، کھوٹے کے مابین خط فاصل کھیننچ دیاجائے ۔ چنا نچہ محدثین کرام میں رب قدیر کے فضل و کرم سے ایسے عباقر اور نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئیں ، جن کوعلوم حدیث میں کامل مہارت تھی ، عام و تام درک تھا، روایت و درایت پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ، رجال کے احوال و کوائف پر انہیں کامل اطلاع حاصل محمد شدی نے سے متعلق موزئی کے جذبوں کے ساتھ انتہائی امانت و دیانت سے نقد احادیث کا صدر شک کام انجام دیے ۔ اجلہ محدثین نے اپنی تصنیف میں طلب اسناد اور جرح و تعدیل سے متعلق مستقل ابواب قائم کیے بلکہ خاص جرح و تعدیل کے موضوع پر عظیم الشان کتابیں تصنیف کیں ۔ ان

نفوس قدسیه کی ایک طویل فہرست ہے مگر سر دست راقم الحروف کا منشود اور مطمح نظر مجد دعظم ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مجمع فضائل و محاسن ہے ۔ محدث بریلوی امام احمد رضار حمہ اللّٰہ کی تصانیف خصوصًا فتاویٰ رضوبیہ میں جرح و تعدیل سے متعلق خاصاً ذخیرہ موجود ہے۔اصول وضوابط کے ساتھ ساتھ کثیرعادل وثقہ اور مجروح و مطعون راویوں کی بھی معتمد کتب واسفار کی روشنی میں نشان دہی گی گئی ہے۔ زیر نظر مقالہ میں اسی کا ایک سرسری جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ جرح وتعديل كامفهوم

جرح كالغوى مفهوم: جرح . . . جرحاً ، باب فتح سے ، جس كے معنى بين : زخى كرنا ـ جرح بلسانه ، ، اس وقت بولاجاتا ہے،جب کہ زبان سے کسی کوسب وشتم کیا جائے،اسی سے:جرح الشاهد،،ہے۔یداس وقت استعال کیا جاتا ہے جب گواہ کومطعون اور عیب دار قرار دے کراس کے قول اور گواہی کو کالعدم کر دیاجائے۔

جرح كا اصطلاحي مفهوم: جامع الاصول ميں ہے: الجرح وصف متى التحق بالراوى والشاهد سقط الاعتبار بقوله ، و بطل العمل به.

لیعنی راوی اور شاہد میں ایباوصف بتاناجس کی وجہ سے اس کی روایت نا قابل اعتبار ہوجائے ،اور اس پراعتماد کرنا باطل تظهرے \_[جامع الاصول، ج:۱، ص: ۸۵]

تعدیل کالغوی مفہوم: تعدیل کے معنی ہیں: اچھا، سقرابتانا۔ عدل فلا نا، سیجملہ اس وقت بولاجاتا ہے، جب کوئی کسی کانزکیه کرے اور اسے عادل اور بے عیب بتائے۔

تعديل كا اصطلاحي مفهوم: جامع الاصول مين ب: التعديل: وصف متى التحق بهما اعتبر قولهما و أخذ به،، ترجمہ: تعدیل ایساوصف ہے جوراوی اور شاہد میں محقق ہوتواس کی بات مان لی جائی اور قابل عمل ہوجائے۔[مصدر سابق] جرح كاشرعي حكم

جرح سے کسی کی غیبت ،عیب جوئی اور طعن و تشنیع ہر گز مقصود نہیں ، بلکہ محض تحفظ شریعت اور دفاع شریعت مقصودہے،اورریدایک دینی ضرورت ہے جونہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔احادیث کریمہ میں بھی اس کاذکرہے۔

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: [أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يعرفه الناس وفي كنز العمال: يحنر لاالناس ـ

ترجمہ: حضرت بھزبن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے بطریق عن ابیہ عن جدہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا: کیاتم فاسقوں کے فسق وفجور کو بیان کرنے سے پہلوتہی کرتے ہو، فاسق کافسق خوب بیان کرو تاکہ لوگ اسے پیچانیں اوراسے پر میز کریں۔[المجم الکبیر،ج:۱۹،ص:۸۱۸، حدیث:۱۲۱۸/کنزالعمال،ج:۳۰،ص:۵۹۵، حدیث:۸۰۲۸]

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله على الله عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله

محمرعارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان يور، يو بي

ترجمہ: حضرت بہزین حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے بطریق عن اببیعن جدہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فاسق و فاجر کے عیب بیان کرناغیبت نہیں ۔ [المجم الکبیر ، ج: ۱۹، ص: ۸۱۸ ، حدیث: ۱۹۲۸ ا/کنز العمال ، ج: ۳، ص:۵۹۵، حدیث: ۲۰۰۱

امام نووی رحمة الله تعالی علیه نے ار شاد فرمایا:

اعلم ان جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية اليه لصيانة الشريعة المكرمة و ليس هو من الغيبة المحرمة بل من النصيحة لله تعالى و رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين ولم تزل فضلاء الامة واخيارهم و اهل الورع منهم يفعلون ذلك كما ذكر مسلم في هذالباب عن جماعات منهم ما ذكره.

ترجمہ: راوبوں کی جرح جائز بلکہ بالاتفاق واجب ہے ،اس لیے کہ شریعت طاہرہ کے تحفظ کے لیے ضرورت اس بات کی داعی ہے۔اور بیعمل غیبت محرمہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالی ،اس کے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلما نوں کی خیر خواہی سے ہے،امت مرحومہ کے فضلا،اخیار،اہل زہدوورع برابریہ عمل کرتے آئے ہیں۔[المنہاج شرح سلم،ج:۱،ص:۲۰] بہار شریعت میں ردالحمار سے ہے: حدیث کے راویوں اور مقدمہ کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کرنااور ان کے عیوب بیان کرنا جائز ہے ،اگر راو پوں کی خرابیاں بیان نہ کی جائیں تو حدیث صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز نہ ہوسکے گا۔اس طرح مصنفین کے حالات نہ بیان کیے جائیں توکتب معتمدہ وغیر معتمدہ میں فرق نہ رہے گا۔گواہوں پر جرح نہ کی جائے توحقوق مسلمین کی تکہداشت نہ ہوسکے گی،اول سے آخر تک گیارہ صورتیں وہ ہیں، جو بظاہر غیبت ہیں اور حقیقت میں غیبت نہیں اور ان میں عیوب کا بیان کرنا حائز ہے،بلکہ بعض صور توں میں واجب ہے۔[ردالمحتار،ج:٩،ص:١٠٥، کتاب الحظروالاباحة،فصل فی البیح/بہار شریعت،حصہ:١٦،ص:١٥٣]

# جرح وتعديل سے متعلق کچھ رہنمااصول تصانیف رضا کی روشنی میں

رادی کامبهم موناموجب وضع نہیں، صرف مورث ضعف ہے:

مجد دعظم امام احمد رضامحدث بریلوی رضی الله تعالی عندنے فرمایا:

خیر جہالت راوی کا توبیہ حاصل تھاکہ شاگر دایک پاعدالت مشکوک شخص تومعین تھاکہ فلاں ہے ،مبہم میں تواتنا بھی نہیں ، جیسے حد ثنی رجل [مجھ سے ایک شخص نے حدیث بیان کی ] یا بعض اصحابنا[ایک رفیق نے خبر دی] پھر ہیں بھی صرف مورث ضعف ہے نہ کہ موجب وضع۔

امام الشان علامه ابن حجر عسقلاني رساله قوة الحيّاج في عموم المغفرة للحيّاج بيرخاتم الحفاظ لآلي ميں فرماتے ہيں: لايستحق الحديث ان يؤ • وصف بالوضع بمجردان روايه لم يسم.

محمدعارف حسين مصباحي ترجمہ: صرف راوی کانام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حدیث موضوع کہنے کی سخق نہیں ہوجاتی۔[اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة ،کتاب اللباس،مطبعة التجارية الکبرای مصر،ج:۲،ص:۲۶من الاکارفتاوی رضویہ مترجم،ج:۵،ص:۴۹،رسالہ:منیر العین]

### تعدد طرق سے حدیث مبہم کاضعف ختم ہوجاتا ہے:

منیرالعین فی حکم تقبیل الابھامین میں ہے:

تعدوطرق سيمبهم كاجرنقصان بهوتا بولهذا تصريح فرمانى كه حديث مبهم كاطرق ديكر سيجرنقصان بهوجاتا به التعقيل في التعديد على في المربق التعديد عند حسان الوجوه [حسين چرب والول سي بهلائى طلب كرو-] كه عقيل في بطريق يزيد بن هارون: قال انبأنا شيخ من قريش عن الزهرى عن عائشة رضى الله عنها روايت كى، فرمايا: اوروه [يعنى اباالفرح] من حديث عائشة من طرق، في الأول رجل لم يسم، وفي الثاني عبد الرحمن بن ابي بكر المليكي متروك، وفي الثالث الحكم بن عبد الله الايلى احاديثه موضوعة، قلت عبد الرحمن لم يتهم بكذب، ثم انه ينفر دبه بل تابعه اسمعيل بن عياش و كلاهما يجبر ان ابهام الذي في الطريق اللول، مختصر ا.

ترجمہ: اسے ابوالفرخ نے حدیثِ عائشہ سے مختلف سندوں سے روایت کیاہے، پہلی سند میں مجہول شخص ہے [نامعلوم] اور دوسری میں عبدالرحمن بن انی بکرالملکی متروک راوی ہے، تیسری میں علم بن عبداللہ الابلی ہے جس کی احادیث موضوع ہیں، میں کہتا ہوں کہ عبدالرحمن متہم بالکذب نہیں، پھر وہ اس میں منفرد بھی نہیں بلکہ المعیل بن عیاش نے اس کی متابعت کی ہے اور ان دونوں نے اس ابہام کی کمی کا ازالہ کر دیا جو سنداول میں تھااھ مختصراً۔ [التعقبات علی الموضوعات، باب الادب والرقائق، ص:۳۵/فتاوی رضویہ مترجم، ج:۵، ص:۴۰، رسالہ منیرالعین]

### حدیث مبهم دوسری حدیث کی مقوی موسکتی ہے:

اعلی حضرت امام احدر ضامحدث بریلوی رضی الله تعالی عندنے فرمایا:

بلكه وه خود حديث ويكركوقوت دين كى لياقت ركھتى ہے استاذالحقّاظ قوة الحجاج پھر خاتم الحفاظ تعقبات ميں فرماتے ہيں: رجاله ثقات الا ان فيه مبھها لم يسم فان كان ثقة فهو على شرط الصحيح، وان كان ضعيفا فهو عاضد للمسند المذكور -

ترجمہ: اس کے رجال ثقہ ہیں مگراس میں ایک راوی مبہم ہے جس کا نام معلوم نہیں ہے پس اگروہ ثقہ ہے توبہ سیجے کے شرائط پر ہے اور اگروہ ثقہ نہیں توضعیف ہے مگر سندِ مذکور کو تقویت دینے والی ہے۔[التعقبات علی الموضوعات، باب الحج، ص: ۲۲/فتاوی رضوبیہ مترجم، ج:۵، ص: ۱۰۴، رسالہ منیر العین]

ضعف رواۃ کے سبب حدیث کوموضوع کہ دیناظلم و جزاف ہے:

امام احد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه نے منیر العین میں فرمایا:

محمد عارف حسین مصباحی مساحی مساحی

پھر علما کی تصریح ہے کہ مجر د ضعف رواۃ کے سبب حدیث کو موضوع کے دیناظلم و جزاف ہے ، حافظ سیف الدین احمد بن ا بي المجد پھر قدوة الفن شمس ذہبی اپنی تاریخ پھر خاتم الحفاظ تعقبات ولآلی و تدریب میں فرماتے ہیں:

صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فاصاب في ذكر احاديث مخالفة للنقل والعقل، وممالم يصب فيه اطلاقه الوضع على احاديث بكلام بعض الناس في رواتها، كقوله فلان ضعيف اوليس بالقوى اولين وليس ذلك الحديث ممايشهد القلب ببطلانه ولافيه مخالفة ولامعارضة لكتاب و لاسنة و لا اجماع و لا حجة بانه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في رواته و هذا عدوان ومجازفة ،، ترجمہ: ابن جوزی نے کتاب الموضوعات لکھی تواس میں انہوں نے ایسی روایات کی نشان دہی کر کے بہت ہی اچھا کیا جو عقل ونقل کے خلاف ہیں،لیکن بعض روایات پروضع کااطلاق اس لیے کر دیا کہ ان کے بعض راو بوں میں کلام تھا، یہ درست نہیں کیا، مثلاً راوی کے بارے میں یہ قول کہ فلال ضعیف ہے یاوہ قوی نہیں یاوہ کمزور ہے یہ حدیث ایسی نہیں کہ اس کے بطلان پر دل گواہی دے نہاس میں مخالف ہے نہ بیر کتاب وسنّت اور اجماع کے معارض ہے اور نہ ہی بیراس بات پر حجت ہے کہ بیر روایت موضوع ہے ماسوائے راویوں میں اس آدمی کے کلام کے اور بیرزیادتی و تخیین ہے۔

[ تدريب الراوي، النوع الحادي والعشرون، مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه لاهور ،ج: ١،ص:٢٤٨/التعقبات على الموضوعات،باب فضائل القرآن ص: ٨/فتاوي رضوبيه مترجم، ج:۵،ص: ۴٠،رساليه منيرالعين ]

### كت موضوعات مين كسي حديث كاذكر ضعف كومنتلزم نهيس:

منیرالعین فی حکم تقبیل الابھامین میں ہے:

كتابيل كه بيان احاديث موضوعه ميں تاليف ہوئيں دونشم ہيں:

ایک :وہ جن کے مصنفین نے خاص ایراد موضوعات ہی کا التزام کیا جیسے موضوعات ابن الجوزی واباطیل جوز قانی وموضوعات صغانی ان کتابوں میں کسی حدیث کا ذکر بلاشہہ یہی بتائے گا کہ اس مصنّف کے نزدیک موضوع ہے جب تک صراحةً نفی موضوعیت نه کردی ہوالیم ہی کتابول کی نسبت بیہ خیال بجاہے کہ موضوع نہ سمجھتے توکتاب موضوعات میں کیول ذکر کرتے پھراس سے بھی صرف اتناہی ثابت ہو گا کہ زعم مصنّف میں موضوع ہے بہ نظر واقع عدم صحّت بھی ثابت نہ ہو گا نہ کہ ضعف نہ کہ سقوط نہ کہ بطلان ان سب کتب میں احادیث ضعیفہ در کنار بہت احادیث حسان وصحاح بھر دی ہیں اور محض بے دلیل اُن پر حکم وضع لگادیا ہے جسے ائمہ محققین ونقاد منقحین نے بدلائل قاہرہ باطل کردیاجس کا بیان مقدمہ ابن الصلاح وتقريب امام نووی والفيه امام عراقی وفتح المغيث امام سخاوی وغير ماتصانيف علماسے اجمالاً اور تدريب امام خاتم الحفاظ سے قدر بے مفصلاً اورانہی کی تعقبات ولآلی مصنوعہ والقول الحسن فی الذبعن السنن وامام الثنان کے القول المسد د فی الذبعن مسند احمہ وغیر ہاسے بنہایت تفصیل واضح دروشن مطالعہ تدریب سے ظاہر کہ ابن الجوزی نے اور تصانیف در کنار خود صحاح ستّہ و مسند امام

احمد کی چوراسی ۸۴ حدیثوں کوموضوع کہ دیاجن کی تفصیل بہیے:

[1] ـ مندامام احمد ـ ۳۸ [۲] صحیح بخاری شریف بروایت حماد بن شاکر ـ ا [۳] ـ صحیح سلم شریف ـ ا [۴] سنن ابی داؤ د ـ ٣ [۵] - جامع ترمذي - ٢٣ [٧] سنن نسائي شريف - ا [۷] - سنن ابن ماجه - ١٧ -

دوم: وہ جن کا قصد صرف ایراد موضوعات واقعیہ نہیں بلکہ دوسروں کے حکم وضع کی تحقیق وتنقیح جیسے لآلی امام سیوطی ما نظر وتنقید کے لیے اُن احادیث کا جمع کر دیناجن پرکسی نے حکم وضع کیا۔ بُرِ ظاہر کہ ایسی تصانیف میں حدیث کا ہونا مصنف کے نزدیک بھی اس کی موضعیت نہ بتائے گاکہ اصل کتاب کا موضوع ہی تنہا ایراد موضوع نہیں بلکہ اگر کچھ حکم دیایا سندمتن پر کلام کیا ہے تواسے دیکھا جائے گاکہ صحت یاحسن یا ثبوت یا صلوح یا ضعف یا سقط یا بطلان کیا نکاتا ہے مثلاً: لایصح [ یہ صحیح نہیں۔] یا:له یثبت،[به ثابت نہیں \_] یاسند پرجہالت یاانقطاع سے طعن کیاتوغایت در جہ ضعف معلوم ہُوا،اور اگرر فعہ،، کی قید زائد کر دی توصرف مرفوع کاضعف اور بنظرِ مفهوم موقوف کا ثبوت مفهوم بُهوا، وعلی ہذاالقیاس اور کچھ کلام نہ کیا توامر محتاج نظر وتنقیح رہے گا،، مخصًا[فتاویٰ رضوبیہ مترجم،ج:۵،ص:۵۴۸،۵۴۹، رسالیہ میمونیہ: منیرالعین فی حکم تقبیل الابھامین] سند كانقطع مونامسلزم وضع نهين:

ہمارے ائمہ کرام اور جمہور علماکے نزدیک توانقطاع سے صحت و جمیت ہی میں کچھ خلل نہیں آتا۔ اور جوائسے قادح جانتے ہیں وہ بھی صرف مورث ضعف مانتے ہیں نہ کہ مسلزم موضوعیت، مرقاۃ شریف میں امام ابن حجر مکی سے منقول: لا یضہ ذلك في الاستدلال به ههنا لان المنقطع يعمل به في الفضائل اجماعا ،، يعنى بيامريهال كه استدلال كومضرنهين كمنقطع پر فضائل ميں توبالا جماع عمل كياجا تاہے۔[مرقاۃ المفاتيح،الفصل الثانی من باب الركوع،مطبوعه مكتبه امداديه ملتان،ح: ۲،ص:۱۵ سا] طخصًا\_[فتاوي رضوبيه مترجم، ج:۵، ص:۴۸ ۴۸، افاده: ۴۳، رساله: منير العين في تقبيل الاجهامين ]

### حدیث مضطرب بلکه منکر بلکه مدرج بھی موضوع نہیں:

مجدد عظم امام احدر ضامحدث بریلوی رضی الله تعالی عند نے فرمایا:

انقطاع توایک امرسہل ہے جسے صرف بعض نے طعن جانا، علما فرماتے ہیں: حدیث کا مضطرب بلکہ منکر ہونا بھی موضوعیت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا، یہاں تک کہ دربارہ فضائل مقبول رہے گی۔بلکہ فرمایاکہ مدرج بھی موضوع سے جُدافشم ہے، حالانکہ اُس میں توکلام غیر کا خلط ہوتا ہے۔

تعقبات مين عن المضطرب من قسم الضعيف الاالموضوع.

ترجمه: مضطرب، حديث ضعيف كي قسم ہے موضوع نہيں ۔[التعقبات على الموضوعات، باب الجنائز، مكتبه اثريه سانگله ال شيخوپوره، ص: ٦٢] المنكر نوع أخر غير الموضوع وهو من قسم الضعيف. اسی میں ہے:

ترجمہ:منکر،موضوع کے علاوہ ایک دوسری نوع ہے جو کہ ضعیف کی ایک قشم ہے۔[التعقبات علی الموضوعات، باب

الاطعمه، مكتبه انربیسانگله بل شیخوبوره، ص: • ۳][فتاوی رضویه مترجم، ج:۵، ص: ۵۵، ۴۵۰، منیر العین فی حکم تقبیل الابھامین] متروک کی حدیث بھی صرف ضعیف ہے، موضوع نہیں:

ضعیفوں میں سب سے برتر درجہ متروک کا ہے جس کے بعد صرف مہتم بالوضع یا کذاب د حال کا مرتبہ ہے۔

ميزان مين عن الحديث ثم متهم بالكذب و متفق على تركه، ثم متروك .

ترجمہ: جرح کے سب سے گھٹیا الفاظ یہ ہیں، دجال، کذاب، وضاع جو حدیثیں گھڑتا ہے اس کے بعدمتہم بالکذب ومتنق علی ترکہ ہے پھر متروک کالفظ ہے۔[میزان الاعتدال، مقدمة الکتاب، مطبوعہ دارالمعرفة ہیروت، ج:۱، ص:۴] اس پر بھی علمانے تصریح فرمائی کہ متروک کی حدیث بھی صرف ضعیف ہی ہے موضوع نہیں۔[فتاوی رضویہ مترجم بحجی، ص:۵:۲۵، ص:۵:۲۵، منیرالعین فی حکم تقبیل الا بھامین]

### منكر الحديث كي حديث بهي موضوع نہيں:

یوں ہی منکر الحدیث، اگرچہ یہ جرح امام اجل محمد بن المعیل بخاری علیہ رحمۃ الباری نے فرمائی ہو حالانکہ وہ ارشاد فرما چکے کہ میں جسے منکر الحدیث کہوں اُس سے روایت حلال نہیں، بالینہمہ علانے فرمایا ایسے کی حدیث بھی موضوع نہیں، تعقبات میں ہے: قال البخاری منکر الحدیث، فغایة امر حدیثہ ان یکو ن ضعیفا .

ترجمہ: بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث ہے توزیادہ سے زیادہ اس کی حدیث ضعیف ہوگی [فتاوی رضویہ مترجم ،ج:۵،ص: ۴۵۵، رسالہ مبار کہ: منیر العین فی حکم تقبیل الابھامین ]

موضوع یاضعیف کہناصرف ایک سندخاص کے اعتبار سے ہوتا ہے جواصل حدیث کے موضوع اور ضعیف ہونے کومسلزم نہیں:

منیرالعین میں ہے:

جو حدیث فی نفسہ اُن پندرہ دلائل [وضع کی صور توں] سے منز ہو محد نے اگرائس پر حکم وضع کرے تواس سے نفس حدیث پر حکم لازم نہیں بلکہ صرف اُس سند پر جو اُس وقت اس کے پیشِ نظر ہے، بلکہ بارہا اسانیہ عدیدہ حاضرہ سے فقط ایک سند پر حکم مراد ہوتا ہے بعنی حدیث اگر چہ فی نفسہ ثابت ہے، مگر اس سند سے موضوع وباطل اور نہ صرف موضوع بلکہ انصافاً ضعیف کہنے میں بھی بیر حاصل حاصل امر عنص دیکھ کر خواہی نخواہی یہ بہجھ لینا کہ اصل بیر حاصل حاصل امر عنصف دیکھ کر خواہی نخواہی یہ بہجھ لینا کہ اصل حدیث باطل یاضعیف ہے، ناوا قفوں کی فہم سخیف ہے، ۔۔۔۔ اگر بالفرض کسی امام معتمد کے کلام میں حکم وضع واقع ہوا ہو تو وہ صرف کسی سندخاص کی نسبت ہوگا نہ اصل حدیث پر جس کے لیے کافی سندیں موجود ہیں جنہیں وضع واضعین سے پھھ تعلق نہیں کہ جہالت وانقطاع اگر ہیں تو مورثِ ضعف نہ کہ مثبت وضع ۔ بعونہ تعالی یہاں تک کی تقریر سے موضوعیتِ حدیث کی نسبت منکرین

۔ کی بالاخوانیاں بالابالا گئیں، آگے چلیے وباللہ التوفیق لے مخصًا[فتاوی رضوبیہ مترجم، ج:۵،ص:۵۸-۲۷۳، منیر العین] حدیث صحیح نہ ہونے کے بیر معلی نہیں کہ غلط ہے:

محدثین کرام کاکسی حدیث کو فرمانا کہ صحیح نہیں اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ غلط وباطل ہے،بلکہ صحیح اُن کی اصطلاح میں ایک اعلٰی درجہ کی حدیث ہے جس کے شرائط سخت و دشوار اور موانع وعلائق کثیر وبسیار، حدیث میں اُن سب کا اجتماع اور اِن سب کا ارتفاع کم ہوتا ہے، پھر اس کمی کے ساتھ اس کے اثبات میں سخت دقتیں،اگر اس مبحث کی تفصیل کی جائے کلام طویل سب کا ارتفاع کم ہوتا ہے، پھر اس کمی کے ساتھ اس کے اثبات میں سخت بین یہ حدیث صحیح نہیں لیعنی اس درجہ علیا کونہ بہنچی، تحریر میں آئے ان کے نزدیک جہال ان باتوں میں کہیں ہیں کمی ہوئی فرمادیتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ورنہ حسن ہی کیوں اس سے دوسرے درجہ کی حدیث کوشن کہتے ہیں یہ باآنکہ صحیح نہیں پھر بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ورنہ حسن ہی کیوں کہلاتی، فقط اتنا ہوتا ہے کہ اس کا پایہ بعض اوصاف میں اس بلند مرتب سے جھکا ہوتا ہے،اس قسم کی بھی سکے وہی سلم وغیرہ کتب صحاح بلکہ عنداخشیق بعض صحیح بخاری میں بھی ہیں، یہ قسم بھی استناد واحتجاج کی ٹوری لیافت رکھتی ہے۔وہی علماء جوائے سے حیے نہیں کہتے برابرائس پراعتاد فرماتے اور احکام حلال و حرام میں جمت بناتے ہیں،

[فتاويٰ رضوييه مترجم، ج:۵،ص:۳۳۹-۴۳۷۹،افاده:۱،رساله مباركه:منیرالعین فی حکم تقبیل الابھامین]

### حدیث کے سیح نہ ہونے اور موضوع ہونے میں زمین آسان کافرق ہے:

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

خیربات دُور پڑتی ہے کہنااس قدر ہے کہ جب صحح اور موضوع کے در میان اتنی منزلیں ہیں توانکارِ صحت سے اثباتِ وضع مانناز مین وآسان کے قلابے ملانا ہے ، بلکہ نفی صحت اگر جمعنی نفی ثبوت ہی لیجئے بعنی اُس فرقہ محدثین کی اصطلاح پر جس کے مزد یک ثبوت صحت وحسن نہیں نہ کہ باطل وموضوع ہے کہ حسن موضوع کے نیچ میں بھی دُور دراز میدان پڑے ہیں۔

لهذاكلماتِ علماسے اس روشن مقدمه كي تصريحيس ليجي:

امام سندالحقّاظ وامام محقق على الاطلاق وامام حلبى وامام مكى وعلامه زر قانى وعلامه سمهودى وعلامه ہروى كى عبارات كه ابھى مذكور بُويئيں بحكم دلالة النص وفحوى الخطاب اس دعوى بينه پردليل مبين كه جب نفي صحت سے نفي حسن تك لازم نہيں تواثباتِ وضع توخيال محال سے ہمدوش وقرين ـ تاہم عبارات النص سُنئے:

امام بدرالدین زرکشی کتاب النکت علی ابن الصلاح پھرامام جلال الدین سیوطی لآلی مصنوعہ پھرعلامہ علی بن محمہ بن عراق کنانی تنزیبہالشریعة المرفوعہ عن الاخبار الشنیعہ الموضوعہ پھرعلامہ محمہ طاہر فتنی خاتمہ مجمع بحار الانوار میں فرماتے ہیں:

بين قولنا لم يصح و قولنا موضوع بون كبير، فان الوضع اثبات الكذب و الاختلاق، و قولنا لم يصح لايلزم منه اثبات العدم، و انما هو اخبار عن عدم الثبوت، و فرق بين الامرين.

محمر عارف حسین مصباحی می می کان پور، یوپی

ا پین ہم محدثین کاکسی حدیث کو کہنا کہ بیر چیج نہیں اور موضوع کہناان دونوں میں بڑابل ہے، کہ موضوع کہنا تواسے کذب وافتراء تشہرانا ہے اور غیر صحیح کہنے سے نفی حدیث لازم نہیں ، بلکہ اُس کا حاصل توسلب ثبوت ہے ،اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔[مجمع بحارالانوار،فصل وعلومه واصطلاحته ، نول کشور لکھنؤ،ج: ۳،ص:۲۰۹ [[فتاویٰ رضوبیہ مترجم ،ج: ۵،ص:۲۳۳۱\_ ۳۲۲، افاده: ١، رساله: منيرالعين في حكم تقبيل الإبهامين /

### عقائد میں حدیث احاد اگرچہ سی مو کافی نہیں:

مجد دعظم، اعلى حضرت امام احمد رضامحدث بريلوي رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

بيه اصول عقائداسلاميه ہيں جن ميں خاص يقين در كار،علّامه نفتازاني رحمه الله تعالى شرح عقائدنسفي ميں فرماتے ہيں:

خبر الواحد على تقدير اشتهاله على جميع الشرائط المذكورة في اصول الفقه لايفيد الا الظن و لاعبرة بالظن في باب الاعتقادات.

ترجمہ: حدیث احاد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہوظن ہی کا فائدہ دیتی ہے اور معاملہ اعتقاد میں ظنیات کا کچھ اعتبار نہیں ۔[شرح عقائدنسفی، بحث تعداد الانبیاء، مطبوعہ دارالا شاعت العربیة قندهار، ص:۱۰۱]

مولاناعلى قارى منح الروض الازهر ميس فرماتے ہيں: الاحاد لا تفيد الاعتماد في الاعتقاد.

ترجمه: احاديث احاد درباره اعتقاد نا قابل اعتاد\_[منح الروض الازهر في شرح الفقه الاكبر، الانبباء منزهون عن الكبار والصغائر ،مصطفی البابی مصر،ص:۵۷] [فتاوی رضوبیه مترجم، ج:۵،ص:۸۷، افاده:۲۱، منیر العین فی حکم تقبیل الابھامین ]

#### دربارهٔ احکام ضعیف کافی نہیں

منیرالعین فی حکم تقبیل الابھامین میں ہے:

دوسرا درجہ احکام کا ہے کہ اُن کے لیے اگر چہ اُتی قوت در کار نہیں پھر بھی حدیث کاضحے لذاتہ خواہ لغیرہ ماحسن لذاتہ ماکم ہے کم لغیرہ ہونا چاہئے ، جمہور علاء یہاں ضعیف حدیث نہیں سنتے ۔ [مصدر سابق]

### فضائل ومناقب میں باتفاق علماحدیث ضعیف مقبول و کافی ہے:

محدث بریلوی امام احمد رضا قادری بر کاتی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا:

تیسرامر تنبہ فضائل ومناقب کا ہے یہاں باتفاق علماضعیف حدیث بھی کافی ہے، مثلاً کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جوابیباکرے گااتنا ثواب پائے گا ماکسی نبی ماصحاتی کی خُوبی بیان ہوئی کہ اُنہیں اللّٰہ عزوجل نے یہ مرتبہ بخشا، یہ فضل عطاکیا، تو ان کے مان لینے کوضعیف حدیث بھی بہت ہے ،ایسی جگہ صحت حدیث میں کام کرکے اسے پاپیر قبول سے ساقط کرنافرق مراتب نہ جاننے سے ناشی، جیسے بعض جاہل بول اُٹھے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ، یہ اُن کی نادانی ہے علائے محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں ، پیہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں ، عزیز ومسلم

TO CONTRACT الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان بور، بو بي

کہ صحت نہیں پھرحسن کیا کم ہے،حسن بھی نہ سہی بیمال ضعیف بھی مستخام ہے،رسالہ قاری ومرقاۃ وشرح ابن حجر مکی وتعقبات ولآلي امام سيوطي و قول مسدّ د امام عسقلاني کي پانچ عبارتيں افادہ دوم وسوم و چہارم و دہم ميں گزري، عبارت تعقبات ميں تصريح تھی کہ نہ صرف ضعیف محض بلکہ منکر بھی فضائلِ اعمال میں مقبول ہے ، بآنکہ اُس میں ضعف راوی کے ساتھ اپنے سے اوثق کی مخالفت بھی ہوتی ہے کہ تنہاضعف سے کہیں بدتر ہے۔۔[فتاوی رضوبہ مترجم ،ج:۵،ص:۵۹م۔۸۷۹،منیرالعین]

تعدّد فطرق سے ضعیف حدیث قوی ہوکر حسن ہو جاتی ہے:

حدیث اگر متعدّد طریقوں سے روایت کی جائے اور وہ سب ضعف رکھتے ہوں توضعیف ضعیف مل کربھی قوت حاصل كرليتے ہيں،بلكه اگر ضعف غايت شدّت وقوّت پر نه ہو توجبر نقصان ہوكر حديث درجه حسن تك پہنچتی اورمثل صحيح خود احكام حلال وحرام میں حجت ہوجاتی ہے۔ مرقاۃ میں ہے:

تعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف الى حد الحسن.

ترجمه: متعدّد دروايتوں سے آنا حديثِ ضعيف كودر جه حسن تك پهنجاديتا ہے۔[مرقاۃ المفاتيح،الفصل الثانی، باب مالا يجوز من العمل في الصلاة ، ج: ۳۰، ص: ۱۸] [فتاوي رضويه مترجم ، ج: ۵، ص: ۲،۴۷۳ مرساله مباركه: منيرالعين في حكم تقبيل الابهامين]

حصول قوت کے لیے مدیث کاصرف دوسندوں سے آنا کافی ہے:

مجد دعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

حصول قوت کے لیے کچھ بہت سے ہی طرق کی حاجت نہیں صرف دو بھی مل کر قوت پاجاتے ہیں،اس کی ایک مثال انجى گزرى، نيز تيسير ميں فرمايا: ضعيف لضعف عمر و بن واقد لكنه يقوى بور و ده من طريقين . يعني حديث تو اپنے راوی عمروبن واقد متر وک کے باعث ضعیف ہے مگر دوسندوں سے آکر قوّت پاگئی۔ [تیسیر شرح الجامع الصغیر للمناوی، مکتبہ الامام الشافعي رياض سعوديه، ج:١،ص:٣٠٠][فتاوي رضوبيه مترجم، ج:۵،ص:۵۷، منير العين في حكم تقبيل الابھامين ]

اہل علم کے عمل سے بھی حدیث ضعیف قوی ہوجاتی ہے۔

منيرالعين في حكم تقبيل الابهامين ميں ہے:

اہل علم کے عمل کر لینے سے بھی حدیث قوت پاتی ہے اگر چہ سند ضعیف ہو۔ مرقاۃ میں ہے:

رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب والعمل على هذا عند اهل العلم، قال النووي واسناده ضعيف نقله ميرك، فكأن الترمذي يريد تقوية الحديث بعمل اهل العلم، والعلم عندالله تعالى كماقال الشيخ محى الدين ابن العربي انه بلغني عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، انه من قال لاالله الالله سبعين الفا، غفرالله تعالى له، ومن قيل له غفرله ايضا، فكنت ذكرت التهليلة بالعدد المروى من غيران انوى لاحد بالخصوص،فحضرت طعاما مع بعض الاصحاب وفيهم شاب

TO CO محمرعارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان بور، بوني

مشهور بالكشف، فاذاهو في اثناء الاكل اظهر البكأ، فسألته عن السبب، فقال ارى امى في العذاب، فو هبت في باطني ثواب التهليلة المذكورة لها فضحك وقال اني اراها الأن في حسن المآب فقال الشيخ فعرفت صحة الحديث بصحة كشفه وصحة كشفه بصحة الحديث.

لینی امام ترمذی نے فرمایا: میہ حدیث غریب ہے اور اہلِ علم کا اس پر عمل ہے سید میرک نے امام نووی سے نقل کیا کہ اس
کی سند ضعیف ہے توگویا امام ترمذی عملِ اہل علم سے حدیث کو قوت دینا چاہتے ہیں واللہ تعالی اعلم اس کی نظیروہ ہے کہ سیدی شخ اکبر
امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص سرّ
ہزار بار لا اللہ الا اللہ کہے اس کی مغفرت ہواور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی مغفرت ہو، میں نے لا اللہ الاللہ اسے بار پڑھا شمان میں کسی کے لیے خاص نیت نہ کی تھی اپنے بعض رفیقوں کے ساتھ ایک وعوت میں گیا اُن میں ایک جوان کے کشف کا شہرہ تھا کھانا کھاتے کھاتے رونے لگا میں نے سبب بُوچھا، کہا اپنی مال کو عذاب میں دکھتا ہوں ، میں نے الہین قدس سرہ فرماتے ہیں تو میں اُس کی مال کو بخش دیا فوراً وہ جوان مینے لگا اور کہا اب میں اُسے اچھی جگہ دکھتا ہوں ، امام محی الدین قدس سرہ فرماتے ہیں تو میں اُسے اُس کی مال کو بخش دیا فوراً وہ جوان کے کشف کی صحت سے بہجانی اور اس کے کشف کی صحت صدیث کی صحت سے جانی۔[مرقاۃ المفاتے ، الفصل الثانی ، باب مائلی الماموم من المتابعۃ ، مطبوعہ امدادیہ ماتان ، ج : ۳۰ میں ۱۹۸۰ قارضویہ مترجم ، ج :۵، ص:

المفاتے ، الفصل الثانی ، باب مائلی الماموم من المتابعۃ ، مطبوعہ امدادیہ ماتان ، ج : ۳۰ میں ۱۹۸۰ قادہ : ۱۲ میں انہوں فی تھم تھیبلی الابھامین ]

# فضیلت وافضلیت میں فرق ہے دربارہ تفضیل حدیث ضعیف ہر گز مقبول نہیں

مجد دعظم امام احمد رضامحدث بريلوي رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

فضیلت وافضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ اسی باب سے ہے جس میں ضعاف بالاتفاق قابلِ قبول اور یہاں بالاجماع مردودونامقبول۔

اقول: جس نے قبول ضعاف فی الفضائل کا منشاکہ افاداتِ سابقہ میں روشن بیانوں سے گزراذ ہمن نشین کرلیا ہے وہ اس فرق کوبڑگاہ اولین مجھ سکتا ہے قبول ضعاف صرف محل نفع بے ضرر میں ہے جہاں اُن کے ماننے سے کسی تحلیل یا تحریم یااضاعت حق غیر غرض مخالفت شرع کا بوجہ من الاجوہ اندیشہ نہ ہو فضائل رجال مثل فضائل اعمال ایسے ہی ہیں، جن بندگانِ خدا کا فضل تفصیلی خواہ صرف اجمالی دلائل صححہ سے ثابت ہے اُن کی کوئی منقبت خاصہ جسے صحاح و ثوابت سے معارضت نہ ہواگر حدیث ضعیف میں آئے اُس کا قبول توآپ ہی ظاہر کہ اُن کا فضل تو خود صحاح سے ثابت، یہ ضعیف اُسے مانے ہی ہوئے مسئلہ میں تو فائدہ ذائدہ عطاکر سے گی اور اگر تنہاضعیف ہی فضل میں آئے اور کسی صحح کی مخالفت نہ ہووہ بھی مقبول ہوگی کہ صحاح میں تائید نہ سہی خلاف بھی تونہیں بخلاف افضلیت کے کہ اس کے معنی ایک کودہ سرے سے عنداللہ بہتر وافضل ماننا ہے یہ جب ہی جائز ہوگا کہ ہمیں خداور سول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے خوب ثابت و محقق ہوجائے، ور نہ بے ثبوت عکم لگاد سے کہ ہمیں خداور سول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے خوب ثابت و محقق ہوجائے، ور نہ بے ثبوت عکم لگاد سے کہ ہمیں خداور سول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے خوب ثابت و محقق ہوجائے، ور نہ بے ثبوت عکم لگاد سے کہ ہمیں خداور سول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے خوب ثابت و محقق ہوجائے، ور نہ بے ثبوت عکم لگاد سے

الجامعة المخذوميه، جاح مئو، كان پور، يو پي

محمه عارف حسين مصباحي

میں محتمل کہ عنداللّٰدامربالعکس ہوتوافضل کومفضول بنایا، بیہ تصریح تنقیص شان ہے اوروہ حرام تومفسدہ تحلیل حرام وتضیع حق غیر دونوں در پیش کہ افضل کہنا حق اس کا تھااور کہ دیااس کو۔ بیہاس صورت میں تھا کہ دلائل شرعیہ سے ایک کی افضلیت معلوم نہ ہو۔ پھر وہاں کا توکہنا ہی کیا ہے، جہاں عقائر حقّہ میں ایک جانب کی تفصیل محقق ہواور اس کے خلاف احادیث مقام وضعاف سے استناد کیا جائے،جس طرح آنج کل کے جہال حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہا پر تفضیل حضرت مولاعلی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میں کرتے ہیں۔ یہ تصریح مضادت شریعت ومعاندت سنّت ہے۔ ولہذاائمہ دین نے تفضیلیہ کوروافض سے شار کیا۔ كمابينالا في كتابنا المبارك "مطلع القمرين في ابأنة سبقة العمرين" ترجمه: جياكة م فاسابين مبارک کتاب بمطلع القمرین فی ابانة سدجة العمرین، میں بیان کیاہے۔]بلکہ انصافاً اگر تفضیل شیخین کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آئے قطعًا واجب التاویل ہے اور اگر بفرضِ باطل صالح تاویل نہ ہو واجب الرد کہ تفضیل شیخین متواتر واجماعی ے- كمااثبتنا عليه عرش التحقيق في كتابنا المن كور[جيباكم في اين اس مركوره كتاب مين اس مسكه کی خوب تحقیق کی ہے۔ اور متواتر واجماع کے مقابل اعاد ہرگز نہ سُنے جائیں گے ولہذاامام احمد قسطلانی ارشاد الساری شرح صحیح بخارى مين زبر حديث: عرض على عمر بن الخطاب وعليه قبيص يجرَّه قالوا فمااولت ذلك يارسول الله [صلى الله تعالى عليه وسلم] قال الذين [مجھ پر عمر بن الخطاب کو پیش کیا گیااور وہ اپنی قمیص گھسیٹ کرچل رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیایار سول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے ؟ فرمایادین - ] فرماتے ہیں:

لئن سلّمنا التخصيص به [اي بالفاروق رضي الله تعالى عنه] فهو معارض بالاحاديث الكثيرة البالغة درجة التواتر المعنوي الدالة على افضلية الصديق رضي الله تعالى عنه فلاتعارضها الاحاد، ولئن سلمنا التساوي بين الدليلين لكن اجماع اهل السنة والجماعة على افضليته وهو قطعي فلا يعارضه ظني.

ترجمہ: اگر ہم یے تخصیص ان [بعنی فاروق رضی اللہ تعالٰی عنہ] کے ساتھ مان لیس توبیران اکٹراحادیث کے منافی ہے جو تواتر معنوی کے درجہ پر ہیں اور افضلیت صدیق رضی اللہ تعالٰی عنہ پر دال ہیں اور احاد کاان کے ساتھ تعارض ممکن ہی نہیں اور اگر ہم ان دونوں دلیلوں کے در میان مساوات مان لیں لیکن اجماع اہلسنت وجماعت افضلیت صدیق اکبر پر دال ہے اور وہ قطعی ہے، توظن اس کا معارض کیسے ہوسکتا ہے![ار شاد الساری شرح صحح ابنخاری، باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، مطبوعہ دارالكتاب العربية بيروت، ج:١٠٥ [١٠٠]

بالجمله مسكه افضليت ہرگزباب فضائل سے نہيں جس ميں ضعاف سن سكيس بلكه موافقت وشرح مواقف ميں توتصریح كى كم باب عقائد سے ہے اور اس میں احاد صحاح بھى نامسموع،حيث قال: ليست هذه المسألة يتعلق بها عمل فيلتفي فيها بالظن الذي هو كاف في الاحكام العلمية بل هي مسألة علمية يطلب فيها اليقين. ترجمہ:ان دونوں نے کہاکہ بیہ مسلوعمل سے متعلق نہیں کہ اس میں دلیل ظنی کافی ہوجائے جواحکام میں کافی ہوتی ہے بلکہ

محرعارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان بور، بويي

یہ معاملہ توعقائد میں سے ہے اس کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ [شرح مواقف، المرصد الرابع از موقف سادس فی السعیات، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی قم ایران، ج:۸، ص:۸۰ ساز تعاوی رضویہ مترجم، ج:۵، ص:۵۸، ۵۸، منیر العین فی عکم تقبیل الا بھا مین آسان کا فرق ہے:

عمل بموضوع وعمل بمافی موضوع میں زمین آسان کا فرق ہے:

عمل بموضوع وعمل بما فی موضوع میں زمین آسان کا فرق ہے۔ کے ایظھر مماقد مناہ فی الا فادۃ الحادیۃ و العشرین الحساکہ ظاہر ہے اسے ہم اکیسویں فائدے میں بیان کرآئے ہیں۔ ت] ثانی مطلقا ممنوع نہیں ورنہ ایجاب وتحریم کی باگ مفتریان بیباک کے ہاتھ ہوجائے لاکھوں افعال مباحہ جن کے خصوص میں نصوص نہیں وضاعین ان میں سے جس کی ترغیب میں صدیث وضع کر دیں حرام ہوجائے جس سے ترہیب میں گھڑلیں وہ واجب ہوجائے کہ نقد براول پر فعل ثانی پر ترک مسلز موافقت موضوع ہوگا اور وہ ممنوع لطف یہ کہ اگر ترغیب و ترہیب دونوں میں بنادیں توفعل و ترک دونوں کی جان پر بنادیں نہ کرتے بئن پڑے نہ چھوڑتے فاعلی وافھ مدان کنت تفھم [جان لے سمجھ لے اگر توسمجھ سکتا ہے۔ ت][فتاوی رضویہ مترجم ، ج: ۵، ص: ۵)۔ منیر العین فی حکم تقبیل الا بھامین]

رمی بالتشیع،،اورشیعی،،کے در میان فرق ہے:

ائمہ کبر آوتعدیل کبھی کسی راوی کے بارے میں: رمی بالتشیع،،اور کبھی کسی کے بارے میں بیعی، استعال کرتے ہیں،
ان دونوں کے مابین کیافرق ہے،اسے جاننااور یادر کھنااز حدلازم وضروری ہے ع۔ گرفرق مراتب نہ کنی شدی زندیق۔
صحیح بخاری اور صحیح سلم کے کثیر راویوں کے بارے میں کچھائمہ کبر آوتعدیل نے رمی بالتشیع،،استعال کیا ہے،اگر فرق ملحوظ نہ رکھے توصحیحن کی حدیثوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یادر ہے کہ جس راوی کے بارے میں: رمی بالتشیع،،استعال کیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس پرتشیع کا الزام ہے جس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ راوی واقع میں شیعی ہو،جب کہ شیعی کا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس پرتشیع کا الزام ہے جس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ راوی واقع میں شیعی ہو،جب کہ شیعی کا

ثم لا يذهب عنك الفرق بين شيعي و رمى بالتشيع وكم في الصحيحن ممن رمى به و قد عد في هدى السارى عشرين منهم في مسانيد صحيح البخاري فضلاً عن تعليقاته .

مفہوم ہے کہ وہ واقعۃ پیعی ہے۔ مجد داغظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: پھر لفظ میعی اور رمی بالتشیع کا فرق بھی ملحوظ رہنا چاہئے ، پیچین میں کتنے ایسے راوی ہیں جن پرتشیع کا الزام ہے۔ ہدی الساری ، میں ایسے ہیں راویوں کو شار کیا گیا ہے جو خاص مسانید بخاری میں ہیں ، اور تعلیقات کا توذکر ہی الگ ہے ، [فتاویٰ رضویہ مترجم ، ج:۲۸، ص: 29، رسالہ مبارکہ: شائم العنبر فی اداب النداء امام المنبر]

تشیع،،اوررفض،،میں فرق ہے:

جوشخص جملہ خلفائے راشدین رغیی اللہ تعالی عنہم سے حسن عقیدت رکھتا مگر امیر المو منین حضرت علی کرم اللہ وجمعہ الکریم کوخلفائے ثلاثہ سے افضل جانتا بلکہ جو صرف امیر المو منین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتا تا اسے بھی

محمد عارف حسين مصباحی مسباحی م

متقد مین کی اصطلاح میں شیعی کہا جا تا تھا جب کہ متاخرین شیعہ روافض ہی کو کہتے ہیں۔اس لیے حکم عائد کرنے سے قبل یہ تفتیش ازبس لازم ہے کہ راوی کوشیعی مذہب متقد مین کے مطابق کہا گیا ہے ، یا پھرشیعی کہنے میں مذہب متاخرین ملحوظ ہے ۔ مجد داظم امام احمد رضامحدث بریلوی فرماتے ہیں:

رفض وتشیع میں زمین و آسان کافرق ہے بسااو قات لفظ تشیع کااطلاق حضرت مولاعلی کوعثمان غنی رضی الله تعالی عنهم پر فضیلت دینے پر ہوتا ہے جبکہ بدائمہ بالخصوص اعلام کوفیہ کامذ ہب ہے صاحب تقریب نے خود بھی:ہدی الساری ،، میں فرمایا تشیع حضرت علی کی صحابہ سے زائد محبت کا نام ہے۔[فتاوی رضوبیہ مترجم، ج:۲۸، ص:۷۷، رسالہ: شائم العنبر]

اسی طرح اگر کرشیعی کورافضی بنامیس کے تو بخاری و مسلم سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا،ان کے رواۃ میں تیس ۲۰۰۰ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اصطلاح قدما پر بلفظ تشیع ذکر کیاجاتا یہاں تک کہ تدریب میں حاکم سے نقل کیا: کتاب مسلم ملان من الشیعة،،ترجمه بسلمی کتاب شیعول سے بھری ہوئی ہے۔[تدریب الرادی شرح تقریب النواوی،روایۃ المبتدع،مطبوعہ دارنشر الكتب الاسلاميه لا بهور ، ج:١، ص:٣٢٥] [فتاوي رضويه مترجم ، ج:٥، ص:٥ كما ، رساله : حاجز البحرين الواقعي عن جمع الصلاتين]

امام ابوداؤد کے کلام میں لفظ:صالح،،عام ہے:

امام ابوداؤر سجتانی و کانٹی شنن ابی داؤر میں کثیر مقامات پر حدیث کے اخیر میں لفظ:صالح ،، استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب احادیث کے درجات کے اعتبار سے بدلتار ہتاہے۔اگر حدیث صحیح یاحسن ہو تووہاں صالح احتجاج کے معنی میں ہو تاہے۔ لینی اس حدیث ہے احکام و مسائل میں استدلال کرناجائز ہے۔اور اگر حدیث صحت یاحسن سے نیچے در جہ کی ہو تووہ صرف دوسری حدیث کے لیے متابع یاشاہدین سکتی ہے۔ مجد داظم امام احمد رضامحدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں:

والصحيح ان لفظ صالح في كلامه اعم من ان يكون للاحتجاج اوللاعتبار فما ارتقى الى الصحة ثم الى الحسن فهو بالمعنى الاول و ماعداهما فهو بالمعنى الثاني و ماقصر عن ذلك فهو الذي فيه و من شديد. ترجمہ: اور صحیح بیہ ہے کہ ابوداؤد کے کلام میں لفظ صالح استدلال اور اعتبار دونوں کو شامل ہے ، پس جو حدیث صحت پھر حسن کے در جہ پر پہنچےوہ معنی اول کے لحاظ سے صالح ہے اور جوان دونوں کے علاوہ ہے وہ معنی ثانی کے لحاظ سے صالح ہے اور جواس سے بھی کم درجہ پرہےوہ ایسی ہوگی جس میں ضعفِ شدیدہے ،، [فتاویٰ رضوبیہ مترجم ، ج:۵،ص:۹۱۸، رسالہ مبارکہ: منيرالعين في حكم تقبيل الإبهامين]

# مجروح ومطعون رجال

ابوعقال ہلال بن زید

سرحد دارالحرب پر گھوڑے باندھنے کی ترغیب سے متعلق ایک حدیث ہے ،جس کے ایک راوی کانام ابوعقال ہلال بن زیدہے۔ ابن حبان نے کہاوہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے موضوعات روایت کر تاولہذا ابن الجوزی نے اُس پر تھم وضع کیا۔ ،

محرعارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان بور، يو بي

مجد دعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللّه تعالی عنه نے امام ابن حجر کے حوالے سے فرمایا کہ بیت سیح ہے کہ ابوعقال مجروح و مطعون ہے مگر محض اس کی وجہ سے حدیث عسقلان کو باطل کہنا درست نہیں کہ بیراز قبیل فضائل اعمال ہے اور احادیث فضائل میں نرمی برتی جاتی ہے، مخصًا۔[فتاویٰ رضوبہ مترجم،ج:۵،ص:۳۶۳،رسالہ:منیرالعین فی حکم تقبیل الابھامین]

#### أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي

دولانی کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ، ابن معین نے اسے ضعیف کہااور امام احمہ کے نزدیک بیہ منکر الحدیث ہے اور میزان میں ہے نسائی کا قول دولا بی کی طرح ہی ہے اور دونوں کتب میں اس کے بارے میں کسی کی توثیق منقول نہیں ، لا جرم حافظ ابن تجرنے کہا ہے کہ اس میں ضعف ہے اور کہا کہ بخاری میں اس ایک حدیث کے علاوہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ مترجماً و ملحصًا \_[فتاويّ رضوبيه مترجم، ج: ۵، ص: ۵۱۱، رساله مباركه: منيرالعين في حكم تقبيل الابھامين]

### ابراهيم بن اني يجي

اخبرنی ابن ابی یحیی عن حسین بن عبدالله بن عبیدالله بن عباس بن کریب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكر الحديث، وفيه جمع بين الظهر والعصر في الزوال.

ترجمہ: خبر دی مجھے ابن انی پیحلی نے حسین ابن عبداللہ سے کہ کریب نے ابن عباس سے روایت کی ہے،اس کے بعد مندر جہ بالاروایت مذکور ہے اور اس میں ہے کہ زوال کے وقت ظہروعصر کو جمع کرتے تھے۔[مندالشافعی]

یہ حدیث پاک جمع بین الصلاتین کے جواز کی دلیل ہے جومذ ہب حنفی کے یکسر خلاف ہے ،اس کے ایک راوی ابراہیم بن ابی بچلی ہیں جن کے بارے میں محدثین کو سخت کلام ہے ۔اعلیٰ حضرت مجد دعظم امام احمد رضامحدث بریلوی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہان کے اور حدیث مذکور کے بارے میں فرماتے ہیں:

اقول: اس کی سند میں ابن ابی پحلی رافضی قدوری معتزلی جہمی بھی متر وک واقع ہے امام اجل پحلی بن سعید بن قطعان وامام اجل یحلی بن معین وامام اجل علی بن مدینی وامام پزید بن ہارون وامام ابوداؤ دوغیر ہم ا کابرنے فرمایا: کذاب تھا۔امام احمد نے فرمایا: ساری بلائیں اُس میں تھیں۔امام مالک نے فرمایا: نہ وہ حدیث میں ثقہ ہے نہ دین میں۔امام بخاری نے فرمایا: ائمہ محدثین کے نزدیک متروک ہے،ابن حبان نے کہاکہ حدیث میں جھُوٹ بولتا تھا،ابومحمد دار می نے کہاکہ میں نے بریدابن ہارون سے سنا کہ وہ ابراہیم ابن ابی بحلی کو جھُوٹا قرار دیتے تھے، ابن معین اور ابوداؤ دنے کہا: رافضی ہے، کذاب ہے۔ مخصًا۔ [ فتاویٰ رضوبیہ مترجم، ج:۵،ص:۲۱۸،۲۱۹،رساله: حاجزالبحرين الواقي عن جمع الصلاتين]

### ابوصالح بإذام

جامع ترمزي مين بن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج -

محمدعارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان پور، يويي

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبروں کی زیارت کرنے والی، قبروں پر مسجدیں بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی۔[جامع ترفدی، ج:۲،ص:۲۳۱، حدیث:۳۲۰] اس حدیث سے کچھ لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مزارات پر چراغاں کرنا جائز نہیں ۔ جب کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کے پاس چراغ جلانا اگر ہر طرح کے فائدہ سے خالی ہو تو نا جائز ہے۔ جیسا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ، ج:۲، ص:۱۳۵، رسالہ بر لق المنار، رضا اکیڈمی میں تحریر فرمایا ہے۔

نیزاس حدیث پاک میں ایک راوی ابوصالح ہیں، جنہیں باذام بھی کہاجا تا ہے۔ ان پر محدثین نے کلام کیاہے اس لیے سے حدیث قابل احتجاج نہیں۔ اعلی حضرت محدث بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی سند کا مدار ابوصالح باذام پرہے۔ باذام کوائمہ فن نے ضعیف بتایا۔[فتاوی رضویہ مترجم، ج: ۹، ص: ۵۱۲، بریتی المنار بشموع المزار]

#### ابوصالح

### ابونضر كلبى

#### بخنزى بن عبيد

کثیراحادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اقد س سیدعالم ﷺ نے وضوو سل کے بعداعضا سے پانی پونچھا ہے ،اکٹراو قات کیڑے سے اور بھی حکم شرعی ہے۔ کچھ حدیثوں سے ممانعت میں پایا گیا ہے اور بھی حکم شرعی ہے۔ کچھ حدیثوں سے ممانعت ثابت ہوتی ہے مگران پر محدثین اور ارباب جرح و تعدیل کو سخت کلام ہے۔ ان میں سے ایک حدیث سے بھی ہے:

محمد عارف حسین مصباحی می می کان پور، یوپی



عن ابي هر يرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشربوا اعينكم من الماء عند الوضوء ولا تنفضو ا ايديكم فانها مراوح الشيطان.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ سر کارنے فرمایا: اپن آنکھوں کو بھی وضو کے وقت کچھ پانی پلاؤاور اپنے ہاتھوں کو نہ جھاڑو کیوں کہ اس طرح وہ شیطان کے پیکھے ہیں۔[کنزالعمال،ج: 9،ص:۳۲۲،حدیث:۲۲۲۵۲/الجامع الصغیر،ج:۱،ص:۵۰،مدیث:۱۰۶۴]

اس حدیث کی سند میں ایک راوی بختری بن عبید ہیں ، تقریب التہذیب میں ہے کہ بختری ضعیف ، متروک ہے ، ابوحاتم نے بھی ضعیف کہا ، ابنِ عدی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے والدسے بیس حدیثیں روایت کی ہیں جن میں زیادہ تر منکر ہیں ہے بھی انہی میں سے ہے۔ ملخصًا۔ [فتاو کی رضوبیہ ، ج:۱، ص:۳۲۴]:

### تمشية يزيدبن عبدالرحن الدالاني كديمي

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، اس میں ہے کہ تم صوف کالباس پہنواس سے تم صارے دلوں کو حلاوتِ ایمان نصیب ہوگی ۔اس میں ایک راوی کدیمی نام سے ہے، یہ حدیث گھڑنے والا ہے۔ [فتاویٰ رضویہ، ج:۵، ص:۵۰ میں ۲۵۱۔

#### جوبير

جویبر کے بار میں محدثین کو سخت کلام ہے ،امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں محدثین کے اقوال کچھاس طرح نقل کیے ہیں کہ نسائی وعلی بن جنید اور داقطنی فرماتے ہیں: متروک ہے ۔ ابن معین فرماتے ہیں: پچھ نہیں ضعیف ہیں۔ یعقوب بن سفیان نے ان لوگوں میں شار کیا جن سے روایت نہ کی جہ ابن المدینی فرماتے ہیں: ان کی حدیثوں اور روایتوں پر ضعف غالب ہے۔ حاکم جائے۔ امام ابوداؤد نے فرمایا: وہ ضعف پر ہیں۔ ابن عدی فرمایا: میں ان کی حدیثوں اور روایتوں پر ضعف غالب ہے۔ حاکم ابواحد نے فرمایا: ان کی حدیثوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف براءت ظاہر کرتا ہوں۔ ابن حبان فرماتے ہیں: ضحاک سے اللہ پلی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ لآئی میں فرمایا: ہلاک کرنے والے ، برباد کر تاہوں۔ ابن حروک ہیں۔ اس کے حاشیہ میں لسان المیزان سے منقول ہے: محدثین کے نزدیک متروک الحدیث ہے۔ کرنیوالے ، سخت متروک ہیں۔ اس کے حاشیہ میں لسان المیزان سے منقول ہے: محدثین کے نزدیک متروک الحدیث ہے۔ کرنیوالے ، سخت متروک ہیں۔ اس کے حاشیہ میں لسان المیزان سے منقول ہے: محدثین کے نزدیک متروک الحدیث ہے۔ کرنیوالے ، سخت متروک ہیں۔ اس کے حاشیہ میں لسان المیزان سے منقول ہے: محدثین کے نزدیک متروک الحدیث ہے۔ کرنیوالے ، سخت میں دوسے میں اسان المیزان سے منقول ہے: محدثین کے نزدیک میں وکی الحدیث ہے۔ کرنیوالے ، سخت میں بیں۔ ان کی دوسے میں اسان المیزان سے منقول ہے: محدثین کے نزدیک میں وکی الحدیث ہے۔

#### حسين بن عبدالله

یہ سوفیصدی حق اور کثیر احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ دونمازوں کوایک وقت میں حقیقۃ جمع کرناحرام و گناہ ہے ، ہاں اگر مرض ، ضرورت سفراور بارش وغیرہ اعذار کی بنا پر دونمازوں کوصورۃ جمع کرے کہ پہلی کواس کے آخروقت میں اور دوسری کو اس کے اول وقت میں پڑھے توجائز ہے۔ یہی احناف کا مذہب مہذب ہے۔ پچھ احادیث سے ظاہراً جمع بین الصلاتین کے

محمد عارف حسین مصبای مصبای مصبای کسی مصبای کان پور، یوپی



جواز کا حکم ثابت ہو تاہے۔ان میں سے ایک بیرحدیث پاک بھی ہے۔

حدثنا عبدالرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس عن عكرمة وكريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الا اخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السفر؟ قلنا: بلي. قال: كان اذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر، قبل ان يركب، واذا لم تزغ له في منزلة سار، حتى اذاكانت العصر، نزل فجمع بين الظهر والعصر.

ترجمہ: حدیث بیان کی ہم سے عبدالرزاق نے، اس کو خبر دی ابن جرتے نے، اس کو خبر دی حسین بن عبداللہ بن عبیدالله بن عباس نے کہ عکرمہ اور کریب، ابن عباس رضی الله تعالٰی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم سے ئوچھا: کیامیں تمہیں سفرکے دوران رسول الله صلی الله تعالٰی علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں ۔ [ضرور بتائیں]انہوں نے کہاکہ اگر جائے قیام پر زوال ہوجا تا تھا توسوار ہونے سے پہلے ظہراور عصر کواکٹھا پڑھ لیتے تھے اور اگر جائے قیام پرزوال نہیں ہو تا تھا تو چل پڑتے تھے اور جب عصر ہوتی تھی تواتر کر ظہروعصر کواکٹھا پڑھ لیتے تھے۔

اس حدیث پاک میں حسین بن عبداللہ ہیں جن پر محدثین کو سخت کلام ہے۔ مجدد أظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کمعلوم رہے کہ اُس کے راوی حسین مذکور ائمہ شان کے نزدیک ضعیف ہیں۔ یحلی نے فرمایا: ضعیف۔ ابوحاتم رازی نے فرمایا:ضعیف ہے، اس کی حدیث لکھی جائے مگر اس سے استدلال نہ کیا جائے، ابوزرعہ وغیرہ نے کہاتوی نہیں ہے۔ابن حبان نے کہااسنادوں کو پلٹ دیتا تھا اور مراسیل کو مرفوع بنادیتا تھا۔ [فتاویٰ رضوبیہ مترجم ،ج: ۵،ص: ٢١٢، رساله مباركه: حاجزالبحرين الواقي عن جمع الصلاتين ]

### خالدبن قاسم مدائني

عن ابي الطفيل: ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان في غزوة تبوك، اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا، واذا ارتحل بعدز يغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاثم صار، وكان اذاارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب.

ترجمہ: یعنی حضور اقٰد س صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب سورج ڈھلنے سے پہلے گوچ فرماتے توظہر میں دیر کرتے بہاں تک کہ اُسے عصر سے ملاتے تو دونوں کو ساتھ پڑھتے اور جب دوپہر کے بعد کُوچ فرماتے تو عصر میں تعجیل کرتے اور ظہر وعصر ساتھ پڑھتے پھر چلتے اور جب مغرب سے پہلے گوچ کرتے مغرب میں تاخیر فرماتے بہاں تک کہ عشا کے ساتھ پڑھتے اور مغرب کے بعد کُوچ فرماتے توعشامیں تعجیل کرتے اُسے مغرب کے ساتھ پڑھتے۔[جامع الترمذي ،باب ماجاء في الجمع بين الصلُّوتين، مطبوعه مجتبائي لا مور، ج:١،ص:٢٤]

رواه احمد وابو داوْد والترمذي وابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي. زاد الترمذي بعد



قوله: اذا ارتحل بعدزيغ الشمس، عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. [جامع الترمذي، باب ماجاء في الجمع بين الصلوتين ، مطبوعه مجتبائي لا مور ، ح: اص: ۲۷]

اس حدیث پاک سے بظاہریہ معلوم ہو تا ہے کہ دو نمازوں کوایک وقت میں جمع کرناجائز ہے جب کہ یہ قرآن حکیم اور کثیر احادیث کریمہ کے بیسر خلاف ہے۔اس کی سند میں ایک راوی خالد بن قاسم مدائن ہے ،امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عندنے اس کے اور حدیث مذکور کے بارے میں فرمایا:

رئيس الناقدين امام بخاري نے اشارہ فرما باكه به حديث نه ليث نے روايت كى نه قند بے ليث سے سنى بلكه خالد بن قاسم مدائنی متروک بالاجماع مطعون بالکذب نے قنیبہ کو دھو کا دے کراُن سے روایت کرادیاُس کی عادت تھی کہ براہ مکروحیلہ شیوخ پر اُن کی ناشنیدہ رواہتیں داخل کر دیتالا جرم حاکم نے علوم الحدیث میں اُس کے موضوع ہونے کی تصریح کی یہ سب باتیں علائے حنفیہ مثل امام زیلعی شارح کنزوامام بدر عینی شارح صحیح بخاری وعلّامه ابراہیم حلبی شارح منبیہ کے سواشافعیہ ومالکیہ وظاہریہ قائلان جمع بین الصلاتين مثلی امام قسطلانی شافعی شارح بخاری وعلّامه زر قانی ماکلی شارح مؤطاو مواہب وشو کانی ظاہری شارح منتقی وغیر ہم نے امام ابن يونس داماً م ابوداؤ د دابوعبدالله حاكم دامام المحدثين بخاري سے نقل كيں \_ [فتاويٰ رضوبيه، ج:۵،ص:۴۰۲\_۲۰۷]

#### داؤدبن الزبرقان

افطار کی دعاسے متعلق شرعی حکم بیہے کہ دعابعد افطار پڑھی جائے ، یہی صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ مجد دافظم امام احمد رضا محدث بريلوي رضي الله تعالى عنه نے رساله مباركه: العروس المعطار في زمن دعوة الافطار ، ، ميں كثير احاديث كريميه کی روشنی میں اسی حکم کورجیج و بچیج بتایا ہے ۔ کچھ احادیث سے بظاہر دعاقبل افطار کا حکم ثابت ہو تاہے مگروہ از حدضعیف اور نا قابل احتجاج واستدلال ہیں۔وہ حدیثیں یہ ہیں:

عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قرب الى احدكم طعامه وهو صائم فليقل، بسم الله والحمدلله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك توكلت سبخنك وبحمدك تقبل منى انك انت السميع العليم.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے نقل کیا کہ رسول الله صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمھارے پاس کھانالا پاجائے اورتم حالت روزہ میں ہوتو پیر کلمات کہواللہ کے نام کے ساتھ شروع، تمام حمداللہ کے لیے ہے، اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھااور تیرے رزق پر افطار کیا اور تجھ پر توگل کیا، تیری ذات مقدس ہے اور حمد تیری ہے ،مجھ سے قبول فرمالے، بینیک تُوسُننے اور جاننے والا ہے ۔ [کنزالعمال، ج.۸،ص:۹۰۵، حدیث:۳۸۷۳]

عن انس رضى الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا افطر قال بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو کہتے:



الله كے نام كے ساتھ، اے اللہ! ميں نے تيرے ليے روزہ ركھا اور تيرے رزق پر افطار كيا۔ [المجم الاوسط ،ج: ٤،ص: ۲۹۸، حدیث: ۷۵۴۹/مجمع الزوائد وج: ۸، ص: ۱۵۲

ان دو نوں حدیثوں میں دعاہے افطار کے ساتھ تسمیہ کابھی ذکر ہے ،اور تسمیہ چوں کہ کھانے سے پہلے پڑھنے کاحکم ہے اس لیے دعابھی پہلے ہی پڑھنے کاحکم ہو گا۔ بہ حکم صحیح احادیث کے خلاف ہے۔اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حدیثوں اور اس کے راوی داؤ دبن زبر قان کے بارے میں ارشاد فرمایا:

ظاہر تسمیہ مشعر تقدیم ہے،اگرافطار سے یہی طعام شام جمعنی مذکور مراد، جب توامرواضح ہے،ورنہ وہ بسبب شدّت ضعف قابلِ احتجاج نہیں،اس کی سند میں داؤد بن الزبر قان متروک ہے۔التقریب التہذیب میں ہے کہ بیہ متروک ہے اور از دی نے اسے كاذب كهاہے اصمير كہتا مول: يهى جوز جانى نے بھى كہاہے \_[فتادى ارضويه، ج: ٢٨، ص: ٢٥٧، رساله: العروس المعطار في زمن دعوة الافطار]

فتاوی رضویه میں صحیح بخاری سے ہے:

جب نبی کریم صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم پر پیچاس نمازیں فرض ہوئیں اور حضور سدرہ سے واپس آئے آسان ہفتم پر موسٰی علیہ الصلوة والسلام نے تخفیف حاینے کے لیے گزارش کی حضور بمشورہ جبریل امین علیہ الصلوة والتسلیم پھرعازم سدرہ ہوئے اور اپنے اسی مكان سابق پر پینچ كرجهال تك بهل يهنچ تھا ين رب سے عرض كى:[حديث بير بے] فقال و هو مكانه يار ب خفف عنّا فان امتى لاتستطيع هذا الهي اآپ نے اپنی جگه پر فرمايا مست تخفيف فرمادے كه ميرى امت سے اتن نه موسكيس گا۔ [صحیح ابنجاری، کتاب التوحید باب قول الله عزوجل و کلم الله موسی تکلیما، قدیمی کتب خانه کرایی ، ج:۲، ص:۱۱۲]

یعنی \_ یہاں سیدعالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے مکان ترقی کا ذکر ہے ، باؤلے فاضل نے حجبٹ ضمیر حضرت عزت کی طرف پھیر دی یعنی حضور نے عرض کی اس حال میں کہ خدااینے اسی مکان میں بیٹے اہوا تھا کہیں حیلانہ گیا تھا۔ولاحول ولا قوۃ الا بالله العلى العظيم\_[فتاوي رضوبيه، ج:٢٩، ص: ١٦٣]

فرقہ مجسمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور مکان کے قائل ہیں ،دلیل کے طور پر اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں ،وجہہ استدلال بیہے کہ مکانہ میں ضمیر کا مرجع اللہ تعالی ہے۔ جب کہ حقیقت اس کے یکسر خلاف ہے،ضمیر کے مرجع کے حوالے سے گفتگواعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پیش کر دی گئی ہے ۔ یہاں پر مقصود و منشود بیہ ہے کہ بیہ حدیث کس درجہ کی ہے،اوراس سےاستدلال کرناکیسا ہے۔

کتاب الاساء والصفات ،، جو غیر مقلدین کی مستند کتاب ہے ،اس میں اس حدیث سند میں ایک راوی دراج نام کا ہے ، اسے محدثین نے متروک، ضعیف، منکر الحدیث وغیرہ قرار دیاہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے:

امام احمد نے ان کی تضعیف فرمائی اور اُن کی حدیثوں کو منکر کہا۔ امام فضلک رازی نے کہاوہ ثقہ نہیں ، امام نسائی نے فرمایا:

#°000 محمدعارف حسين مصباحي 

منکر الحدیث ہیں، امام ابوحاتم نے کہاضعیف ہیں ابن عدی نے اُن کی حدیثیں روایت کرکے کہ دیا۔ اور حفاظ ان کی موافقت نہیں کرتے۔امام دارقطنی نے کہا:ضعیف ہیں،اور ایک بار فرمایا: متروک ہیں۔[فتاویٰ رضوبیہ،ج:۲۹،ص:۱۶۳۔ ۱۷۰ زبداورابن زبد

اضرار فی الوصیت کے حوالے سے سنن ابن ماجہ میں بیر حدیث پاک موجود ہے: " من قطع میراث و ارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة"

اس حدیث پاک کے روابوں میں زیداور ابن زیدنام سے دوروای ہیں ،ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضِي اللَّه تعالى عنه نے ارشاد فرمایا:

''بطور محدثین اس کی سند میں کلام ہے۔ زید ضعیف ہیں اور ان کے لڑکے اور ضعیف ،اسی لیے امام سخاوی نے اس حدیث کومقاصد حسنه میں نقل کرنے کے بعد فرمایا بیر حدیث بڑی ضعیف ہے اور مناوی نے تیسیر میں اور جربری نے سراج منیر میں منذری کے حوالے سے اس کوضعیف کہا"[ فتاویٰ رضوبہ، ج:۱۲، ص: ۱۲۱، رضااکیڈ می ممبئی]

#### سعد بن سعيد

مسکہ یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھ لینے کے بعد طلوع آفتاب سے قبل سنیں پڑھناممنوع ہے،البتہ طلوع آفتاب کے تقریبًا• ۲، منٹ بعد ضحوہ کبریٰ سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ یہی کثیر احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ مگر کچھ احادیث سے ثابت ہو تاہے کہ قبل طلوع آفتاب بھی سنتیں پڑھی جاسکتی ہیں۔ان میں سے ایک حدیث یہ ہے۔

عن قيس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه و سلم فوجدني أصلين فقال مهلا يا قيس! أصلاتان معا؟ قلت يا رسُول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذن.

ترجمہ: حضرت قیس بن عمرو رضِی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ، جماعت کے لیے تکبیر کہی گئی، میں نے آپ کی اقتدامیں نمازضج اداکی، پھر حضور اقد س سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چپر واقد س بھیر اتوآ یے نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا، فرمایا: اے قیس! تھہر جا، کیا دو نمازیں اکٹھا ہوگئی ہیں، عرض کیا: یار سول الله اصلی الله تعالی علیک وسلم، میں فجر کی دوسنتیں ادانہیں کر سکا۔ فرمایا: تواب حرج نہیں۔[جامع ترمذی،ج:۲،ص:۲۸۴،حدیث:۳۲۲]

اس حدیث کی سند میں یک راوی سعد بن سعید ہیں ، مجد داعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنه ان کے اور حدیث مذکور کے بارے میں ارشاد فرمایا:

سعد باوصف توثیق مقال سے خالی نہیں ، ان کا حافظہ ناقص تھا ، امام احمد نے اخییں ضعیف کہا ، امام نسائی نے فرمایا قوی نہیں ، امام ترمذی نے فرمایا کہ ائمہ حدیث نے سعد میں ان کے حافظہ کی طرف سے کلام فرمایا ، تقریب میں ہے آدمی سے ہیں حافظہ براہے۔[فتاویٰ رضوبیہ مترجم، ج:۸،ص:۱۵۳، فتاویٰ رضوبیہ، ج:۳،ص:۹۱۹، رضاا کیڈمی]

محمه عارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان بور، يوني

#### شبابه بن سوار

جعفر فریابی نے بتفرد خود اسحق بن راہویہ سے روایت کی:

عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهرى عن انس رضى الله تعالى عنه، قال: كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذاكان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، ترجمه: شابه ابن سواد سے، اس نے لیث سے، اس نے عقیل سے، اس نے زہری سے، اس نے انس رضى الله تعالى عنه سے کہ نبى اگر مصلى الله تعالى عليه وسلم جب سفر میں ہوتے سے اور زوال ہوجا تاتھا، توظهر وعصر کواکھا پڑھ لیتے سے پھر روانه ہوتے سے ۔[میزان الاعتدال بحواله جعفر فربا بى ترجمه: ۳۳۷ دارالمعرفة بیروت، ج:۱، ص:۸۳]

اس حدیث پاک سے بھی جمع بین الصلاتین کا جواز ثابت ہو تا ہے جومذ ہب حنفی کے خلاف ہے۔ مگراس میں ایک راوی شابہ بن سوار ہے جس پر محدثین نے سخت کلام کیا ہے،ارباب جرح و تعدیل میں سے پچھ معتمد حضرات نے اسے مبتدع لکھاہے۔مجد داعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا:

شبابہ بن سوار میں کلام کی حاجت نہیں کہ وہ اگرچہ رجال جماعہ وموثقین ابنائے معین وسعد وابی شیبہ سے ہے مگر مبتدع مکلّب تھا امام احمد نے اُسے ترک کیا، امام ابوحاتم رازی نے درجہ حجیت سے ساقط بتایا۔ [فتاوی رضویہ مترجم ،ج: ۵، ص:۲۲۳،۲۲۴، حاجز البحرین]

#### ضحاك بن حجره

عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:علما کی تکریم کرواس لیے کہ وہ انبیا کے وارث ہیں۔[مجم ابن عساکر ، ج: ۳۷، ص: ۱۰۴۰، شاملہ/الجامع الصغیر مع فیض القدیر، حدیث:۱۴۲۸، مطبوعہ دارالمعرفۃ ہیروت ، ج:۲، ص: ۹۳]

خطیب بغدادی نے اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی سندسے نقل کیا ہے اور اس سند میں ایک راوی ، ضحاک بن حجرہ ہیں۔ جس پرار باب جرح و تعدیل نے جرح کی ہے۔ مجد داعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ضحاک بن حجرۃ کے ضعف سے یہ بھی ضعیف ہے مگر پہلی اسے طاقت بخشتی ہے۔ [فتاوی رضویہ مترجم ، ج: ۵، ص:۷۵ میرانعین فی حکم تقبیل الابھامین]

### عمرو بن حصين، ابوعلانثه اور تورير

عن معاذ رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : والعمائم تيجان



العرب فاعتموا تزدادوا حلمًا ومن اعتم فله بكل كور حسنة فإذا حط فله بكل حطة حط خطيئة. ترجمه: حضرت معاذرضي الله تعالى عنه سروايت به كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عمام عرب كرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عمام عرب ك تاجين توعمامه باندهو تمهاداو قار بره على گاور جوعمامه باندهاس كے ليے ہم تي پرايك فيكي اور جب [بلاضرورت ياترك ك قصد پر] اتارے توہم اتار في برايك خطام ياجب [بفرورت بلاقصد ترك بلكه بااراده معاودت] اتار في توہم تي اتار في برايك كرايك گناه اتر في المارة معاودت] اتار في برايك خطام المارة برايك كرايك گناه اترك و من المارة برايك من المارة برايك برايك كرايك كرايك في المارة برايك برايك كرايك برايك برايك

رامھر مزی نے اس کی تخریج اپنی کتاب: امثال الحدیث، میں کی ہے، اس کی سند میں عمروبن حصین ، ابوعلا نہ اور تؤیر ہیں ، ان تینوں روابوں اور حدیث مذکور کے بارے میں مجد داعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: اس حدیث میں شدید قشم کاضعف ہے کیوں کہ اس کے تین راوی متروک وہتم ہیں انھوں نے ابوعلا نہ سے اور انہوں نے تؤیر سے روایت کیا۔[فتاوی رضوبہ ، ج: ۳۳، ص: ۲۳]

#### عمروبن واقد

فرمان رسالت مآب صلی الله تعالی علیه وسلم ب: أكر موا المعزی وامسحوا الرغم عنها وصلوا فی مراحها فإنها من دواب الجنة، ترجمه: بكری كی عزت كرو اور اس سے می جهاڑوكيونكه وه جنتی جانور ب\_\_[ جمع الجوامع ،ج: ۱، ص: ۲۹۲۱، ماریش،ج:۵، ص: ۳۹۲، مدیث: ۵۷۷۱ مند بزار، ج:۲، ص: ۳۹۲۱، مدیث: ۵۷۷۱

اس حدیث کی سند میں ایک راوی عمرو بن واقد ہیں جسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:

حدیث تواپنے راوی عمروبن واقد متروک کے باعث ضعیف ہے مگر دوسندوں سے آگر قوّت پاگئی۔ ملخصًا[فتاویٰ رضوبہ مترجم، ج:۵،ص:۴۷م،رسالہ منیرالعین فی حکم تقبیل الابھامین] علی بن عروہ دمشقی

مجدداًظم امام احدرضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه نے منیر العین میں حضرت علامه علی قاری رحمة الله تعالی علیه کے حوالے سے ارشاد فرمایا: مولاناعلی قاری نے موضوعات کبیر میں حدیث ابن ماجه دربارہ اتخاذہ وجاج کی نسبت نقل کیا که اُس کی سند میں علی بن عروہ و شقی ہے، ابن حبان نے کہا: وہ حدیثیں وضع کرتا تھا۔ پھر فرمایا: والظاهر ان الحدیث ضعیف لاموضوع، ترجمہ: [ظاہریہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں][فتاوی رضویہ مترجم،ج:۵،ص:۵۲۳] عبد الله بن الی نجیج بیار کی

سفیان سے امام طحاوی نے بوں روایت فرمائی:

حدثنا فهد ثنا الحماني ثنا ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن اسمعيل بن ابي ذو يب قال: كنت مع

محمد عارف حسین مصباحی می و کان پور، یو پی

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، فلما غربت الشمس، هبنا ان نقول: الصلاة، فسار حتى ذهب فحمة العشاء ورأينا بياض الافق، فنزل فصلى ثلثا المغرب، واثنتين العشاء، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل.

ترجمہ: حدیث بیان کی ہم سے فہدنے حمانی سے ،اس نے ابن عینیہ سے ،اس نے ابن افی نجیج سے ،اس نے اسمعیل بن ابی ذویب سے کہ میں ابنِ عمررضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب سورج ڈوب گیا توان کی ہیبت کی وجہ سے ہم انہیں نماز کا نہ کہ سکے وہ چلتے رہے یہاں تک کہ عثاکی سیاہی ختم ہوگئی اور ہم نے افق کی سفیدی دیکھ لی۔ اس وقت اُنز کر مغرب کی تین رکعتیں اور عشا کی دورکعتیں پڑھیں اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ [شرح معانی الآثار ، باب الجمع بین الصلاتین الخ، مطبوعہ ایج ایم سعید کمپنی کراجی ،ج: ا،ص: الل

اس کی سند میں ایک راوی ابن انی نجیج ہے ،اس کے بارے میں مجد داعظم امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ نے تقریب کے حوالے سے فرمایا:عبداللہ ابن انی نجیج بیسار کمی ابویسار ثقفی ، بنی ثقیف کا آزاد کردہ، ثقہ ہے ، قدری ہونے سے مہتم ہے ، بسا او قات مذلیس کرتا ہے ۔[فتاوی رضویہ مترجم ،ج:۵،ص:۲۴۵،رسالہ:حاجز البحرین]

#### علی بن بزیدِ

آبی گریمہ: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَلَ اللَّهَ لَكُنْ آتَانَامِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدُّ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِين، كَ بارے ميں كثير كتب نفاسير ميں صراحت ہے كہ يہ آبی گریمہ نعلبہ ابن ابی حاطب كے بارے ميں نازل ہوئی، اس نے زكاۃ دینے سے انكار كيا تھا ، بعد ميں حضور اقد سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى بارگاہ ميں پيش كيا مگر قبول نہ فرمايا، يہى سلسلہ عہد صديق وفاروتی وعثانی ميں جھی جاری رہا اور ان نفوس قدسيہ نے بھی قبول نہ فرمايا پھر بیشخص عہد عثانی ہی ميں مرگيا۔ يہى قول رائے ہے اور جمہور مفسر بن رضى الله تعالى عنهم نے اسى كى صراحت كى ہے۔

البتہ تفسیر بغوی، تفسیر تغلبی، تفسیر ابن جریرہ غیرہ میں ثعلبہ ابن ابی حاطب کی بجائے ابن حاطب مرقوم ومسطور ہے جب کہ بیدبدری صحابی ہیں جن کی مغفرت کی خبر قرآن حکیم میں بڑے تزک واحتشام کے ساتھ سنائی گئی ہے ، یہ آ یہ گریمہ اِن کے بارے میں ہرگز ہرگز نازل نہ ہوئی۔

تفسیر بغوی وغیرہ کی اس روایت کی سندمیں ایک راوی علی بن زید ہے ،اس کے بارے میں مجد دانظم امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا:

على بن يزيد ميں كلام معلوم ہے۔ حافظ الثان نے تقريب ميں فرمايا: ضعيف، امام دارقطنی نے فرمايا: متروک امام بخاری نے فرمايا: منکر الحديث، اور فرمايا: كل من اقول فيه : منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، جسے ميں منکر الحديث كہول اس سے روایت حلال نہیں ۔ [فتاوی رضوبیہ ج:۲۱، ص: ۴۵۷\_ ۴۵۳]

# علاء بن زید ثقفی

عَن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ، فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ بِشُعَاعٍ وَضِيَاءٍ وَنُورٍ لَمْ نَرَهَا طَلَعَتْ بِهِ فِيمَا مَضَى، فَأَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا جِبْرِيلُ، مَا لِي أَرَى الشَّمْسَ الْيَوْمَ بِضِيَاءٍ وَنُورٍ وَشُعَاعٍ لَمْ أَرَهَا طَلَعَتْ بِهِ فِيمَا مَضَى ؟ " قَالَ: إِنَّ يَا جِبْرِيلُ، مَا لِي أَرَى الشَّمْسَ الْيَوْمَ، فَبَعَثَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، قَالَ: " وَفِيمَ ذَاكَ مُعَاوِيَةُ اللَّيْثِيُّ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ الْيَوْمَ، فَبَعَثَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، قَالَ: " وَفِيمَ ذَاكَ ؟ " قَالَ: كَانَ يُصُرُّونَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فِي مَمْشَاهُ، وَقِيَامِهِ، وَقُعُودِهِ، فَهَلْ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَوْمِضَ لَكَ الْأَرْضَ فَتُصَلِّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ.

اس حدیث سے کچھ لوگوں نے غائبانہ نماز جنازہ کے جواز پر استدلال کیا ہے، اس کی سند میں ایک راوی علاء بن زید ثقفی ہے۔اس پر محدثین نے سخت کلام کیا ہے، فتاوی رضویہ میں ہے:

امام نووی نے خلاصہ میں فرمایا: اس کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ امام بخاری وابن عدی وابوحاتم نے کہا: وہ مشر الحدیث ہے۔ امام بخاری نے کہا: وہ حدیثیں دل کہا: وہ حدیثیں دل سے گھڑتا تھا، ابن حبان نے کہا: یہ حدیث بھی اسی کی گھڑی ہوئی ہے ، ابوالولید طیالتی نے کہا: علامہ کذاب تھا۔ [فتاوی رضویہ مترجم ، ۳۵۲،۳۵۷، رسالہ: الحادی الحاجب عن جناز ۃ الغائب]

### محمد بن سائب بن بشر کلبی

فتاوی رضویه میں ہے:

کلبی کانہایت شدید الضعف ہونا کسے نہیں معلوم اُس کے بعد صریح گذاب وضّاع ہی کا در جہہے ائمہ شان نے اُسے متروک بلکہ منسوب الی الکذب تک کہا۔ ابن حبان اور جوز جانی نے اسے جھُوٹا قرار دیا ہے، بخاری کہتے ہیں کہ اسے یحلی اور ابن مہدی نے ترک کر دیا، دارقطنی اور ایک جماعت نے کہا کہ یہ متروک ہے۔ لاجرم حافظ نے تقریب میں فرمایا: اس پر کذب کا اتہام ہے اور اسے روافض کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔[فتاوی رضویہ مترجم، ج:۵،ص:۵۲۹]

### مسيب بن شريك

رسالہ: نطق الہلال بارخ ولاد الحبیب والوصال "میں ایک حدیث پاک ابونعیم اور ابن عساکر کے حوالے سے ہے، وہ حدیث بیہ ہے:

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال: حمل برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في عاشوراء المحرم و ولديوم الاثنين ثنتي عشرة من رمضان.

لينى استقرار نطفهُ زكيه سيرعالم صلى الله تعالى عليه وسلم دسوي محرم الحرام كوهواجب كه باره رمضان المبارك ميس ولادت مهوئى \_

اس حدیث کے راوبوں میں ایک مسیب بن شریک ہیں جن کواعلیٰ حضرت مجد داعظم امام احمد رضا قادری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے ضعیف قرار دیاہے۔اعلیٰ حضرت کے کلمات بیر ہیں:

" اقول: فیه مسیب بن شریك ضعیف جدا" لین اس مدیث کے راویوں میں ایک مسیب بن شریک ہیں جو بہت ہی ضعیف ہیں۔[فتاوی رضویہ، ج: ۱۲، ص: ۲۲، رسالہ: نطق الهلال باخ ولاد الحبیب والوصال]
تعیم بن حماد

عن جابر ان رسول الله صلى الله تعالی علیه و سلم غربت له الشه مس به که، فجمع بینها بسر ف. ترجمه: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مکّه بین سے توسُور ج غائب ہوگیا چنا نچہ آپ نے دونول کوسِرِف میں جع کیا۔[شرح معانی الآثار، باب المجع بین الصلاتین الخ، مطبوعه ایچ ایم سعید کمپنی کراچی، ج:۱، ص:۱۱۱] ممکن ہے کہ کوئی دھوکہ کھاکر اس حدیث سے جمع بین الصلاتین کے جواز پر استدلال کرے، اس لیے یہ واضح کر دینا از حد ضروری ہے کہ یہ حدیث لائق استدلال نہیں ، اس کی سند میں ایک راوی نعیم بن حماد ہیں، جو قابل احتجاج نہیں ، ارباب جرح و تعدیل نے اسے کثیر الحظا، منکر الحدیث وغیر قرار دیا ہے ، یہال تک کہ ابوافتح ازدی نے کہا: حدیثیں اپنے جی سے گھڑ تا اور امام ابو حنیفہ کے مطاعن میں جموٹی حکایتیں وضع کرتا تھا یہ اگرچہ مجازفات ازدی سے ہو مگر ذہبی نے طبقات الحفاظ و میزان الاعتدال دونوں میں اُس کے حق میں قول اخیر یہ قرار دیا: کہ وہ باوصف امامت منکر الحدیث ہے قابل احتجاج نہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے۔[فتاوی رضویہ مترجم ، ج:۵، ص:۲۱۵، رسالہ: حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین]

#### هشام بن محدسائب

مجد داغظم امام احمد رضارضی الله تعالی عنه نے علمائے جرح و تعدیل کے حوالے سے فرمایا کہ بیراز حدمجروح و مطعون ہے۔ امام دارقطنی وغیرہ نے فرمایا: متروک ہے۔ امام ابن عساکرنے کہا: رافضی نامعتمدہے۔ مخصًا۔ [فتاوی رضوبیہ مترجم ،ج: ۲۷،ص:۱۷۰۔ ۱۷۶]

کیچل بن مسلم طائفی جامع ترمذی میں ہے:

حدثنا احمد بن عبدة الضبى نا يحيى بن مسلم الطائفى عن سفين عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعو درضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه و سلم قال من تمام التحية الاخذ باليد . ترجمه: احمد بن عبدة الضبى نے يحلى بن سلم سے اس نے سفين سے انھوں نے منصور انھوں نے منصور انھوں نے خیثمہ انھوں نے انھوں نے انھوں نے منصور انھوں مسعود رضى الله تعالى عنه سے حدیث روایت کی کہ حضور نبی پاک صلی الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: ہاتھ پکڑنا کامل سلام میں سے ہے۔ [جامع الترمذى، ابواب الادب، باب ماجاء فى المصافحة ، ج:۲، ص: ۹۷

محمد عارف حسین مصباحی می می می می می می می می الجامعة المخدومیه، جاج مئو، کان پور، یوپی

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدّد وجوہ سے فرما پاکہ یہ حدیث قابل احتجاج واستدلال نہیں ، ضعیف ہے ، پھراس کے بعداس کے ایک راوی پحلی بن مسلم طائفی کے بارے میں فرمایا کہ علاے محدثین ان کاحافظہ برا بتاتے ہیں۔ کیا فی التقریب[جیساکہ تقریب میں ہے۔]امام بخاری کہتے ہیں میرے نزدیک یہاں بھی ان کے حفظ نے علطی کی۔[ صفائح اللجبين في كون التصافح بكفي البدين،ص:١٥]

### یجی بن محمد حاری

سنن انی داؤد میں ہے:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ -ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورج غروب ہوا تو حضور اقد س سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکهٔ مکرمہ میں مقام سرف میں عصراور مغرب کے در میان جمع کیے ۔ [سنن ابی داؤد ،ج: ۱،ص: ۴۷، باب الجمع بین

یہ حدیث پاک بھی جمع بین الصلاتین کے جواز کی دلیل ہے جواہل سنت کے خلاف ہے۔اس کی سند میں ایک راوی کچی ا بن محمد حاری ہیں، جن پر محدثین کا کلام ہے۔اب اعلیٰ حضرت رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کے کلمات یہ ہیں:

اقول وبالله التوفيق اصول حديث ونيزاصول محدثه ملاجي پربير حديث مركز قابل حجت نهيں اصول حديث پرأس كي سند ضعیف اور اصول مُلّاسّیه پرضعف در ضعف در ضعف کیاجانیے کتنے ضعفوں کی طومار اور نری مردود متروک ہے۔

اولاً دوطريق بيشين ميں يحلي بن محمر جاري ہے تقريب ميں كہا: صدوق و يخطيع [سخيائے مرخطاكر تاہے ] امام بخاری نے فرمایا: یتکلمون فیہ[ائمہ محدثیناُس پر طعن کرتے ہیں \_]میزان میں یہی حدیث اس کے ترجمہ میں داخل کی اور کتب ضعفامیں زیر ترجمہ ضعفااُن کی منکر حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔[فتاویٰ رضوبیہ مترجم،ج:۵،ص:۲۲۵]

### یجی بن ہاشم بن سمسار

اذا تطهرا حدكم فذكراسم الله عليه فانه يطهر جسده كله فان لم يذكراسم الله تعالى على طهوره لم يطهر الامامر عليه الماء.

ترجمہ: کہ جب تم میں سے کوئی پاکی حاصل کرے اور اللہ کا نام لے تواس کا بوراجسم پاک ہوجائے گا اور اگر اللہ کا نام نہ لے توصرف وہی عضویاک ہو گاجس پریانی گزراہو، [ داقطنی، باب التسمیة علی الوضوء، مطبع القاہر ہ ج:اص:۳۷ ]

اس حدیث شریف کی سند میں ایک راوی بچیٰ بن ہاشم سمسار ہے ۔اس کوابن عدی نے وضاع قرار دیا، ابن معین اور صالح نے اس کی تکذیب کی اور نسائی نے اس کو متر وک کہا۔ ملخصًا۔[فتاویٰ رضوبیہ مترجم، ج:۲، ص:۹۲،۹۳]

محمدعارف حسين مصباحي more of the الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان بور، يوني

# وہ رواۃ جن کی ائمہ جرح و تعدیل نے توثیق فرمائی

### ابوعثان نهدي

فتاوی رضوبہ میں ہے:

امام بيهقى دلائل النبوة ميں اورابن ابي الدنيا حضرت ابوعثان نهدي سے وہ ابن مينا تابعي سے راوي:

میں مقبرے میں گیا، دور کعت پڑھ کرلیٹ رہا، خداکی قشم میں خوب جاگ رہاتھا کہ سناکہ کوئی شخص قبر میں سے کہتا ہے: قہ فقد ادیتنی اُٹھ کہ تونے مجھے اذیت دی۔ پھر کہا کہ تم عمل کرتے ہواور ہم نہیں کرتے خدا کی قشم اگرتیری طرح دور کعتیں میں بھی پڑھ سكتا مجھے تمام دنیاسے زیادہ عزیز ہوتا، [شرح الصدور بحوالہ بیہقی فی دلائل النبوۃ ، باب زیارۃ القبور ، خلافت اکیڈمی سوات ص:۸۹] اس میں ایک راوی ابوعثان نہدی ہیں ،ان کے بارے میں مجد دعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضار ضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا: [ابوعثمان نہدی] اجلہ اکابر تابعین سے ہیں، زمانہ رسالت پائے ہوئے ثقہ ثبت عمائد رجال صحاح ستہ سے ہیں ۔

[فتاويٰ رضوبه مترجم، ج:۹، ص:۲۱۷]

### بكربن عبداللد مزني

عن بكر بن عبد الله المزني يقول :بلغني أنه ما من ميت إلا وروحه بيد ملك الموت فهم يغسلونه ويكفنونه وهو يرى ما يصنع أهله فلو أنه يقدر على الكلام لنهاهم عن الرنة والعويل.

ترجمہ: حضرت بکربن عبداللّٰہ رضِی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھے حدیث بینچی کہ جوشخص مرتا ہے اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے ،لوگ اسے غسل وکفن دیتے ہیں اور وہ دکھتا ہے کہ اس کے گھروالے کیا کرتے ہیں ، وہ ان سے بول نہیں سکتا کہ آخیں شور و فریاد ہے منع کرے۔[المنامات لابن الی الدنیا، ص: ١٥،١٦]

اس حدیث سے ثابت ہواکہ مردہ زندوں کو دیکھتا اور سنتا ہے ، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب مہذب ہے ، اس کی سنداس طرح ہے:

حدثنا أبو بكر حدثني محمد بن الحسين حدثنا شبابة بن سوار حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول:

> اس میں ایک راوی بکرین عبداللہ مزنی ہیں ،ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضِی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تابعی جلیل ثقه ثبت ہیں رواۃ صحاح ستہ سے ہیں ۔[فتاویٰ رضوبہ مترجم ،ج: ۹، ص: ۱۲]

### بلال بن سعد

حضرت بلال بن سعدر حمة الله تعالى البين وعظ مين فرماتي: يا أهل الخلود يا أهل البقاء أنكم لم تخلقوا

محمه عارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، حاج مئو، كان بور، يوبي

للفناء وانما خلقتم للخلود و الابد ولكنكم تنتقلون من دارٍ الى دار "ترجمه:ات بيشكَّى والو!ات بقا والو!ت فناكونه بن بلكه دوام و بيشكَّى كليب بهو، بال ايك گهرست دوسرت گهر مين چلے جاتے ہو۔][شرح الصدور، بحواله حليه، باب فضل الموت، خلافت اكير منگوره سوات، ص: ۵]

حضرت بلال بن سعد رضی الله تعالی عنه کے بارے میں فتاوی رضوبیہ میں ہے: تابعی جلیل،عابد، فاضل، ثقه، رجال نسائی وغیرہ سے ہیں۔[فتاوی رضوبیہ مترجم، ج:۹،ص:۹۲۶]

حبان بن الي جبله

حضور اقدس سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ان الشهيد اذا استشهد انول الله تعالى جسد اكاحسن جسد ثم يقال لروحه ادخلى فيه فينظر الى جسده الا ول مايفعل به و يتكلم فيظن انهم يسمعون كلامه و ينظر اليهم فيظن انهم يرونه حتى ياتيه ازواجه يعنى من الحور العين فيذهبن به. يسمعون كلامه و ينظر اليهم فيظن انهم يرونه حتى ياتيه ازواجه يعنى من الحور العين فيذهبن به. ترجمه: شهيد كے ليے جسم نهايت خوبصورت يعنى اجبام مثاليہ از تا ہے اوراس كى روح كو كہتے ہيں اس ميں داخل هو، پس وه اپني دوه اپني بدن كود كيتا ہے كه لوگ اس كے ساتھ كياكرتے ہيں اور كلام كرتا ہے اور اپنے ذبن ميں سيحتا ہے كه لوگ اس كى باتيں سن رہے ہيں، اور آپ جوافيس ديكھتا ہے توبي ممان كرتا ہے كه لوگ بحى اسے ديكھ رہے ہيں يہاں تك كه حور عين ميں سے اس كى بيياں آگراسے لے جاتى ہيں ۔ [شرح الصدور، بحواله ابن منده باب مقر الارواح، خلافت اكيدي موات، ص: ۱۰۰] يہ حديث باك ابل سنت و جماعت كى متدل بہ ہے ، اس سے ثابت ہوتا ہے كه مردے سنتے ہيں ۔ اس كى سند ميں ايک ابم راوى حبان بن ابی جبلہ ہيں ۔ اعلی حضرت محدث بريلوى رضى الله تعالی عنه نے ارشاو فرمايا: حبّان بن ابی جبلہ ۔ يہ تاب ہم راوى حبان بن ابی جبلہ ہيں ۔ [فتاو كی رضوبي مترجم ، ج: ۹، ص: ۹ که ، رساله: حيات الموات فى بيان ساع الاموات] تابعی ثقد ہيں رجال بخارى سے ہيں ۔ [فتاو كی رضوبي مترجم ، ج: ۹، ص: ۹ که ، رساله: حيات الموات فى بيان ساع الاموات] تابعی ثقد ہيں رجال بخارى سے ہيں ۔ [فتاو كی رضوبي مترجم ، ج: ۹، ص: ۹ که ، رساله: حيات الموات فى بيان ساع الاموات]

عن سفیان یقول إنه لیعرف کل شيء یعنی المیت حتی إنه لیناشد غاسله بالله إلا خففت غسلی ،، ترجمہ: بیشک مرده برچیز کو پہچانتا ہے بہال تک کہ اپنے نہلانے والے کوخداکی قسم دیتا ہے کہ آسانی سے نہلانا، اور به بھی فرمایا کہ اس سے جنازے پر کہاجاتا ہے کہ سن لوگ تیرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔[المنامات لابن افی المرنیا، ص: ۱۱]

اس میں ایک راوی حضرت امام سفیان رضی اللہ تعالی عنه ہیں ، ان کے بارے میں محدث بریلوی امام احمد رضار ضی اللہ تعالی عنه بین ، امام ثقه جت محد شد مجتد عارف باللہ ہیں ،، [ فتاوی ل شویہ مترجم ،ج: ۹، ص: ۱۲ کے رسالہ: حیات الموات فی بیان ساع الاموات]

رضویہ مترجم ،ج: ۹، ص: ۱۲ کے رسالہ: حیات الموات فی بیان ساع الاموات]

عبد الرحمان بن الی لیا:

عن عبد الرحمن بن ابي ليلي قال: الروح بيد ملك يمشي مع الجنازة يقول اسمع ما يقال

محمد عارف حسين مصباحی مصباحی مصباحی می می می الجامعة المحذومیه، جاج مئو، کان پور، یوپی

لك فإذا بلغ حفرته دفنه معه -

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ اسے جنازہ کے ساتھ لے کر چلتا اور اس سے کہتا ہے سن تیرے حق میں کیا کہا جا تا ہے۔[المنامات لابن ابی الدنیا، ص:۱۲]

اس میں ایک اہم راوی حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: یہ تابعی عظم القدر جلیل الثان میں رجال صحاح ستہ سے ہیں ،،[فتاوی رضویہ مترجم ،ج: ۹، ص:۲۱۲، رسالہ مبارکہ: حیات الموات فی بیان ساع الاموات]

### عمروبن دبيار

حضرت عمروبن دینار رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے:

مامن میّت یموت الا و هو یعلم مایکون فی اهله بعده و انهم یغسلونه و یکفونه و انه لینظر الیهم. ترجمه: بر مرده جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے گھروالوں میں کیا ہور ہاہے لوگ اسے نہلاتے ہیں کفناتے ہیں اور وہ

انھیں دیکھتاجا تاہے۔[شرح الصدور ، بحوالہ عمرو بن دینار ، باب معرفۃ المیّت ، خلافت اکیڈمی سوات ص: ۳۹]

حضرت عمروبن دینار کے بارے میں اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا:

یہ بھی تابعی جلیل ثقہ ثبت ہیں علما ہے مکہ معظمہ ور جال صحاح ستہ سے ہیں ۔[فتاویٰ رضوبیہ مترجم ، ج: ۹، ص: ۱۵، رسالہ: حیات الموات فی بیان سماع الاموات]

#### علاء بن لجلاح

حضرت علاء بن لجلاح نے اپنے بیٹے عبد الرحمٰن سے فرمایا: إِذَا أَدْخَلْتُمُونِي قَبْرِي فَضَعُونِي فِي اللَّحْدِ وَقُولُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَسُنُّوا عَلَى التُّرَابَ سَنَّا وَاقْرَءُوا عِنْدَ رَأْسِي أَوَّلَ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتَهَا فَإِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ.

ترجمہ: اے میرے بیٹے! جب مجھے گید میں رکھے بسم اللّہ وعلی ملتہ رسول اللّہ کہنا۔ پھر مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، پھر میرے سرہانے سورہ بقرہ کا شروع یعنی مفلحون تک اور خاتمہ لینی امن الرسول سے پڑھنا کہ میں نے ابن عمر کو بیہ کرتے دمکیھا ہے۔[السنن الکبریٰ،ج:۴،ص:۵۹: حدیث:۵۴ الکبیر،ج:۹۱،ص:۲۲، حدیث:۱۹۱۱]

۔ قبرکے پاس قرآن حکیم کی تلاوت کے بارے میں بیر حدیث اہل سنت و جماعت کی مشدل بہہے۔اس کے راوی علاء بن لجلاج کے بارے میں اعلیٰ حضرت ،امام احمد رضار ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

علارحمة الله تعالی علیه \_ تابعی ثقه ہیں اور ان کے بیٹے عبدالرحمان تبع تابعین مقبول الروایة سے دونوں صاحب رجال جامع الترمذی میں ہیں \_[فتاویٰ رضوبیہ مترجم ، ج: ۹، ص: ۲۱ کے، رسالہ: حیات الموات فی بیان ساع الاموات ]

### فضل بن موسى

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال من هؤلاء قالوا بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام قال وأسلموا قالوا لا قال بل هم على دينهم قال قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين وهذا الإسناد أصح.

ترجمہ: حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم روز احد تشریف لے چلے ، جب ثفیۃ الوداع سے آگے بڑھے ایک بھاری لشکر ملاحظہ فرمایا، ارشاد ہوا: یہ کون ؟ یہود بنی قینقاع قوم عبداللہ بن سلام فرمایا: کیا اسلام لے آئے ؟عرض کی: نہ، وہ اپنے دین پر ہیں، فرمایا: ان سے کہدولوٹ جائیں، ہم مشرکین سے مدد نہیں مانگتے۔[السنن الکبری المبیع قی، ج: ۹، ص: ۷۳، حدیث: ۱۷۲۵۲]

اس حدیث پاک کی سند میں فضل بن موسیٰ ہیں ،اس حدیث اور فضل بن موسیٰ کے بارے میں مجد داعظم امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا: بیہ حدیث حسن صحیح ہے ،اس کی سند میں فضل بن موسیٰ رجال صحاح سنہ سے ہیں، ثقیہ، ثبت ،صدوق ہیں ،،[المحجة الموسمنة ،ص: ۲۳]

### قاسم بن سلام

انہیں ابوعبیدہ قاسم بن سلام کہاجا تاہے۔ان کے بارے میں مجد دعظم امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ نے متعدّ د کتابوں کے حوالہ سے ارشاد فرمایا:

ابن خلکان نے کہا جیسا کہ فاضل عبدالحی نے مقدمہ ہدایہ میں کہا: ابو عبید بغیر تاءکتاب الحج کے باب الجنایات میں مذکور ہواان کانام قاسم بن سلام ہے ادب کے فنون وفقہ میں بڑی دسترس رکھتے تھے۔ قاضی احمد بن کامل نے فرمایا: ابو عبیدا پنے دین میں فاضل مختلف علوم قراءت وفقہ و عربیت و تاریخ کے ماہر تھے ان کی روایت حسن ہے اور نقل صحیح ہے انہوں نے ابوزید واضعی میں فاضل مختلف علوم قراءت وفقہ و عربیت و تاریخ کے ماہر تھے ان کی روایت حسن ہے اور نقل صحیح ہے انہوں نے ابوزید واضعی وابو عبیدہ وابن الاعرافی و قراء و غیر ہم سے روایت کی اور لوگوں نے ان کی تصنیفات سے حدیث و قراء ت وامثال و معنی شعر واحادیث غریب و غیرہا میں تئیں سے انتیں تک کتابوں کو روایت کیا ، اور کہتے ہیں قاسم بن سلام نے سب سے پہلے غریب الحدیث میں تالیف فرمائی۔ [فتاو کی رضوبہ مترجم ، ج:۲۸، ص:۵۵۸ میں مالہ: الزلال الافقی من بحرسم بھدالا تقی آ

### لبث

#### فتاوی رضوبیمیں ہے:

لیث صدوق [سچا] ہے مسلم اور چاردیگر کتابوں [ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ] کے رجال میں سے ہیں اور تعلیقات بخاری کے رواۃ میں سے ہیں البتہ زندگی کے آخری جھے میں انہیں اختلاط ہو گیاتھالیکن اس وجہ سے ان کی حدیث ساقط نہیں قرار پائی۔ جمہور کاکہنا ہیہ ہے کہ بیران لوگوں میں شار ہے جن کی حدیث کو لکھاجا تا ہے ،امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں یہ بیان فرما یاامام سلم نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں فرمایا:ستر،صدق اور اخذعلم کانام اس کوشامل ہے۔

حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری رضی الله تعالی عنه کی تقریبًا بتیس تعلیقات میں حضرت لیث کا ذکر ہے ۔ صحیح مسلم شریف میں ۱۵۰/سے زائد مقامات پر حضرت لیث رضی اللہ تعالی عنہ کااسم گرامی مذکور ہے۔ جامع ترمذی میں بھی تقریبًاانیس احادیث کریمیہ کی سندوں میں حضرت لیث رضی اللّٰہ تعالٰی کااسم گرامی موجود ہے۔

#### محمد بن اسحاق

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ قَالَ كَانَ يُؤذَّنُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ. ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ.

ترجمہ: حضرت سائب بن بزیدر ضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی الله تعالےٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پرتشریف لے جاتے توآپ کے سامنے مسجد کے دروازہ پر حضرت بلال رضی اللہ تعالےٰ عنہ اذان دیتے۔ ایساہی الو بکرو عمر رضی اللّٰد تعالیٰعنهماکے زمانیہ میں ہو تار ہا۔ [سنن ابی داؤد ، ج:۱، ص:۴۲۴، حدیث: • ۹ •۱، باب الند اء بوم الجمعته]

امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کے جلیل الثان راوی حضرت محمد بن اسحاق کے بارے میں ارشاد فرمایا:

یہ حدیث حسن و صحیح ہے اسکے راوی محد بن آتحق قابل بھروسہ، نہایت سیے امام ہیں۔ ان کے بارے میں امام شعبی ، محدث ابوزرعہ اور ابن حجرنے فرمایا سے بہت سیے ہیں۔امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں:ہم نے اخیس صدوق پایا،ہم نے اخیس صدوق پایا، ہم نے آخیس صدوق پایا۔ امام عبداللہ بن مبارک، امام شعبہ اور سفیان نوری اور ابن عیبینہ اور امام ابولوسف نے کتاب الخراج میں بہت زیادہ روایتیں کیں اور ان کی شاگر دی اختیار کی۔امام ابوزرعہ دشقی نے فرمایا:اجلہ علاء کا اجماع ان سے روایت کرنے پر قائم ہے ، ابن عدی نے کہا: آپ کی روایت میں ائمہ ثقات کو کوئی اختلاف نہیں ، امام علی ابن المدینی نے کہا:کسی امام یا محدث کوابن آبحق پر جرح کرتے نہیں پایا،امام سفیان ابن عیدینہ فرماتے ہیں میں سترسال سے اوپر ابن اسحاق کی خدمت کر تار ہااہل مدینہ میں سے کسی نے ان پر اتہام نہیں رکھانہ ان پر کچھ تنقید کی ،امام ابومعاویہ نے فرمایا: ابن اسحاق سب لو گوں سے زیادہ یادر کھنے والے تھے،امام شعبہ نے فرمایا':میری حکومت ہوتی تومیں ابن آتحق کو محدثین پر حاکم بنا تا بہ توامیر المومنين في الحديث بين - [شائم العنبر في ادب النداء امام الم نبر، ص: ٥٠ ـ ٧ ـ ]

# مجابد[امام]

عن مجاهد قال :إذا مات الميت فملك قابض نفسه فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله

محمدعارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان بور، بويي

وعند حمله حتى يصير إلى قبره.

ترجمہ: حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ جب مردہ مرتا ہے ایک فرشتہ اس کی روح ہاتھ میں لیے رہتا ہے، نہلاتے اٹھاتے وقت جو کچھ ہوتا ہے وہ سب دیکھتا جاتا ہے بہاں تک کہ فرشتہ اسے قبر تک پہنچا دیتا ہے۔[المنامات،ج:۱،ص:۵۱،حدیث:۹]

اس کی سند میں امام مجاہد ہیں،ان کے بارے میں مجد داعظم،امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا:
تابعی جلیل الشان امام مجتہد مفسر ثقہ علماء مکہ معظمہ واجلہ تلامذہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سب صحاح میں ان سے روایت ہے۔[فتاوی رضویہ مترجم،ج:۹،ص:۱۰ء،صافہ دیات الموات فی بیان ساع الاموات]

## محمد بن عمرو بن علقمه

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال من هؤلاء قالوا بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام قال وأسلموا قالوا لا قال بل هم على دينهم قال قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين وهذا الإسناد أصح.

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم روز احد تشریف لے چلے ، جب ثفیۃ الوداع سے آگے بڑھے ایک بھاری لشکر ملاحظہ فرمایا، ارشاد ہوا: یہ کون ؟ یہود بنی قینقاع قوم عبداللہ بن سلام۔ فرمایا: کیا اسلام لے آئے ؟ عرض کی: نہ، وہ اپنے دین پر ہیں، فرمایا: ان سے کہدولوٹ جائیں، ہم مشرکین سے مدد نہیں مانگتے۔[السنن الکبری للبیہ تقی، ج: ۹، ص: ۷۳، حدیث: ۱۷۲۵۲]

اس حدیث پاک کی سند میں ایک راوی محمد بن عمر ہیں ،ان کے بارے میں محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: پیر حدیث حسن صحیح ہے ،اس کی سند میں محمد بن عمرو بن علقمہ رجال صحاح ستہ سے ہیں ثقہ ، ثبت ،صدوق ہیں۔،، [المحجة المؤتمنة، ص: ۲۳]

# محربن عجلان

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة انتضالك بقوسك و تأديبك فرسك و ملاعبتك أهلك فإنها من الحق.

ترجمہ: حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: ہر دنیوی کھیل باطل ہے مگر تین چیزیں، کمان کے ذریعہ تیراندازی کرنا، اپنے گھوڑے کوسدھانا، اپنی بیوی سے ملاعبت کرنا یہ تینوں حق ہیں ۔ [ المستدرک ،ج:۲،ص: ۱۰۴، حدیث: ۲۲۲۸/اججم الاوسط ،ج: ۵،ص: ۲۷۸، حدیث: ۵۳۰۹/کنز العمال ،ج: میں سه ۳۵۴، حدیث: ۱۰۸۲۳

اس حدیث کے راوی محمد بن عجلان اور عبداللہ بن عبدالرحمٰن کے بارے میں فتاویٰ رضوبہ میں ہے: محمدر جال مسلم سے صدوق ہیں اور عبداللّٰد ر جال صحاح ستہ سے ثقہ عالم ہیں ۔ دونوں حضرات صغار تابعین سے ہیں تو ہمارے اصول پر حدیث محج ہے۔ آبادی الناس، ص: اس

# محربن ابرابيم

محدین ابراہیم کے بارے میں فتاوی رضوبیہ میں ہے۔

محدث ابوقعیم نے اسے حلیۃ الاولیاء میں شار کیا ہے۔ مزنی، ذہبی اور عسقلانی نے لقب: زاہد،، سے اس کی توصیف کی ہے جبکہ اس لفظ کووہ اولیاءاللہ کی تعریف و توصیف ہی کے لیے استعال کرتے ہیں جبیباکہ ان کے محاوروں سے معلوم ہو تاہے حتی کہ علامہ ذہبی نے سیدالاقطاب حضرت غوث الاعظم رضی الله تعالٰی عنہ کے متعلق بھی یہی الفاظ استعال کرنے پراکتفاکیا ہے۔ لہٰذااس کی توثیق ہوئی پس اس سے بڑھ کراور کون سی توثیق ہوسکتی ہے۔[فتاویٰار ضوبیہ، ج:۲۲۷،ص:۲۲۴\_۲۲۷]

### محمد بن واسع

مديث پاك مين عنه أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة و يوما قبله و يوما بعده. ترجمہ: مردے اپنے زائرین کو جانتے ہیں ،جمعہ کے دن ایک دن اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد۔ [شعب الانمان للبيهقي،ح:2،ص:۱۸، حديث:۱**٠٩**٩]

اس حدیث سے ثابت ہواکہ مردے دیکھتے ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کامذ ہب مہذب ہے۔اس حدیث کی سندمیں ایک راوی محمد بن واسع ہیں ،اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی الله تعالی عندان کے بارے میں رقم طراز ہیں :

حضرت محمد بن واسع به بيت تابعي ہيں، ثقه، عابد، عارف بالله، كثير المناقب، رجال صحاح ستہ سے ہيں \_ [ فتاويٰ رضوبيه مترجم، ج: ٩، ص: ٤٢٨، رساله مباركه: حيات الموات في بيان ساع الاموات]

# پیش رومحدثین کی تعلیقات [صحیح وتحسین وغیره] پر کلام

# امام ابوعيسلى ترمذى كى تعليق پر كلام

[1]عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول علي الله زائرات القبور. ترجمہ: حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان عور تول پراللَّه کی لعنت جوزیارت قبور کوجائیں \_ [ جامع ترمذی، ج:۲، ص:۱۳۶، حدیث: ۳۲۰]

امام ابوعیسلی ترمذی رضی الله تعالی عنه نے اس مدیث کے بارے میں فرمایا: حدیث بن عباس حدیث حسن.

ترجمہ: حضرت عبدالله بن عباس کی حدیث حسن ہے۔

امام احدرضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه کی تحریر پڑھنے سے پہلے حدیث مذکور کی سند ملاحظہ کر لیجئے!

حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس. اباعلى حضرت محدث بريلوى كے كلمات پڑھئے:

اس کی سند ضعیف ہے اگر چہ ترمذی نے اس کی تحسین کی۔ اس میں ابوصالح باذام ہے یہ تابعی ہیں ،امام بخاری نے ان کی تضعیف کی ،امام نسائی نے ان کوغیر ثقہ کہااور امام ابن معین کہتے ہیں:لیس به بأس ،،[فتاوی افریقہ، ص: ۸۱]

[٢]عن أنس بن مالك قال قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال لا قال أفيلتزمه ويقبله ؟ قال لا قال أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال نعم.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی: اسے عرض کی: یار سول اللہ! ہم میں کوئی آدمی اپنے بھائی یا دوست سے ملے توکیا اس کے لیے جھکے ؟ فرمایا: نه، عرض کی: اسے کلے لگائے اور مصافحہ کرے؟ فرمایا: ہاں۔

قال أبو عيسى هذا حديث حسن -

ترجمہ:امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بیر حدیث حسن ہے۔[جامع ترمذی، ج:۵، ص:۵۵، حدیث:۲۷۲۸، باب ماجاء فی المصافحة]

یہ توامام ترمذی کاموقف تھاکہ یہ حدیث حسن ہے اب اعلی حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالی کے کلمات پڑھیے ، فر ماتے ہیں:

اگرنفذوننقیح پرآئے تووہ ہرگزنہ سیجے نہ حسن بلکہ ضعیف منکر ہے مداراس کا حظلہ بن عبداللہ سدوسی پرہے اور حنظلہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ امام یحلی بن سعید قطان نے کہا: ترکته عمدا کان قد اختلط، ترجمہ: میں نے اسے عمدامتروک کیا سیحے الحواس نہ رہاتھا۔

امام احمد نے فرمایا: ضعیف منکر الحدیث محدث باعاجیب،،ترجمہ: ضعیف اور مکر الحدیث ہے اور تعجب خیز روایات لاتا ہے،،

امام یحلی بن معین نے کہا: لیس بشیئ تغیر فی اخر عمره، ، ترجمہ: کوئی چیزنه تھاآخر عمر میں متغیر ہو گیاتھا۔ امام نسائی نے کہا: ضعیف ایک بار فرمایا: لیس بقوی ، ، ترجمہ: وہ قوی نہیں۔

ذکر کل ذٰلک الذهبی فی المیزان[برایک کوامام و بی نے میزان مین بیان کیا\_] یو بین امام ابوحاتم نے کہا: قوی نہیں۔فی المغنی للامام الذهبی حنظلة السدوسی صاحب انس ضعفه ، وقال ابوحاتم لیس بالقوی،، امام

مجرعارف حسين مصباحي مصباحي الجامعة المحذوميه ، جاج مكو ، كان پور ، يوني

ذہبی کی مغنی میں ہے کہ حنظلہ سدوسی حضرت انس رضی اللہ تعالٰی عنہ کے شاگر د کواس نے ضعیف کہا ہے اور ابوحاتم نے کہا قوی نہیں ہے۔ [میزان الاعتدال، ترجمہ حنظلۃ السدوسی دارالمعرفۃ بیروت، ج:۱،ص:۲۲۱]

لاجرم امام خاتم الحفاظ نے تقریب میں اس کے ضعف پر جزم فرمایا:حیث قال حنظلة السدوسی ابو عبد الرحیم ضعیف ، ترجمہ: -جہال انھول نے فرمایا کہ خظلہ سدوسی ابوعبدالرحیم ضعیف ہے۔ [تقریب التهذیب ، ترجمہ حنطلة السدوسی ، دارالکتب العلميہ بيروت ، ج:۱،ص:۲۵۰]

گرکھئے کہ امام ترمذی نے جواس حدیث کی تحسین کی۔ اقول: ائمہ ناقدین نے امام ترمذی پراس بارے میں انتفادات کیے ہیں اور وہ قریب قریب ان لوگوں میں ہیں جو تھیجے و تحسین میں تساہل رکھتے۔ امام عبدالعظیم منذری کتاب الترغیب میں فرماتے ہیں: انتقد علیه الحفاظ تصحیحه له بل و تحسینه ،، ترجمہ: حفاظ نے ان کی تھیج پر بلکہ تحسین پر بھی تنقید کی ہے۔ [الترغیب التربیب، کتاب الجمعہ، حدیث: ۴۲م صطفی البابی مصر، ج:۱،ص: ۴۵م)

ق بهى ميزان الاعتدال مين لكھتے بين: وَلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، ترجمہ: اسى ليے ترمذى كل تصحيح پر علمااعتماد نہيں كرتے۔[ميزان الاعتدال ترجمہ، كثير بن عبدالله، دارالمعرفة بيروت ج: ٣٠ص: ٢٠٠٥][صفاح اللجين في كون التصافح بكفي اليدين، ص: ١١]

# امام نسائی کی تعلیق پر کلام

مذہب حنی میں شراب بلکہ اس کا قطرہ قطرہ حرام ونجس ہے، جس کی حرمت قرآن واحادیث میں جابجامصر ہے۔
شراب کی حرمت میں قلت و کثرت کافرق نہیں، کثیر احادیث کریمہ اس پر شاہد عدل ہیں، حضرت سید ناعبد اللہ بن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی احناف کی مشدل ہہہے، جس پرامام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ
وہ احتجاج و استدلال کے لائق نہیں کہ اس کی سند میں ابن ابی شبر مہ کے استاذ عبد اللہ بن شداد کو بتا یا گیا ہے جب کہ ابن ابی
شبر مہ کو اِن سے ساع حاصل نہیں مگر میدان کی تسامح ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملہ میں جو
امام نسائی کی بطش شدید فرمائی ہے وہ انتہائی دیدنی ہے۔ سب سے پہلے اصل حدیث اور اس کی سند ذکر کی جار ہی ہے پھر اس کے
بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدر شک تعلیقات پیش کی جائیں گی۔

عن بن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب، ترجمه: حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه في فرمايا: خمر بعينه حرام كى كئي اور بر شراب سے نشه حرام به [سنن نسائی، ج: ۸، ص:۳۲۱، حديث: ۵۲۸۸، كتاب الاشربه، ذكر الاخبار التي اعمل بها من اباح شراب السكر]

سندا الطرح م: أخبرنا أبو بكر بن على قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن

محمد عارف حسین مصباحی مصباحی مصباحی می می مصباحی می می می الجامعة المخدومیه ، جاج مئو، کان لور ، لوپی



بن شبرمة قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن بن عباس. اعلى حضرت امام احمد رضامحدث بريلوي رضي الله تعالى عنه فرمايا:

حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنها حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب، اخرجه النسائي فقال اخبرنا ابو بكر بن على اخبرنا القوار يرى ثنا عبدالوارث قال سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب وهو كها ترى سند نظيف نفيس، ابو بكر هو احمد بن على بن سعيد ثقة حافظ، والقوار يرى عبيدالله بن عمر بن ميسرة ثقة ثبت من رجال الشيخين، وعبدالله بن ابن سعيد بن ذكوان ثقة ثبت من رجال الستة، وابن شبرمة ثقة فقيه من رجال مسلم، وعبدالله بن شداد ثقة فقيه جليل من رجال الستة ولد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم ومثله اوانظف واجود ماقدمنا من سند الامام الطحاوى، فهد هو ابن سليمن بن يحيى ثقة، وابونعيم هو الفضل بن دُكين ثقة ثبت من رجال السته من كبار شيوخ خ، بينه الحافظ ابوكر بن ابى خيثمة اذا ومسعر من لا يجهل ثقة ثبت من رجال السته من كبار شيوخ خ، بينه الحافظ ابوكر بن ابى خيثمة اذا ومسعر من لا يجهل ثقة ثبت فاضل فقيه من رجال الستة، وابوعون هو محمد بن عبيدالله الثقفى ثقة من رجال الستة الا ابن ماجة، وعبدالله عبدالله بيدان ابا عبدالر خن حاول ان يخدشه، فاتى بوجهين من رجال الستة الا ابن ماجة، وعبدالله بن شداد اخبرنا ابو بكر بن على ثنا سريح بن يونس ثنا احدهما ان ابى شبرمة قال حدثنى الثقة عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب.

ترجمہ: حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماکہ خمر بعینہ حرام کی گئی اور ہر شراب سے نشہ حرام ہے۔امام نسائی نے اس ک تخری کی ، چپانچہ فرمایا: ہمیں ابو بکر بن علی نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں قواریری نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہاکہ میں نے ابن شبر مہ کو عبداللہ بن شداد بن الہاد سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماذکر کرتے ہوئے سنا، ابن عباس نے کہاکہ خمر کا قلیل و کثیر حرام کر دیا گیا اور ہر شراب سے نشہ حرام ہے، اور وہ جیساکہ تو دکھتا ہے صاف ستھری عمدہ سند ہے۔ ابو بکر احمد بن علی بن سعید ثقہ اور حافظ ہے۔ قواریری عبیداللہ بن عمر بن میسرہ ثقہ، ثبت اور شخین کے رجال میں سے ہے۔ عبدالوارث ابن سعید بن ذکوان ثقہ، ثبت اور اصحاب صحاح ستہ کے رجال میں سے ہے۔ ابن شبر مہ عبداللہ ابوشبر مہ ثقہ، فقیہ اور امام سلم کے رجال میں سے ہے۔ عبداللہ بن شداد ثقہ، فقیہ جلیل اور صحاح ستہ کے رجال میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوا، اور اس کی مثل یا اس سے زیادہ نظیف اور زیادہ جیدا مام طحاوی کی وہ سند ہے جسے ہم پہلے ذکر کر آئے۔ فہدابن سلیمان بن یحلی ثقہ ہے۔ ابونعیم فضل بن دکین ثقہ، ثبت، صحاح ستہ کے رجال اور بڑے شیوخ میں سے ہے، "خ"اس کو حافظ ابو بکر بن خیثمہ نے بیان کیا جب انہوں نے اپنی تاریخ میں بید حدیث بیان کرتے ہوئے کہاکہ ہمیں ابوقیم فضل بن دکین نے حدیث بیان کی انہوں نے مسعرسے انہوں نے ابوعون سے ، حبیباکہ عنقریب آئے گا۔مسعروہ ہے جومجہول نہیں ثقہ، ثبت، فاضل، فقیہ اور صحاح سنہ کے رجال میں سے ہے۔ابوعون محمد بن عبیداللہ ثقفی ثقہ اور صحاح سنہ کے رجال میں سے ہے سوائے ابن ماجہ کے ،اور عبداللہ عبداللہ ہے مگر جب ابوعبدالرحمن نے ارادہ کیاکہ اس پر عیب لگائے تووہ دووجہیں لایاجن میں سے ایک بیہ ہے کہ ابن الی شہرمہ نے اس کوعبداللہ بن شداد سے نہیں سنا۔ ہمیں خبر دی الو بکر بن علی نے، انہوں نے کہاہمیں حدیث بیان کی سرج بن یونس نے اورانہیں بیان کی ہشیم نے ابن شبرمہ سے انہوں نے کہاکہ مجھے حدیث بیان کی ثقہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہما سے انہوں نے فرمایا کہ خمیر بعینہ یعنی قلیل وکثیر حرام کر دی گئی اور ہر شراب سے نشہ حرام کیا گیاالخ\_[فتاوی رضویہ مترجم، ج:۲۵، ص:۱۷، صالہ: الفقہ النسجیلی فی عجین النارجیلی ]

اقول: هشيم ثقة ثبت من رجال الستة وقد بت سماعه هذا الحديث عن ابن ابي شبرمة اخرج ابو بكر بن ابي خيثمة قال حدثنا ايوب عن يزيد بن هارون عن قيس ثنا ابي ثنا هشيم اخبرني ابن شبرمة عن عبدالله بن شدّاد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها و السكر من كل شراب، وقد علمت من كلام البزار ان عامة الحفاظ انما رووه عن ابن شبرمة عن ابن شداد ولم يدخل بينهم رجلا الا هُشَيم حيث عنعن ووافق الجماعة حيث نص على سماع نفسه من ابن شبرمة وسماع ابن شبرمة من ابن شداد صحيح فاذن انما كان الأولى بالطرح كونه بواسطة انه لم يثبت بسند يثبت وثانيها ان خالفه ابوعون اخبرنا محمد بن عبدالله بن الحكم ثنا محمد [غندر] ح واخبرنا الحسين بن منصور ثنا احمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبه عن مِسْعَر عن ابي عون عن عبدالله بن شدّاد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت حرمت الخمر بعينها قليلها و كثيرها والمسكر من كل شراب لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها.

ترجمہ: اقول: [میں کہتا ہوں] ہشیم ثقہ، ثبت اور اصحاب ستہ کے رجال میں سے ہے اوراس کا اس حدی کوسننا ابن شرمہ سے ثابت ہے۔ ابو بکر بن ابو خشمہ نے تخریج کرتے ہوئے کہاکہ ہمیں ابوب نے بزید بن ہارون سے انہوں نے قیس سے حدیث بیان کی، قیس نے کہا مجھے میرے باپ نے انہوں نے کہا مجھے ہمشیم نے انہوں نے کہا مجھے ابن شبرمہ نے عبداللہ بن شداد سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہما حدیث بیان کی ، ابن عباس نے کہا کہ خمر بعینہ بینی قلیل وکثیر حرام کر دی گئی اور ہر شراب سے نشہ حرام کیا گیا، اور تحقیق بزار کے کلام سے بچھے معلوم ہو دیا کہ عام حفّاظ نے اس کوروایت کیا۔ ابن شبرمہ سے اس نے ابن شدّاد سے ان دونوں کے در میان سوائے ہشیم کے کسی مرد کو داخل نہیں کیا۔ ہشیم نے جہال عنعنہ کے

الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان بور، يو بي

طور پر حدیث بیان کی اس میں انہوں نے جماعت کی موافقت کی کیونکہ انہوں نے اس بات پرنص کی کہ ان کا ابن شہر مہ سے ساع اور ابن شہر مہ کا ابن شداد سے ساع صحیح ہے تواس صورت میں اس کا ترک اولی ہے کیونکہ سند ثابت سے اس کا شوت نہیں ہوا، اور دوسری وجہ یہ کہ الوعون نے اس کی مخالفت کی، ہمیں خبر دی عبداللہ بن حکم نے، اس نے کہا ہمیں حدیث بیان کی محمد یعنی نُحدر نے، اس نے کہا ہمیں خبر دی حسین بن منصور نے، اس نے کہا ہمیں امام احمد بن حنبل نے، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن غُندر نے، اس نے کہا ہمیں شعبہ نے مسعر سے، اس نے کہا ہمیں شداد سے، اس نے ابن محمد بن جعفر نے، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے مسعر سے، اس نے ابوعون سے، اس نے عبداللہ ابن شداد سے، اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث بیان کی کہ خمر بعینہ یعنی قلیل وکثیر حرام کر دیا گیا اور ہر شراب سے نشہ آور مقدار حرام ہمیں تعلی فی عبین النار جیلی آ ہمیں کیا۔ [فتاوی رضو یہ مترجم، ج:۲۵، ص:۲۵، رسالہ: الفقہ السحیلی فی عبین النار جیلی آ مام بیہ قلی کی تعلیق برکلام

عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إذا تطهر أحدكم فليذكر أسم الله عليه فإنه يطهر جسده كله فإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعو در ضِی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی پاکی حاصل کرے اور اللہ تعالی کا نام لے تواس کا پوراجسم پاک ہوجائے گا اور اگر اللہ تعالی کا نام نہ لے توصر ف وہی عضویاک ہوگاجس پر پائی گزرا۔ [السنن الکبری للبیہ تی ، ج:۱، ص:۴۸ ، حدیث:۱۹۹/السنن للدارقطنی ، ج:۱، ص:۳۸ )

اس حدیث پاک کونقل کرنے کے بعدام بیہقی نے سنن کبری میں ارشاد فرمایا: و هذا ضعیف لا أعلمه. روالا عن الأعمش غیر بحیبی بن هاشم و بحیبی بن هاشم متروك الحدیث، بیر حدیث ضعیف ہے، مجھے نہیں معلوم که کیا بن ہاشم کے علاوہ بھی کسی نے امام آئش سے روایت کیا ہے، اور کیلی بن ہاشم متروک الحدیث ہے۔[مصدر سابق]
فتاوی رضوبہ میں ہے:

اس حدیث کوامام بیہقی نے سنن کبریٰ میں انہیں الفاط کے ساتھ روایت کیا، لیکن حدیث کونقل کرکے فرماتے ہیں: بیہ ضعیف ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کوامش سے کچی بن ہاشم کے غیر نے روایت کیا، اور وہ متروک الحدیث ہے، [سنن الکبریٰ للبیہقی، تسمیة علی الوضوء، بیروت، ج:۱،ص:۴۸م]

ورواه ابن عدى بالوضع اه وكذبه ابن معين وصالح جزرة وقال النسائي متروك و به اعله المحقق في الفتح حين كلامه على وجوب التسمية في الوضوء تبعا للبيهقي.

ترجمہ:اوراس کوابن عدی نے وضاع قرار دیااہ ابن معین اور صالح نے اس کی تکذیب کی اور نسائی نے اس کو متر وک کہااور یہی علّت محقق نے فتح میں بیان کی ، بیائس موقعہ پر ہے جہاں انہوں نے وضومیں بسم اللّہ کے وجوب کاذکر کیا بیہ قی کی متابعت میں۔

محمد عارف حسين مصباحی مصباحی مصباحی می می الجامعة المحذوميه ، جاج مئو، کان پور ، يو پی

امام بیہقی اور محقق علی الاطلاق امام ابن الہام رضی الله تعالی عنہما کی تعلیق پر کلام کرتے ہوئے مجد د اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے یہ ثابت فرما یا کہ یہ حدیث ہر گزضعیف نہیں ،اس حدیث کے دوسرے ایسے طرق بھی ہیں جن سے اس کاضعف ختم ہوجا تا ہے۔ آپ رقم طراز ہیں:

اقول: بل له طرق ترفعه عن الوهن فقد رواه الدار قطني والبيهقي ايضا عن ابن عمر وهما وابو الشيخ عن ابي هر يرة رضي الله تعالى عنهم .

ترجمہ: میں کہتا ہوں اس حدیث کے بعض طرق ایسے ہیں جواس کی کمزوری کور فع کرتے ہیں، دارقطنی اور بیہقی نے بھی اس کوابن عمرسے روایت کیا،اورانہی دونوں نے اور ابواشیخ نے ابوھریرہ سے روایت کیا۔

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء -

ترجمہ: حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور آگر م صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بہم اللّٰہ کرکے وضوکیا تواس کاساراجسم پاک ہو گا اور جس نے وضو کے وقت بسم اللّٰہ نہ پڑھی توصرف وضوکی جگہ ہی پاک ہوگی۔[ السنن الكبرى للبيهقي، ج:١، ص: ۴۵، حديث:٢٠١]

عن الحسن الكوفي مرسلا:من ذكر الله عند الوضوء طهر جسده كله، فإن لم يذكر اسم الله، لم يطهر منه إلا ما أصاب الماء-

ترجمہ: حضرت حسن کوفی سے مرسلاً روایت ہے کہ جس نے وضو کے وقت اللّٰہ کا ذکر کیااس کا تمام جسم پاک ہوجائے گا اور اگرالله کا ذکرنه کیا توصرف و ہی حصه پاک ہو گاجس پریانی گزراہو گا۔ [کنزالعمال، ج: ۹، ص: ۲۹۴، حدیث: ۲۲۰۲۷]

عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ ، فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ حِينَ يَأْخُذُ فِي وَضُوئَهُ ، طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ ، لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ ، إِلاَّ مَا أَصَابَهُ الْمَاء-

ترجمہ: حضرت ابو بکر سے روایت ہے ، فرمایا: بندہ جب وضو کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تواس کاساراجسم پاک ہوجاتا ہے اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو صرف وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر پانی پہنچا ہو۔[مصنف ابن الی شیبة ،ج: ا، ص:٣، حديث: ١٤]

عن مكحول قال اذا تطهر الرجل وذكراسم الله طهر جسده كله واذالم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر منه الامكان الوضوء ،، ترجمه: حضرت مكول سے روايت ہے كہ جب كوئى شخص بإكى حاصل كرتا ہے اور الله کاذکرکر تاہے تواس کاساراجسم پاک ہوجا تاہے اور جب بوقت وضواللہ کا نام نہیں لیتاہے توصرف وضو کی جگہ پاک ہوتی

محمدعارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، حاج مئو، كان بور، بوبي



ہے، [كنزالعمال، آداب الوضوء، موسمة الرسالة بيروت، ج: ٩، ص: ٥٤)

اب امام احدر ضامحدث بریلوی رضی الله تعالی عنه کی فیصله کن عبارت سے اپنی نگاہوں کو شاد کام سیجئے:

ومع هذه الطرق يستحيل الحكم بالسقوط بل ربما يرتفع عن الضعف لاجرم ان صرح في المرقاة لحديث الدار قطني ان سنده حسن وثانيا نقل العلامة الزيلعي المحدث جمال الدين عبدالله تلميذ الامام الزيلعي الفقيه فخر الدين عثمن شارح الكنز في نصب الراية تحت حديث لاوضوء لمن لم يسم الله تعالى عن الامام ابن الجوزي ابي الفرج الحنبلي انه قال محتجا علينا في ايجابهم التسمية للوضوء ان المحدث[اي بالحدث الاصغر اذفيه الكلام و يكون هو المراد عند الاطلاق كما في الحلية] لا يجوز [٢] له مس المصحف بصدره ، واقره عليه.

ترجمہ: ان تمام مُطرق کی موجود گی میں سقوط کا قول کرنا محال ہے بلکہ ان سے حدیث مرتبہ ضعف سے بلند ہوجاتی ہے اور مرقاۃ میں دارقطنی کی روایت کی سند کوحسن قرار دیا ہے۔ ثانیا علامہ زیلعی محد ّہ جمال الدین عبداللہ شاگر دامام زیلعی فقیہ مخرالدین عثمان شارح کنز نصب الرابی میں: لا وضوء کمن لم یسم الله[اس کا وضونہیں جواللہ کانام نہ لے] کی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ امام ابن جوزی ابوالفرج الحنبل نے ہم پر ججت قائم کرنے کیلیے وہ ہم اللہ کو وضومیں واجب قرار دیتے ہیں فرمایا کہ محدِث اصغرلاحق ہوا کیونکہ کلام اُسی میں ہے اور عندالاطلاق وہی مراد ہوتا ہے ، کما فی الحلیہ] اس کو مصحف کا چھونا اپنے سینہ سے جائز نہیں اصاور اس کو انہوں نے برقرار رکھا۔[نصب الرابیۃ ، کتاب الطہارۃ ، اسلامیہ ریاض ، ج: امن دی از تولی رضوبہ مترجم ، ج:۲، ص: ۹۲، میں۔ ۹۲، ۹۳

# امام ابن حجر عسقلانی پر کلام

عن سالم رضى الله تعالى عنه قال: دخلت على ابى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنها و هو يتعمم ، فلما فرغ التفت فقال: اتحب العمامة ، قلت : بلى ، قال احبها تكرم ، و لا يراك الشيطان الاولى ، سمعت رسول الله على يقول : صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة، اى بنى! اعتم ، فان الملائكة يشهدون يوم الجمعة معتمين فيسلمون على اهل العمائم حتى تغيب الشمس .

ترجمہ: حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حضور حاضر ہوااور وہ عمامہ باندھ رہے تھے، جب باندھ چکے تومیری طرف النفات کرکے فرمایا: تم عمامہ پسند کرتے ہومیں نے عرض کی: کیوں نہیں ۔ فرمایا: اسے دوست رکھوعزت پاؤگے اور جب شیطان تمہیں دیکھے گاتم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: عمامہ کے ساتھ ایک نفل نماز خواہ فرض بے عمامہ کی پیچیں نمازوں کے برابرہے اور عمامہ کے ساتھ ایک جمعہ بے عمامہ کے سترجمعوں کے برابرہے۔ پھر فرمایا: اے فرزند! عمامنہ باندھاکر، فرشتے جمعہ کے دن عمامہ بانده كرآت بين اور سورج دوبيخ تك عمامه والول پر سلام تصحيح رستة بين [فتاوى رضوييه، ج: ۱۵، ص: ۲۰۰۸، حديث: ۱۳۹۱م امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے لسان المینران میں حدیث مذکور کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث منکر بلکہ موضوع ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ اس حدیث کے راو بول میں عباس بن کثیر ،ابوبشر بن سیار ،محمد ابن مہدی مروزی اور مہدی بن میمون مجہول ہیں۔

مجد دعظم امام احمد رضامحدث بریلوی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا:

الله تعالی حافظ ابن حجرپررحم فرمائے۔انہوں نے اس حدیث کوموضوع کسے قرار دیدیا جب کہ اس روایت میں نہ کوئی ایسی چیز ہے جسے عقل و شرع محال جانے اور نہ ہی اس کی سند میں کوئی وضاع ، کذاب اور متہم ہے ،محض راوی کے مجہول ہونے سے اس حدیث کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ فضائل میں قابل استدلال ہی نہ رہے ، موضوع کہنا توبہت بڑی بات ہے۔ ابونعیم کے نزدیک عیسی بن بونس اور دیلمی کے نزدیک سفیان بن زیاد۔ دو نوں نے عباس سے انہوں نے بزید سے انہوں نے میمون بن مہران سے روایت کیا ہے۔ اور میمون سے مراد ابوابوب جزری الرقی ہیں جونہایت ثقه اور فقیہ ہیں ۔مسلم اور حیاروں سنن کے رجال سے ہیں حبیباکہ حافظ نے خو د تقریب میں کہا۔[فتاویٰ رضوبیہ، ج:۳۰،ص:۸۰۰ک]

محترم قاریئن!آئے حقائق کے اجالوں میں دیکھیے کہ میمون بن مھران سے کس کتاب میں کتنی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح مسلم ،ج:۲،ص: ۲۰،باب: ۳۰، باب تحریم اکل کل ذی ناب من الساع ،میں حدیث نمبر: ۵۰۵،۳۰۵۱۰، ۵۱۰۳،۵۱۰ ۷۰۱۵، انہی سے مروی ہیں۔ جامع ترمذی میں چار، سنن الی داؤد میں سات، سنن ابن ماجہ میں جو حدیثیں انھیں سے مروی ہیں، سنن نسائی میں حدیث نمبر: ۹۵۸،اور ۴۳۳۸، کی سند میں بھی ان کا نام ہے۔

فقیر راقم الحروف عرض پر داز ہے کہ اگر راوی مہدی بن میمون بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں کہ یہ بھی صحیح بخاری ، صحیح مسلم اور جاروں سنن کے رجال سے ہیں۔

صحیح بخاری میں کل جھے ، صحیح مسلم میں تیرہ ، جامع ترمذی میں تین حدیثیں ان سے مروی ہیں ، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر: ۰۰ ۱۳۰۷، اور ۲۲۷۷ کی سند میں بھی حضرت مہدی بن میمون ہیں ۔ سنن ابن ماجه کی حدیث نمبر: ۳۴۰ کے راویوں میں ایک نام مہدی بن میمون کا ہے۔سنن نسائی کی حدیث: ۲۲۲۰ کے رجال میں مہدی بن میمون بھی ہیں۔

عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك الا اهل العهد و خدمهم -

ترجمه: حضرت جابر بن عبدالله رضِي الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہماری اس مسجد میں اس سال کے بعد کوئی مشرک آنے نہ پائے بس ذمی اور ان کے غلام۔[مسنداحمہ بن حنبل ، ج: ۴۲، ص:۳۸۹]

# CO CO محمدعارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، حاج مئو، كان بور، بو بي

عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك غير اهل الكتاب و خدمهم-

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللدرضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ہماری اس مسجد میں اس سال کے بعد کوئی مشرک آنے نہ پائے بس کتابی اور ان کے غلام ۔ [مسنداحمہ بن خنبل ، ج ، به، ص ۲۹۲]

ان دو نوں حدیثوں سے بیر ثابت ہوا کہ مسجد میں کتابی ذمی کا آنا جائز ہے ، کفار و مشرکین کانہیں ، یہی مذہب حنفی ہے۔
امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مذکور کی سند کو جید کہا ہے ، جب کہ امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریب التہذیب میں فرمایا کہ اس حدیث کے راوی اشعث بن سوار ضعیف ہے۔

مجد داعظم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی، محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه نے امام احمد بن حنبل ، ابن معین ، ابن مهدی ، عثمان ابن الی شیبته ، ابن شابین ، ابن عدی اور بزار وغیر ہم کے حوالے سے بیہ ثابت فرمایا ہے کہ اشعث بن سوار ضعیف نہیں بلکہ قوی اور ثقة ہیں۔ آپ کے مبارک و میمون کلمات بیہ ہیں:

امام عینی کا مذکورہ حدیث کی سند کو سند جید کہنا ہمارے اصول کے مطابق ہے۔ لہذا ہم پر بید لازم نہیں کہ ہم محدثین کے اصول کی خاطر اپنے اصول چیوڑ دیں چہ جائیکہ ایک متاخر عالم شافعی کے قول کی خاطر کہ علامہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی المتوفیٰ: ۸۵۲ھ نے تقریب التہذیب میں اس حدیث کے راوی اشعث بن سوار کو ضعیف کہا ہے۔ لہذا تم اس جرح و تنقید پر کان نہ دہرو، کیوں کہ اشعث بن سوار توامام شعبہ ، امام ثوری اور بزید بن ہارون و غیر ہم اجلہ ائمہ کے شیوخ و اساتذہ سے ہیں۔ اور امام شعبہ کی روایت میں احتیاط معلوم ہے۔

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ اشعث بن سوار کی توثیق کی گئی ہے اور بھی ان پر جرح وقدح نہیں ہوئی بلکہ جرح مفسر اصلاً منقو نہیں ، توان کی حدیث حسن ہے ،اسی لیے امام عینی نے فرمایا: حدیث مذکور کی سند جید ہے۔[المحجۃ الموئتمنۃ، ص:۸۲،۸۳] علامہ جوزی کی تعلیق پر کلام

[1] عن ابي هر يرة رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله! ا تلبس السراو يل؟ قال:



اجل في السفر والحضر و بالليل و النهار فاني امرت بالستر فلم اجد شياً استر منه ،،

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کیاآپ پاجامہ پہنتے ہیں؟ فرمایا: ہاں! سفرو حضر اور دن ورات ہروقت پہنتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کا حکم ملا تومیں پاجا ہے سے زیادہ کسی چیز کوستر پوشی کرنے والانہیں پایا۔[فتح الباری،ج:۱۰، ص:۲۷/الموضوعات لابن الجوزی،ج:۳۰، ص:۲۷]

علامہ ابوالفرج جوزی نے اس حدیث پاک کواپنی کتاب: موضوعات، میں موضوع قرار دیا جب کہ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی اور امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوسف بن زیاد واسطی کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ مجد داعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیہ حدیث شدید ضعیف ہے ،البتہ پاجامہ خرید ناصیح حدیث سے ثابت ہے۔ محدث بریلوی کے کلمات بیرہیں:

مگریه حدیث بشدت ضعیف ہے۔ حتی ان ابا الفرج اور دہ علی عادته فی المو ضوعات، بہال تک کہ ابوالفرخ ابن جوزی نے اپنی عادت کے مطابق اس کو موضوعات میں شار کیا۔ و الصواب کیا بینه الا مام السیوطی و اقتصر علیه الحافظ ابن حجر و غیرہ أنه ضعیف فقط ، تفر د به یو سف بن زیاد الو اسطی کیکن صحیح بیہ کہ صرف ضعیف ہے جیسا کہ علامہ سیوطی نے بیان فرمایا، اور حافظ ابن حجر نے بھی اسی پر اقتصار کیا۔ اس کی سندمیں بوسف بن زیاد واصلی کے و تنہا ہیں ، جوضعیف ہیں، ہاں! حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسے خرید نابسند صحیح ثابت ہے۔ [فتاوی رضویہ، ج، ص: ۹، ص: ۹، ص: ۹۲]

[٢] وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر اصاب حمارا أسود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال يزيد بن شهاب أخرج الله من نسل جدي ستين حمارا كلهم لا يركبهم إلا نبي وقد كنت أتوقعك لتركبني لم يبق من نسل جدي غيري ولم يبق من الأنبياء غيرك قد كنت لرجل يهودي فكنت اتعثر به عمدا وكان يجيع بطني ويضر بظهري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يعفور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج صاحب الدار أوما إليه أن أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات-

ترجمہ جب خیبر فتح ہوار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دراز گوش سیاہ رنگ دیکھا اس سے کلام فرمایا، وہ جانور بھی تکلم میں آیا، ارشاد ہوا، تیراکیانام ہے ؟عرض کی: بزید بیٹا شہاب کا،،اللہ تعالی نے میرے داداکی نسل سے ساٹھ دراز گوش پیدا کیے ،ان سب پرانبیا سوار ہوا کیے ۔ مجھے بقینی توقع تھی کہ حضور مجھے اپنی سواری سے مشرف فرمائیں گے کہ اب اس نسل میں سوامیرے اور انبیا میں سواحضور کے کوئی باقی نہیں، میں ایک یہودی کے پاس تھا اسے قصداً گرادیا کرتاوہ مجھے بھوکار کھتا اور مارتا، حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کانام یعفور رکھا، جسے بلانا چاہتے اسے بھیج

دیتے چوکھٹ پر سرمار تا جب صاحب خانہ ہاہر آتا اسے اشارے سے بتاتا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں، جب حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتقال فرمایا وہ مفارفت کی تاب نہ لایا ابوالہیثم بن التیبان رضی الله تعالی عند کے کنویں میں گر کر مرگیا۔[السیرہ الحلسہ،ج۲،ص۷۷۷/الخصائص الکبری،ج۲،ص۰۰] ابن دحيه كي تعليق يركلام

عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله، فلما رأى الجماعة قال: ما هذه؟ قالوا: هذا الذي يذكر أنه نبي فجاء حتى شق الناس، فقال: واللات والعزى! ما اشتملت النساء على ذي لهجة أبغض إلي منك ولا أمقت، ولولا أن تسميني قومي عجولا لعجلت إليك فقتلتك فسررت بقتلك الأحمر والأسود والأبيض وغيرهم، فقلت: يا رسول الله! دعني فأقوم فأقتله! فقال: يا عمر! أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ ثم أقبل على الأعرابي فقال: ما حملك على أن قلت ما قلت - وقلت غير الحق ولم تكرم مجلسي؟ قال: وتكلمني أيضا -استخفافا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واللات والعزى!. لا أومن بك أو يؤمن بك هذا الضب، فأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك هذا الضب آمنت بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ضب! فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من وافي القيامة! قال: من تعبد يا ضب؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه، قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك، قال الأعرابي: لا أتبع أثرا بعد عين، والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أحد أبغض إلى منك وإنك اليوم أحب إلى من والدي ونفسى وإني لأحبك بداخلي وخارجي وسرى وعلانيتى، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله-

ترجمه:امیرالمومنین حضرت فاروق أعظم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضور اقد س سیرعالم صلی الله تعالی علیه وسلم مجمع صحابہ میں تشریف فرمانتھے کہ ایک بادیہ نشیں قبیلہ بنی سلیم کا آیا، سوسار شکار کرکے لایاتھا، وہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آ سامنے ڈال دیااور بولا بشم ہے لات وعزی کی وہ مخص پر ایمان نہیں لائے گا جب تک یہ سوسار ایمان نہ لائے ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جانور کو بکاراوہ قصیح زبان ،روشن بیان عربی میں بولا جسے سب حاضرین نے خوب سنااور سمجھا، سوسار نے کہا: میں خدمت و بندگی میں حاضر ہوں اے تمام حاضرین مجمع محشر کی زینت ۔حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرامعبود کون ؟

الجامعة المخدوميه، جاج مئو، كان بور، بو بي

ضعیف ہوسکتی ہیں،وضع کا قول قول مہجور ولا یعبائہ ہے۔

عرض کی: وہ جس کاعرش آسان میں اور سلطنت زمین میں اور راہ سمندر میں اور رحمت جنت میں اور عذاب نار میں \_ فرمایا: بھلا میں کون ہوں ؟عرض کی: حضور ، پرور د گار عالم کے رسول اور رسولوں کے خاتم جس نے حضور کی تصدیق کی وہ مراد کو پہنچااور جس نے نہ مانانامرادر ہا۔ اعرابی نے کہا: ان آنکھوں دیکھے کے بعد کیاشبہ ہے ،خداکی قشم میں جس وقت حاضر ہوا حضور سے زیادہ اس شخص کورشمن کوئی نہ تھااوراب حضور مجھے اپنے باپ اور اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔[کنزالعمال،ج:۱۲،ص:۳۵۵،حدیث:۳۵۳۹۸/دلائل النبوۃ،ج:۲،ص:۱۳۴] علامہ ابن جوزی نے پہلی حدیث پاک کواور ابن دحیہ نے خصائص میں دوسری حدیث کوموضوع قرار دیا، جب کہ امام قسطلانی،علامہ زر قانی،ابن عدی،امام بیہقی اور امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ بیہ حدیثیں

امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه نے بھی اپنے مخصوص طرز دل رہائی میں اس جرح و تنقید کے تانے بانے بھیر کرر کھ دئے ہیں، آپ رقم طراز ہیں:

قلت و لا عليك من دندنة العلامة ابن الجوزي كعادته عليه و لا من تحامل ابن دحية على حديث الضب المارسابقا فليس فيهم ما ينكر شرعا ولا في سندهما كذاب ولا وضاع ولا متهم به فاني ياتهما الوضع وهذا امام الشان العسقلاني قد اقتصر في حديث ابي منظور على تضعيفه وله شاهد من حديث معاذكما ترى لا جرم ان قال الزرقاني نهايته الضعف لا الوضع. وقال هو والقسطلاني في حديث الضب[معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فيها ما هو ابلغ من هذا وليس فيه ما ينكر شرعا خصوصا و قدرواه الائمة] الحافظ الكبار كابن عدى وتلميذه الحاكم و تلميذه البيهقي وهو لا يروى موضوعا والدارقطني وناهيك به [فنها يته الضعف لاالوضع] كما زعم كيف ولحديث ابن عمر طريق أخر ليس فيه السلمي رواه ابو نعيم وورد مثله من حديث عائشة وابي هريرة عند غير هما.

ترجمہ: قلت [میں کہتا ہوں]علامہ ابن جوزی کا اعتراض جبیبا کہ اس کی عادت ہے بچھے مضر نہیں ، اور نہ ہی ابن دحیہ کی سوسار سے متعلق گزشتہ حدیث پر جسارت بچھے مضر ہے ،ان دونوں حدیثوں میں شرعی طور پر کوئی قابل انکار چزنہیں اور نہ ہی ان کی سندوں میں کوئی کذاب اور وضاع اورمتہم راوی ہے توان حدیثوں کاموضوع ہوناکہاں سے ہوا جبکہ امام عسقلانی نے ابو منظور کی حدیث کوضعیف کہنے پر افتضار کیا حالا نکہ اس حدیث کا شاہد حضرت معاذ کی حدیث ہے جبیباکہ آپ دیکھ رہے اسی بناپر علامہ زر قانی نے فرمایا زیادہ سے زیادہ یہ ضعیف ہے موضوع نہیں ہے، اور انہوں نے اور امام قسطلانی نے بھی سوسار والی حدیث کے متعلق فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات میں تواس سے بڑھ کر واقعات ہیں جبکہ اس حدیث میں شرعی

الجامعة المخدوميه، حاج مئو، كان بور، يو بي

طور پر قابل انکار چیز بھی نہیں ، خصوصًا جبکہ اس کوبڑے ائمہ حفاظ جیسے ابن عدی ، ان کے شاگر دامام حاکم اور ان کے شاگر دامام یہ قی نے روایت کیا ہو، امام بہقی توموضوع روایت ذکر نہیں کرتے ،اس کو دارقطنی نے روایت کیاان کی سند تو بچھے کافی ہے توزیادہ سے زیادہ یہ حدیث ضعیف ہوسکتی ہے موضوع نہیں ہے جیسا کہ بعض نے خیال کیا، موضوع کیسے کہا جائے جبکہ ابن عمر کی حدیث دوسرے طریقہ سے بھی مروی ہے جس میں سلمی مذکور نہیں اس طریق کوابونعیم نے روایت کیااور حضرت عائشہ صدیقیہ اورابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مثل دونوں کے غیرسے وارد ہے۔

[ شرح الزر قاني على المواهب اللدنية ، مقصد رابع، فصل اول، حديث الصنب، دارالمعرفة بيروت، ج: ۵ص: •4،۱۳۹،۱۳۹/المواهب اللدنيه، مقصد رابع، فصل اول، حديث الصنب، المكتب الاسلامي، بيروت، ج:۲،ص:۵۵۵]

قلت وقد اوردكلا الحديثين الامام خاتم الحفاظ في الخصائص الكبرى وقد قال في خطبتها نزهته عن الاخبار الموضوعة وما يرد ١ه، قلت وعزو الزرقاني حديث الضب لا بن عمر تبع فيه الماتن اعنى الامام القسطلاني صاحب المواهب وسبقهما الد ميري في خيوة الحيوان الكبري لكن الذي رأيت في الخصائص الكبرى والجامع الكبير للامام الجليل الجلال السيوطي هو عزوه لاميرالمؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كما قدمت وقد اورده في الجامع في مسند عمر فزيادة لفظ الابن اما وقع سهوا اويكون الحديث من طريق ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما فيصح العزو الى كل وان كان الاولى ذكرا لمنتهى ويحتمل على بُعد عن كل منهما فاذن يكون مرويا عن ستة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم-

ترجمہ: قلت [میں کہتا ہوں]ان دونوں حدیثوں کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبرای میں ذکر فرمایا حالانکہ انہوں نے اس کتاب کے خطبہ میں فرمایا ہے میں نے اس کتاب کو موضوع اور مردو دروایات سے دور رکھا ہےاھ قلت [میں کہتا ہوں ] زر قانی کاسوسار والی حدیث کوابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما کی طرف منسوب کرناماتن یعنی مصنف مواہب امام قسطلانی کی پیروی ہے جبکہ ان دونوں سے قبل علامہ دمیری نے لحیوۃ الحیوان میں اس کوذکر کیالیکن میں نے امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبرٰی اور جامع کبیر میں دیکھاانہوں نے اس کوامیر الموئمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا ہے جبیباکہ میں پہلے ذکر کر دیکا ہوں ، انہوں نے اسے اپنی جامع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالٰی عنہ کے مسند میں ذکر فرمایا، توابن کا لفظ سہواً لکھا گیاہے یا پھرابن عمرکے ذریعے حضرت عمر رضی الله تعالٰی عنہماہے مروی ہے للہذا دونوں حضرات کی طرف نسبت درست ہے، اگر جیہ منتہی راوی لیجنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرنا اولی ہے اور بعید احتمال کے طور پر دونوں حضرات سے مستقل روایت بھی ہوسکتی ہے تو یوں چھ صحابہ سے بیر حدیث مردی ہوگی۔ [الخصائص الکبری، مقدمة المولف، دارالكتب الحديثييه، بيروت، ج:١،ص: ٨][ رساله مباركه: جزاءالله عدوه بابائه ختم النبوة، ص:٣٧]

الجامعة المخدوميه، جاح مئو، كان بور، بويي

# صاحب فتح القدير علامه ابن الهمام پركلام

سنن وارقطیٰ میں ہے: لاوضو علی من نام قاعدا انما الوضو علی من نام مضطجعا فان نام مضطجعا استر خت مفاصله.

ترجمہ: اس پروضونہیں جو بیٹھا ہوا سوجائے وضواس پرہے جو کہ کروٹ لیٹ کر سوئے اس لیے کہ جو کروٹ لیٹ کر سوئے گا اس کے جوڑ ڈھیلے ہوجائیں گے۔ [سنن الدراقطنی ،باب فیما روی فیمن نام قاعدا الخ، حدیث: ۵۸۵ دار المعرفة بیروت، ج:۱،ص:۲۱-۳۵]

اس حدیث پاک کی متعدّ داور مختلف سندیں ہیں ،ایک سند عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی ہے ،اس میں ایک راوی مهدی بن ہلال ہیں اور اس مضمون کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس و حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے ہے ،اس میں راوی بحر بن کنیز سقاء ہیں ۔محقق علی الاطلاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن ضرور ہے ۔ آپ کے کلمات یہ ہیں:

حضرت محقق نے فتح القدیر میں ایک دوسری حدیث بروایت عمروبن شعیب عن ابیہ عن جدہ ذکر کی ہے اس میں ایک راوی مہدی بن ہلال ہے اور ایک حدیث بروایت حضرت ابن عباس حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنهم سے ذکر کی ہے اس میں ایک روای بحرین کنیز سقاء ہے پھر فرمایا ہے: ہم نے حدیث جن طرق سے نقل کی ہے ان میں غور کروگے توحدیث تمھارے نزدیک درجہ حسن سے فرو تر نہ ہوگی [فتح القدیر، کتاب الطہارة، فصل فی نواقض الوضوء، مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر، ج:۱،ص:۴۵]

مجد دعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه نے امام دارقطنی ،،امام بخاری ، نسائی ، کیلی بن سعید ، ابن معین علی بن المدنی ،امام ابن حجر عسقلانی رضی الله تعالی عنه کے حوالے سے بیہ ثابت فرمایا ہے کہ ہلال بن مہدی اور بحر بن کنیز سقاء پایہ اعتبار سے ساقط ہیں ،ائمہ کرح و تعدیل کے نزدیک سخت مجروح و مطعون ہیں ۔اعلی حضرت رحمہ الله کے کلمات بیہ ہیں: اقول: اما ابن هلال فلا یصلح متابعافقد کذّبه یحیی بن سعید .

ابن ہلال تومتابعت کے قابل نہیں ، کیجی بن سعید نے اسے کا ذب کہا۔[میزان الاعتدال ، ترجمہ مہدی بن ہلال, دار المعرفة بیروت ، ج: ہم، ص:۱۹۲]

وقال الدار قطنی و غیره متروك، دارقطی اوران کے علاوہ نے بھی كہامتروك ہے۔[مصدر سابق] وقال ابن معین یضع الحدیث وقال ابن المدینی كان یتهم بالكذب، ترجمہ: ابن معین نے كہا، وہ حدیث وضع كرتا تھا، ابن مدینی نے كہا، مہتم بالكذب تھا۔[مصدر سابق]

واما ابن كنيز فقال النسائي والدار قطني متروك وهو قضية قول ابن معين لايكتب حديثه لكن الحافظ في التقريب القتصر على انه ضعيف تبعا للبخاري وابي حاتم فكان يجب اسقاط الاول

وما كان كبير حاجة الى الأخر فان الحديث بنفسه لاينزل عن درجة الحسن على اصولنا ان شاء الله تعالى وكلام الاثرين ماش على اصولهم من ردالمراسيل وعنعنة المدلسين مطلقا.

ترجمہ: رہاابن کنیز، تواس کے بارے میں نسائی اوردارقطنی نے کہا متروک ہے یہی ابن معین کے قول: لایک تب حدیثه [اس کی حدیث نه کھی جائے ] کابھی تقاضا ہے کیکن حافظ ابن جمرنے تقریب التہذیب میں بہ جعیت امام بخاری وابوحاتم اسے ضعیف بتانے پر اکتفاکی، تو پہلی روایت [روایت ابن ہلال] کو ساقط کر دینا واجب تھا اور دوسری [روایت ابن کنیز] کی بھی کوئی بڑی ضعیف بتانے پر اکتفاکی، تو پہلی روایت ابن کنیز اور ایست ابن ملال یا کو ساقط کر دینا واجب تھا اور دوسری [روایت ابن کنیز] کی بھی کوئی بڑی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ اصل حدیث ہمارے اصول کی روسے خود ہی درجہ حسن سے فروتر نہ ہوگی ان شاء اللہ تعالی اور محدثین کا کلام ان کے اپنے اصول پر جاری ہے کہ مرسل حدیث میں اور اہل تدلیس کا عنعنہ مطلقانا مقبول ہے۔[میزان الاعتدال، ترجمہ بحربن کنیز، دار الکتب العلمیة بیروت، ج:ا،ص:۲۹۸/تقریب التہذیب ترجمہ بحربن کنیز، دار الکتب العلمیة بیروت، ج:ا،ص:۲۹۸/تقریب التہذیب ترجمہ بحربن کنیز، دار الکتب العلمیة بیروت، ج:ا،ص:۲۹۸/تقریب التہذیب ترجمہ بحربن کنیز، دار الکتب العلمیة بیروت، ج:ا

# غير مقلدين كي تحريفات كي نشان د ہي

اساعيل دہلوي

[1] الل سنت وجماعت کا موقف ہے ہے کہ مجوبان خداسے توسل واستمداد بلاشبہ محمود وستحسن ہے، جس کے جواز و استحسان پرکثیر آیات، بے شاراحادیث اور ڈھیروں اقوال فقہاو محدثین ناطق ہیں، ان میں سے ایک دلیل ہے حدیث پاک بھی ہے:

ان رجلاکان مختلف الی عثمٰن بن عفان رضی الله تعالٰی عنه فی حاجة له، فکان عثمٰن لایلتفت الیه و لاینظر فی حاجته، فلقی عثمٰن بن حنیف رضی الله تعالٰی عنه فشکا ذلك الیه، فقال له عثمٰن بن حنیف: ائت المیضاة فتوضا ثم ائت المسجد فصل فیه رکعتین ثم قل اللهم انی اسألك واتو جه الیك بنبینا محمد صلی الله تعالٰی علیه و سلم نبی الرحمة، یا محمد انی اتو جه بك الی ربی فتقضی لی حاجتی، و تذکر حاجتك و رح الی حتی اروح معك، فانطلق الرجل فصنع ماقال له، ثم اتی باب عثمٰن رضی الله تعالٰی عنه فجاء البواب حتی اخذه بیده فادخله علی عثمن بن عفان رضی الله تعالٰی عنه فجاء البواب حتی اخذه بیده فادخله علی عثمن بن عفان رضی الله تعالٰی عنه فاجلسه معه علی الطنفسة، فقال حاجتك، فذكر حاجته فقضاهاله، ثم قال: ماذكر ت حاجتك

حتى كانت هذه الساعة وقال ماكانت لك من حاجة فاذكرها ثم ان الرجل خرج من عنده فلقى عثمن بن حنيف رضى الله تعالى عنه، فقال له جزاك الله خيرا، ماكان ينظر في حاجتي ولايلتفت الى حتى كلمته في، فقال عثمن بن حنيف رضى الله تعالى عنه والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واتاه رجل ضرير فشكا اليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله تعالى

عليه وسلم ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات، فقال عثمن بن حنيف فوالله

ماتفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كانه لم يكن به ضرقط.

لین ایک حاجت مندایتی حاجت کے لیے امیرالمومنین عثان رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں آتا امیرالمومنین نہ اس کی طرف النفات کرتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے ، اس نے عثان بن حفیف رضی اللہ تعالی عند سے اس امر کی شکایت کی انہوں نے فرمایا وضوکر کے مسجد میں دور کعت نماز پڑھ پھر یوں دعامانگ: اللی ! میں تجھ سے سوال کر تاہوں اور تیری طرف اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی رحمت کے وسلے سے توجہ کر تاہوں یارسول اللہ! میں حضور کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو تاہوں کہ میری حاجت روافرمائے اور اپنی حاجت کا ذکر کر، شام کو پھر میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ طرف متوجہ ہو تاہوں کہ میری حاجت روافرمائے اور اپنی حاجت کا ذکر کر، شام کو پھر میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں ، حاجت مند نے یوں ہی کیا پھر آستان خلافت پر حاضر ہوا در بان آیا اور ہاتھ پھڑ کر امیر المومنین کے حضور لے گیا امیرالمومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا مطلب بوچھا، عرض کیا فوراً روافرمایا اور ارشاد کیا اسے دنوں میں اس وقت تم نے اپنا مطلب بیان کیا پھر فرمایا جو حاجت تہمیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ بیر شخص وہاں سے نکل کر عثان بن حنیف رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا خدا کی دعشور نے تو ہماں تک کہ آپ نے اُن سے میرے بارے میں عرض کی، عثان بن حنیف رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا خدا کی حضور نے یوں ہی اسے ارشاد فرمایا کہ وضوکر کے حضور کی خدمت اقد س میں ایک نامینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یوں ہی اسے ارشاد فرمایا کہ وضوکر کے حضور کی خدمت اقد س میں ایک نامینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یوں ہی اسے ارشاد فرمایا کہ وضوکر کے حضور کی خدمت اقد س میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت نے شعبہ نیس ہی کر رہے سے کہ وہ ہمارے باس آیا گویا تھی دور کعت پڑھے کھر بید دعاکرے ، خدا کی قشم ہم اُٹھنے بھی نہ پائے سے ، باتیں ہی کر رہے سے کہ وہ ہمارے باس آیا گویا تھی دور کعت پڑھے تھے کہ وہ ہمارے باس آیا گویا تھی ادر اللہ میں ایک اللہ عزان بن حنیف: ۱۱۳ مطبوعہ ملیا ہم المیا کہ اس می عن میان بی خود کے بھی ایک مطبوعہ کے مور ان ہوا ہوگر کے ان سے در کو بیا کہ اس کے داکی قسم ہم اُنھنے بھی نے بیا تھیں ہی کر رہے سے کہ وہ ہمارے باس آیا گویا تھی ان کی در کھے کی دوہ ہمارے باس آیا گویے بھی نے باتھ کی دوہ ہمارے باس آیا گوئے بھی دور کو کے کی دوہ ہمارے باس آیا گوئے

اس حدیث پاک کے بارے میں محدث بریلوی رضی الله تعالی عند امام منذری رضی الله تعالی عند کے حوالے سے فرماتے ہیں:

امام منذری ترغیب میں فرماتے ہیں: قال الطبر انی بعد ذکر طرقه والحدیث صحیح ،، طبر انی نے اس حدیث کی متعدّد اسنادی ذکر کرکے کہا: حدیث سی مصطفی البابی مصر، ج:۱،ص:۲۷م)

یہ حدیث چوں کہ وہانی ٹش اور جان غیر مقلدیت پر جبل شامخ ہے ،اس لیے اساعیل دہلوی نے حصن حصین کے ترجمہ میں اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ اس کے ایک راوی عثمن بن خالد بن عمر بن عبداللہ ہے ، جسے تقریب میں متروک کہا ہے اور متروک سے استدلال کرنا جائز نہیں۔

۔ واضح رہے کہ راوی عثمان بن خالد نہیں بلکہ عثمن بن عمر بن فارس عبدی بصری ہیں جونہ صرف ثقہ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ تمام صحاح کے رجال سے ہیں مگر جناب نے اپنے باطل وعاطل مذہب کی حمایت کے لیے اس جلیل الثنان راوی کو



عثمان بن خالد سے بدل دیا۔ وہابیت وغیر مقلدیت کی بنیادایسے ہی تحریفات وواہیات پر ہے۔

مجد داعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضِی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تحقیق انیق سے اس کے تانے بانے بھیر کر ر کھدیا ہے۔آپ تحریر فرماتے ہیں:

تنبید: ایها المسلمون! حضرات منکرین کی غایت دیانت سخت محل افسوس و عبرت، اس حدیث جلیل کی عظمت رفیعہ و جلالت منبید اوپر معلوم ہو چکی اور اس میں ہم اہل سنت و جماعت کے لیے جواز استمداد والتجا و ہنگام توسل، ندائے محبوبانِ خدا کا بحکہ اللہ کیساروشن و واضح و بین و لا کئے ثبوت، جس سے اہل افکار کو کہیں مفر نہیں اب ان کے ایک بڑے عالم مشہور نے باوجود اس قدر دعوی بلند علم و تدوین کے اپنے فد ہب کی حمایت بیجا میں جس صریح بے باکی و شوح چشمی کو کام فرمایا ہے انہیں اس سے شرم چاہئے تھی حضرت نے حصن حصین شریف کا ترجمہ لکھا، جب اس حدیث پر آئے اس کی قاہر شوکت، عظیم عزت نے جرائت نہ کرنے دی کہ نفس مین میں اس پر طعن فرمائیں اور ادھرپاس مشرب، ناخن بدل جوش عصبیت تاب سل، ناچار حاشیہ کتاب پریوں ہجوم ہموم کی تسکین فرمائی کہ:

یک راوی این حدیث عثمن بن خالد بن عمر بن عبدالله متروک الحدیث است چنانکه در تقریب موجود است و حدیث، راوی متروک الحدیث قابل حجت نمی شود ۔ ایک راوی اس حدیث میں عثمن بن خالد بن عمر بن عبدالله ہے جو متروک ہے جیسا کہ تقریب، میں موجود ہے، اور متروک الحدیث راوی کی حدیث حجت کے قابل نہیں ہوتی ۔ اناللہ واناالیہ راجعون ۔

انصاف و دیانت کا توبیہ مقتضی تھا کہ جب حق واضح ہوگیا تھا تسلیم فرماتے ارشاد مفترض الانقیاد حضور پر نور سیدالانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ الامجاد، کی طرف رجوع لاتے نہ کہ خواہی نخواہی بزور تحریف، ایسی تھیجے رجیجے حدیث کو، جس کی اس قدرائمہ محدثین نے یک زبان تھیجے فرمائی معاذ اللہ ساقط و مردو د قرار دیجئے اور انتقام خداو مطالبہ حضور سیدروز جڑاعلیہ افضل الصلو ق والثناء کا کچھ خیال نہ بیجئے، اب حضرات منکرین کے تمام ذی علموں سے انصاف طلب کہ اس حدیث کاراوی عثمن بن غربن خالد بن عمر بن عبداللہ متروک الحدیث ہے جس سے ابن ماجہ کے سواکتب ستہ میں کہیں روایت نہیں ملتی، یا عثمن بن عمر بن فارس عبدی بھری تھہ جو تھے بخاری و تھے سلم و غیر ہما تمام صحاح کے رجال سے ہیں، کاش انتاہی نظر فرما لیتے کہ جو حدیث کئی صحاح میں مروی، اس کامدار روایت وہ تحض کیو نکر ممکن جو ابن ماجہ کے سواکسی کے رجال سے نہیں، والے بیباکی، مشہور و محتاح کی حدیث بی صداف صحاح کی حدیث بی صداف صاف عن عثمن بن عمر متداول صحاح کی حدیث جن کی صدیث جن کے لاکھوں نسخ ہزاروں بلاد میں موجوداُن کی اسانید میں صاف صاف عن عثمن بن عمر متداول صحاح کی حدیث بی مربی کی ابن عالم ابنائی اللہ العلی انعظیم۔[فتاوی کی اسانید میں صاف واقوق الاً باللہ العلی انعظیم۔[فتاوی کی حیاو دیانت ہے ۔ لاحول ولاقوق الاً باللہ العلی انعظیم۔[فتاوی کی حیاو دیانت ہے ۔ لاحول ولاقوق الاً باللہ العلی انعظیم۔[فتاوی کی حیاو دیانت ہے ۔ لاحول ولاقوق الاً باللہ العلی انعظیم۔[فتاوی کی صوبہ مترجم ، ج: ے، ص ۵۸۹ء کی میارکہ: انھالہ انوار من بی صلاق الانوار من بی صوبہ من جن ہے، حدیث بی صوبہ من جن ہے، میں جن کے، میں حدیث بی صوبہ میں کی کی صوبہ میں کی کی صوبہ میں کی صوبہ میں کی صوبہ میں کی کی صوبہ میں کی کی صوبہ میں کی صوبہ

اذا عن عتبه بن غزوان رضى الله تعالى عنه قال : قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : اذا اضل احدكم شيئا واراد عونا وهو بارض ليس بها انيس فليقل ياعبادالله اعينوني ياعبادالله



اعينوني ياعبادالله اعينوني فان لله عبادا لايراهم.

ترجمہ: سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سیدالعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: جبتم میں سے کوئی شخص سنسان جگہ میں بہتے بھولے یا کوئی چیز گم کردے اور مد دمائلی چاہے تو بول کے: اے اللہ کے بندو! میری مد دکرو، اے اللہ کے بندو! میری مد دکرو، کہ اللہ کے بندو! میری مد دکرو، کہ اللہ کے بندو! میری مد دکرو، کہ اللہ کے بندے ع۔ ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ [المجم الکبیر، مااسند عتبہ بن غزوان، حدیث: ۲۹۰، مطبوعہ مکتبہ فیصلیہ بیروت، ج: ۱۰، ص: کااو ۱۱۸]
مام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

عتبه بن غزوان رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: قد جرّ ب ذلك ،، ترجمہ: بالیقین بیربات آزمائی ہوئی ہے۔[المجم الکبیر،ج:مااسندعتبہ بن غزوان حدیث: ۲۹۰، مطبوعہ مکتبہ فیصلیہ بیروت،۱۰۰،ص:۱۱۸]

فاضل علی قاری علامہ میرک سے وہ بعض علائے ثقات سے ناقل «هذا حدیث حسن " یہ حدیث حسن ہے۔ اور فرمایا مسافروں کواس کی ضرورت ہے، اور فرمایا مشائح کرام قدست اسرار ہم سے مروی ہوا: " انہ مجر ب قرن بہ النجاح ، سیر مجرب ہے اور مراد ملنی اس کے ساتھ مقرون۔ ذکر ہ فی الحوز الشمین [اس کو حرز ثمین میں ذکر کیا ہے۔] ان احادیث میں جن بندگان خداکو وقت حاجت پکار نے اور ان سے مد دمانگنے کاصاف علم ہے وہ ابدال ہیں کہ ایک قسم ہے اولیائے کرام سے قدس اللہ تعالی اسرارهم وافاض علینا انوارهم یہی قول اظہروا شہر ہے کمانص علیہ فی الحرز الوصین [ جیسا کہ حرز الوصین میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔] اور ممکن کہ ملائکہ یا مسلمان صالح جن ، مراد ہوں و کیفما کان ایسے توسل و نداکو شرک و حرام اور منافی توکل واخلاص جاننا معاذ اللہ شرع مطہر کو اصلاح دینا ہے۔[حرز ثمین حواثی حصن حصین ، دعاء الرکوب فی البحر ، افضل المطابح انڈیا، ص: ۲۸]

اس حدیث سے بھی بوری وہابیت وغیر مقلدیت ذکح ہوکررہ گئی ہے ،اس لیے اساعیل دہلوی نے محض اس زعم میں کہ مجم طبرانی ہند میں متدوال نہیں ہے ،حیا کی چادرا تاریجینکا اور لبادۂ دروغ وافترااوڑھ کریہ لکھ مارا کہ عتبہ بن غزوان مجہول الحال ہیں۔ معاذ اللہ۔

مجد داعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه نے بیہ واضح فرمایا ہے کہ جسے تقریب میں مجہول الحال اور میزان الاعتدال میں لابعرف کہا ہے وہ عتبہ بن غزوان رقاشی ہیں جب کہ حدیث مذکور کے راوی عتبہ بن غزوان بن جابر مازنی بدری ہیں۔ محدث بریلوی کے مبارک و میمون کلمات بیہ ہیں:

تنبید: یہاں تو حضرات منکرین کے انہیں عالم نے یہ خیال فرماکر کہ مجم طبرانی بلاد ہند میں متداول نہیں بے خوف و خطر خاص متن ترجمہ میں اپنے زور علم و دیانت و جوش تقوی وامانت کا جلوہ دکھایافرماتے ہیں: اس حدیث کے راویوں میں سے عتبہ بن غزوان مجہول الحال ہے تقوی اور عدالت اس کی معلوم نہیں جبیبا کہ کہاہے تقریب میں کہ نام ایک کتاب کا ہے اساء الرجال کی کتابوں سے۔



اقول:مگر بحمه الله آپ کانقوی وعدالت تومعلوم، کیساطشت از بام ہے خدا کی شان کہاں عتبہ بن غزوان رقاشی کہ طبقہ ثالثہ سے ہیں جنہیں تقریب میں مجہول الحال اور میزان میں لابعرف کہا، اور کہاں اس حدیث کے راوی عتبہ بن غزوان بن جابر مازنی بدری کہ سیرعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی جلیل القدر مہاجرومجاہد غزوہ بدر ہیں جن کی جلالت شان بدر سے روشن، مہر سے اً بُینَ رضی الله تعالی عنه وارضاہ مترجم صاحب دیباجہ ترجمہ میں معترف کہ حرز نمین اُن کے پیش نظر ہے، شایداس حرز میں سیہ عبارت تونه بهوگي: رواه الطبر اني عن زيد بن على عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالیٰ علیہ و سلم. اس کوطبرانی نے زید بن علی سے انہوں نے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیه وسلم سے روایت کیا\_[حرز ثمین شرح حصن حصین مع حصن حصین ، دعاء الرکوب فی البحر، فضل المطابع انڈیا، ص:۴۵]

یاجس تقریب کا آپ نے حوالہ دیااس میں خاص برابر کی سطر میں یہ تحریر تونہ تھی:عتبہ بن غزوان بن جاہر المزنی صحابی جلیل مهاجر بدری مات سنه سبع عشرة،، ملخصا. عتبه بن غزوان بن جابر المزنی صحابی جلیل بدری اور مهاجر بين جن كاوصال كاره مين هوا \_ الصرفحصًا \_ [تقريب التهذيب، ترجمه: ٣٨٥٣، دارالكتب العلميه بيروت، ج:١، ص: ٦٥٣]

پھرکون سے ایمان کامقتضی ہے کہ اپنے مذہب فاسد کی حمایت میں ایسے صحابی رفیع الثان عظیم المکان کوبزور زبان وبزور جنان درجه صحابيت سے طبقہ ثالثه میں لاڈالے اور شمس عدالت وبدرِ جلالت کومعاذاللہ مردو دالروایة ومطعون جہالت بنانے كى برراه تكاليه ولكن صدق نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم اذالم تستحى فاصنع ماشئت، ـ ليكن حضورصلى الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے حیانہیں تو پھر جو چاہے کر۔ [المجم الکبیر، مروی ازابومسعود حدیث: ۱۵۸ ،مطبوعہ مکتبہ فیصلیہ بيروت، ج: ١٤- امن: ٣٤٢] [فتاوي رضوبيه مترجم، ج: ٧٥، ٥٨٩، ٥٨٠ ، رساله مباركه: انفار الانوار من يم صلاة الاسرار]

# میاں نذبر حسین دہلوی پر بطش شدید

[1] میر سوفیصدی حق اور کثیر احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ دونمازوں کوایک وقت میں حقیقةً جمع کرناحرام و گناہ ہے، ہاں اگر مرض ،ضرورت سفراور بارش وغیرہ اعذار کی بنا پر دو نمازوں کو صورةً جمع کرے کہ پہلی کواس کے آخر وقت میں اور دوسری کواس کے اول وقت میں پڑھے توجائزہے۔ یہی احناف کا مذہب مہذب ہے۔ جمع صوری کے جواز واثبات پر کثیر احادیث کریمہ دال ہیں،ان میں سے ایک دلیل بیر حدیث پاک بھی ہے۔

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي نامحمد بن فضيل عن ابيه عن نافع وعبدالله بن واقد ان مؤذن ابن عمر قال: الصلاة، قال: سر، حتى اذاكان قبل غيوب الشفق نزل. فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلث.

محمدعارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، حاج مئو، كان بور، يوبي

ترجمہ: یعنی نافع وعبداللہ بن واقد دونوں تلامذہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمافرواتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مؤذن نے نماز کا تقاضاکیا، فرمایا چلویہاں تک کہ شفق ڈو بنے سے پہلے اُتر کر مغرب پڑھی پھرانتظار فرمایا بیہاں تک کہ شفق ڈوب گئ اُس وقت عشا پڑھی پھر فرمایا: حضور سیدعالم صلی الله علیہ وسلم کوجب کوئی جلدی ہوتی توابیہای کرتے جبیبامیں نے کیا۔ابن عمر نے اس دن رات میں تین رات دن کی راہ قطع کی \_ [سنن ابی داؤ،ج:۱،ص:۱۷۱،باب الجمع بین الصلاتین ، مطبوعه اصح المطابع کراحی ] اس حدیث یاک میں ایک راوی محمد بن فضیل ہیں ،غیر مقلدین کے پیشوامیاں نذیر حسین دہلوی نے انہیں منسوب بہ رفض بتایااوران کی وجہ سے اس جدیث کوضعیف قرار دیاہے۔

مجد دعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه نے متعدّ د طریقوں سے مہرنیم روز سے زیادہ اس حقیقت کو واشگاف فرمایا ہے کہ محمد بن فضیل رضی اللہ تعالی عنه قطعًاضعیف نہیں بلکہ کثیر ارباب جرح و تعدیل نے ان کی توثیق فرمائی ہے، کسی نے انہیں حسن الحدیث کہا، توکسی نے لاباس بہ کہ کررفض وغیرہ کے غلیظ دھبوں سے ان کی برأت کا اظہار کیا ہے۔اب اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی الله تعالی عنہ کے مبارک و میمون کلمات سے اپنی آنکھوں کوشاد کام فرمائیں! لکھتے ہیں: اقول اوّلاً: بربھی شرم نہ آئی کہ بہ محربن فضیل صحیح بخاری وصحیح مسلم کے رجال سے ہے۔[فتاویٰ رضوبیہ،ج:۲،ص: ۲۴۴،رساله:حاجزالبحري]

یہ سوفیصدی مبنی برحق ہے کہ حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں حضرت محمد بن فضیل رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کل ۱۸/مقامات پر حدیثیں روایت کی ہیں۔ صحیح سلم میں ان سے انتیں احادیث مروی ہیں۔ ان کے علاوہ جامع ترمذی میں • سا، سنن ابی داؤ دمیں سلا، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور سنن نسائی میں ۸، احادیث مروی ہیں۔ پھرامام احمد رضامحدث بریلوی اس کے آگے رقم طراز ہیں:

ثانياً: امام ابن معین جیسے شخص نے ابن فضیل کو ثقہ، امام احمہ نے :حسن الحدیث، امام نسائی نے لاباس ہے [اس میں کوئی نقص نہیں ۔ آکہا، امام احمہ نے اُس سے روایت کی اور وہ جسے ثقبہ نہیں جانتے اُس سے روایت نہیں فرماتے میزان میں اصلاً کوئی ، جرح مفسّر اُس کے حق میں ذکر نہ کی۔[فتاوی رضوبیہ، ج:۲،ص:۲۴۴، رسالہ: حاجز البحرین]

ثالثاً: مہلف چراغی قابل تماشا کہ ابن فضیل کے منسوب برفض ہونے کا دعوٰی کیااور ثبوت میں عبارت تقریب رمی بالتشیع ملّاجی کو ہاں سالخور دی و دعوٰی محد ثی آج تک اتنی خبر نہیں کہ محاورات سلف واصطلاح محدثین میں تشیع ورفض میں کتنا فرق ہے۔رمی بالتشیع اور شیعی کے در میان کیافرق ہے؟ شروع میں اس پر تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے۔

[۲] سنن ابی داؤد کی مذکورہ حدیث شرح معانی الآثار ، ج:۱،ص: ۱۲امیں حضرت بشربن بکرسے مروی ہے ۔ میاں نذبرحسین دہلوی نے انہیں تقریب کے حوالہ سے غریب الحدیث کہا،اوراغراب کی تفسیر ہوائے نفس سے یہ کیا کہ ایسی روایتیں لا تاہے کہ سب کے خلاف۔ جب کہ تقریب میں انہیں: "ثقة یغرب"کہاہے اور ثقة یغرب اور غریب الحدیث کے در میان

بون بعید ہے۔ نیز بدر جال بخاری سے ہیں ، میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے انہیں صدوق اور ثقہ قرار دیا ہے۔ مجد دأظم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے چھ طریقوں سے ملاجی کے دروغ بیانی اور افترابازی کے چہرے کو بے نقاب كياب\_ اعلى حضرت لكھتے ہيں:

ا قول اوّلاً: ذراشرم کی ہوتی کہ بیابشرین بکرر جال صحیح بخاری سے ہیں صحیح حدیثیں رَ دکرنے بیٹھے تواب بخاری بھی بالائے طاق ہے۔[فتاویٰ رضوبیہ،ج:۲،ص:۲۴۸،رسالہ: حاجزالبحرین]

محترم قارئین! آئے صحیح بخاری کھولتے ہیں اور حقائق کے اجالوں میں دیکھتے ہیں کہ امام محمد بن اساعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیجے بخاری شریف میں کس مقام پر حضرت بشرین بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کیا ہے ؟ صحیح بخاری شریف میں ہے:

حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوزٍ في صلاتي كراهية أن أشق على أمه ] تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوز اعي. [ميح بخارى، ج:١، ص: ٢٥٠، باب من اخف الصلاة عند رکاءالصبی، حدیث:۷۷۵]

سنن نسائی میں بھی ایک حدیث حضرت بشربن بکرے حوالہ سے مروی ہے۔[سنن نسائی، ج: ۳، ص: ۲۵۳، باب ذم من ترك قيام الكيل، حديث: ١٤٦٤]

مزے کی بات توبیہ ہے کہ سنن نسائی کی اس حدیث پاک کوغیر مقلدین ہی کے ایک دوسرے امام و پیشوا ناصر الدین البانی نے سیح قرار دیاہے۔[مصدر سابق]

بلکہ اس سے بھی یُرلطف اور ذائقہ دار گفتگو توبیہ ہے ناصر الدین البانی نے اپنی متعدّد تعلیقات و تصنیفات میں کثیر مقا مات پربشر بن بکر کے حوالے سے حدیثیں لکھیں ،اور بیہ صراحت بھی کی کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں ۔ جسے شہرہ ہووہ ذیل کا حدول ملاحظه كرس!

ع۔ کھوٹے کھرے کا پر دہ کھل جائے گاچلن میں

| تعليقات    | صفحه نمبر | جلدتمبر | حدیث نمبر   | بابنمبر | اسائے کتب            | نمبرشار |
|------------|-----------|---------|-------------|---------|----------------------|---------|
| صحيح لغيره | ۸۴        | ۲       | <b>Ar</b> + | 142     | ِ ظلال الجنة         | -1      |
| صحيح       | r+1       | ۴       | 1246        |         | صحيح وضعيف سنن نسائي |         |
| صحيح       | rma       | ۷       | mrma        | ۳۲۳۵    | صحيح وضعيف سنن ترمذي | -r      |

محمدعارف حسين مصباحي الجامعة المخدوميه، حاج مئو، كان پور، يو بي

| ريث واصول حديث | باب چهارم: ه | *** | <u> </u>     | 030 M                   | عَالِمَ لَكُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذُولُ وَاللَّهُ وَاللّذُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ | (چِزَفَانِ |
|----------------|--------------|-----|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صيح            | <u>۲۱</u> ۷  | ٨   | <b>491</b> 2 | <b>m91</b> ∠            | صحيح وضعيف سنن ابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -r         |
| صحيح           | mr2          | ۲   | ۸۴۷          | $\Lambda \Gamma \angle$ | صحيح وضعيف سنن انې داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2         |
| فليح           | MA           | ۵   | TTIA         | TTIA                    | صحيح وضعيف سنن اني داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲–         |
| صيح            | ray          | ٨   | <b>7907</b>  | <b>7904</b>             | صحيح وضعيف سنن ابي داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4         |
| فيحيح          | ٣٩           | 9   | p+44         | 4+49                    | صحيح وضعيف سنن اني داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1         |
| صحيح           | <b>79</b> ∠  | 9   | ~r9∠         | 749Z                    | صحيح وضعيف سنن انې داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -9         |
| صحيح           | ٣٣٢          | ۲   |              | ma+2                    | صیح این ماجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1+        |
|                | 9+           | 1   |              | 91                      | السلسلة الصحيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -11        |
|                | 1/           | 1+  |              | ۳۱۲۸                    | السلسلة الصحيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -11        |

محترم قارئین! یہ توجھوٹے میاں کی باتیں تھیں، آئے بڑے میاں ابن قیم جوزیہ کی بھی کچھ کتابیں دیکھ لیجئے! غیر مقلدین کے امام ابن قیم جوزیہ کی متعدد تصنیفات میں بھی بشربن بکرسے روایتیں موجود ہیں۔ گرنہ بیندسپر ہُ چشم قرص آفتاب راچہ گناہ۔ ابن قیم جوزیہ نے اعلام المعوقین، ج:۱،ص:۵۸، اور اغاثة اللھفان، ج:۱،ص:۲۶۰ میں بشربن بکر کے حوالے سے حدیثیں نقل کی ہیں۔

فتاوی رضوبیمیں ہے:

ثانيًا: اس صرح خيانت كود يكھئے كه تقريب ميں صاف صاف بشر كوثقه فرمايا تھاوہ ہضم كرگئے۔

[تقریب التهذیب ترجمه بشرین بکرالتنیسی ، مطبوعه دار نشر الکتب الاسلامیه گوجرانواله ص: ۴۸] ثالثاً: محدث جی! تقریب میں تقة بغرب ہے ،کسی ذی علم سے سیکھوکہ فلال بغرب اور فلال غریب الحدیث میں کتنافرق ہے۔[تقریب التهذیب ترجمه بشرین بکرالتنیسی مطبوعه دار نشر الکتب الاسلامیه گوجرانواله ص: ۴۸۹]

رابعاً:اغراب کی یہ تفسیر کہ ایسی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف محدث جی اغریب و منکر کافرق کسی طالب علم سے پڑھو۔ خامسا: باوصف ثقہ ہونے کے مجر داغراب باعث رد ہو توجیحین سے ہاتھ دھو لیجئے، یہ اپنی مبلغ علم تقریب ہی دیکھی کہ بخاری ومسلم کے رجال میں کتنوں کی نسبت یہی لفظ کہا ہے اور وہاں یہ بشر خود ہی جور جال بخاری سے ہیں۔

سادسا: ذرامیزان تودیکھئے کہا:اماً بشر بن بکر التندسی فصدوق ثقة لاطعن فیه [یعن بشر بن بکر تنیسی خُوب راست گوثقه بین جن میں اصلاً کسی وجہ سے طعن نہیں][میزان الاعتدال فی ترجمة بشر بن بکر ۱۸۲۸ مطبوعہ دارالمعرفت بیروت لبنان ا/۳۱۴][فتاوی رضویہ، ج:۲، ص:۲۴۷، رسالہ:حاجز البحرین]

[٣] اخبرنا اسمعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سليمن عن عمارة بن عمير عن

محمد عارف حسين مصباحی مصباحی مصباحی الجامعة المحذوميه، جاج مئو، كان پور، يوپي

عبدالرحمٰن بن يزيد عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الصلاة لوقتها الا بجمع في مزدلفة وعرفات .

ترجمہ: ہمیں خبر دی آمعیل بن مسعود نے خالد سے شعبہ سے عمارہ بن عمیر سے عبدالرحمٰن بن بزید سے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز اس کے وقت ہی میں پڑھتے تھے مگر مزدلفہ وعرفات میں۔[سنن نسائی،ج:۲،ص:۳۹]

یہ حدیث پاک اس مسئلہ کی واضح دلیل ہے کہ مزدلفہ اور عرفہ کے علاوہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت دو نمازوں کو حقیقہ جمع کرنا جائز نہیں ۔ میاں نذیر حسین دہلوی نے اس حدیث کے راوی خالد بن مخلد کے بارے میں یہ کہا بیشخص رافضی تھا، اور دلیل میں تقریب کی بیرعبارت پیش کیا: حلد بن مخلد صدوق متشیع و له افراد ،،

حاش لللہ ، ہنرار بار حاش لللہ!تقریب میں صرف متشیع کہا گیا تھا اور میاں جی نے اسے رافضی سے بدل ڈالا ، جب کہ رافضی اورشیعی میں زمین و آسمان کافرق ہے۔

اعلی حضرت محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه نے ملاجی کار دبلیغ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لطیفہ: یارب جہل جاہلین سے تیری پناہ، مُلا بی تور دِ احادیث وجرح ثقات وقدح صحاح کے دھنی ہیں۔ عمل بالحدیث کے ادعائی راج میں انہیں مکابروں کی دیواریں چُئی ہیں۔ حدیث صحیح نسائی شریف کود کیھا کہ انہیں مصیبت کا پہاڑ توڑے گی۔ حضرت نے گُلِ سرسبد کو گِل تہ گلحن بنا چھوڑے گی لہذا نیام حیاسے تیخ ادا نکالی اور احادیث صحاح میں بھیل مضمون فریقا تکذبون و فریقا تقتلون کی یوں بناڈالی، حدیث نسائی کی نامقبول اور مجروح اور متروک ہے دوراوی اس کے مجروح ہیں ایک سلیمن بن ارقم کہ اُس کی توثیق کسی نے نہیں کی بلکہ ضعیف کہا اس کو تقریب میں سلیمن بن ارقم ضعیف اور ایک خالد بن مخلد کہ یہ شخص رافضی تھا اور صاحبِ احادیث افراد کا کہا تقریب میں خالد بن مخلد صدوق متشیع ولہ افراد۔ [معیار الحق، ص:۳۸۴]

اقول اوّلاً: وہی مُلاّ جی کی قدیمی سفاہت تشیع ورفض کے فرق سے جہالت۔ وزیر صحیحہ میں مند

ثانیا جیحین سے وہی بڑانی عداوت خالد بن مخلد نہ صرف نسائی بلکہ بخاری وسلم وغیر ہما جملہ صحاح ستہ کے رجال سے ہے امام بخاری کا خاص اُستاذ اور مسلم وغیرہ کا اُستاذ الاستاذ ۔

اس حدیث کی سنریہ ہے: أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الولید قال حدثنا بن جابر قال حدثنا بن جابر قال حدثنی نافع.[سنن النمائی، ج:۱،ص:۲۸۷،باب الوقت الذی یجمع فیه المسافر، حدیث:۵۹۵]

ولید بن مسلم ہیں جو ثقہ ، حافظ ہونے کے ساتھ رجال مسلم سے بھی ہیں ، میاں نذیر حسین دہلوی نے از خود غیر منسوب ولید کو ولید بن مسلم ہیں جو ثقہ ، حافظ ہونے کے ساتھ رجال مسلم سے بھی ہیں ، میاں نذیر حسین دہلوی نے از خود غیر منسوب ولید کو قاسم کی طرف منسوب کرکے ولید بن قاسم بنالیااور تقریب کے حوالے سے انہیں ضعیف قرار دینے کی ناپاک جرأت کی۔ مجد داعظم امام احمد رضا محد شریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمینی حقائق کے اجالوں میں ملاجی کے افترابازی اور دروغ

: بیانی کے پردوں کو تار تار کرکے اس کے رکیک حملوں کو طشت از بام کردیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

اقول اولا: مسلمانو!اس تحريفِ شديد كود كيمنااسنادِ نسائي ميں يہاں نام دليد ُغير منسوب واقع تھاكەا خبر نا محمو دبن خالد ثنا الوليد ثنا ابن جابر ثنا نافع الحديث ،،

ملّا جی کو چالاکی کا موقع ملاکہ تقریب میں اسی طبقہ کا ایک شخص رواۃ نسائی سے کہ نام کا ولید اور قدرے منگلم فیہ ہے چھانٹ کراپنے دل سے ولید بن قاسم تراش لیاحالانکہ یہ ولید بن قاسم نہیں ولید بن مسلم ہیں رجال صحیح مسلم وائمہ ثقات وحفاظ اعلام سے اسی تقریب میں ان کے ثقہ ہونے کی شہادت موجود ، ہاں تدلیس کرتے ہیں مگر بحد اللّٰد اُس کا احتمال یہاں مفقود کہ وہ صراحةً حد ثنا ابن جابر قال حد ثن نافع فرمار ہے ہیں۔ میزان میں ہے:

الوليدبن مسلم ابوالعباس الدمشقي، احدالاعلام وعالم اهل الشام. له مصنفات حسنة،



قال احمد: مارأيت في الشاميين اعقل منه. وقال ابن المديني: عنده علم كثير. قال ابومسهر: الوليد مدلس، قلت: اذاقال الوليد: عن ابن جريج اوعن الاوزاعي، فليس بمعتمد لانه يدلس عن كذابين، فاذاقال: حدثنا فهو حجة. ملخصاً.

ثالثا: فرارواة مح بخاری و مسلم پر نظر دالے بُوئے که اُن میں کتنوں کی نسبت تقریب میں یہی صدوق مخطی بلکه اس سے ذائد کہا ہے کیاتشم کھائے بیٹھے ہو کہ محیمین کار دبی کردوگے! [فتاوی رضویہ مترجم، ج:۵،ص:۹)، رسالہ: حاجز البحرین]

[4] عن ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها قالت: کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فی السفریؤ خر الظهر ویقدم العصر، ویؤ خر المغرب ویقدم العشاء.

ترجمہ:ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ارشاد فرمایا: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ظہر کو دیر فرماتے عصر کواول وقت پڑھتے مغرب کی تاخیر فرماتے عشا کواوّل وقت پڑھتے۔[شرح معانی الآثار، باب الجمع بین صلاتین الخ، مطبوعہ ایچایم سعید کمپنی کراچی،ج:۱،ص:۱۱۳]

اس حدیث کی سندیہ ہے:

حدثنا فهدثنا الحسن بن البشير ثنا المعافى بن عمران كلاهما عن مغيره بن زياد الموصلي عن عطاء بن ابي رباح عن ام المومنين عائشة .



اس سند میں ایک راوی مغیرہ بن زیاد موصلی ہیں جن کے بارے میں میاں نذیر حسین دہلوی نے تقریب کا حوالہ دے کر بید عویٰ کیا تھا کہ وہ ہمی ہیں اسی لیے مجروح اور نا قابل اعتبار ہیں۔واضح رہے کہ تقریب میں بھھ کے ساتھ صدوق کالفظ بھی استعمال کیا ہے۔اور اس صورت میں راوی ہر گزمجروح نہیں ہو تابلکہ اس طرح کے کثیر رواۃ توضیحین میں بھی موجود ہیں۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندنے کثیر نظائروشواہد کی روشنی میں بیرواضح فرمایا کہ بیرنہ مجروح ہیں اور نہ ہی نا قابل اعتبار بلکہ امام ترمذی ،امام نسائی ،امام ابوداؤد اور امام ابن ماجہ کے رجال سے ہیں ۔اعلیٰ حضرت رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کے مبارک ومسعود کلمات بیرہیں:

حدیث ام الموئمنین صدّیقه رضی الله تعالی عنها مروی امام طحاوی و نیز امام احمد وابن ابی شیبه استاذان بخاری و مسلم کے رَد کو پھر وہی معمولی شگوفه چھوڑا کہ ایک راوی اس کا مغیرہ بن زیادہ موسلی ہے اور بیہ مجروح ہے کہ وہمی تھا۔ قاله الحافظ فی التقریب.[معیار الحق، ص: ۱۰۴]

اتول: الوّلا: تقريب مين صدوق كهاتفاوه صندوق مين ربا

ثانیا: و بی این و ہمی نزاکت که له او هام کوو ہمی کہنا تمجھ لیا۔

**ثالثا:** وہی صحیحین سے بُرانی عدادت تقریب دُور نہیں دیکھئے تو کتنے رجال بخاری وسلم کو یہی صدوق لہ اوھام [سیّا ہے،اس کے اوہام ہیں ]کہاہے۔

رابعا: مغیرہ رجال سنن اربعہ سے ہے امام ابن معین وامام نسائی دونوں صاحبوں نے باک تشدد شدید فرمایا: لیس به باس [اس میں کوئی بُرائی نہیں] زاد یحیٰی له حدیث و احد منکر [اُس کی صرف ایک حدیث مکر ہے] لاجرم وکیج نے تقد، ابوداؤ د نے صالح، ابن عدی نے :عندی لاباس به [میرے نزدیک اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔] کہا تواس کی حدیث حسن ہونے میں کلام نہیں اگرچہ درجہ صحاح پربالغ نہ ہوجس کے سبب نسائی نے: لیس بالقوی [اُس درج کا توی نہیں ہے۔] ابواحمد حاکم نے: لیس بعین عندهم ،، [اس درج کا متین نہیں ہے ان کے نزدیک۔] کہا: لا انه لیس بھوی لیس بھتین و شعان مابین العبارتین [نہ ہے کہ سرے سے قوی اور متین نہیں ہے،ان دوعبارتوں میں بہت فرق بھوی لیس بھتین و شعان مابین العبارتین [نہ ہے کہ سرے سے قوی اور متین نہیں ہے،ان دوعبارتوں میں بہت فرق ہے۔] حافظ نے تقد سے درجہ صدوق میں رکھا اس قسم کے رجال اسانیہ حیجین میں صدباہیں۔[میزان الاعتدال، ترجمہ مغیرہ بن زیاد موصلی: ۲۵-۵ مطبوعہ دارالمعرفة بیروت ، ج: ۲۵، ص: ۱۹۲۱، رسالہ: حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین]

#### \*\*\*\*\*

# باب چهارم مقالات : علم حدیث واصول حدیث

# امام احمد رضااور علم حدیث

# مولاناشمشيرمحبوبي: بر ہو ہے، اتر دین ج پور، بنگال

چودہویں صدی ہجری کے مثائخ و محدثین میں شیخ الاسلام والمسلمین اعلی حضرت امام احمد رضابریلوی قدس سرہ ایک باکمال محدث کی حیثیت سے ممتازو منفر در کھائی دیتے ہیں، وہ علوم و فنون کے بحربیکرال، فضل و شرف میں رگانہ کروزگار، زہرو تقویٰ میں یادگار غوثِ اظم، طہارت و پاکیزگی اور اخلاق حسنہ میں وقت کے جنید تھے۔وہ عظیم محدث و مفسر اور بے مثل فقیہ و مفتی اور نامور عاشق رسول کی حیثیت سے بھی بر صغیر میں مشہور و متعارف ہیں اور علم حدیث میں ان کی بے مثال خدمات و تعلیمات کی وجہ سے ان کا شار جماعت محدثین میں بھی ہو تا ہے، علم حدیث پر ان کے قابل فخر کارناموں کودیکھ کر محدثین کا عہد زریں اور تاریخ علم حدیث کی مقتدر اور اولو العزم ہستیاں یاد آتی ہیں۔

جن علوم وفنون میں امام احمد رضاخان قدس سرہ نے اپنے رشحات قلم یادگار چھوڑے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، متعدّد سوانح نگاروں نے الگ الگ تعداد بیان کی ہیں،علامہ عبدالمبین نعمانی صاحب نے جوفہرست تیار کی ہے ،اس میں ۱۳۸ر علوم وفنون میں ۵۹۱ر تصانیف کی بھی تعداد شار کرائی ہے۔

امام احمد رضاقد س سرہ نے جن موضوعات پر اپنی مایہ ناز تحقیقات اور بیش قیمت تخلیقات پیش کی ہیں ان میں ایک علم حدیث بھی ہے ۔ بلاشہہ آپ علم حدیث میں ہر حیثیت سے بگانہ روزگار ہیں ۔احادیث کریمہ کا بحر بیکراں آپ کے سینے میں موجزن تھا، یہی وجہ ہے کہ جس موضوع پر آپ لکھتے تواسلامی افکارونظریات کی حمایت اور کفروباطل کی تردید پراحادیث کا انبار لگادیتے تھے۔

عمدة المحدثين علامه شاہ وصی احمد محدث سورتی عليه الرحمه سے حضور محدث أظم كچھوچھوى نے دريافت كياكه علم حديث ميں امام احمد رضا كاكيام رتبہ ہے؟ توانھول نے فرمايا: "وہ اس وقت امير المومنين في الحديث ہيں۔"

پھر فرمایا: صاحب زادے! اس کامطلب مجھا؟ یعنی اگراس فن میں عمر بھران کا تلمذکروں تو بھی ان کے پاسنگ کونہ پہنچوں۔آپ نے فرمایا تیج ہے۔ (جامع الاحادیث، از مولانا حنیف خاں رضوی، ج:۱، ص:۷۰ملنصاً) امام احمد رضاقد س سرہ علم حدیث اوراس کے متعلقات پروسیع اور گہری نظر رکھتے تھے، طرق حدیث، مشکلاتِ حدیث، ناسخ ومنسوخ،راجح ومرجوح،طرق تطبیق،وجوهِ استدلال اوراساء الرجال بیه سب امورانهیں مستحضر تھے ۔محدث کچھوچھوی علیه الرحمہ فرماتے ہیں:

'معلم الحدیث کااندازہ اس سے بیجے کہ جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی ماخذ ہیں ہروقت پیش نظر ،اور جن حدیثوں سے فقہ حنفی پرزد پڑتی ہے اس کی روایت و درایت کی خامیاں ہروقت از بر،علم الحدیث میں سب سے زیادہ نازک شعبہ علم اساء الرجال کا ہے ، اعلی حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور روابوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا توہر راوی کی جرح و تعدیل کے جوالفاظ فرمادیتے سے ،اٹھاکر دکھاجاتا تو تقریب التہذیب و تذہیب میں وہی لفظ مل جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف کامل اور علمی مطالعہ کی وسعت " [فتاوی ضویہ مترجم ج:ا،ص:۵ا، مطبع: مرکزاہل سنت برکات رضابور بندر گجرات ، سن اشاعت :۱۳۲۴ھ]

حفظ حدیث اور علم حدیث میں امام احمد رضافدس سرہ کی مہارت اور وسعت کامشاہدہ کرناہے توآپ کی تصانیف کامطالعہ کرکے ہرذی علم انسان بخوبی اندازہ لگاسکتاہے کہ ورق ورق پراحادیث وآثار کی تابش نجوم وکواکب کی طرح درخشندہ و تابندہ ہیں۔ایک موقع پرآپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے حدیث شریف کی کتابوں میں کون کون کتابیں درس کی ہیں۔ توآپ نے ارشاد فرمایا: مسندامام اعظم، موطاامام محمر، کتاب الآثارامام محمر، کتاب الخراج امام ابوبوسف، مسندامام احمر، سنن دارمی، بخاری و مسلم ،ابوداؤد، ترمذی ، نسائی ،ابن ماجہ ، خصائص نسائی ، منتقی ابن جارود، علل متناہی ، مشکوق ، جامع صغیر، جامع کبیر، ذیل مع صغیر، منتقی ابن تیمیہ ،بلوغ المرام ، عمل الیوم والکیل ابن سنی ،کتاب الترغیب ، خصائص کبری ،کتاب الفرج بعد الشدة ،کتاب الاساء والصفات وغیرہ بچاس سے زیادہ کتب حدیث میرے درس و تدریس و مطالعہ میں رہتی ہیں۔[حیات اعلی حضرت جلد دوم، از ملک العلماعلامہ ظفر الدین بہاری ،ص:۲۵۱،مطبع رضا کیڈ می، سن اشاعت: ۱۳۳۳ه ھ

ماهر رضویات حضرت مولاناحنیف خان رضوی بریلوی لکھتے ہیں:

میں نے جب تلاش وجنتجود شروع کی تواب تک امام احمد رضاخاں کی ساڑھے تین سوکتب ورسائل میں تقربیا چار سو کتابوں کے حوالے احادیث مبارکہ کے تعلق سے ملے ۔ مولاناموصوف نے یہ فرمایاکہ حدیث کی یہ کتابیں ابھی ہماری تحقیق و تلاش کے مطابق ہیں، ورنہ امام احمد رضاخاں فاضل بریلوی کی تمام تصانیف کی تعداد تقریباً ایک ہزارہے توابھی یہ کہنا نہایت مشکل ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں کی تعداد جوان کے مطالعہ میں رہیں کتنی ہیں ۔ (جامع الاحادیث، از مولانا حنیف خال رضوی، ج:۱، ص:۱۰ مطخصاً)

امام احمد رضاقدس سرہ کے حفظ حدیث میں دسترس ومہارت کا پہتا اس واقعہ سے بھی چلتا ہے جو پیلی بھیت میں پیش آیا۔ ۱۳۰۳ ھیں مدرستہ الحدیث پیلی بھیت کے تاسیسی جلسہ میں علما ہے سہار نپور، لاہور، کا نپور، جون بور، رام بور، بدایوں کی موجودگی میں حضرت محدث سورتی علیہ الرحمہ کی خواہش پر حضرت فاضل بریلوی نے علم حدیث پر متواترتین گھنٹے تک

مولاناشمشير محبوبي موكان مولاناشمشير محبوبي موكان مولانا شمشير محبوبي

پر مغزاور مدلل کلام فرمایا۔ جلسہ میں موجو دسارے علاے کرام نے حیرت واستعجاب کے ساتھ سنااور کافی تحسین کی۔

مولاناخلیل الرحمان بن مولانااحر علی محدث سہارن بوری نے تقریر ختم ہونے پر بے ساختہ اٹھ کر حضرت فاضل بریلوی کی دست بوسی کی اور فرمایا کہ اگراس وقت والدصاحب ہوتے تووہ علم حدیث میں آپ کے تبحر علمی کی دل کھول کر داد دیتے اورانہی کواس کاحق بھی تھا۔ محدث سورتی اور مولانامحرعلی مونگیری نے بھی اس کی پرزور تائیدی ۔[جامع الاحادیث از مولاناحذیف خال رضوی مصباحی، رج:۱،ص:۸۰م ملخصًا]

# احادیث کی کثرت:

امام احدر ضا کاطرز تحریرلا جواب ہو تاتھا،کسی ایک موضوع پر پہلے قرآن کریم سے استدلال کرتے ، پھراحادیث کریمہ كانبار لگاديتے تھے، چندكتب ورسائل بطور نمونه پیش كررہا ہوں ـ ملاحظه ہوں:

[۱] "الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية "مين سجدة ظيمي كى حرمت پرحاليس احاديث صححم سے استدلال

[٢] "الامن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء" مين تين سواحاديث كريمه سے حضوراقدس كودافع البلا کہنے کا اثبات واحقاق فرمایاہے۔

[٣]" رد القحط والوبا بدعوة جيران ومواسات الفقراء" مين سائه احاديث صححه سے صدقه ديني كي فضیلت، صله رحی کے فوائد، اورایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کی دنیوی واخروی برکتوں کی تفصیلات تحریر فرمائی ہیں۔

[4] "سرورالعيدالسعيدفي حل الدعاء بعد صلوة العيد" مين ارتيس مديثول سے نمازعيدك بعدہاتھ اٹھاکر دعاما نگنے کا ثبوت پیش کیاہے۔

[4] "جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوة" مين ايك سوتين احاديث مباركه سے حضوراقدس كاخاتم النبين ہونا ثابت کیاہے۔

[٢] "تجلى اليقين بان نبيناسيدالمر سلين" مين دهائي سواحاديث كريمه سے سارے انبياو مرسلين عليهم السلام پرسر کارمجتبیٰ کی سیادت مطلقه اور فضیلت کبریٰ کااثبات فرمایا۔[تقدیم امام احمد رضااور ردبدعات ومنکرات۔مصنف علامه ليين اختر مصباحی، ص: ۲۲۰، مطبع رومی پېلی کیشنز اینڈ پرنٹز، لا هور، سن اشاعت ۲۰۰۰

[2] جمعہ کے دن اذان ثانی کے موضوع پرامام احدرضامحدث بریلوی نے ایک کتاب "شمائم العنبر"نامی عربی زبان میں تحربر فرمائی،جس میں ۴۴مراجادیث سے کتاب کومزین فرمایا۔

[۸] تخلیق ملائکہ کے عنوان پر چوہیں احادیث سے استدلال فرمایا۔

[9] خضاب کے عدم جواز میں ۱۲ راحادیث سے استدلال۔

7 0000 TR برہوٹ،اتر دیناج بور، بنگال



[۱۰]معانقہ کے ثبوت میں ۱۲راحادیث۔

[۱۱] داڑھی کی اہمیت وضرورت پر۵۱ راحادیث۔

[۱۲]والدین کے حقوق پر ۹۱ احادیث۔

[۱۳] سجدهٔ تحیت کی حرمت میں ۲۷ احادیث۔

[۱۴] شفاعت کے عنوان پر ۱۴۴ راحادیث۔

[10] تصاویر کے عدم جواز پر ۲۷/ احادیث \_ [مقدمہ جامع الاحادیث]

اسی طرح بہت سے عناوین وموضوعات پرکثیر احادیث کریمہ سے استدلال فرماکر امت مسلمہ کوبیش بہاخزانہ عنایت فرمایا۔ حوالوں کی کثرت:

کسی حدیث کے نقل کے بعد حوالوں کی جوکٹرت بارگاہِ اعلیٰ حضرت میں ہے وہ کسی دوسرے مصنف کے یہاں بالکل نظر نہیں آتی، حوالہ دیتے وقت آپ کسی ایک کتاب پراکتفائہیں کرتے؛ بلکہ بسااو قات دس دس، بیس بیس کتابوں کے حوالے پیش کردیتے ۔ایسامعلوم ہوتاکہ تمام کتابیں اس موضوع پران کے سامنے کھلی ہیں اور سب کے نام بھی ضبط تحریر میں لاتے۔[مقدمہ جامع الاحادیث]

#### راويان حديث پرجرح وتعديل:

راویان حدیث پرجرح و تعدیل کے فن پرجھی امام احمد رضاقد س سرہ کوملکہ حاصل تھا، صرف جرح و تعدیل ہی میں نہیں بلکہ مخالفین کے مدعا کا ابطال امام احمد رضاخاں فاضل بریلوی قد س سرہ ایسے انداز میں کرتے کہ مخالفین لاجواب ہوجاتے۔ اس کی مثال سپر د قرطاس ہے۔

جمعہ کے دن اذان ثانی کہاں ہو؟ امام احمد صامحد ث بریلوی نے فتویٰ دیاکہ اذان مطلقااندرون مسجد مکروہ ہے۔ لہندااذان اول ہویا ثانی بیرون مسجد ہی ہوگی، اس کے ثبوت میں خاص اسی اذان کے بارے میں ایک حدیث ابوداؤ دسے نقل فرمائی کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بیہ اذان خارج مسجد ہوتی تھی اور صداقی اکبراور فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی ایساہی عمل رہا۔

امام احدرضاخال فاضل بریلوی کے اس فتوکا کوردکرتے ہوئے بعض حضرات نے حدیث ہی کوساقط الاعتبار قرار دیا کہ اس کی سند میں محد ابن اسحاق ہیں جن پر رافضی ہونے کی تہت ہے لہذا حدیث معتبر نہیں۔اب امام احمد رضاقد س سرہ نے ایک معرکة الاراکتاب "شعاعم العنبر فی آداب النداء امام المنبر" نام سے عربی زبان میں تصنیف فرمائی اوراس موضوع پر بحث آخری حدکو پہنچادی ۔ محد ابن اسحاق پر جو جرح کی گئی تھی اس کی و جیال اڑادیں اوران کی تعدیل و توثیق میں تحقیقات کے ایسے در یے بہائے جوابی مثال آپ ہیں، ملاحظہ یجیے اور امام احمد رضائی راویان حدیث پر عمیق نگاہ کا اندازہ لگائے۔آپ فرماتے ہیں۔

اس حدیث کے راوی محمد بن اسحاق قابل بھروسداور سیے امام ہیں۔ان کے بارے میں:

[1] امام شعبی محدث ابوزرعه اورابن حجرنے فرمایا "صدوق" "بیربہت سے ہیں۔

[۲] امام عبدالله ابن مبارك فرمات بين: ہم نے انھيس "صدوق" پايا۔

سا امام عبداللہ ابن مبارک ،امام شعبہ ،سفیان توری ،ابن عینیہ اورامام ابوبوسف ان سے کتاب الخراج میں بہت زیادہ روایتیں کی ہیں اوران کی شاگر دی اختیار کی ہے۔

[4] امام ابوذرعہ ومشقی نے فرمایا: "اجلہ علما کا اجماع ان سے روایت کرنے پر قائم ہے اورآپ کو اہل علم نے آزمایا توصدوق وخیریایا۔

[۵] امام شعبہ نے فرمایا:

"میری حکومت ہوتی تومیں ابن اسحاق کو محدثین پر حاکم بنا تا، یہ توامیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ایک روایت میں سے کہ حدیث والوں میں کوئی اگر سر دار ہو سکتا ہے تووہ محمد ابن اسحاق ہیں "۔

غرض کہ اکیس محدثین کے اقوال سے محمد ابن اسحاق کی توثیق و تعدیل کیا توکیا اب بھی کسی کو شبہہ ہوسکتا ہے کہ بیہ حدیث محمد ابن اسحاق کے سبب ساقط الاعتبار ہے۔

المحجة المؤتمنه مين ايك حديث نقل فرماني كه مسجد مين ذمي كافر كاداخله جائز بي ليعني ذمي كتابي كا

اس حدیث کی سند کوامام بدرالدرین عینی نے جید کہاتھا، حالال کہ تقریب التہذیب میں اس سند میں وارد" اشعث بن سوار"کوضعیف بتایا گیاہے۔

اس پرامام احمد رضاخال فاضل بریلوی نے تنبیہ فرمائی اورار شاد فرمایا کہ اس حدیث کی سند ہمارے اصول پر جیدہے، ہمارے لیے جائز نہیں کہ محدثین کی خاطراپنے اصول ترک کر دیں چہ جائے کہ متاخرین علامیں سے ایک شافعی عالم کے قول کے سب، پھراشعث بن سوار کی تعدیل و توثیق میں فرمایا۔

یہ امام شعبہ، امام نووی اور بزید بن ہارون وغیر ہم جیسے جلیل القدرائمہ حدیث کے استاذ ہیں اورامام شعبہ کاروایت حدیث میں مختاط ہوناخوب معلوم ہے۔

اشعث کی جلالت شان کے پیش نظر کی ان کے شیخ ابواسحاق نے ان سے روایت کی ، حضرت سفیان بن عید نہ کہتے ہیں کہا شعث مجاہد سے اثبت ہیں۔

ابن مہدی نے کہا: یہ مجاہد سے ارفع ہیں اور مجاہد سے مسلم کے رجال میں سے ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں: مجھے اساعیل بن مسلمہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ امام عملی کہتے ہیں: حدیث میں محمد ابن صالح سے اثش ہیں۔

ابن معین کہتے ہیں: بیر ثقہ ہیں۔

عثان ابن اني شيبه کهتے ہيں: صدوق ہیں۔

ابن شاہین نے ان کو ثقات میں ذکر کیاہے۔

ابن عدی کہتے ہیں میں نے ان کی کسی حدیث کو منکر نہیں یا با۔

بزار کہتے ہیں ہم کسی ایسے محدث کونہیں جانتے جضول نے ان کی حدیث کوچھوڑا ہو، بعض حضرات نے جو فن حدیث میں خلیل المعروف ہیں۔

خلاصۂ کلام میر کہ اشعت کے بارے میں بیہ توثیق و تعدیل تومنقول ہے لیکن کوئی جرح معتبر مذکور نہیں ،لہذاان کی بیہ حدیث حسن ہے۔[مقدمہ جامع الاحادیث، ص:۴۲۵ تا ۴۲۸ ملخصًا]

یہ دومثالیں توصرف بطور نمونہ پیش کی گئیں ورنہ امام احمد رضاخاں فاضل بریلوی کی جرح وتعدیل پر لکھنے کے لیے دفتر در کارہے۔

حاصل کلام میر کہ امام احمد رضاخال محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه کو حدیث کے سارے متعلقات مثلاً طرق حدیث، مشکلات حدیث، ناسخ و منسوخ، رانج و مرجوح، روایات میں تطبیق، وجوہ استدلال اور اساء الرجال وغیرہ پر مکمل دسترس حاصل تھا۔

#### \*\*\*\*

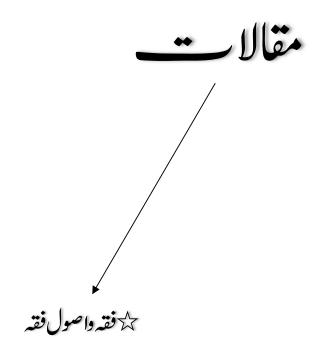

## باب چهارم مقالات : فقه واصول فقه

# طبقاتِ فقهااورامام احمدر صن

#### **ٔ ذاکثر مولاناحسن رضاخان:** سابق ڈائر کٹرار دو تحقیقات عربی و فارسی پیٹنہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضااس خاک دان گیتی پر ۱۰ رشوال المکرم ۱۲۷۲هه/۱۸۷ جون ۱۸۵۷ء کو جلوه بار ہوئے، امام احمد رضاقد س سره نے مندر جبه ذیل آیت کریمہ سے اپناسن ولادت تخریج فرمایا:

ٱولَبِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُ الْإِيمَانَ وَآيَّكُهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهـ

اعلیٰ حضرت جیسی نابغہ روز گار عبقری شخصیت جو اپنے معاصرین میں حق آگاہ، حق پسنداور حق گوئی کی حثیبت سے وحید عصراور فرید دہر تھے، جس کے رمز شناس قلم سے علوم ومعارف کے بے شار سوتے پھوٹے پڑے ہوں، اس بلند پاپیہ ہستی کی شان میں مجھ جیسے طالب علم کے لیے کچھ لکھنا حصول سعادت کے سواکچھ نہیں ہے۔

اعلیٰ حضرت نے ایک سوپانچ [۱۰۵]فنون پر کتابیں لکھ کراپنی عبقریت کالوہابر صغیر میں منوایا ہے ،کہنا پڑتا ہے کہ: ایساکھال سے لائیں کہ تجھ ساکہیں جسے

میں ان کے کار ناموں میں سے صرف ایک کار نامہ جو فقہ کے موضوع پر ہے ،اس پر خامہ فرسانی کر رہا ہوں جس سے واضح ہوجائے گاکہ اعلیٰ حضرت بر صغیر میں عبقری شخصیت کے حامل ہیں۔

تفقہ فی الدین ایک ایسا اثاثہ ہے کہ اس دولت ہے ماہ کو ہر دل کی تجوری میں مقفل نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس کارشتہ و مطول کے تانے بانے تک محدود ہے ، اس کا آشیانہ اتنا بلند ہے کہ ہر صاحب فضل و کمال اپنی جلالت علم اور فکری بلندیوں کے بل پر اپنی کمند نہیں ڈال سکتا۔ اگر قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے توبہ حقیقت واشگاف ہوجاتی ہے کہ تفقہ فی الدین کا تعلق کسب و حصول سے پہلے مشیت بزدی اور ارادہ کاللی سے وابستہ ہے ، اس سلسلہ میں نبوی صراحت ہے کہ من یو د الله خیر ایفقه فی الدین ۔ "اللہ تبارک و تعالی جس بندے پر خیر و بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے ، اسے تفقہ فی الدین کی دولت گراں ماہیہ سے مالامال فرما تا ہے ، اس سے بہبات یقین کے اجالے میں آجاتی ہے کہ یہ فن بندہ کی کوششوں تک محدود نہیں ہے ، بلکہ یہ دولت گراں قدر ارادہ اللی اور مشیت باری کی توفیق اور تقویض کا نتیجہ ہے ، یہی وجہ ہے کہ فقیہ اپنے منصب کے لئا طسے مسائل کے استخراج میں اور ترجیح و تطبیق جیسی صور توں میں خداے قدیر کی بخشی ہوئی بے غبار صلاحیتوں کی روشنی میں میں خداے قدیر کی بخشی ہوئی بے غبار صلاحیتوں کی روشنی میں ا

غورو فکر کرتا ہے، قرآن وسنت سے مسائل کے استخراج واستنباط میں کسی خارجی دیاؤ کو قبول نہیں کرتا ہے ،بلکہ اخذ مسائل میں قیاس کے انہیں متعیّنہ حدود کی پابندی کرتاہے جس کو شرعی اصابت رائے کی تراز ویر تولا گیا ہو۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان تفقه کا انداز ہ کرنے کے لیے فقہ کی تعریف اور اس کے لواز مات کا جاننا بھی ضروری ہے،اس کیے سب سے پہلے اختصار کے ساتھ اس کا بیان ناگز برہے۔

مجتہد کے لیے اسلاف کے بیان کر دہ جن شرطوں کا ذکر ملتا ہے اعلیٰ حضرت یقینا ان شرائط کے حامل ہیں ۔امام صدرالشریعه شرائطاجتهاد کاذکرکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

شرطه ان يحوى علم الكتاب بمعانيه لغة و شرعا، واقسامه المذكورة و علم السنة متنا وسنداووجوه القياس كما ذكرنا.

اس کی تفصیل علامہ تفتازانی اس طرح فرماتے ہیں ۔کتاب اللہ کے مفاہیم تک رسائی کے لیے لازمی ہے کہ لغت ، نحو، صرف اور معانی و بیان میں مہارت ہواور اصولی طور پر جو خصوصیات احکام پر اثرانداز ہوتی ہیں ان کی معرفت میں بھی کمال ہو، مثلا: عام ،خاص ،مشترک مجمل ،مفسر اور اقسام دلالات وغیرہ بھی جانناضروری ہے اور مفاہیم سنت تک پہنچنے میں جہاں یہ تمام علوم اور اقسام اصولی شرط ہیں وہیں احادیث کی سند اور احوال رواۃ پر بھی آگاہی ضروری ہے، قیاس کے شرائط و اقسام اور ان کے احکام نیزان میں مقبول اور نامقبول میں تمیز کاعلم بطور ملکہ حاصل ہو، فقیہ کواجماع امت سے بھی آگاہ ہونا حاہے تاکہاس کااجتہادا جماع کے مزاحم نہ ہو۔

> علامہ تفتازانی نے علم کلام کی معرفت شرائطاجتہاد میں شار کی ہے۔ علامه طاش كبرىٰ زاوه علم فقه كي تعريف ميں لكھتے ہيں:

هو علم باحث عن الاحكام الشرعية العمليه من حيث استنباطها من الادلة التفصيلية و مباديه مسائل اصول الفقه وله استنمد ادمن سائر العلوم الشرعية و العربية. [شامى فصل القضاء في رسم الافتا، ص:٣٣٣] امام سرخسی نے تمامیت فقد کے لیے عمل صالح کی قید کا اضافہ بھی فرمایا ہے:

ان تمام الفقه لايكون الاباجماع ثلاثه اشياء العلوم بالمشروعات والاتفاق في معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمعا نيها و ضبط الاصول بفروعها ثم العمل بذلك فتمام المقصود لا يكون الابعد العمل بالعلم. [شامي، فصل القضافي رسم الافتاء]

ان شواہد کے لکھنے سے ہمارامقصد بیہ ہے کہ ایک تخمینہ قائم کیا جاسکے کہ فقہ واجتہاد کے لیے کتنے علوم کی مہارت شرط ہے، اسی طرح اصول و فروع کی تفصیلات نیز اجماع امت اور قیاس کے اقسام و احکام میں کس قدر بصیرت لازم ہے ،ان شہادات سے بیدامر بھی مفہوم ہو تاہے کہ فقیہ ہر مسلہ کااستنباط اس کی تفصیلی دلیل سے کرنے پر قادر ہو تاہے اور بیم مکن نہیں ، جب تک وه فقیه ثاقب الذبهن،طباع،سلیم الفکراور نکته رس قابل اعتاد نه هو\_ ساته یهی پیجمی معلوم هواکه فقیه کوتدین و تقویل سے بھی متصف ہونا چاہیے تاکہ قدم بہ قدم اسے تائید غیبی بھی حاصل رہے۔

عہد صحابہ کے بعدامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام فقہا کے امام اور قائد شار کیے گئے ہیں ،امام شافعی فرماتے ہیں: مارأيت احدا افقه منه من ارادان يتفقه فعليه به و باصحابه.

اصول وفروع کی ترتیب عہد امام ہی میں مکمل ہوگئی، البتہ فکر مراتب کے اعتبار سے ان کی تہذیب کا کام ہر دور میں جاری رہا،اس لیے طبقات فقہا کا تعین بھی ضروری ہوا تاکہ ہر ایک کی منزلت اور طبقاتی خصوصیت کی رعایت سے ان کے اقوال کی تنقیح اور ترجیح کااعتبار کیاجائے۔

علامه ابن كمال بإشانے فقها كوسات طبقات ميں تقسيم فرمايا:

[۱] مجتهدین فی الشرع \_ وہ فقہا جنہوں نے تواعد واصول کی تاسیس فرمائی ،ائمہ اربعہ اسی طبقہ میں معدود ہیں \_

[7] مجتهدين في المذهب وه فقها بير، جومجتهد في الشرع سے منقول قواعد كے دلائل سے استخراج مسائل پر قادر بير، اگرچہ بعض فروع میں مجتہد فی الشرع کے خلاف بھی ہیں۔

[س] مجتهدین فی المسائل وہ فقہا جواصول و فروع میں اینے امام کے پابند ہیں اور امام کے غیر منصوص احکام کا استنباط کرنے پر قادر ہیں۔

[۴] اصحاب تخریج۔ بیدلوگ اجتهادپر قادر نہیں ہوتے، لیکن اصول اور ماخذ تفسیر مجمل، تفصیل مبهم اور تعین محتمل پر قادر ہوتے ہیں۔

[4] اصحاب ترجیح۔ مذہب کی روایات مختلفہ میں کسی ایک کو ترجیح دینے پر قادر ہوتے ہیں۔

[۲] اصحاب تمییز بیه حضرات قوی واقوی اور ضعیف نیز ظاہر الروایة اور نوادر وغیرہ میں فرق کرتے ہیں۔

[2] **اصحاب تلفیق ب**جنہیں کھرے کھوٹے میں امتیاز کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔[الفوائدالیہیص:۸۸\_فواتح الرحموت ص:۹۲۴]

علامہ ابن کمال نے طبقات کی تقسیم کے ذیل میں بطور مثال جن فقہا کا شار کیا ہے وہ محل نظر ہے۔اس لیے کہ آپ نے رازی وکرخی کواصحاب تخریج میں اور قدوری اور صاحب ہدایہ کواصحاب ترجیح میں شار کیا ہے ،حالاں کہ بلاشبہہ یہ حضرات مجتهد فی المسائل تھے ،اسی طرح آپ نے اصحاب تخریج کے متعلق کہا کہ یہ لوگ اجتہاد پر قادر نہیں ہوتے ہیں ، حالاں کہ واقعہ اس کے خلاف ہے،اصحاب تخریج کے شمن میں جو فقہا شار کیے جاتے ہیں وہ سب مجتہد فی المسائل کی صلاحیت رکھتے ہیں۔لہذا ہماری رائے بیے کہ مجتہد مطلق کے بعد ہر طبقہ کے لیے ایک وصف مخصوص ہے، اگر بیداوصاف خاصہ کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں تواس شخصیت کاشار بہ یک وقت کئی طبقات میں ہوسکتا ہے۔

علامہ کفوی نے فقہاے مقلدین کے پانچ طبقات رکھے ہیں ،اس لحاظ سے آپ نے ابن کمال پاشاکے ذکر کر دہ اول و

آخر کو کوترک کرکے در میانی پانچ طبقات شار کیے ہیں ، دونوں را بیاں میں کوئی تعارض نہیں ہے ، بعض علمانے لکھاہے کہ مجتهد فی المذہب کا دروازہ ابوالبر کات نسفی المتوفی ۱۰ھ پرختم ہو گیا۔

علامہ بحرالعلوم لکھنوی نے اس کے قول کور د فرمادیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیر نگی ِ زمانہ کی وجہ سے ہر دور میں گونا گوں مسائل کا پیدا ہونالوازم عالم سے ہے، لہذا ہر نئے پیدا ہونے والے مسئلہ کاحل نکالنے کے لیے اللہ کی رحمتوں سے مجتهدین کا سلسلہ قائم رہنا ضروری ہے۔ مجتهد مطلق کا وجود ہر دور میں ضروری نہ سہی مگر مجتهد فی المذہب یا مجتهد فی المسائل کے وجود کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ پھر واقعات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ چناں چہ امام نسفی کے بہت بعد امام ابن الہمام [متوفی محمد محمد معلق کی کتابیں اس پر شاہد عدل ہیں کہ آہے مجتهد شھے۔

ابن کمال اور کفوی نے مجتہد فی المذہب کی جو تعریف کی ہے امام ابن ہمام اس پر بورے اترتے ہیں،اس لیے بحرالعلوم کی طرح ہم بھی یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہیں کہ مجتہد فی المذہب کاسلسلہ امام نسفی پرختم ہوگیا۔

پھرامام ابن ہمام کے بعداعلی حضرت میں ایک عظیم فقیہ کی خصوصیات اجتماعی طور پر نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی سوائح
د کیھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے صالح الفکر، صائب الرائے شخصیت کے حامل سے ، آپ کا بچپن ایک ذکی الطبع،
قوی الفکر انسان کے شاب سے کم نہ تھا۔ آپ سرحد شاب میں داخل ہونے تک جملہ فنون عربیہ اور علوم دینیہ اور ان کے
مبادی میں ماہر نظر آتے ہیں۔ علم کے کسی میدان میں آپ کی جولانی قلم میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ علم حدیث میں آپ
امام سیوطی کے مظہر نظر آتے ہیں تو تفسیر میں ابن جریر کے پر توہیں۔ علوم عربیہ میں سحبان کی شان رکھتے ہیں توامام ابوحنیفہ کے
قواعد واصول برسنے میں آپ پر بزدوی و سرخسی کا شبہہ ہوتا ہے ، اور صرف انہیں علوم تک نہیں بلکہ جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں
آپ کی شان کیساں معلوم ہوتی ہے اور اس شان میں آپ کی انفر ادیت اس درجہ ہے کہ اقران وامثال ہی نہیں بلکہ کئی صدی
قبل بھی آپ کی نظیر تلاش کی جائے تو آپ منفر د نظر آئیں گے۔

اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کا جائزہ لینے کے بعد ہروہ شخص جس نے مشہور فقہا کی تصانیف کا مطالعہ کیا ہوگا وہ اس نتیجہ پر بہت آسانی سے بہنچ سکتا ہے کہ امام ابن ہمام کی شان روایت اور رنگ اجتہاد سے مزین فکر جوان کی خصوصیت تھی، فقہ کی جملہ متد اول کتب پر نظر رکھتے ہوئے مسائل کی تنقیح جو علامہ شامی کی ایک مسلمہ خصوصیت تھی ان کے بعد صرف اعلیٰ حضرت کے حق میں مقدر ہوگئی، گویا اعلیٰ حضرت بہ یک وقت ابن ہمام بھی تھے اور ابن عابدین بھی۔

عرب وعجم کے بے شار فقہا اور اہل علم و دانش اعلیٰ حضرت کا تفقہ تسلیم کرچکے ہیں، الدولۃ المکیہ اور اعلیٰ حضرت کی دوسری تصانیف پر علماو فقہا کی تقریظات ہمارے اس دعویٰ کا بین ثبوت ہیں، اعلیٰ حضرت فقہا ہے مقلدین کی جملہ خصوصیات کے حامل تھے۔

[۱] اقوال سلف پرآپ کی نظر بہت ہی وسیع تھی،جب کسی مسلہ کی تائید میں ائمہ سابقین کی شہادتیں بیان کرنے پراتر

ڈاکٹر مولانا<sup>حس</sup>ن رضاخاں مولانا<sup>حس</sup>ن رضاخاں مولانا<sup>حس</sup>ن رضاخاں مولاناحسن رضاخاں مولاناحسن رضاخاں مولاناحسن رضاخاں

تے ہیں توسیر وں سے بھی ان کی تعداد متجاوز ہوجاتی ہے، اپنے پیش روفقہا کے اقوال کی مکمل تنقیح فرماتے ہیں، کسی نقل مادلیل پر بغیر پر کھے اعتاد نہیں کرتے ،روایات مذہب اور اگلوں کے استنباط کے قوت وضعف اور مراتب صحت پر نشان دہی فرماتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اصحاب تمییز کے خواص سے یقینا متّصف تھے۔ ہمارے اس دعویٰ پر اعلیٰ حضرت کے ہزاروں فتاوے شاہد ہیں، بذل الجوائر، سجان السبوح ،التحریر الجید ، نفی العار ، ر دالرفضہ ، القطوف الدانیہ ، ہادی الحاجب جیسے ، پچاسوں رسالے سے آپ کے استحضار روایات وعبارات پرروشنی پڑتی ہے۔

اس ذیل میں بیہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ مسائل پاحکم کامنکر جن علا پر اعتاد رکھتا ہے ان کی شہادتیں التزاماً َ لاتے ہیں۔حیات الموات الكواكب الشهابيه وغيرہ میں ایسے مواد ملتے ہیں۔

[۲] مذہب کی روایات مختلفہ کو باعتبار ترجیح ہم کئی حصوں میں تقشیم کرسکتے ہیں ۔علما بے سلف نے اکثرروایات میں ترجیح و تنقیح فرمادی ہے، لیکن جہاں تر جیحات میں معتمد فقہامتفق ہیں وہیں بھاری تعداد اختلاف ترجیح کی بھی موجود ہے ،اور بعض مسائل ایسے بھی ہیں جو تاہنوز تشنہ ترجیح ہیں ، ترجیحات سلف میں ایسابھی ہوا کہ جن اسباب کی روشنی میں کسی قول کو ترجیح دی گئی ۔ اور مرور زمانہ سے وہ اسباب متغیر ہو گئے ،اس لیے ترجیح جدید ضروری ہوئی۔

اعلیٰ حضرت نے ترجیج سابق میں کسی قسم کی تبدیلی پسندنہ فرمائی، مذہب جس طرح کتب متوّن میں منقول ہے،اس پر اعتاد فرمایا،البتہ زمانہ کے تغیرات سے شرعی حکم پر جوانز پڑتا ہے اس کی رعایت التزامالمحوظ رکھی ہے ،کیوں کہ اس پراتفاق ہے کہ الفتویٰ پتغیر بتغیر الذ مان البتہ تبریل حکم میں تغیرات ماحول کاہر جگہ اعتبار نہ کیاجائے گا،اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے چھ مواضعات کا تعین فرمایا ہے اور ایک ضابطہ وضع کرکے بیہ ثابت کیا کہ تغیر حکم بھی قول امام کے درجہ میں ہے ، فرماتے ہیں:

''قول امام کی دوصور تیں ہیں ،ظاہر اور ضروری۔ قول ظاہر جوامام سے صراحة منقول ہو۔ قول ضروری بیہ ہے کہ امام سے منقول تونہ ہو،لیکن اس حکم عام کے تحت آسکے کہ اگر اس ماحول میں امام کے سامنے پیہ صورت مسللہ آتی تو یہی حکم صادر فرماتے ، قول ظاہر اور ضروری میں تعارض ہو تو ضروری کو ترجیح دی جائے گی اور بیہ تعارض صرف چھے صور توں میں معتبر ہے ،وہ یہ ہیں:

"[۱] ضرورت[۲] دفع حرج [۳] عرف [۴] تعامل [۵] اہم دنی مصلحوں کی تحصیل [۲] کسی فساد موجود یا مظنون کا ازالہ۔اور انہیں وجوہ کے پیش نظر صحیح احادیث کے خلاف میں بھی فتویٰ دیاجا تا ہے جو در حقیقت مخالفت حدیث نہیں، جیسے عور تول كاجماعت ميں حاضر ہونا،،[فتاوىٰ رضوبيه،ج: سوم، كتاب الصلوة]

اختلاف ترجیحی شکل میں آپ نے ترجیجات کو کالعدم قرار دیااور پوری بحث وتمحیص کے بعد پیرضابطہ مقرر فرمایا: یقد م

قول الامام عند اختلاف التصحيح. اسی طرح آپ نے صدہاغیر منقح تشنہ ترجیح مسائل کی اسباب وعلل کی روشنی میں ترجیح فرمائی۔ آپ کے فتاویٰ کے ساتھ کتب فقہ پر آپ کے حواثی و تعلیقات ہمارے اس بیان کی واضح دلیل ہیں۔اس لیے ہم کو بجاطور پریہ کہنے کاحق پہنچتا ہے کہ اعلیٰ



حضرت کوائمہ ترجیج میں بھی شار کریں۔

[۳] روایات مذہب اور فقہاے مابعد کے اقوال میں مجمل اور مبہم اقوال بھی بہ کثرت ملتے ہیں۔ائمہ تخریج نے مجمل کی تفسیر اور مبہم کا بیان اور دیگر قیود و شرائط کا بیان فرمایا ہے۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک بھی کچھا لیے گوشے باقی رہ گئے کہ جن میں عمل تخریج کی ضرورت تھی ، آپ نے ایسے بیشتر مقامات کی تنقیح فرمائی اور اسی تخریج کے ذریعہ تھم کے لیے صورت مسللہ کا تعین فرمایا۔ مثلا مامے ستعمل کی تعریف اور اس کا تھم متون مذہب میں بالفاظ ذیل منقول ہے:

والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الاحداث و الماء المستعمل كل ماء ازيل به حدث او استعمل في البدن على وجه القربة.

اعلی حضرت نے کل ماء میں قلیل کی قید، پھر بدن سے جدا ہونے کی قید کا اضافہ فرمایا اور سے تئیں احتمالات قائم کر کے پنی کے ستعمل ہونے کی صورت متعیّن فرمائی، اس موضوع پر مکمل مفصل تحقیق کر کے ''الطرس المعدل''نامی ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ جسم انسانی کا پانی سے لمس پانی کو کب مستعمل بنا تا ہے، اس پر مفصل توضیح و تفسیر اور احتمالی صور توں کی تعلیل وغیرہ کے ساتھ نہایت در جہ محقق و منتقج بیان کے لیے ایک بسیط رسالہ اللمیقة الانقی تحریر فرمایا۔ بچوں کی صغیر و کبیر اشیا کا استعمال ممنوع ہونے اور اس کا بہہ باطل ہونے پر ایک مفصل رسالہ عطاء النبی تحریر فرمایا۔ جس میں مبہم عبار توں کی تشریح اور احتمالات کی تعیین اور صورت مسئلہ کا تقرر و غیرہ مذکور ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی اور رسائل و حواثی میں تخریجات کی نظائر کم نہیں ہیں۔

ائمہ سابقین کی تخریجات میں جن کو تسامح ہوا ہے اس کی نشان دہی بھی فرمائی ہے۔ رسالہ" اضافۃ الطلاق" اور "جدالممتار" میں اس کے نظائر و شواہد موجود ہیں ۔امام ابن ہمام ، ابوالسعود ، ابن کمال ، بر جندی ، زیلیعی ، ملک العلما کا سانی ، فخرالاسلام بزدوی اور شمس الائمہ سرخسی علیہم الرحمہ کی تخریجات پر جابجا مدلل کلام فرمایا ہے۔

اعلیٰ حضرت کی ان ابحاث پر نظر پڑنے کے بعد ایک دانش مند قاری آپ کا مقام ائمہ تخریج میں آسانی سے متعیّن کرسکتاہے۔

حوادث وو قائع کاسلسلہ غیر متناہی ہے، جب کہ نصوص شرعیہ متناہی ہیں۔اس لیے ضروری ہے کہ ہرنئے پیدا ہونے والے مسئلہ کاحکم شرعی اجتہاد کے ذریعہ حاصل کیا جائے۔

[4] مجتهدین فی المسائل امام مطلق کے اصول و قواعد کی روشنی میں ان مسائل کوحل فرماتے ہیں۔

اعلی حضرت نے اپنے دور میں پیدا ہونے والے سیکڑوں مسائل میں احکام کا استخراج فرمایا ہے ، مثلاً نوٹ کی ایجاد کے بعد کئی قشم کے مسائل پیدا ہوئے کہ نوٹ سونا چاندی نہیں ہے ، لیکن قیمتی ہے ۔ اس پر زکوۃ ہے یانہیں ؟ جنس قدری نہیں ہے ، لیک عددی ہے تواس کی بیج تفاضل سود کہلائے گی یانہیں ۔ اعلیٰ حضرت نے نوٹ کی حقیقت شرعی متعیّن کرکے اس سے متعلق بلکہ عددی ہے تواس کی بیج تفاضل سود کہلائے گی یانہیں ۔ اعلیٰ حضرت نے نوٹ کی حقیقت شرعی متعیّن کرکے اس سے متعلق

عرب وعجم کے مشائخ کبار نے اسے بے پناہ سراہا۔

ر دسر کی شوگر مل سے متعلق بیربات مشہور ہوکر حکم شرع کی طالب ہوگئی کہ شکر کا تصفہ میر تیوں کے برادہ سے کیا جاتا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ یہ مِرِّیاں حلال جانوروں کی ہیں یانہیں ۔ پاک ہیں یاناپاک ؟اعلیٰ حضرت نے دریافت تھم کے لیے دس مقدمات استدلال کے ساتھ قائم فرمائے،اس کے بعد نہایت اعلیٰ تحقیق کے ساتھ حکم شرع کااستنباط فرمایا۔آپ کی پیتحقیق وسیع ہوکررسالہ الاحلی من السکر،، کی شکل میں کئی اجزامیں سائی۔ ریل پر نماز کاحکم کیاہے ؟ جن مقامات میں کئی مہینے سورج غروب نہیں ہوتا، وہاں مغرب،عشا، فجراور روزہ کا کیا حکم ہے ؟ریلوے گارڈ اور ڈرائیورٹرین سے مسافت سفر طے کریں تووہ مسافر کہلائیں گے پانہیں؟ان تمام کاحکم استخراج فرمایا۔

سلف کے استناط میں جن مواضع کی تنقیح فرمائی بطور نمونہ ایک مثال پر اکتفاکر تا ہوں:

تھم ائمہ بیہ ہے کہ وصی یاوارث نے میت کی تجہیز و تکفین مثل اپنے مال سے کر دی تو ترکہ سے اپنی رقم واپس لے گا۔اب سوال میہ ہے کہ جہاز وکفن مثل دین میں شار ہوگا، یا اسے حق تلفین سے موخر کرنا پڑے گا۔اور حکم تکفین میں رکھیں تواس سے رقم کی ادائیگی د بون پر مقدم ہوگی۔

اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کفن دینے والااسوۃ الغرماء ہے،اس کاحق دیگر قرض خواہوں پر مقدم نہیں ہوسکتا۔اس لیے دین پرتجہیز کی تقدیم حق میت کے سبب تھی، جس طرح حالت حیات میں ذاتی حق مثل نان شبینہ دیون پر مقدم تھااور جب وصی یا وارث نے تنفین کردی توحق میت ساقط ہو گیا، اب صرف اداے دین کی صورت رہ گئی۔ فھواسوۃ الغرماء اس مسله کی نظیر ہیہ ہے کہ کوئی شخص لباس کاضرورت مند ہو تواس کی بہ ضرورت عام دیون پر مقدم ہوگی۔لیکن اگر کسی نے اسے بہ شرط رجوع لباس دے دیا توبیہ دینادیگر دبون پر مقدم نه ہوگا،بلکہ وہ بھی احدالدائنین میں شارہے، نیز پیر کہ آدمی اپنی حیات میں اکل و شرب ودیگر حاجات اصلیہ کے لیے دین لیتا ہے توبید دائن کسی صورت سے اس سے کم در جہ نہیں جس نے موت کے بعد طاری ہونے والی حاجت کے لیے دین دیا۔ اعلیٰ حضرت کے استنباط واستخراج کواگر ہم تفصیل سے قلم بند کریں تویقیناایک ضخیم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔

ان شواہد کے ککھنے سے ہمارامقصد بیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو مجتہد المسائل کہنے میں بھی ہمیں کسی قشم کا تر ددیاا شکال نظر نہیں آتا، بلکہ اعلیٰ حضرت میں بہاوصاف بطور ملکہ تھے۔

اعلیٰ حضرت جہاں دین کے اصول و فروع اور عربیت کے فنون میں پیر طولی رکھتے تھے، وہیں آپ فقیہ النفس بھی تھے، جب آپ عمر کے تیر ہویں سال میں داخل ہوئے ،اس وقت درس نظامیہ سے متعلق علوم و فنون میں آپ ماہر ہو چکے تھے، بلکہ زیر تعلیم کتابوں پر آپ کے حواشی و تعلیقات بھی موجود تھے۔اور جب آپ تیرہ سال دس مہینہ پانچ دن کی عمر کو پہنچے اسی روز آپ پر نماز فرض ہوئی اور اسی روز آپ کے والد ماجد نے منصب افتا پر مامور فرمایا۔ بیٹھتے ہی آپ کے سامنے سب سے پہلے حرمت رضاعت سے متعلق ایک دقت طلب مسئلہ پیش ہواکہ ناک کے ذریعہ عورت کا دودھ بچے کے حلق میں پہنچ گیا تو حرمت رضاعت ثابت ہونے کاحکم صادر فرمایا۔ ابتداے عمر میں بی آپ کو فقہی جزئیات و گلیات پر عبور حاصل تھا۔ عمر کے اضافہ کے ساتھ آپ کی علمی گہرائی ، وسعت مطالعہ اور ممارست و تجربہ میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کی فقہی خصوصیات میں بیدامر بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ابتداسے لے کراخیر عمر تک آپ کے فتاوی تحقیق پر مبنی ہوتے تھے اور آپ کو کسی فتوی سے رجوع کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔

اعلیٰ حضرت کی فقہی اور کلامی بحثیں اور انداز تحقیق دیکھنے کے بعد ہم درج ذیل نتائج بھی اخذ کرتے ہیں۔

[الف] سی مسکد پر گفتگوکرتے ہوئے کتاب اللہ سے استنباط ممکن ہو تواسے نظر انداز نہیں ہونے دیتے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مسکد زیر بحث ہے ،اسی پر قرآنی شہادت قائم کی جائے، بلکہ ضمنی مسائل اور مسکد زیر بحث کے مقدمات پر گفتگوکرتے ہوئے بھی قرآن حمید سے استدلال کرتے ہیں اور جب آپ کتاب اللہ سے کوئی دلیل لیتے ہیں توبسااو قات اصولی اور تفصیلی تحقیق بھی سامنے آجاتی ہے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ آپ عظیم مفسر ہیں علم تفسیر پر عبور تامہ ہونے کا لیقین ہوجاتا ہے ،ہم اپنی تائید میں اعلی حضرت کی تصنیف کردہ '' جہلی الیقین''، ''جزاء اللہ عدوہ'' ، '' الزبدة الزکیة فی تحریم السجو د التحیة '' ، '' الامن و العلی'' ، ''سبحن السبوح'' جیسے متعدّد تصانیف کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت کا قابل تعریف موقف یہ بھی ہے کہ تفسیر قرآن میں اپنی رائے کو ہرگر دخل نہیں دیتے۔

[ب] اعلی حضرت کے تحقیقی فتاوی میں احادیث کریمہ کی شہادتیں اس وسیع پیانے پر ملتی ہیں کہ گویا تمام احادیث مرویہ آپ کی نگاہ میں تھیں۔ احادیث کے راویوں ، حدیث کے صحت و ضعف اور دوسرے اقسام ، الفاظ کے تغیرات متن و سند کی زیادات پر موقع موقع سے بحثیں بھی فرماتے ہیں ، جرح و تعدیل کے الفاظ ومعانی اور متن کے اقسام ، دلالات احادیث کے محمولات اور محتملات نیزدیگر نکات پر بھی آپ گہری نظر رکھتے تھے ، بالعموم کوئی بھی حدیث بے حوالہ کتب پیش نہیں فرماتے ، ایک حدیث کی تخریج میں بھی دس پندرہ کتابوں کے نام بطور حوالہ ذکر فرماتے ، ایسا بھی دکی ساگر آپ اس کی تھے و تخریج فرماتے ہیں اونتائج کی نشان دہی بھی فرماتے ہیں اسی طرح مراد حدیث میں کسی سے چوک ہوئی تواس پر بھی آگاہ فرماتے ہیں۔

[ج]مسائل فقہیہ کے استخراج واستنباط اور تائید میں ضمناً کئی علوم کا بکثرت استعمال فرماتے ،لغت ،نحو،صرف ،معانی ، بیان ،منطق و فلسفہ ،حساب ،اقلید س اور ہیئت وغیرہ سے مد دلینے میں کسر نہیں اٹھار کھتے۔

علوم کی معرفت و ممارست بہت ہی اہم اور مشکل شئ ہے، لیکن کمال علم وو فور علم یہ ہے کہ علوم غیر متعلقہ سے بھی مقصد بر آری میں کا میابی حاصل کر لی جائے ،اور سب سے بڑا کمال سے ہے کہ علوم و فنون کو دین متین کی خدمت میں بھی لگادیا جائے۔اعلیٰ حضرت کو یہ خصوصیت بدر جہ کمال حاصل تھی۔

اعلیٰ حضرت کے فتاوی وغیرہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اول نظر میں آپ کی حسب ذیل خصوصیات کا ادراک ہر قاری کو

ہوتاہے۔

[1]جس مسّله کی تحقیق فرماتے ہیں اس میں اقوال سلف کا استقصافرماتے ہیں۔

[۲] احتمال شقوق كااستيعاب كرتے ہيں۔

[<sup>m</sup>]غیرمعتمداقوال وشقوق پر کلام وافر فرماتے ہیں۔

[4] کلام سلف کی توجیهات کرتے ہیں۔

[۵] تطبیق و توجیه ناممکن هو توترجیج دیتے ہیں۔

[۲] توجیه و توفیق اور ترجیح کے اسباب وعلل پر مدلل کلام فرماتے ہیں۔

[2]ضوابط الكليه وضع فرماتے ہیں۔

[٨] اصلاح واضافه فرماتے ہیں۔

[9] دلائل كاتكاثر بإياجاتا ہے۔

[۱۰] دلائل ومسائل کی بھر پور تنقیح فرماتے ہیں۔

[۱۱]مسائل جدیدہ کااستنباط کرتے ہیں۔

[۱۲]علوم عصریہ سے دینی مسائل کی تائید فرماتے ہیں۔

اس قسم کی بے شار خوبیاں اعلیٰ حضرت کی فقہی تصانیف میں نظر آتی ہیں۔جو قاری فقہ میں جتنی بصیرت رکھتا ہو گا اتنا ہی زیادہ اس کے خزانہ علم میں اضافیہ ہو گا اور اعلیٰ حضرت کے تفقہ سے اس کا تاثر بھی اسی حساب سے ہو گا۔

اعلى حضرت كى انهى فقهى تحقيقات اورب مثال تنقيحات كاجائزه لينه كے بعد علامه سيد اساعيل مفتى حرم عليه الرحمه بيكارا تھے: لوراه الأمام أبوحنيفة لجعله في أصحابه.

ایک حد تک ہم بھی اس رائے سے متفق ہیں کہ اعلیٰ حضرت قواعد اصول و فروع اوراحکام میں ابوحنیفہ کے ایک عظیم مقلد تھے اور تقلیدی شان کے ساتھ ہی منصب اجتہاد فی المسائل واجتہاد فی المذہب کی بوری اہلیت رکھتے تھے۔

آپ کے معاصرین بھی آپ کے تبحر علمی اور ملکہ استخراج پراعتماد رکھتے تھے، بلاشہہ آپ نے فقہ حنفی کے لیے بہترین مواد اور عظیم ترین سرمایہ چپوڑا ہے۔ رحمہ الله تعالیٰ رحمة واسعة.

#### \*\*\*\*\*

## (باب چهارم مقالات : فقه واصول فقه

# امام احمد رضا کی فقهی بصیرت: فتاوی رضویه کی روشنی میں

#### مفتی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی: مفتی ادارهٔ شرعیه اتر پر دیش، رائے برلی، یویی

امام احمد رضا قدس سرہ کے مجموعہ فتاوی کا جائزہ لینے کے بعد ہر وہ شخص جس نے مشہور فقہاے کرام کی تصانیف کا مطالعہ کیا ہو گا وہ اس نتیجہ پر با آسانی پہنچ سکتا ہے کہ امام ابن ہمام کی شان درایت اور رنگ اجتہاد سے مزین فکر جو ان کی خصوصیت تھی ان کے بعد صرف امام احمد رضاقد س سرہ کو نصیب ہوئی ، اور مسائل کی تنقیح و توضیح ، فقہ کی جملہ متد اول کتابوں پر نظر رکھتے ہوئے جوعلامہُ اجل ابن عابدین شامی کی ایک مسلمہ خصوصیت تھی وہ بھی آپ ہی کے حق میں مقدر ہوئی ، گویا کہ امام احمد رضاقید س سره کی ذات میں بیک وقت ابن ہمام کی خصوصیات بھی تھیں اور علامہ ابن عابدین شامی کی باریک بینی بھی۔ امام احمد رضاقد س سرہ جس مسکلہ پر بھی قلم اٹھاتے تھے خواہ وہ کلیہ ہویا جزئیہ ،اس کے ہرایک پہلوپر تنقیح وتحقیق کرکے اس سے متعلق ہر ممکنہ رخ اور صورت کو پیش فرماتے تھے ،اس کے بعد ہی اس کے جواز پاعدم جواز پااستحاب کاحکم صادر فرماتے تھے۔ یہ ایک الیی خوبی ہے جوان کے ہم عصر دیگر فقہا میں نظر نہیں آتی، بالخصوص تعمق فکر، جو دت طبع اور ذہن رسا کے ساتھ ساتھ علوم قرآن ،علوم تفسیرو حدیث اور اصول حدیث پر کمال و دسترس کے حوالے سے بھی وہ منفر د نظر آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ علوم منقولات پر آپ کی گرفت کافی قوی تھی بلکہ علوم معقولات پر بھی کامل دسترس رکھتے تھے۔علم کلام ، فلسفه، منطق ، فلکیات اور طبعیات وغیرہ علوم پر بھی آپ کو کافی عبور تھا،اس لیے کہ ایک فقیہ اور مفتی کے پاس مختلف النوع مسائل آتے ہیں اگروہ ان تمام علوم سے بہرہ ور نہیں توجواب باصواب دینے سے قاصرر ہے گا۔فقہ کی دنیا بہت وسیع ہے اور اس میں جمیع علوم وفنون داخل ہیں اور بیرسب حسب ضرورت آپ کو حاصل تھے بلکہ آپ اس میں استادانہ کمال رکھتے تھے۔ ا یک فقیہ کے لیے علم حدیث میں کامل مہارت و دسترس کا ہونا بے حد ضروری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام احمد رضاقدس سرہ جیسے بے مثال فقیہ تھے،ویسے ہی بلندیا یہ محدث بھی تھے،علم حدیث میں آپ کو کافی تبحر حاصل تھا،اوراس فن میں آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا، چنانچہ جب آپ سے بوچھا گیا کہ حدیث کی کتابوں میں کون کون سی کتاب پڑھی یا پڑھائی ہیں توآپ نے جواب میں بیار شاد فرمایا:

. «مند امام أظلم وموطا امام محمد ، وكتاب الآثار امام محمد وكتاب الخراج امام ابويوسف ، وكتاب الحج امام محمد ، وشرح معانى الآثار امام طحاوی، وموطاامام مالک، ومسندامام شافعی، ومسندامام محمد، وسنن دار می، و بخاری و مسلم، وابوداو دوتر مذی، و نسائی، وابن ماحبه، و مشکوة و جامع کبیر، و جامع صغیر و ملتقی ابن تیمیه، و بلوغ المرام، و عمل ماحبه، و خصائص نسائی، و ملتقی ابن تیمیه، و بلوغ المرام، و عمل الیوم واللیله ابن السنی، و کتاب الترغیب، و خصائص کبرای، و کتاب الفرج بعد الشدة، و کتاب الاساء والصفات و غیره بچپاس سے زائد کتب حدیث میرے درس و تدریس و مطالعه میں ہیں۔"[اظہار الحق الحلی، ص۲۲، مطبوعه، بزم فیضان رضام بئ]

علم فقہ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بے شار تصنیفات ہیں جن میں بعض رسائل ہیں ، بعض تحقیقی فتاوے ہیں ، بعض شروح وحواشی ہیں ، آپ کے حواثی میں جدالممتار علی ردالمحتار [حاشیہ شامی ] جو پانچ جلدوں پر شتمل ہے ، بہت اہم ہے۔ بظاہر سے حاشیہ ہے ، لیکن حقیقت میں متن ، شرح وحاشیہ کامجموعہ ہے ، اس سے نہ صرف حدیث وفقہ بلکہ بکثرت علوم وفنون میں امام احمد رضا کی جلائت شان کا اندازہ ہوتا ہے ، امام احمد رضا قدس سرۂ محدث بریلوی کی فقہی بصیرت کے حوالے سے بے شار شواہداس کے اندر موجود ہیں جو آپ کی حیرت انگیز تحقیقات پر دلیل ہیں ، ان کے علاوہ دیگر تصانیف میں بھی آپ کی فقہی اسیرت کے بے شار حوالے موجود ہیں ، لیکن فتاوی رضویہ امام احمد رضا قدس سرۂ کاوہ عظیم فقہی شاہ کار ہے اور اس کے اندر بصیرت نے بے شار حوالے موجود ہیں ، لیکن فتاوی رضویہ امام احمد رضا قدس سرۂ کا وہ عظیم فقہی شاہ کار ہے اور اس کے اندر اس تعلق سے اتنے زیادہ شواہد موجود ہیں جو آپ کی فقہی بصیرت اور فقیہا نہ عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ووافی ہیں۔

مار ہرہ شریف کے مشہور عالم دین سیر شاہ اولا در سول محمد میاں مار ہروی فرماتے ہیں:

''اعلیٰ حضرت کومیں ابن عابدین پر فوقیت دیتا ہوں کیوں کہ جو جامعیت اعلیٰ حضرت کے ہاں ہے وہ ابن عابدین شامی کے ہاں نہیں''۔[مقدمہ امام احمد رضاکی فقہی بصیرت، ص:۲۳]

امام احمد رضاقد سرؤکی فقہی بصیرت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ عوام سے زیادہ اہل علم آپ کے قریب تھے اور فقہ و افتا کے ماہرین بھی آپ کی حیرت انگیز فقہی بصیرت کے گن گایا کرتے تھے، مولانا سران احمد خان بوری اپنے دور کے جلیل القدر فاضل تھے اور علم میراث میں تو انہیں مخصص حاصل تھا، ''المزیدۃ المسر اجیۃ'' کلھے وقت ذوی الارحام کے صنف رابع کے بارے میں مفتی ہے قول دریافت کرنے کے لیے دیوبند، سہار نیور اور دیگر علمی مراکز کی طرف رجوع کیا، لیکن صنف رابع کے بارے میں مفتی ہے تول دریافت کرنے کے لیے دیوبند، سہار نیون بھی جوایا، ایک ہفتہ کے اندر انہیں جواب موصول کہیں سے تسلی بخش جواب ان کو نہیں ملا، پھر انہوں نے وہی سوال بر لی شریف بھی وایا، ایک ہفتہ کے اندر انہیں جو اب موصول ہوگیا، جے دیکھ کران کادل باغ باغ ہو گیا اور تاحیات امام احمد رضاقد س سرؤ کے فضل و کمال اور فقہی تجرکے گن گاتے رہے۔ مفتیان کرام سے عموماً عوام الناس رجوع کرتے ہیں اور جن چیزوں کے بارے میں انہیں تھم شرعی معلوم نہیں ہو تا ان کی واقفیت حاصل کرتے ہیں، لیکن فتاو کی رضویہ کے تمام مجلدات کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا بخو کی اندازہ ہوجاتا ہے کہ امام احمد رضاقد س سرؤ سے رجوع کرنے اور احکام شرعی جانے والوں میں ایک بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جو خود ماہرین علوم و فن میں مشہور زمانہ تھے، مزید تفصیل کے لیے توفتاوی کی رضویہ کے تمام مجلدات کے سائلین اور مستقتیان کے اسام گرامی اور ان میں اہل علم کی معرفت کے بعد ہی اس بات کا رضویہ کے تمام مجلدات کے سائلین اور مستقتیان کے اسام گرامی اور ان میں اہل علم کی معرفت کے بعد ہی اس بات کا رضویہ کے تمام مجلدات کے سائلین اور مستقتیان کے اسام گرامی اور ان میں اہل علم کی معرفت کے بعد ہی اس بات کا رضویہ کے تمام

اندازہ لگا یاجاسکتا ہے۔ تاہم بطور نمونہ جامعہ نظامیہ لاہور کے ایک فاضل محقق مولا ناخادم حسین کے تحقیقی مقالہ کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں، جو انہوں نے فتاویٰ رضوبہ کی نو جلدوں [پہلی سے ساتویں ،اور دسویں و گیار ہویں]کے سائلین کے اسابے گرامی کی تحقیق کرنے کے بعد لکھاہے،جس کاعنوان ہے'' امام احمد رضا بحیثیت مرجع العلماء''ان کے فراہم کر دہ اعداد وشار کے مطابق ان جلدوں میں چار ہزار پچانوے [۹۵۰۴] استفتا ہیں، جن میں سے تین ہزار چونتیں [۳۴۴۳] عوام الناس کے استفتا ہیں اور ایک ہزار اکسٹھ[۲۱+۱]استفتاعلااور دانشوروں کے پیش کردہ ہیں۔"[مقدمہ فتاویٰ رضوبہ،ج:۱]

اس کا مطلب سے ہواکہ استفتاکرنے والوں میں ایک چوتھائی تعداد علما اور دانشوروں کی ہے ، یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ کسی مسئلہ کا جواب دیتے وقت صرف ہاں پانہیں میں جواب نہیں دیتے ،بلکہ سائلین کے معیار کے حساب سے دلائل وبراہین کے انبار لگادیتے ہیں۔

## كتب فتاويٰ مين "فتاويٰ رضوبيه "كامقام:

فتاوی رضویه علمی اور فقهی اداروں میں فقہ حنفی کی ایک قابل اعتماد اور کتب فتاوی میں ایک نہایت ہی معتبر ومستند کتاب کی حیثیت سے مشہور ومتعارف ہے،ارباب فقہ وافتا کے مابین اس کی حیثیت ماخذ ومصدر اور مرجع کی ہے،اہل علم کے در میان جوبات فتاوی رضویہ کے حوالہ سے کی جاتی ہے وہ قول فیصل اور حرف آخر کی حیثیت سے تسلیم کی جاتی ہے اور فتاوی ر ضوبه کی تحقیق کے خلاف دیگر تحقیقات کو مردو داور مستر د تصور کیاجا تا ہے ،لہذاالیمی صورت میں ضروری ہے کہ فتاویٰ رضوی کی حیثیت فقہاہے احناف کی فقہی کتابوں کے در میان کیا ہے؟اس کی معرفت حاصل کی جائے تاکہ اس کی روشنی میں ان کے فتاویٰ کی قدر وقیت کااندازہ لگاسکیں اور ان کے معیار کابھی پیۃ چل سکے۔

مقام ومرتبہ کے لحاظ اگر فتاوی رضویہ کے تحقیقی فتاوے پر غائرانہ نظر ڈالی جائے توبیہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ فقہ حنفی کی مستند کتابوں میں فتاوی رضوبید کی حیثیت صرف فتاوی ہی کی نہیں بلکہ شرح کی بھی ہے،اس بات کا اندازہ کو کی محقق ہی امام احمد رضاقد س سرہ کے مجموعہ فتاوی کا تحقیقی جائزہ کی روشنی میں لگاسکتا ہے، تاہم زیادہ تفصیل میں نہ جاکر صرف امام احمد رضاقد س سرہ کی زبانی آپ کے مجموعہ فتاویٰ'' فتاویٰ رضوبیہ'' کافقہی مقام پیش کرتے ہیں، تاکہ میرے اس دعویٰ کی تصدیق امام احمد رضاقد س سرہ کی تحریر سے ہوجائے اور اس میں کسی طرح کے شک وشبہہ کی گنجائش باقی نہ رہ جائے ، جینانچہ آپ فقہ حنفی کی کتابوں کے مقام و مرتبہ کی تعیین نیز متون و شروح اور فتاوی کی کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد فتاوی رضوبیہ میں معروضات کی بحث میں یوں رقمطراز ہیں:

''ان میں جو چھان بین اور تنقیح تصحیح پر مبنی ہوں وہ میرے نزدیک شروح کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے فتاویٰ خیریہ والعقود الدربيه للعلامة الشامي واطمع ان يسلك ربي بمنه وكرمه فتاواي هذه في سلكها فللارض من كاس الكرام مصيب ،اور مجھ بورى اميد ہے كه ميرارب اپنے احسان وكرم سے ميرے ان فتاوىٰ"العطاياالنبوية في الفتاویٰ الرضویة "کوانہیں کے زمرے میں شامل فرمالے گاکہ اہل کرم کے جام سے زمین کو بھی حصہ مل جاتا ہے۔

مفتی ادار هٔ شرعیه اتر پر دیش، رائے برملی مفتی محر کمال الدین اشر فی مصباحی

حِنَانِ عَلَاجِ لَا كُنْ اللَّهِ اللَّ

[فتاوى رضويه، ج:۱، ص: ٥١٠، مطبوعه رضااكيُّر مي]

فتاوی رضویہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد رضاقد سسرؤاس انداز سے مسائل کی تحقیق فرماتے ہیں کہ ان کی جہت کئی جاتے ہیں اور ان کے تمام تاریک اور پوشیدہ گوشوں کوجی اجاگر کردھے ہیں، دلائل و شواہد کی فراوانی اس قدر کہ ایک اصل کے تحت کثیر جزئیات جمح کر لیتے ہیں اور دلائل کا انبار لگادیے ہیں، جدید مسائل میں کتاب و سنت اور فقہا ہے احناف کے مقرر کردہ اصولوں کی روشنی میں ان کے احکام کا استخراج اور استنباط کرتے ہیں اور ان کاحل پیش کرتے ہیں، اگر کسی شرع حکم میں فقہا ہے کردہ اصولوں کی روشنی میں ان کے احکام کا استخراج اور استنباط کرتے ہیں اور ان کاحل پیش کرتے ہیں، اگر کسی شرع حکم میں فقہا ہے کو اعد اور اصول کے مطابق ان میں سے کسی ایک نظری اور و سعت فکر سے ان میں نظیق کی صورت پیش کرتے ہیں یا پھر صرف حکم شرعی کے مطابق ان میں سے کسی ایک کے قول کو دو سرے پر فوقیت اور ترجیج دیتے ہیں، آپ سائلین اور مستقتیان کو صرف حکم شرعی کے میان سے آگاہ نہیں فرماتے ہیں ملکہ قرآن و حدیث اور منقولات کے علاوہ دیگر مختلف علوم وفنون کے ذریعہ صرف حکم شرعی کے میان سے آگاہ نہیں فرماتے ہیں، مستفتی جس نبان میں صوف اتنابی نہیں بلکہ آپ سائل اور مستفتی عنابیت فرماتے ہیں، حق کہ منظوم سوالات کے منظوم جوابات اور حد توبیہ کہ سوال اور استفتا قائم کرتا ہے آپ جواب بھی اسی بھر عنابی نہیں معانی کی تقیح اور الفاظ کی عنابیت فرماتے ہیں، معانی کی تقیح اور الفاظ کی عنابیت فرماتے ہیں، مائل ہے استدلال میں ایسافقہ ہی نبان اپناتے ہیں کہ فصاحت میں دیتے ہیں ، ساتھ می زبان و بیان کیاں کا اعلی معیار آپ کے فتاوئی کے ہر جملہ سے جھکتا نظر آتا ہے، صرف ابتدائی خطبہ کے وطاحت ، ہراعت استدلال ، اور تسلسل بیان کا اعلی معیار آپ کے فتاوئی کے ہر جملہ سے جھکتا نظر آتا ہے، صرف ابتدائی خطبہ کے وطاحت ، ہراعت استدلال ، اور تسلسل بیان کا اعلی معیار آپ کے فتاوئی کے ہر جملہ سے جھکتا نظر آتا ہے، صرف ابتدائی خطبہ کے اندر اس قدر تاہمیات مورود ہیں جو فصاحت و بلاغت کا ایک غظیم شاہ کار معلوم ہوتا ہے۔

## فتاوی رضویه کے خطبہ کی فصاحت وبلاغت:

فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں تمام مصنفین کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک خطبہ تحریر کرتے ہیں جس میں حمد و ثنابیان کرتے ہیں اور وجہ تالیف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن امام احمد رضاقد س سرہ نے فتاویٰ رضویہ کا ایسا خطبہ تحریر فرمایا ہے جو کہ دیگر کتابوں کے خطبوں سے بالکل الگ تھلگ اور منفر دویکتا ہے۔ جوبلا شبہہ فصاحت وبلاغت کا چھو تا شاہ کارہے، دکش اشارات، روشن تامیحات، خوبصورت استعارات اور خوشنما تشبیبات پر مشتمل ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ خطبے کے اندر جملہ لوازمات و مناسبات یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد، رسول اللہ طلقے عَلَیْ اللہ علیہ اور اہل بیت کی مدح اور درودوسلام یہ تمام چیزیں انمہ کرام کے ناموں سے اداکی گئی ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ جملہ محسنات بدیعیہ از قشم براعت استہلال و رعایت سجع وغیرہ بھی بوری طرح ملحوظ رکھی گئ ہے،اتنے قیودات اور پابندیوں کے باوجود خطبے کی سلاست وروانی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔

۔ ذیل میں فتاویٰ رضوبیہ کابراعت ِاستہلال اور کتب فقہ وائمہ کرام کے ناموں کا شاہ کار خطبہ ہدیہ ُناظرین ہے۔



#### خطبة الكتاب

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

الحمدالله هو الفقه الاكبر، والجامع الكبيرلز يادات فيضه المبسوط الدررو الغرر،به الهداية، و منه البداية، واليه النهاية، بحمده الوقاية، ونقاية الدراية، وعين العناية، وحسن الكفاية، والصلاة والسلام على الامام الاعظم للرسول الكرام،مالكي،و شافعي،احمد الكرام،يقول الحسن بلا توقف، محمد ن الحسن ابو يوسف، فانه الاصل المحيط ،لكل فضل بسيط، و وجيز ووسيط ،البحر الزخار ، والدر المختار ،و خزائن الاسرار ،و تنوير الابصار ،و رد المحتار ،على منح الغفار ،و فتح القدير، و زاد الفقير، وملتقى الابحر، ومجمع الانهر، وكنز الدقائق، و تبيين الحقائق، والبحر الرائق، منه يستمد كل نهر فائق ،فيه المنية،و به الغنية،و مراقى الفلاح ،و امداد الفتاح،و ايضاح الاصلاح ، و نور الايضاح، وكشف المضمرات، وحل المشكلات، والدرر المنتقى، و ينابيع المبتغى، و تنوير البصائر،و زواهر الجواهر،البدائع النوادر،المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر، مغني السائلين، و نصاب المساكين ، الحاوى القدسي ، لكل كمال قدسي و انسى ، الكافي الوافي الشافي ، المصفى المصطفى المستصفى المجتبي المنتقى الصافي ، عدة النوازل، و انفع الوسائل، لا سعاف السائل ، بعيون المسائل، عمدة الاواخر و خلاصة الاوائل، وعلى آله و صحبه واهله و حزبه، مصابيح الدجي، ومفاتيح الهدي، لاسيها الشيخين الصاحبين، الأخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين، الختنين الكريمين ،كل منهم نور العين ،و مجمع البحرين ، وعلى مجتهدي ملته ،و ائمة امته ،خصوصاً الاركان الاربعة، و الانوار اللامعة ، و ابنه الاكرم الغوث الاعظم ، ذخيرة الاولياء ، و تحفة الفقهاء ، و جامع الفصولين ، فصول الحقائق ، و الشرع المهذب بكل زين ، وعلينا معهم و بهم ولهم يا ارحم الراحمين أمين أمين و الحمد لله رب العلمين.

#### ترجمه خطبه

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کے کرم والے رسول پر درو دھیجتے ہیں سب خوبیاں خداکوہیں، یہی سب سے بڑی فقہ ودانش مندی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیض کشادہ کی افزاکشیں کہ نہایت روشن موتی ہیں ان کے لیے بڑی جامع ہے، اللہ ہی سے ہدایت اور اسی

سے آغاز ہے اوراسی کی طرف انتہا، اس کی حمد سے حفظ ہے اور عقل کی پاکیزگی اور عنایت کی نگاہ اور کفایت کی خوبی، اور درودوسلام ان پر جو تمام معزز رسولوں کے امام عظم ہیں۔ میرے مالک اور میرے شافع احمد کمال کرم والے ،حسن بے توقف کہتاہے کہ حسن والے محر طلنے علیہ العساق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں کیوں کہ وہی اصل ہیں جوہر فضیلت کبیرہ وصغیرہ و متوسط کو محیط ہیں۔نہایت چھکتے دریاہیں اور جنے ہوئے موتی اور رازوں کے خزانے ،اور آنکھیں روشن کرنے والے ،اور جیران کواللہ غفار کی عطاؤں کی طرف یلٹانے والے قادر مطلق کی کشائش ہیں ،اور محتاج کے توشے ، تمام کمالات کے سمندر انہیں میں جاکر ملتے ہیں ،اور سب خوبیوں کی نہریں انہیں میں جمع ہیں، باریکیوں کے خزانے ہیں،اور تمام حقائق کے روشن بیان،اور خوشنماصاف شفاف سمندر کہ ہر فوقیت والی نہرانہیں سے مددلیتی ہے ،انہیں میں آرزوہے ،اور انہیں کے سبب باقی سب سے بے نیازی ،اور مراد پانے کے زینے ،اور تمام ابواب خیر کھولنے والے کے مدد ،اور آراتگی کی روشنی ،اور اس روشنی کے لیے نور ،اور غیبوں کا کھلنااور مشکلوں کاحل ہونا ،اور جینا ہو اموتی،اور مرادکے چشمے،اور دلول کی روشنیاں اور نہایت حمیکتے جواہر عجب ونادر،ومثل ونظیرسے ایسے پاک ہیں کہ ان کامثل ممکن نہیں،سائلوں کوغنی فرمانے والے ہیں،اور مسکینوں کی تونگری،ہر کمال ملکوتی وانسانی کے پاک حامع ہیں،تمام مہمات میں کافی ہیں ، بھر بور بخشنے والے، سب بیار بوں سے شفادینے والے مصفی برگزیدہ پاک چنے ہوئے، ستھرے صاف، سب سختیوں کی دقت کے لیے ساز و سامان ہیں ،سائل کو نہایت عمدہ منہ مانگی مرادیں ملنے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش و سیلے ہیں ، پچھلوں کے تکیہ گاہ ادرا گلوں کے خلاصے ،اوران کے آل واصحاب اور ازواج وگروہ پر درودوسلام کی خلامتوں کے چراغ اور ہدایت کی تنجیاں ہیں ،خصوصا اسلام کے دونوں بزرگ مصطفی کے دونوں پار کہ شریعت وحقیقت دونوں کناروں کے حاوی ہیں ،اور دونوں کرم والے شادیوں کے سبب فرزندی اقدس سے مشرف کہ ان میں ہرایک آنکھ کی روشنی اور دونوں سمندروں کامجمع ہے ،اور ان کے دین کے مجتہدوں اور امت کے امامول پر خصوصا شریعت کے چاروں رکن حمیکتے نور ،اور ان کے نہایت ترین بیٹے غوث اعظم پر کہ اولیا کے لیے ذخیرہ ہیں ، اور فقہاکے لیے تخفہ اور حقیقت اور وہ شریعت ہرزینت سے آراستہ ہے دونوں کی فصول کے جامع ،اور ہم سب پران کے ساتھ ان کے صدقہ میں ان کے طفیل اے سب مہر بانوں سے بڑھ کر مہریان سن لے قبول کر۔

## تشريخ خطبه

فقہ <sup>حن</sup>فی میں امام أظم ابو حنیفہ رضِی اللّٰہ تعالی عنہ کی ایک مشہور تصنیف کا نام الفقہ الا کبر ہے ،اسی طرح جامع *کبیر* ، ز مادات، فیض، مبسوط، درر، غرر بھی بلندیا پیفقهی تصانیف ہیں۔امام احمد رضاقد س سرہ نے ان ناموں میں کہیں ضمیر کااور کہیں حرف جروغیرہ کااضافہ کرکے ان کواس انداز میں ترتیب دیاہے کہ کتابوں کے بیہنام ہی اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد بن گئے ہیں، جینانچہ فرمايا" الحمد لله هو الفقه الاكبر، والجامع الكبير، لزيادات فيضه المبسوط الدرر"سب تعريفين الله تعالى بى کے لیے ہیں۔اللہ کی تعریف ہی سب سے بڑی دانائی ہے اور اللہ تعالی کے فیض کشادہ روشن موتی کی طرح تا بناک اور جامع

ہے۔ یعنی فیضان الہی کے اضافے اور زیادات موتیوں کی طرح شفاف اور روشن پیشانیوں کی طرح تاب ناک ہیں۔ حالاں کہ حمد
کا میہ پہلوخمنی ہے جب کہ امام احمد رضاقد س سرہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیض مبسوط کا ذکر کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے فیض وکرم کی کوئی انتہانہیں ہے۔ اور غیر متناہی فیض کے زیادات غیر متناہی در غیر متناہی ہوں گی اور جو حمد ان زیادات
کی جامع ہوگی وہ بھی غیر متناہی در غیر متناہی ہوگی اور امام احمد رضاقد س سرہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی حمد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کمال درجہ کا
فرق فی الم بالغہ ہے، "حمد ہے حد" یا" ہے انتہا تعریف" میں اس مبالغے کاعشر عشیر بھی نہیں یا باجا تا۔

بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صلوۃ وسلام پیش کرتے ہوئے امام احمد رضاقد س سرہ نے تو جہلے ائمہ کرام وفقہ اے اسلام کے ناموں اور معروف القاب کواس طرح ترتیب دیا کہ پچھان میں سے سرکار دوعالم طلطے این کے اور کوفقہ کے نام بن گئے اور کوفقہ کی صفات، اس کے بعد اسماے کتب سے حضور طلطے بیان کے اور صلوۃ وسلام پیش کرنے کے دوران امام احمد رضاقد س سرہ نے مندر جہ بالاتمام محاسن و لطائف کے علاوہ ایک اور خونی کا اضافہ کیا ہے لیمی مرور کوفین طلطے اور خونی کا اضافہ کیا ہے لیمی مردر کوفین طلطے اور خونی کا اضافہ کیا ہے جون سرور کوفین طلطے اور خونی کا اصافہ کیا ہے جون سرور کوفین طلطے اور اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیا ہے۔ امام احمد رضاقد س سرہ اور تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور طلطے اور تی تمالی کی شفاعت فرمائیں گے اور حق تعالی سے ان کو تمریک سے مالک ہیں اور دیہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ طلطے ایک تمریک شفاعت فرمائیں گے اور حق تعالی سے ان کو بخشوائیں گے ۔ اس عقیدہ کو انمہ کرام کے اساوالقا ب سے آب اس طرح وضاحت کرتے ہیں۔

"والصلوة و السلام على الامام الاعظم للرسول الكرام مالكى و شافعى احمد الكرام" اور صلوة وسلام ہور سولوں كے سب سے بڑے امام پر، جو ميرے مالك ہيں ميرے ليے شفاعت كرنے والے ہيں ان كانام احمد ہے بہت ہى عزت والے ہيں ۔[امام عظم، امام مالك، امام شافعى، امام احمد بن حنبل] ائمہ اربعہ كے معروف القاب و اساكے ساتھ حضور طلب مي تحريف بھى كى ہے اور ساتھ ہى اپنے عقیدے كا ظہار بھى كيا۔

آگے چل کرایک اور عقیدہ کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ اہل سنت وجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور طلط علیہ تمام کا نئات کی اصل اور مبد اہیں اس کے اظہار کے لیے امام احمد رضاقد س سرہ نے امام عظم ابو حنیفہ کے تینوں مشہور شاگر دوں امام محمد مامام حسن بن زیاد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجعین کے ناموں کا انتخاب فرمایا اور انہیں اس طرح یکجا کیا کہ سرکار دوعالم طلط علیہ میں اور حسن وجمال کا بھی بیان ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ حسن یوسف پر توحسن مصطفی ہے بلکہ خود حضرت یوسف علیہ السلام فرع مصطفی اور ابن مصطفی طلط علیہ فی این چنانچہ فرمایا۔

يقول الحسن بلاتوقف: محمد الحسن ابويوسف.

آپ کا جمال بے مثال دیکھ کر خود حسن بغیر کسی توقف کے بکار اٹھتا ہے کہ حسن والے محمد طلطے علیم در حقیقت یوسف علیہ السلام کے ''اب''اور اصل ہیں۔

مفقی محمد کمال الدین انثر فی مصباحی مصباحی مستخدم کمال الدین انثر فی مصباحی مستخدم کمال انثر فی مصباحی مستخدم کمال الدین انثر فی مصباحی مصباحی مستخدم کمال الدین انثر فی مصباحی مصباحی مستخدم کمال الدین انثر فی مصباحی مستخدم کمال الدین انثر فی مصباحی مصباحی مستخدم کمال الدین انثر فی مصباحی مصباحی مستخدم کمال انثر فی مصباحی مصباحی

تمام انبیار سول الله طلطی علیه تا کے بحر کرم سے ایک چلوپانی کے اور آپ کی باران رحمت کے طلب گار ہیں اس عقیدہ کو فتاوی رضوبیہ کے خطبہ میں امام احمد رضاقد س سرہ تلہیج کے انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ

"البحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق"

البحر الرائق اور النهر الفائق ، كنز الدقائق كى دو شرص بين امام احمد رضاقد س سره نے "منه يستمد كل" كااضافه كرك كيا ايمان افروز معنى پيدا كيے ، آپ فرماتے بين كه رسول اقد س طلط عليم وه حيران كن سمندر بين كه بر فوقيت ركھنے والا دريا اور نهرانهيں سے مددليق ہے گوياكه رسول الله طلط عليم فضل و كمال كے بحر ذخار بين اور باقى انبيا ورسل فوقيت ركھنے والے دريا اور نهرين ، اور ظاہر ہے كه دريا ؤل اور نهرون ميں سے وہى پانى ليتا ہے جو بھاپ بن كر سمندر سے المحتا ہے اور كہيں بارش بن كر برستا ہے تو كہيں برف بن كے گرتا ہے۔

اگرکسی مسئلہ میں امام ابو صنیفہ اور امام ابو بوسف متفق ہوں توفقہاان کوشیخین کہتے ہیں اور اگر امام ابو بوسف اور امام محمد کا اتفاق ہو توان کوصاحبین کہتے ہیں اور اگر امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی ایک ہی رائے ہو توان کو طرفین کہا جاتا ہے۔اب امام احمد رضاقد س سرہ نے ان تینوں فقہی اصطلاحات کوصد بق اکبراور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پرمنطبق کر دیا اور فرمایا۔

"لاسيما الشيخين الصاحبين الاخذين من الشريعة ، والحقيقة بكلا الطرفين "

خصوصًار سول الله طلتُ عِلَيْهِمْ کے دوبزرگ ساتھی جو شریعت و حقیقت کے دونوں کناروں کو تھامنے والے ہیں۔

امام احمد رضاقد س سرہ کے جیسااوصاف و محاسن سے بھرپور خطبہ آج تک نگاہوں نے نہیں دیکھا، فصاحت و بلاغت کی بیر رعنائیاں صرف خطبہ تک محدود نہیں ہیں بلکہ بورا فتاوی تخیل کی نزاکتوں اور ادنی لطافتوں سے مالا مال ہے اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے توسینکڑوں صفحات در کار ہیں۔ تاہم یہاں ایک اور امتیازی کمال کی طرف اہل ذوق کو متوجہ کرکے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔

## رسائل رضوبيركي حاراتهم خصوصيات:

امام احمد رضاقد سسرہ کا بیہ معمول تھاکہ اگر کسی سوال کا جواب زیادہ تفصیل سے دینا ہوتا تواس کو ستقل رسالہ کی شکل دے دیتے تھے اور با قاعدہ اس کانام رکھتے تھے اور بینام اس قدر رموزوں ، مناسبت اور واقع کے مطابق ہوتا کہ پڑھنے والا امام احمد رضا قد س سرہ کی فقہی دستر س اور رسائی پر حیران رہ جاتا ، آپ کے تمام رسالوں کے نام میں مندر جہ ذیل چار خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
[۱] رسالوں کانام عربی میں ہوتا ہے خواہ وہ رسالہ کسی بھی زبان میں ہو۔

[۲] تمام رسالوں کے نام دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور دونوں حصوں کا آخری حرف ایک ہی ہوتا ہے لینی سجع کا پورا پوراخیال رکھاجاتا ہے۔

[w] ہرنام اسم مبسی ہوتا ہے لینی نام ہی سے پہتہ چل جاتا ہے کہ اس رسالہ کاموضوع کیا ہے۔

مفق محمد كمال الدين اشر في مصباحي المستخصص المستخصص المستخصص المفتى محمد كمال الدين اشر في مصباحي المستخصص المستحدد المس

[4] ہر نام تاریخی ہو تاہے بینی ابجد کے حساب سے اگر اس کے حروف کے اعداد نکالے جائیں توان کامجموعہ اس سنہ پر دلالت کر تاہے جس سنہ میں وہ رسالہ تحریر کیا گیا ہے۔

یہاں پربطور نمونہ جلداول سے صرف تین رسالوں کے نام ہدیۂ ناظرین ہیں جن سے ہمارے دعوی کی تصدیق ہوتی ہے۔
[۱] اگر امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین [ امام ابو بوسف اور امام مجم ] و متائزین فقہا کاکسی مسئلہ میں اختلاف ہوجائے تواس صورت میں کس کے قول پر فتوی ہوگا؟ امام اعظم کے قول پر ؟ یاصاحبین کے قول پر ؟ یاد نگر فقہا ہے احناف کے قول پر ؟ یابعض معمولات میں امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر اور بعض میں صاحبین و امام ابو سف اور امام مجمد کے قول پر اور بعض میں دیگر فقہا ہے احناف کے قول پر ؟ اس مسئلہ کی توضیح کے لیے امام احمد رضاقد س سرہ نے جور سالہ تحریر فرمایا اس کے نام سے ہی اس بات کی تحقیق واضح ہوجاتی ہے کہ وہ رسالہ ہیہ ہے۔

اجائی الاعلام ان الفتوی مطلقا علی قول الامام واضح اعلان که فتوکی بہر صورت امام اظم ابوحنیفہ کے قول پر ہے۔ [۲] کون سی نیندناقض وضو ہے اور کون سی نہیں اس کی تفصیلات سے امت مسلمہ کوآگاہ کرنے کے لیے آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایااور اس کانام بدر کھا۔

"نبه القوم ان الوضوء من اى نوم"قوم كوآگاه كرناكه كون ى نيندك بعدوضوب\_

سالہ قلم بند کیااوراس کانام ہیر کھا: رسالہ قلم بند کیااوراس کانام ہیر کھا:

"ارتفاع الحجب عن وجوہ قرأة الجنب" پردول كالمُرجاناان تمام صور تول ميں جوجنبى كى قراءت سے متعلق ہيں۔
ان تينول رسالول كے نام مندرجہ بالا چارول خصوصيات كے جامع ہيں يہال پر ہم صرف رساله" نبه القوم ان الوضوء من اى نوم"كے اعداد كااستخراج كركے اس كى پھر جملكيال ہديناظرين كرتے ہيں۔ باقى رسالول كواسى پرقياس كرليں۔ الموضوء من اى نوم "كے اعداد كااستخراج كركے اس كى پھر جملكيال ہديناظرين كرتے ہيں۔ باقى رسالول كواسى پرقياس كرليں۔ نبه القوم [ن- ۵- ۱] [ب- ۲۳ ] [ب - ۲۳ ] [ب - ۲۳ ] [م - ۲۰ ]

ان الموضوء من اى نوم [ارا] [ن-۵۰] [ارا] [ل-۲۰] [ور۲] [فر-۸۰۰] [ور۲] [فر-۸۰۰] [ور۲] [مر-۲۰۸][ن-۵۰][ال-۱۳۲۵] [فر-۲۳۳] [فر-۲۳۳] [فر-۲۳] [فر-۲۳۳] [فر-۲۳] [فر-۲۳]

اس رسالے کے مجموعی اعداد ۱۳۲۵ ہوئے اور یہی اس رسالہ کا سنہ تالیف ہے ،یہ فتاویٰ رضوبہ کے اندر ایک الیبی خوبی ہے جس کی نظیر دیگر فتاوے اور فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتی۔

## مستفتى كى زبان وبيان كى رعايت

امام احمد رضاقد س سره کی فقهی بصیرت کا ایک نمایاں پہلویہ بھی ہے کہ آپ کی ذات ستودہ صفات "کلمو االناس علی قدر عقوله به"کی عملی تفسیر ہے سائل اور مستفتی کی زبان و بیان کی آپ مکمل رعایت فرماتے، آپ کی بارگاہ میں جب کسی عالم دین

عِنْ اللَّهُ اللَّ

کی طرف سے کوئی سوال پیش کیاجاتا تو آپ اس کا جواب بھی عالمماند رنگ میں مرحمت فرماتے ،اگر عام یا معمولی لیافت رکھنے والے مستفتی کی جانب سے سوال ہو تاجس کا اندازہ امر مسئولہ اور سائل کی زبان و بیان سے ہی ہوجاتا تو آپ اس کا جواب بھی سوال کے انداز بیان ہی میں آسان اور سادہ اسلوب میں دیتے ،اسی طرح آپ کے فتاوے میں سائل کی زبان کی رعابیت بھی کافی حد تک موجود ہے ،اگر مستفتی اردوزبان میں استفتاکر تا تو آپ جو اب اردوزبان میں عنابیت فرماتے ،اگر مستفتی اردوزبان میں استفتاکر تا تو آپ جو اب اردوزبان میں سوال کرتا تو جواب بھی فارسی ہی زبان میں دیتے ، اگر کہیں سے اگر کر بی زبان میں مرحمت فرماتے ،اسی طرح آگر سائل فارسی زبان میں ارسال فرماتے اور حکم شرعی سے آگاہ کرتے ،صرف اتناہی نہیں بلکہ منظوم سوالوں کے جوابات بھی منظوم انداز میں دیتے ،انداز جو اب بھی اس قدر زرالا کہ منظوم سوال جس زبان میں ہو تا آپ اسی زبان میں منظوم جو اب مرحمت فرماتے بلکہ حد تو یہ کہ سوال جس بحرمیں قائم کیاجا تا آپ جو اب بھی اسی بحرمیں نبیں نہیں نبیں منظوم جو اب مرحمت فرماتے بلکہ حد تو یہ کہ برصغیر ہندو پاک میں ان کے ہم عصر فقہا ہے کرام کے فتاو کی میں نہیں نبیں فظر آتی ، بہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کی تاریخ فتاو کی میں آپ کے فتاو کی کو ایک نمایاں اور منفر دمقام حاصل ہے۔

آپ کی اس امتیازی خصوصیت کے نمونے آپ کے مجموعہ فتاوی "فتاوی رضویہ" کی مختلف جلدوں میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔

## غايت شخقيق وتنقيح:

امام احمد رضاقد س سرہ جب کسی مسئلہ سے متعلق تحقیق کرتے ہیں تواس کے منتہا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کی آخری حدول کو پار کر لیتے ہیں ، اس میں مزید تحقیق اور گفتگو کی گنجائش نہیں چھوڑتے ، آپ کے تحقیقی فتاوے اور مسائل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علم و حکمت کے سمندر ہیں جن کی اتھاہ گہرائیوں تک آپ نے رسائی حاصل کر لی ہے ، فتاوی رضویہ کا یہ جہازی سائز اور اتنے سارے مجلدات صرف غایت تحقیق کی بنیاد پر طویل ہے ور نہ آپ اگر صرف نفس مسئلہ کا تحکم بیان فرمات تو شاید یہ اتنا بڑا خیم سرمایہ ہمارے پاس موجود نہ ہوتا ، میری ان باتوں کی تصدیق کے لیے فتاوی رضویہ کے تحقیق و تاریخی رسائل بھی شاہد عدل ہیں ، نیز تحقیقی فتاوے بھی ، تفصیل سے اجتناب اور اختصار کے پیش نظر صرف بطور نمونہ ہم یہاں پر امام احمد رضاقد س سرہ کی انتہا ہے تحقیق کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔

## اشيات تيم كى تعداد مين اضافه:

جن چیزوں سے تیم کرنا درست ہے ان کی تعداد فقہائے احناف کی تصانیف میں چوہتر [47] بیان کی گئی ہے لیکن جب امام احمد رضاقدس سرہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا اور آپ نے اپنی تحقیق انیق کی جولانیاں دکھائیں توفقہائے کرام کی منقولہ تعداد میں ایک سوسات[40] چیزوں کا مزید اور اضافہ کیا کہ ان اشیاسے بھی تیم کرنا جائزو درست ہے۔

اسی طرح جن چیزوں سے تیم کرنا درست نہیں ان کی تعداد فقہاے کرام سے کتب سابقہ میں اٹھاون [۵۸] منقول

مفتی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی مصباحی مفتی ادارهٔ شرعیه اتر پر دیش، رائے بر لی

تھیں لیکن امام احمد رضاقد س سرۂ نے فتاویٰ رضوبیہ میں ان پر بہتر[۷۷] چیزوں کا مزید اپنی تحقیق سے اضافہ کیا۔ جناں جیہ اس بورے مسکلہ کی تحقیق کے بعد آپ بوں ارشاد فرماتے ہیں:

" یہ تین سوگیارہ چیزوں کا بیان ہے ، ۸۱ سے تیم جائز جن میں ۸۴ منصوص [کتب سابقہ میں بیان کی گئی ]اور ۷۰ زیادات فقیراور • ۱۳ سے ناجائز جن میں ۵۸ منصوص آکتب سابقہ میں بیان کی گئی آاور ۱۷۷ زیادات فقیر وایساجامع بیان اس تحریر کے غیر میں نه ملے گاجب کیوزیادات در کناراتنے منصوصات کااستخراج بھی مہل نہ ہوسکے گا۔[فتاویٰ رضوبہ مترجم،ج:۳،ص:۲۵۸]

### كثرت دلائل وشواہداور جزئيات فقهيه كاانبار:

ایک فقیہ کے لیے تمام مسائل میں مکمل اور مفصل دلائل سے واقف ہوناضروری ہے اگر دلائل کی قوت اور ندرت استنباط ایک فقیہ کی بصیرت پر روشن دلیل ہیں تو دلائل کی کثرت اس کے علم کی وسعت اور ہمہ گیری کا واضح نشان ہے، دلائل ہی سے ایک فقیہ کی شان تفقہ ظاہر ہوتی ہے، لہٰذااس حیثیت سے جب ہم امام احمد رضاقیدس سرۂ کے فتاوے پر نظر دوڑاتے ہیں توآپ کتاب وسنت سے استنباط کرنے میں ایک صاحب بصیرت فقیہ نظر آتے ہیں، آپ کے فتاوے میں مراجع اور حوالوں کا انبار لگا ر ہتا ہے، ان حوالوں سے جہال بیان کردہ مسلم کی تائید و تقویت ہوتی ہے وہیں ان سے امام احمد رضا قدس سرؤ کی وسعت معلومات اور وسعت نظر کابھی پہتہ چلتا ہے ،آپ کے استدلال کا اندازیہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک سے استدلال کرتے ، ہیں پھراحادیث کریمہ،اوراس کے بعدائمہ دین کے ارشادات واقوال سے اپنے موقف کا ثبوت پیش کرتے ہیں، آپ کا پیجھی طریقہ استدلال ہے کہ بھی ایک اصل کے تحت وہ سارے جزئیات جمع کر دیتے ہیں جو مختلف فقہی کتابوں میں علیحدہ علیحدہ اورمنتشر طور پر تھیلے ہوئے ہوتے ہیں، دلائل کی کنڑت آپ کے فتاویٰ میں اس حد تک ہے کہ کئی سوسال کے فقہا کے در میان آپ ریگانہ و یکتا دکھائی دیتے ہیں، آپ کے فتاویٰ میں دلائل کی کثرت دیکھنے کے بعد مذہب حنفی کی قوت بخوبی واضح ہوجاتی ہے، فتاویٰ رضوبیہ کے جہازی سائز جوسینکٹروں صفحات پرمشتمل ہیں، فتوے کی بیو سعت صرف دلائل کی فراوانی اوروسعت علم کی بنیاد پر ہیں۔ ذیل میں بطور نمونہ فتاوی رضوبہ کے چند فتوہ ہدیہ ناظرین ہیں جن سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ دلائل کی وسعت و فراوانی کے اعتبار سے فتاویٰ رضوبیہ ایک ایسی امتیازی شان رکھتا ہے جو کہ عموماً دیگر فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں مفقو دہے۔

#### كتاب الله سے استدلال:

امام احمد رضا قدس سرۂ کو علوم قرآن میں امتیازی مقام حاصل تھا جو آپ کا ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن سے واضح ہے، تفصیل میں نہ جاکر حضور محدث أظم ہند رُخلاَ عَالَيْ كا تأثريهاں پر ہم پیش کرتے ہیں ،آپ علوم قرآن میں امام احمد رضاقید س سرہ کی امتیازی شان کے تعلق سے بوں رقمطراز ہیں:

''علم قرآن کااندازہ صرف اعلیٰ حضرت کے اس ار دو ترجمہ سے کیجیے جواکثر گھروں میں موجود ہے اور جس کی کوئی مثال

سابق نہ عربی زبان میں ہے نہ فارسی میں اور نہ ار دو میں اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسرالفظ اس جگہ لایا نہیں حاسکتا، جوبظاہر محض ترجمہ ہے مگر در حقیقت وہ قرآن کی صحیح تفسیر اور اردو زبان میں [روح] قرآن ہے۔ "[مقالات بوم رضا مطبوعه لا هور ، ج:۱، ص: ۴۱

### وقت مغرب كامسكه:

حضرت مولاناوصی احمد محدث سورتی رحمة الله تعالی علیہ نے مغرب کی نماز کے وقت کے بارے میں امام احمد رضا قدس سرهٔ کی خدمت میں ایک استفتاار سال کیا، سوال به تھاکہ:

'کیامشرقی افق سے سیاہی نمودار ہوتے ہی مغرب کاوقت ہوجا تاہے؟ پاسیاہی کے بلند ہونے پر مغرب کاوقت ہو گا؟" امام احدرضاقدس سرہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ: "سورج کی ٹکیہ کے شرعی غروب ہونے سے بہت پہلے ہی سیاہی مشرق افق سے کئ گزبلند ہوجاتی ہے"

اس سلسلے میں آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے اچھو تااستدلال کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں:

"اس پرعیاں وبیاں وبرہان سب شاہدعدل ہیں ،الحمدلله!عجائب قرآن منتهی نہیں ایک ذراغور سے نظر کیجئے توآیہ کریمہ، تولج اليل في النهارو تولج النهار في اليل"ك مطالعه رفيعه سے اس مطلب كي شعاعيں صاف حيك ربي بين، رات یعنی سابیه زمین کی سیاہی کو تحکیم قدیر عز جلالہ' دن میں داخل فرما تا ہے ، ہنوز دن باقی ہے کہ سیاہی اٹھائی، اور دن کو سواد مذکور میں لا تاہے، ابھی ظلمت شبینہ موجود ہے کہ عروس خاور نے نقاب اٹھائی۔''[فتاویٰ رضوبیہ، ج:۲،ص:۲۱]

### دونمازوں کوایک وقت میں پڑھنے کامسکلہ:

بریلی شریف قراولان محلہ سے ایک شخص نے امام احمد رضاقیرس سرۂ سے استفتاکیا، کہ حالت سفر میں جس میں قصرلازم ہو، عذر سفر کی بنا پر دو نمازوں کوایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے یانہیں؟

آپ نے جواب میں اس مسلم کی بوری تحقیق کرتے ہوئے "حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین [وو دریاؤوں سے روکنے والا، دونمازوں کو جمع کرنے سے بچانے والا]"کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا، اس میں او قات نماز کی پابندی اور جع بین الصلاتین کے عدم جواز پر قرآن مجید کی سات صریح آیتوں کو پیش کیااوراو قات صلاۃ کی محافظت والتزام کو ثابت فرمایا۔ اس کے فصل چہارہ جس میں آپ نے جمع بین الصلاتین کی نفی کے تعلق سے نصوص قرآنیہ کا ذکر کیا ہے اس کی ایک جھلک ہدیہ ناظرین ہے۔آپ فرماتے ہیں:

دخصل چهارم نصوص، نفی، جمع و ہدایت التزام او قات میں ، پیر نصوص دوقشم ہیں ۔ اول عامہ، جن میں تعیین او قات کا بیان یاان کی محافظت کی ترغیب یاان کی مخالفت سے ترہیب ہے ،جس سے ثابت ہو کہ ہر نماز کے لیے شرع مطہر نے جدا وقت مقرر فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ہو سکے نہ اسے کھوکر دوسرے وقت پراٹھار کھی جائے بلکہ ہر نماز اپنے ہی وقت پر ہونی چاہیے۔ دوم خاصہ، جن میں بالخصوص جمع بین الصلاتین کی نفی ہے۔

قشم اول نصوص عامه [الآیات]رب العزت تبارک و تعالی نے محافظت والتزام او قات کا حکم سات سور توں میں نازل فرمایا۔[۱] بقرہ[۲] نساء[۳] انعام[۴] مریم [۵] مومنون [۲] معارج [۷] ماعون

آیت نمبر[۱] ان الصّلاَق کانت علی المومنین کتاباً موقوتا، [بشک نمازمسلمانون پرفرض ہوتت باندھاہوا ہے آکہ نہ وقت سے پہلے سے المورنہ وقت کے بعد تاخیر روابلکہ فرض ہے کہ نماز اپنے وقت پراواہو۔ آیت نمبر[۲] کافطُوا علی الصّلوٰو الوّسُطی وَقُومُوا بِلّٰہِ قٰیتِیْنَ [بقرہ، آیت: ۲۳۸]، [محافظت کروسب نمازوں اور خاص ﷺ والم نماز کی الصّلوٰو الوّسُطی وَقُومُوا بِلّٰہِ قٰیتِیْنَ اِبقرہ، آیت: ۲۳۸]، [محافظت کروسب نمازوں اور خاص ﷺ والمور اور خاص ﷺ والمور الله کے حضور ادب سے است نمبر[س] واللّٰنِیْنَ کُھی ھکھ علی قُلُو ہُونُ اللّٰہ وَنَیْنَ کَیْر ثُونَ الْفِرْ کَوْسَ هُمْ فَیْهَا خَالِدُونَ [سورہ مومنون، آیت: ۱]، [اوروہ لوگ جواپی نمازی علیہ المتاس کے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ]۔ است فرت سے بوقت نہیں ہونے دیتے وہی سے وارث ہیں کہ جنت کی وراثت پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ]۔ آیت نمبر[۲] واللّٰنہ ن ہمانوں میں عرف میں عرف میں عرف میں اللہ خرق میں اللہ خرق میں اللہ مور نے اللہ کرائی کے ایک نی نمازی سائع کس ]۔ آیت نمبر کے ایس اللہ میں اللہ میان اللہ میں اللہ میں اللہ میان اللہ میں اللہ میں کے ایک میں ناوں کے لیے جواپی نمازوں کے لیے جواپی نمازوں سے عافل کر بر میں اللہ می اللہ میں اللہ میں

#### احادیث سے استدلال:

امام احمد رضاقد س سرؤعلم حدیث اور اس کے متعلقات پروسیج اور گہری نظر رکھتے ہیں، طرق حدیث، مشکلات حدیث، ناسخ و منسوخ، رانج و مرجوح، طرق تطبیق، وجوہ استدلال، اسائے رجال، یہ سب امور آپ کوہر وقت ستحضر سے، علم حدیث میں امام احمد رضاقد س سرؤکی مہارت و بصیرت کے تعلق سے حضور محدث اظلم ہند کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ملاحظہ کریں، آپ فرماتے ہیں:

''نظم حدیث کااندازہ اس سے بیجئے کہ جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی ماخذ ہیں ہروقت پیش نظر،اور جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہر زد پڑتی ہے اس کی روایت و درایت کی خامیال ہروقت ازبر،علم الحدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اساءالرجال کا ہے، اعلی حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تووہ روای کی جرح و تعدیل کے جوالفاظ فرما دیتے تھے اٹھاکر دیکھا جاتا تو تقریب و تہذیب اور تذہیب میں وہی لفظ مل جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف

مفتی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی مصباحی مفتی ادارهٔ شرعیه اتر پر دیش، رائے بر لی



کامل اور علمی مطالعه کی وسعت \_ "[مقالات بوم رضا، ج:۱،ص:۴۸]

امام احدر ضاقدس سرہ کی محد ثانہ بصیرت پربے شار نمونے پیش کیے جاسکتے ہیں، ذیل میں ہم چند مسائل کے نمونے پیش کرتے ہیں جن میں آپ نے احادیث کریمہ سے استدلال واستناد کرتے ہوئے اپنے فتاویٰ میں احادیث کریمہ کاایک انمول ذخيره پيش کياہے۔

#### نماز جنازہ کے بعد دعاما نگنے کا ثبوت:

نماز جنازہ کے بعد دعاما تکنے کے سلسلہ میں آپ سے ثبوت طلب کیا گیا اور جولوگ اسے برعت بتاتے ہیں ان کی رائے کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا توآپ نے ایک تحقیقی فتوی لکھا، اور اسے متنقل رسالہ کی شکل دے دی، اس کا نام رکھا"بذل الجوائز على الدعاء بعد صلوة الجنائز" نماز جنازه كے بعد دعاكر نے پر انعامات كى تقسيم اس بارے ميں آپ نے حدیث کی متداول کتب سے دس احادیث کریمہ کی تخریج فرمائی، جب کہ یہی سوال مولاناعبدالحی فرنگی محلی سے کیا گیا، آپ نے صرف ایک حدیث پراکتفافرمایااور فرقه غیر مقلدین کے مسلم الثبوت محدث مولوی نذیر حسین نے بھی اس موضوع پر صرف ایک ہی حدیث تقل کی،امام احدر ضاقد س سره" دس احادیث کریمه سے "بعد نماز جنازه دعاما نگنے کااثبات کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔

''الحمد للدحق به ہمہ وجوہ ظاہر وہا ہر اور ہر شک ووہم زائل وہائر ہوا،امید ہے کہ اس فتوی میں اول تااخیر جتنے جواہر زواہر ہدیپہ انظار اولی الابصار ہوئے سب حصہ خاصہ خامہ فقیر ہوں کہ اس تحریر کے سواکہیں نہ ملیں ،الحمد للّٰد کہ بیہ مبارک جواب موضع صواب چهار دهم رجب المرجب روز جال آفروز دوشنبه كو وقت حاشت شروع اور وقت عشاتمام اور بلحاظ تاريخ "بذل الجوائز على الدعاء بعدصلوة الجنائز "نام بوا-" [فتاوى رضويه مترجم، ج:٩،ص:٢٥٦ ملحضا]

## ساع موتی کامسکله[مُردون کاسننا]:

ساع موتی کے سلسلے میں امام احمد رضاقد س سرہ سے استفتاکیا گیا کہ مردے سنتے ہیں یانہیں ؟ آپ نے اس سلسلے میں الك ضخيم رساله "حياة الموات في بيان سماع الاموات" [ب جان كي زندگي، مردول كي ساعت كي بيان مين] لكها، جس میں تین سوپینسٹھ دلائل سے آپ نے ثابت کیا کہ دنیا سے رخصت ہونے والے محض پتھر نہیں بن جاتے ،بلکہ وہ جانتے اور دیکھتے سنتے ہیں،اس موضوع پر آیات کریمہ کے علاوہ ۲۰ راحادیث نبویہ کا اتنابڑا ذخیرہ آپ نے جمع کر دیا کہ دوسری فتاوی کی کتابوں میں مانابہت مشکل ہے،آپ رسالے کی تمہید میں فرماتے ہیں۔

الابعد! بيرمعدود سطرين بين يامنضود سلكيين تتقيح مسئله علم وساع موتى وطلب دعا بمشابداولياء بين جنهين افقرالفقراءاحقر الوریٰ عبدالمصطفےٰ احمد رضامحمدی،سنی،حنفی، قادری،بر کاتی،بریلوی،الله عمله وحقق امله نے اوائل ماہ رجب۵۰۳۱ه کی چند تاريخوں ميں رنگ تحرير ديا،اور بلحاظ تاريخ،حياة الموات في بيان ساع الاموات، [٠٠١٨] سيمسي كيا،اب به عجاله نه صرف علم وساع موتی کا ثبوت دے گابلکہ بحول اللہ تعالی خوب واضح کرے گاکہ حضرات اولیا بعد الوصال زندہ اور ان کے تصرف وکرامات پاپندہ اور ان کے فیض بدستور جاری اور ہم غلاموں اور خاد موں اور محبوں و معتقدوں کے ساتھ وہی امداد وعیانت ویاری، والحمد للہ القدیر الباری بیر سالہ حق سے متصل باطل سے منفصل، مقدمہ اور سہ مقصد اور خاتمہ پرشتمل، حسبنا اللہ و نعم الو کیل هو مو لٰنا و علیہ التعو یل ۔ [فتاوی رضوبیہ مترجم، ج:۹، ص:۲۷۱، ملحضا]

اور جب رساله مكمل ہوگیا توآپ بوں رقم طراز ہوئے:

الحمد للدكہ بیہ نوع بھی اپنی منتہا کو بہنچی سومقال کا وعدہ تھا ، ایک سوپانچ گئے اس کی وجہ بیہ ہے کہ مقصد اول میں ۳۵؍ پینتیں سوال تھے ، مقصد دوم میں ساٹھ حدیثیں ، ادھر نوع اول میں دوسو قول ، اب بیہ ایک سوپانچ مقال مل کر چار سو کاعد د کامل اور فقیر کاوہ مدعاحاصل ہو گیا کہ مولوی صاحب کے اصل مذہب اور اس چند سطری تحریر پر چار سووجہ سے اعتراض ہے۔ [فتاوی رضویہ مترجم ج ۹ ، ص ۸۲۳]

## فقهی جزئیات سے استدلال:

امام احمد رضاقد سسرۂ جب کسی مسئلے کی تحقیق پر آتے ہیں توصر ف قرآن و حدیث سے استدلال و استناد نہیں کرتے بلکہ اس مسئلے سے متعلق فقہائے کرام کے جواقوال وار شادات منقول ہیں ان کو بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے موقف کوہر طریقے سے مضبوط و مستحکم کرتے ہیں، آپ جب فقہی جزئیات پیش کرنے پر آتے ہیں توابیا محسوس ہوتا ہے کہ شروع سے اخیر تک صرف دلائل ہی دلائل ہیں، دلائل کی آور د نہیں بلکہ آمد ہے اور آپ ان سب کو سپر د قرطاس کرتے چلے جارہے ہیں اور چند کمحوں میں دلائل کی فراوانی کا انبار لگا دیتے ہیں، ذیل میں اس سلسلہ کا صرف ایک نمونہ ملاحظہ کریں۔

#### نماز جنازه دوباره پرمهانے کامسکله:

نماز جنازہ دوبارہ پڑھانے کی اجازت ہے یانہیں؟ امام احمد رضاقد س سرۂ نے اس سوال کی تقیح فرمائی تودو سوسے زائد فقہ کی متد اول کتابوں کے حوالے اور عبارتیں پیش فرمائیں اور بہ ثابت کیا کہ پہلی نماز جنازہ ولی کی اجازت سے ہوئی توکیا ولی نے اس نماز میں شرکت کی یانہیں؟ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نمازہ وئی اور ولی نے اس جماعت میں شرکت بھی نہ کی ، تودو بارہ نماز جنازہ اس ولی کے لیے جائز ہے ور نہ ناجائز، اور ولی کے علاوہ اگر سلطان یا امام جامع مسجد یا امام محلہ نے پڑھ لی توامام کو بھی اعادہ کا حق نہیں ، اس سلسلے میں امام احمد رضاقد س سرۂ نے متون و شروح اور کتب فتاوی کی دوسوسات فقہی جزئیات پیش کیا اور یہ ثابت کیا کہ کچھ مخصوص صور توں کے علاوہ نماز جنازہ کی معتبر و مستند اس پر مذہب حنفی کا اجماع تطعی ہے ، اس سلسلے میں آپ نے گیارہ انواع قائم کیے اور ہر نوع کے تحت فقہ حنفی کی معتبر و مستند کتابوں کے جزئیات کی اس قدر فراوائی کردی کہ آپ کی بالغ نظری اور و سعت معلومات پر آنکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں۔

#### \*\*\*\*\*

# (باب چهارم مقالات : فقه واصول فقه

# امام احمد ر ضب ا کی چند فقهی تحقیقا ــــ

#### **مولانااحمر رضا قادري:**استاذ دارالعلوم افضل المدارس،اله آباد، يوني

برصغیر میں جن رجال علم وفن اور اصحابِ فکر ونظرنے اپنی تصانیف و تالیفات اور زبان وقلم کے ذریعے احقاق حق ، ابطال باطل اور اصلاح امت کے اہم کارنامے انجام دیے ، ان میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سرہ کا نام سر فہرست ہے۔

آپ اپنے زمانے میں مجد داعظم، محدث اعظم، مفکر اعظم، مدبر اعظم، مفسر اعظم، ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم اور مرجع علاو فقہا بھی تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے زمانے کے علاو فقہا، فقہی گھیاں سلجھانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں زانوے ادب تہ کرتے نظر آتے ہیں۔

امام احمد رضاایک ہمہ جہت وہمہ گیر شخصیت کانام ہے۔ دشمنان مصطفیٰ کے لیے شمشیر برہنہ کانام امام احمد رضاہے، وہ امام احمد رضاہے خدااور خوشنودی مصطفیٰ کے لیے امام احمد رضامے خدااور خوشنودی مصطفیٰ کے لیے وقف فرماد ماتھا۔

امام احمد رضاا پنے عہد میں فقہ حنفی کے سب سے بڑے عالم وفاضل اور فقیہ ومحقق تھے۔ پچپاس سے زائد علوم وفتون پر مہارت تامہ تھی، جس پر ہزار سے زیادہ تصنیفات شاہد عدل ہیں۔ آپ کے فتاویٰ کامجموعہ ''فتاویٰ رضوبیہ ''ار دوزبان میں فقہ حنفی کاعظیم انسائیکلوپیڈیا ہے۔

حافظ کتب حرم، عالم جلیل حضرت سیر آمعیل بن سیر خلیل می و النظار نے جب آپ کے فتاوی کا مطالعہ کیا تو ہے کہنے پر مجبور ہوئے کہ" والله اقول و الحق اقول لو راها ابو حنیفة النعمان لاقرت عینیه و جعل مؤلفها من جملة الاصحاب."

ترجمہ: میں قسم کھاکر بالکل سچ کہتا ہوں کہ ان فتاویٰ کواگر ابو حنیفہ نعمان دیکھ لیتے تویقینًا ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی اور وہ اس کے موکف کواپنے شاگر دوں میں شامل کر لیتے۔

مولاناابوالحس على ندوى نے آپ كى شان فقاہت كے متعلق بوں لكھاہے:

" فقه حنفی اور اس کی جزئیات پران کو جو عبور حاصل ہے ان کامجموعہ فتاویٰ، فتاویٰ رضوبیہ اور کفل الفقیہ الفاهم اس پر شاہدعدل ہے''

امام شافعی رحمة الله تعالی علیه نے امام عظم ابوحنیفه کے تعلق سے فرمایاتھا"الناس کلهم عیال ابی حنیفة فی الفقه" یعنی سارے لوگ فقه کے معاملے میں امام عظم ابوحنیفه کی اولاد ہیں اور اگریہی جمله قدرے ترمیم کے ساتھ اعلی حضرت کی شان میں یوں کہا جائے "العلماء کلهم عیال احمدر ضافی الفقه" که تمام معاصرین علماے فقد امام احمدر ضافی کی عیال ہیں توبلاشہه یہ کہناحق بجانب اور درست ہوگا۔

مولاناکو ژنیازی پاکستانی جوہندوپاک میں مشہورو معروف ہیں ، انھوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخال علیہ الرحمة والرضوان کی علمی جلالت اور فقہی بصیرت سے متاثر ہوکر بوں تائز پیش کیا تھاکہ جب میں امام احمد رضاخال کی علمی جلالت سے واقف نہیں تھاتو میں اپنے آپ کو جیدعالم اور نہایت قابل فاضل سمجھتا تھا، چھ ہزار سے زائد کتابیں میری ذاتی لا بحریری میں موجود تھیں، شروع سے مجھے مطالعہ کاخوب شوق و ذوق تھا، اپنی زندگی میں میں نے آئی روٹیال نہیں کھائیں جتنی کتابوں کامطالعہ کیا۔ اسلامیات وسیاسیات پر گہری نظر تھی، حسن انفاق ایک دن امام احمد رضاخال کے فتاوی کا مجموعہ "فتاوی رضوبہ"کا ممانہ و اور قل گردانی کی، خطبہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا تو میں دکھتا ہی رہ گھیوت میں تووہ خطبہ تھاجس میں اللہ عزوجل کی حمد اور رسول گرامی و قار بڑا تھا گئے پر درود سلام بھیجا گیا تھا، لیکن گہری نظر ڈالنے پر محسوس ہوا کہ اس میں فقہ کی ۱۹ سے زائد مشہورو معروف کتابوں کا تذکرہ تھا، اسے اس قدر علی اللہ عور سالہ کی نظر ڈالنے پر محسوس ہوا کہ اس میں فقہ کی ۱۹ سے ذائد مشہورو معروف کتابوں کا تذکرہ تھا، اسے اس قدر علی اسلامی دن سے میں ان کے فضل و کمال اور تجرعلمی کا معترف ہوگیا اور اس بات کا قائل خطرے یافقہی کتابوں کا سلسلہ وار تذکرہ ، اسی دن سے میں اس سمندر کے کنار سے سیبیاں چن رہا ہوں۔

مولاناکونزنیازی ہی کابیان ہے کہ:

فقه حنی میں دوکتابیں مستند ترین ہیں۔ان میں سے ایک "فتاوی عالمگیریہ" ہے جو دراصل چالیس علما کی مشتر کہ خدمت ہے، جنہوں نے فقہ حنی کا ایک جامع مجموعہ ترتیب دی۔دوسرا "فتاوی رضویہ" ہے جس کی انفرادیت یہ ہے کہ جو کام چالیس علمانے مل کرانجام دیاوہ اس مرد مجاہد[اعلی حضرت امام احمد رضاخال حنی فاضل بریلوی و الطفاطية] نے تن تنہا کر دکھایا اور یہ مجموعہ "فتاوی رضویہ"، "فتاوی عالمگیریہ" سے زیادہ جامع ہے اور میں نے آپ کو "امام ابو حنیفہ ثانی "کہا ہے وہ صرف محبت یا عقیدت میں نہیں بلکہ فتاوی رضویہ، کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات کہ رہا ہوں کہ آپ اس دور کے امام ابو حنیفہ ہیں۔"[امام احمد رضاکانفرنس ۱۹۹۳ء اسلام آباد میں منعقد خطاب کا حصہ]

یہاں آپ کی فقہی مہارت کے چند شواہد آپ کی تصانیف کے حوالے سے پیش کیے جارہے ہیں جن سے اچھی طرح واضح ہوجائے گاکہ خداوند ذوالجلال کی جانب سے آپ کو جوفقہی کمال حاصل تھا گزشتہ ایک صدی میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔

مولانااحدر ضا قادري مولانااحدر ضا قادري مولانااحدر ضا قادري

## مسكه تقبيل ابهامين:

نام محمر ﷺ ناتیا گیا سن کرانگو شے چومنے سے متعلق اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک سائل نے ان الفاظ میں سوال کیا:

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین اس مسئلہ میں کہ اذان میں کلمہ اشھد ان محمداً رسول الله سن کرانگو ٹھا چومناکیسا ہے؟

محدث بریلوی نے اس مسئلے کا مدلل ومبر بمن جواب تحریر فرمایا، سب سے پہلے آپ نے مقاصد حسنہ ، مندالفر دوس ، موجبات الرحمہ ، تاریخ شمس الدین محمد بن صالح مدنی ، شرح نقابیہ ، فتاوی صوفیہ ، کنز العباد ، اور تکملہ مجمع بحار الانوار وغیرہ مستند کتابوں سے اس فعل کا استخباب ثابت کیا بعدہ اس مسئلہ میں آپ نے علم اصول حدیث کو جس انداز میں بیان کر کے تحقیق کے دریے بہائے وہ آپ کی جلالت علمی کا جیتا جاگا شوت ہے۔

## نوٹ کامسکہ اور اس کی حقیقت:

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نوٹ بالکل نوایجاد تھی، مفتیان کرام اور فقہا ہے عظام سے اس نوایجاد نوٹ کے بارے میں شرعی علم دریافت کیا جانے لگا توعلاے عرب وعجم اس کے جواب سے قاصر سے اور مکۃ المکرمہ کے مفتی احناف مولانا جمال بن عبداللہ رشی تھی دریاں سے کہ دیاالعلم امانۃ فی اعناق العلماء کہ علم علماکی گردنوں میں امانت ہے۔ اسی در میان اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ دوسری مرتبہ ۱۳۲۳ھ میں جج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے سے، آپ کی فقہی مہارت کے بیش نظر مولانا عبداللہ مرداداور مولانا مجمد احمد جداوی نے نوٹ کے متعلق بارہ سوالوں پر شمل ایک استفتا آپ کی بارگاہ میں پیش کردیا، آپ نے ان تمام سوالوں کا جواب بزبان عربی جس فقیہانہ شان اور خداداد صلاحیت کی بنیاد پر رقم فرمایا، علما ہے حرمین پیش کردیا، آپ نے ان تمام سوالوں کا جواب بزبان عربی جس فقیہانہ شان اور خداداد صلاحیت کی بنیاد پر رقم فرمایا، علما ہے حرمین اسے دکھ کرانگشت بدنداں رہ گئے اور پوری دنیا کے علما ہے کرام آپ کی اس تجرعلمی پرعش عش کرا ہے۔ مولانا عبداللہ بن صدایق مفتی حفیہ نے جب اس کتاب کو پڑھا اور فتح القد برکی اس عبارت پر پہنچ لو باع کا غذہ بالف یجو ز و لا یکر الحق اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر بولے این مفتی حفی پناکاغذ کا گرا ہزار روپے میں بیچ توبلا کر اہت جائز اور درست ہے۔ تو پھڑک اٹھے اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر بولے این محمل بن عبداللہ من ھذا النص الصریح یعنی حضرت جمال بن عبداللہ اس نصری کے کہاں غافل رہ گئے تھے؟ بعد میں بیر سالہ کفل الفقیہ الفاھم فی احکام قرطاس الدر اھم کے تاریخی نام سے معرض وجود میں آیا۔

## تاشل خزرینجس العین ہے یانہیں؟

۔ شہر بنارس سے مولوی عبدالحمید صاحب نے کتے کے نجس ہونے یانہ ہونے کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہوئے تصفیہ طلب کیا، فقیہ اعظم کار ہوار قلم ایساحر کت میں آیا کہ حق تحقیق اداکر دیا۔

آپ نے نفس مسکلہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"فی الواقع ہمارے امام اعظم خِرِنی ﷺ کے مذہب میں یہ جانور [کتا]سائر سباع کے مانندہے کہ لعاب نجس اور عین طاہر، یہی

مولانااحدرضا قادرى مولانااحدرضا قادرى مولانااحدرضا قادرى

مذ ہے سے محصے ومعتمدومولیربدلائل قرآن وحدیث و مختار ماخوذللفتوی عندجمہور مشائخ القدیم والحدیث ہے "۔[فتاویٰ رضوبیہ،ج:۲،ص:۴۹] اس کے بعداینے مدعاکواحادیث کریمہ سے ثابت کرتے ہوئے قدیم وجدید فقہاکے متون وشروح سے پیاسوں عربی عبارتين نقل فرماكراييخ فتوكي كومزيد مبرئهن ومدلل فرمايا ـ

#### جنابت کے ساتھ حدث بھی ہو توکیا کرے؟

کرے،وضواگر چیہ مضرنہ ہواوراس کے قابل پانی بھی موجود ہواور وقت میں بھی وسعت ہو پھر بھی وضونہ کرے چوں کہ وہی تیم جور فع جنابت کے لیے کرے گار فع حدث کے لیے بھی کافی ہو گا۔[فتاویٰ رضوبہ، ج:۱،ص:۸۰۴] صاحب شرح و قابیر حضرت صدرالشریعه رحمة الله علیه نے اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے:

اذاكان للجنب ماء يكفي للوضوء لاللغسل يتيمم ولايجب عليه التوضي عندنا خلافا للشافعي اما اذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضويجب عليه الوضوفالتيمم للجنابة بالاتفاق واما اذاكان للمحدث مايكفي لغسل بعض اعضائه فالخلاف ثابت ايضاً اه. [شرح وقابيه كتاب الطهارة ،باب التيم ، حاص: ٩٥] ترجمہ: چوں کہ بیر عبارت ظاہر مذہب کے خلاف معلوم ہوتی ہے اس لیے مختلف فقہا ہے اسلام نے اس سلسلے میں اپنی ا پنی تصنیفات میں بحثیں کی ہیں،اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس مسئلے میں ایک مستقل رسالہ لکھ کراس بحث کومکمل فرمادیااور علما کے مابین پائے جانے والے تمام شکوک وشبہات کو یکسرختم کردیا۔ آپ نے اپنے رسالہ الطلبة البدیعة میں بدائع، حلبی، شامی ، کافی ، زلیعی، فتح القدیر ، حلیہ ، بحرالرائق ، شرنبلالی ، چلیی اور طحاوی وغیرہ کت کے حوالے سے ثابت کیاکہ جنابت کے ساتھ حدث بھی ہواو نخسل نہ کر سکتا ہو مگر وضو کر سکتا ہو تووضو بھی نہ کرے دونوں حدث کے لیے تیم کافی ہے۔احناف کا یہی مذہب ہے۔

#### دارهي منداناممنوع وناجائز:

شریعت اسلامیہ میں داڑھی منڈاناممنوع وناجائزہے،اس مسکلہ کے ثبوت میں آپ نے ایک مستقل تحقیقی رسالہ ''لمعة الضحي في اعفاء اللحي" كے نام سے تحرير فرمايا، جس ميں آپ نے اٹھارہ آيتوں بہتر حديثوں اور انسٹھ كتابوں كے حوالے سے ساٹھ ارشادات فقہا نقل فرمائے جو آپ کی وسعت نظر ، وفور علم اور کمال استحضار پربین دلیل ہے۔ فتاوی رضویه میں اس طرح کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جوآپ کی دفت نظر ،وسعت مطالعہ اور کمال در جہ کی شریعت فہٰی کی غمازی کرتی ہیں ،اس لیے اپنے برگانے ہرایک آپ کی تبحرعملی اور فقہی بصیرت کے معترف ہیں۔

#### \*\*\*\*\*

## باب چهارم مقالات : فقه واصول فقه

امام احمد رضااور جدید فقهی مسائل: فتاوی رضویه کی روشنی میں

#### **َ مفتی محمرصابرعالم مصباحی:ا**ستاذ دارالعلوم نوریه فدائیه پاچهورسیااتر دیناج پور

صنعتی انقلاب کادور تھا، پرانی چیزوں کی جگہ نئی چیزیں لے رہی تھیں ، یہاں تک کہ فکرونظر کے ساتھ قوموں کے تہذیبی سرمائے میں بھی کثرت سے بھونچال آرہاتھا، دورایسانازک تھاکہ مسلمانوں کے سامنے ہزاروں چیزیں ، ہزاروں مسائل اچانک ایسے آگئے تھے جن کے متعلق تھم شرع معلوم کیے بغیران پرعمل کرنا،ان کواختیار کرنا،یاان کااستعال کرناایک مسلمان کے لیے ممکن نہ تھا۔یہ بڑا چیلنج تھا کیوں کہ ماضی کافقہی دبستان اُن نوپید مسائل کے تصریحی احکام سے میسرخالی تھا،لیکن ہردور کی طرح اس بار بھی مسلمانوں نے اس چیلنج کوقبول کرلیا،اوردوسری طرف اللہ تعالی نے دنیا ہے علم کے افق پرامام احمد رضا کے نام سے اس چیلنج کاجواب ظاہر فرمادیا۔ حدیث شریف میں ہے:

"إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ طِيْذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَاسِ كُلِّ سَنَةِ مَنْ يُجَدِّدْ لَهَادِيْنَهَا"[ابوداؤوشريف] ترجمہ: بے شک الله تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے اختتام پر مجد د بھیحے گاجودین کی تجدید کرے گا۔

آپ کے فتاویٰ میں تحقیق کا کمال ، دلائل کی فراوانی ، حالات زمانہ کی رعایت ، استنباط کی لطافت اور تخریج کی گہرائی وگیرائی سیسب خوبیال پائی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی منظر نگاری اور پر شش تراکیب سے کہیں غنچ چٹک اٹھے ہیں اور کہیں نعت کے پھول کھل پڑے ہیں ، کہیں منقبت کے گجرے بن گئے ہیں اور کہیں درودوسلام کی ڈالیاں تیار ہوگئی ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے حامل فتاویٰ رضویہ سے چند مسائل جدیدہ کویہاں ہم پیش کریں گے۔ تاکہ نوبید مسائل میں آپ کی شان تحقیق کا ایک عمومی اندازہ لگایا جاسکے۔ ملاحظہ ہو:

## كرنسي نوث كامسكه:

چاندی کے سِلُوں کی جگہ جب نوٹ ایجاد ہوئی، توفقہاہے اسلام کے سامنے نوٹ کامسکہ اٹھ کھڑا ہواکہ نوٹ مال ہے یاد ستاویز کی طرح مال کی سند؟اگر نوٹ مال ہے تواس پر مال کے احکام جاری ہوں گے یانہیں؟ نوٹ کی خریدوفروخت کی وبیشی کے ساتھ جائز ہے یانہیں؟

حِنْ فَانِ عَلَاجِ كُنْ فَكُالِهِ فَالْمُعِلِّهِ فَاللَّهِ فَيْ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّ

جب به استفتامفتی مکه مکرمه شیخ جمال بن عبدالله کی خدمت میں پیش ہوا، توآپ نے کافی غوروخوض کے بعد لکھا: "العلم امانة فی اعناق العلم اء" علم علماکی گردنوں میں امانت ہے۔

تفریبًا ہر طرف سے سکوت اختیار کیا گیا، عالم کی شان بھی یہی ہے کہ تحقیق حق نہ ہوسکے توسکوت اختیار کیا جائے۔البتہ د بو بند بول کے پیشوامولوی رشیدا حمد گنگوہی نے توقف نہ کیا اور قلم کی جولانی دکھانے کے لیے لکھ مارا کہ نوٹ مال نہیں ہے، بلکہ مال کی رسیدہے اور اس کے ذریعہ دراصل بیچان روپیوں کی ہوتی ہے جواس پر مرقوم ہوتے ہیں، اس لیے کی وبیشی کے ساتھ سودہے۔[فتاوی رشیدیہ کامل، ص:۳۳۹]

مگرجب به مسئله موسم حج میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوا، توآپ نے تحقیق کے جوہر بھیر دیے۔علالت کے باوجود صرف ڈیڑھ دن کی مدت میں ایک تحقیقی و تفصیلی رسالہ: '' کفل الفقیه الفاهم فی احکام قرطاس الدراهم'' تحریر فرمایا، جس کی دھک آج بھی عرب وعجم میں محسوس کی جارہی ہے۔

اس رسالے میں مرکزی بات بیہے کہ نوٹ مال ہے اور ثمن اصطلاحی ہے۔

اس کی قدرے تفصیل ہے ہے کہ نوٹ کاغذہ اور کاغذہال ہے۔ لہذانوٹ مال ہے اورآدمی کواختیارہے کہ اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ لہذا کی وہیشی کے ساتھ نوٹ کی خریدو فروخت جائزہے ، فتح القدیمیں ہے:" لو باع کاغذہ بالف یجوز و لا یکرہ' اگر کوئی شخص کاغذ کا ایک ٹکڑا ایک ہزار روپے کے بدلے بیچے توجائزہے اوراس میں کوئی کراہت نہیں۔

پھراعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مال کی تعریف کی ہے کہ مال وہ چیزہے جس کی شان یہ ہوکہ وقت حاجت اس سے نفع لینے کے لیے اٹھار کھاجائے۔

مال کی حیار قسمیں ہیں:

[۱] صرف نمن ہوجیسے سونا جاندی [۲] صرف مبیع ہوجیسے کیڑے، چوپائے۔[۳] اس میں کوئی ایساد صف ہوجس کے سبب وہ کبھی ثمن سبنے اور کبھی مبیع [۴] حقیقةً متاع ہوا دراصطلاحاً ثمن جیسے بیسے۔

اس کے بعد فرمایا:

نوٹ چوتھی قشم سے ہے کہ اصل میں ایک متاع ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اوراصطلاح میں ثمن ہے کہ اس کے ساتھ ثمن کاسامعاملہ کیاجا تاہے اور یہ رقمیں دس ، بیس پچاس جواس پر مرقوم ہیں ، یہ اس کی ثمنیت کاثمن اصلی سے اندازہ ہے۔ ثابت ہواکہ نوٹ مال ہے اور ثمن اصطلاحی بھی ہے تواب اس پروہ تمام احکام شرعیہ جاری ہوں گے جومال پر ہوتے ہیں۔

مفتى مكه مكرمه في جب به فتوى ملاحظه فرمايااور فتح القديرك جزئية: لو باع كاغذة بالف يجوز ولا يكره" پر پهنچ تو پير ك الله عن هذاالنص الصريح - حضرت جمال بن عبدالله اس نص صريح سے كهاں غافل ره گئے تھے۔

## منی آرڈر کی فیس کامسلہ:

ڈاک خانہ کوروپے بھیجنے کے لیے جوفیس اداکی جاتی ہے وہ سودہ یا پچھاور؟ یہ مسلہ بھی شروع شروع میں اہل علم کے در میان موضوع بحث رہا، دلو بندلوں کے پیشوامولوی رشیداحمر گنگوہی نے یہ فتوکا جاری کیا کہ منی آرڈر ناجائزوحرام ہے۔ان کی دلیل میہ ہے کہ ڈاک خانے کو جور قم پہنچانے کے لیے دی جاتی ہے وہ قرض ہے اور منی آرڈر فیس کے نام پر جوپیسے دیے جاتے ہیں وہ سودہے۔کیوں کہ ڈاک خانہ دورویے کے عوض دورویے دوآنے لیتا ہے جو سودہے۔

مولوی رشیداحر گنگوبی کے اس فتوے سے لاکھوں مسلمان بے چین ہوگئے اور منی آرڈر سے متعلق سوال اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، توآپ نے اس پرایک مبسوط تحقیقی رسالہ تصنیف فرمایا جس کانام ہے: ''اَلمُنیٰ وَ الدُّرَرُ لِنَیٰ عَلیہ الرحمہ کی بارگاہ منی آرڈر کرناجائزودرست ہے۔اوردوروپ عَمِدَمنی آرڈر کرناجائزودرست ہے۔اوردوروپ پردوآنے کااضافہ سودنہیں ہے،بلکہ روپے پہنچانے کی فیس ہے جسے فقہ کی زبان میں اُجرت کہاجا تا ہے۔

آپ نے منی آرڈر کی شرعی حیثیت متعیّن کرتے ہوئے فرمایا: یہ معاملہ ڈاک خانہ اورروپے بھیجنے والے کے در میان عقد اجارہ ہے ۔ اور ڈاک خانہ اجیر مشترک کی دو کان ۔ عقد اجارہ شرعًا جائزہے اور آجیر مشترک کواس کے کام کے لحاظ سے مزدوری دینا، لینا بھی جائزہے۔

دوسری دلیل: عالم اسلام میں مسلمانوں کا اس پر تعامل ہے۔ نیز فرمایاکہ قرض دینے والا مقروض سے پچھ نفع مثلاً دوآنے لے توبہ سود ہے اور یہاں ایسانہیں ہے کیوں کہ قرض ماننے کی صورت میں مقروض ڈاک خانہ ہوگا۔ اس سے قرض دینے والا بطور نفع دوآنے نہیں لیتا، بلکہ خود مقروض ہی اپنے قرض خواہ سے مزید دوآنے لیتا ہے اور بیرجائز ہے۔ [فتاو کی رضوبیہ، ج، ۸، ص: ۱۹۷]

## روسركي شكركي نجاست وعدم نجاست كامسكه:

روسرانگریزی تاجروں کی ایک جماعت کانام ہے جس نے شاہ جہاں بور میں شکر کا کارخانہ لگایاتھااوروہ جانوروں کی ہڑیاں جلاکراس کے کوئلوں سے شکرصاف کرتی تھی۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے بیہ مسئلہ بوچھا گیا کہ روسر کی شکر ہڈیوں سے صاف کی جاتی ہے۔نہ معلوم وہ ہڈیاں کس جانور کی ہوتی ہیں۔وہ شکر پاک وحلال ہے یانہیں ؟

امام احمد رضانے اس مسکلے کے جواب میں جس فقہی بصیرت کا ثبوت دیاہے ، وہ ایک محقق فقیہ کو حیران کردینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے جواب سے پہلے دس مقدمات وضع فرمائے ہیں جن میں فقہ حنفی کی روشنی میں استنباط مسائل کے اصولوں پر طویل علمی و تحقیق بحث فرمائی ہے ، یہ بحث ۳۹ر صفحات تک پھیلی ہوئی ہے اور سار حدیثیں زینت تحقیق ہیں، پھر آپ اصل جواب کی طرف متوجہ ہوئے توفرمایا:

۔ شریعت میں طہارت وحلت اصل ہیں اوران کا ثبوت خودحاصل کہ اپنے اثبات میں کسی دلیل کامحتاج نہیں ۔ اور حرمت ونجاست عارضی کہ ان کے ثبوت کو دلیل خاص کی ضروت ہے اور محض شکوک وظنون سے ان کااثبات ناممکن کہ طہارت وحلت پر بوجہ اصالت جویقین تھا،اس کازوال بھی اس کے مثل یقین ہی سے متصور ہو گا۔صرف ظن لاحق ،یقین سالق کے حکم کور فع نہیں کرتا۔

رَوسری شکرہڈیوں سے صاف کیاجانااییاتینی ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں، مگراس تصفیہ میں ہڈیوں پر شکر کامروروعبورہوتا ہے۔جس طرح پانی کوکوئلوں اور ہڑیوں سے متقاطر کرکے صاف کرتے ہیں برتن میں ستھرا، شفاف پانی آجا تاہے۔ہڈیاور کو کلے کاکوئی جزاس میں شریک نہیں ہونے یا تا، توبیہ پانی بلاشبہہ پاک اور جائزالاستعال ہے۔

اوراخير ميں فرماتے ہيں:

اوہام وخیالات کی بنیادپرمطلقاً روسر کی شکر کونجس و حرام کیہ دیناصحے نہیں ،بلکہ مقام اطلاق میں طہارت و حلت ہی پر فتویٰ دیاجائے گا۔جب تک کہ کسی صورت کاخاص حال معلوم نہ ہو،ورنہ مسلمانوں کے معاملات کادائرہ نہایت تنگ ہوجائے گااور ہزار ہاچیزس جھوڑ دنی پڑس گی۔ ملحصًااھ[ فتاویٰ رضوبیہ، ج:۲،ص:۸۷]

## بنک کے منافع کامسکہ:

ہندوستان کے بینکوں میں رویے جمع کرنے پر جوزائدر قم ملتی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے یاحرام؟ دیو بندی طبقہ اسے شروع سے ہی سودو حرام قرار دیتاہے ۔لیکن امام احمد رضانے اپنے متعدّ دفتاویٰ میں فقہی دلائل سے بیہ ثابت فرمایا کہ وہ زائدر قم سود نہیں ہے بلکہ مباح وحلال ہے ۔اسی پر علما ہے اہل سنت وجماعت کا اتفاق ہے اورآج ساری دنیااسی فتویٰ کی شاہ راہ پرچل رہی ہے۔

ان کے علاوہ بہت سے جدید مسائل ہیں جن کی تحقیق امام احمد رضانے فرمائی ہے، مگر صفحات کی تنگی پیش نظر ہے۔اس لیے ہم یہاں ان میں سے چندمسائل کے عناوین مع حوالہ جات درج کردیتے ہیں تاکہ ارباب علم ودانش شخقیق کے لیے مراجعت کرکے اطمینان حاصل کرسکیں۔

ا ـ کوآپرٹیوبینک بناکرسود پر حلانے کا حکم [فتاوی رضویہ،ج: ۷ص:۱۰]

۲ ـ پراویدنٹ فنڈ میں کی ہوئی رقم پر زائدر قم ملنے کا حکم [فتاوی رضویہ، ج:۷، ص:۸،۱۸۳، ۱۰۰]

سر\_آڑھت میں مال جمع کرکے اس کی پیشگی قیمت آڑھت دارسے لینے کا حکم [فتاوی رضویہ، ج: ۷، ص: ۱۳]

سم۔ ڈگری میں مالک کی رضامندی کے بغیراس کی جائداد نیلام کرنے کا حکم [ایصاً]

٢- عوامي جائداد كاسركاري نيلام كرنے كا حكم [الصَّا]

۵ - پگڑی کا تھم [فتاوی رضویہ ج۲،ص: ۵۹ تا ۲۷۷]

۷۔ حالت روزہ میں منجن کرنے کا حکم [فتاوی رضویہ: ۴،ص: ۵۹۲]

۸۔ کمپنی کے حصص [شیئر بازار ] کی خربد و فروخت کا تھم ۔ [فتاوی رضوبہ ج: ۷، ص: ۱۱۱]

9۔ ہنڈی کے عدم جواز کامسکلہ۔[فتاویٰ رضوبہج: ۷، ص: ۲۴۲]

•ا۔رویت ہلال کے شوت میں تار کے غیر معتبر ہونے کا حکم [فتاوی رضویہ،ج:۴،ص:۵۲۳]

اا۔ سمر نافنڈ میں زکوۃ یاقربانی کی قیت دینے کاحکم [فتاویٰ رضوبیہ، ج:۴،ص:۳۹۲]

۱۱\_ پروزوفنڈ میں زکوۃ کاحکم [فتاویٰ رضوبیہ، ج:۴،ص:۴۲۵]

٣١ ـ حقه كے ياني كاحكم [حقه المرجان الخ]

المار بندوستان دارالاسلام ہے یادارالحرب [رسالہ: اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام]

۵ا۔اسپرٹ،الکحل وغیرہ کے استعال کاحکم [فتاوی رضوبیہ،ج:۹،ص:۲۲نصف اول]

۱۱ \_گراموفون پر سجدهٔ تلاوت سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو گایانہیں [فتاویٰ رضوبہ: ۹،ص: ۱۱ تا۲۸]

ا دیبات کے ٹھیکہ سے متعلق حکم [ فتاوی رضوبیہ: ۸،ص:۱۸۲،۱۹۲]

۱۸۔ ہنڈی کی تعریف، اس کے جواز کی ایک صورت اور اہل حرب سے اس عقد کا تکم [فتاوی ارضوبیہ، ج: ے ص:۲۸۹-۲۸۹]

19۔ ہنڈی کے عدم جواز کامسکلہ [فتاوی رضوبیہ، ج: ۷س:۲۴۲]

۲۰- بیمه سے متعلق حکم [فتاوی رضویہ: ۷،ص:۱۱۱۱]

۲۱\_ چپلتی ٹرین میں فرض، واجب پڑھنے کا حکم [فتاویٰ رضوبہ، ج:۳۱،ص:۴۴]

۲۲ ـ بلاٹنگ سے استنجا کا حکم [ فتاوی رضوبیہ: ۲۶،ص:۱۵۱]

٣٧٠ ـ پوروپين وضع کي کرسي پرسونے سے وضو کاحکم [فتاويٰ رضوبيه، ج:۱،ص:۱۷]

۲۴- بوٹ يرسى كاحكم [فتاوى رضوبيه، ج٢:،ص:٣٣]

ان نو پید مسائل کے شرعی احکام کی تلاش وجستجواور تحقیق و تنقیح میں آپ نے جس کمال علمی ،وسعت مطالعہ اور لطافت تخریج واستنباط کامظامرہ کیاہے ،وہ آپ ہی جیسے فقیہ بے مثال کاحصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تحقیقات جلیلہ کے آگے دنیانے سرتسلیم خم کر دیا۔

#### \*\*\*\*\*

## (باب چهارم مقالات : فقه واصول فقه

# بیع مضاربت: فت اوی رضوبه کی روشنی میں

#### **محد ساجد رضامصباحی دیناج بوری:**استاذ دارالعلوم غریب نواز ، داهو گنجی شر

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ [۲۷۲ه - ۱۳۴۰ه] برصغیر کی ایسی قابل صدر شک اور باعث صدافتخار شخصیت کا نام ہے جوعلم و دانائی ، عبادت و ریاضت ، زہدو تقوی ، صبر و قناعت ، عاجزی و انکساری کے بحر بیکرال تھے ، آپ نازش مذہب وملت ، مینار و نور اور فانوس ر شدو ہدایت بھی تھے ، آپ کی ذات علم و مشاہدہ ، فقہ و تذبر کا ایسائمین سمندر ہے جس میں غوطہ لگانے والا آپ کی عظمتوں کا خطبہ پڑھتا دکھائی دیتا ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ [۲۷۲اھ - ۱۳۵۰ھ] کی فقہی بصیرت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ فقہا ہے متقد مین ومتاخرین نے تیم کے جواز کے لیے جن اشیا کا شار کرایا تھا ان کی مجموعی تعداد چوہتر تک بہنچی تھی لیکن آپ نے تیم کے جواز میں ایک سواکیا ہی اشیا بیان فرمائیں ۔ یہاں انسان حیرت کی وادیوں میں گم ہوجاتا ہے کہ تنہا ایک فرد نے کس طرح چوہتر اشیا پر مزید ایک سوسات اشیا کا اضافہ کیا اور اپنی خداداد فقہی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ۔ اسی طرح عدم جواز تیم کے باب میں فقہا نے اٹھاون اشیا کا ذکر کیا ہے جب کہ آپ نے یہ تعداد ایک سوبیس بیان فرمائی ہے ۔ گویا آپ نے ان اشیا پر مزید باسٹھ اشیا کا اضافہ کیا ہے۔ در اصل آپ نے کتب فقہ میں موجود منتشر مباحث کے ذخیرے کو ایک منظم شکل دے کر امت مسلمہ باسٹھ اشیا کا اصافہ کیا ہے۔

یقیناآپ کی ذات علم وفضل کی بحربیکرال تھی ، آپ کے اوصاف و کمالات پر لکھنے والے ایک زمانے سے لکھ رہے ہیں الیکن ابھی تک اصحابِ فکر وقلم گویا سمندر کے کنارے سے ہی اس کی موجوں کا نظارہ کررہے ہیں ، آپ کی تصدیفات کی تعداد جو بھی ہو، لیکن سے حقیقت ہے آج علماان تصانیف میں پنہاں علمی ر موز واسرار کی عقدہ کشائی میں سرگر دال ہیں، فتاو کی رضویہ آپ کے فتاو کی کا وہ شاہ کار مجموعہ ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام مراحل سے متعلق رہنمائی موجود ہے ، یہ مجموعہ علم وفن کا خزانہ اور موجودہ عہد کے مفتیانِ عظام کے لیے ایک انہول تحفہ ہے ۔ فتاو کی رضویہ کی اہمیت وافادیت کو اپنوں کے ساتھ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے ، آج یہ گرال قدر مجموعہ غیروں کی لائبریریوں کی بھی زینت ہے اور پس پردہ اس سے استفادہ کر کے وہ بھی اپنی ضرور تیں یوری کررہے ہیں ۔

بقول حضرت مفتى مطيع الرحمن مضطّر رضوى دام ظله العالى:

" تاریخ کو حیرت ہے کہ اس نے عہد جدید کی اس حیہ سوسالہ مدت میں علم وفن کی الگ الگ فلک آ ساشخصیتیں تو دیکھی تھیں ، مگرایپاکبھی نہیں دیکھا تھاکہ خالص اسلامی ماحول میں جنم لے کراسی ماحول میں تربیت پانے والا بچہ ،جس نے بڑے ہوکر بھی محض دین ہی کواپنانصب العین بنائے رکھا ہو،وہ بریک وقت جدیدیت کے بھی تمام شعبوں میں ایکسپرٹ ہو۔اسلامیات کے جملہ شاخوں میں دار تحقیق دینے کے ساتھ ساتھ حیاتیات[biology]حیوانیات[zoology]نباتات[botany] جغرافيه [geography] طبقات الارض [geology] بيئت [astronomy] ارثما طبقي [arithmetic]شاريات [statistics] رياضي [mathematics] لو گار ثم [logarithm] اقليدس[geometry] مثلث منظح [geometry] [chemistry] مثلث کروی [spherical trigonometry] طبعیات [physics] کیمیا [trigonometry صوتيات [sound waves] اشعيات [radiology] مناظر ومرايا [optics] توقيت [timings] موسميات [meterology]موجودات[natural science]وغيره يرجهي ايسي مكمل دسترس ركهتا هو كهان مين ايك ايك فن يرزندگي تجوینے والے افراداس کے علم کے آگے بونے نظر آئیں۔"[سہ ماہی پیغام صطفیٰ انز دیناج پور شارہ دسمبر ۱۸۰۸ء تافروری ۲۰۱۹ء] فتاویٰ رضویہ شریف کا ایک اہم حصہ بیع و تجارت کے مسائل پر شتمل ہے، بوں تو پورافتاوی رضویہ علم و تحقیق کا سمندر ہے، کیکن خاص طور سے کتاب البیوع میں آپ نے علم و تحقیق کے جوجو ہر لٹائے ہیں اس کی مثال دیگر مصنفین کی کتابوں میں دور دور تک نظر نہیں آتی ، کتاب البیوع میں آپ نے تجارت سے متعلق متعدّد پیچیدہ مسائل کا کافی ووافی حل پیش فرمادیا ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ [۲۷۲اھ - ۴۳۳۱ھ]مسلمانوں کے معاشی واقتصادی صورت حال پر بھی گہری نظر رکھتے تھے اور ان کی معاثی برحالی پر فکر مند بھی رہاکرتے تھے ، دیار ہند میں مسلمانوں کے وجود وبقا کے لیے آپ نے اپنے فتاویٰ میں متعدّ د مقامات پراظهار خیال فرمایا ہے اور بہت قیمتی ہدایات بھی عطافرمائے ہیں ،اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے جس انداز میں مسلمانوں کے معاشیات کے استحکام کے لیے اپنے گراں قدر اصول ونظریات تحریر فرمائے ہیں،اس سے اندازہ ہو تاہے کہ آپ نه صرف ایک عبقری فقیه و محدث تصیبلکه آپ کوما ہر معاشیات ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔

یہ حقیقت ہے کہ معاش ہرانسان کی اہم ضرورت ہے۔ معاشی سرگر میاں ابتدا سے ہی انسانی زندگی کا حصہ ہیں ، پھر ہر انسان اپنی ہر ضرورت کا فیل نہیں لہذا اشیاو خدمات کے باہمی تباد لے کا نظام وجود میں آیا۔ تہذیب و تدن کے ارتقا کے ساتھ معاشی سرگر میاں پیچیدہ تر ہوتی گئیں۔ اسلام نے بطور عالم گیر مذہب عبادات کے ساتھ معاملات کا بے نظیر نظام پیش کیا ہے۔ قانون اسلام کے ماہرین نے اپنے دور کے جدید معاشی مسائل کو تحقیق کا موضوع بنایا اور شرعی اصولوں کے مطابق معاشی سرگر میوں کی تعلیمات دیں۔ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ [۲۷۲اھ - ۴۳ساھ] اس وصف میں بھی نمایاں ہیں کہ انہوں نے سرگر میوں کی تعلیمات دیں۔ امام احمد رضا بریلوی قدس مرہ [۲۷۲اھ – ۴۳ساھ] اس وصف میں بھی نمایاں ہیں کہ انہوں نے مسلم امہ کے معاشی مسائل کاحل اسلامی اصولوں کے مطابق پیش کیا۔ اسلام نے متعدد دمقامات پر حصول رزق لیے تجارت کی

رغبت دلائی ہے اور اس کی برکتوں سے باخبر کیا ہے ، خود سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحارت کر کے اپنی امت کو اس کی ترغیب دی ہے ،اس لیے تجارت کے احکام ہمیشہ اسلامی قوانین کا حصہ رہے ہیں۔

تجارت کی اہمیت وافادیت ہر قوم کے نزدیک مسلم ہے۔ ملک وقوم کی خوش حالی اور معاثی استحکام میں تجارت اہم کر دار اداکرتی ہے۔ آج امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک جیسے برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، اور جرمنی نیز ایشامیں جایان تجارت ہی کے سبب دنیامیں چھائے ہوئے ہیں۔ تجارت کی وجہ سے صنعت و حرفت، معاشیات بیمال تک کہ سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ کے میدان میں بھی انقلابات رونما ہورہے ہیں۔ معاشی طور پرمستحکم ممالک سیاسی اعتبار سے بھی طاقت پکڑ رہے ہیں۔اسلام میں بھی تجارت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔

سردست ہماراروے سخن ''بیج مضاربت فتاوی رضوبہ کی روشنی میں "ہے۔عہد حاضر میں شرکت کے کاروبار کوبڑی مقبولیت حاصل ہے ،مضاربت بھی ایک قسم کی تجارتی شرکت ہے جس میں ایک جانب سے سرمایہ اور دوسری جانب سے محنت ہوتی ہے، اس معاہدے کے تحت کہ اسے کاروبار کے نفع میں ایک متعیّن نسبت سے حصہ ملے ۔ اصطلاح شریعت میں مضاربت اس عقد کو کہتے ہیں جس میں ایک جانب سے مال ہو اور دوسری جانب سے عمل ہو اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔جس کی جانب سے مال ہواس کورب المال کہتے ہیں اور جس کی جانب سے عمل ہواس کومضارب کہتے ہیں۔اور جومال دیا جائے اس کومال مضاربت کہتے ہیں۔

بہار شریعت میں مضاربت کا تعارف ان الفاظ میں مذکور ہے:

'' یہ تجارت میں ایک قسم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہواور ایک جانب سے کام ،مال دینے والے کورب المال اور کام کرنے والے کومضارب اور مالک نے جو دیا اُسے راس المال کہتے ہیں اور اگر تمام نفع رب المال ہی کے لیے دیناقرار پایا تواُس کوابضاع کہتے ہیں اور اگر کل کام کرنے والے کے لیے طے پایا توقرض ہے ،اس عقد کی لوگوں کو حاجت ہے ، کیوں کہ انسان مختلف قشم کے ہیں بعض مال دار ہیں اور بعض تھی دست ، بعض مال والوں کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، تجارت کے اُصول وفروع سے ناواقف ہوتے ہیں اور بعض غریب کام کرنا جانتے ہیں مگران کے پاس روپیہ نہیں ، لہذا تجارت کیول کر کریں،اس عقد کی مشروعیت میں بیرمصلحت ہے کہ امیر وغریب دونوں کوفائدہ پینیجے،مال والے کوروپہید دے کراور غریب آدمی کوائس کے روپیہ سے کام کرکے۔"[بہار شریعت حصہ چہار دہم ،مضاربت کابیان]

### صحت مضاربت کے لیے چند شرائط ہیں:

عقد مضاربت کی صحت کے لیے فقہاے کرام نے متعدّد شرطیں بیان فرمائی ہیں،ان شرائط کے فقدان کی صورت میں بہ عقد درست نہیں ہو گا۔ صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی عظمی قدس سرہ نے بہار شریعت میں شرائط صحت مضاربت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایاہے:

استاذ دارالعلوم غريب نواز ، دا ہو گئج ،شي نگر محدساحدرضامصباحي

- اراس المال از قبیل ثمن ہو۔ عروض کی قشم سے ہو تومضار بت صحیح نہیں ، پیپوں کوراس المال قرار دیا اور وہ جلتے ہوں تومضار بت صحیح ہے۔ یو ہیں نکل کی اِکنیاں دوانیاں راس المال ہوسکتی ہیں جب تک اِن کاچلن ہے۔اگرا پنی کوئی چیز دے دی کہ اسے بیچواور ثمن پر قبضہ کرواور اُس سے بطور مضاربت کام کرواُس نے اُس کوروپیہ پیاا شرفی سے پیچ کر کام کرنا شروع کر دیا بهمضاربت تصحیح۔
- 🗗 راس المال معلوم ہو۔اگرچہ اس طرح معلوم کیا گیا ہو کہ اُس کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر اگر نفع کی تقسیم کرتے وقت راس المال کی مقدار میں اختلاف ہوا تو گواہوں سے جو ثابت کر دے اُس کی بات معتبر ہے اور دونوں کے گواہ ہوں تورب المال کے گواہ معتبر ہیں اور اگر کسی کے پاس گواہ نہ ہوں توشم کے ساتھ مضارب کی بات معتبر ہوگی۔
- اراس المال عین ہو: یعنی معین ہو دین نہ ہو جو غیر معین واجب فی الذمہ ہو تاہے۔مضاربت اگر دَین کے ساتھ ہوئی اور وہ دَین مضاربت پر ہے لیخی اُس سے کہ دیا کہ تمھارے ذمہ جو میراروپیہ ہے اُس سے کام کرویہ مضاربت سیجے نہیں ، جو پچھ خریدے گااُس کا مالک مضارب ہو گااور جو کچھ دَین ہو گااُس کے ذمہ ہو گااور اگر دوسرے پر دَین ہو مثلاً کہ دیا کہ فلاں کے ذمہ میراا تنارو پیہ ہے اُس کووصول کرواور اُس سے بطور مضارّ بت تجارت کرویہ مضاربت جائز ہے اگر چیراس طرح کرنا مکروہ ہے اور اگر بیہ کہاتھا کہ فلاں پر میرادَین ہے وصول کر کے پھراُس سے کام کرواُس نے کل روپیہ قبضہ کرنے سے پہلے ہی کام کرنا شروع کر دیاضامن ہے، یعنی اگر تلف ہو گا،ضان دیناہو گااور اگر بیہ کہاتھا کہ اُس سے روپیہ وصول کرواور کام کرواور اس نے کل روپیہ وصول کرنے سے پہلے کام شروع کر دیاضامن نہیں ہے اور اگر بیہ کہا کہ مضاربت پر کام کرنے کے لیے اُس سے روپیہ وصول کرو، توکل وصول کرنے سے پہلے کام کرنے کی اجازت نہیں بینی ضمان دینا ہو گا۔
  - ☑راس المال مضارب کودے دیاجائے: بینی اُس کا بورے طور پر قبضہ ہوجائے رب المال کا بالکل قبضہ نہ رہے۔
- 🔊 نفع دونوں کے مابین شائع ہو: یعنی مثلاً نصف نصف یا دو تہائی ایک تہائی یاتین چو تھائی ایک چو تھائی، نفع میں اس طرح حصہ معیّن نہ کیا جائے جس میں شرکت قطع ہوجانے کا احتمال ہو، مثلاً بیہ کہ دیا کہ میں سو• •اروپیہ نفع لوں گلاس میں ہوسکتا ہے کہ کل نفع سوہی ہو، پااس سے بھی کم تو دوسرے کی نفع میں کیوں کر شرکت ہوگی پاکہ دیاکہ نصف نفع لوں گا اوراُس کے ساتھ دس •اروپییاورلوں گااس میں بھی ہوسکتا ہے کہ کل نفع دس •ا ہی رویے ہو تودوسر اُنحف کیایائے گا۔
- 🗗 ہرایک کا حصہ معلوم ہو: لہذاالیی شرط جس کی وجہ سے نفع میں جہالت پیدا ہومضار بت کو فاسد کر دیتی ہے مثلاً بیہ شرط کہ تم کو آدھایا تہائی نفع دیاجائے گالعنی دونوں میں سے کسی ایک کو معین نہیں کیا بلکہ تردید کے ساتھ بیان کر تاہے اور اگراُس شرط سے نفع میں جہالت نہ ہو تووہ شرط ہی فاسد ہے اور مضارَبت صحیح ہے ، مثلاً یہ کہ نقصان جو کچھ ہو گاوہ مضار ب کے ذمہ ہو گایا دونوں کے ذمہ ڈالا جائے گا۔

**ے مضارب کے لیے نفع دینا شرط ہو:**اگر راس المال میں سے کچھ دینا شرط کیا گیایاراس المال اور نفع دونوں سے دینا شرط

كىا گىامضاربت فاسد ہوجائے گی۔[بحر، درر][بہار شریعت حصہ چہار دہم مضاربت كابیان]

بہار شریعت کی اس تفصیل سے مضاربت کی ماہیت وحقیقت اور اس کے اصول وضوابط سے ایک حد تگ آگاہی ہوگئی ، اب ذیل کی سطروں میں ہم مضاربت کے چنداہم مسائل کاتجزیہ فتاویٰ رضوبہ کی روشنی میں پیش کریں گے۔

## عقدمضاربت ہنود کے ساتھ جائزہے یانہیں:

چوں کہ ہم لوگ ہندوستان کے شہری ہیں اور بہال کی اکثریت ہندومذہب سے تعلق رکھتی ہے،اس لیے جس طرح خرید و فروخت کے بہت سارے معاملات یہاں کے کفار کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح مضاربت بھی یہاں کے ہنود کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے اس سلسلے میں تھکم شرعی کی وضاحت کی ضرورت پیش آئی ۔ میران پور کٹرہ ، شاہ جہال پورسے جناب محمد صدیق ہیگ صاحب نے ۲۵ رمحرم الحرام ۱۳۳۹ هے کواعلی حضرت امام احدر ضابریلوی قدس سرہ [۲۷۲ه-۱۳۴۰ه] کی بارگاہ میں سوال جیجا: کیا فرماتے ہیں علاہے دین اس مسئلہ میں کہ کسی اہل ہنود کوروپیہ تجارت کے لیے دیاجائے اور اس طرح پر کہوہ کہے کہ جونفع ہواس میں سے نصف نصف تقسیم کرلیں گے۔اکٹراس طریقیہ سے روپیہ دیا بھی تھا۔

اعلی حضرت امام احدر ضابریلوی قدس سره نے جواب تحریر فرمایا:

الجواب: پیطریقه مضاربت کاہے۔مسلمان کے ساتھ بھی جائز ہے۔ مگراس پر نقصان کی شرط حرام ہے۔اور ہندو ك ساته شرط نقصان بهي كرلينا جائز- لانه من عقد فاسد وهم ليسو ابا هل ذمة و لا مستامنين. والله تعالى اعلم. کیوں کہ بیہ عقد فاسد ہے اور بیہ ہندونہ توذمی ہیں اور نہ ہی مستامن ہیں۔واللہ تعالٰی اعلم۔[فتاویٰ رضوبیہ جلد 9اص: ۱۲۹ مترجم]

# بیع مضاربت کے چنداہم مسائل کی تنقیح:

عام طور پرعقدمضاربت میں چنداہم مسائل بیددرپیش ہوتے ہیں:

مضاربت کے معاملات طے ہوتے وقت حصہ ننفع کی تعیین ضروری ہے یانہیں ، یعنی حاصل شدہ نفع میں سے کتنار ب المال لے گااور کتنامضارب کا ہو گا، رب المال کا حصہ نفع طے کیے بغیر مضاربت جائز ہے یانہیں ؟ بوں ہی اگر رب المال نے مضارب کوکسی خاص شہر میں سامان فروخت کرنے کے لیے بھیجا تومضار ب اسی شہر میں مال فروخت کرنے کا پابند ہے یاحسب مصلحت دوسرے شہر میں بھی بھے سکتا ہے؟ بوں ہی مضارب کے مصارف یعنی سفر وغیرہ کے اخراجات کس کے ذمے ہوں گے ؟۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے[۲۷۲اھ – ۱۳۴۰ھ] ان تمام مسائل کی بڑی نفیس تنقیح درج ذیل فتوے میں فرمائی، ہم یہاں استفتااور جواب دونوں ہی نقل کرتے ہیں تاکہ مسائل خوب خوب واضح ہو جائیں اور امام اہل سنت کی فقہی بصیرت اظہر من الشمس ہوجائے۔

''کیا ار شاد ہے علاے دین کا اس مسلہ میں کہ رب المال اور مضارب میں وقت دینے مال کے نفع کی تعیین ہوجانی

ج<u>ا ہے</u> کہ مضارب نفع میں سے نصف لے گایا ثلث وغیرہ پابعد حصول نفع کے دونوں باہم تراضی سے طے کرلیں اگر بوقت مال دینے کے طے کریں تواسی جلسہ میں ہو، اگر جلسہ بدل جائے تو حرج تونہیں رب المال نے مضارب کوایک شہر معین میں جھیجا اس نے وہاں جاکر دیکھا تومعلوم ہوا کہ یہاں فروخت کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہو گا تواب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ رب المال کے یاس واپس جائے یا دوسرے شہر میں جہاں مناسب جانے کام کرے۔ یاشہر معین میں فروخت کرتے مال پچر ہاتومابقی کو لوٹالائے یادوسری جگہ مناسب پر فروخت کردے۔اگررب المال وقت عقد کے توسیع کردے کہ جہاں مناسب سمجھے بیچے اور جوبات مفید دیکھے وہ کرے تواس کے اختیارات وسیع ہوجائیں گے پانہیں ۔ربالمال کے ذمہ سفر خرچ وخور دونوش مضارب کا ہے اس سے مراد طعام بقدر ضرورت ہے یادیگراشیا بھی مثلااس کا جی حایا فصل کی کوئی شکے کھالی یاروٹی سالن کافی تھا کہ اس نے پلاؤزر دہ کھایا یاکسی مسکین کوخیرات میں کچھ دیا یالباس کی ضرورت پر کپڑا خرید کراستعال کیا مثلا ٹونی کافی ہو سکتی تھی کہ اس نے عمامہ خریدایااس کی حیثیت کے موافق ایک آنہ کی ٹوئی مناسب تھی کہ اس نے چارآنے کی خریدی۔

الجواب: نفع ميں جو حصهٔ شائعه مضارب كا تعين نفس عقد ميں ضرور ہے۔اگر عقد بلا تعيين حصهُ شائعه كيا مثلا تجھے مضارب کیااس شرط پر کہ کچھ نفع مجھے دے دیاکرنااس شرط پر کہ جتنا جاہوں اتنافع مجھے دیاکروں توعقد فاسدو حرام ہے۔ بلکہ اگر ں پور) کہاکہ زیدوعمر میں باہم جتنے نفع پرمضار بت ہوئی ہے اس قدر پر میں نے تجھ سے مضار بت کی اور عاقدین میں ایک کواس کی مقدار معلوم نہیں، عقد فاسد ہو گااگر چہ دوسرے کو معلوم ہو، ہاں اسی جلسہ میں تعیین کرلیں پاعلم ہوجائے توجائز ہوجائے لان المجلس يجمع الكلمات[كيوں كممجلس متفرق كلام كى جامع ہوتى ہے۔ت] تبدل جلسہ ہوتے ہى فساد متقرر اور گناہ مستقر موجائ كاو المسائل كلها معلومة من الفقه [بيتمام مسائل فقد مين واضح بين -ت]

در مختار میں ہے:

شرطها كون الربح بينها شائعا فلو عين قدرا فسدت وكون نصيب كل منهما معلوما عند العقد[در مختاركتاب المضاربة مطبع مجتبائي دبلي ١٣٦-٣٧١]

مضاربت میں نفع غیر معین مقدار ہوناشرط ہے اور اگر کوئی معین مقدار طے ہوئی تومضاربت فاسد ہوگی اور عقد کے وقت دونوں کا حصہ معلوم بھی شرط ہے۔[ت]

ہندیہ میں ہے:

دفع الى غيره الف درهم مضاربة على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح فان عَلِمَ رب المال والمضارب بما شرط فلان لفلان من الربح تجوز المضاربة وان لم يعلم الاتجوز وكذا اذا علم احدهما وجهل الاخر هكذا في المحيط، ولو دفع اليه مضاربة على ان يعطى المضارب رب المال ماشاء من الربح فهذه مضاربة فاسدة كذا في المبسوط. [فتالى مندية كتاب المضاربة الباب الثاني نورائي كتب خاند پشاور ٢٨٨/٣]

استاذ دارالعلوم غريب نواز ، دا هو گنج ، شي نگر محرسا جدرضام صباحي

کسی نے دوسرے کو ہزار درہم مضاربت کے طور پر دیا کہ جیسے جیسے فلاں فلاں نے آپس میں نفع شرط کیااس شرط کے مطابق بیہ عقد ہے تواگر رب المال اور مضارب دونوں کوان کی شرط معلوم تھی تو یہ مضاربت حائز ہوگی اور ان کو فلاں فلاں کی شرط معلوم نہ تھی توجائز نہ ہوگی اور یونہی اگر ایک کو وہ شرط معلوم تھی اور دوسرے کومعلوم نہ تھی۔ محیط میں بیرں ہے اور اگر دوسرے کومضار بت کے لیے اس شرط پر مال دیا کہ مضارب جو جاہے نفع میں سے رب المال کو دے توبیہ مضاربت فاسد ہوگی حبیباکہ مبسوط میں ہے۔[ت]

مضارب جہاں مناسب جانے مال لے حاسکتا ہے اس میں اذن رب المال کی حاجت نہیں جب کہ رب المال اسے مقید نہ کردے۔ ہاں مقید کردے گا کہ اسی شہریا خاص فلاں شہر ہی میں خربیہ و فروخت کرویاصرف فلاں موسم میں یا خاص فلاں شخص پااشخاص سے، پاخاص فلاں مال کی تجارت کرو تومضارب اس کے اتباع کا پابند ہوجائے گا، مخالفت کرے گا تو تاوان دے گا ،اگرچہ رب المال نے عقد مضاربت کے بعدیہ تقییدات کردی ہو۔ جب تک روپیہ بدستور باقی ہے ابھی مضارب نے اس سے مال نہ خریدا۔ خریداری کے بعد پھرربالمال مطلق ومقید نہیں کرسکتا۔

#### در مختار میں ہے:

يملك المضارب في المطلقة التي لم تقيد بمكان او زمان اونوع [اي اوشخص ش] البيع بنقد ونسيئة متعارفة و الشراء والتوكيل بهما والسفر برا و بحرا لا تجاوز بلدا وسلعة او وقف او شخص عينه المالك لان المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد مالم يصر المال عرضا لانه حينئذ لايملك عزله فلا يملك تخصيصه فان فعل ضمن بالمخالفة اله ملتقطا. [در مختار كتاب المضاربة مطبع مجتبائي د الى ١٣٥/٢] مضاربه مطلقه جوکسی مکان ، زمان ،قشم [ پاتخص ش ] سے مقید نه ہو تواس میں مضارب کو ہر طرح بیج نقد ، ادھار معروف اور خریدنے اور بیع وشراء میں وکیل بنانے اور بری وبحری سفر کرنے کا اختیار ہو گااور اگر مالک نے علاقہ، سامان، وقف یا شخص کو معین کر دیا تومضارب اس پابندی سے تحاوز نہیں کر سکتا، کیوں کہ مال کے سامان تحارت بننے سے قبل مضاربت مفید پابندی کے قابل ہے اگر جیہ یہ پابندی عقد کے بعد لگائی ہومگر مال جب سامان تجارت میں بدل جائے تواس وقت پابندی موثر نہ ہوگی کیوں کہ اس موقع پر مالک مضارب کو معزول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا توکسی شخصیص ویا بندی کا مالک بھی نہ ہو گا۔ اگر مالک نے قيود كايابند كيا ہو تومضارب مخالفت كرنے ير مال كاضامن ہو گااھ ملتقطا۔[ت]

رب المال اگر مضارب کی رائے پر چپوڑ دے کہ جو مناسب جانے کرے تو ضرور اس کے بعض اختیارات وسیع ہوجائیں گے مثلا مطلق مضاربت میں اسے یہ اختیار نہ ہو تا کہ دوسرے کواپنی طرف سے یہ مال مضاربت دے باراس المال اینے رویے میں ملالے اور جب رب المال نے بیہ کہا کہ تیری رائے پر چپوڑا توان امور کا بھی مختار ہوجائے گا ہاں کسی کوروپیہ قرض دینایاسی سے قرض لینااب بھی جائزنہ ہو گاجب کہ مالک صراحةً اس کااذن نہ دے۔

استاذ دارالعلوم غربب نواز ، دا ہو گنج ، شی نگر محرساحدرضامصباحي



#### در مختار میں ہے:

لايملك المضاربة والشركة والخلط بمال نفسه الاباذن او إعْمَل برايك اذ الشيئ لا يتضمن مثله ولا الاقراض والا ستدانة وان قيل له إعْمَل برايك لانهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم مالم ينص المالك عليهما فيملكهما [ملخصا][در مختاركتاب المضاربة مطبع مجتبائي والى ١٣٤/٢]

مضارب الک کی اجازت کے بغیر آ گے مضارب، شرکت اور اپنے مال کے ساتھ خلط کرنے کا مالک نہ ہے گا۔ اجازت یا اپنی رائے سے عمل کر، کہ دینے سے مالک بن سکے گا کیوں کہ کوئی چیزاپنی مثل کو تضمن نہیں ہوتی اور اپنی رائے سے عمل کر۔ کہ دینے کے باوجود مضارب قرض دینے اور ادھار دینے کا مجاز نہ ہوگا کیوں کہ بید دو نوں عمل تجار کا طریقہ نہیں تو دی ہوئی تعیم میں یہ چیزیں شامل نہ ہوں گی جب تک مالک ان دو نوں کی تصریح نہ کر دے۔ اگر ان کی تصریح کر دی تو ان کا مجاز ہے گا [سال مغارب اللہ علی جب کہ مضارب مال مغاربت لے کر بغرض مضارب سفر کرے اگر چہ ایک ہی دن کا سفر ہوتو ایام سفر مضارب تعیم میں جب کہ مضارب مال مغارب سے کہ وال کی دھلائی، خط بنوائی، خدمت گزاری کی اُجرت، سواری کا دانہ، چیونا، تکیہ، تیل، بتی، کیڑوں کی دھلائی، خط بنوائی، خدمت گزاری کی اُجرت، سواری کا دانہ، حیارہ، سراکی کو تھری، چار پائی کا کر ایہ، اور ان کے مثل ہر معمولی و دوامی حاجت حسب عادت تجار بقدر معروف مضارب پر ہوگی یہ خرجی اصل مال پر پڑے گا اور مضارب یہ مخروض نہ دے گا۔

#### در مختار میں ہے:

واذا سافرولو يوماً فطعامه وشرابه و كسوته وركو به ولو بكراء وكل مايحتاج في عادة التجار بالمعروف في مالها لو صحيحة لا فاسدة لانه اجير فلا نفقة له وان عمل في المصر فنفقته في ماله كدوائه على الظاهرا مااذا نوى الاقامة بمصر ولم يتخذه دارافله النفقة ابن[عه] ملك و ياخذ المالك قدر ماانفقه المضارب من راس المال ان كان ثمه ربح فلا شيئ على المضارب [ملخصا] [در مختار فصل في المتفرقات مطع مجتبائي وبلي ١٥٠/٢]

جب مضارب سفر کرے خواہ ایک دن کا ہو تو خوراک، شراب، لباس، سواری جب کرایہ کی ہو، اور تمام اخراجات جو تجار کی عادت معروفہ ہوں وہ سب مضاربت کے مال سے ہوں گے بشر طے کہ مضاربت صحیح ہوفاسد نہ ہوکیوں کہ فاسد ہو تو مضارب اجیر ہے نفقہ کا شخق نہ ہوگا، اور اگر وہاں شہر میں ہی کام کیا تواپنے مال سے نفقہ برداشت کرے گا جیسا کہ علاج کی صورت میں ظاہر قول کی بنا پر خود کرے گا۔ اور سفر کے دوران کسی شہر میں اقامت کی نیت کی لیکن مستقل وطن نہ بنایا تب بھی نفقہ مضارب پر ہوگا [ابن ملک] اور اگر مضارب میں نفع حاصل ہوا اور مضارب نے راس المال [اصل مال] سے نفقہ کیا تومالک انتاخر چہ نفع سے وصول کرلے گا تومضارب کے ذمہ کچھ نہ آئے گا۔ ملحضا [ت]

گربقدر معروف کی قید لگی ہوئی ہے روٹی سالن معروف تھا تو پلاؤزر دہ کی اجازت نہیں۔ ٹوپی کی عادت ہے عمامہ نہیں لے سکتاایک آنہ کی ٹوپی معتاد ہے دو آنہ کی نہ لے گا۔ فصل کے میوے، برف کی قلفیاں، مٹھائی کے دونے، سوڈے کی بوتلیں، بیدا پنی جیب خاص سے کھائے ہے، مال مضاربت پر حوائج ڈالتے ہیں بیہ حوائج نہیں۔ اسی طرح کنگھی، سُرمہ، پھلیل، دوامال مضاربت سے نہ کرے گا۔

#### عالمگیری میں ہے:

النفقة هي مايصرف الى الحاجة الراتبة وهي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه والركوب وعلف دابته، محيط السرخسي، وغسل ثيابه والدهن في موضع يحتاج اليه واجرة الحمام والحلاق وانما يطلق في جميع ذلك بالمعروف حتى يضمن الفضل ان جاوزه هكذا في الكافى، وروى عن ابي يوسف رحمه الله تعالى انه سئل عن اللحم فقال كما كان ياكل، ذخيرة، واما الدواء والحجامة والكحل ونحو ذلك في ماله خاصة دون مال المضاربة، ولو استاجرا جيرا يخدمه في سفره احتسب بذلك على المضاربة، مبسوط ١ ـ، والله تعالى اعلم.

نفقہ وہ عام حاجت کے مصارف ہیں اور وہ کھانا، پینا، لباس، بستر زیر استعال، سواری، جانور کی خوراک ہے، محیط سرخسی، اور کیڑوں کی دھلائی، ضرورت کے مقام پرتیل، حجام کی اُجرت ان تمام امور کی معروف اجازت ہوگی حتی کہ اگر معروف مقدار سے زائد خرچ کیا توضامن ہوگا۔ کافی میں یوں ہے، اور امام ابوبوسف رحمہ اللہ تعالٰی سے مروی ہے کہ ان سے خوراک میں گوشت کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: ہال جو کھانے کی اسے عادت ہو، ذخیرہ، لیکن ذاتی دوائی، بینگی لگانے اور سرمہ وغیرہ جیسی چیزیں مضارب کے اپنے ذاتی مال سے ہول گی مضاربت سے نہ ہول گی، اور اگر سفر کے دوران خدمت کے ساب سے ہوگا، مبسوط، واللہ تعالٰی اعلم ۔ [ت] [فتالی ہندیہ کتاب المضاربۃ الباب الثانی عشر نورائی کتب خانہ پیثاور ۱۳/۲ اس ۱۳/۳]" [فتالی مضاربت کے حساب سے ہوگا، مبسوط، واللہ تعالٰی اعلم ۔ [ت] [فتالی ہندیہ کتاب المضاربۃ الباب

# مضارِب رب المال سے کون کون سے اخراجات اور کن کن صور توں میں لینے کاستحق ہو گا؟

ہے مضاربت میں مضارب اخراجات سفر کا اسی وقت مستحق ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں مال فروخت کرنے کے لیے جائے ، لیکن اگر اپنے ہی شہر میں رہا تواس کے مصارف کا وہ خود ہی ذمے دار ہوگا، وہ مشتر کہ مال سے اپنے مصارف لینے کا حق نہیں رکھتا، بول ہی مضارب میں رہا تواس کے مصارف کا وہ خود ہی ذمے دار ہوگا، وہ مشتر کہ مال سے اپنے مصارف لینے کا حق نہیں رکھتا، بول ہی مضارب نے اگر اپنامال راس المال میں ملادیا پھر اس مخلوط مال سے ہمبہ، صدقہ، جج وعمرہ اور دیگر ضروریات زندگی میں صرف کیے توبیہ اس کے ذاتی مال سے ہوگا، راس المال سے وضع نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے باٹن شالی گجرات سے جناب عبدالقادر محمد اس کے ذاتی مال سے ہوگا، راس المال سے وضع نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے باٹن شالی گجرات سے جناب عبدالقادر محمد فضل صاحب نے رہیے الاول شریف ۱۳۳۸ھ کو عربی زبان میں ایک سوال بھیجا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ

استاذ دارالعلوم غریب نواز ، دامور نیجی تاریخ کشی نگر

[۲۷۲اھ-۲۰۳۰ھ]نے عربی زبان ہی میں اس مسکے کی شان دار تحقیق فرمائی اور عبارات فقہاہے اسے مزین فرماکر منقح فرمایا، بلکہ اس مسکلے میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ الله علیہ کی عبارت پر نقذ فرماتے ہوئے ان کی عبارت کاسقم بھی ظاہر فرمایا ، ذیل میں سوال وجواب نقل کیے جاتے ہیں۔

"ماقولكم نفع الانام بكم في زيد وعمرو اتفقا على ان يتجرا بان يكون راس المال من زيد وان يكون عمرو مضار با وشرع عمرو في العمل فانتخب التجارة بالربح او لا عقب الحساب بينها اقتسما على موجب شرطهما ثم اضاف ما نابه من الربح على مال زيد واخذ في اسباب التصرف وسار ينفق من مال الشركة على نفسه ماكله ومشربه وكسوته و يهب و يتصدق و يزور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويحج كل ذلك بغير اذن شريكه وله يظهر الربح بل لحق راس المال خسارة فهل يضمن عمرو ما انفق في الوجوه المذكورة حيث كان ذٰلك بغير اذن الشريك يكون الضمان في ماله خاصة ام يكون دينا اذا بقي، افتونا ماجورين.

آپ کاکیاار شادہے[اللہ تعالٰی آپ کے ذریعہ مخلوق کو نفع دے]اس مسکہ میں کہ زیداور عمرونے تجارت کرنے پر ہایں طور اتفاق کیا کہ اصل رقم زید کی ہوگی اور عمرومضارب ہو گا،اور عمرو نے کام شروع کر دیا تواس نے تجارت میں نفع کمایا حساب کے بعد طے شدہ شرط کے مطابق دونوں نے نفع کوتسلیم کرلیا، پھر عمرو نے اپنے حاصل شدہ نفع کوزید کے مال[راس المال] میں شامل کر دیا اور کاروباری ذرائع میں مشغول ہو گیا اور مشتر کہ مال سے اپنے مصارف کھانے ، پینے ، لباس ، ہبہ ، صدقہ اور حج وزیارت پرصرف کیااور بیرتمام اخراجات اینے شریک کی اجازت کے بغیر کیے جب کہ نفع نہ ہوابلکہ راس المال میں خسارہ ہوگیا، توکیامذ کورہ مصارف پراینے شریک کی اجازت کے بغیر خرج شدہ مال کا عمروضامن ہو گا اور بیرضان خاص عمرو کے اپنے مال سے ادامو گایابقایا ہونے کی صورت میں اس کے ذمہ دین ہوگا، اجریاتے ہوئے ہمیں فنای دیں۔[ت]

الجواب: كل ماانفق في الهبات والصدقات والحج والزيارة الشريفة يحسب عليه من مال نفسه لاشيئ منه على صاحبه وكذا ما انفق على نفسه وهو مقيم بمصر المضاربة اي البلد الذي اخذ فيه المال مضاربة او بوطنه سواء كان مولده اواتخذه دارا، وكذا ماانفق في الخروج الى موضع يغدواليه ثم يروح و يبيت باهله وكذا جميع النفقات على الاطلاق ان كانت المضاربة فاسدة فانه ليس فيها للمضارب الااجر مثل عمله نعم اذا كانت صحيحة وخرج المضارب للتجارة الى حيث لايؤو يه الليل بمنزله وان قفل فنفقته بالمعروف طعامه وشرابه ولباسه وفراشه وركوبه وخادمه ونفقة خادمه كل ذلك في مال المضاربة حتى يؤب لاالزائد على المعروف فانه مضمون عليه غيران عمر ااضاف اليه شيئا من مال نفسه فينقسم النفقات المعروفة على كلا المالين بحسبهما فما اصاب مال

استاذ دارالعلوم غريب نواز ، دامو گنج ، شي نگر

المضاربة فذلك وما اصاب مال عمرو حسب عليه من مال نفسه وكل ماذكرنا انه يحسب عليه ان كفاه ماله فبها وما فضل و تعدى الى مال المضاربة يضمنه و هودين عليه يوخذ منه حيث لاربح ، هذا كله اذا لم يخلط او خلط وكان زيد قال له ان اعمل فيه كها ترى اوكان الخلط هناك معروفا بين التجار اما اذا عرى عن هذه الوجود ضمن مال زيد تماما لانه استهلكه بالخلط بغير اذن و لاعرف فعاد غاصبا بعد ماكان مضاربا فعليه وضيعة وله ربحه و لا يطهر له ربح مال المضاربة عندالامام ومحمدرضي الله تعالى عنها فيتصدق به الا اذا اختلف الجنس فان الربح لا يظهر الا عند اتحاده.

فى الدرالمختار اذا سافر ولو يوماً [المرادان لايمكنه المبيت فى منزله فان امكن ان يعود اليه فى ليلة فهو كالمصر لانفقة له بحر اله شامى] فطعامه وشرابه ، و كسوته وركوبه ولوبكراء وكل ما يحتاجه فى عادة التجار بالمعروف فى مالها لو صحيحة لا فاسدة لانه اجير فلا نفقة له وان عمل فى المصر سواء ولد فيه او اتخذه دار افنفقته فى ماله كدوائه ، اما اذا نوى الا قامة بمصر ولم يتخذه دارافله النفقة مالم يا خذ مالا [يعنى اما اذا كان قد اخذ مال المضاربة فى ذلك المصر فلا نفقة له مادام فيه ولا يخفى مافيه من الا يجاز الملحق بالغاز اله شامى.

عمرو نے ہہہ، صدقہ، قج وزیارت پرجو کچھ صرف کیا وہ عمروکے ذاتی مال سے شار ہوگا، اس میں سے کچھ بھی دوسر سے ساتھی پر نہ ہوگا اور یونہی جو کچھ اس نے مضار ہوا اے شہر یعنی جس شہر میں اس نے مضار ہوا کا الوصول کیا، یاا ہے وطن خواہ اس کا مولد ہویا وہاں گھر بنالیا ہو، میں اپنی ذات پر خرج کیا اور یونہی تمام اخراجات علی الاطلاق اگر مضار ہو فاسدہ ہوکیوں کہ فساد کی صورت میں مضار ہم شکی اجر کے بغیر کسی چیز کا سخی نہیں ہوتا، ہاں جب مضار ہم شکی اجراب نے تجارت کی غرض سے اسی جگہ سفر کیا جہاں سے وہ صبح وشام واپس اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا تو اس کا معروف نفقہ بطور خوراک ولباس، بستر، سواری، الی جگہ سفر کیا جہاں سے وہ صبح و شام واپس اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا تو اس کا معروف نفقہ بطور خوراک ولباس، بستر، سواری، فادم، فادہ، فادم، فاد، فادم، ف

نے مضاربت کے مال کوہلاک کر دیااور مضارب کی بجائے وہ غاصب بن گیااب نفع و نقصان اس کا ہے اور مضاربت سے حاصل شدہ نفع اس کے لیے ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ تعالٰی عنہما کے نزدیک مال مضاربت کا نفع اس کے لیے پاک نہ ہوگا اور صدقہ کرے گاہاں اگر نفع اور راس المال کی جنس مختلف توپاک ہوگا، کیوں کہ نفع اتحاد و جنس میں ظاہر ہوتا ہے۔

در مختار میں ہے جب مضارب سفر خواہ ایک دن کاکرے [مرادیہ ہے کہ اتناسفر ہوکہ واپس آکر رات گزار ناممکن نہ ہواگر رات گھر آناممکن ہوتو ہے اپنے شہر کی طرح ہوگالہذاوہ نفقہ کا سخق نہ ہوگا بحر،اھ شامی ] توکھانا، پینا، لباس سواری، اگر کراہی کی ہواور شیار معروف تمام اخراجات مضاربت پر ہول گے بشر طے کہ مضاربت شیخ ہوفا سد نہ ہوکیوں کہ فاسد ہونے کی صورت میں مضارب اجیر بن جاتا ہے اس کا نفقہ نہیں اور اگر اس نے اپنے وطن جس میں پیدا ہوا یا جس کو اس نے گھر بنالیا وہاں کے اخراجات اس کے اپنے مال سے ہوں گے جیسا کہ علاج معالجہ ذاتی ہوتا ہے،اگر سفر کے دوران کسی شہر میں اقامت کی نیت ہو اور وہاں گھرنہ بنایا ہوتو وہاں نفقہ کا سخقاق نہ ہوگا بشر طے کہ اس شہر میں اس نے مال مضاربت وصول نہ کیا ہو بعنی اس شہر میں اگر مول کیا تو وہاں بھی نفقہ کا سخقاق نہ ہوگا جب تک وہاں رہے گا، اس کلام میں جوابے از ہے مخفی نہیں اھر شامی۔

اقول: مثله ليس من الايجاز في شيئ بل وقع من القلم اقتصار امخلا] ولو سافر باله ومالها اوخلط باذن انفق بالحصة واذاقدم رد مابقى "مجمع" ويضمن الزائد على المعروف، ويأخذ المالك قدر ما انفقه المضارب من راس المال [متعلق بانفق اه ش] ان كان ثمة ربح فان استوفاه وفضل شيئ اقتسماه على الشرط لان ما انفقه يجعل كالها لك والهالك يصرف الى الربح وان لم يظهر ربح فلا شيئ على المضارب اه [باختصارين] وفيه لايملك الخلط بمال نفسه الا باذن اواعمل برأيك اه [باختصار] ورمختاركتاب المضاربة فصل في المتفرقات مطبع مجتبائي وبلى ١٣٥/١]

#### ہے مضاربت میں نقصان کا تاوان کون اداکرے گا؟

بیچ و شرامیں نفع ونقصان دونوں کا احتمال رہتاہے ، تبھی بازار کا اتار چڑھاؤ اثر انداز ہو تاہے ، تبھی مال ضائع ہوجانے کی

محمد ساجد رضامصباتی می می می کارسان العلوم غریب نواز، دا هوگئی می گرسا جدر ضامصباتی

وجہ سے تاجر کونقصان اٹھانا پڑتا ہے ،مضاربت میں بھی اس طرح کے حالات اکثر پیدا ہوجاتے ہیں ،ایسی صورت میں بیہ سوال پیدا ہو ناتقینی ہے کہ نقصان کی تلافی س کے ذمے ہوگی ،اس سلسلے میں فتاویٰ رضوبیہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ [۲۷۲اھ-۳۴۰ھ]نے کتاب المضاربة میں بڑی نفیس گفتگو فرمائی ہے اور مسلمہ کو مدلل انداز میں واضح فرمایا ہے، ذیل کی سطروں میں اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی کاایک اہم فتویٰ نقل کیا جاتا ہے:

''کمیافرماتے ہیں علاہے دین اس مسلہ میں کہ زیدنے تجارت بمضار بت بکرکے کی لیخی روپیہ زید کا تھااور زید و بکر کے در میان به اقراریا باتھاکہ تحارت مذکور میں جونفع ونقصان ہو گا تو بکر تیسرے حصہ کانفع ونقصان اپنے ذمہ لے گااور زید دو حصہ ، جنانچہ تجارت مذکورہ میں چوں کہ قبل آنے مال کے روپیہ زیادہ مال سے ازر وئے تخمینہ کے مال والوں کے پاس پہنچ گیا تھاوقت وصول ہونے مال کے روپیدی بینچے ہوئے سے مال کم آیا۔ اب جوروپیہ کہ باقی مال والوں کے ذمہرہ گیاہے تواس صورت میں اگر وہ روپیہ وصول نہ ہوسکے توزید بکرسے تیسرے حصہ کے نقصان لینے کاازروئے شریعت کے ستحق ہے یانہیں ؟ دوسرے بیہ کہ ایک عرصہ سے بکر بوجہ کوشش وصول کرنے روپیہ مذکور کے اپنی فکر معاش سے بھی معذور ہور ہاہے ۔ کچھاس کا بدلہ زیدپر ہے یانہیں ؟ تیسرے بکرنے باجازت زیدان اشخاص پر نالش وصول کرنے روپیہ کی کی۔ روپیہ وصول نہ ہوا توجو خرچہ نالش میں صرف ہوازید بکرسے اس خرچہ کے بھی تیسرے حصہ کے نقصان لینے کاستحق ہو گایانہیں؟ بینوا توجروا

**الجواب:**مضارب کے ذمہ نقصان کی شرط باطل ہے،وہ اپنی تعدی و دست درازی وتفنیعے کے سواکسی نقصان کا ذمہ دار نہیں، جو نقصان واقع ہوسب صاحب مال کی طرف رہے گا، نہ مضاربت صححہ میں مضارب اپنی محنت وکوشش کا کوئی بدلہ صاحب مال سے یانے کاستحق ہے،اس کا بدلہ یہی ہے کہ نفع ہو توحسب قرار داداس میں شریک ہو گا۔پس صورت مستفسرہ میں جوروپیہ وصول نہ ہوایانالش میں جو خرجہ ہوازیداس کا کوئی حصہ بکرسے نہیں لے سکتا۔اور جومحنت بکرپر پڑے وہ اس کابدلہ زیدسے نہیں لے پاسکتا۔

#### ہندیہ میں ہے:

اما الشروط الفاسدة فمنها ماتبطل المضاربة ومنها مالا تبطلها وتبطل بنفسها كذافي النهاية قال القدوري في كتابه كل شرط يوجب جهالة الربح اوقطع الشركة في الربح يوجب فساد المضاربة ومالا يوجب شيئا من ذلك لايوجب فسادها نحوان يشترطا ان تكون الوضيعة عليهما كذا في الذخيرة [فتاوى مندبيه كتاب المضاربه باب الاول نوراني كتب خانه پيثاور ٨٨/٣ ــ ٢٨٧]

فاسد شرطوں میں سے بعض مضاربت کو باطل کرتی ہیں اور بعض باطل نہیں کرتیں ،بلکہ یہ خود باطل ہوجاتی ہیں۔ نہاسہ میں بوں ہے۔ قدوری نے کتاب المضاربة میں فرمایا: ہرائیی شرط جونفع میں جہالت یانفع میں قطع شرکت کا باعث ہے۔ تووہ مضاربت کو فاسد کرنے کاموجب بنے گی، اور جو چیز ایسی چیز کا باعث نہ ہو تومضار بت کو فاسد نہ کرے گی مثلا دونوں نے شرط

استاذ دارالعلوم غریب نواز ، دا ہو گئج ، شی تگر



#### لگانی کہ نقصان کو دونوں خو دبر داشت کریں گے جبیبا کہ ذخیرہ میں ہے۔[ت]

#### ہداریہ میں ہے:

كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده وغير ذٰلك من الشروط الفاسدة لايفسدها ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب[الهدايه كتاب المضارب مطبع يوسفى لكھنو ٣/٢٥٦]

ہرالیبی شرط جونفع میں جہالت کا موجب بنے وہ مضاربت کو فاسد کردے گی کیوں کہ بیہ مقصود میں اختلال ہے اور جو شرائط فاسدهالیی نه ہوں وہمضاربت کوفاسد نہ کریں گی بلکہ خو د باطل ہوجائیں گی مثلایہ شرط کہ نقصان مضارب پر ہو گا۔[ت] عقود دریہ میں ہے:

سئل فيها اذا اخسر المضارب فهل يكون الخسران على رب المال، الجواب نعم [العقور الدرية كتاب المضاربه ارگ بازار قند بار افغانستان ۲/۲]

ان سے سوال ہواکہ جب مضارب کو خسارہ ہوا ہو تو کیارب المال خسارہ میں شریک ہو گا؟ الجواب: ہاں![ت] در مختار میں ہے:

المضاربة ايداع ابتداء وتوكيل مع العمل لتصرفة بامره وشركة ان ربح وغصب ان خالف وان اجاز رب المال بعده واجارة فاسدة ان فسدت فلا ربح للمضارب حينئذ بل له اجر مثل عمله. [در مختار كتاب المضارب مطبع مجتبائي د بلي ١/٢] والله تعالى اعلم.

مضاربت ابتدامیں امانت کی کارروائی ہے اورعمل کے بعدوکیل بنانے کامعاملہ بن جاتاہے کیوں کہ مضارب رب المال کے حکم سے اس کے مال میں تصرف کر تاہے اور جب نفع حاصل ہو جائے تو شراکت بن جاتی ہے اور اگر مضارب خلاف ورزی کرے تو غصب بن جاتی ہے ، خواہ بعد میں رب المال اس کارروائی کو جائز بھی کردے۔ اور مضاربت فاسد ہوجائے تواجارہ فاسدہ بن جاتا ہے۔اس صورت میں مضارب نفع کاحق دار نہ ہو گابلکہ اپنے عمل کے مطابق اجرت کا حقد ار ہو گا۔ واللہ تعالی اعلم\_[ت]"[فتاويٰ رضوبيه مترجم جلد ١٩، كتاب المضاربة]

## مضاربت کی به صورت جائز نہیں:

بیج مضاربت میں اگررب المال مضارب سے بیہ طے کرلے کہ یہ متعیّن رقم تجارت کے لیے تمہیں دے رہا ہوں ،اس میں شھیں جس قدر بھی نفع ہواس سے مجھے مطلب نہیں ،تم مجھے ماہانہ اتنی رقم دے دینا،مضاربت کی یہ صورت ناجائز ہے۔ فتاویٰ رضوبیہ میں اس حوالے سے بیرسوال وجواب موجود ہے:

'کمیافرماتے ہیں علاے دین اس مسکلہ میں کہ زیدنے مبلغ ایک سوپھاس روپیہ بکر کوبہ نیت تجارت دیے ، کیوں کہ بکر میز



کرسی کا تاجرتھااس نے مبلغان مذکورہ کاساٹھ من بیت خریدااور سال تمام پرساٹھ روپے منافع ہوئے لیکن بکرزید کوبایں حساب پانچے روپے ماہوار دیتارہا۔ اس عرصہ میں بیت بکرنے بھی خریدااور بھی نہیں خریدالیکن ہمیشہ پانچے روپے ماہوار دیتارہا۔ بعدالیک عرصہ کے بکرنے قضاکی۔ایک وارث بکرنے وہ مبلغان مذکورہ اپنے ذمے لے کرموافق بکرکے پانچے روپے ماہوار دیے، لیکن چند ماہ کے بعدوارث بکرنے تھامیں اداکر تاہوں چوں کہ زید ایک ضعیف شخص ہے اور طاقت تجارت وغیرہ کی خود نہیں رکھتا ہے۔اس کی غرض بیہ کہ بیروپیدوارث بکرکے پاس باقی رہے یاشرے مطہر کوئی طریقہ اس ایساار شادفرمائے کہ ہم کوموافق سابق کے پاس سے کم وبیش ملے۔ بینوا توجروا

الجواب: ایک رقم تعین کردینا که نفع ہویانہ ہو، کم ہویازائد۔ ہر طرح اس قدر ماہوار دیں گے ضرور حرام ہے بلکہ وارث بکر زرزید کو تجارت میں لگائے زید نفع و نقصان دو نول کا تخمل رہے۔ نفع ہو توجس قدر ہوا تناہی زید کو دیاجائے اس سے زیادہ اصلانہ لے۔ یہ بھی اس صورت میں لگائے اور اس کے نفع میں اپنا حصہ نہ چاہے ور نہ جو باہم قرار داد ہوجائے اتناحصہ نفع میں اپنالے کر باقی زید کو دے واللہ تعالی اعلم۔ "[فتاوی رضویہ مترجم جلد ۱۹ ، کتاب المضاربة]

فتاوی رضویہ مترجم کی انیسویں جلد کی کتاب المضاربۃ میں کل گیارہ فتاوے شامل ہیں، یہ تمام فتاوے بڑے اہم قیمتی اور تحقیقی ہیں، اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ [۲۷۲اھ – ۱۳۲۰ھ] نے اپنے تحقیقی مزاج کے مطابق بڑی گہرائی کے ساتھ یہ فتاوے تحریر فرمائے ہیں جن سے مضاربت کی حقیقت، مضاربت کے جواز وعدم جواز کی صور تیں اور مضاربت کے شرائط کا بخوبی علم ہوجا تاہے، بطور نمونہ چند فتاوے او پر نقل کیے گئے اور ان کا تجزیہ پیش کیا گیا، یقینا یہ فقہی بصیرت اور محققانہ شان و شوکت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ [۲۷۲ھ – ۱۳۳۰ھ] کا وہ امتیاز ہے جو آپ کے عہد میں کسی دو سرے کو حاصل نہ ہوسکا۔ اسی لیے آج ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی ان کی علمی شہرت کا ڈنکا چہار دانگ عالم میں نے رہا ہے، ان کی تصانیف عالم اسلام کے محققین کے لیے موضوع تحقیق بنی ہوئی ہیں، ہر طرف ان کی عظمتوں کے ترانے گائے جارہے ہیں اور قیامت تک ان کے ذکر سے اہل سنت کی مشام جال معطر رہا کریں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کاعلمی صدقہ عطافر مائے اور ان کا فیضان عالم اسلام میں عام و تام فرمائے، آمین۔

#### \*\*\*\*\*

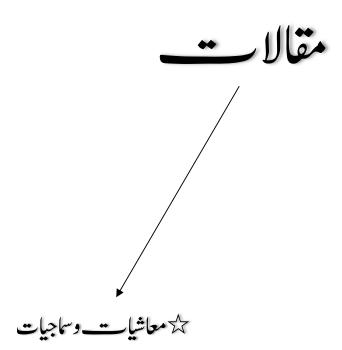

### باب جهارم مقالات : معاشیات و ساجیات

# امام احدر صالے معاشی نظریات

#### مولاناصابررضار هبرمصباحی:سب ایدیترروزنامه انقلاب، پینه

قومی و پین الاقوامی سطح پر آج مسلمان جن نامساعد حالات سے نبر داز ماہیں ان سے ہر حساس شخص واقف ہے۔ ہر گام پر مسلمانوں کو متعدّد چیننجز کا سامنا ہے۔ سیاسی ، تعلیمی ، سابی ، صحافتی اور تجارتی سمیت دیگر میدانوں میں مسلمانوں کی خستہ حالی جگ ظاہر ہے۔ مختلف سطح پر کرائے گئے سروے کے ذریعہ بھی ہی ہیات سامنے آئی ہے کہ قوم مسلم شعبهائے زندگی کے ہر گوشے میں دیگر اقوام سے بہت پیچھے ہے۔ حالاں کہ اس قوم کو بیہ حالت وراثت میں نہیں ملی ہے بلکہ اس کا ایک تابناک و درخشندہ ماضی میں دیگر اقوام سے بہت پیچھے ہے۔ حالاں کہ اس قوم کو بیہ حالت وراثت میں نہیں ملی ہے بلکہ اس کا ایک تابناک و درخشندہ ماضی آج بھی تاریخ کے سینے میں اپنی موجودگی کا احساس دلار ہاہے۔ دین و دنیا کی سر فرازی ، صنعت و حرفت کی سربلندی اور سائنس و حقیق میں کا میابی مسلمانوں کا مقدر تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آئے یہ قوم پستی کے قعر مذلت میں جاگری ہے ؟ اس چھتے ہوئے سوال کا جواب مختصر آئیک سطر میں ایو ں دیاجا سکتا ہے کہ اس نے خدائی فرامین سے روگردانی کرلی اور اسلام کے ابدی و ستور حیات سے ہٹ کراپنی فلاح و نجات کی تدبیر ہر کرنے گی۔ یعنی رزاق کو بھول کر تلاش رزق میں سرپٹ بھاگئے گی ، جس کے سبب پستی و خستہ حالی نے اسے اپنا شکار بنالیا اور رہ ہونا تھا کیوں کہ قرآن مقدس کا فرمان ہے و انتہ الا علون ان کے سبب پستی و خستہ حالی نے اسے اپنا شکار بنالیا اور رہ ہونا تھا کیوں کہ قرآن مقدس کا فرمان ہے و انتم الا علون ان کے سبب پستی و خستہ حالی نے اسے اپنا شکار بنالیا اور یہ ہونا تھا کیوں کہ قرآن مقدس کا فرمان ہے و انتم الا علون ان

عروج سے زوال کی جانب آنے والی اس قوم کی خستہ حالی کو دورکرنے اور عظمت رفتہ کی بازیابی کے لیے مفکرین ودانشوران نے مختلف نظریات و نکات پیش کیے، لیکن اس کے لیے جو فار مولہ مجد دین وملت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ۱۹۱۲ء میں پیش فرمایاتھا، وہ آج بھی نہ صرف ایک نسخہ کیمیا ہے بلکہ مسلمانوں کے بنیادی مسائل میں کامیابی کا ایک زبردست لائحہ ممل ہے ۔ واضح رہے کہ ہمیں یہاں اپنے مقالے کی تلخیص پیش کرنی ہے اس لیے ہم تفصیل میں نہ جاکراختصار کے ساتھ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیش کے گئے امام اہل سنت کے ان چار نکاتی فار مولے کو پیش کریں گے ۔ جن سے یہ بھنا آسان ہوجائے گا کہ امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ الرحمہ محض ایک مولوی اور مفتی ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے دردمند مفکر، دور بیں مد براور مستقبل شناس فلاسفر بھی تھے اور جن کے چار نکاتی فار مولے پر عمل آج بھی مسلم قوم کو معاشی، تجارتی بدحالیوں سے نجات دلاسکتا ہے۔

۱۹۲۱ء میں جب پہلی جنگ عظیم کی ابتدائی آگ بوری دنیا کواپنی چیبیٹ میں لینے کے لیے بے چین تھی، ایسے حالات میں امام احد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پستی سے زکالنے کے لیے بنیادی مسلم مسائل پرمشتمل ایک فار مولہ 'تربیر فلاح ونجات واصلاح "کے نام سے پیش کیا۔ جسے پہلی بارمجلس اہل سنت زکریااسٹریٹ کلکتہ نے حضرت الحاج لعل محمد مدارسی کے اہتمام کے ساتھ شائع کیا۔اس میں آپ نے مسلمانوں کے عائلی وملی اور ساجی مسائل سمیت دیگراہم مسائل کے اسباب وحل پرخامہ فرسائی فرمائی ہے۔ہم یہاں اس کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر بیرفار مولہ حیار نکات پرمشمل ہے:

**پھلا:** باستثناان معدود باتوں کے جن میں حکومت کی دست اندازی ہو، اپنے تمام معاملات [مسلمان] اپنے ہاتھ میں لیتے ،اینے سب مقدمات اپنے آپ فیصل کرتے یہ کروڑوں روپے جواسٹامپ اورو کالت میں گھسے جاتے ہیں ،گھرکے گھر تباہ ہو گئے اور ہوئے جاتے ہیں ،محفوظ رہتے۔

آپ ذرااس پر تجزیاتی نگاہ ڈالیے اور سوجے کہ آج ہماری قوم مقدمات کے دلدل میں پھنس کرئس طرح اجڑتی جارہی ہے اور لاکھوں کروڑوں رویے پانی کی طرح بہارہی ہے۔ ہمارے اورآپ کے سامنے اس نوعیت کی متعدّد مثالیس موجود ہیں کہ کس طرح سے مقدمہ بازی میں الجھ کر ہنتا بولتا خاندان تباہ وہر باد ہوکر رہ گیاہے۔اگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اس مشورے پر مسلمان عمل کرلے اوراینے مسائل کو آپس میں حل کرے توایک جانب کروڑوں رویے کی بچت ہوگی جس سے ان کی معاشی حالت مستخکم ہوگی بلکہ مسلم ساج آپسی اتحاد اور امن وآشتی کا گہوارہ بھی بن جائے گا۔ پھرنہ عدالت کومسلم پرسنل لاء میں مداخلت کا موقع ملے گااور نہ آزادی اظہار رائے کے نام پر اسلام اور مسلمانوں پرکسی کوطنزو تنقید کا حربہ ہاتھ آئے گا۔

**۔ ویسو ا**: اپنی قوم کے سواکسی سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا۔ اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہیں رہتے۔ بیہ نہ ہو تاکہ پورپ وامریکہ والے حیصٹانگ بھر تانبہ کچھ صناعی کی گھڑت کر کے گھڑی وغیرہ نام رکھ کرآپ کو دے جائیں اوراس کے بدلے پاؤ بھر چاندی آپ سے لے جائیں۔

اس میں اعلی حضرت نے مسلمانوں کی معاشی حالت کو ستخام کرنے کے لیے ایک انوکھانسخہ بیان فرمایا ہے اور بیربات مسلم ہے کہ جب تک آپ کی معاشی حالت اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کسی میدان میں قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیے سکتے۔ آج ہمارے در میان کئی ایسی قومیں موجود ہیں جواس فار مولے پرعمل کررہی ہیں اور تجارتی ومعاشی سطے پر اپنی کامیابی کے پھریرے لہرار ہی ہیں۔اگر مسلمان بھی اس پرعمل کرنے گھے تو کوئی سبب نہیں کہ مسلمانوں کی ترقی کا قبلہ بدل حائے اورمسلم ساج میں معاشی انقلاب بریا ہوجائے۔

**تبسرا:** بمبئی، کلکته، رنگون، مدراس، حیدرآبادوغیرہ کے تونگر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بینک کھولتے۔ سود شرع نے حرام قطعی فرمایا ہے۔ مگراور سوطریقے نفع لینے کے حلال فرمائے ہیں۔ جن کابیان کتب فقہ میں مفصل ہے اور اس کا ایک نہایت آسان طریقہ کفل الفقیه الفاهم میں حیب دیا ہے۔ان جائز طریقوں پر نفع بھی لیتے کہ انھیں بھی فائدہ پہنچتا

اوران کے بھائیوں کی بھی حاجت برآتی اورآئے دن جومسلمانوں کی جائیدادیں بنیوں کی نذر ہوئی چلی جاتی ہیں ،ان سے بھی محفوظ رہتے۔اگرمدیون کی جائیداد ہی لی جاتی،مسلمان ہی کے پاس رہتی، بیہ تونہ ہو تاکہ مسلمان ننگے اور منے جنگے۔

غیر سودی بینک کا نظر رہے جسے اسلامی بینکنگ کہا جاتا ہے ؛ دور جدید کے ماہرین معاشیات آج بیہ نظر رہے بڑی تیزی کے ساتھ پیش کررہے ہیں اوراسلامک بینکنگ کے قیام پر بوری دنیا میں غوروخوض کیا جارہا ہے اس لیے سودی نظام بینکنگ اور سرماییہ کاری نے بوری دنیا کومعاشی د بوالیہ پن کا شکار بنار کھاہے ، بوری دنیامیں بیبات تیزی کے ساتھ مقبول ہور ہی ہے کہ لوگوں کومعاثثی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اسلامک بینکنگ ہی وہ نظام ہے جس کے سائے میں لوگ معاثثی استحکام کو پاسکتے ہیں آنے والا وقت اسلامک بینکنگ کے لیے کس قدرساز گار ہے وہ آج کے مفکرین کی تحریروں سے بخوبی اندازہ لگایاجاسکتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بصیرت وبصارت اور ستقبل شناسی کی داد دیجیے کہ آپ نے آج سے ٹھیک سوسال قبل لینی ۱۹۲۱ء میں اسلامک بینکنگ کانه صرف بیه نظریه پیش فرمایا تھابلکه اس کالائحه عمل بھی قوم مسلم کوعطافرمایا تھااوراس کی اہمیت وافادیت کے مختلف پہلوؤں کو بھی اجاگر کر دیا تھا۔اے کاش اسی وقت ان کے اس نظریے پر ملک کے اہل دول عمل کر لیے ہوتے تومسلمانوں کی اقتصادی بوزیش آج کچھ مختلف ہوتی اور تجارت وصنعت کے میدان میں ان کاطوطی بول رہاہو تا۔

**چوتھا**: سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کی اصل عظم وہ دین متین تھاجس کی رسی مضبوط تھا منے نے اگلوں کو ان مدارج عالیہ پر پہنچایا ، چہار دانگ عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا ،نان شبینہ کے مختاجوں کو مالک بنایا اور اسی کے حچوڑنے،نے پچپلوں کو بوں چاہ ذلت میں گرایا، فانا لله وانا الیه راجعون و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیہ ۔ دین متین علم دین کے دامن سے وابستہ ہے۔علم دین سیکھنا پھراس پرعمل کرنااپنی دونوں جہاں کی زندگی جانتے،وہ اخیس بتادیتا۔ اندھو! جسے ترقی سمجھ رہے ہو، سخت تنزلی ہے ، جسے عزت جانتے ہو،اشد ذلت ہے۔

آج مسلمان دینی تعلیم سے کس قدر دورہے اسے بتانے کی قطعی ضرورت نہیں بس اتنا بتادینا کافی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریتی آبادی ایمان واسلام کے بنیادی مسائل سے بھی واقف نہیں ہے۔اوریہی مسلمانوں کی تنزلی کا باعث ہے لیعنی طراق مصطفیٰ کو جپوڑنا ہے وجہ بربادی

اسى سے قوم دنیامیں ہوئی بے اقتدار اپنی

امام اہل سنت ان جار نکات کو پیش کرنے کے بعد مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ''اگر میراخیال صحیح ہے توہر شہراور قصبه میں جلسے کریں اور مسلمانوں کوان جاروں باتوں پر قائم کریں''

حضرات! امام احمد رضا فاضل بریلوی نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جوفار مولہ پیش کیا ہے وہی ترقی کا واحد راستہ ہے اس لیے اگر مسلمان عظمت رفتہ کی بازیابی چاہتے ہیں توانہیں چاہیے کہ وہ مذکورہ بالا نکات پرعمل کریں۔حالات کارونا اورکسی کے سہارے کے انتظار میں اپنی آنکھوں کو پتھرانا زندہ قوموں کا شیوہ نہیں ہے، ضرورت ہے کہ امام اہل سنت کے پیش

مولاناصابررضار هبرمصباحی سپ ایڈیٹرروز نامہ انقلاب، پٹنہ

کردہ ان چار بنیادی نکات پرغور کیا جائے اوراس پرعمل کے تعلق سے ٹھوس لائحہ عمل تبار کیا جائے۔ میرے خیال سے اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہوجاتے ہیں تووہ دن دور نہیں کہ ہماراستار ۂ اقبال بلندیوں کے عروج پر ہوگا۔

اخیر میں امام اہل سنت نے فتاوی رضوبہ جلد ۱۲ ارصفحہ ۱۳۳۷ رپر فروغ اہل سنت کے لیے دس نکاتی پروگرام پیش کیا ہے اس کاذکر بھی کیاجانا ہے حدضروری ہے۔ کہ خصوصًا اہل سنت وجهاعت کی فلاح و بہبودی اور تعمیر وترقی کے لیے ہر دور میں امام اہل سنت کاریدوس نکاتی فار موله کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ آپ نے اہل سنت کی تعمیر وترقی کے لیے اپناوس نکاتی فار موله یوں بیان کیا ہے:

- [1] عظیم الشان مدارس کھولے جائیں ۔ با قاعدہ تنظیمیں ہوں۔
  - [۲] طلبه کووظائف ملیں که خواہی نه خواہی گرویدہ ہوں۔
- [۳] مدرسین کی بیش قرار تنخواہیں ان کی کارروائیوں پر دی جائیں۔
- [۴۷] طبائع طلبہ کی جانچ ہوجوجس کام کے زیادہ مناسب دیکھاجائے۔معقول وظیفہ دے کراس میں لگایاجائے۔
- [۵] ان میں جو تیار ہوتے جائیں تخواہیں دے کرملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریراً اور تقریراً ووعظاً ومناظرةً اشاعت دین ومذہب کریں۔
  - [۲] حمایت مذہب ور دبدمذ ہبال میں مفید کتب ورسائل مصنفوں کونذرانے دے کر تصنیف کرائے حائیں۔
    - [2] تصنیف شدہ اور نوتصنیف رسائل عمدہ اور خوشخط چھاپ کرملک میں مفت تقسیم کیے جائیں۔
- [۸] شہروں شہروں آپ کے سفیرنگراں رہیں ، جہاں جس قشم کے واعظ یامناظریا تصنیف کی حاجت ہوآپ کواطلاع دیں ا ، آپ سر کوئی اعدا کے لیے اپنی فوجیں ، میگزین اور رسالے بھیجے رہیں۔
- [9] جوہم میں قابل کار موجود اوراینی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کرکے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں انھیں مہارت ہولگائے جائیں۔
- [۱۰] آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اوروقتاً فوقتاً ہرقشم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت وبلاقیت روزانہ پاکم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ حدیث کا ارشاد ہے کہ ''آخری زمانہ میں دین کا کام بھی در ہم و دینار سے یلے گا"اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق ومصدوق کا کلام ہے۔

ضرورت ہے کہ ہر شہراور قصبہ کے مخلص ارباب حل وعقد امام اہل سنت کے مذکورہ بالا فار مولے کوعملی جامہ پہنائیں اور جن میدانوں میں خصوصیت کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے اخلاص ولٹہیت کے ساتھ ان میدانوں میں اپنامحاسبہ کرس اور کام کی رفتار کو تیز کریں، یقیناہم کا میابی ہے ہم کنار ہوں گے۔

#### \*\*\*\*\*

## باب جهارم مقالات: معاشات وساجيات

# امام احمد ر صنا کی معاشر تی تعلیمات

#### **َ مفتی غلام سرور مصباحی: مدرس جامعه قادریه مدینة العلوم، ڈی ہے ،لی، بنگلور**

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے فتاویٰ وار شادات کا جب گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے توبیہ بات پایی ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ فتاویٰ رضوبہ جہال فقہی انسائیکلو پیڈیا ہے وہیں معاشرہ میں پھیلی بدعقیدگی اورآوار گی کا خاتمہ کرنے والی نایاب و نادراور عدیم المثال ذخیرہ بھی ہے۔

آج جب کہ ہمارے معاشرے میں عربانیت وبے حیائی، بیہودگی وبد زبانی، بدعہدی ودھوکہ دبی، ناپ تول میں کی ، سودخوری وشراب نوشی ، قتل وغارت گری، بیاست کے نام پر آپی دشمی اور قطع کا ہی، مراہم وروایات میں ہے اعتدالی، جبالت وجلوس میں فضول خرجی، شادی بیاہ میں اسراف وزیادتی، نمازوروزہ سے قطع تعلقی، والدین پر نوجوانوں کی حکمرانی، جہالت وناخواندگی، مشرب و مرشد کے نام پر گروپ بندی، زمین وجائیداد کی ہیراپیجری، پارٹی اور گروہ بندی کی وجہ سے جانوں کی میرادی، غیروں کی مارادی، خوان لوگوں بربادی، غربیوں کے نام پر پنچایت و سرکاری اسکیموں میں دھوکہ دہی ودست درازی، دینی واسلامی تعلیمات سے دوری، نوجوان لڑکوں بربادی، غربیوں کے نام پر پنچایت و حرفت کے حقوق کی عدم اوائیگی، زلاق وصد قات میں کی وکوتائی، آفات وبلیات کے موقع پر بربرزبانی وبر عقیدگی، جادو، تورون میلیات کی موقع پر بربرزبانی وبر عقیدگی، جادوں اور مجلوں میں دورون کی ترقی اور دولت دیکھ کردل آزاری اور بھائی بھائی میں دشمی عام و تام ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری میہ ہے کہ جلسوں اور مجلسوں میں رضوی تعلیمات، مائل حضرت کے واقعات و حکایات عوام الناس کے سامنے پیش کریں تاکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامنے والانعرہ لگانے والوں کو معلوم ہو کہ کیا ہم تعلیمات اعلیٰ حضرت پرعمل بیرا ہیں یا نہیں جہم نے صرف اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامنے والانعرہ لگانے کوسادہ لوح مسلمانوں کے سامنے پیش کریں تاکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامنے ادکامات کوسادہ لوح مسلمانوں کے سامنے پیش کریں تاکہ مسلمانوں کے سامنے پیش کریے تو بین بین جس کی بچھ نہ بچھ تفصیل فتاو کی رضوبیہ میں دختاوں مضوبیہ میں کہ بچھ نہ بچھ تفصیل فتاو کی رضوبیہ میں موسکتا ہے، تی ہمار در مہد سے لے کراخلاق تک اور کی ایسا بہا دور حصہ و شعبہ نہیں جس کی بچھ نہ بچھ تفصیل فتاو کی رضوبیہ میں موسکتا ہے، علی موسکتا ہے، عوامیں موسکتا ہے، عوامی سے موسکتا ہے، عوامی کوئی ایسا بہا وادی مہد سے لے کراخلاق تک اور کی ایسا بہا وادی نہیں جس کی بچھ نہ بچھ تفصیل فتاو کی رضوبیہ میں موسکتا ہے، عوامی کوئی ایسا بہا ہوسکتا ہے، کوئی ایسا بیاب نہیں جس کی بچھ نہ بچھ تفصیل فتاو کی رضوبیہ میں موسکتا ہے، عمار کی دوروں کی کی میک کے کہلے کوئی ایسا بیاب نہیں جس کی بچھ نہ بچھ تفصیل فتاو کی ایسا بیاب نہیں ہو سکتا کی کوئی ایسا بیاب نہیں کیا کوئی ایسا بیاب نہیں ہو سکتا کوئی ایسا بیاب نہیں کوئ

روشنی نہ ڈالی گئی ہو، سچ یہ ہے کہ فتاوی رضویہ جہاں علمی اور فقہی بحرنا پیداکنار ہے وہیں مذکورہ چیزوں کے احکام واوامر کاذخیرہ اور معاشرہ کے درس واصلاح کے لیے سب سے بڑااوراعلیٰ رہنماہے۔اسلام نے مساوات بین المسلمین کابھی درس دیاہے اورایک دوسرے کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے،ایک پردوسرے کوبلاوجہ ترجیج نہ دینے ،ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کابر تاوکرنے،آپس میں میل محبت سے رہنے،ایک دوسرے کی مد دکرنے،کسی پر تشد دنہ کرنے،صلہ رحمی کرنے اور حسن معاشرت سے پیش آنے کی تاکید کرتا ہے۔ آئے فتاوی رضویہ کے حوالے سے درس معاشرت اور حسن معاشرت کی چند جھلکیاں ملاحظہ کریں:

## [۱]سلام آپسی الفت کاباعث ہے:

آج ہمارے معاشرے کا حال ہیہ ہے کہ دینی اوراسلامی تعلیمات سے راہ فراراختیار کرنے کی وجہ سے سنت مصطفوی سے شغف لوگوں کے اندر سے دھیرے دھیرے کم ہو تاجارہاہے۔ پیارے نبی طلنے علیم نے جن چیزوں کوآپی تال میل اور عقیدت محبت کاسب اور ذریعہ بتایاتھا ، قوم مسلم زیادہ تران چیزوں سے پہلوتہی کرتی نظر آتی ہے، مسلمانوں کے اندر غرورو تکبر نے ایساگھر بنالیاہے جو دور ہونے کا نام نہیں لیتا، ایک مسلمان صرف اور صرف اینے بڑے ، مال باپ، بھائی بهن، چاچی چی، ساس سسراوراینے خاص قریبی اور جگری دوست کوہی سلام ورحت کاہدیہ وگلدستہ پیش کر تاہوانظر آتا ہے ، کوئی بڑاکسی حچیوٹے یاغیرشناشامسلمان یاگھرکےکسی حچیوٹے فرد کوسلام کرنااپنی ذلت اور باعث توہین سمجھتاہے۔آئیے سلام کرنے کا بہترین طریقہ سیکھیں ، سلام کا جواب کب واجب ، کب سنت ؟ کس کوسلام کرناچاہیے اور کس کونہیں ، ملاحظہ کریں۔اس سلسلے میں امام العاشقین شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی تحریر فرماتے ہیں:

"السلام علیم کے جواب میں السلام علیم کہنے سے جواب اداہوجائے گااگرچہ سنت یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہے آداب تسلیمات بندگی کہناایک مہمل بات ہے اور خلاف سنت ہے اوراگروہ دنیا کے اعتبار سے بڑاڅخص ہے اوراسے جواب نہ دینے میں ضروراندا کااندیشہ ہے تووییاہی کوئی مہمل جواب دے دے ،اسی طرح اگراسے جواب نہ دینے سے کینہ پیدا ہو گایاا پنی ناواقفی کے باعث اس کی دل شکنی ہوگی جب بھی جواب دینااولی ہے اور سلام جب مسنون طریقہ سے کیا گیاہواور سلام کرنے والاسنی صحیح العقیدہ ہو توجواب دیناواجب ہے اوراس کانزک گناہ، مگراجنبی جوان عورت اگر سلام کرے تودل میں جواب دیناچاہیے، کم از کم السلام علیکم اوراس سے بہتر ورحمۃ اللّٰہ ملانااور سب سے بہتر وہر کاتہ شامل کرنااوراس پر زیادت نہیں ۔ پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیاہے جواب میں اتنے کا اعادہ ضروری ہے اورافضل بیہے کہ جواب میں زیادہ کیے اس نے السلام علیم کہا تو عليم السلام ورحمة الله كهے اوراگراس نے السلام عليكم ورحمة الله كها توبيه وعليكم السلام ورحمة الله وبر كانته كهے اوراگراس نے "وبر كانته" کہاتوبھی اتناہی کیے کہ اس سے زیادت نہیں ۔[فتاویٰ رضوبیہ، ج:9نصف اخیر، ص:9،مکتبہ رضااکیڈمی]

ایک جگه فرماتے ہیں:

''ابتدا یہ سلام مسلمان سنی صالح پرسنت اوراعلیٰ درجے کی قربت ہے مگرواجب کبھی نہیں، سوااس صورت کے کہ

سلام نہ کرنے میں اس کی طرف سے ضرر کااندیشہ چیج ہو''[ایضا۔ص:۱۵۸]

امام احمد رضاخان قدس سرہ الرحمن کی مذکورہ تحریر کا ماحصل ہیہ ہے کہ آدمی کے لیے اپنے گھروالوں کے علاوہ سنی صحیح العقیدہ مسلم کو، چاہے قریبی ہوں یادور کے سلام کرناباعث الفت ومحبت ہے، اس سے بھائی حیارگی کا ماحول بنتاہے، بغض وعناد حسد و کیبنہ دور ہوتا ہے اورآپی دوری اور فرقت کو قربت میں تبدیل کرتا ہے ۔ابتدابالسلام سنت محمدی ہے، لہذا جو حضرات سلام کے انتظار میں رہتے ہیں اور جوعالم یاقوم کابڑاآ دمی اور سرمایہ دار اس فکر میں رہتے ہیں کہ مجھے سلام کریں ایسے لوگوں کے لیے بھی سابقہ عبارت حسن معاشرت کا درس دیتی ہے۔

# [٢] مصافحه ومعانقه:

حسن معاشرت، آپیی میل محبت، شفقت واخوت اور ہمدر دی کا جذبہ مصافحہ ومعانقہ بھی ہے، آپی اتحاد اور ملنساری کے لیے بہترین ذریعہ وسبب ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے بھائی سے ملاقات کرتاہے، سلام پیش کرتاہے ، ایک دوسرے کے قریب ہوکر مصافحہ ومعانقة کرتاہے،اس سے معاشرہ میں بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے،ایک دوسرے کے دکھ در داور مصیبت و پریشانی کاعلم ہو تا ہے،اپنے اور دور کے پڑوسی کے احوال معلوم ہوتے ہیں ،آپسی عناد وکینہ کافور ہوجاتے ہیں،جب ایک سینہ دوسرے سینہ سے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملتاہے تونفرت وحسد کی بیج کئی ہوتی ہے ،ایک دوسر کے حقوق کی اطلاع ملتی ہے ،اخروی فوائد کے ساتھ دنیوی ثمرات بھی بے شار حاصل ہوتے ہیں۔اس کے برعکس آج ہمارے خاندانوں اور معاشروں کا حال تواس قدر نا گفتہ ہے کہ بیان سے باہر ہے، آج ایک مسلمان جب غربت وافلاس کی زدمیں ہو تاہے، بیاری اور مصائب زمانہ نے اگراس کی کمر توڑر کھی ہے،ایسے میں کون سنت رسول مجھ کراس بندے کی خیر خواہی اور بھلائی کرتا ہے، آج سلام ومصافحہ صرف انہیں سے ہے جو ہمارے قریب ترین ساتھی ، دوست اور ملنے والے ہوتے ہیں ، ہفتہ میں ایک دن جمعہ ہواکر تاہے ، آج ہمارے مسلمان نماز جمعہ کے دوگانہ اداکرنے کے بعد فوراً راہ فراراختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پنج وقتہ نماز میں عصر وفجر میں مصافحہ کا رواج عام ہے ، مگر عصرو فجرے لیے مسلمانوں کی مسجدوں میں حاضری ہی کب ہوتی ہے، آج ہمارے معاشرے کاحال بیہ ہے کہ اگر کوئی بڑاعالم یا خاندان میں کوئی مفتی ہے توبس انہیں سے سلام ومصافحہ اور معانقہ ہے ، چوبیس گھنٹوں میں تقریبا پندرہ گھنٹہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چپنا پھرنااور ایک دوسرے کے ساتھ اکل و شرب اور سفر و حضر ہو تاہے ان کے ساتھ نہ توسلام و مصافحہ ہے اور نہ عیادت وخیر خواہی۔آئیے امام اہل سنت، رفیع الدر جت،اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضاخان کا درس اور فتاویٰ رضوبیہ کاسبق سنجیدگی سے پڑھیں اوراینے اندر تبدیلی لائیں اور تعلیمات رضوبہ کوعملی شکل دینے کی حدوجہد ضرور کریں۔ آپ فرماتے ہیں:

[1] جب مسلمان سے مسلمان مل کرسلام کر تااور ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کر تاہے ان کے گناہ جھٹر پڑتے ہیں، جیسے پیڑوں کے یتے۔[۲]مسلمان جباییے بھائی سے مل کراس کاہاتھ پکڑتا ہے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔[۳]جب دومسلمان ملاقات کے وقت ایک دوسرے کا ہاتھ کیڑیں اللہ تعالی پر حق ہے کہ ان کی دعاقبول فرمائے اور ان کے ہاتھ جدانہ ہونے پائیں کہ ان کے گناہ بخش دے۔[47]جو دومسلمان آپس میں مل کرایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور مصافحہ کریں اور دونوں حمدالهی بجالائیں ہے گناہ ہوکر جدا ہوں ۔[۵]جومسلمان ،مسلمان سے مل کر مرحبا کہے اور ہاتھ ملائے ان کے گناہ برگ در خت کی طرح جھڑ جائیں۔[۲]حضرت ابوداؤ د کہتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ملے میراہاتھ پکڑااور مصافحہ کیااور میرے سامنے ہنسے پھر فرمایا توجانتا ہے میں نے کیوں تیراہاتھ پکڑا؟ میں نے عرض کی نہیں مگرا تناجانتاہوں کہ آپ نے کچھ بہتر ہی کے لیے ایساکیا، فرمایا: بے شک نبی <u>طلعی آی</u>م مجھ سے ملے توحضور نے میرے ساتھ ایساہی معاملہ فرمایا۔ [فتاوی رضوبیہ مترجم، ج:۲۲،ص:۲۷۳]

خلاصہ بیر ہے کہ مصافحہ سنت رسول ہے ،اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں ،امن وشانتی کاماحول پیدا ہوتا ہے ، معانقہ سے حسد وکینہ کا بازار ختم ہوتا ہے ، ایک دوسرے کو دعائیں دینے اور لینے کاموقعہ فراہم ہوتا ہے ،ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر کا جذبہ پیدا ہوتاہے، اسلامی اور دینی رواداری پیداہوتی ہے ،معاشرہ کاماحول سازگار ہوتاہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے اورہاتھ بٹانے کاموقع ملتاہے۔

# [س]مسلمانون كوخوش كرنااورا چھاسلوك كرنا:

مذہب اسلام کے قوانین اور اصول نہات اعلیٰ وار فع ہیں ،اس کا دیا ہواطریقہ اخوت مساوات اور حسن معاشرت سے لبریز ہے، اسلام نےلوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، صلہ رحمی کرنے،اچھابر تاؤکرنے اور خوش کرنے کادرس دیاہے، رشتہ دار پڑوسی اوراینے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھلائی کابر تاؤخندہ پیشانی سے ملنے اوراچھی بات کہنے کاسبق اسلام ہی نے سکھایاہے ،مگرآج کے پرفتن دور میں اس کاتصورختم ہو تاہوانظر آتاہے، آج مسلمان اپنے والدین بھائی بہن بال بچوں کے ساتھ ملنساری خوش اخلاقی نیک نیتی اورارادہ دینی واسلامی ر کھ کرملنا جلناگوارانہیں کرتا، ہرایک کامقصد و مرادر و پییہ پیسہ اور دولت و نژوت کے سوااور کچھ نہیں ،اگرکسی کے ساتھ اچھاسلوک ہوا تواینے مقصد و منشاہی کی تکمیل کے لیے ،کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ سلام وکلام ہواتومطلب ومنزل کے حصول کے لیے ،کسی کے گھر آناجانا ہے تودنیاوی اور عارضی مفاہمت وموافقت کے لیے ، پھراگروقتی اور رسمی حسن سلوک اور میل محبت سے مسئلہ حل ہوگیا تو پھروہی رفتار بے ڈھنگی ، بے رخی ، بے اعتنائی اور ناشناشائی کاماحول دیکیجادیاجا تاہے ، آپ دیکھیں کہ امام اہل سنت کس طرح صالح وصاف معاشرہ قائم کرنے کی تعلیم فرمائی ،کس طرح انہوں نے اسلامی اخوت اور حسن سلوک کی تاکید فرمائی، جب ان کے فتاوی کامطالعہ کیاجا تاہے تواس باب میں احادیث وآثار كاذخيره بمين درس حسن معاشرت ديتا موانظر آتا ہے۔ چينانچيد امام عشق و محبت فرماتے ہيں:

[1]مسلمان اور ایمان کی کہاوت الیبی ہے جیسے چرا گاہ میں گھوڑاا پنی رسی سے بندھاہواہوکہ چاروں طرف چرکر پھراپنی بندش کی طرف پلٹ آتا ہے، یوں مسلمان سے بھول ہوجاتی ہے پھرایمان کی طرف رجوع لاتا ہے تواپناکھانا پر ہیز گاروں کو کھلاؤاورا پنانیک سلوک سب مسلمانوں کو دو۔[۲]جو حابتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت، مال میں برکت ہووہ اینے رشتے داروں سے نیک سلوک کرے۔[۳] قریبی رشتے داروں سے سلوک مال کابہت زیادہ بڑھانے والا، آپس میں محبت دلانے

م امعه قادریه مدینة العلوم، ڈی جے ہلی، نبگلور کا العلوم کی جے ہلی، نبگلور

والا، عمر کازیادہ کرنے والاہے۔[47]صلہ رحم اور نیک خوئی اور ہمسایہ سے نیک سلوک شہروں کوآباداور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں۔[۵] بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بیاتے ہیں اور پوشیدہ خیرات رب کاغضب بجھاتی ہے اور رشتہ دروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت ہے اور ہرنیک سلوک آپھے ہوکسی کے ساتھ ہو ]سب صدقہ ہے اور دنیامیں احسان والے ہی آخرت میں احسان مائیں گے اور دنیامیں بدی والے ہی عقبی میں بدی دیکھیں گے اور سب میں پہلے جو بہشت میں جائیں گے وہ نیک بر تاؤوالے ہیں۔[۲] میٹک مغفرت واجب کردینے والی چیزوں میں ہے ، تیرابھائی کاجی خوش کرنا۔[۷]اللہ تعالیٰ کے فرضوں کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیاراعمل مسلمان کاجی خوش کرناہے۔[۸]سب سے افضل کام مسلمانوں کاجی خوش کرناہے کہ تو اس کابدن ڈھانکے یابھوک میں پیٹ بھرے یااس کا کوئی کام پوراکرے۔[۹]جس مسلمان کا جی کسی کھانے پینے یاکسی قشم کی حلال چیز کو چاہتا ہوا تفاق سے دوسرااس کے لیے وہی شئ مہیا کر دے اللّٰہ عزوجل اس کے لیے مغفرت فرمادے۔[۱۰]جواپیخ بھائی مسلمان کواس کی جاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالی اسے دوزخ پر حرام کردے۔[فتاوی رضوبیہ، ج:۲۳،ص:۱۴۱ تا۱۴۹] فتاویٰ رضوبیہ پڑھتے چلے جائیں اصلاح معاشرہ اور حسن سلوک کی اعلیٰ مثال سے آپ کی مشام جان معطراور دریجیہ فکروذ ہن کھلتے چلے جائیں گے۔

# [4] عور تول کے ساتھ نیک سلوک کرنا:

آج ہمارے معاشرہ اور خاندان کوتباہی کے گڑھے میں ڈالنے کے لیے جہاں بہت سارے امور اوردیگروجوہات سر فہرست ہیں وہیں آپسی نزاع، جنگ، جدال ، جھگڑا، لڑائی، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم وزیادتی اورایذار سانی کو بھی بڑادخل ہے، ہمارے خاندان اور گھر کا سکون وچین آپس کی تو تواور میں میں کی وجہ سے ختم ہو تا ہوانظر آتا ہے، شادی شدہ جوان سے لے کر بوڑھے اور ادھیڑ عمرکے لوگوں تک ہر کوئی اپنے گھر کی عور توں کو ایذا پہنچاتے اور تکلیف دیتے نظر آتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں عور توں کے ساتھ زیادہ ترناانصافی ہی ہوتی ہے، ان سے لاڈ پیاراور محبت کی بجاے زبانی جنگ سے کام لیاجا تاہے، آج ہمارے نوجوانوں اور مغربی تہذیب کے دل داداؤں کوصرف اپنی بیوی ہی کی غلیطی نظر آتی ہے، اپنی کمی اور کو تاہی کود کیمنااور سننا اینے لیے عیب سمجھتے ہیں، قوت مدافعت وبرداشت کااستعال آج ماڈرن زمانے کے لوگ بہت ہی کم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ،ادنی سی بحث ومباحثہ کاسلسلہ حیلایاا پنی ذمہ داریوں پربات ہوئی تو پھراس مظلوم بیجاری عورت کے خاندان اوراس کی ذات تک بخشانہیں جاتا، ایسے میں اگراس نے زبان کھولی تولاٹھی ڈنڈے کی برسات شروع ہوجاتی ہے، حالاں کہ مذہب اسلام نے عور توں کے ساتھ بھلائی،حسن سلوک اورحسن معاشرت کا درس دیاہے۔اس کی زبان درازی یر صبر کا حکم دیا گیاہے، پیغیبراسلام نے ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیاہے، عمرگی، خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور خوش مزاجی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنے کا درس بھی دیا ہے۔ آیئے اس حوالے سے سیرنا اعلی حضرت امام احمدر ضاخان نور الله مرقدہ کے ارشادات کا جائزہ لیتے ہیں، آپ لکھتے ہیں:

و المارية العلوم، دي العلوم، دي العلوم، دي العلوم، دي العلوم العل

مفتى غلام سرور مصباحي

[۱] بے شک مومنوں میں سے زیادہ کامل ایمان والاوہ ہے جوان میں سے زیادہ حق اخلاق والااور اپنی اہل[بیوی] کے ساتھ زیادہ مہربان ہے۔[فتاویٰ رضوبہ مترجم،ح11:،ص:۳۷)

[۲]تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی اہل کے ساتھ زیادہ اچھا بر تاوکرنے والا ہواور میں اپنی اہل کے ساتھ حسن سلوک میں تم سب سے بہتر ہوں۔[ایضا]

قرآنی دلائل پیش کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

[۱] عور توں کو وہیں تھہراو جہاں تم خود تھہرو[الیفا، ص:۲۰][۲] انہیں [عور توں] کو ضرر نہ پہنچاؤنہ ان پر تنگی کرو[الیفا]

[۳] مردافسر ہیں عور توں پر، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان میں ایک کو دو سرے پر فضیلت دی اوراس لیے کہ مردوں نے ان پر مال خرج کیے یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے اگر میں کسی کوکسی کے لیے سجدہ کا تھم کرتا، عورت کو تھم دیتا کہ مردوں کو سجدہ کرے، مگر عور توں کو بے وجہ شرعی انداد بناہر گرنجائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی اوران کی بدخوئی پر ان کی دل جوئی اور جن باتوں میں مغالفت شرع نہیں، ان کی مراعات شارع کو لیند ہے ۔ اور توجان لے کہ عورت کے ساتھ حسن خلق یہ ہی نہیں کہ اس کو اندانہ میں مغالفت شرع نہیں کہ اس کی طرف سے اذبیتیں برداشت کرنا ہے اور رسول اللہ طلفے علی کے معارد کی کرتے ہوئے اس [عورت] کے طیش و غضب کے وقت خل اختیار کرنا ہے اور جس طرح اللہ تعالی نے مردوں کے حق ان پر مقرر فرمائے ان کے حق بھی مردوں پر مقرر کے وقت خل اختیار کرنا ہے اور جس طرح اللہ تعالی نے مردوں کے حق ان پر مقرر فرمائے ان کے حق بھی مردوں پر مقرر کے وقت خل اختیار میں انہیں برابر رکھنا واجب ہے، در مختار میں ہے کہ واجب ہے اورآیت کا ظاہر ہیہ ہے کہ عدل کرنا فرض ہے، پہنا نے وغیرہ اموراختیار میہ میں انہیں برابر رکھنا واجب ہے، در مختار میں ہے کہ واجب ہے اورآیت کا ظاہر میہ ہے کہ عدل کرنا فرض ہے، یہ فیم میں ظم نہ کرے ، بایں صورت کہ شب باشی، لباس، کھانے اور صحبت میں برابری قائم رکھے ۔ [ایضا، ص:۲۵ کے متر ہیں میں طرح کے ۔ [ایضا، ص:۲۵ کے متر ہیں ہی کو میں کو میں کو میں کو میا کر درہ تحریر پڑھیے اور اسے آھے کہ فد کورہ ادکام واوامر پر کیا ہم کر سے اتر تے ہیں۔

امام احمد رضاقد س سرم کی فد کورہ تحریر پڑھیے اور اسے آپ کا فیصلہ کر لیجے کہ فد کورہ ادکام واوامر پر کیا ہم کر سے اتر تے ہیں۔

### [4] مسلمان حسد كرے نه ايك دوسرے كوستائے:

اس وقت بوری دنیا حسدوکینہ کے سمندر میں غرقاب ہے، کیا امیر کیاغریب، بڑے ہوں کہ جھوٹے، کمزور ہوں یا مفلس، بوہ ہویا پیتم، عالم ہویا جاہل، ہرایک دوسرے سے حسد کرتے نظر آتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں حسن ادب، حسن خلق اور حسن زندگی کی ساری بہاریں اور رعنائیاں صرف اور صرف حسد کی وجہ سے جائنی کے عالم میں ہیں، آج بھائی بھائی اور دو خاندانوں میں حسن معاشرت کا جنازہ صرف اسی وجہ نکاتا جارہا ہے۔ آج کا ماحول بیہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کواونچ مقام یا بلند عہدے پردکھنا پسند نہیں کرتا۔ کسی کی دولت و شروت اور ترقی ایک دوسرے کے پیٹ میں چھن پیدا کر دیتا ہے، پھر یہ کہ اس میں صرف دنیاوی معاملات ہی شامل نہیں بلکہ دینی اور اسلامی معاملات بھی شامل ہیں، آج ایک دوسرے کودیکھ کر الگ مسجد یا مدرسہ یا عیدگاہ تک قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالال کہ عرصہ در از سے ایک ہی مسجد یا عیدگاہ میں نماز اداکرتے چلے آر ہے ہیں۔ آج حال بیہ ہے کہ دوسرے کی دولت اور ترقی کوروکنے کے لیے مرداور خصوصاعور تیں جادواور سفلی عملیات کا سہارہ لے رہی

موری میں العلوم، ڈی جے بلی، بنگلور کے العلوم، ڈی جے بلی، بنگلور کے العلوم، ڈی جے بلی، بنگلور کے العلوم، شکلور کے

مفتی غلام سرور مصباحی

ہیں۔اگر کسی کا بچہ پڑھنے میں تیز ہے تودوسرے کوجلن،کسی نے اپنی محنت ومشقت کرکے کوئی گاڑی خریدی تودوسرے کوجلن،اپنی کمائی کے بل بوتے پر زمین خربدی تواس سے دوسرے کونفرت،اگرکسی کی پچی یا بچیہ کااچھار شتہ آیا تودوسرے کوکدورت،غرض کہ آج اچھاکھانے، پینے میں بھی خیریت نہیں۔آج خصوصا بنگال کے ضلع اتر دیناج پور کے مسلم باشندے ترقی کی شاہ راہ سے بہت دور ہیں، مگر حسدوکینه جیسی بری خصلت سے چھٹکاراحاصل نہیں کریاتے۔ آج جب کہ ہر طرف مسلک اعلیٰ حضرت کاگن گایاجا تاہے ، ہر طرف تاج الشريعه كے دامن كاحواله دياجاتاہے، ہرطرف مفتى أظم، غوث أظم اور خواجه ہند كانعرہ اور شہرہ ہے ایسے میں علماو مفتیان اسلام کی بیر بھاری ذمہ داری بنتی ہے کہ انہی بزرگان دین کی سیرت وکر دار کے واقعات کو بتاکران کی تحریر وتقریر کو پیش کر کے مثبت انداز میں عمل کی ترغیب دیں اور برملا کہیں کہ آپ لوگ دامن تھامتے ہیں۔مسلک اعلیٰ حضرت کا دم آپ بھرتے ہیں توکیا مسلک اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام ہے کہ ایک بھائی دوسرے کوستائے، قتل کرے، مال چھینے، حسد وجلن رکھے ایک دوسرے کے حقوق کی پاہالی کرے اور زمین جائداد غصب کرے،اگر واقعی ایساکیاجائے توہمارے علاقے میں حسن ادب اور معاشرت کاخوش گوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے،آئے اب ذراحسد وکیپنہ کے سزاؤں کو بھی پڑھ لیجیے تاکہ اپنے اندر سے ان برے اطوار کو نکال پھینکیں جو دیمک کی طرح برهتی اور جنگل کی آگ کی طرح تھیلتی ہے ، امام عرب وعجم مجد داسلام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضاخان تحریر فرماتے ہیں:

[1] حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت که رسول الله طلتی علیم نے ارشاد فرمایا:جس نے کسی مسلمان کواپذادیاس نے مجھے ایزادی اور جس نے مجھے ایزادی اس نے اللہ عزوجل کواپذادی۔ [فتاویٰ رضوبہ، ج:۵،ص:۸۹۲] [۲] حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله طلنے علیم نے ارشاد فرمایا[اسلام میں ]نه ضرر ہے نہ مضرت پہنچانا،جس نے نقصان پہنچایا،اللہ تعالی اس کونقصان میں مبتلا کردے گااور جس نے کسی کومشقت میں مبتلا کیا تواللہ تعالی اسے مشقت میں ڈالے گا۔[ایضا۲۹۳]

[٣] حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله طلنگے عَادِم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں ،ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہوسکتے \_ [ایضا \_ ج: ۹، ص: ۲] آ

مذ کورہ بالااحادیث سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ مسلمانوں کو نکلیف دیناحقیقتااللّٰہ ورسول کو نکلیف دینا ہے ، دوسرے کومصیبت و پریشانی میں مبتلا کرنااینے لیے تباہی کا گڈھا کھو دناہے ، کامل مومن کے دل میں حسد جیسی خطرناک بیاری داخل نہیں ہو سکتی ،ایک دوسرے کودیکھ کر جلناا پنی نیکیوں اورا چھے اعمال کوبر باد کرناہے ، حسد و کیپنہ سے آدمی کا ایمیان خطرے میں پڑجا تا ہے۔

معاشرتی تعلیمات کے حوالے سے امام احمد ضابریلوی کے افکار ونظریات اور تعلیمات کی بدایک ادنی جھلک تھی جسے اس مقالے میں پیش کیا گیا، فتاوی رضوبہ اور آپ کی دیگر تصانیف میں اس موضوع پر بے شارقیمتی مباحث موجود ہیں جن سے استفادے کے لیے تصانیف اعلیٰ حضر کامطالعہ کرنا جاہیے۔

#### \*\*\*\*

جامعہ قادر بیرمدینة العلوم، ڈی جے ہلی، بنگلور

مفتى غلام سرور مصباحي

# (باب چهارم مقالات : معاشیات و ساجیات

# فتاوی رضوبهاور درس معاشرت

#### مفتی مشتاق احمد اولیی: امام احمد ر صنب ار پسرج سینشر، ناسک، مهاراششر

# "معاشرت"کی توضیح وتشریج:

معاشرت کالغوی معنی ہے: کسی کے ساتھ عیش کرنا[۲] کسی کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنا۔[عام لغات]

اصطلاح میں ''درس معاشرہ میں زندگی گزار نے والے ہر فرد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ معاشرہ میں زندگی گزار نے والے ہر فرد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ معاشرہ میں زندگی گزار نے والے ہر فرد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ معاشرہ میں ان اصول کو نظر انداز کیاجاتا ہے وہاں بد عنوانی ، بے راہ روی ، آپسی تنازع اور انفرادی واجتائی رساشی جب بھی کسی معاشرہ میں ان اصول کو نظر انداز کیاجاتا ہے وہاں بد عنوانی ، بے راہ روی ، آپسی تنازع اور انفرادی واجتائی رساشی جیسے حالات جنم لیتے ہیں اور اس معاشرہ میں انسانی زندگی بسر کرنا دو بھر ہوجاتا ہے ، اس کے برعکس جس معاشرہ میں معاشرت کے ان پاکیزہ اور روشن اصول کو قابل اعتنا مجھا جاتا ہے اور ان پرعمل کیا جاتا ہے وہاں سے ظلم وبر بریت ، کبرو نخوت، زنا وبد کاری اور ڈاکہ وچوری جیسے جرائم کا جڑسے خاتمہ ہوجاتا ہے ، ہر طرف اسلامی شان وشوکت ، ایمانی رنگ ونور اور حقانی امن والمان کا ظہور ہونا شروع ہوجاتا ہے ، گویاوہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے ۔

پرامن معاشرہ کے لیے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ [مشکوۃ] لینی مومن کامل وہ ہے کہ دوسرے مومن بھائی جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ و مامون رہیں ،انتہائی اہمیت کا حامل ہے ،اس فرمان رسالت میں جس عظیم درس معاشرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ کاہر فردیہ عزم محم کر لے کہ وہ اینی زبان اور دیگر اعضا سے نہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا اور نہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے گا، جب کسی معاشرہ کے جملہ افرادیہ پختہ عہد کرلیں گے تووہ معاشرہ جھوٹ اور چنلخوری کی نحوست ، عجب و تکبر کی ر ذالت ، چوری و ڈاکہ زنی کی شاعت اور زناوبد کاری کی لعنت سے یکسر پاک وصاف ہوجائے گا اور اضطراب وانتشار اور بدا منی اور بے چینی کا سرے سے خاتمہ ہوجائے گا۔ کی لعنت سے یکسر پاک وصاف ہوجائے گا اور اضطراب وانتشار اور بدا منی اور بے چینی کا سرے سے خاتمہ ہوجائے گا۔ حاصل کلام ہے ہے "درس معاشرت " سے مراد ایک صالح معاشرہ کے رہنما اصول و توانین ہے ، بنیادی طور پر پاکیزہ معاشرہ کے لیے دو طرح کے اصول ہیں۔

اول:غیرشرعی رسوم کی بیخ کنی اوران سے اجتناب واحتراز۔

دوم: آپسی حقوق شناسی اوران کی یاسداری و تحفظ۔

ایک مسلم معاشرہ کے افراد اگر مذکورہ بالا دونوں اصولوں پر شختی سے کاربند ہوجائیں توانفرادی اور اجتماعی دونوں قشم کی بے چینیاں معاشرہ سے دور ہوجائیں گی اور معاشرہ امن وامان اور چین وسکون کا گہوارہ بن جائے گا۔

# فتاوي رضويه مين درس معاشرت كي كچه خاص مثالين:

درس معاشرت کی توضیح وتشریح کی روشنی میں اگر فتاویٰ رضوبیہ کا مطالعہ کیا جائے تو بخوبی اندازہ ہو گا کہ اس میں جہاں معاشرہ میں تھیلے بدعات ومنکرات اور غیر شرعی رسومات کی نقاب کشائی ہے وہیں حقوق انسانی کا درس بھی اعلیٰ پیانہ پر موجود ہے، قاریئن کی ضیافت طبع کے لیے ہم ذیل میں اس اجمال کی قدرے تفصیل پیش کرتے ہیں۔

# شادی کے غیر شرعی رسوم:

شادی ایک پاکیزہ عمل اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبوب سنت ہے مگر گر دش ایام سے آج قشم قشم کی غیر شرعی حرکتوں اور ناجائزوحرام رسموں کی وجہ سے اس کا تقدس پامال ہو گیاہے ، پہلے سناکرتے تھے "شادی خانہ آبادی" مگر آج اپنے گردونواح میں جب نظر دوڑاتے ہیں "شادی خانہ آبادی" کی بجائے "شادی خانہ بربادی" کے دل خراش مناظر نظر آتے ہیں ، پہلے دو لہے کا گھر خوشیوں کی آماجگاہ اور جنت نشان ہواکر تاتھا، مگر آج کے اس دور ترقی میں بجائے خوشی غم واندوہ، آپسی ناچاکی اور جہنم کا اشاریہ نظر آتا ہے، جویقینااس محبوب ویسندیدہ عمل میں طرح طرح کی بدعات ومنکرات ہی کاثمرہ اور نتیجہ ہے ،آج ہر صوبہ، ہرضلع، ہر گاؤں میں ایسے ایسے نئے رسوم اور جدا گانہ طور طریقے رائج ہیں جن کا شریعت مطہرہ سے کچھ تعلق نہیں ،ان میں سے چند بیہ ہیں: [۱]محلہ ہارشتہ کی عور توں کا جمع ہونا[۲]ان کا فخش ویے حیاگیت گانا[۳] راتوں کو جاگ کرطرح طرح کے تماشے کرنا [۴] ڈانس پارٹی بلوانا[۵] آتش بازی کرنا[۲] مذکورہ رسوم کو بجالانے اور اپنی شان بڑھانے کے لیے سودی قرض لیناوغیرہ۔ فتاویٰ رضوبیران تمام خرافات اور غیر شرعی رسومات کے خلاف سد سکندری باندھتے ہوئے خطیم "درس معاشرت، · پیش کررہاہے۔

# شادبوں کے غیر شرعی رسوم:

'' بیر گانے بجانے کہ ان بلاد میں معمول ورائج ہیں بلاشبہہ ممنوع و ناجائز ہیں خصوصاوہ ناپاک وملعون رسم کہ بہت خران ے تمیز احمق حاہلوں نے شیاطین ہنود ملاعین ہے بہبود سے سیھی، یعنی فخش گالیوں کے گیت گوانااور مجلس کے حاضرین و حاضرات کو کچھے دار سنانا، سد ھیانہ کی عفیف ویاکدامن عور توں کوالفاظ زناسے تعبیر کرناکرانا، خصوصااس ملعون و بے حیار سم کامجمع زناں

میں ہونا،ان کااس نایاک فاحشہ حرکت پر ہنسنا، قبقیے اڑانا،اپنی کنواری لڑ کیوں کو یہ سب کچھ سناکر بدلحاظیاں سکھانا، بے حیا، بے غیرت ،خبیث ، بے حمیت مردوں کا اس شُہرہ پن کو جائز رکھنا، کہی براے نام لوگوں کو دکھاوے کو جھوٹ پیج ایک آدھ بار حچٹرک دینا، مگر بندوبست قطعی نہ کرنا، پیروہ شنیع، گندی اور مردود رسم ہے جس پر صد ہالعنتیں اللہ عزوجل کی اترتی ہیں ،اِس کے کرنے والے اس پر راضی ہونے والے ،اپنے یہاں اس کا کافی انسداد نہ کرنے والے سب فاسق فاجر ، مرتکب کہائر مشتحق غضب جبارو عذاب نار ہیں ،والعیاذ باللہ تبارک وتعالی، اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت بخشے آمین۔جس شادی میں بیہ حرکتیں ہوں مسلمانوں پرلازم ہے کہ اس میں ہر گزشریک نہ ہوں ،اور اگر نادانستہ شریک ہو گئے توجس وقت اس قسم کی باتیں شروع ہوں یا ان لوگوں کا ارادہ معلوم ہو توسب مسلمان مردوں عور توں پر لازم ہے کہ فورااسی وقت اٹھ جائیں اور اپنی، جورو، بیٹی،ماں، بہن کو گالیاں نہ دلوائیں ،فخش نہ سنوائیں ور نہ بہ بھی ان ناپاکیوں میں شریک ہوں گے اور غضب الہی سے حصہ لیں گے ۔ والعياذ بالله رب العالمين". [فتاوي رضويه، ج: ۲۸، ص: ۲۸۰، مترجم]

# آتش بازی حرام ہے:

''آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برأت میں رائج ہے بیتک حرام اور پوراجرم ہے اس میں تضبیع مال [مال برباد كرنا] ہے۔قرآن مجيد ميں ايسے لوگوں كوشيطان كے بھائى فرمايا، قال الله تعالى: وَ لا تُبَيِّدُ تَبُذِيْرًا ۞ إِنَّ الْمُبَيِّدِيْنَ كَانُوْاَ إِخُوانَ الشَّيطِينِ وَ كَانَ الشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿"[فتاوي رضوبيه مترجم، ج: ٢٤٩، ص: ٢٧٩]

# شادی بیاہ کے لیے سودی قرض لینا حرام ہے:

"فاتحهُ سوم یالری کی شادی کے لیے سودی قرض لیناحرام ہے" [فتاوی رضوبیہ مترجم، جلد: ۱۷، ص: ۲۳۷]

# ماه محرم الحرام کے مراسم:

ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ، یہ مبارک ماہ اور خصوصااس کی ۱۰رویں تاریخ جسے یوم عاشورا کہا جاتا ہے باعث خیر وبرکت اور سبب نزول فضل ورحمت ہے،جس دن کا احترام خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایااور اپنے صحابہ کرام اور جانثاروں کو صدقات وخیرات،نفلی نمازروزے اور دیگر طاعات وحسنات کے ذریعہ احترام کرنے کاحکم دیا اور اہل اسلام سلفا وخلفا اس کا احترام کرتے رہے اور اس کی برکتوں سے مالامال ہوتے رہے مگر آج اس مغربیت زدہ دور میں ہمارا نوجوان طبقہ اس مبارک ومسعود دن میں بھی طرح طرح کے خرافات ومنکرات میں منہمک ہوکراس کے بر کات وحسنات سے محروم ہوجاتا ہے جو ہمارے لیے بہت بڑاالمیہ ہے۔

فتاوی رضوییه "درس معاشرت" کااعلی نمونه پیش کرتے ہوئے اس میں ہونے والے تمام غلط اور غیر شرعی رسم ورواج

سے اجتناب کرنے اور اعمال حسنہ بجالانے کی تاکید کرتاہے۔

# محرم میں ہونے والے بیر سوم ناجائزو حرام ہیں:

' ' علم ، تعزیے ، مہندی ، ان کی منت ، گشت ، چڑھاوا، ڈھول ، تاشے ، مجیرے ، مرشے ، ماتم ، مصنوعی کر بلا کو جانا ، عور توں کا تعزیہ دیکھنے کو نکلنا ، یہ سب باتیں حرام و گناہ ناجائز ومنع ہیں۔ فاتحہ جائز ہے روٹی ، شیرنی ، شربت جس چیز پر ہو ، مگر تعزیہ پر رکھ کر یاس کے سامنے ہونا جہالت ہے اور اس پر چڑھانے کے سبب تبرک سجھنا جماقت ہے ، ہاں تعزیہ سے جدا جو خالص سچی نیت سے حضرات شہدا ہے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نیاز ہووہ ضرور تبرک ہے ، وہائی خبیث کہ اسے خبیث کہ تا ہے خود خبیث ہے ۔ "[فتاوی صفویہ مترجم ، ج:۲۲، ص:۲۸)

''تعزبیہ جس طرح رائے ہے ضرور بدعت شنیعہ ہے ، یہ جو باجے ، تاشے ، مرشے ، ماتم ، برق پری کی تصویویں ، تعزیے سے مرادیں مانگنا، اس کی منیں ماننا، اسے جھک جھک کرسلام کرنا، سجدہ کرناوغیرہ وغیرہ بدعات کثیرہ اس میں ہوگئ ہیں اور اب اس کا نام تعزبیہ داری ہے یہ ضرور حرام ہے۔''[ملحضافتاوی رضوبیہ مترجم ، ج:۲۴،ص:۴۰۸)

# ماه محرم میں کیاکرناچاہیے؟

''مسلمانوں کوان ایام میں صدقات و خیرات و حسنات کی کثرت چاہیے خصوصاروز نے خصوصاروز عاشورہ کا کہ سال کر مسلم انوں کوان ایام میں صدقات و خیرات و حسنات کی کثرت چاہیے خصوصاروز نے خصوصاروز عاشورہ کھر کے روزوں کا تواب اور ایک سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی ہے کہا ثبت فی الحدیث الصحیح اور بہتر ہے کہ نویں دسویں دونوں کا روزہ رکھے ، لقولہ صلی الله علیه و سلم لئن بقیت الی قابل لا صومن التاسع حضرت شہزادہ گلگوں قبامام حسین شہید کربلا و دیگر شہدا ہے کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے نام پاک پرجس قدر ہو سکے تصدق وایصال تواب کریں بلکہ ان روزوں وغیر ہاتمام حسنات کا ثواب اس جناب گردوں قباب کی نذر کریں ، گرمیوں میں ان کے نام پر شربت پلائیں ، جاڑے میں چائے بلائیں اور نیک نیت پاک مال سے شربت ، چائے ، کھانے کو جتنا چاہیں لذیذ و بیش قیمت کریں سب خیر ہے ، کھیڑا ، پلاؤ ، فرنی جو چاہیں اور بے دقت میسر ہوبرادری میں بانٹیں ، مختاجوں کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں نیک نیت سب ثواب ہے ۔ "[فتاو کی رضویہ مترجم ، ج:۲۲، ص: ۲۳)

## محافل اعراس کے خرافات:

بزرگان دین کی توارخ وصال پران کے مزارات کی زیارت، قرآن خوانی اوران کی ارواح طیبات کوصد قات وخیرات کا تواب ایصال کرنا جسے لوگوں کی اصطلاح میں "عرس "کہاجا تاہے یقینا باعث خیر وبرکت ، موجب سعادت ورحمت اور فرمودات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عین مطابق ہے مگر برزگان دین اور مومنین صالحین کی محبت میں شدہ شدہ کئی قسم کے

بدعات ومنكرات مثلا مزارات كوسجده كرنا،ان كاطواف كرنا، مزارات يرعور تول كاحاضر هونااور مرد وعورت كااختلاط وغيره غیر شرعی حرکات نے اس میں بھی قدم جمالیے ہیں جو یقیناان کے فیضان سے محرومی کے خاص اسباب ہیں۔

فتاویٰ رضوبیہ ایک مسلم معاشرہ کوان خرافات سے پاک اور فیضان اولیا کوعام کرنے کے لیے محافل اعراس سے تمام غیر شرعی حر کات کاقلع قبع کرتے ہوئے لائق تقلیداور رہنما'' درس معاشرت''یوں پیش کر تاہے۔

### مزاروں کاطواف ناجائزہے:

مزار کاطواف کہ محض بہ نیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بالطواف مخصوص بخانہ کعبہ ہے۔[فتاویٰ رضوبیہ مترجم، ج:٩،ص:٥٢٨]

# مزارات پر عور تول کی حاضری ممنوع و گناہ ہے:

عور توں کوزیارت قبور [مزارات اولیاکی زیارت أنع ہے، حدیث میں ہے:

لعن الله زائرات القبور

الله كي لعنت ان عور تول پر جو قبرول كي زيارت كوجائيس \_ [فتاوي رضوبيه مترجم ، ج: ٩، ص: ٥٣٧] \_

# مقبول بندوں کی بار گاہ میں حاضری کے آداب اور مزاروں کو سجدہ کی حرمت:

مزارات شریفیہ پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے اور کم از کم حارباتھ کے فاصلے پر مواجہہ میں کھڑا ہواور متوسط آواز بادب سلام كرے، السلام عليك يا سيدى ورجمة الله وبركاته، پهر درود غوشيرتين بار، الحمد شريف ایک بار ،آیتة الکرسی ایک بار ،سورهٔ اخلاص سات بار ، پھر درود غوشہ سات بار اور وقت فرصت دیے توسور ہ لیبین اور سورہ ملک بھی پڑھ کراللہ عزوجل سے دعاکرے کہ الٰہی اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے نہ اتنا جومیرے عمل کے قابل ہے اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کونذر پہنچا، پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہواس کے لیے دعاکرے اور صاحب مزار کی روح کواللہ عزوجل کی بار گاہ میں اپناوسیلہ قرار دے ، پھراسی طرح سلام کرکے واپس آئے مزار کونہ ہاتھ لگائے، نہ بوسہ دے،اور طواف ہالا تفاق ناجائزاور سجدہ حرام۔[فتاوی رضوبہ قدیم، ج:۸، ص:۲۱۲]۔

منظم اور صالح معاشرہ کا دوسرااہم اور بنیادی اصول''آلپی حقوق شناسی اور ان کی پاسداری و تحفظ'' ہے۔ فتاویٰ رضوبیہ کے مطالعہ سے بیربات بخوبی عیاں ہے کہ حقوق شناسی اور اس کے تحفظ کے باب میں جتناظیم ذخیر واس میں ہے شاید ہی کہیں ا تنابرًا ذخیرہ کیجایا یاجا تا ہو،ان با توں کی پوری تفصیل فتاوی رضوبہ میں دوخیم رسالوں پر محیط ومشتمل ہے۔

[۱] الحقوق لطرح العقوق

[7]مشعلة الارشاد في حقوق الاولاد

اول الذكررساليه ميں زوجين اور والدين كے حقوق بيان كيے گيے ہيں ، بوں ہى ثانی الذكررساليہ ميں اولاد كے حقوق پر تفصيلی روشنی ڈالی گئی ہے۔

ہم ذیل میں مختلف سرخیوں کے تحت فتاوی رضویہ کے اقتباسات نقل کرکے "درس معاشرت" کے چند نمونے آپ کی نذر کرتے ہیں۔

### زوجین کے حقوق:

"زن وشوہر میں ہرایک کے دوسرے پر حقوق کثیرہ واجب ہیں، ہاں شوہر کے حقوق عورت پر بکثرت ہیں اور اس پر وجوب بھی اشدوآ کد، ہم اس پر حدیث لکھ چکے کہ عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، لینی مال باپ سے بھی زیادہ، اور مرد پر سب سے بڑا حق ماں کا ہے ، لیعنی زوجہ کا حق اس سے بلکہ باپ سے بھی کم ذلك بما فضل الله بعضهم علی بعض۔"[فتاوگارضویہ مترجم ،ج:۲۴،ص:۳۹۱]

حقوق زوجین کابداجمالی ذکر تھادوسرے مقام پراس کی تفصیل بوں مرقوم ہے۔

# شوہر پرنی بی کے حقوق:

نفقہ، سکنی، مہر، حسن معاشرت، نیک ہاتوں اور حیاو حجاب کی تعلیم و تاکید اور اس کے خلاف سے منع التہدید، ہر جائز ہات میں اس کی دلجوئی اور مردان خدا کی سنت پرعمل کی توفیق ہوتو ماورائے مناہی شرعیہ میں اس کی ابندا کا تخل کمال خیرہے، اگر چیہ یہ حق زن نہیں ۔[فتاویٰ رضوبیہ مترجم، ج:۲۲، ص: ۳۷)

# بی پر شوہر کے حقوق:

امور متعلقہ زن شوی میں مطلقا اس کی اطاعت کہ ان امور میں اس کی اطاعت والدین پر بھی مقدم ہے،اس کے ناموس کی بشدت حفاظت،اس کے مال کی حفاظت، ہربات میں اس کی خیر خواہی،ہروقت امور جائز میں اس کی رضا کا طالب رہنا،اسے اپنامولی جائزا،نام لے کرنہ پکارنا،کس سے اس کی بیجا شکایت نہ کرنا،اور خدا توفیق دے تو بیجاسے بھی احتراز کرنا، بے اس کی اجازت کے آٹھویں دن سے پہلے والدین یا سال بھر سے پہلے اور محارم کے یہاں جانا،وہ ناراض ہو تواس کی انتہائی خوشامد کرکے اسے منانا، پناہا تھ اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہنا کہ یہ میراہا تھ تمھارے ہاتھ میں ہے یہاں تک کہ تم راضی ہو بعنی میں تمھاری مملوکہ ہوں جو جا ہو کرو گرراضی ہو جاؤ۔[ایضا]



# ال جهارم: معاشیات وساجیات

## والدين کے حقوق:

یوں تواولاد پرماں باپ کے بے شار حقوق ہیں جن میں سے بعض حقوق ظاہری زندگی کے اور بعض حقوق بعد وصال کے ،ہم ذیل میں فتاویٰ رضوبہ سے بعدوفات کے کچھ حقوق کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔

[ا]سب سے پہلاحق بعد موت ان کے جنازے کی تجہیز عنسل وکفن ونماز ودفن ہے اور ان کامول میں سنن ومتحات کی رعایت جس سے ان کے لیے ہر خوبی وبرکت ورحت ووسعت کی امید ہو۔ [۲]ان کے لیے دعاواستغفار ہمیشہ کرتے رہنااس سے بھی مجھی غفلت نہ کرنا۔[۳]صدقہ وخیرات واعمال صالحہ کا ثواب اخیس پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کی نہ کرنا، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا، بلکہ جونیک کام کرے سب کا ثواب اخیں اور سب مسلمانوں کو بخش دینا کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گااور اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی، بلکہ بہت ترقیاں پائے گا۔[ہم]ان پر کوئی قرض کسی کا ہوتواس کی ادامیں حد در جہ کی جلدی وکوشش کرنااور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہان کی سعادت سمجھنا، آپ قدرت نہ ہو تواور عزیزوں قریبوں پھر باقی اہل خیر سے اس کی ادامیں امداد لینا۔[۵]ان پر کوئی قرض رہ گیا توبقدر قدرت اس کے ادامیں سعی بحالانا، حج نہ کیا ہو توان کی طرف سے حج کرنایا حج بدل کرانا ، ذكوة باعشر كامطالبه ان يرر ہاتواسے اداكرنا، نماز باروزہ باقی ہوتواس كاكفارہ ديناوعلی ھذالقياس، ہر طرح ان كی براءت ذمه میں جدوجہد کرنا۔[۲]انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہوحتی الامکان اس کی نفاذ میں سعی کرنااگر چیہ شرعااینے اوپر لازم نہ ہو اگرچہ اپنے نفس پر بار ہو مثلا وہ نصف جائداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے تو شرعا تہائی مال سے زیادہ میں بے اجازت وار ثان نافذنہیں مگر اولا د کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانیں اور ان کی خوشخبری پوری کرنے کواپنی خواہش پر مقدم جانیں ۔[4]ان کی قشم بعد مرگ بھی تھی ہی رکھنا مثلا ماں باپ نے قشم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا یافلاں سے نہ ملے گایافلاں کام کرے گا، توان کے بعد بیہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ تونہیں ان کی قشم کا خیال نہیں بلکہ اس کاویسے ہی پابندر ہناجیساان کی حیات میں رہتا جب تک کوئی حرج شرعی مانغ نہ ہواور کچھقشم ہی پر موقوف نہیں ہر طرح امور جائزہ میں بعد مرگ بھی ان کی مرضی کا پابندر ہنا۔[۸]ہر جمعہ کوان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں یسین شریف پڑھناایسی آواز سے کہ وہ سنیں اوراس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا، راہ میں جب بھی ان کی قبر آئے بے سلام وفاتحہ نہ گزر نا۔[9]ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیے جانا۔[۱۰]ان کے دوستوں سے دوستی نباہنا، ہمیشہ ان کااعزاز واکرام رکھنا۔[۱۱]بھی کسی کے ماں باپ کوبراکم کر جواب میں انہیں برانہ کہلوانا۔[۱۲]سب میں سخت تروعام ترویدام تربیر حق ہے کہ بھی کوئی گناہ کرکے انہیں قبر میں ایذانہ پہنچانا،اس کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے ، نیکیاں دیکھتے ہیں توخوش ہوتے ہیں اور ان کا چبرہ فرحت سے جپکتااور د مکتاہے ،اور گناہ دیکھتے ہیں تورنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے قلب پر صدمہ ہو تاہے ماں باپ کا بیہ حق نہیں کہ انہیں قبرمیں بھی رنج پہنچائے۔[فتاویٰ رضوبیہ مترجم، ج:۲۴،ص:۳۹۱مر۳۹۲]

### اولادکے حقوق:

فتاوی رضویه میں ماں باپ پراولاد کے اسی [۸۰]حقوق بیان کیے گیے ہیں،ان میں سے چندیہ ہیں:

[1] جب بچیہ پیدا ہو فوارا سیرھے کان میں آذان، بائیں میں تکبیر کے کہ خلل شیطان وام الصبیان سے <u>ہے۔[۲] جیوہاراو غیرہ کوئی ملیٹھی چیز چ</u>پاکراس کے منہ میں ڈالے کہ حلاوت اخلاق کی فال حسن ہے[۳] ساتویں اور نہ ہوسکے تو چود ہویں ور نہ اکیسویں دن عقیقہ کرے ، دختر کے لیے ایک، پسر کے لیے دو کہ اس میں بیچے کا گویار ہن سے چیٹراناہے[۴]نام رکھے یہاں تک کہ کیچے ہے کا بھی جو کم دنوں کا گرجائے ورنہ اللہ عزوجل کے یہاں شاکی ہو گا۔ برانام نہ رکھے کہ بدفال بدہے [۵]عبدالله، عبدالرحمٰن، احمد، حامد وغیرہ باعبادت وحد کے نام یاانبیااولیایاا بنے بزرگوں میں جونیک لوگ گزرے ہوں ان کے نام پر نام رکھے کہ موجب برکت ہے خصوصا نام پاک محرصلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مبارک نام کی بے پایاں برکت بجیہ کے دنیا وآخرت میں کام آتی ہے [۲] بیج کا نفقہ اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا خود واجب ہے جن میں حفاظت بھی داخل [2] بحیہ کو پاک کمائی سے روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں ڈالتا ہے [۸] اپنے چند بچے ہوں جو چیز دے سب کو برابر ویکسال دے ،ایک کو دوسرے پر بے فضیلت دینی ترجیج نہ دے[۹]سفرسے آئے توان کے لیے کچھ تحفہ ضرور لائے[۱۰] بیار ہوں تو علاج کرے[۱۱]زبان کھلتے ہی اللہ، الله پھر بورا کلمہ لاالہ الاالله بھر بور کلمہ طیبہ سکھائے [۱۲]جب تمیز آئے ادب سکھائے،کھانے، پینے، مبننے، بولنے،اٹھنے، بیٹھنے، حیلنے، پھرنے، حیا،لحاظ،بزرگوں کی تعظیم،ماں باپ،استاذ اور دختر کوشوہر کے بھی اطاعت کے طرق وآداب بتائے[۱۳۳] قرآن مجید پڑھائے [۱۴۷] استاد نیک صالح متقی متحجے العقیدہ سن رسیدہ کے سپر د کر دے اور دختر کونیک پارساعورت سے پڑھوائے[10]بعد ختم قرآن ہمیشہ تلاوت کی تاکید رکھے[۱۲]عقائداسلام وسنت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی وقبول حق پر مخلوق ہے ، اس وقت کا بتایا پتھر کی کیبر ہو گا [ ۱۷]حضور اقد س رحمت عالم <u>طلنے عالم</u> کی محبت وتعظیم ان کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان وعین ایمان ہے[۱۸]حضور پر نور <u>طلنکے ع</u>لیم کے آل واصحاب واو لیاوعلما کی محبت وعظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت وزیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے[۲۰]سات برس کی عمرسے نماز کی زبانی تاکید شروع کردے [۲۱]علم دین خصوصا وضوءنسل نماز وروزہ کے مسائل توکل، قناعت،زہد،اخلاص، تواضع ،امانت، صدق، عدل، حیا، سلامت صدورولسان وغیرہاخوبیوں کے فضائل حرص وطمع ،حب دنیا، حب جاہ ،ریا،عجب ، تکبر ،خیانت ،کذب،ظلم ،فخش ، غیبت، حسد، کینہ وغیرہا، برائیوں کے رذائل پڑھائے[۲۲]جب دس برس کا ہونماز مار کر پڑھائے [۲۳]اس عمرسے اپنے خواہ کسی کے ساتھ نہ سلائے جدا بچھونے جدا پلنگ پراینے پاس رکھے [۲۴]جب جوان ہو شادی کردے ، شادی میں وہی رعایت قوم ودین سیرت وصورت ملحوظ رکھے۔

خاص دختر کے حقوق سے ہے کہ [۲۵]اس کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے اسے سینا، پرونا، کا تنا، کھانا پکانا سکھائے[۲۲] سورۂ نور کی تعلیم دے [۲۷] ہیٹیوں سے زیادہ دلجوئی رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے[۲۸]

دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کانٹے کی تول برابرر کھے[۲۹]جوچیز دے پہلے انہیں دے کربیٹوں کو دے [۳۰]نوبرس کی عمر سے نہ اپنے پاس سلائے نہ بھائی وغیرہ کے ساتھ سونے دے [۳۱]اس عمرسے خاص نگہداشت شروع کرے [۳۲]شادی برات میں جہاں گاناناج ہوہر گزنہ جانے دے اگر چہ خاص اپنے بھائی کے یہاں ہو کہ گاناسخت سنگین جادو ہے اور ان نازک شیشوں کو تھوڑی ٹھیس بہت ہے ،بلکہ ہنگاموں میں جانے کی مطلق بندش کرے ،گھر کوان پر زنداں کر دے[۳۳] بالاخانوں پر نہ رہنے ۔ دے [۳۴] گھرمیں لباس وزیور سے آراستہ کرے کہ پیام رغبت کے ساتھ آئیں [۳۵]جب کفو ملے نکاح میں دہر نہ کرے [۳۷] حتی الامکان بارہ برس کی عمر میں بیاہ دے [۳۷] زنہار کسی فاسق فاجر خصوصا بدمذہب کے نکاح میں نہ دے ۔وغیرہ [فتاویٰ رضویه، ج:۴۲، ص:۴۵۲ تا۴۵۷، مترجم ] به

یہ چند اقتباسات بطور نمونہ پیش کیے گیے ہیں ورنہ اس قسم کے روشن "درس معاشرت" فتاوی رضوبیہ میں بکثرت موجود ہیں جن سے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے یقینا فتاوی رضویہ کے ان صاف وشفاف "دروس معاشرت ''کواگر اپنایا اور عام کیا جائے تو ہمارامسلم معاشرہ جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے نکل کر تہذیب و تدن کا ایک عظیم گہوارہ اور خوشنمائی و پاکیزگی کاایک قابل تقلیداور مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔

اللّٰدرب العزت كی بار گاہ میں دعاہے كه ان مبارك ہدایات اور واضح تعلیمات پرعمل كرنے كی توفیق عطافرمائے اور دين وسنیت پر استحکام کے ساتھ حسن خاتمہ کی توفیق عطافرمائے۔آمین یار ب العالمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین عليه وعلى أله واصحابه افضل الصلوة واكرم التسليم.

#### \*\*\*\*\*



## باب جهارم مقالات: معاشات وساجيات

# امام احمد رضاور ساجي تعليمات

### مفتى غلام سسرور مصباحى:القلم فاؤند يشن

ساجیات کا موضوع انسانی گروہ ہے، اس گروہ کی تشکیل اور تنظیم کا انحصار بعض قوانین پر ہوتا ہے، انہیں قوانین کی دریافت ساجیات کامقصد ہے۔

انسانی گروہ ہی زندگی کے مختلف اظہار ہوتے ہیں ، منظم مجمع جیسے کسی مجلس میں بیٹے ہوئے لوگ ،غیر منظم مجمع جیسے کسی سڑک کے کنارے جمع ہونے ہوئے والی بھیڑاور منظم دیریاانسانی مجموعے جیسے خاندان مذہبی گروہ اور سیاسی جماعتیں۔ منظم اور دیریا انسانی مجموعہ کا دوسرانام سماجی اوارہ ہے۔ گروہ اور اوار سے کہیں زیادہ اہم وہ اقدار اور ضرورتیں ہوتی ہیں جوافراد کو ایک دوسرے ہوتا ، مگر سماجی ادارے کی تشکیل کے لیے مخصوص افراد سے کہیں زیادہ اہم وہ اقدار اور ضرورتیں ہوتی ہیں جوافراد کو ایک دوسرے سے مراوط کرتی ہیں خواہ گروہ ہویاادارہ ، دونوں کا وجود دواہم اور ناگزیر تصورات سے عبارت ہے ،ساخت اور تفاعل ساخت سے مراد گروہ یا اقدار کے در میان گروہ یا اور اس اتحاد سے جوافراد ، افراد کی ضرورتیں اور ان ضرورتوں کی بنیاد پر ابھرنے اور بناقی رہنے والی اقدار کے در میان پایاجا تا ہے ، تفاعل سے مراد اس اتحاد سے پیدا ہونے والا مجموعی کردار اور عمل ہے۔ ساخت اور تفاعل کا مطالعہ ساجیات کا اہم موضوع ہے ۔ گروہ ہی زندگی کی ترقی یافتہ شکل اداریاتی زندگی ہے۔ ساجی مطابقت ہے۔ اداریاتی زندگی ہے۔ ساجی مطابقت ہے۔

ساجی نظام، ساجی عمل وردعمل سے عبارت ہے۔ پوری ساجی زندگی انسان کے آپسی تعلقات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ساجی نظام کا دائرہ تمام اداروں، انجمنوں اور انفرادی اور گروہی تعلقات پر محیط ہے۔ اس کا مطالعہ ساجیات کا ایک اہم موضوع ہے۔ ساجی نظام افراد کا ایک ایسام پوط نظام ہوتا ہے جس میں فرد اپنے ماحول سے مطابقت پیداکر تا ہے۔ آپسی تعلقات کی مدد سے مقاصد کی محکیل کرتا ہے۔ اور ساجی تناویا کشیدگی کو کم کرتا ہے۔ ساجیات کی بدیمی حقیقت ہے کہ ہر ساج ہمیشہ تغیر پذیر رہتا ہے۔ بظاہر ساکن نظر آنے والا ساج بھی در حقیقت تبدیل ہوتار ہتا ہے۔ کسی ساج میں تبدیلیوں کی شدت سے مخالفت نظر آتی ہے۔ توکسی اور ساج میں برق رفتار تبدیلیاں دکھائی پڑتی ہیں۔ لیکن ہر دو ساج بہر حال بدلتے رہتے ہیں۔ تبدیلی ایک اٹل حقیقت ہے ہر ساج میں داخلی یا خارجی اسباب کی بنیاد پر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ جن کی وجہ سے ساجی کی استقامت پر انٹر پڑتا ہے ، نتیجہ کے طور پر ساجی داخلی یا خارجی اسباب کی بنیاد پر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ جن کی وجہ سے ساجی کی استقامت پر انٹر پڑتا ہے ، نتیجہ کے طور پر ساجی

سر دور (۲۸۸) ک وروی باب چهارم:معاشیات و ساجیات

توازن متاثر ہو تاہے ۔ساجی توازن کوئی جامد حقیقت نہیں ،بلکہ ساجی توازن خاص طور سے تغیریذ پر ساج میں بڑی حد تک متحرک ر ہتاہے۔اس کاضحے اندازہ اور مطالعہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ساجی نظام کا مطالعہ نہ کیاجائے۔

ہرساج میں افراد بے شار حیثیتیں رکھتے ہیں ، ایک ہی فرداینے گھر میں کسی کا بدیٹاکسی کا باپ اور کسی کا بھائی ہو سکتا ہے ۔ اسی طرح گھرکے باہروہ اپنے دفتر میں کسی کا بالاتر عہدہ دارہے توکسی کا ماتحت، بازار میں کہیں وہ خریدارہے توکہیں محض ایک راہ گیریاتماشاہیں۔اس طرح ہر فرد کی صبح سے شام تک لا تعداد ساجی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ہر حیثیت کے ساتھ فرد کوخاص رول ادا کرنا پڑتا ہے ۔اور بوری ساجی زندگی اس حیثیت اور رول کے مجموعہ کا نام ہے ، بہتر اور صالح ساج وہ ہے جو خرافات و منکرات سے مبرہ ہو، کیوں کہ معاشرت کا اثرانسان کی زندگی کے ہرشعبہ پر ہوتا ہے ،جن لوگوں کی معاشرت کی بنیاد صالح اور نیک اعمال پر ہوتی ہے،ان کی زندگی کے ہر شعبے میں دیانت،امانت،صداقت،جیسی خوبیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ان کا بورامعاشرہ پر سکون ہوتا ہے، اس میں ہم دردی محبت ایثار و قربانی اور باہمی تعاون کے رنگ برنگے پھول کھلے نظر آتے ہیں ،ان کی معیشت ان کے لیے سہل و آسان ہوتی ہے ،جس کاسبب ان کا باہمی اعتماد ہو تا ہے ،وہ لوگ دن بدن خوش حال ہوتے ہیں اور جلد ہی معاشی ترقی کی بلندیوں کو پالیتے ہیں،غرض کہ صرف معاشرت کی صالحیت ان لوگوں کوخوش حالی سکون واطمینان کی دولت سے مالا مال کردیتی ہے اور دنیا میں ان کو نہ صرف عزت و و قار حاصل ہو تا ہے بلکہ ان کے رعب کے سبب ان کے حاسدین کی گردنیں بھی ان کے سامنے جھک جاتی ہیں ، لیکن اگر معاشرت کی بنیاد بدعملی اور بدکر داری پر ہو تو پوری قوم ہر اعتبار سے ذلیل وخوار ہوجاتی ہے کہ عیش وعشرت اور عیاشی کی زندگی بسر کرنے والے لوگ صرف اپنی ذات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جس کے لیے انھیں صرف اور صرف اینے مفاد کی فکر ہوتی ہے ۔ پس ان کا بورامعاشرہ کٹیروں،ڈاکوؤں،غنڈوں اور ظالموں کا معاشرہ ہوجا تا ہے۔جس میں نہ کسی کی عزت کو تحفظ حاصل ہو تا ہے نہ دولت کو، نہ عور توں کی عصمت محفوظ رہتی ہے ،اور نہ ہی حلال وحرام کامتیاز باقی رہتاہے ۔نفس کی خواہشات کاایک طوفان ہو تاہے جو بغیرکسی امتیاز کے ہرکسی کواینے لیپیٹ میں لیے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساج کی صحیح رہنمائی اور معاشرہ کے اندر جنم لینے والی برائیوں کے سدباب کے لیے ہر دور میں منجانب الله دُعاة اور صالحین پیدا ہوتے رہے، جضول نے اپنی بساط اور صلاحیت و لیافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حتی الا مکان ساج کی اصلاح کی اور لوگوں کو صراط ستقیم پر گامزن کرتے رہے اور ان شاءاللہ العزیز دعاۃ وصالحین کے اس نورانی قافلے کی آمد قیامت تک ہوتی رہے گی۔انہیں دعاۃ وصالحین کی فہرست میں ایک درخشندہ اور تابندہ نام امام احمد رضاقد س سرہ کا ہے، جضوں نے حیات مستعار کی آخری بہار تک تقریر و بیان ، نصنیف و تالیف اور بحث و مناظرہ وغیرہ کے ذریعہ جہاں اہل سنت و جماعت کے عقائدومعمولات کی حفاظت وصیانت میں سعی بلیغ فرمائی اور لاجواب تجدیدی کارنامے انجام دیے ،وہیں ساج کی صحیح تشکیل اور اس کے اندر پیدا ہونے والی برائیوں کے سدباب کے لیے انتقک کوشٹیں کیں ۔جس پران کی تصانیف شاہدعدل ہیں۔میں امام احمد رضاقیدس سره کی شاہ کار تصنیف اور فقه حنفی کا انسائیکلوپیڈیا''فتاویٰ رضوبیہ''سے بطور نمونہ چنداقتباسات ہدیپہ ُناظرین

القلم فاؤنڈیشن، پیٹن

کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں، جن سے آپ بخونی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام احمد رضا قدس سرہ نے ساج میں نظام اخوت قائم کرنے اور اس کی اصلاح اور لوگوں کو اسوۂ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی جوانمول تعلیم دی ہے وہ آب زر سے کھھے جانے کے قابل ہے اور ان کی طرح صلح اور داعی ان کے زمانے میں دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔

# مجذوم شخص کے ساتھ کھانے پینے کا حکم:

برص زدہ شخص کو ساج اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے ، یہاں تک کہ لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے میں عار محسوس کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اگراس کے ساتھ نشست وبرخاست اور اکل و شرب کامعاملہ کیاجائے توکہیں ایبانہ ہوکہ اس کامرض میری طرف متعدّی ہوجائے۔امام احمد رضاقد س سرہ نے لوگوں کے اس غلط خیال کور فع فرمایااور اصل مسلہ لوگوں کے سامنے رکھا، نیزاینی بات کو مزید مدلل کرنے کے لیے تقریباسات احادیث مبارکہ مستند و معتبرکتب احادیث سے نقل فرمائیں ۔ لکھتے ہیں: "ہرچند جذامی کے ساتھ کھانا جائزہے، بلکہ خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجذوم کواپنے ساتھ کھلایا اور میرے ساتھ ہوکر الله تعالی کانام لے کرکھائیے اللہ تعالی پراعتاد اور اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔۔۔۔ مگر خواہی نہ خواہی اس کے ساتھ کھاناضروری بھی نہیں بلکہ جس کی نظر اسباب پر مقتصر ہواور خدا پر سیا توکل نہ رکھتا ہوا س کے حق میں بچنا ہی مناسب ہے۔نہ یہ مجھ کر کہ بیاری اڑ کرلگ جاتی ہے کہ بیرخیال توباطل محض ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں اسے رد فرمایا، حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسی مرض میں تعدیہ نہیں۔امام احمد ، بخاری مسلم اور ابوداؤد نے حضرت ابوہریرہ سے اس کی تخریج فرمائی۔بلکہ اس نظر سے کہ شاید قضاے الہی کے مطابق کچھ واقع ہواور اس وقت شیطان کے بہرکانے سے پیم بھھ میں آیا کہ فلاں فعل سے ایساہو گیا ورنہ ناہو تا تواس میں دین کانقصان ہو گالوگوں! حرف''لو''سے بچوکیوں کہ بیہ شیطانی کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔حضور اکر مصلی الله تعالی علیہ وسلم نے بیہ فرمایا:غرض قوی الایمان کو توکل علی الله اس سے مخالطت میں کچھ نقصان نہیں اور ضعیف الاعتقاد کے حق میں اپنے دین کی احتیاط کواحتراز بہتر لہٰذاسیدعالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں : کوڑھے سے اس طرح بھا گوجس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو،امام بخاری نے حضرت ابوہریرہ کے حوالے سے اس کی تخریج فرمائی۔۔۔ مخصًا۔[فتاوی رضوبیہ مترجم جلد:۲۱،ص:۱۰]

# برگمانی کرنا:

آج ہمارامعاشرہ جن برائیوں سے دو چارہے ان میں ایک بڑی برائی لوگوں کے در میان بر کمانی پھیلانا ہے۔ یہ ایک ایسی مہلک بیاری ہے جس کی وجہ سے اخوت و محبت اور بھائی چارے کا تاج محل زمیں بوس ہوجا تاہے۔اس برائی کہ وجہ سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی، خویش و اقارب کے در میان تفریق ہوجاتی ہے اور لوگ چین و سکون سے دور ہوجاتے ہیں ۔ چنانچه په برگمانی اس قدر بڑی برائی ہے، امام احمد رضاقد س سرہ ارشاد فرماتے ہیں:

بركمانی سب سے سخت ترجھوٹ اور اشد حرام ہے ۔ قال الله تعالیٰ : یا ایھا الذین امنو ا اجتنبو ا کثیر ا من



الظن ان بعض الظن اثم. الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ایمان والو! بہت سے گمانوں سے پر ہیز کرو، کیوں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: لوگوں سے گمان بدکرنے سے پر ہیز کروکیوں کہ بدگمانی سب سے بڑا محصوٹ ہے، الحدیث [ائمہ کرام مثلاً امام مالک، بخاری مسلم، داؤد، امام ترمذی نے بحوالہ حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالی عنہ اسے روایت کیا ہے]۔[فتاوی رضویہ مترجم جلد: ۲۱، ص: ۱۳۳ مخصاً]

# مسلمانون کی تحقیر:

سان سے اخوت و محبت ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ ایک دوسرے کی تحقیر اور نیچا د کھانا ہے۔ لہذا جب ایک دوسرے کی عزت واحرّام کا ماحول ساج کے اندر پیدانہ ہوساج میں نظام اخوت و محبت کا قیام بعید ہے۔ چناچہ امام احمد رضاقد س سرہ اس تعلق سے فرماتے ہیں:

بلاوجه شرعی کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر حرام قطعی ہے، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

بحسب امرى من الشران يحقرن اخاه المسلم كل على المسلم حرام دمه و ماله وارضه رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه.

آدمی کے بدہونے کو بیہ بہت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی تحقیر کرے، مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے خون آبرو ومال۔[اسے مسلم نے ابوہریرہ درضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیاہے۔]

اسى طرح كسى مسلمان جابل كوبھى بے اذن شرعى گالى دىناحرام قطعى ہے، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

سباب المسلم فسوق رواه البخاري و مسلم و الترمذي والنسائي اور ابن ماجه و الحاكم عن ابن مسعو درضي الله تعالى عنه.

منی مسلمانوں کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے[اسے امام بخاری مسلم ، ترمذی ، نسائی ، ابن ماجہ اور حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے]

اور فرماتے ہیں:

سباب المسلم كالمشرف على الهلكه. رواه الامام احمد و بزار عن عبد الله بن عمر و رضى الله تعالىٰ عنها بسند جيد.

مسلمان کو گالی دینے ولا اس کی مانندہے جو عنقریب ہلاکت میں پڑا چاہتا ہے۔اسے امام احمد ، بزار نے عبد اللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔اور فرماتے ہیں:جس نے کسی مسلمان کو ایذادی اس نے مجھے ایذادی اور جس نے مجھے ایذادی اس نے اللہ کو ایذادی۔[اسے امام طبر انی نے الاوسط میں سند حسن کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔[فتاوی رضویہ ، ج:۲۱،ص:۲۱ مخضاً]۔



#### برے الفاظ سے بکارنا:

لوگوں کے در میان ایک بری عادت ہے ایک دوسرے کوبرے الفاظ والقاب سے پکار ناجو سماجی اخوت و محبت کے لیے زہر ہلا ہل ہے۔ جنانچہ ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے امام احمد رضاقد س سرہ فرماتے ہیں:

کسی مسلمان بلکه کافرذمی کوبھی بلاحاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرناجس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا ہے ہنچ، شرعانا جائزو حرام ہے، اگر چہ بات فی نفسہ تبجی ہو، فان کل حق صدق و لیس کل صدق حقا۔[ہر حق تبج ہے، مگر ہر تبج حق نہیں] ابن السنی عمیر بن مسعو در ضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

من دعار جلا بغیر اسمه لعنته الملائکة فی التیسیر ای بلقب یکر هه لا بنحو یا عبدالله . جوشخص کسی کواس کانام بدل کریکارے، فرشتے اس پر لعنت کریں، تیسیر میں ہے یعنی کسی بدلقب سے جواسے براگئے نہ کہ اے بندہ خداو غیرہ سے۔ طبرانی مجم اوسط میں بسند حسن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: من اذی مسلمان فقد اذا نی ، و من اذا نی فقد اذی الله . جس نے کسی مسلمان کوایذادی اس نے مجھے ایذادی ، اور جس نے مجھے ایذادی ، و من اذا نی دور جس نے کسی مسلمان کوایذادی اس نے مجھے ایذادی ، و من اذا نی میں کسلمان کوایذادی اس نے مجھے ایزادی ، و من اذا کی اللہ ، جس نے کسی مسلمان کوایذادی اس نے اللہ عزوجل کوایذادی۔

سنن ابی داؤد میں متعدّداصحاب اکرام رضی الله تعالی عنهم سے ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: من ظلم معاهدا فانا حجیجه یو م القیامته ، جوکسی ذمی پر زیادتی کرے توروز قیامت میں اس سے جھگڑا کروں گا۔ بحرالرائق ودر مختار میں ہے:

فی القنیة قال الیهو دی او مجوسی یا کافریا ثم ان شق علیه و مقتضاه انه یعذر لار تکابه الاثم-جس نے کسی ذمی، یہودی، یامجوسی سے کہااے کافراور بیبات اسے گرال گذری تو کہنے والا گنهگار ہو گا،اوراس کا تقاضا بی ہے کہ اسے تعذیر کی جائے۔[فتایہ]۔[فتاوی رضویہ مترجم ج:۲۳،ص:۲۰۴، ملخصًا]

### انسان کے ساتھ حسب مراتب سلوک کرنا جاہیے:

ساجی اخوت ختم ہونے کی ایک وجہ حسب مراتب ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا ہے ، لہذا جوجس درجے کا ہواہی حساب سے اس کوعزت ملنی چاہیے ، تب ساج میں بھائی چارہ قائم ہوسکتا ہے۔امام احمد رضاقد س سرہ حسب مراتب اور علاے دین کومحفل میں بلند مقام دینے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

بلاشبہہ جائزہے، علماے سادات کورب العزۃ عزوجل اعزاز وامیتاز بخشا توان کاعام مسلمانوں سے زیادہ اکرام امر شرع کا امتثال اور صاحب حق کواس کے حق کا ایفاہے۔

قال الله تعالى: هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون .



حِوْفَانِ عَالِمَ لَا خَرْفَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

الله تعالی نے فرمایا ؛ کیا برابر ہوجائیں گے عالم اور جاہل۔

جب الله عزوجل ہی نے علماو جہلا کو برابر نہ رکھا تو مسلمانوں پر بھی ان کا امتیاز لازم اسی باب سے ہے۔ علما ہے دین کی مجالس میں صدر مقام و مسنداکرام پر جگہ دینا کہ سلفاً و خلفاً شائع و ذائع اور شرعاً و عرفاً مندوب و مطلوب ام المو منین صدیقہ صلی الله تعالی علی بعلھا الکریم وعلیہا وسلم کی خدمت اقد س میں ایک سائل کا گزر ہوا، اسے ایک ٹلڑا عطافر ما دیا، ایک شخص خوش لباس شاندار گزراا سے بھاکر کھانا کھلایا، اس بارے میں ام المومنین سے استفسار ہوا، فرمایا حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: کہ ہر شخص سے اس کے مرتبہ کے لائق برتا وکرو۔ دیکھویہ تفرقہ برتن اور پتے کے فرق سے کہیں زائد ہے اور عالم و جابل و سیدوغیرہ سید کا امتیاز سائل و خوش لباس کے امتیاز سے کہیں بڑھ کر۔

ابوداؤد في سننه عن ميمون بن ابي شبيب ان عائشه رضى الله تعالى عنها مر بها رجل عليه ثياب و هياة فاقعدته فاكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انزلوالناس منازلهم.

امام داؤد نے اپنی سنن میں حضرت میمون بن ابی شبیب سے روایت کی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے ایک شخص عمدہ لباس پہنے ہوئے گزراتو آپ نے اسے بٹھاکر کھانا کھلایا، پھر آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی توفر مایا حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے حسب مراتب سلوک کیاکرو۔

امام مسلم اپنے مقدمہ سے میں فرماتے ہیں:

لا يقصر بالرجل العالى القدر عن درجته و لا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته و تعطى كل ذي حق في حقه و ينزل منزلته و قد ذكر عن عائشه رضى اللى تعالىٰ عنهما انها قالت امرنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انزل الناس منازلهم.

بلند مرتبہ شخص کے حسب مرتبہ عزت قدر ہونی چاہیے،اس کی توقیر کرنے میں کو تاہی نہیں ہونی چاہیے اور پست درجہ والے والے کواس کی حیثیت سے بڑھانا بھی مناسب نہیں،اس سلسلے میں ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم لوگوں سے ان مراتب کے مطابق سلوک کیا کریں [فتاوی رضوبیہ مترجم ج:۲۳،ص:۱۸ کوشا]

اس طرح اگر تصانیف رضا کا آپ مطالعہ کریں توبیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے گی کہ امام احمد رضاقد س سرہ نے جہال لوگوں کے دین وعقائد کی حفاظت وصیانت میں سعی بلیغ فرمائی، وہیں ساج کی صحیح تعمیر و تشکیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔اللہ تعالیٰ علیہ و سلم. تعالیٰ تعلیہ علیہ و سلم.

#### \*\*\*\*



# (باب چهارم مقالات : معاشیات وساجیات

# امام احمد رضااور مسائل تجارت: فتاوی رضوبه کی روشنی میں

#### مفتى محمد مشتاق احمد رضوى : كيجيك الوله ، الرديناج بور ، برگال

زندگی بسرکرنے اور اسلامی فرائض کی ادائیگی کے لیے مال ودولت کی بہرحال ضرورت ہے اوراس کے حصول میں جائز طور پر کوشال رہناعبادت ہے۔ حصول رزق کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں تجارت سب سے مقدم اور پاکیزہ عمل ہے۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں مسلم قوم کی غربت وافلاس کا ایک سبب جہاد کے بعد افضل واعلیٰ بیشہ یعنی تجارت کوچھوڑ دینا بھی ہے۔ تجارت کی مشروعیت قرآن، حدیث اوراجماع تینوں سے ثابت ہے، قرآن پاک میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. [سورة النياء:٢٩]

ترجمہ:۔اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤگریہ کہ کوئی سوداتمھاری باہمی رضامندی کاہو۔[کنزالایمان]

اور سور ہُ بقرہ آیت: ۲۷۵ میں ہے: واحل الله البیع و حرم الربوا۔ اور اللہ نے حلال کیا بیج اور حرام کیا سود۔ سنن ابو داؤد جلد ۲، ص: ۳۲۸ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافرمان ہے کہ اے گروہ تجار، یعنی تجارت کرنے والو بیج میں لغو [فضول بات] اور قسم ہوجاتی ہے۔ اس کے ساتھ صدقہ کو ملالیاکرو۔

ند کورہ دونوں آیات اور حدیث پاک بیج و تجارت کی مشروعیت کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔اس کی فضیلت میں بہت ساری آیات واحادیث اور انبیا ہے کرام ،صحابہ کرام ،ائمہ مجتهدین ، محدثین اور مفسرین کے اقوال واعمال موجود ہیں علما ہے احناف کے نزدیک جہاد کے بعد سب سے بہتر کمائی تجارت کی ہے پھر زراعت ہے پھر صنعت و حرفت وغیرہ [ فتاویٰ رضویہ ۲۲سرص: ۱۹۰]

اسلام سے پہلے عرب میں لوگ تاجروں کے لیے "سمسار" کالفظ استعال کرتے تھے جس کے معنی دلال کے ہیں، یہ ایک ناگوار تعبیر ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مہذب لفظ" تاجر" اختیار فرمایا اور فرمایا کہ:
"التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء" بہت سے اور دیانت دار تاجر کاحشر نبیوں،

صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو گا۔[ترمذی،ح:۱،ص:۲۲۱]

تجارت بہت بابرکت پیشہ ہے، حضور ﷺ بالٹا مایا: رزق کے دس جھے ہیں ان میں نوجھے تجارت میں ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ ٹاٹھا ٹاٹھ نے بھی تجارت فرمائی، کتب سیر میں ہے کہ اعلان نبوت سے پندرہ سال پہلے حضورﷺ نے ام المونمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہاکے واسطے تجارت فرمائی ہے ۔حضرت ابوبکر صدیق ، حضرت عمرفاروق ، حضرت عثمان غنی ، حضرت علی مرتضٰی ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اوراکثرصحابه ومهاجرین کاذریعهٔ معاش تحارت ہی تھا۔اورائمہ محققین مجتهدین نے بھی بیشہ تجارت کواپنایاہے ،کروڑوں مسلمانوں کے مقتداو پیشواسراج الامة امام عظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بہت بڑے تاجرتھے۔راس المحدثین امام بخاری بھی تجارت کیاکرتے تھے۔اسی طرح اکثر سلف صالحین کاذر بعبہ معاش تجارت تھا،ان کا بیہ مشغلہ اس لیے بھی تھاکہ وہ اپنے آپ کو حکومت کے اوراہل ثروت کے احسان سے بحاکرر کھنا جائتے تھے۔

# فتاوى رضوبه اور معاشات:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے بیشتر گوشوں پر جامع ومانع تحریرات سے ہماری رہنمائی کی ہے ۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات سے متعلق بے شار مسائل شرعیہ مرتب فرمائے ہیں ، اور تجارت جوکسب معاش کاسب سے بڑاذریعہ ہے اس پر بھی آپ نے کافی روشنی ڈالی ہے، فتاویٰ رضوبیراس پر شاہدہے، فتاویٰ رضوبہ کا گہری نگاہ سے مطالعہ کیاجائے تو دیگر مسائل کے ساتھ کثرت سے تجارت کے مسائل بھی ملیں گے ،بالخصوص جلد ۲؍۹؍۱/۱۱/۱۱/۱۱/ کار ۱۹ر ۲۱ ر ۲۳ راور ۲۴ میں بکثرت مسائل تجارت موجود ہیں ۔ راقم الحروف نے حالات کودیکھتے ہوئے ضروری مسائل تجارت فتاویٰ رضویہ سے نقل کرکے ایک کتا بچہ ۱۱۲ر صفحات پر مشتمل بنام '' تجارت کے رہنمااصول'' فتاویٰ رضوبیہ کی روشنی میں ترتیب دیاہے۔جس کے مطالعہ سے اندازہ ہو گاکہ اعلیٰ حضرت نے تجارت کے حوالے سے کس قدرر ہنمائی کی ہے۔

# مال کمانے اور خرچ کرنے سے متعلق جار صورتیں ہیں:

ا۔ حلال طریقے سے کمانااور حرام میں خرچ کرنا۔

۲۔ حرام طریقے سے کمانااور خرچ حلال کام میں کرنا۔

سرحرام طریقے سے کمانااور حرام میں خرچ کرنا۔

۳\_ حلال طریقے سے کمانااور حلال میں خرچ کرنا۔

ان جار صور توں میں صرف آخر کی صورت جائزاور ذریعہ ثواب و نجات ہے، بقیہ تینوں صورتیں ناجائزو حرام ہیں،اس



تناظر میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کارسالہ "خیر الا مال فی حصم المصسب والسوال" بہت ہی نفع بخش ہے۔اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رسالہ میں کسب معاش، خرید وفروخت اور تجارت کی صورتیں بڑی وضاحت اور بسط و تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، نیز شرعی طور پر ان کے درجات کی تعیین بھی فرمائی ہے لیمی حرام، مکروہ تحریکی،اساءت،مکروہ تنزیہی،مباح،مستحب،سنت،واجب اور فرض۔ان تمام صور توں کا احاطہ کیا ہے۔

بیرسالہ فتاوی رضوبیہ جلد۲۲، ص۳۰ تا ۲۲ میں ہے۔

جو9ار صفحات پرمشتمل ہے اور تقریبًا ۱۲ معتمد و مستند کتب احادیث وفقہ کے ۲۴۶ر حوالوں سے مزین ہے۔

احادیث:[۱] منداحدین عنبل [۲] کنزالعمال [۳] سنن ابی دائود[۴] سنن ابن ماجه [۵] منداحدین عنبل [۲] کنزالعمال ابن عدی[۸] الجامع الصغیر[۹] التسیر شرح الجامع الصغیر-ان میں صرف سنن ابی داؤدسے تین حوالے ہیں ورنه سب سے ایک ایک ہے۔

فقہ:ار فتاویٰ قاضی خان۔۲۔الدرالمختار،۳۔ردالمختار۔۴۔خزانۃ المفتین ۔۵۔الاشباہ والنظائر۔ان میں قاضی خان اور الاشباہ والنظائرسے ایک ایک جزیبہ منقول ہے۔جب کہ در مختار سے ۱۸،ردالمختار سے ۱۳،اور خزانۃ المفتین سے ۱۳، جزئیات ہیں۔

معاشیات سے متعلق فتاوی رضوبیہ میں جو معلومات موجود ہیں اس مخضر مقالے میں ان کااعاطہ کرنامحال ہے ، اس لیے ہم یہاں کچھ مسائل کی نشان دہی کردیتے ہیں ، تاکہ قار مین کی وہاں تک بآسانی رسائی ہوسکے۔

ا- تجارت كى فضيلت كابيان \_ [فتاوى رضويه، ج:٢٣٠، ص:٥٣٠]

۲\_مال کی تعریف اور تسمیں \_ [جلد ک ارص: ۳۲۲، جلد ک ۱، ص: ۴۰۸ تا ۴۰۸ ا

سرناجائز بيع كي اقسام \_ [جلد ١٥/٣ ص: ١٩٧٣]

٣ ـ اركان بيع [جلده، ص: ١٤]

۵\_شرائط بيع [جلد ١٤-١،ص: ١٤٤]

۲\_ بیج لعنی خرید و فروخت کاحکم [حبله ۱۷ م. ۸۹]

۷\_ خیار شرط و خیار رویت [ جلد ۱۵، ص: ۸۸ را۹]

٨ ـ مال كمانے كے مشروع وممنوع ذرائع \_ [جلد ٢٣، ص: ٩٠٣، تا ٢٢]

9\_حلال وحرام اور شبهه مال کی پیجان [حبله ۲۳، ص: ۵۲۸]

۱۰ مسجد کی بیج ناجائزے[جلد۸،ص:۹۰]

الـ مسجد سے نکلی ہوئی چھپر اور دیگر چیزیں بیچنے کا حکم [جلد ۲، ص: ۲۲۱/۴۵۹]

۱۲\_مسجد کے سامانوں کی بیچے اور اس کے مال سے آمدنی بڑھانے کا حکم [ جلد ۱۷، ص:۲۲۵ ر ۲۷۹]

الماركفارمين تجارت كے ليے جانے كاحكم [جلد ٢٠٢٣-١٠ ٢٠ ٢٢٥ ٥٢٢] ۱۲/ اشجار موقوفه کی بیع کاحکم [جلد ۱۲، ص ۲۷۷] ۵ا۔مٹی اورانسان وجانوروں کے پاخانہ بیچنے کا حکم [ جلد ۱۵ - ۵۱ - ۱۵۷] ۱۱\_ مزار پر چڑھائی ہوئی جادروں کی بیج کا حکم [جلد ۲۳، ص: ۱۹۲/۵۲۳] ے ا۔ تاجروں کامال تجارت پر اخراجات ملانے کا حکم [جلد کا، ص ۱۳۱] ۱۸۔ بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے کا حکم [جلد ۲۳، ص:۵۰] 19\_سامان میں ملاوٹ کا حکم [ جلد ۱ے ،ص: ۱۵] ۲-زیاده دام که کر گھٹانالینی بھاؤ کرنے کا حکم [جلد ۲۵، ص:۱۳۹] ۲۱\_دو کان دار کوروپیپه نه ملے توسامان روک سکتاہے[جلد۱۲،ص:۱۰] ۲۲۔ تانیے و پیتل کے زیوروں کی نیچ کا حکم [جلد ۲۲،ص: ۱۳۷] ۲۳۔ بنجرزمین کے گھاس کی بیج کا حکم [جلد ۹، ص: ۲۲۳] ۲۴\_ سمندراورندي کي مجھليوں کو بيچنے کا حکم [جلد ١٩، ص: ٣٢٣] ۲۵\_نقذوادهار میں تفاوت کا حکم [جلد ۱ے ۱۰ ص: ۹۸]

\*\*\*\*\*

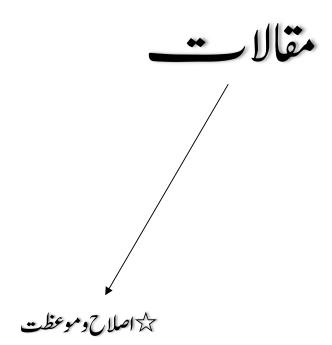

# (باب چهارم مقالات : اصلاح وموعظت

# امام احمد رضااور تجدید واحسیاے دین

#### مفتى شفيق احمد شريفي: تاضى شهر اله آباد

فقیہ اُظم ہندوستان، علم وفن کی عبقری شخصیت، علوم وفنون کا بحر ذخار، دنیاے اسلام کے بطل جلیل ، مجد داطم امام احمدرضاقد س سرہ کی جامع کمالات شخصیت پر قلم اٹھانے کے لیے بڑے علم وجسارت کی ضرورت ہے ، کچھ لکھ دینااور بات ہے اورامام ندکور کے ساتھ انصاف کرنااور بات ہے ، آپ کی پہلودار شخصیت کا احاطہ ایک مشکل کام ہے جو کسی ایک فرد کے بس کی بات نہیں ، ایک بوری جماعت کی ضرورت ہے۔

# علمی تبحر:

تفسیر، اصول تفسیر، حدیث اصول حدیث، اسابے رجال ، جرح و تعدیل ، فقه ، اصول فقه ، منطق و فلسفه ، عقائد و کلام ، ادب ، معانی ، بیان بدلیج بلاغت ، نحوو صرف ، عروض و قوافی ، تصوف و سلوک ، تاریخ و سیر، مناقب و نجوم اور تکسیر، توقیت و زیجات و غیره تازه تحقیق کے مطابق ۱۵ سے زائد علوم و فنون کا ایک سمندر سے اور آپ کی صلاحیت کالو ہا اپنے بیگانے بڑے بڑے علماو فضلا سے زمانہ نے مانا ہے۔

## منصب تجديد:

ابوداؤد شریف میں ہے:

ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مأة سنة من يجددلها امر دينها. (كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المأة)

اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے شروع میں الیی ذات کو مبعوث فرما تارہے گاجواس کے دین کی تجدید کرے گی۔ چود ہویں صدی میں تجدید دین کے اس عظیم کام کے لیے امام احمد رضا کا انتخاب کیا جو منصب تجدید کے صحیح ستی تھے، آپ عرب وجم میں شہرت یافتہ ،علم وفضل میں ممتاززمانہ، اسرار شریعت وطریقت کے غواص، دین اسلام کے صحیح مبلغ تھے۔ مجد دکے تمام شرائط پرآپ بورااترتے ہیں، خلوص وللہیت، علم وفضل، جودت طبع ، ذہانت وذکاوت، بلنداخلاق، اعلیٰ

كاسنكم، اسلاف كرام كااعلى نمونه، فرائض واجبات اورسنن ومستحبات پرمحافظ ،اشداء على الكفار رحماء بينهم كي سچي تصویر تھے، بحرعلم وفن کے غواص، زبان وقلم کے شہنشاہ، صاحب تصانیف کثیرہ، نادرالو جو داور عدیم المثال شخصیت کا نام امام احمد رضاہے۔ جوصفات کسی مجد دمیں ضروری ہیں وہ آپ کی بابر کت اور عظیم شخصیت میں بدر جۂ اتم موجود تھیں ، تجدید واحیا ہے دین کے لیے رب العالمین ہرصدی میں مجد دین کو بھیجار ہاہے، جو مردہ سنتوں کو زندہ کرتے اور بدعات وگمراہیاں دورکرتے اور قوم مسلم کو صحیح اسلام سے روشناس کراتے رہے ہیں،اس کی پہلی کڑی حضرت عمر بن عبداللّٰد رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه کی ذات گرامی تھی،اور در میان میں مشاہیر شخصیتیں جواس کام کے انجام دہی کی لیے پیداہوئیں، حضرت امام مالک،امام شافعی،امام رازی،امام غزالی، ابو بکر با قلانی، مجد دالف ثانی ،اورنگ زیب عالمگیر ،شاه عبدالعزیز محدث دہلوی اورامام احمد رضابریلوی اور سیدناسر کار مفتی عظم ہندوغیرہ اسضمن میں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

اً ام احمد رضانے جس زمانہ میں آنکھیں کھولیں یہ پرآشوب زمانہ تھا،انگریزاسلام کی شبیبہ بگاڑنے کے لیے ابن الوقت علما کواینے ڈالر کے زور سے خرید کراسلام وسنیت کوپامال کر دیناچاہتے تھے، مراسم اہل سنت پر شرک و کفر کے فتوے لگواکر آپس میں مسلمانوں کولڑاکراپنی حکومت کے تحفظ کی فکرمیں تھے ،انگریز حکومت کے ذریعہ وہابیت اور نجدیت کے ایجنٹوں کوہندوستان کے گاؤں گاؤں ،شہرشہر پھیلایا گیاتھا،ایسے تاریک ماحول میں ایک مردمومن امام احدرضاخال اللہ جل شانہ اوراس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاسہارالے کران باطل پرستوں،زرخریدغلاموں اورانگریز حکومت سے مقابلہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اوراپنی زبان اور نوک قلم کو حرکت دے کراس طوفان کامقابلہ کیا،انگریزاوراس کے وفادار آمعیل دہلوی اوران کے متبعین علماحلااٹھے۔ مجد دکی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جولوگ کتاب وسنت پرعمل ترک کرچکے ہوں اور سنتیں مٹ چی ہوں توسنتوں کوزندہ کرہے، کتاب وسنت پرعمل کرنے کے لیے تھم دے اور باطل پرستوں کے وجود کوختم کرنے کی کوشش کرے،امام احمد رضانے بیہ کام اپنے تلامذہ اور کثیر تصانیف کے ذریعہ کرکے دکھایا۔

انگریز حکومت نے اسمعیل دہلوی اور علاہے دیو بند کے ذریعہ جوباطل عقائد پھیلائے تھے ان کے خلاف زبر دست جہادبالقلم فرمایا،ان فتنوں کو کچل کر صحیح اسلامی تصور پیش فرمایا،اسی کو تجدیدواحیاے دین کہاجاتاہے ۔امام احدرضانے اہل بدعت وضلالت، قادیانیت ونجدیت،الحادو دہریت کار دبلیغ فرمایااور جواینے عقائد کفریہ کے سبب کافریتھے انھیں کافریتایا،جس کی تمام علاے عرب وعجم نے تصدیق فرمائی، جب علاے دیو ہندگی ان دین سوز عبار توں پرساراعرب وعجم ریکاراٹھا، مفتیان عظام وعلاے کرام لرزام ہے، تو پھر یہ کسے ممکن تھاکہ مجد دوقت خاموش رہتا،امام احمد رضاکواسلام کے انتہائی در دنے بے چین کر دیااور باطل کی نقاب کشائی فرمائی، اسی کو تجدید واحیاہے دین کہتے ہیں، آج عالم اسلام آپ کو مجد د دین وملت کہتا ہے۔

#### \*\*\*\*\*

# باب چهارم مقالات: اصلاح وموعظت

# امام احدر ضاكى تحقيقى وتجديدى خدمات: ايك جائزه

### مفتی محمد احمد حسین نوری: شیخ الحدیث الجامعة المدینه رضانگر، کشن گنج، بهار

سر کاراعلی حضرت قدس سرہ کو تمام فنون اور مروجہ علوم نقلیہ وعقلیہ پر ملکہ و تبحر ہونے کے ساتھ ساتھ متعدّد فنون پر ان کی معرکۃ الآراتصانیف بھی موجود ہیں، اعلی حضرت کی تصانیف ایک ہزار سے بھی زائد ہیں، آپ کی تصانیف فقہی وعلمی نکت و غوامض کا خزانہ، علوم شریعت وطریقت کا دفینہ اور معارف عقائد اور اسرار تصوف نیز جدید علوم و فنون کا عظیم سرمایہ ہیں، آپ کی مجد دانہ شان و شوکت، علمی و روحانی عبقریت اور اجتہادی عظمت و کمال اور مصلحانہ اسلوب آپ کی تصنیفات و تحریرات سے ظاہر و بہر ہے۔ان سب کو اس مختصر مقالہ میں بیان کرنا تو در کنار ان کا لب لباب اور بعض گوشوں کو ذکر کر کرنا بھی جوئے شیر لانے کے متر ادف ہے، اس لیے ان میں سے صرف چند فقہی وعلمی انمول تحقیقات اور بعض تجدیدی کارناموں کو اختصاراذکر کیاجارہا ہے: متر ادف ہے، اس لیے ان میں سے صرف چند فقہی وعلمی انمول تحقیقات اور بعض تجدیدی کارناموں کو اختصاراذکر کیاجارہا ہے: مترادف ہے، اس لیے ان میں میں تاریخی کر دار:

امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتویٰ نولیی میں وہ اعلیٰ تحقیق و تدقیق ، فقہی کمال، علمی بصیرت ، اجتہادی استدلال واستنباط اور انتہائی حزم واحتیاط کا مظاہرہ کیا ہے ، جنہیں دکھ کر دنیا ہے علم و تحقیق جرت زدہ ہے ، اس لیے مکہ مکر مہ کے ایک عظیم عالم فقیہ جلیل علامہ سید اسائیل بن سید خلیل محافظ کتب حرم علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ پڑھ کر فرمایا:

و الله أقول و الحق أقول انه لو رآها ابو حنیفة لأقرت عینه و جعل مؤلفها من جملة الأصحاب . [۱]

آپ کے فقہی کمالات کودکھ کر ڈاکٹر اقبال جیسے جہال دیدہ اور انقلائی فکرو تخن کے حامل شاعر نے حقیقت کا اس طرح اظہار کیا

کہ "ہندوستان کے دور آخر میں ان جیساطباغ اور ذبین فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ میں نے ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے بیرائے قائم کی ہوادان کے فتاویٰ ان کی ذبانت ، فطانت اور جودت طبع ، کمال فقاہت اور علوم دینیہ میں تجرعلمی کے شاہدعادل ہیں "۔ [۲]

ہام احمد رضا قد س سرہ نے تیرہ سال دس اہ پانچ دن کی عمر ہی سے فتویٰ نولی کا کام شروع کر دیا ، سب سے پہلا فتویٰ آپ نے رضاعت کے باریک مسلہ سے متعلق تحریر فرمایا، مؤلف سوائے اعلیٰ حضرت متعلق کھتے ہیں:

آپ دن [فراغت ] رضاعت سے متعلق آپکے فتویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا، امام احمد رضا کا جواب الکل صبح تھا، والد ماجد قد س سرہ نے ذہن نقاد وطبع و قاد دیکھ کر اپنے والد ماجد کے حالہ کر دیا۔ "[۳]

سبحان الله! عمدة المتكلّمين كهنه مشق مفتى نے ايك چودہ سال سے بھى كم عمر كے مفتى كوافتا وقضاكي ذمه داري سونپ دي جسے اعلیٰ حضرت نے وقت وصال تک بحسن وخوبی نبھاکراینے والد ماجد کے اعتماد پر سوفیصد اتر کروہ کارہاہے نمایاں اور تحقیقی و تجديدي خدمات انجام ديے، جنهيں ديكھ كرعلاے محققين وفقهاے زمانہ نے گردنيں جھكادي، فالحمد لله على ذلك.

سر کار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ خلوص وللّٰہیت سے بلامعاوضہ ومشاہرہ کے دنی وملی خدمت سمجھ کر۲۸۶اھ سے وقت وصال تکمسلسل فتاویٰ لکھتے رہے ، فتویٰ نویسی کے ساتھ ساتھ درس ویڈریس،وعظ ونصیحت اور دیگر خدمات بھی انجام دیتے رہے، آپ کا ہر فتویٰ دلائل وبراہین سے پر ہو تا ہے، قرآنی آیات واحادیث مبارکہ کے ساتھ اقوال ائمہ وفقہاوعقلی دلائل کی فراوانی جوامام اہل سنت کے فتاوی میں ہیں ، دیگر کتب فتاوی میں ایسی مثالیں نہیں ماتیں ۔ آپ کے فتاوی بارہ جلدوں پرمشمل فتالی کار ضوبیہ کے نام سے موسوم ہیں۔ جدید ترتیب تھیجے، ترجمہ، تخریج اور حواثی کے ساتھ جب بارہ جلدیں پھیلائی گئیں توبتیس جلدیں ہوگئیں ،کثیر مشاغل دینیہ کے ساتھ اپنے فتاویٰ لکھناکسی کرامت ہے کم نہیں ہے۔ فتویٰ نویسی میں آپ کی سرعت قلم کا عالم بیرتھا کہ بھی مسودات کو چار نقل کرنے والے بیک وقت نقل کرتے جاتے ، بیر فارغ بھی نہ ہو پاتے کہ پانچواں صفحہ تیار ہوجا تااور ایک ایک وقت میں چار، پانچ سواستفتا اکٹھا ہوجاتے۔

فتاویٰ کی کثرت اوراستفتاکرنے والوں سے متعلق خوداعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں:

''فقیرکے یہاں علاوہ دیگر مشاغل کثیرہ دینیہ کے کار فتوی اس در جہ وافر ہے کہ دس مفتیوں کے کام سے زائدہے ،شہرو ديگر بلاد وامصار جمله اقطار هندوستان، بزگال ، پنجاب ،ملىبار ،برهماوار كاٹ و چين و غزنی و امريکه و افريقه حتی که سر كار حرمين محترمین سے استفتاآتے ہیں اور ایک ایک وقت میں پانچ پانچ سوجع ہوجاتے ہیں۔"[۴]

سبحان الله! بوری دنیا سے کسی مفتی کے پاس اس قدر سوالات واستفتا کا آنااور بیک روز اینے استفتا کا جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سر کار اعلیٰ حضرت مرجع علاے عرب وعجم تھے۔اور ہر ایک اپنے مسائل کی صحیح تحقیق وتنقیح ان ہی سے کروانے میں قابل استناد جانتے۔

# دوسراعظيم كارنامه: جدالمتار

فقہ وافتاکی بنیادی مآغذاور مقبول کتاب ردالمحتار معروف بہ فتاویٰ شامی پرامام احمد رضا کاعمدہ حاشیہ و شرح ہے جوآپ کی فقہی بصیرت واعلیٰ تحقیق کاشاہ کارہے،جس سے آپ کی اجتہادی بصیرت ، محققانہ جامعیت ،استحضار علمی ،وسعت مطالعہ اور دقت نظری کا بورا بورااندازہ ہو تاہے ، یہ عظیم فقہی سرمایہ پانچ جلدوں پر شتمل ہے ، جس میں اعلیٰ حضرت نے کثیر مسائل کومنقح فرمایا ہے، بعض مقامات پرعلامہ شامی علیہ الرحمہ کے تسامحات کی نشاند ہی فرماکر عمدہ اسلوب میں حل فرمایا ہے اور کثیر متعارض اقوال پر مطابقت کی صورت بھی ظاہر کی ہے۔[۵]

# تيسر أعظيم كارنامه: كنزالا بمان:

کنزالایمان فی ترجمۃ القرآن، یہ قرآن کریم کاعمدہ ترجمہ اور اہم کارنامہ ہے، قرآن مجید کے سارے تراجم میں سب سے نمایاں اور امتیازی شان کا حامل یہ ترجمہ ہے۔ بازار میں قرآن مجید کے بعض ایسے تراجم منظر عام پرآ گئے تھے جو اسلوب قرآن اور مستند تفاسیر کی روشنی میں غلط تھے، جن سے عوام بہک رہی تھی، خصوصا وہائی، دیو بندی ترجمہ قرآن کی آڑ میں اپنے باطل عقائد کو پھیلار ہے تھے، لوگوں کو قرآن حکیم کا تھے ترجمہ و مفہوم کنزالا یمان ہی سے معلوم ہوا، اس ترجمہ کی خوبیوں کو ادبیب شہیر مولانا لیمین اخر مصباحی صاحب مخضر جملے میں بیان کرتے ہیں:

"امام احمد رضا قادری نے عشق و محبت کی زبان میں قرآن کیم کا ایک ترجمہ کیا ہے جوعلمی ،اد کی اوراع قادی ہر حیثیت سے معیاری اور قرآن کی حقیق جھلک کا آئینہ دار ہے ،صدرالشریعہ مفتی امجہ علی عظمی علیہ الرحمہ مصنف بہار شریعت کے شدید اصرار پر ۲۰ سالھ ر ۱۹۱۱ء میں بہتر جمہ مکمل ہوا، جس کا نام " کنز الا بیان فی ترجمۃ القرآن "رکھا گیا۔ کتب تفسیر و لغت وغیرہ دیکھے بغیر آپ زبانی فی البدیہ بر جستہ بولتے جاتے اور صدرالشریعہ اسے لکھتے جاتے ،بعد میں جب صدر الشریعہ و دیگر علما کے کرام اس ترجمہ کا کتب تفاسیر سے تقابل کرتے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے کہ یہ فی البدیہ ترجمہ تفاسیر معتمرہ کے بالکل مطابق اور ان کا ترجمان ہے۔[۲]

امام احمد رضائے ترجمہ میں عقائد اسلامیہ کی پاسداری اور شریعت اسلامیہ کا بھر پور لحاظ واحتیاط ہے، گویا یہ ترجمہ کسی ترجمہ کسی ترجمہ کی ترجمانی نہیں ہے بلکہ انتہائی جامع اور موزوں ترین ترجمہ ہے ۔ زبان وادب کے ماہر جناب ملک شیر محمد خال اعوان اس ترجمہ کی خوبیوں کواجا گر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"کنزالا بمیان" قرآن کیم کا ایساتر جمہ ہے جس میں روح قرآن کی حقیقی جھلک موجود ہے ، مقام حیرت واستعجاب ہے کہ یہ ترجمہ لفظی ہے اور بامحاورہ بھی ہے ۔ اس طرح گویالفظ و محاورہ کاحسین ترین امتزاج آپ کے ترجمہ کی بہت بڑی خونی ہے ۔ امام احمد رضانے ترجمہ کے سلسلے میں بالخصوص بیالتزام بھی کیا ہے کہ ترجمہ لغت کے مطابق ہواور الفاظ کے متعدّد معنوں میں سے السے معانی کا انتخاب کیا جائے جو آیات کے سیاق وسباق کے اعتبار سے موزوں ترین ہوں ۔ اس ترجمہ سے قرآنی حقائق ومعارف کے وہ اسرار و معارف مکشف ہوتے ہیں جو عام طور پر دیگر تراجم سے واضح نہیں ہوتے ، بیر ترجمہ سلیس، شگفتہ اور روال ہونے کے ساتھ ساتھ روح قرآن اور عربیت کے بہت قریب ہے ، اس ترجمہ کی ایک نمایاں ترین خصوصیت ہے بھی ہے کہ اس میں ہر مقام پر انبیاے عظام علیہم السلام کے ادب واحترام اور عزت و عصمت کو بطور خاص ملحوظ رکھا گیا ہے ۔ [۲]

جس رخ سے بھی ٰجائزہ لیا جائے بلاشبہہ کنزالا بمان انتہائی جامع و موضوع ترین ترجمہ نبے اور دیگر تراجم سے لفظی ومعنوی خوبیوں میں ممتاز و نمایاں ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کنزالا بمان فی ترجمۃ القرآن مع خزائن العرفان کو مساجد ومدارس میں زیادہ سے زیادہ پہنچایاجائے۔فقیرراقم السطور نے خصوصابنگال و بہار کی مسجدوں کا جائزہ لیا تووہاں کنزالا بمان نہیں

ہے، بلکہ بعض مسجد وں میں دوسرے ترجمے ہندی واردو زبان میں موجود ہیں،اس لیےاگر علماہے دیناج پور اس امر کی طرف بهي توجه دين تواچهاد ني واصلاحي كام هوگاء و الله المو فق و المعين.

# ايعظيم شاه كار: كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم:

به رساله بھی امام احمد رضاکی فقهی تحقیق کا بہترین شاہ کارہے ،اسے امام احمد رضانے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر تحریر فرمایا،جس کاپس منظر پیہ ہے: مکہ مکرمہ کے دو پرانے علما شیخ عبداللّٰہ میر داد امام حرم اور ان کے استاذ مولانا حام**د محم**ر حداوی نے <sup>ہ</sup> کاغذ کے نوٹ کے بارے میں بارہ سوالات اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیے ، سر کار اعلیٰ حضرت نے بڑی سرعت کے ساتھ دیڑھ دن سے کم میں ان کے جوابات مکمل کرلیے اور ۲۲سر محرم ۱۳۲۴ھ کوبیر رسالہ مکمل ہوگیا۔ جب بیر رسالہ علماہے حرمین شریفین کے سامنے پیش ہوا توانھوں نے اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا،ان علماکی تاثراتی کیفیت کی تصویریشی خودامام احمہ رضاان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ علماہے حرمین شریفین نے اس رسالے کوبڑی قدر کی نگاہ سے دیکھااور ان کی نقلیں لیں۔[۸] علماے حرمین امام احمد رضا کی تحقیق انیق سے لبریز تحریروں سے بہت زیادہ متاثر تھے، ان لوگوں نے تحریرات اعلیٰ حضرت کی کھلے دل سے تصدیق کی ہے: دیوبندی مکتب فکر کے بڑے عالم نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، صاحب نزھۃ الخواطر کے فرزندایینے اضافے میں لکھتے ہیں: انہوں نے علمی مباحثے کیے اور حرمین کے قیام کے دوران بعض رسائل تالیف کیے اور چندایسے مسائل کے جوابات دیے جوعلاے حرمین کے سامنے پیش ہوئے تھے ،اس طرح وہ علاان کے غیر معمولی علم اور مسائل فقہیہاور مسائل خلافیہ پران کی وسیع نظر اور سرعت تحریرو ذہانت سے بہت متاثر ہوئے۔[9]

#### الدولة المكنة بالمادة الغيسة:

امام احدر ضاکے پاس مکة المکرمہ میں مسکلہ علم غیب پر چند سولات پیش کیے گئے، پیش کردہ سوالات کے جوابات قرآن حکیم کی آیات کریمہ ،احادیث مبارکہ واقوال ائمہ وفقہا سے لبریز محققانہ و فاضلانہ دیے کہ منکرین حیرت زدہ رہ گئے اور علما ہے حرمین نے دادو تحسین سے نواز کر کلمات تائیدو تقریظات کھیں ،ایسی مدلل ومبر ہمن کتاب حضور اعلیٰ حضرت نے صرف ساڑھے آٹھ گھنٹے میں تصنیف کی ،وہ بھی حالت سفر میں ،اس وقت معاون کتب بھی ساتھ نہیں تھیں ،اس سے امام احمد رضا کے استحضار علمی و تبحر کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں ،الدو لة المکیة کی تائید میں حرمین شریفین کے علماوفقہانے جوتقریطات لکھی ہیں، یہ تمام تقريظات "الفيو ضبات المكية"، حسام الحرمين، "امام احمد رضاار باب علم ودانش كي نظر مين"، "عالم اسلام كي عبقري شخصيت : امام احمد رضا" اور ''فاضل بریلوی علماہے حجاز کی نظر میں ''وغیرہ میں ہیں، اہل ذوق ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

# فتاوي الحرمين: ايك عظيم سرمايه:

امام احمد رضا بریلوی نے اس معرکتہ الآرا کتاب کو ۲۰ رکھنٹے میں تحریر کیا ہے ۔ یہ ندوۃ العلماکے بارے میں

یر ۱۷ رمکة المکرمہ کے اور ۷ رمدینه منورہ کے علما ہے کرام نے اپنی اپنی تفاریظ اور تصدیقات ثبت کیں ،اس کتاب میں وہائی ، د بوبندی کے عقائد باطلہ کار د دلائل کی روشنی میں کیا گیاہے۔

ان معرکة الآراومستند و مقبول تحریری و تجدیدی کارنامول کے علاوہ آپ کی پچین سے زائد علوم و فنون میں مستند کتب و رسائل اور اہم تحریری کارنامے موجود ہیں ، بعض فنون میں آپ نے ایسی جامع کتب ورسائل تصنیف کیں جنہیں دیکھ کرعلاہے عصر نے آپ کو اس فن کا موجد بھی قرار دیا ہے ۔فن تخریج احادیث میں آپ کی کتاب "الروض البھیج فی آداب التخريج " پرمولانار حمل على خليفه حاجي امدادالله مهاجر مكي صاحب تبصره كرتے ہوئے كھتے ہيں:

''آگراس فن[فن تخریج حدیث]میں اور کوئی کتاب نہ ہو تومصنف کواس تصنیف کاموجد کہا جاسکتا ہے''۔[۱۰]

امام احمد رضا قدس سرہ دینی و دنیاوی علوم کے حسین سنگم تھے، جہاں آپ نے علم فقہ، تفسیر، حدیث، عقائکہ، کلام، تصوف،اصول حدیث،اساءالرحال،فرائض،سلوک،مناظرہ،رسم المفتی،تجوبد،علم جفر،سیراور جرح و تعدیل وغیرہ میں علمی، اصلاحی تصنیفات و نگار شات حیصوژ کر دینی و تجدیدی خدمات انجام دی ہیں وہیں دنیاوی علوم مثلا توقیت،ریاضی ،لو گارثم ،علم مثلث، هيأت، جبرومقابليه اور منطق وفلسفه مين بھي تحقيقي تصنيفات لکھ کر تجديد و تحقيق کاظيم کارنامه انجام دياہے، آپ کي تمام تصنيفات وتحقيقات مشعل راه ہدايت ہيں۔

# چنداور تحقیق و تجدیدی کارنام:

آپ نے صلابت دینی ، قوت ایمانی ، مجاہدانہ عزیمت واستقامت، مجد دانہ شان وشوکت اور علمی وفقہی بصیرت سے تجدید دین وملت اور احیاے سنت واماتت بدعت کاظیم فریضہ انجام دے کراپنے دور میں اٹھنے والے تمام فتنوں کاقلع قمع کیااور فرقہاہے باطلہ کے باطل عقائدونظریات کے مدلل جوابات دے کر کروڑوں مسلمانوں کے ایمان وعقیدہ کی حفاظت وصیانت کا فريضه انجام ديابه

صاحب زادہ حضرت محمد طیب صاحب دربار عالیہ قادر یہ شالو شریف سری کوٹ ہزارہ نے امام احمد رضا کی تجدیدی خدمت واستيصال بدعت پرحقيقت كااظهاراس طرح فرمايا ب:

''فرق باطله کی فتنه سامانیاں ، بے ادبیاں اور عقائد فاسدہ نے جب طوفان کی شکل اختیار کی تواعلیٰ حضرت کی تحریرات نے کشتی نوح علیہ السلام کی طرح حضور سرور کا کئات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کواپنی آغوش میں لے لیااور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریاہے رحمت سے فیض یاب فرمایا"۔[۱۱]

امام احمد رضا کا قلم حقیقت رقم جس فن پراٹھا تحقیق و تدقیق کا دریا بہادیا، آپ نے جس موضوع پر خامہ فرسائی کی دلائل و براہین کے انبار لگادیے، فرقہاہے باطلہ کے عقائد ونظریات کی تردید پر آپ کا قلم ابوان دیو بندیت و نجدیت و قادیانیت ورافضیت

شيخ الحديث الجامعة المدينه رضائكر، كش كنج مفتي محمداحمه حسين نوري وغیرہ پر برق خاطف بن کر گرا، انگریزوں نے عظمت اسلام کو کمزور کرنے اور توہین رسالت کے لیے جو فضا قائم کی اس سے وہابیت و دیو بندیت اور ان جیسے فتنے پیدا ہوئے تواعلی حضرت نے ان تمام فتنوں کی تردید میں بڑی مدل کتابیں تصنیف کیں۔ جب وہابی دیو بندی فتنے نے مسلمانوں کے قلوب واذہان سے خوف الہی وعشق رسول اور محبت اولیا ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی تواعلی حضرت نے ان دونوں فتنوں کی نیچ کئی کے لیے در جنوں کتابیں تصنیف کیں ، مثلا المعتمد المستند ، الدولة المكية بالمادة الغيبية ، حسام الحرمین ، السعی المشكور ، سبحان السبوح عن عیب كذب مقبوح ، الفرق الوجیز وغیرہ لکھ کران فتنوں کا سرباب فرمایا۔

قادیان کی زمین سے جب مرزاغلام احمد قادیانی نے فتنہ پھیلانا شروع کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا توامام احمد رضا نے اس کے خلاف اپنے تیخ قلم سے ۔"السوء و العقاب علی المسیح الکذاب ، جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوة ، اور المبین ختم النبیین وغیرہ جیسی معرکة الآراکتابیں تصنیف فرماکر اس کا ردبلیغ فرمایا اور ایک مستقل رسالہ بنام قهر الدیان علیٰ مرتد بقادیان برلی شریف سے جاری فرماکر کروڑوں مسلمانوں کواس کے دام فریب سے بچایا۔

ندویت نے جب اپنی سیاست کا دائرہ وسیج کرنے کے لیے تجدد کے بال و پر نکالے اور نیچ بیت وسلح کلیت کو فروغ دینا شروع کیا تو آپ نے جہاد بالقام و جہاد باللسان سے ان کا بھر پور تعاقب کیا اور نصف صدی تک اس کی زبردست تردید فرماکراسے لا جواب کر دیا اور اس کے عقائد باطلہ و خیالات فاسدہ کی تردید میں المعتمد المستند ، العقائد و الکلام ، مبین المهدی فی نفی امکان مثل المصطفیٰ ، الصمصام الحیدری علیٰ حمق العیار المفتری ، حاشیہ شرح فقد اکبروغیرہ لکھ کر اس کا ردیلیغ فرمایا اور خصوصافت اوی الحر مین بر جف ندوة المین لکھ کر اس کی تابوت میں آخری کیل شونک دیا۔

رافضیت و شیعیت جب متعدّر طریقے سے پھیلنے لگی اور توہین رسالت و گستانی صحابہ کرنے لگی تو آپ نے ان دونوں فتنوں کی بھر پور سرکونی فرمائی اور ان کے رد میں ۔"الجوح الوالج فی بطن الخوارج، دفعة الباس، طعمة الشمعة، الادلة الطاعنه، ردالر فضة اور مطلع القمرین "وغیرہ جسی معرکة الآراکتابیں لکھ کران کے تقیه اور تبراکی قلعی کھول دی۔ تصوف و سلوک کی آڑ میں جب متصوفین نے شریعت سے کھلواڑ کرنا شروع کیا اور طریقت کو شریعت سے الگ بتاکر گراہی و فنس پرستی کو بڑھا وادین کی اسلسلہ شروع کیا تواعلی حضرت نے ایسے گمراہ صوفیوں کی بھر پور اصلاح فرمائی اور لوگوں کو شریعت و طریقت کا تھتی تعلق بتایا اور تصوف و روحانیت کی شیخ خدوخال سے آگاہ کرتے ہوئے اس میدان کے مراتب و منازل اور اسرار و معارف سے بھی بندگان خداکوروشناس کراکر تجدیدی کارنامہ انجام دیا، اس فن میں آپ کی درج ذیل تصانیف ہیں: مقال عرفاء باعز از شرع و علماء، الیاقو تة الو اسطة فی قلب عقد الرابطة ،الزبدة الزکیة لتحریم سجود التحیة ،کشف حقائق و اسر ار دقائق،التلطف بجو اب مسائل التصوف ،نقاء السلافة فی البیعة و الخلافة و غیره.

فلاسفه و مناطقہ کے بعض اصول اسلام سے متصادم تھے ،آپ نے ان دونوں علموں کے انحرافات و ضلالات سے

لوگوں کوآگاہ کیااور ان کے بعض مزعومات کی دلائل وبراہین کی روشنی میں تردید فرمائی ، جیانچہ فلسفہ قدیمیہ کے ردمیں آپ نے الڪلمة الملهمة تحرير فرمائي جس ميں فلاسفه کے باطل نظريات کي ترديد کرتے ہوئے الجيز ۽ الذي لايتجزيٰ کے اثبات میں قرآن واحادیث سے دلیلیں دیں۔فلسفہ جدیدہ کے ردمیں آپ نے فوز مبین در ردحرکت زمین لکھ کر۵ ۱۰ دلائل اور فاضلانه تحقیق سے حرکت زمین کے نظریہ کوفاسد قرار دیا،علاوہ ازیں دیگر مزعومات فلسفهٔ جدیدہ وقدیمہ کا بھرپور تعاقب فرماکر ا بم تجدیدی خدمت انجام دی، اس فن میں آپ کی دیگر تصانیف به بین:

معین مبین بهر دورشمس و سکون زمین ، نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسان ، حاشیه شمس بازغه عربی ، حاشیه اصول طبعی، حاشیه ملاجلال۔

بعض سیاسی و تبلیغی تحریکوں نے جب اپن تنظیم و تحریک اور مشن کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی توآپ نے ان سب کی تر دیدِ فرمائی اور مسلمانوں کوان کی صلالتوں وریشہ دوانیوں سے حق وصداقت کی طرف رہنمائی فرمائی ،باطل تحریکوں و تنظیموں کے ردوابطال میں آپ نے دو ام العیش فی الائمة من قریش ،الحجة المؤتمنة ، انفس الفکر في قربان البقر، كيفركردار آربيه اوركيفركفران نصاري وغيره لكه كربند كان خداكي ربنمائي فرمائي -

جب بعض فرقوں کی طرف سے اور کچھ کم پڑھے لکھے لوگوں کی نادانی وغفلت کی وجہ سے خرافات وبرعات کا دا رُہ وسیع ہونے لگا اور بعض پڑھے لکھے حضرات بھی متعدّد محرمات و منکرات میں ملوث ہونے لگے تواعلیٰ حضرت نے جابجا اپنی تصنیفات وتحریرات میں برعات و خرافات کی تر دید فرمائی اور ان کی قباحت و شاعت کو واضح کرکے مسلمانوں کو دور رہنے گی تلقین کی ہے، جیناں چہ سجرہ تعظیمی کے موضوع پر آپ نے ''الزبدۃ الزکیۃ لتحریم سجو دالتحیۃ''لکھا، مزارات پر عور توں کی حاضری کی مذمت میں ''جھل النور لنھی النساء عن زیارۃالقبور'' تصنیف فرمائی ، مروجہ تعزیہ داری کی قباحت میں رسالہ تعزیبہ داری لکھا، مزامیر کے ساتھ توالی کی خرائی وغیرہ کا تذکرہ آپ نے اپنے فتاویٰ میں کیا، بدعات و خرافات کی تر دبیر میں آپ کے فتاوی و دیگر کتب ور سائل دلائل وبراہین سے لبریز ہیں۔

امام احمد رضا کی لازوال تجدیدی خدمات اور احیاے سنت وابطال بدعت وضلالت کودیکھ کرعرب وعجم کے علماوفقہا اور مشايخ نے فرماياكه وه آية من آيات الله معجزة من معجزات رسول الله ، چشمه فيوض صحابه و تابعين ، نائب غوث عظم ،مظہر امام عظم، سر کار غریب نواز کی کرامت ،اولیاہے کرام کی روحانی طاقتوں کا مظہر ، سادات کرام علیہم الرحمۃ و الرضوان کا تخفہ، سنیت کی علامت اور حقانیت کی پیچان ہے۔

اسی لیے اب ان کی مقدس ذات اہل سنت کی پہیان ونشانی اور حق وباطل کو پر کھنے کے لیے صحیح کسوٹی ہے ،اسی لیے علما ، فقہاا کابرومشایخ نے امتیاز اہل سنت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا، بلاشبہہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک اہل سنت کافیح تر جمان وعلامتی نشان ہے اور اس دور پر فتن میں سب سے محفوظ پناہ گاہ صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے۔ الله تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر واشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل مبارک ہیں مفتی ساجد رضا صاحب

و المحال المحال

مصباحی زید مجدہ اور مولانا مظفر حسین صاحب و مولانا شارب ضیامصباحی صاحب اور دوسرے ان کے رفقا و معاونین کہ ان لوگوں نے اپنے علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے سیمینار رکھا ،اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے علم وعمر میں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔

#### مآخذومصادر

- الاجازات المتدنة ،ص: ٩ [1]
- ولكرعابداحد على بحواله عالم اسلام كي عبقري شخصيت [۲]
  - سوانح اعلیٰ حضرت ،از علامه بدرالدین قادری [٣]
    - فتاوى رضوبيه [r]
- عالم اسلام كي عبقري شخصيت: امام احمد رضا [ملحضا] [2]
  - [۲] امام احمد رضاار باب علم ودانش کی نظر میں
    - [2] الميزان: امام احدر ضائمبر
  - [٨] كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم
    - [9] نزهة الخواطر
    - [۱۰] تذکرهٔ علما ہند
- امام احمد رضاار باب علم و دانش کی نظر میں [مفہوما] [11]

\*\*\*\*\*

# باب چهارم مقالات: اصلاح وموعظت

# امام احمد رضااور اصلاح امس

#### مفتی مبشرر ضااز هر مصباحی: نوری دارالافتاء بھیونڈی، مہاراشٹر

مجد داسلام امام احمد رضافاضل بریلوی قدس سره، سرز مین بهندوستان کی ایک عظیم انقلاب آفرین شخصیت کانام ہے۔ آپ نے جہاں بدمذ بہوں کے رد وابطال اور گستاخان خداور سول کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مناظرین کی ٹیم تشکیل دی، شرع مسائل کے حل کے لیے فقہاکی کھیپ تیار کی اورامت مسلمہ میں دین وسنیت کا پیغام عام کرنے کے لیے داعیان اسلام پیدا کی، مسائل کے حل کے لیے فقہاکی کھیپ تیار کی اورامت مسلمہ میں دین وسنیت کا پیغام عطاکیا، آپ کی تصنیفات و تالیفات اور آپ کے اقوال وفرامین میں اصلاح امت سے متعلق روش تعلیمات اور پا کیزہ ہدایات بخوبی پائی جاتی ہیں، آپ کی تحریرات کو پڑھ کر ایک منصف مزاج، عدل پر وراور عدل پسند آدمی میہ کہنے پر مجبور ہوجائے گا کہ امام احمد رضا قدس سره نے اصلاح امت کے حوالے سے جوعظیم خدمات انجام دی ہیں ، وہ آب زرسے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ یقینا کفر والحاد، فسق و فجور اور صلالت وگرئی کے زمانے میں بلا خوف لومۃ لائم آپ کا قلم ہر گھڑی سیال رہااور فرزندان اسلام کی اصلاح فرماکر انہیں شاہراہ ترقی پر لا کر کھڑاکر دیا۔ ذیل میں آپ کی تصنیفات و تالیفات اور اقوال وفر مودات سے "اصلاح امت "کے تحت چند حوالہ جات اور اقتباسات بطور نمونہ قاریکن کی نذر ہیں۔

#### پیر کے سامنے بے پردہ ہونا:

اسلام میں پردے کی بڑی اہمیت ہے، پردہ خواتین اسلام کی ضرورت بھی ہے اور حسن بھی، بلاوجہ شرعی اپنی ستر کسی کے سامنے کھولنا سخت حرام ہے اور اللہ عزوجل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بھی۔ستر پوشی فرض ہے لیکن آج کل کچھ ایسے جہلا پیر ہیں جو شریعت وطریقت کو الگ بتاکر اپنی جیب بھرتے اور خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کرتے نظر آتے ہیں۔ جو دوشیز اوک اور عور توں کو تنہائیوں میں بلا کرخد متیں کرواتے ہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں فاضل ہریلوی سے پیر کے سامنے بے پردہ ہونے کا سوال آیا تو آپ نے فرمایا:

"پردہ کے باب میں پیراور غیر پیر ہراجنبی کا حکم کیسال ہے۔ جوان عورت کو چہرہ کھول کر بھی سامنے آنا نع ہے "فی الدر المختار تمنع المرأة الشابة من کشف الوجه بین الرجال لخوف الفتنة،،اسی میں ہے "امافی زماننا

فمنع من الشابة قهستانی" اور برطیاکے لیے جس سے اخمال فتنہ نہ ہو مضائقہ نہیں۔فیه ایضااماالعجو زالتی لاتشتهی فلابا سبحصافحتها و مس یدهاان امن، مگرایسے خاندان کی نہ ہوجس کابوں بھی سامنے آنا،اس کے اولیا کے لیے باعث نگ وعاریا خوداس کے واسطے وجہ انگشت نمائی ہو۔ فانا قدامر ناان ننزل الناس منازلهم کمافی حدیث ام المو منین الصدیقة رضی الله تعالیٰ عنها و فی حدیث مر فوع: ایاك و مایسوء الاذن خصوصاً جب کہاس کے سبب جانب اقرباسے احمال ثوران فساد ہوفان الفتنة اکبر من القتل، ۔[فتاوی رضویہ ۱۰۲/۹]

# دىور، بېنوئى، چچا،مامول، چوچھااورخالازاد بھائى سے پردە:

آج کل سالیوں کا بہنو یوں اور بہنو یوں کے بھائیوں کے ساتھ ، یوں ہی اپنے چچا، خالو ، مامو ، پھو پھاکے لڑکوں کے ساتھ ، لہوولعب ، ہنسی مذاق عام بات ہے ، جسے نہ لڑکے کے والدین ننگ وعار سجھتے ہیں اور نہ ہمی لڑکی کے والدین ۔ حالاں کہ اسلام میں اس کی شخق سے مذمت وار دہے۔ آج کل جو تفریح و مذاق رائج ہے ، اسلام اس کی ہر گزاجازت نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت اس کے متعلق فرماتے ہیں:

"جیٹھ، دیور، بہنوئی، پھوپھا،خالو، پچازاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد،خالہ زاد، بھائی یہ سب لوگ عورت کے لیے محض اجنبی ہیں بلکہ ان کاضرر نرے بے گانے شخص کے ضرر سے زائد ہے کہ محض غیر آدمی گھر میں آتے ہوئے ڈرے گااور یہ آپس کے میل جول کے باعث خوف نہیں رکھتے۔ عورت نرے اجنبی شخص سے دفعۃ میل نہیں کھاسکتی، اوران سے لحاظ ٹوٹا ہو تاہے ولہذا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیرعور توں کے پاس جانے کومنع فرمایا، ایک صحابی انصاری نے عرض کی ۔ یارسول اللہ جبیٹھ دیور کے لیے کیا تھم ہے؟ فرمایا: الحموموت بین، [فتاوی رضویہ ۱۹۲/۹]

### حیثیت سے زیادہ مہرمقرر کرنا:

بعض علاقوں میں لوگ اتنام ہر مقرر کرتے ہیں کہ مجھی اداکرنے کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، اس مناسبت سے یہ محاورہ بے جانہ ہوگا، مدر جلیك علی قدر بساطك لینی جتنی جادر ہوا تناہی پیر پھیلاؤ۔ شریعت اسلامیہ میں مہر اتناہی مقرر کرنا چاہیے جتنے کی استطاعت ہو۔ زیادتی مہر بہ نیت تفاخر ہو تو حرام ہے۔ امام اہل سنت کے دربار میں دور حاضر کی اس بے راہ روی کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

''نکاح میں [تو]کوئی نقص نہیں مگر ایساخیال عند اللہ سخت فتیج وشنیع ہے یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد ہوا جو مرد و عورت نکاح کریں اور مہرکے دینے لینے کی نیت نہ رکھیں لیعنی اسے دین نہ سمجھیں وہ روز قیامت زانی وزانیہ اٹھائے جائیں گے۔،،[فتاویٰ رضوبیہ۵۹۵]

#### كندهول سے دراز زلف ركھنا:

آج کل بعض نوجوان فیشن کے طور پربڑے بڑے بال رکھتے ہیں اور بعض حضرات جواپینے کوصوفی کہتے ہیں اور علم

شریعت سے کچھ بھی واقف نہیں ، وہ بھی کندھوں سے زیادہ رکھتے ہیں ، اسے جب کہا جائے تو کہتا ہے یہ صوفیوں کاطریقہ ہے۔ جب کہ صوفیوں کا کوئی بھی طریقہ شریعت سے جدانہیں ہے اور جو جدامانتے ہیں وہ صوفی نہیں بلکہ گمراہ ہے۔ حدیث پاک میں "المتعبد بغیر الفقه کالحیار فی الطاحون." [بغیرعلم شریعت کے عابداییا ہے جیساکہ چکی کا گدھا]۔امام مالک فرماتے ين: "من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق، ، [جس نے علم' شریعت حاصل کیا مگراس پرعمل نہیں کیا توفاسق ٹھہرااور جس نے تصوف کی راہ لی اور علم شریعت حاصل نہیں کیا، یقیناوہ زندلقِ لینی گمراہ کٹھہرااور جس نے علم اورعمل دونوں کو جمع کیا حقیقت میں حق تک وہی پہنچا]۔نصف کان سے کندھوں تک بال بڑھانا جائز ہے اور اس سے زیادہ مرد کو حرام ہے ۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضامحقق بریلوی سے کندھوں سے زیادہ بال کے متعلق سوال ہوا توآپ لکھتے ہیں:

"بال نصف كان سے كندهول تك برهاناشرعاً جائز ہے اوراس سے زیادہ برهانامرد كوحرام ہے۔ خواہ فقراہول خواہ دنیادار، احکام شرع سب پر کیسال ہیں۔ زیادہ میں عور تول سے تشبہ ہے اور صحیح حدیث میں لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جوعورت کی وضع بنائے اور اس عورت پر جو مرد کی وضع بنائے اگر چہ وہ وضع بنانا ایک ہی بات میں ہو۔ جولوگ چوٹی گندھواتے یا جوڑا باندھتے یا کمریا سینہ کے قریب تک بال بڑھاتے ہیں، وہ شرعًا فاسق معلن ہیں اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے یعنی پھیر ناواجب،اگر چہ پڑھے ہوئے دس برس گزر گئے ہوں،اور بیر خیال کہ باطن صاف ہونا چاہیے ظاہر کیسا ہی ہومحض باطل ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اس كادل طيك موتا توظامراييخ آپ طيك موجاتا-"[فتاوي رضويه، ج: ٢١، ص: • ١٦٨ مطبع، امام احمد رضااكيدي] الملفوظ میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

"مرد کو چوٹی رکھنا حرام ہے اگر چہ کچھ فقیر رکھتے ہیں، کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت ہے ایسے مردول پر جوعور تول سے مشابہت رکھتے ہیں اور ایسی عور تول پر جو مردول سے مشابہت کریں "\_[الملفوظ حصہ دوم، ص:۲۲۲]

# مسجد میں دنیاوی باتوں کا حکم:

جہاں بہت سی خرابیاں مسلم معاشرہ میں پیداہوگئی ہیں ،وہیں ایک بڑی خرابی یہ پیداہوگئی ہے کہ آج کل لوگ مسجدوں میں باہم جمع ہوکر دنیاوی باتوں میں مشغول ہوجاتے ہیں جب کہ یہ جائز نہیں ۔اعلی حضرت امام احمد رضافر ماتے ہیں:

"مسجد میں دنیای مباح باتیں کرنے کو بیٹھنا، نیکیوں کو کھا تاہے، جیسے آگ ککڑی کو، فتح القدیر میں ہے" الڪلام المباح فیہ مکر و ہ یاکل الحسنات ''مسجد میں کلام مباح بھی مکروہ ہے اور وہ نیکیوں کو کھاجا تا ہے۔اشباہ میں ہے:''انہ یاکل الحسنات كما تاكل النار الحطب "ب شك وه نيكيول كوكها جاتا ہے جيسے آگ لكڑيوں كوكھا جاتى ہے۔ امام ابوعبدالله نسفى نے مدارك شريف ميں مديث نقل كى:"الحديث في المسجد ياكل الحسنات كهاتاكل البهيمة الحشيش" مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کواس طرح کھاتی ہے جیسے چوپا یہ گھاس کو۔غمزالعیون میں خزانۃ الفقہ سے ہے ''من تکلم فی المساجد بكلام الدنيا احبط الله تعالى عنه اربعين سنة "جومسجد مين ونياكى بات كرے، الله تعالى اس كے چاكيس

نوری دار لافتاء بھیونڈی، مہاراشٹر مفتی مبشرر ضااز ہر مصباحی



برس کے اعمال اکارت فرمادے گا۔

پھرآگے ارشاد فرماتے ہیں:

"جولوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ،ان کے منھ سے وہ گندی بدبونگلتی ہے جس سے فرشتے اللہ عزوجل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں ۔سجان اللہ جب مباح وجائز بات بلاضرورت شرعیہ کرنے کومسجد میں بیٹھنے پر ریہ آفتیں ہیں ، تو حرام و ناجائز کام کرنے کاکیاحال ہوگا۔"[فتاوی رضویہ ،ج:۲،ص:۳۰]

### محرم اور صفر میں نکاح:

نکاح کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے شریعت میں کوئی ممانعت نہیں اور یہ جو بعض جاہل مسلمانوں میں مشہور ہے کہ محرم اور صفر کے مہینوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سیسب بے بنیاد ہے، امام اہل سنت نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ محرم اور صفر میں بھی نکاح جائز ہے۔ جینال جیہ فرماتے ہیں:

'' نکاح کسی مہینے میں منع نہیں یہ غلط مشہور ہے۔''[ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ اول،ص: اک]

#### سياه خضاب كارواج:

عصر حاضر میں لوگوں میں بیہ وبابہت عام ہوگئ ہے کہ بال تھوڑے سفید ہوئے نہیں کہ خضاب لگا ناشروع کر دیتے ہیں اور اس کے استعال میں کچھ قباحت نہیں سمجھتے ،جب کہ بیہ تغییر خلق الله میں آتا ہے ،ہاں صرف جہاد میں اس کی اجازت تھی۔اعلی حضرت امام احمد رضافرماتے ہیں:

"مہندی میں اتناتیل ملاناجس سے رنگ سیاہ آئے، حرام ہے۔ قیامت کے دن ان کے منہ کالے کیے جائیں گے حدیث میں ہے، حضور طلطے علیے آفر ماتے ہیں: "من اختضب بالسواد، سو دالله و جهه یوم القیامة "جوسیاہ خضاب (استعال) کرتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیا س کامنو سیاہ کرے گا۔"[فتاوی رضویہ: ۹، نصف آخر ۱۵۵۵/۱۲۰] الملفوظ ج دوم ص: ۲۳۷ پر آپ نے سیاہ خضاب کے بارے میں فرمایا:

"خضاب سیاہ یااس کے مثل حرام ہے۔ سی مشریف کی حدیث ہے "غیر واہذابشیء واجتنبواالسواد"
اس سفیدی کو بدل دو اور سیابی کے پاس نہ جاؤ۔ سنن نسائی شریف کی حدیث میں ہے"الصفرة خضاب المو من والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الکافر"زرد خضاب مومن کا ہے اور سرخ خضاب مسلم کا اور سیاہ خضاب کافرکا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ دیکھوفر عون کا ہے میں ڈوبا ؟ نیل میں ، یہ لوگ بھی نیل میں ڈوبتے ہیں۔ سیاہ خضاب صرف مجاہدین کو جائز ہے ، میں رجز پڑھنا، اور خود ستائی ان کو جائز ہے ، اگر کر چلنا ان کو جائز ہے ، ایش میں رجز پڑھنا، اور جود ستائی ان کو جائز ہے ، اگر کر چلنا ان کو جائز ہے ، اور ول کو یہ سب باتیں لباس ان کو پہننا جائز ہے ، اور ول کو یہ سب باتیں حرام ہیں، فوجی قانون سے جدا ہوتا ہے ، اس میں سیاہ خضاب داخل ہے ، سیرنا مام حسین رضی اللہ عنہ مجاہد تھے ،

انہیں جائز تھا،[لیکن]تم کوحرام ہے۔"

# غیرمسلموں کے تہوار کے موقع پرانہیں مبار کباددینا:

بعض مسلم ،غیر مسلموں کو ان کے تہوار کے موقع پر گفٹ[ تخفہ] دیتے ہیں اور مبارک باد بھی۔ جب کہ دیوالی ہویا ہولی، گن پتی ہویا دسہراوغیرہ بیسب غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں۔امام احمد رضانے سختی سے منع فرمایا اور کہا کہ ان سب مواقع پر مبارک باد دینا حرام اشد حرام بلکہ منجر الی الکفر ہے اور اس کی تحسین [اچھا بھے تناوی است حسن فعلا من افعال الکفار کفر " سے فتاوی رضویہ ج۲؍ ص ۵۰؍ میں ہے:" من است حسن فعلا من افعال الکفار کفر "

# بوی کادودھ شوہر کے منھ میں چلاجائے توکیا تھم:

ساج میں یہ بات بری تمجھی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پستان میں منہ لگائے جب کہ دوران ملاعبت منھ لگانا جائز ہی نہیں بلکہ نیت حسن ہو توستی اجر بھی، البتہ قصداً بیوی کا دودھ بینا ناجائز و حرام ، لیکن فکاح میں کچھ خلل نہ آئے گا، بلکہ فکاح بدستور باقی رہے گا، اورالیی عورت جسے بکثرت دودھ آتا ہواور شوہر کویہ خدشہ ہو کہ اگر پستان منھ میں لے گاتودودھ حلق تک پہنچ جائے گاتواس صورت میں پستان کو منھ میں لینا مکروہ ہے اوراگر پستان منھ میں لیتے وقت اتنی احتیاط برتنے پر قادر ہو کہ دودھ حلق تک نہ بہنچ تو حرج نہیں کہ رضاعت کی مدت دوسال ہے۔ ڈھائی سال کی عمر کے بعد بچ کا دودھ بینا اور عورت کا پلانااگر چہ حرام ہے مگر اس سے فکاح کی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

#### امام الل سنت امام احمد رضافرماتے ہیں:

"[عورت] اگرذات لبن لینی دوده والی بواوراس کالحاظ رکھے کہ دوده کاکوئی قطرہ اس کے حلق تک نہ پہنچ تو حرج نہیں ۔ ہاں اگردوده قصداً کچھ ہے گاتویہ حرام ہے اوراگر بہت زیادہ دود ہو الی بواوراسے یہ ڈر ہوکہ اگر چھاتی منھ میں لے گاتودوده حلق تک پہنچ جائے گاتواس صورت میں مکروہ ہے، "امامص ثدیها فکذلك[ای مسنو ن و مستحب یؤ جر علیه ان كان بنیة صالحة]ان لم تكن ذات لبن وان كانت احترس من دخول اللبن حلقه فلاباس به وان شرب شیئامنه قصدافهو حرام وان كانت غزیرة اللبن و خشی ان لو مص ثدیها یدخل اللبن فی حلقه فالمص مكر وه. "[فتاوئ رضویہ، ۵۸۸۵]

شوہر کا بیوی کے پستان کو منھ میں لینے کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضافرماتے ہیں:

"صورت مستفسرہ میں جائزہے بلکہ اگر نیت محمود ہوتوامیدا جرہے '، جیساکہ ہمارے امام عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باہم زوجین میں مسِ شرم گاہ یک دگر کو فرمایا: ار جو انھے ایو جر ان علیہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ دونوں اس پر اجر دیے جائیں گے۔ اصل سے ہے کہ شرع مطہر کوجس طرح اپنی حرام فرمائی ہوئی چیز لیعنی زناکے دواعی مبغوض ہیں، ویسے ہی اپنی حلال کی ہوئی چیز لیعنی جماع زوجہ کے دواعی محبوب ہیں۔ ہاں اگر عورت شیر دار ہوتوا سانہ چاہیے جس سے دودھ حلق میں چلاجائے اور اگر منہ میں آجائے اور حلق میں نہ جانے دیے تومضا کقہ نہیں کہ شیرزن حرام ہے نجس نہیں۔،،[فتاویٰ رضوبہ ۹؍ ۱۷ نصف آخر]

# سالی سے بدکاری کے سبب بیوی کے نکاح کا تھم:

معاشرہ میں جب کوئی سالی سے بد کاری کر لیتا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔جب کہ ایسانہیں ہے، ہاں فعل بد[زناکاری]ضرور حرام اشد حرام ہے،اس کامرتکب سخت عذاب الہی کاستی ہے،اسلامی حکومت میں اس کی سزا سوکوڑے لگانا ہے۔قرآن کریم میں ہے: "الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منها مائة جلدة" [النور، آیت: ۲] ترجمہ: جوعورت بد کار ہواور جو مرد توان میں ہرایک کوسوکوڑے لگاؤ؛لیکن سالی سے محض نکاح کرنے یازنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی ہے، نکاح بدستور باقی رہتاہے۔ ہاں! نکاح کے بعدوطی کرلے ، یا بیوی سمجھ کرسالی سے وطی کرے توبیوی حرام ہوجائے گی جب تک کہ سالی عدت نہ گزار لے۔

امام المل سنت فتاوى رضوبير ج٥ر ص ٢٢١ مين فرماتے ہيں:

"زناتوہرحال میں حرام ہی ہے مگرسالی سے نکاح یازناکرنے سے زوجہ مطلقہ نہیں ہوتی، نہ آیت کا پیرمطلب ہے، نہ سالی سے زناکے سبب زوجہ سے جماع حرام ہو۔ ور مختار میں ہے: فی الخلاصة و طی اخت امر اُته لا تحرم علیه امر اُته . نه سالی کے ساتھ فقط نکاح کرنے سے جماع زوجہ ممنوع ہوجائے جب تک سالی سے جماع واقع نہ ہو۔ ہاں!اگر بعد نکاح سالی سے جماع کرلیا تواب زوجہ سے بھی جماع حرام ہو گیا، یہاں تک کہ سالی کو چھوڑ دے اور اس کی عدت گزر جائے۔اس وقت زوجہ سے جماع جائز ہو گا۔ یوں ہیاگر بے نکاح سالی سے جماع کیامگر دیدہ ودانستہ زنانہ کیابلکہ شبہ اور دھوکے سے جماع واقع ہوا تو بھی زوجہہ سے جماع حرام ہوگیا۔جب تک اس جماع شبہ کے سبب سالی پر جوعدت لازم آئی ہے ختم نہ ہوجائے،،۔

## مجرم سے جرمانہ وصول کرنا:

مذہب حنفی میں مالی جرمانہ کا حکم منسوخ ہودیا ہے، جبیباکہ شرح معانی الآثار کے حوالے سے روالمحار ،ج:۲، ص:۲٠١٨ي ہے:

"التعزير بالمال كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ." لهذا زناياكى اور گناه كے سزاكے طور پر مالى جرمانه وصول کرناحرام ہے۔البتہ تعزیر بالمال بایں معنی کہ بادشاہ اسلام زجرہ تو پیخ کے طور پر سزاوار کامال ایک مدت متعیّنہ کے لیے اس نیت سے لے کہ بعد میں واپس کردے گا۔اینے ذات یابیت المال کی نیت سے نہ لے تواپیا کرناامام ابوبوسف کے نزدیک جائزہے۔ طرفین اورائمہ ُ ثلاثہ کے نزدیک جائز نہیں ،کیوں کہ اس سے بھی سزاوار پر ظلم کاوہم ہوتاہے اوراس لیے بھی کہ کسی مسلمان کامال بغیر سبب شرعی کے لیناجائز نہیں۔"[ملحضا هندید ۱۸۵/۲]

اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی، فتاوی رضویه ۳۳۳/۸ میں فرماتے ہیں:

"مالی جرمانه لیناحرام ہے ۔"اورایک جگه فرماتے ہیں که "جرمانه کے ساتھ تعزیر که مجرم کا کچھ مال خطاکے عوض لے

لیاجائے منسوخ ہے اور منسوخ پرعمل جائز نہیں کہاحققہ الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی والمسئلة فی الدر المختار وغيره وقدبيناها على هامش ردالمحتار. "[فتاوي رضويه، ج:١١٠، ص:٥٠٥]

### ا پنی حیات میں اولاد کو کچھ دینے کا ایک غلط طریقہ:

عام طور پر باپ بیٹوں کو دینے میں تو مساوات کا خیال رکھتا ہے ، لیکن بیٹیوں کو دینے میں نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب کہ اپنی حیات میں اگر کوئی شخص اپنی اولا د کو کچھ دینا جا ہتا ہے توافضل ہے کہ بیٹا، بیٹی سب کوبرابر دے یا پھر جتنا بیٹا کو دیا ہے کم از کم اس کا آدھاضر وربیٹی کودے۔

جنال جدامام احدرضافتاوی رضوبیرج ۱/۹۵/۱مسمیں فرماتے ہیں:

''زندگی میں جواولاد پر تقسیم کی جائے ،اس میں بیٹابیٹی دونوں کوبرابرر کھے جاتے ہیں ۔اکہرے دوہرے کاتفاوت بعد موت ہے؛ کیکن اگر بیٹی کو بیٹے کا آدھادیتا ہے ،جب بھی جائز ہے مگر خلاف اولی ہے۔،،

اورایک جگه فرماتے ہیں:

"نمذہب مفتی بہ پرافضل یہی کہ بیٹوں اور بیٹیوں کوبرابر دے، یہی قول امام ابوبوسف کا ہے اور للذ کر مثل حظ الانثیین دینابھی جیساکہ قول امام محمد کا ہے ممنوع و ناجائز نہیں اگرچہ تزک اولی ہے۔،،[فتاوی رضوبہ ۸۹/۸]

### مزارات پر عور تول کی حاضری:

عام طور پر عورتیں مزارات پر جاتی ہیں ، جب کہ عور توں کا گھروں سے نکلنا ہی سبب فتنہ ہے۔امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عور توں کے گھروں سے نکلنے میں فتنے کااندیشہ ہوا توآپ نے عور توں کو گھر سے نکلنے سے منع فرمادیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس ممانعت کی شکایت بینچی، توار شاد فرمایااگر نبی صلی الله تعالی علیه وسلم ملاحظه فرماتے جوباتیں عور توں نے اب پیداکیں توضر ورانہیں مسجد سے منع فرمادیتے،،۔ بیرزمانہ توشد بیفتنوں کاہے،اس لیے عور توں پرلازم ہے کہ وہ نہ مزارات پر جائیں اور نہ ہی بلاضرورت شرعی گھرسے باہر نکلیں،ضرورت ہوتو حجاب شرعی کے دائرے میں رہ کرباہر جاسکتی ہیں۔

امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس موضوع پرمتنقل رسالہ تحریر فرمایا اور فرمایا کہ عور توں کے گھروں سے نکلنے میں بے شار فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے۔ چناں چہ اپنے مجموع و فتاوی میں ایک جگہ، امام شعبی کی ایک عبارت نقل فرماتے ہیں: "امام شعی سے استفتا ہوا کہ عور توں کا مقاہر کوجاناجائز ہے یانہیں؟ فرمایا:ایسی جگہ جواز وعدم جواز نہیں بوچھتے، یہ بوچھوکہ اس میں عورت پرکتنی لعنت پڑتی ہے جب گھر سے قبور کی طرف چلنے کاارادہ کرتی ہے۔اللہ اور فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے ،جب گھرسے باہر نکلتی ہے،سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں جب قبر تک پہنچتی ہے،میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے۔ جب والیس آتی ہے،اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے،،[فتاوی رضویہ ۱۷۳/۲]

الملفوظ میں ہے:

" پیہ نہ پوچھوکہ غور توں کا مزاروں پر جانا جائز ہے یانہیں بلکہ بیہ پوچھواس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے۔اللہ تعالی کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے، لعنت شروع ہوجاتی ہے اور جب تک واپس آتی، ملائکہ [فرشتے]لعنت کرتے رہتے ہیں۔"[الملفوظ، ج: دوم برص: ۱۵۰]

#### قبرول پر چلنااور اسے ہموار کرنا:

بعض علاقوں میں دیکھا گیاہے کہ قبرستان کواپنے گھروں کی طرح استعال کرتے ہیں، قبروں پر جلتے ہیں، اور ضرورت پڑی توقبروں کو منہدم بھی کر دیتے ہیں، جب کہ شریعت میں اس کی ہر گزاجازت نہیں کہ قبرستان کو ذاتی مکان کی طرح استعال کرنے یا قبروں پر چلنے اور قبروں کو منہدم کرنے سے صاحب قبر کواذیت ہوتی ہے۔امام احمد رضانے بختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اسلامی سلطنت میں ایسے شخص کی سزاقتل بھی ہے۔

امام احدر ضاحد یقه ندید کے حوالے سے فتاوی رضویه میں فرماتے ہیں:

"التراب الذي عليه حق الميت فلا يجوزان يوط. "[ترجمهاس پرکي مڻي حقِّ ميت ہے تواس پر چلناجائز نہيں]۔ روالمخار ميں ہے:

لان الميت يتأذى بما يتأذى به الحي والظاهر انها تحريمة لأنهم نصوا على ان المرور في سكة حادثة فيها حرام فهذا اولى.

ترجمہ۔اس کیے کہ مردے کو بھی اس چیز سے اذبیت ہوتی ہے جس سے زندے کواذبیت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مکروہ تحریکی ہے،اس کیے کہ علمانے تصریح فرمائی ہے کہ قبرستان کی اندر نو پیدراستے سے گزرناحرام ہے توبیہ بدرجہ اولی حرام ہوگا۔ فتاوی رضوبیہ میں ہے:

''مسلمان کی قبر کو کھو ڈنا تو نہایت سخت شدید جرم ہے ،اسلامی سلطنت ہو تواپیاشخص سخت تعزیر کا سخق ہے۔ یہاں تک کہ سلطان اسلام کی اگر رائے ہو توجوالیں حرکات کا مرتکب ہواکر تا ہو ،اسے سزائے قتل دے سکتا ہے۔''

اسی میں دوسری جگہ ہے:

"اس میں جو قبور تھیں ،انہیں منہدم وہموار کرکے ان پر چلنا پھر ناسب ناجائز"۔[۱/۴۳۰]

یہاں تک کہ قبروں کے پاس جاکر دعااور ذکرواذکار کی اجازت اس شرط پرہے کہ دیگر قبور پر چلنانہ ہواور دیگر قبروں پر چلنا ہو تواس کی بھی اجازت نہیں۔ قبروں کی بے حرمتی منع ہے۔ اس پرامام احمد رضاقد س سرہ نے مختلف احادیث پیش فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کو مرنے کے بعد تکلیف دینا ایسا ہے جیسے حیات میں تکلیف دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: "كسر عظم الميت يوذيه في قبره ما يوذيه في بيته وقال عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه اذى المو من في موته كاذاه في حياته وعن عماره بن حزم رضى الله تعالى عنه قال رأني رسول صلى الله تعالى عليه و سلم جالسا على قبر فقال يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تئوذى صاحب القبر." ترجمه: مردك كي بريال تورنا اور اسے ايزادينا ايبابى ہے جيسے زندك كي بري تورنا ، اور ايك روايت كے الفاظ يہ بيل عنه فرمات وقبركے اندر بھى اس چيز سے ايزاموتى ہے جس سے گھركے اندر ايزاموتى تقى دھنرت عبدالله بن مسعودر ضى الله تعالى عنه فرمات بين : بحالت وفات مومن كو ايزادينا ايس ہے جيسے اسے زندگي ميں ايزادينا دھنرت عماره بن حزم رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے ، وہ كہتے بيں كه مجھے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايک قبر پر بيٹھے ديكھا توفرمايا: اے قبر سے لگنے والے قبر سے ارتجا، صاحب قبر كو ايزانه دے۔[فتاوئل صوبه مترجم ، جلد : نهم ، ص: ۱۱۱]

معزز قارئین! ندکورہ بالاسطور میں آپ نے اصلاح امت کے حوالے سے امام احمدرضاقد س سرہ کی گراں قدر خدمات اور بیش بہاکوششوں کی ایک جھلک ملاحظہ فرمایا، جس سے بیداندازہ لگانابہت آسان ہے کہ امام احمدرضاقد س سرہ نے اس باب میں خصوصاتوجہ فرمائی اور مسلم معاشرہ سے فرسودہ رسومات، باطل توہمات اور غیر شرعی افکار ونظریات کی بیخ تنی فرماکر امت مسلمہ کی دینی رہنمائی اور شرعی رہبری فرمائی، نیز اس سے ہمارے زمانہ کے باطل فرقوں جیسے دیوبندی، وہائی اور غیر مقلدین وغیر ہم کی دینی رہنمائی اور شرعی رہبری فرمائی، نیز اس سے ہمارے زمانہ کے باطل فرقوں جیسے دیوبندی، وہائی اور غیر مقلدین وغیر ہم کی دینی رہنمائی اور شرعی رہبری فرمائی ، نیز اس سے ہمارے زمانہ کے باطل فرقوں جیسے دیوبندی، وہائی اور غیر مقلدین وغیر ہم فروغ دیا ہے۔" لاریب مذکورہ حوالہ جات کو پڑھ کر معمولی شد بدر کھنے والا ہر منصف قاری کا وجدان بیکارے گا کہ امام احمدرضا قدس سرہ نے بدعات کو فروغ نہیں دیا ہے بلکہ آپ نے معاشرہ میں تھیلے خرافات اور غیر شرعی حرکات کے خلاف علم وآگہی کاسد سکندری باندھ کرتوہم پرستی کا جڑسے خاتمہ فرمادیا ہے۔

#### \*\*\*\*\*

# باب چهارم مقالات : اصلاح وموعظت

# امام احدر ضابریلوی کے دس نکاتی پروگرام کی عصری معنویت

#### مفتی محمد فیق الاسلام رضوی مصباحی: دارالعلوم رضاے مصطفی، مٹیابرج، کو لکا تا، بنگال

اعلی حضرت امام احمد رضاخان قادری بر بلوی قدس سرہ العزیز کے گوناگوں اوصاف و کمالات میں سے ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ آپ ایک ہے مثال ماہر تعلیم اور عظیم مدبر بھی تھے۔ یہ کوئی ۱۸۹۴ء کی بات ہے کہ آجمن نعمانیہ لاہور کے صدر ثانی مولانا شاہ محرم علی صاحب چشتی نے اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں دس سوالوں پر شتمل ایک استفتا بھیجا۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ان سوالوں کا تفصیلی جواب دیا اور سوال نمبر ۵ براور ۲ سرکے جواب کے در میان ایک دس نکاتی جدید تعلیمی منصوبہ بھی پیش فرمایا، جونہ صرف اس عہدے مسلمانان عالم کے لیے اہمیت وافادیت کا حامل تھا، بلکہ عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے بھی اس اہمیت وافادیت کا حامل ہے ، بلکہ تعلیمی زبوں حالی کے اس دور میں اس کی اہمیت وافادیت میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔ وہ دس نکات کیا ہیں ، ملاحظہ فرمائیں:

[1] **اولاً** بخطیم الشان مدارس کھولے جائیں ، با قاعدہ تعلیمیں ہوں۔

[7] ثانيًا: طلبه كووظائف ملين كه خوابي نخوابي گرويده بهوں۔

[۳] ثالثاً: مدر سول کی بیش قرار تنخوابی ان کی کاروائیوں پر دی جائیں کہ لالچ سے جان توڑ کر کوشش کریں۔

[۴] **رابعًا:**طبائع طلبہ کی جانچ ہوجوجس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کراس میں لگایا جائے۔ یوں ان میں کچھ مدر سین بنائے جائیں ،کچھ واعظین ،کچھ مصنفین ، کچھر تصنیف و مناظرہ میں توزیع ہو ،کوئی کسی فن پر کوئی کسی پر۔

[۵] خامساً:ان میں جو تیار ہوتے جائیں تخواہیں دے کرملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریراو تقریرا،وعظاو مناظرۃ اشاعت دین ومذہب کریں۔

[۲] سادستا: جمایت [ مذہب] ور دبیر فد ہمیاں میں مفید کتب ور سائل مصنفوں کونذرانہ دے کر تصنیف کرائے جائیں۔

[2] سابعًا: تصنيف شده اور نوتصنيف رسائل عده اور خوش خط چھاب كرملك ميس مفت شائع كئے جائيں۔

[۸] ثامناً: شہروں شہروں آپ کے سفیر نگرال رہیں جہال جس قسم کے واعظ یا مناظر یا تصنیف کی حاجت ہو آپ کو اطلاع دیں، آپ سرکوئی اعدا کے لیے اپنی فوجیس میگزین رسالے جھیجے رہیں۔

[9] تاسعًا: جوہم میں قابل کار موجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کرکے فارغ البال بنائے جائیں اور جس

کام میں انہیں مہارت ہولگائے جائیں۔

[۱۰] عاشراً: آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتا فوقتا ہر قسم کے جمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت وبلاقیت روزانہ یاکم از کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ دیکھیے حدیث کا ارشاد کیساصاد ت ہے کہ ۔ ''آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درہم ودینار سے چلے گا'' اور کیوں نہ صاد ق ہو کہ صادق ومصدوق طلعے علیم کا کلام ہے، عالم ماکان ومایکون کی خبر ہے۔ [فتاوی رضویہ قدیم ج:۱۲، ص:۱۳۳، مترجم، ج:۲۹، ص:۲۹۔ ا

ایک صالح اور پرامن معاشرہ کی تشکیل موٹر تعلیمی نظام کے بغیر ممکن نہیں اور بید نظام تعلیم عام نہیں بلکہ بیدوہ نظام تعلیم ہے جس کا مرکز اسلام ہو، کیوں کہ اسلام دین حق اور دین فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ نظام حیات کا آفاتی تصور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان قادری قدس سرہ کے دور میں اسلامی معاشرہ اغیار کے کنٹرول میں تھااور اسلامی معاشرہ پر ظلم ایک جہت سے نہیں بلکہ ہر جہت سے تھا، وہی حالت اب بھی باقی ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت تھی ایک ایسے نظام تعلیم کی جوطلبہ کے ذہن وفکر کو اسلامی رنگ، تب و تاب اور توانائی سے اس طرح آراستہ اور نور بار کردے کہ وہ اس ظلم کو کاٹ کر پر امن اور یا کینرہ اسلامی معاشرہ کی تشکیل کریں۔

وہ نظام تعلیم جومسلمانوں میں لادنی نظریات کوفروغ دے رہاتھا،امام اہل سنت نے اس کی نہ صرف نشاندہی فرمائی بلکہ اس کے بالمقابل اسلامی نظام تعلیم پیش کرکے اس کوہرمسلم درس گاہ اور انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد قرار دیا۔

کتنابڑا المیہ تھااور آج بھی وہی صورت حال قائم ہے کہ مسلم خاندان کے بیچے اسکول، کالجے وغیرہ میں تعلیم حاصل کریں اور تہذیب و تدن غیروں کا اپنانے میں فخر محسوس کریں، دراصل یہ ایک بھیانک سازش تھی، امام اہل سنت نے اس سازش کو بھانپ لیااور اس سازش کے جال کو کاٹ چھینکنے کے لیے ہی دس نکاتی فار مولہ پیش فرمایا۔

اعلی حضرت امام احدرضاخان قادری علیه الرحمه کے دور میں اہل سنت وجماعت کی کیاحالت تھی، انہیں کی زبانی سنیے:

بڑی کمی امراکی بے توجی اور روپے کی ناداری ہے، حدیث کاار شادصادق آیا کہ: وہ زمانہ آنے والا ہے کہ دین کاکام بھی بے روپیہ کے نہ چلے گا۔ کوئی با قاعدہ عالی شان مدرسہ توآپ کے ہاتھ میں نہیں، کوئی اخبار پرچہ آپ کے یہاں نہیں، مدرسین، واعظین، مناظرین، مصنفین کی کثرت بقدر حاجت آپ کے پاس نہیں، جو پچھ کرستے ہیں فارغ البال نہیں، جو فارغ البال ہیں وہ اہل نہیں۔ مناظرین، مصنفین کی کثرت بقدر حاجت آپ کے پاس نہیں، جو پچھ کرستے ہیں فارغ البال نہیں، جو فارغ البال ہیں وہ اہل نہیں ، اول نہیں کہ بعض نے خون جگر کھاکر تصانیف کیں تو چھپیں کہاں سے ، کسی طرح سے پچھ چھپالو تواشاعت کیوں کر جو، دیوان نہیں، ناول نہیں کہ ہمارے دوآنے کی چیز کا ایک روپیہ دے کر شوق سے خریدیں، یہاں تو سر چپیٹنا ہے روپیہ وافر ہو تو ممکن کہ بیہ سب شکایت رفع ہوں۔ [فتاوی رضویہ مترجم، ج: ۲۹، ص: ۲۹۰

ان نکات پرہم کتنے کاربندہیں یا نہیں عملی جامہ پہنانے کی کتنی کوششیں ہم نے کیں ، یہ اہل خردسے پوشیدہ نہیں۔چند نکات کی کچھ وضاحت ذیل میں پیش کی جاتی ہے:



### عظیم الشان مدارس کھولے جائیں۔مدرسین کی اچھی تنخواہیں ہوں:

ماحول کاجائزہ لیجیے آج بھی آپ کوحالات ایسے ہی ملیں گے ، کام کے علما کوخاطر خواہ وظیفہ نہیں ملتا ، نتیجناوہ فکرمعاش کی وجہ سے فکر تعلیم سے غافل ہور ہے ہیں۔مسجد کاامام جویانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھارہاہے اور آپ کے بچوں کواسلامی تعلیم دے کرآپ کے ستقبل کو بھی سنوار نے کی کوشش کررہاہے،ان کو قوم دو چار ہزار رویے تخواہ دے کراحسان جتلار ہی ہے تو پھر بھلادین کاکام کیے آگے بڑھ سکتاہے۔

مدارس اسلامیہ کی طرف آج ہماری توجہ نہیں حالال کہ مدارس وہ کارخانے ہیں جہال دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والے افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ مدرس، مصنف، مناظر، مبلغ، خطیب، امام اور مفتی ان ہی اداروں میں تیار کیے جاتے ہیں اور صحیح طور پرایسے افراد تیار ہوجائیں تومعاشرے میں اسلامی انقلاب بر پاکر سکتے ہیں۔ مگریہ ہو گااسی وقت جب ہماری توجہ مدارس کی طرف ہوگی اوریہی نہیں ہور ہاہے تو پھر انقلاب کی امید کیوں کر کی جاسکتی ہے؟۔

#### طلبه كووظائف ملين كه خوابي نخوابي گرويده بون:

اعلیٰ حضرت کے اس دور بین اور دوراندیش نظریه کی طرف ہم اپنی توجہ مبذول نہ کرسکے مگراغیار نے اس کا بھر بور فائدہ اٹھایا، آج اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی جانب طلبہ کاجوسیلاب امنڈر ہاہے اس کے بیچھے کہیں نہ کہیں انہیں وظائف آج جسے اسکالرشپ کانام دیا گیاہے، کاعمل دخل نظر آرہاہے۔اسلامی دنیانے اس کی طرف کتنی توجہ دی نے وہ اہل علم و دانش سے مخفی نہیں۔

#### آب کے مذہبی اخبار شائع ہوں:

کیا ہماراکوئی اخبار شائع ہوتا ہے؟ بیرایک ایساسوال ہے جس کی طرف اہل سنت وجماعت نے بھی سنجیدگی کے ساتھ غور ہی نہیں کیاہے،جس کابہاٹرہے کہ آج ہم آینے تابناک ماضی کوبیان کرتے ہوئے ہچکھاتے ہیں اور اگر دلیری سے بیان کربھی دیں توسننے والا یقین نہیں کرتا،اس کی وجہ اپنی تاریخ کو عوام کی آنکھوں سے اوجھل رکھنا ہے،جب کہ ہمارے حریف نے بڑی جالا کی سے کام لیتے ہوئے کتنے جھوٹے واقعات کواس عیاری سے سنواراکہ قاریئن کو جھوٹ پڑھ پڑھ کراس قدریقین ہوگیاکہ شاہدیج یہی ہے،مشہور محاورہ ہے کہ جھوٹ کو پچ ثابت کرنے کے لیے اس قدر جھوٹ بولو کہ پچ معلوم ہو، ہمارے بہاں پچی تاریخ سے بے التفاتی برتی گئی، قرطاس وقلم سے اپناناطہ توڑلیا گیا، آج نتیجہ یہ ہے کہ بورے ہندوستان میں اپناکوئی ایسامؤٹر مذہبی یانظریاتی اخبار نہیں جس کی سرکولیشن کم از کم پیچاس ہزار روزانہ یاہفتہ وار ہو، جسے عوام الناس ہاتھوں ہاتھ لیتے ہوں، جس کی خبر پراعتاد کرتے ہوں، جب کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سوسال بہلے ہمیں اخبار شائع کرنے کی تلقین فرمائی تھی۔ جدید ذرائع ابلاغ، پرنٹ میڈیا،الیکٹرانک میڈیااور سوشل میڈیا کی اہمیت اگر ہم اس دور میں بھی نہیں سمجھے تو پھر ہمیں اپنی تاریخی موت کے لیے تیار رہنا جاسیے۔ اپنا کوئی اخبار نہ ہونے کی قیمت ہم لوگوں کو کہاں کہاں حیانی پڑتی ہے، صرف ایک مثال دیکھیں۔ہمارے مغربی بنگال سے چند اخبار شائع ہوتے ہیں جن میں مشهور "اخبار مشرق"، "روزنامه راششریه سهارا"، "عوامی نیوز"، "المومن"، "سیاست"، "تاثیر" ہیں، مگریه سارے اخباراہل سنت

وجماعت کی دسترس سے باہر ہیں،سب پر بدمذہبوں کا قبضہ ہے۔اب بھلاوہ اپنے اخباروں میں ہمارے عقائدومعمولات کو کیوں شاکع کرس کے ،ظاہر سی بات ہے وہ این ہی گندی سوچ وفکر کا اظہار کریں گے ،اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ ابھی ۵؍ دسمبر ۱۸ •۲ء کی بات ہے کہ اخبار مشرق جومکمل وہابیوں کی ترجمانی کرتاہے، میں ایک مراسلہ جھیا،جس میں عید میلادالنبی، جلوس وغیرہ کے حوالے سے انتہائی غلیظ ہفوات کجے گئے،اولا توہم میں کوئی اس کا جواب دینے والا اور دکرنے والا نہیں،اور مشکل سے اس کا جواب لکھ کر دیا گیا تو چھایا نہیں۔اخباراپنانہیں اس لیے زیادہ کچھ کربھی نہیں سکتے ،ایسے موقع پراگر ہمارابھی کوئی اخبار ہوتا توبیہ نوبت نہیں آتی۔ بیا یک المیہ ہے اس پر ٹھنڈے دل سے غور وفکر کی بے حد ضرورت ہے۔

عصر حاضر میں ہمیں تقریبا ہر شعبے میں قحط الرجال کا سامنا ہے ، اس کی بڑی وجہ منصوبہ بندی کا نہ ہونا ہے ، اگر ہم صدق دل سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے عطاکر دہ ان نکات پرعمل پیرا ہوجائیں توبقینا قحط الرجال سے نجات مل سکتی ہے اور ہر شعبے میں کام کرنے والے محنتی افراد میسر آسکتے ہیں ،اس طرح ایک صحت منداور علمی ماحول پرورش پاسکتا ہے۔اس کے لیے ضروری ہے کہ دس نکاتی پروگرام کوبغور سمجھا جائے اور پھراہے بتدریج عمل میں لایا جائے۔ تاکہ متقبل کے چیلنجبز کامقابلہ اور مسائل کا حل تلاش كباجاسكي

\*\*\*\*\*

# باب جہارم مقالات : اصلاح وموعظت

# امام احمد رضااور رسوم شادي

#### مولاناتىب ريزعالم مصباحي: نوري نگر كمات، انز ديناج بور بنگال

تاج داراہل سنت ، مجد ددین وملت ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخال فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعات وخرافات کے سدباب کے لیے جو کاوشیں کی ہیں یقیناوہ آب زرسے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنی زبان بافیض سے زیادہ اپنے زور قلم کا استعال فرمایا ہے اور بے شاراصلاحی کارنامے انجام دیے ہیں جو بشکل کتب ورسائل امت مسلمہ کے لیے شعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بقول استاذگرامی خیر الاذکیا، حضرت علامہ محمد احمد مصباحی عظمی [سابق صدرالمدرسین جامعہ اشرفیہ مبارک بور]:

امام احمد رضاخاں فاضل بریلوی [۲۷۲اھ / ۱۳۴۰ء]علیہ الرحمہ والرضوان کی تصانیف تین اہم حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں جن کی روشنی میں آپ کے تجدیدی واصلاحی اور علمی کارناموں کا اجمالی نقشہ روز روشن کی طرح عیاں ہوجا تا ہے۔ [۱]اصلاح عقائد وضحیح نظریات[۲]اصلاح اعمال اور تضیح عادات [۳]علمی افادات اور فنی تحقیقات۔

تکاح [شادی بیاہ] مسلمان مومن کی اسلامی زندگی کاایک اہم اور غیر معمولی حصہ ہے جویقینی طور پرنسل انسانی کی بقااورانسانی شرافت کی حفاظت، بہت ساری برائیوں اور گناہوں کے لیے سدباب اور خیر وبرکت کااہم سبب ہے،احادیث طبیہ میں اس کی بے شار فضیاتیں اور برکتیں وار دہوئی ہیں۔

مقام حیف ہے کہ اس پاکیزہ اور مقدس رشتے کو بھی لوگوں نے نفسانی خواہشات کی جھینٹ چڑھا دیا ہے ، ہنود عنود کی پیروی میں بہت ساری ناجائز رسمیں ایجاد کر لی ہیں ، مجد داظم امام احمد رضار ضی اللہ تعالی عنہ نے دلائل و شواہد کی روشنی میں شادی سے متعلق بدعات و خرافات کی بھی کامل بیج کنی کی ہے۔

اسالہ میں کان پورکی سرزمین سے ایک سائل نے شادی اور اس کے رسوم سے متعلق آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا۔ آپ نے شادی اور براہین سے مزین تفصیلی جواب عنایت کیا۔ آپ نے شادی کے خرافات اور غیر شرعی امور کے بارے میں دلائل اور براہین سے مزین تفصیلی جواب عنایت فرمایا، جوایک رسالے کی شکل میں امت مسلمہ کے لیے رہنمابن کر"ھادی الناس فی رسوم الاعر اس"کے تاریخی نام سے منظرعام پرآیا، اس میں شادی و نکاح میں جائز امور کی نشان دہی فرمائی اور غیر اسلامی طریقوں کے نقصانات بھی بیان فرمائے، اسی رسالے سے کچھ مسائل ذکر کیے جارہے ہیں۔

#### ككرى پھينكنا بندوقيں چھوڑنا:

فتاوی رضویه میں ہے:

یہ سب جائز ہیں جب کہ اپنے یادوسرے کی مضرت کا اندیشہ نہ ہوبلکہ ان سے مقصود کوئی غرض محمود ہو، جیسے فن سپہ گری کی مہارت ہونہ کہ مجرد لہوولعب ، لانھے امن جنس النضال المستثنی فی الحدیث ، کیوں کہ بیراس مقابلہ تیراندازی کی جنس سے ہے جس کو حدیث میں جائزاور مشنی کیا گیا ہے۔[ہادی الناس، ص: ۳]

مزید فرماتے ہیں۔

في الدر المختار،كره كل لهولقوله عليه السلام كل لهوالمسلم حرام الاثلثة ملاعبة اهله، وتاديبه لفرسه ومناضله بقوسه.

در مختار میں ہے کہ ہر کھیل مکروہ ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کاہر کھیل حرام ہے مگر تین اس کا پنی بیوی سے کھیل کرنا، اپنے گھوڑے کو سدھانا، اپنی کمان سے تیراندازی کرنا۔

وفى ردالمحتارفى الجواهر: قدجاء الاثر فى رخصة المصادعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهى فانه مكروه فالظاهرانه يقال مثل ذلك فى تاديب الفرس والمناضلة بالقوس.

ترجمہ:۔ردالمخارمیں جواہرسے ہے کہ اٹرائی پرقدرت حاصل کرنے کی خاطر کشتی کی رخصت حدیث پاک میں آئی ہے، کھیل کے طور پر ہو تونہیں، کیوں کہ یہ مکروہ ہے اور ظاہر یہ ہے کہ گھوڑے کوسدھانے اور تیراندازی میں بھی یہی بات کہی جائے گی۔ [بادی الناس، ص: ۴]

### آتش بازی:

شادی بیاہ کے موقع پر پٹانے جھوڑے جاتے ہیں ،آتش بازی کی جاتی ہے جس میں بسااو قات نقصان دہ واقعات بھی رونماہوتے ہیں نیز بلاد ہندویاک میں شادی کے علاوہ شب براءت وغیرہ کی راتوں میں بھی بعض جگہوں پرآتش بازی کی جاتی ہے ،اس سے متعلق سر کاراعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بڑے ہی سلیس اور سہل انداز میں امت مسلمہ کوایک بہترین پیغام دیااور بہت سے نقصانات کاسدباب بھی فرمایا۔

آپ فرماتے ہیں: آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب براءت میں رائج ہے بے شک حرام اور پوراجرم ہے ،اس میں تضییح مال ہے، قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا: قال الله تعالیٰ: [الله تعالیٰ نے فرمایا]

وَ لَا تُبَنِّدُ تَبُنِيْرًا ۞ إِنَّ الْمُبَنِّدِيْنَ كَانُوْ ٓا إِخْوَانَ الشَّيْطِيْنِ ۗ وَ كَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ۞ [پاره،١٥،ع:٣] ترجمہ: ۔ اور فضول نہ اڑا ہے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان ایپنے رب کاناشکر اہے۔ [کنزالامیان] اور حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان الله تعالى كره لكم ثلاثا،قيل وقال ،واضاعة المال وكثرة السوال .رواه البخارى عن المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه .

ترجمہ: ۔ بے شک اللہ تعالی نے تین چیزیں تمھارے لیے ناپسندر کھی [ا] قیل و قال [بے کارگفتگو][۲] بربادی مال [۳] کثرت سوال ،اس حدیث کوامام بخاری نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ۔ [بخاری شریف، جلداول، ص:۲۰۰]

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمة الله تعالی علیه ما ثبت السنة میں فرماتے ہیں۔

من البدع الشنيعة ماتعارف الناس في اكثر بلادالهند من اجتماعهم للهو واللعب بالنار وإحراق الكبريت.

ترجمہ:۔بہت بڑی بدعت میں ایک بدعت میہ جواکثربلاد ہند میں متعارف ہے کہ لوگ آگ سے کھیل تماشاکر نے کے لیے اکٹھا ہوجاتے ہیں اور پٹانے جھوڑتے ہیں۔[ہادی الناس،ص:۵]

گانابحانا\_

شادی کے خرافات میں سے ایک بیر بھی ہے کہ شادی ولیمہ کے دن یااس سے پہلے گانے بجانے کاانتظام ہوتا ہے،
اکثر علاقوں میں یہ صرف تفریج اور لذت حاصل کرنے کی غرض سے کیاجاتا ہے، غیر محرم مردوں اور عور توں کااختلاط ہوتا ہے،
فخش اور بے حیانفے گائے جاتے ہیں، ڈھول تاشے پیٹے جاتے ہیں ،فی زماننا جدید طریقے کے ڈانس وناچ کی محفلیں ہجتی ہیں
جونہایت فتیج اور دعوت گناہ کے اہم اسباب سے ہیں۔۔

اس تعلق سے امام احدر ضارحمۃ الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

اسی طرح گانے باہے کہ ان بلاد میں معمول ورائے ہیں۔بلاشہہ ممنوع وناجائزہیں۔خصوصاوہ ناپاک ملعون رسم کہ بہت خران بے تمیزامتی جاہلوں نے شیاطین ہنود، ملاعین بے بہبودسے سیھی ، یعنی فخش گالیوں کے گیت گوانااور مجلس کے حاضرین وحاضرات کو کچھے دارسنانا، سمر هیانه کی عفیف پاکدامن عور توں کوالفاظ زناسے تعبیر کرانا، خصوصااس ملعون بے حیارسم کا مجمع زناں میں ہونا،ان کااس ناپاک فاحشہ حرکت پر ہنسنا، قبقہے اڑانا، اپنی کنواری لڑکیوں کو یہ سب سناکر بدلحاظیاں سکھانا بے حیا، بے غیرت، خبیث بے حمیت مردول کااس شہدین کو جائزر کھنا، کبھی برائے نام لوگوں کے دکھاوے کو جھوٹ سے آیک آدھ بار جھڑک دینا، مگر بندوبست قطعی نہ کرنا۔

یہ وہ شنع گندی مردو درسم ہے جس پر صدہالعنتیں اللہ عزوجل کی اترتی ہیں ،اس کے کرنے والے ،اس پر راضی ہونے والے ،اس پر راضی ہونے والے ،اپ کاکافی انسدادنہ کرنے والے سب فاسق وفاجر، مرتکب کبائر، ستحق غضب جبار وعذاب نار ہیں۔ والعیاذ باللہ تبارک و تعالی ۔ اللہ تعالی مسلمانوں کوہدایت بخشے ۔

الیی شادیوں میں اگر دانستہ طور پر شریک ہو گئے توحس وقت اس قشم کی باتیں شروع ہوں یاان لوگوں کاارادہ معلوم

مولانا تبریزعالم مصباحی مصباحی مصباحی می مصباحی می مصباحی می مصباحی مصباحی مصباحی مصباحی مصباحی مصباحی مصباحی

ہوسب مسلمانوں مرد،عور توں پرلازم ہے کہ فوراً سی وقت اٹھ جامئیں اورا پنی جورو، بیٹی ماں بہن کو گالیاں نہ دلوائیں فخش نہ سنوائیں ور نہ پیجھیان ناپاکیوں میں شریک ہوں گے اور غضب الٰہی سے حصہ لیں گے ۔والعیاذ ہاللہ رب العلمین ۔ زنهار زنهاراس معامله میں حقیقی بهن بھائی ،بلکه ماں باپ کی بھی رعایت ومروت روانه رکھیں که لا طاعة لا حد فی معصبية الله،الله تعالى كى نافرماني مين كسى كى فرمال بردارى خيس\_[بادى الناس،ص:۵،۲]

#### سهرا [خوشبودار پھولوں کامار]

شادی کے موقع پر اکثر مقامات پر دو لھے کو پھولوں کاہار پہنایاجا تاہے جسے اکثر جگہوں پر سہراکے نام سے جاناجا تاہے، سر کاراعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بار گاہ میں اس سے متعلق استفتا ہوا توآپ نے احادیث نبویہ کی روشنی میں ایک مبسوط جواب تحریر فرمایا۔فتاوی رضویہ میں ہے:

خو شبولگاناسنت ہے اور خو شبوکی چیزیں بھول پتی وغیرہ پسندبار گاہ رسالت ہیں ،ﷺ ٹاٹٹا ﷺ،رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: حبب الى من دنياكم النساء و الطيب و جعلت قرة عيني في الصلوة. ترجمه: -تمهاري دنياميں سے دوچیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ، نکاح اور خو شبواور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ۔ [رواہ الامام

اربع من سنن المرسلين ،الختان ،والتعطروالنكاح والسواك . ترجمه: - چارباتين انبياعليهم السلام كي سنتوں میں سے ہیں ختنے کرنا، خوشبولگانا، نکاح کرنا،اور مسواک کرنا۔[رواہ الامام احمد والترمذی والبیہ قی فی شعب الایمان عن الی ابوب الانصاري رضي الله عنه]

ہار کہ گلے میں پہنیں ان میں بھولوں سے اسی قدر زائدہے کہ انہیں ایک ڈورے میں پرولیاہے اور گلے میں ڈالناوہی خوشبوسے فائدلیناہے اوراینے جلیس آدمیوں اور فرشتوں کوفرحت پہنچاناہے کہ کسی برتن میں رکھیں تواس کاساتھ لیے پھر نادقت سے خالی نہیں اور ہاتھ میں لیے رہیں توہاتھ بھی رکے اور پھول بھی جلد کملاجائیں تواس قدر سے حرمت وممانعت وناجوازی کس طرف سے آگئی۔[باوی الناس،ص:۳۸]

#### \*\*\*\*

# باب جهارم مقالات: اصلاح وموعظت

# مسلک اعلیٰ حضرت کے چند مفید اسباق

#### مولانانور عب الم مصباحی، کمهر وا، بائسی، پورنپ، بهب ار

مسلک کے معنی راستہ اور دستور کے ہیں، تومسلک اعلیٰ حضرت کے معنیٰ ہوئے اعلیٰ حضرت کاراستہ، اور اس سے مراد ہے، نبی آخرالزماں سمیت تمام انعام یافتگان کاراستہ، جسے فی زماننااغیار سے ممتاز کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کانام دیاجا تا ہے۔ وہ ہر گزکوئی نیاد مین یانیا فد ہب نہیں ہے۔ جبساکہ مخالفین پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تحریروں کا سطر سطران دروغ گوبوں کے منہ پر زبر دست طمانحچہ ہے۔ ماں دلائل وبر اہین کی روشنی میں باطل فرقوں کا بلیغ ردوابطال اور جگہ جگہ نوع بنوع پیرایئہ بیان میں ان فرقوں کی نشان دہی کرنا تاکہ ضحیح العقیدہ سنی اور خوش عقیدہ مسلمان ان کے دھوکے اور فریب میں نہ آئیں، ضرور اس مسلک مہذب کا طرۂ امتیاز ہے۔ سردست ہم اپنے عنوان "مسلک اعلیٰ حضرت کے چند مفید اسباق" کے تحت نمبروائز چنداسباق اپنی حیثرت کے مطابق اپنے امام مروح کی کتابوں سے اغذ کرکے پیش کرنے کا شرف حاصل کررہے ہیں۔

## سبق نمبر-[۱]

### بدمذ بب کارد کرنافرض ہے:

آپ فرماتے ہیں:

پہنے تلوار تھی،رد کی حاجت نہ تھی، تلوار کے ذریعہ سے ساراانتظام ہو سکتا تھا،اب کہ ہمارے پاس سوائے رد کے کوئی علاج نہیں، رد کرنافرض ہے۔حدیث میں ارشاد ہو تاہے:جب فتنے یابدمذ ہبیان ظاہر ہوں اور عالم اپناعلم ظاہر نہ کرے تواس پراللہ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے،اللہ نہ اس کافرض قبول کرے نہ نفل۔[الملفوظ حصہ دوم]

### سبق نمبر-[۲]

بدمذ مبول کی کتابیں دیکھناناجائزاوران کے بہال کھانا پیناان سے میل جول رکھنا حرام ہے:

ناقص بلکہ کامل کو بھی بلاضرورت برمذہبول کی کتابیں دیکھناناجائزہے کہ انسان ہے ممکن ہے کوئی بات دل میں جم جائے اور ہلاک ہوجائے۔ زانی، شرابی، سود خور کے بیمال کھاناخلاف اولی ہے [جب کہ سود کے علاوہ کوئی دوسری آمدنی ہو] مگروہ کافرنہیں اور یہود ونصاریٰ کافر ہیں، پھریہود ونصاریٰ باوصف کفر کے کافر اصلی ہیں، مرتذ نہیں اوررافضی وہائی قادیانی نیچیری چکڑالوی مرتد ہیں، اوراحکام دنیا میں مرتدسب کافروں سے بدتر ہے۔ اور کافروں کوباد شاہ اسلام جزیہ لے کراینے ملک میں رکھے گا،بشرط جزبیران کے جان ومال کی حفاظت کرے گا،لیکن مرتد کوتین دن سے زیادہ زندہ نہ رکھے گا،تین دن میں مسلمان ہوگیا تو بہتر ورنہ سلطان اسلام اسے قتل کردے گا۔ مرتد کے یہاں کھاناکھانے جانااس سے میل جول سب حرام ہے۔[فتاویٰ رضوبه، ج:۹،ص:۳۵۲]

کفارومر تدین کے ساتھ بیہ شدت وغلظت امام احمد رضا کاخود ساختہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ قرآن وحدیث اوراقوال ائمہ سے ماخوذ ومستنط ہے۔ جینانچہ قرآن پاک میں ہے:

يَايُّهُ النَّبِيُّ جَاهِ بِالْكُفَّادَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ الْبَصِيْرُ ﴿ [الْحَرِيمِ-آيت ٩] ترجمہ! اے غیب بتانے والے نبی! کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرواوران پر شختی فرماؤاوران کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی براانجام ہے۔

> مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَكَ أَشِكَآءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ [افْح\_آيت؟] ترجمہ! محمداللّٰد کے رسول ہیں [طلبّے عادِم ]اور جوان کے ساتھی ہیں ، کفار پر سخت اورآ پس میں نرم دل۔

> > وَلْيَجِكُوْ اللَّهِ عُلْظَةً ﴿ التوبِهِ آيت ١٢٣]

ترجمه!لازم تھاکہ کفار ، تم میں پنختی پائیں۔

تو ثابت ہواکہ کافروں پر حضور تنختی فرماتے تھے۔ حبیباکہ ثابت ہے کہ عین جمعہ کے وقت بھری مسجد میں علی رؤس الاشہاد حضور نے منافقوں کا نام لے لے کراٹھادیااور مسجد نبوی سے نکال دیا۔غرضیکہ حضور کفارومریڈین کے ساتھ ہمیشہ پنتی فرماتے،ان کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروائیں ،ہاتھ کاٹے،یاؤں کاٹے،یانی مانگاتویانی تک نہ دیا۔

مخالفین دین کے ساتھ پیبر تاؤان کا ہے جنہیں رب العزت رحمة اللعلمین فرماتا ہے۔ جن کی رحمت ، رحمت الہیہ کے بعد تمام جہان کی رحت سے زیادہ ہے۔

ہاں جو بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے کفار پر عنایت ونظر شفقت فرمائی ،لہذاان سے شفقت اور عنایت ہی کابر تاؤکرنا جاہیے توان روایات کی حقیقت بیرہے کہ حضوران ہی سے خلق فرماتے جور جوع لانے والے ہوتے ۔ جیساکہ اس قسم کی تمام روایات سے ظاہر ہو تاہے ۔ [ملحضااز ملفوظ حصہ اول]

مگر دھیان رہے کہ شدت وغلظت کا بیتحکم ان لوگوں کے لیے ہے ، جن کے دلوں میں بدعقیدگی اور گمراہیت راسخ ہوگئی ہو۔ورنہ نرمی کے فوائد سے انکار نہیں کیاجا سکتا ہے۔ جبیباکہ ایک وہائی خیال شخص کے بارے میں ایک حافظ صاحب نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ حضورآپ نے جس کو مجھایاوہ راستہ میں جاتے جاتے کہنے لگا کہ اعلیٰ حضرت کی باتیں میرے دل نے قبول

کمهېر وا، بائسي، پور نبيه، بهار مولانانورعالم مصباحي کیں اوراب میں ان شاءاللہ ان کامرید ہوں۔اس پر آپ نے ار شاد فرمایا: دیکھونر می کے جو فوائد ہیں ،وہ سختی میں ہر گزحاصل نہیں ۔اگراس شخص سے پنختی برتی جاتی، توہر گزیہ بات نہ ہوتی ، جن لوگوں کے عقائد مذبذب ہوں ،ان سے نرمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں ۔ یہ جو وہا ہید میں بڑے بڑے ہیں ان سے بھی ابتدا بہت نرمی کی گئی ، مگر چوں کہ ان کے دلوں میں وہاہیت راسخ ہو گئی تھی اور مصداق "ثير لا يعودون" حق نه مانااس وقت يخي كي كئي - [جوكه تحكم رب ہے] [الملفوظ حصه اول، ص ١٣]

## سبق نمبر-[۳]

# علم الهي اورعلم مصطفوي ميں كوئي برابري نہيں:

اہل باطل جب ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا دلائل سے مقابلہ نہیں کر سکتے ، ہماری مبنی بر حقیقت دلیلوں کا جواب نہیں دے سکتے توخوف خدااور مواخذہ آخرت سے بے پرواہ ہوکراہام برحق امام احمد رضاقدس سرہ اوران کے عقیدت کیش سنیوں پر بیالزم تراشیاں کرتے بھی نہیں شرماتے ، کہ یہ بریلوی لوگ نبی کے علم کواللہ تعالیٰ کے علم کے برابر قرار دیتے ہیں۔اس كاجواب خود امام موصوف كى زبانى سنيے!آپ فرماتے ہيں ۔اس كا فيصلہ قرآن عظيم نے فرماديا: فنجعل لعنة الله على الكذبين جوميرے عقائد ہيں، وہ ميري كتابوں ميں لكھے ہيں۔وہ كتابيں حصيب كرشائع ہو چكى ہيں۔ كہيں اس كالچھ نشان ہو توکوئی دکھادے۔ ہم اہل سنت کا مسکلہ علم غیب میں یہ عقیدہ ہے ،کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کوعلم غیب عطا فرمایاہے۔ رب عزوجل فرماتا ہے: وماهو على الغيب بضنين يهني غيب كے بتانے ميں بخيل نہيں۔ تفسير معالم وتفسير خازن ميں ہے، لینی حضور کوعلم غیب آتاہے، وہ تمہیں بھی تعلیم فرماتے ہیں۔ چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ برابری در کنار، میں نے اپنی کتابوں میں نصریج کر دی ہے کہ اگر تمام اولین وآخرین کاعلم جمع کیا جائے ، تواس علم کوعلم الہی سے وہ نسبت ہر گزنہیں ہوسکتی ، جو ایک قطرے کے کروڑویں جھے کوکروڑ سمندر سے ہے ، کہ یہ نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے اور وہ غیر متناہی ہے۔متناہی کو غیر متناہی سے کیانسبت ہو سکتی ہے۔[الملفوظ، حصہ اول، ص: ۲۷\_ ۲۷]

اسی کوکلام منظوم میں سر کاراعلی حضرت نے بوں فرمایا ہے۔

اور ناکہنانہیں عادیہ رسول اللہ کی

ہم بھکاری وہ کریم ان کاخداان سے فزول

### سبق نمبر-[۴]

### اختلافات فرعیه میں ایک دوسرے کوبر اکہنا جائز نہیں:

آج سنیوں کا عجیب حال ہے ۔ ہر طرف اختلاف کا دور دورہ ہے۔ اتحاد واتفاق کے لیے اہل دل بے چین وبے قرار ہیں۔ مگریہ اختلاف دور ہو تانظر نہیں آتا، آہ! کاش! یہ اختلاف وہ ہو تاجو ہزرگوں میں تھا۔ جسے احتلاف امتی رحمة فرماکرغم خوارامت نے رحمت قرار دیا ہے۔ جسے ماضی بعید کے ساتھ ماضی قریب میں بھی بنظر تحسین دیکھا گیا۔ حبیباکہ خود مجد دعظم اعلیٰ

کمهېر وا، بائسي ، پور نبيه ، بهار مولانانورعالم مصباحي حضرت کااپنے بزرگوں اور اپنے معاصرین سے اختلاف۔ بحرالعلوم حضور مفتی سید افضل حسین مونگیری اور حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق المجدی رحمۃ الدعلیم اکا، سرکار مفتی عظم ہند علیہ الرحمہ سے اختلاف اور حضور شارح بخاری کا'آسان کا سفر ممکن ہے "کے مسئلے میں اپنے استادامام النو حضرت سید غلام جبیلانی میر تھی علیہ الرحمہ سے اختلاف۔ غرض کہ تلاش وجبتو کے بعداس طرح کا اختلاف بہت ملے گا، مگر کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آتا ہے کہ یہ اختلاف کسی بھی زاویے سے نفرت وعداوت کا سبب بناہو، اور ان میں کوئی خلیج راہ پائی ہو، اور علم وفن کا بے محل استعال کرکے اپنے حریف کو نیچا دکھایا گیاہو، یا فتوے کی زبان میں مد مقابل پر سب وشتم کیا گیاہو۔ نہیں ملے گا اور ہرگز نہیں ملے گا۔ کیوں کہ یہ اختلاف خالص علمی تھا، جس کا ہرصاحب علم کو حق ہے۔ اپنے دلائل کی روشنی میں فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود جارے وہ سب اکابر یک جان ویک ہرصاحب علم کو حق ہے۔ اپنے دلائل کی روشنی میں فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود وہارے وہ سب اکابر یک جان ویک حق مقصود تھا۔ ریاونام و نمود اور اناکا وہاں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا۔ کاش! ایسانی ہو تا توسنیوں کو یہ برے دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آج تو معمولی معمولی اختلاف کی بنا پر فور آسلے کلیت کالیبل لگ جاتا ہے۔ اور دلیل کی بنا پر کسی نے فروعی مسئلے میں ذراسامنہ کھولا، تواپنی جماعت ہی سے نکال دیاجا تا ہے۔ اور اسے ایساگنہ گاراور پائی تصور کیاجا تا ہے کہ گویااس کے پاک ہونے ذراسامنہ کھولا، تواپنی جماعت ہی سے نکال دیاجا تا ہے۔ اور اسے ایساگنہ گاراور پائی تصور کیاجا تا ہے کہ گویااس کے پاک ہونے ذراسامنہ کوئی راستہ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ مگر آئیں! سیخامام سے بوچھیں! وہ فرمات بیان

''جہاں اختلافات فرعیہ ہوں جیسے باہم حنفیہ و شافعیہ وغیر ہما، فرق اہل سنت میں وہاں ہرگزایک دوسرے کوبراکہناجائز نہیں اور فخش د شنام جس سے د ہن آلو دہ ہوکسی کوبھی نہ چاہیے''[الملفوظ اول،ص:2۲]

### سبق نمبر-[۵]

### طریقت، شریعت سے جداکوئی راہ نہیں:

اہل حق کے نزدیک شریعت وطریقت دونوں ایک ہیں۔ ان میں کوئی تغایرہ تخالف نہیں ہے۔ شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرع۔ شریعت سمندر ہے اور طریقت اس سے نکلی ہوئی ایک نہر۔ جواس کے علاوہ کہے اور بلکے کہ علم شریعت والے ، طریقت کو نہیں سمجھ سکتے ، اور طریقت کی دشوار گزار راہوں پر چلنا علما سے ظاہر کا کام نہیں ، حالاں کہ علما ہی طریقت کے نور سے منوراور راہ طریقت کے مسافر ہیں۔ علم شریعت کے بغیر سلوک کا سفر ممکن نہیں ، امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ: یہ کہنا کہ شریعت کے چندا حکام فرض وواجب وحلال و حرام کانام ہے محض اندھاین ہے۔ شریعت تمام احکام جسم وجان وروح وقلب وجملہ علوم الہیہ ومعارف نامتنا ہیہ کوجامع ہے۔ جن میں سے ایک ایک گلاے کانام طریقت و معرفت ہے۔ اس لیے باجماع قطعی جملہ اولیا ہے ومعارف نامتنا چیت مطہرہ پر عرض کرنافرض ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہوں حق و مقبول ہیں ، ور نہ مردود مخذول۔ تو یقینا قطعا شریعت ہی اصل کار ہے۔ شریعت ہی مناط و مدار ہے۔ شریعت ہی محک و معیار ہے۔ [مقال عرفا باعز از شرع و علماء] اگر کوئی کہے ، کہ ہم طریقت کے ایسے بلند مقام پر فائز ہیں ، کہ اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ، تواسے امام اگر کوئی کہے ، کہ ہم طریقت کے ایسے بلند مقام پر فائز ہیں ، کہ اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ، تواسے امام الگرکوئی کہے ، کہ ہم طریقت کے ایسے بلند مقام پر فائز ہیں ، کہ اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ، تواسے امام

مولانانور عالم مصباحی مصباحی می مصباحی می می می می می از ایسی اور نیه ، بهار



#### احدرضاكيافرماتے ہيں،سنيه:

بالجمله شریعت کی حاجت ہر مسلمان کوایک ایک سانس ایک ایک پل ایک ایک کھے پر مرتے دم تک ہے۔ اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کواور زیادہ ، کہ راہ جس قدر باریک ، اس قدر ہادی کی زیادہ حاجت ۔ اس لیے حدیث میں آیا، حضور سیدعالم طلبتہ ہوئی نے فرمایا: المتعبد بغیر فقہ کالحے ارفی الطاحون [حلیۃ الاولیاء] بغیر فقہ کے عبادت میں پڑنے والاالیہا ہے ، جیساکہ چکی تھینے والاگرھا، کہ مشقت جھیلے اور نفع کھے نہیں ۔ [ایضا]

## سبق نمبر-[۲]

### فرض ذمه میں ہوتے ہوئے نفل مقبول نہیں:

بعض لوگ نفلی صدقات و خیرات توکرتے ہیں، مگرز کو ۃ جو فرض ہے اور خدا ہے قہار کا بھاری قرض ہے، اسے ادائہیں کرتے، اور شبھتے ہیں، کہ ہمارا یہی نفلی صدقہ و خیرات ہمیں کافی ہوگا۔ بوں ہی مختلف موقعوں پر نفلی روز ہے بڑے خوش دلی سے رکھتے ہیں، مگر چھوٹے ہوں، ان کی ادائیگی کی کوئی سے رکھتے ہیں، مگر چھوٹے ہوں، ان کی ادائیگی کی کوئی پر واہ نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ لوگ او قات پنج گانہ کی سنن غیر موکدہ اور نوافل کے علاوہ اشراق، چپشت، اواہین، تہجدو غیرہ تو پڑھتے ہیں، مگر بالغ ہونے کے بعدسے اب تک ان پر جو فرض واجب نمازیں باقی رہ گئی ہیں، ان کے پڑھنے کا خیال تک نہیں لاتے۔ ایسوں کے متعلق حضور غوث پاک کے حوالے سے امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ رقم طراز ہیں کہ:

اس کی کہاوت الیں ہے ، جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے ، یہ وہاں تو حاضر نہ ہواور اس کے غلام کی خدمت گاری میں موجو در ہے۔ اور حضرت امیر المومنین سیدنامولی علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یوں ناقل ہیں ، کہ ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے ، جسے حمل رہا، جب بچہ ہونے کے دن قریب آئے ، استقاط ہو گیا۔ اب وہ نہ حاملہ ہے ، نہ بچہ والی ، یعنی جب پورے دن پر اگر استقاط ہو، تو محنت تو پوری اٹھائی اور نتیجہ خاک نہیں ، اگر بچہ ہوتا تو تمرہ خود موجود تھا، حمل باقی رہتا تو آگے امید گئی تھی ، اب نہ حمل ، نہ بچہ ، نہ امید ، نہ تمرہ اور تکلیف وہی جھیلی جو بچہ والی کو ہوتی ۔ ایسے اس نقلی خیرات دینے والے کے پاس سے روپیہ تو اٹھا، مگر جب کہ فرض جھوڑا، تو نقل بھی قبول نہ ہوا، تو خرج کا خرج ہوا ، اور حاصل کچھ نہیں ۔ [فتوح الغیب ص:۲۷۲ ، مقالہ ۲۸ ، ککھنو]

#### ایک جگه ار شاد فرماتے ہیں:

اس سے بڑھ کراحمق کون! کہ اپنے مال جھوٹے سپے نام کی خیرات میں صرف کرے اور اللہ عزوجل کا فرض اور اس بادشاہ قہار کاوہ بھاری قرض گردن پررہنے دے، شیطان کا بڑاد ھوکہ ہے!کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے، نادان سمجھتا ہے، نیک کام کررہا ہوں اور نہ جانا کہ نفل بے فرض نرے دھوکے کی ٹی ہے ۔اس کے قبول کی امید تومفقو داور اس کے ترک کاعذاب گردن پرموجود۔[ایضا]

مولانانورعالم مصباحی مص

## سبق نمبر-[2]

## قضانمازي كباداكي جائين:

آج کل قضانمازوں کوآنے والے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اورانہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور نوافل میں اپناوقت صرف کرناکار ثواب سجھتے ہیں۔ جب کہ قضانمازیں جلد سے جلداداکر نامطلوب شرع ہے۔ امام احمد رضافر ماتے ہیں:

'' تضانمازیں جلد سے جلداداکر نالازم ہیں۔ نہ معلوم کس وقت موت آجائے۔ کیا مشکل ہے، ایک دن کی ہیں رکعت ہوتی ہیں۔ [ بینی فجرکے فرضوں کی دور کعت، اور ظہر کی چار اور مغرب کی تین اور عشاکی سات رکعت بعنی چار فرض تین و ترا ان نمازوں کو سواے طلوع و غروب و زوال کے [کہ اس وقت سجدہ حرام ہے] ہروقت اداکر سکتا ہے۔ اور اختیار ہے کہ چہلے فجر کی سب نمازیں اداکر لے، چر ظہر، چر عصر، چر مغرب، چرعشاکی، یاسب نمازیں ساتھ ساتھ اداکر تا جائے، اور ان کا ایسا حساب لگائے کہ تخیینہ میں باقی نہ رہ جائیں، زیادہ ہوجائیں تو حرج نہیں اور وہ سب بقدر طاقت رفتہ رفتہ دفتہ جہداداکر لے، کا بلی نہ کرے، جب تک فرض ذمہ پر باقی نہ ہتا ہے، کوئی نظل قبول نہیں کیاجاتا۔ نیت ان نمازوں کی اس طرح ہو مشاہوں اور خوالی سب سے پہلے جو نجر جھے سے قضاہوں نہیں کیاجاتا۔ نیت ان نمازوں کی اس طرح تو باقیوں میں جو سب سے پہلی ہے۔ اس طرح ظہرہ غیرہ ہر نماز میں نیت کرے۔ جس پر بہت سی نمازیں قضاہوں ، اس کے تو باز بھی کہ ہو تا ہو کہ دشریف کے تین بار سجان اللہ کے، اگر ایک لیے صورت تخفیف اور جلداداہونے کی ہیہ ہے، کہ خالی رکعتوں میں بجاے الحمد شریف کے تین بار سبحان رہی العظیم اور سبحان رہی العظیم اور وروں میں بجاے اللہم صل علیٰ سیدنا محمدو اللہ وروں میں بجاے اللہم صل علیٰ سیدنا محمدو اللہ من ازدار سکتا ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد دونوں درود شریف کی بجاے اللہم صل علیٰ سیدنا محمدو اللہ منے قبل ، نمازاداکر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد دونوں درود شریف کی بجاے اللہم صل علیٰ سیدنا محمدو اللہ منے قبل ، نمازاداکر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد ناجائز ہے۔ ہر ایساشخص جس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں ، چپ منے قبل ، نمازاداکر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد ناجائز ہے۔ ہر ایساشخص جس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں ، چپ منظور کی کہر ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد ناجائز ہے۔ ہر ایساشخص جس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں ، چپ

## سبق نمبر-[۸]

### پیر ہونے کے لیے سید ہوناضر وری نہیں:

آج کل، کچھ نام نہاد عاقبت نااندیش جاہل اور گمراہ پیراپنی روٹی سینکنے اور پیری مریدی کی دکان چرکانے کے لیے ، بڑے دھرلے سے یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ پیر ہونے کے لیے سید ہوناضروری ہے اور غیر سید سے مرید ہوناجائز نہیں۔ اس اعلان میں کتنی سچائی اور دیانت داری ہے ، شریعت وطریقت کے سنگم امام احمد رضاسے سنتے ہیں! آپ فرماتے ہیں:
'' پیر ہونے کے لیے چار شرطیں در کار ہیں ، سیدیاسی خاص قوم سے ہوناضروری نہیں۔ چاروں شرائط میں سے اگرایک

مولانانور عالم مصباحی م

شرط بھی کم ہے، تواس سے بیعت جائز نہیں۔ چاروں شرائط یہ ہیں:

[1]سب سے اہم شرط مذہب کاسنی صحیح العقیدہ، عقائد علما ہے حرمین شریفین کے مطابق ہونا۔

[7] فقہ کا اتناعلم کہ اپنی حاجت کے سب مسائل جانتا ہواور حاجت جدیدییش آئے، تواس کا حکم کتاب سے نکال سکے۔

بغیراس کے اور فنون کاکتناہی بڑاعالم ہو،عالم نہیں۔

[س]اس کاسلسله حضوراقیدس <u>طلتیا عابیم</u> تک صحیح ومتصل ہو۔

[۴] علانه کسی کبیره کام تکب، پاکسی صغیره پر مصرنه ہو۔

پیر ہونے کے لیے وہی چار شرطیں در کار ہیں، سادات کرام سے ہونا کچھ ضرور نہیں۔ ہاں ان شرطوں کے ساتھ سیر بھی ہو، تونور علی نور ۔ باقی اسے شرط ضروری تھہرانا، تمام سلاسل طریقت کا باطل کرناہے ۔سلسلہ عالیہ قادریہ ،سلسلۃ الذہب میں سیدناامام علی رضااور حضور سیدناغوث عظم رضی اللّٰہ تعالیٰعنہماکے در میان جتنے حضرات ہیں ، کوئی سادات کرام سے نہیں ۔اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں توامیرالمومنین مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بعد ہی سے امام حسن بھری ہیں، کہ نہ سید، نہ قریثی، نہ عربی ۔اور سلسلہُ عالیہ نقشبند یہ کاخاص آغاز ہی حضور سیدناصد بق اکبررضی اللہ عنہ سے ہے ۔اسی طرح دیگر سلاسل\_[فتاوی رضوبه مترجم، ج:۲۷\_ص،۷۷۸\_مکتبه بوربندر گجرات]

\*\*\*\*

## باب ينهارم مقالات: اصلاح وموعظت

# امام احمد رضااور ردبدعات ومنكرات

#### **مولانامجمه اسلام نوری: نوری نگر، نار گون، گوال بو کھر، انر دیناح بور، بنگال**

چودھویں صدی ہجری کی عبقری شخصیت فقیہ اسلام مجدد أظم اعلی حضرت امام احمد رضاستی حنقی قادری [۲۷۲اھ۔
۴۳ ساھ ] کی جلیل القدر شخصیت بورے عالم اسلام کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ایک خاص نعت تھی، انہوں نے اپنی بوری زندگی اسلام وسنیت کی خدمت واشاعت میں گزاری، ان کی گراں قدر خدمات اور کارناموں کادائرہ ہر شعبہ زندگی پر مشتمل ہے، لیکن آپ نے اصلاح فکرواعتقاد اور رد بدعات و منکرات کے حوالے سے جو کار ہائے نمایاں انجام دیے وہ بوری دنیا نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور فلاح و کامیانی کاسنگ گراں ماہیہ ہے۔ہم یہاں ذیل میں اصلاح فکرواعتقاد اور رد بدعات و منکرات میں اصلاح فکرواعتقاد اور رد بدعات و منکرات کے تعلق سے آپ کی ہدایات وار شادات پیش کرتے ہیں۔

یقیناً حیات امام اہل سنت کا انصاف کی نظر سے مطالعہ جہاں امام موصوف کے تعلق سے پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے تریاق ثابت ہو گاوہیں ایمان وعقیدہ اور اصلاح رسوم ورواج کے لیے شعل راہ ہوگا۔

[۱] عام طور پر دیکی ای جہات کہ بعض مسلمان اپنی جہالت و نادانی اور بے جاعقیدت کی وجہ سے بزرگوں کے مزارات پر جاکر استال ہوسی میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ سجدے کا گمان گزر تا ہے۔ امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کے رد پر ایک مستقل کتاب الزبدۃ الز کیے فی تحریم سجو د المتحیۃ تحریر فرمایا، اس میں مسلمان کو سخد ہوئے فرمایا:

''مسلمان! اے مسلمان! شریعت مصطفوی کے تابع فرمان، جان اور تقیین جان کہ سجد ہ حضرت عزت عز جلالہ کے سواکسی کے لیے نہیں، اس کے غیر کو سجد ہ عبادت تو یقینًا اجماعا شرک مہین و کفر مبین اور سجد ہ تحیت حرام و گناہ کہیرہ بالیقین، اس کے کفر ہونے میں اختلاف علما ہے دین؛ ایک جماعت فقہا سے تکفیر منقول اور عند انتحقیق وہ کفر صوری پر محمول، کما سیاتی بتوفیق المولی سجانہ و تعالی۔ [امام احمد رضا اور رد بدعات و مشکرات ص: ۲۳۳۲، ۲۳۳۲، مولانا یسین اختر مصباحی]

[7] بہت سارے لوگ طواف مزار بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں: ''مزار کا طواف کہ محض بہ نیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم طواف مخصوص بخانہ کعبہ ہے، مزار کو بوسہ نہ دینا چاہیے، علمااس میں مختلف ہیں اور بہتر بچنااور اسی میں ادب زیادہ ہے، آستانہ بوسی میں حرج نہیں اور آنکھوں سے لگانا بھی جائز کہ اس سے شرع شریف میں ممانعت نہ آئی اور جس چیز کو شرع نے منع نہ فرمایا نع نہیں ہو سکتی''۔[ایفیا، ص:۳۱۲،۳۱۵] [۳] مزارات پرعرس کے ایام میں عورتیں بہت جاتی ہیں جس سے اخلاقی ومعاشرتی برائباں ٹھیلتی ہیں اور تماشہ بینوں کی بہار آجاتی ہے ان کے بارے امام احمد رضا لکھتے ہیں:

"اور جوعورتیں قوالی رنڈ بوں کی اور قوالی مردوں کی سننے جاتی ہیں ان کوزیارت قبور کو جانا حرام ہے۔"[مام احمد رضااور حدیدافکار ونظریات،ص:۲۲۷،از مولانایسین اختر مصباحی ]

آپ نے مزارات پر عور توں کی حاضری اور اعراس مروجہ میں ان کی شرکت کو ناجائز قرار دیا ہے حتی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی جانے سے رو کا ہے ۔البتہ حضور اکرم <u>طلبے آی</u>م کے روضہ مبارک پر حاضری کومستثنی رکھا؛اس لیے کہ عور توں اور مردوں کااس دربار میں حاضر ہونااحادیث صححہ سے ثابت ہے۔آپ فرماتے ہیں: "سوائے روضہ انور کے کسی بھی مزار پر جانے کی اجازت نہیں؛ وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ قریب بواجبات ہے اور قرآن عظیم نے اسے مغفرت ذنوب کا تریاق بتایا ۔"[امام احمد رضااور ردبدعات ومنکرات،ص: ۲۷۰]

[۴] بعض جگہ ایسا ہو تاہے کہ کچھ ناخدا ترس لوگ فرضی اور مصنوعی قبرس بناکراعلان کر دیتے ہیں کہ اس قبر میں فلاں ا بزرگ تشریف فرماہیں اور اس کے بعد عرس اور دیگر لوازم اعراس مروجہ بڑی دھوم دھام سے شروع کر دیتے ہیں ،ان سب چزوں کے بارے میں امام احمد رضالکھتے ہیں:

''قبر بلا مقبور [فرضِی قبر]کی زیارت کی طرف بلانااس کے لیے وہ افعال کراناگناہ ہے اور جب کہ وہ اس پر مصر ہے اور باعلان اسے کرار ہاہے تووہ فاسق معلن ہے اور فاسق معلن کوامام بنانا گناہ اور نماز پھیرنی واجب ہے،اس جلسہ زیارت قبر بے مقبور میں شرکت جائز نہیں؛ زید کے اس معاملہ سے جولوگ خوش ہیں خصوصًا وہ جو ممدوومعاون ہیں وہ سب گنهگار و فاسق ہیں۔"[امام احمد رضااور ردیدعات ومنکرات،ص:۱۳۱۳]

بہت سے لوگ محض حظ نفس کے لیے بڑی دلچیسی سے قوالی مع مزامیر کی محالس میں تشریف لے جاتے ہیں اور ساعت فرماتے ہیں۔امام احمد رضافاضل بریلوی لکھتے ہیں:

''خالی قوالی جائز ہے اور مزامیر حرام۔ زیادہ غلواب منتسبان سلسلہ عالیہ چشتیہ کو ہے اور حضرت سلطان المشارَخ محبوب الٰہی رضی اللّٰہ عنہ فوائدالفواد شریف میں فرماتے ہیں: مزامیر حرام است، حضرت خواجہ مخدوم شرف الملة والدين کچي منيری قدس سرہ نے مزامیر کوزناکے ساتھ شار فرمایاہے ،اکابراولیانے ہمیشہ فرمایاہے کہ مجردشہوت پرنہ جاوَالخ۔''[امام احمد رضااور ردېږيات ومنکرات ص:۲۶۷]

[4] طعام میت نینی دعوت میت کے بارے امام احدر ضالکھتے ہیں:

"مردہ کا کھاناصرف فقراکے لیے عام ہے دعوت کے طور پر جوکرتے ہیں بینغ ہے، غنی نہ لے نہ کھائے، کہا فی فتح القدير و مجمع البركات والله تعالى اعلم. "[اليفاص ٣٢٣]

[۲]میت کے گھر شاد بوں کی طرح احباب اور دوستوں کے اجتماعات اور دعوتوں کے متعلق ایک استفسار کے جواب

میں تحریر فرماتے ہیں:

''اے مسلمان! یہ پوچھتا ہے کہ جائز ہے یا کیا ہے؟ یوں پوچھ کہ یہ ناپاک رسم کتنے فتیج اور شدید گنا ہوں، سخت خرابیوں پرمشمل ہے۔''[الصّاص:۳۲۲]

امام احدر ضاخان فاضل بریلوی ایک دوسری جگه تحریر فرماتے ہیں:

'' یہ چیزی غنی نہ لے ، فقیر لے ۔ اور وہ جوان کا منتظر رہتا ہے ، ان کے نہ ملنے سے ناخوش ہو تا ہے ، اس کا قلب سیاہ ہو تا ہے ، مشرک یا جیاروں کوان کا دینا گناہ، گناہ، گناہ۔''[امام احمد رضااور ردبدعات ومنکرات،ص:۳۲۸]

[2] جہالت میں زندگی گزارنے والے لوگ اپنی شادیوں پر گانا بجانا فخرسیجھتے ہیں اور کہیں تو مروجہ رسم و رواج ناک مونچھ کا مسئلہ بن جاتا ہے اور رشتہ داروں کے طعن وتشنیع سے بیخے کے لیے محفلیں آراستہ کی جاتی ہیں، بیطے ان میں ہزاروں لاکھوں روپے کیوں نہ خرچ ہوجائیں، معاذاللہ جس شادی میں ناچ گانا نہ ہو، اسے شادی ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، جب کہ اسلام اس سے سخت منع کرتا ہے۔امام احمد رضا اس سلسلے میں رقم طراز ہیں:

''جس شادی میں میہ حرکتیں ہوں مسلمانوں پرلاز م ہے کہ اس میں ہر گزشریک نہ ہوں،اگر دانستہ شریک ہوگئے توجس وقت اس قسم کی باتیں شروع ہوں یاان لوگوں کا ارادہ معلوم ہو، سب مسلمان مرد عور توں پرلازم ہے کہ فوراً اسی وقت اٹھ جائیں اور اپنی جورو، بیٹی، ماں بہن، کو گالیاں نہ دلوائیں، فحش نہ سنوائیں ورنہ یہ بھی ان ناپاکیوں میں شریک ہوں گے اور غضب الہی سے حصہ لیں گے والعیا ذبالله د بالعال بین۔"[ایضًا ص۲۳۳۷/۳۳۳]

حاصل بیہ ہے کہ امام احمد رضاخان فاضلِ بریلوی نے غلط رسم ورواج ، باطل خیالات ، بے بنیا دروایات ، بدعات و خرافات و منکرات شرعیہ کی روک تھام اور ان کی بیچ کنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور حتی الوسع اس راہ میں اپنی زبان وقلم کی طاقت صرف کرتے رہے اس کے باوجودیہ کہنا کہ ان کی ذات سے بدعات کا فروغ ہوا دیانت اور انصاف کے خلاف اور سمجھ سے بالا ترہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جوچاہے آپ کاحسن کر شمہ ساز کرے

#### \*\*\*\*\*

# باب چهارم مقالات: اصلاح وموعظت

# امام احمد رضااور مزارات اوليا

#### مولانارابی رضا: جامعه نوریه گلشن زهرا، سبرام پور، اتر دبیت جاج پور

مزارات اولیا پرحاضری باعث خیر وبرکت ہے، لیکن اس کے پچھاصول وآداب ہیں، جن کی بجاآوری ضروری ہے، المیہ بیہ ہے کہ مسلمانوں نے ان آداب اور احکام کو یکسر فراموش کر دیا ہے۔ مزارات اولیا پر خرافات کی کثرت ہے، عورتیں بے محابا مزارات پرجاتی ہیں۔اعراس میں مردول اور عور تول کا اختلاط اہل سنت کے لیے دروسر بن حیکا ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی نے اس حوالے سے تفصیلی احکام اپنے رسالہ جمل النور فی نھی النساء عن زیار ۃ القبور میں تحریر فرمائے ہیں، ہم یہاں اس کتاب سے چندعبارات نقل کرکے قارئین کی نذکر رہے ہیں۔

اعلی حضرت امام احدر ضابر یلوی قدس سره مذکوره کتاب کے صفحہ ۱۲ بردر مختار کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں:

يكره حضورهن الجماعة ولولجمعة وعيد ووعظ مطلقاولوعجوزاليلاعلى المذهب المفتى به لفسادالزمان[درمختار]

فسادزمانہ کے باعث جماعت میں عور توں کی حاضری مطلقا مکروہ [تحریمی وناجائز]ہے اگرچہ جمعہ یاعیدیاوعظ کے لیے حاضری ہو،اگرچہ بڑھیاکی حاضری شب ہی کوہو، یہ اس مذہب کے مطابق ہے جس پر فتوکی ہے۔

صفحه ۱۸ پر فرماتے:

صیح بخاری وصیح مسلم وسنن ابوداوَد میں ام المومنین صدیقه رضی الله عنها کاار شاد بے لو ادر ك رسول الله علیه ما ا أحدث النساء لمنعهن المسجد كهامنعت نساء بني اسر ائيل.

اگرنبی ﷺ ملاحظہ فرماتے جوہاتیں عور توں نے اب پیداکی ہیں توضر ورانہیں مسجد سے منع فرمادیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کر دی گئیں۔

پھر تابعین ہی کے زمانہ سے ائمہ نے ممانعت شروع فرمادی، پہلے جوان عور توں کو پھر بوڑھیوں کو بھی، پہلے دن میں پھر رات کو بھی ، یہاں تک کہ حکم ممانعت عام ہوگیا۔ کیااس زمانے کی عور تیں گربے والیوں کی طرح گانے ناچنے والیاں یافاحشہ ولالہ تھیں، اب صالحات ہیں؟ یاجب فاحشات زائد تھیں اب صالحات زیادہ ہیں؟ یاجب فیوض وبرکات نہ تھے اب میں زائد ہیں؟

حاشابلکہ قطعایقینااب معاملہ بالعکس ہے، اب اگرایک صالحہ ہے توجب ہزارتھیں ،جب اگرایک فاسقہ تھیں اب ہزار ہیں، اب اگرایک حصہ فیض ہے جب ہزار جھے تھا۔

صفحه ۲۰ پرلکھتے ہیں:

"جب ان خیرکے زمانوں میں ان عظیم فیوض وبرکات کے وقتوں میں عورتیں منع کردی گئیں۔ اور کاہے سے ؟ حضور مساجدو شرکت جماعات سے ، حالال کہ دین متین میں ان دونوں کی شدید تاکید ہے ، توکیاان از منہ شرور [برائیوں کے حضور مساجدو شرکت جماعات سے ، حالال کہ دین متین میں ان دونوں کی شدید تاکید ہے ، توکیاان از منہ شرور [برائیوں کے نیارت قبور کوجانے گی ۔ زمانوں ] میں ان قلیل یاموہوم فیوض کے حیلے سے عور توں کواجازت دی جائے گی ؟ وہ بھی کاہے گی ؟ زیارت قبور کوجانے گی ۔ جو شرعًا موگد نہیں اور خصوصًاان میلوں کھیاوں میں جو خداناتر سوں نے مزارات پر نکال رکھے ہیں ، یہ س قدر شریعت مطہرہ سے منافقت ہے۔ "

اخیر میں صفحہ ۴۸ کی عبارت ملاحظہ ہو، اعلیٰ حضرت امام قاضی عیاض علیہ الرحمہ متوفی ۱۳۵ ھے فتویٰ کو نقل فرماتے ہیں:

"امام قاضی سے استفتا ہوا کہ عور تول کو مقابر کو جانا جائز ہے یانہیں ؟ فرما یا ایسی جگہ جواز وعدم جواز نہیں پوچھتے ہے پوچھو کہ اس
میں عورت پر کتنی لعنت پر ٹتی ہے، جب گھر سے قبور کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے، اللہ اور فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے، جب
گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں، جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے، جب
واپس آتی ہے اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے۔"

محتریم قارئین! امام احمد رضار ضی الله عنه کی مذکورہ عبارات کاخلاصہ بیہ ہواکہ زمانہ کے فساد کی وجہ سے عور توں کو مزارات اولیا کی حاضری سے سختی کے ساتھ رو کا جائے ورنہ الله تبارک و تعالی کی نارضگی کاسب ہوگا۔

\*\***\***\*\*

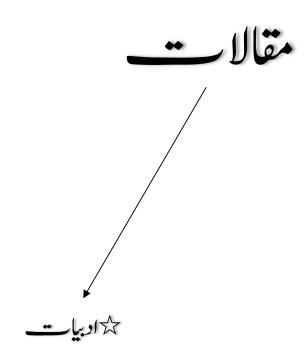

# باب چهارم مقالات: ادبیات

# انتقادى نظريات اورامام احمد رضا كااصول نقذ

#### <u> داکم ام جدر ضاام جد:</u> ادارهٔ شرعیه، بیشنه، بهسار

اصول تنقید کے موضوع پراردوادب کے ناقدین نے بہت کھ لکھاہے، جن میں حالی و شبلی، امدادامام اثر، نیاز فتح پوری اور محی الدین قادری زور سے لے کرکلیم الدین احمد ، احتشام حسین اور آل احمد سرور کی تحریریں بہر حال نمایاں اور خصوصی توجہ کی سخق ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر آغا، انور سدید، حسن عسکری اور سلیم اختر کی تنقیدی خدمات بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ مگر ہمارے انتقادی ادب کا بیا لہیہ ہے کہ تذکروں کے تنقیدی مواداور شعرا کے تنقیدی شعور کی یاد داشتوں سے لے کر زمانہ کوال کے ناقدین کی تحریروں تک اس موضوع پر ہزاروں صفحات پڑھ جائے اور بڑے بڑے نقادوں کے تنقیدی نظریات کھنگال ڈالیے پھر بھی آپ کوالیہے جامع اور منضبط تنقیدی اصول نہیں ملیں گے جواصل ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔

آبوں تو تقید کے سلسلے میں صاحب قطب مشتری کے منظوم خیالات ،ولی اور فائز کے تنقیدی افکار، گلشن بے خاراور نکات الشعراء کے بیانات ،مجموعہ نغزاور آب حیات کی تحریریں بار بار حوالوں کے کام میں آتی رہی ہیں اور "اردو تنقید کی تاب میں ڈاکٹر سے الزیخ "جیسی کتاب میں ڈاکٹر سے الزیخ "جیسی کتاب میں ڈاکٹر سے الزیخ سے بہت کچھ کام کی باتیں اخذی ہیں اور انہیں سلیقے سے سامنے اس کی شرح "عقد الشعر "اور ابن رشیق کی کتاب "مرا اقالشعر "سے بہت کچھ کام کی باتیں اخذی ہیں اور انہیں سلیقے سے سامنے لایا ہے۔ لیکن فی الواقع یہ سب کچھ بنیادی طور پر شاعری کے اصول ہیں جنہیں خالص تنقید کے جامع اصول کہنا بڑی حد تک تکلف سے خالی نہیں ۔ سے تو یہ ہے کہ ہمارے بیش تر ناقدین فن اب تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انفرادی پسندیدگی کو معیار بنا کر اصول وضع کیے جائیں ، یا اجتماعی پسندیدگی کو وضع اصول کا معیار بنایا جائے ۔ نیتجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تنقیدی دبستانوں کی تاریخ بڑھتی رہی اور دو سری طرف تنقیدی دبستانوں کی تاریخ بڑھتی رہی اور دو سری طرف آزاد نقاد ، جیساکہ نیاز فتح یوری کلصتے ہیں:

"ضروری کے کہ ہم خودا پنے لیے اصول مرتب کرلیں چوں کہ آج کل فن انقاد کے متعدّداصول پائے جاتے ہیں اور ان میں سے ہرایک نے اپنے لیے علیحدہ قوانین مقرر کر لیے ہیں، ایک آزاد نقاد کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کوکسی ایک اسکول کا پیرونہ سمجھے اور خود اپنی قوتِ تمیز سے کام لے کرحسن وقتح کا فیصلہ کرے، اس کوصرف اپنی رائے پراعتاد کرنا چاہیے اور بیہ بمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ میں کہ رہا ہوں وہی تھے ہے"۔

ظاہر ہے کہ اس صورت میں نقداد ب کے متخالف نظریات اور متضاد اصولوں کاسامنے آنااور پروان چڑھنا ناگز بر ہے

کیوں کہ ہرشخص کے ذوق کامعیاراور پہائش کا زاویہ نہ تو کیساں ہو تاہے اور نہ ہی کیساں ہوسکتا ہے۔نظریاتی بکھراؤ کے اس ماحول میں ایک ہی ادب پارہ حکم اور تعین مراتب کے وقت بعض کے نزدیک ادب میں اضافے کا باعث ہو تاہے اور بعض کے نزدیک نا قابل اعتناقرار یا تاہے۔

یہاں پہنچ کر ہمیں ایک ایسے جامع ومانع اور منضبط ومحکم اصول کی ضرورت کاشدیداحساس ہو تاہے جوعقل ومنطق کی کسوٹی ا پرپورااتر تاہو،جس میں سائنس کی سی صحت وقطعیت ہو،جو ذاتی پسندونا پسندسے بالاتر ہوکر دوٹوک فیصلہ کرنے اور فن وفن کار کے ساتھ انصاف سے کام لینے کی صلاحیت رکھتا ہواور حکم وتعیین مراتب میں کسی کش مکش، پیچاصلحت، ذاتی پاگروہی عصبیت کاشکار نہ ہو۔اگر بوچھاجائے کہ اردو تنقید میں اب تک ایسے اصول وضع ہوئے پانہیں جنہیں کلیۃ عقلی منطقی کہاجا سکے اور جو تنقید کے تمام دبستان کواپیخ اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں توبہ ہمہ وجوہ لیخی ترتیب تنظیم اور جامعیت ومعنویت کے اعتبار سے اس سوال کامثبت جواب یقینامشکل ہی نہیں قریب المحال ہو گا۔ ہاں مختلف ناقدین کے یہاں جابجابکھرے ہوئے چندایسے اصول ضرور مل جائیں گے جنہیں صحیح معنوں میں اصول نقذ کہاجا سکے ۔ دیگر ارباب علم ونقذ کے دوش بدوش چود ہویں صدی ہجری کے ایک عظیم محقق، فقیه، ناقداور شاعرامام احمد رضابریلوی کے یہاں بھی ایک رسالہ"الذ مزمة القمریة فی الذب عن الخمریة "میں تنقیر کے چنداصول بیان ہوئے ہیں۔اس رسالہ کی ایک اہم خصوصیت سے کہ بیر آج سے ایک سوسولہ [۱۱۲] سال پہلے یعنی ۲۰۳۱ ھ میں کھا گیااور جسے حالی کے "مقدمہ شعرو شاعری" پر بھی کم سے کم ۵/۴ برسوں کا تقدم حاصل ہے،حالی کی کتاب۱۸۸۳ء میں مکمل ہوئی جب کہ عیسوی تقویم کے لحاظ سے امام احمد رضا کا بیر رسالہ ۷۵/۱ء کی یا گار ہے۔ آیئے دیکھیں ان اصولوں کی کیااہمیت ہے اور انہیں ار دو تنقید کے جامع اصول کی حیثیت سے قبول کرناکہاں تک ممکن اور قرین انصاف ہے۔

اگرچہ بنبادی طور پراس رسالہ میں عملی تنقید سے کام لیتے ہوئے ایک عربی قصیدے "قصیدۂ غوشیہ "کی زبان و بیان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب مہیاکیا گیاہے، کیکن یہاں چوں کہ برسبیل تذکرہ صاحب رسالہ نے اصل موضوع [تنقیدادب]سے متعلق چنداصول قائم کرکے اپنی گفتگوآ گے بڑھائی ہے،اس لیے اصل بحث پر مشنزاد،اس کامطالعہ یوں مفید مطلب بن جاتا ہے کہ یہاں صاحب رسالہ نے جو تنقیدی اصول سامنے لائے ہیں وہ ایک آفاقی انداز رکھتاہے اور کہا جاسکتا ہے کہ وہ محض عربی پاکسی ایک زبان کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ایساآ فاقی فطری اور عقلی اصولی تنقید ہے جس کی جامعیت ومانعیت اور افادیت علی حالہ بر قرار ہے۔

اس رسالے کے سطور اور بین السطور سے بآسانی اندازہ ہوتا ہے کہ تنقید کی پہلی ضرورت امام احمد رضاکے نزدیک مقصود فن کی تعیین ہے، لینی اس امرکی تحقیق کہ ادب کی تخلیق و ترسیل سے ادیب کا منشاکیا ہے اور اس نے اپنی تخلیق میں کس چیز کوفن کاموضوع تھہرایا ہے۔مقصود فن متعیّن کیے بغیر تعمیری اور مثبت تنقید ممکن ہی نہیں ،اس لیے تنقید کی پہلی شرط یہی ہے کہ ناقد مقصود فن کی شاخت کرے اس شاخت کے لیے امام احمد رضانے تجزیہ و تحلیل کے ذریعہ ایک ہی ادب پارے کی چارجہ تیں متعیّن کی ہیں:

اول-----مقصو د بالذات

سوم -----توابع ولحوق مقصود

چهار -----آله اظهار مقصود تعنی الفاظ

اورا تناہی نہیں بلکہ انہوں نے متعدّ دمثالوں سے ان جہات چہار گانہ کے مرتبہ کی وضاحت بھی کی ہے جس سے بدیہی طور پرکسی بھی ادب پارے کے مقصود و مطلوب کی شاخت آسان ہوجاتی ہے۔ پہلی قشم کے بارے میں امام احمد رضافر ماتے ہیں۔ مقصو دبالذات من کل الوجوہ وہ معانی ہیں جواس فن کے مقاصد ہوں اور اس بحث میں سوق کلام بھی خاص انہیں کے لیے ہوجیسے کتاب الصلوٰۃ میں مسائل صلوٰۃ کاذکر ، اور کتاب الصوم میں مسائل صوم کا۔

دوسری قسم کے بارے میں فرماتے ہیں:

"باعتبار عموم مرام تومقصود بالذات ہومگر بلحاظ خصوص مقام مقصود بالغیروہ معانی ہیں کہ اپنی ذات میں تواس فن کے مقاصد سے ہوں مگریہاں اس کے لیے سوق کلام نہیں جیسے کتاب الصلوۃ میں دلائل وشواہد کے ضمن میں بعض مسائل صوم کا آجانا۔ اگرچہ روزہ کے مسائل بھی حقیقتاً مسائل فقہ سے ہیں مگر کتاب الصلوۃ میں ان کاذکر تبعی ہے"

تیسری قسم کے متعلق فرماتے ہیں:

''وہ اصلا مقاصد فقہ سے نہیں بلکہ محض مقصود کے توابع و لواحق ہیں جیسے فقہ کی کتابوں میں احادیث کا ذکر، یااصول اور حدیث کی کتابوں میں مسائل فقہ کا ذکر۔''

چوتھی قسم کی تونیج کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وہ جنہیں قصدونظر سے اصلاکوئی علاقہ نہ ہوبلکہ وہ مطالب اصلیہ و تبعیہ کے بیان [واظہار]کاصرف آلہ ہوں جیسے الفاظ ، اس تقسیم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فن پارے میں [اگروہ ادب برائے تفریخ نہ ہو] الفاظ کی حیثیت حقیقتاً ذرائع ووسائل کی ہوتی ہے مقصود کی نہیں۔ دوسری اور تیسری سے یہ بات بھی معلوم ہوجاتی ہے کہ مقصود کے اثبات کے لیے دلائل و شواہد کے طور پر پیش کیے گئے مواد کی حیثیت محض مقصود کے معاون کی ہوتی ہے۔۔۔ چاروں اقسام بیان کرنے کے بعد امام احمد رضافر ماتے ہیں:

یش کیے گئے مواد کی حیثیت محض مقصود کے معاون کی ہوتی ہے۔۔۔ چاروں اقسام بیان کرنے کے بعد امام احمد رضافر ماتے ہیں:

"اس ترتیب میں جو مرتبہ جتنا اترتا ہے اس کی طرف التفات متعلم اسی قدر گھٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ جانب الفاظ نظر نہایت سرسری اور محض بے پروائی کے ساتھ رہ جاتی ہے۔"

مفہوم یہ ہے کہ قشم دوم وسوم میں اگر کوئی فنی نقص در آئے تواس سے فن کار کی شخصیت اور فن پارے کے اصل مقصود کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا ہاں! یہ ضرور ہے کہ جس میں نقص واقع ہو، اسے فنی لحاظ سے نا قابل اعتبار کہا جائے امام احمد رضا فرماتے ہیں:

''کتب اصول میں جو مسائل فرع مذکور ہوں وہ کتب فقہ کے مخالف ہوں توپایہ اعتبار سے مجروح ہوں گے جب مسکلہ کا ایک حکم اس کے باب میں مذکور اور دوسرااس کے خلاف باب میں مسطور ، توباب کا حکم غیرباب سے اولی اور معتبر ترہے ''۔ پھر چوتھی قسم یعنی الفاظ کے متعلق فرماتے ہیں : ''جب قسم دوم سوم کا تنزل اس در جه موجب تساہل ہو تاہے توقسم سوم چہارم[الفاظ] کس در جہ بے پروائی وسہل نگاری کی محل ہونی چاہیے"۔

ان حاروں اقسام کی تعریف وتفصیل کاخلاصہ بیہ ہے کہ تنقید مقصود فن پر ہونی جا ہیے لواحق مقصود اور ذریعہ اظہار لیخی الفاظ پر نہیں کہ اصلاً بڑے فن کار کی توجہ قدرت فن کے باوجودیا تودیگر مصالح سے اس طرف ہوتی ہی نہیں ہے یااگر ہوتی ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ نہیں ہوتی۔۔۔۔ایسی صورت میں دراصل ناقد کا کام پید دیکھناہے کہ فن کارنے اپنے فن پارے اور ادیب نے ادب پارے میں کیا پیش کیا ہے اور جو کچھ پیش کرنا جاہاہے اس میں وہ کا میاب ہے یانہیں ۔۔۔۔اور دوسری بات بہہے کہ متذکرہ اصولوں کی پیش کش کرنے والے فاضل رسالہ نگار کار ججان معنی مراد کی طرف غالب ہے۔ وہ کسی بھی تخلیق کا مطالعہ ومشاہدہ خالص جمالیاتی اور ہیئنتی اعتبار سے نہیں کرتے بلکہ الفاظ کا نقاب الٹ کرحسن معانی کا بنظرغائر مطالعہ ومشاہدہ کرتے ہیں۔ مگراس سے بیہ نہ سمجھ لیا جائے کہ امام احمد رضاکے یہاں الفاظ ، زبان وہیان اور خارجی ہیئت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ، جمالیات کاان کے یہاں بھی ایک پاکیزہ تواناتصور موجود ہے اور انہیں بھی تمام ادبیاتی لڑیچر میں جمالیاتی عناصر کی تلاش رہتی ہے ۔۔۔۔ مگروہ شبلی نعمانی اور نیاز فتح پوری کی طرح حسن کے معاملہ میں انتہا پسند واقع نہیں ہوئے ہیں کہ ادب کی روح سے اغماض کرسکیں اور خارجی حسن پر جان چیٹر کتے جائیں ۔۔۔۔۔الفاظ کو ذریعہ اظہار کہنے سے ان کامفہوم یہ ہے کہ جس تخلیق کامقصو د ادے نہیں کوئی اور موضوع ہووہاں الفاظ کی حیثیت محض ابلاغ وترسیل اور وسیلہ اُظہار کی ہوگی اور اس تخلیق پر تنقید کرتے وقت خار جی ہئیت کونہیں بلکہ اس کے اصل مقصو د کوموضوع بناناہو گا۔۔۔ مگرجس تخلیق کامقصو دہی ادب ہووہاں الفاظ ومعانی اور مواد و ہئیت دونوں پر بکسال نظر رکھی جائے گی کہ بہاں مقصو دمیں مواد اور ہئیت دونوں شامل ہیں اور ادب دونوں کے تلازم ہی کا نام ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے ایک انگریز نقاد [ فرل ] کا قول نقل کیا ہے کہ ''ادب کوفنون لطیفہ کی ایک شاخ اور ساجی عمل دونوں حیثیتوں سے دیکھنا چاہیے، جب ادب کواس طرح دیکھا جاتا ہے تواس کے دو پہلونظر آتے ہیں۔[۱]ایک افادی FUNCAL اور [۲] دوسرا جمالیاتی ACATHETIO اور ادب ان دونوں نقطوں سے مل کر بنتا ہے "اس لیے ادنی نگار شات پر تنقید کے وقت دونوں پہلوؤں پر نظر رہنی جاہیے، مگراس یقین کے ساتھ ہیئت کے مقابلہ میں مواد کی اہمیت زیادہ ہے۔خالص جمالیاتی عینک لگاکرادب کامطالعہ کرناادب کے ساتھ انصاف نہیں بلکہ یک گونہ انتہا پسندی کی دلیل ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ الفاظ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ نہیں وہ ادب کی ظاہری آرائش اور معنویت کی خارجی تزئین کے باوجودادب کی روح کا درجہ نہیں پاسکتے اورروح کی برتری بهرحال جسم پرغالب ہے۔امام احدرضا لکھتے ہیں:

''لفظ قالب ہے اور معنیٰ روح، متوجہ روح کو تزئین بدن سے چندال کام نہیں ہو تاجب انہیں اصل مقصود سے کام ہے تو اسى كااہتمام ہے لفظ كى طرف اتى توجه بالتج ركھتے ہيں كہ افادة مرادكرے"

یمی نظر بیدائمہ کرام اور علاہے کبار کا ہے جیاجیہ امام ظہیرالدین فتا وی ظہیر بیہ میں اور امام سمعانی خوز انة المفتدین میں فرماتي بين: "ان الالفاظ قوالب مالها عبرة انما العبرة للمدعا "يعنى الفاظ الك دُهاني ما سكا اعتبار نهيس بال!

<u>-----</u> ادارهٔ شرعیه، پیٹنه، بہار

مدعیٰ ومقصود کااعتبارہے ۔اسی وجہ سے یہ حضرات الفاظ کی طرف اتنی ہی توجہ رکھتے ہیں جس سے اپنی مراد کوظاہر کر سکیس، زبان وبیان اور فنی قواعد سے انہیں بنیادی غرض نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف میں قواعد زبان سے بے پروائیوں کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔علامہ سعد الدیں تفتازانی اپنی کتاب '"نلویج شرح توضیح'' میں امام صدر الشریعہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

المصنف كثيرامايتسامح في صلات الافعال ميلا الي جانب المعنى

معنی کی طرف میلان زیادہ ہونے کی وجہ سے افعال کاصلہ لانے میں وہ اکثر تسامح کرجاتے ہیں۔

فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدا ہیے کے مصنف امام علی بن انی بکر کے تعلق سے مفتاح السعادہ نامی مستند کتاب میں لکھا ہے: "انه لا یذکر الفاء فی جو اب اما اعتباد اعلی ظهور المعنی "یعنی ظهور معنی پر اعتاد کرتے ہوئے وہ نحوی قاعدہ کے خلاف حرف شرط امّاکی جزایر'' فا''استعال نہیں کرتے تھے۔ حضرت مولاناروم کی مثنوی بہت مشہور ومعروف اور مستند ہے مگر اس میں بھی بہت سے اشعار اور مصرعے ایسے ہیں جوخلاف قواعد ہیں اور بقول امام احمد رضا:

''ان کی کی گنتی ہی نہیں جنہیں سیجے کر کے پڑھیے توا یسے زحافات میں پڑیے جونظم فارسی میں ممنوع یاطبع و گوش کو سخت نامطبورع۔"

امام احد رضانے اینے رسالہ میں امام مسلم ،امام بیہقی،امام قاضی عیاض،امام قاضی خان ،امام صدر الشریعہ، امام کردری،امام سیوطی،علامه مناوی،علامه زر قانی،علامه علی قاری اورفقهی کتب مدابیه،خلاصه،خزانه،مینیه،بحرالرئق،نهرالفائق اور دررکے مصنفین اور عربی ادب کے اکابرین کے پیماں قواعد زبان کے اغلاط پرشتمل تیس مثالیں دی ہیں اور فرمایاہے:

"ان اکابر کی ہمم ہمالیہ کا جانب معنی مصروف ہوناان امور زائدہ [یعنی الفاظ اور قواعد زبان کی طرف توجہ ] میں بے پروائی كاباعث ہو تاہے نہ كہ معاذاللہ انہيں علم ياادا ہے صحیح پرافتدار نہ تھا''

مولا ناروم نے بھی اپنی مثنوی میں معنی کو مغزاور لفظ کو چھلکے سے تعبیر کیا ہے اور مثالوں سے اس کی حقیقت واضح کر دی ہے، فرماتے ہیں:

مغزعلم افنزودكم شديوتش زانكهءباشق رابسوز درومتش پس پسوز دوصف حادث راگلیم چوں بخلی کر داوصانے قدیم

بہر حال اس گفتگو کا خلاصہ بیر ہے کہ تنقید مقصود فن پر ہونی چاہیے خواہ ادب کا مقصود مواد ہویا ہیئت ، یا پھر مواد وہیئت دونوں ہو۔

تقید کا دوسرااصول امام احمد رضا کے نزدیک ادب پارے کے شعوری اور غیر شعوری جھے کی شاخت ہے، اس اصول نقد کا تعلق نفسیات سے ہے، نفسیاتی تنقید میں تخلیق کے وجود میں آنے کے داخلی اسباب اور محر کات کا پیۃ لگانا ہو تاہے، امام احمد رضانے متذکرہ رسالہ میں زیر بحث عربی قصیدۂ غوشیہ پر اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے نہ صرف بیہ کہ عملی تنقید کی اچھی مثال قائم کی ہے بلکہ اس میں ایسے اصول سے بھی کام لیاہے جو آج کی اصطلاح کے لحاظ سے نفسیاتی تنقید کے ذیل میں آتے ہیں۔اس

ادارهٔ شرعیه، پیننه، بهار ڈاکٹرامجد رضاامجد سے ظاہر ہے کہ وہ ہر تخلیق اور ہرادب یار ہے کوایک ہی عینک سے دیکھنے کے قائل نہیں تھے بلکہ ادب کے شعوری اور غیر شعوری جھے میں تفریق کرتے تھے۔ ذیل میں ان کے اس نظر یہ تنقید کاوہ اقتباس ملاحظہ کیجے جوموقع کے لحاظ سے توایک مخصوص جہت کاغماز ہے، مگر بہر حال اس سے بیربات ظاہر ہوجاتی ہے کہ وہ تنقید کرتے وقت مصنف کی ذات،اس کے ماحول اور فن پارے کے وجود میں آنے کے اسباب پر نظر رکھنا ضروری خیال کرتے تھے۔ بیہ دراصل ایک ایسامقام اعجاز ہے جہاں امام احمد رضا کے تنقیدی اصول اس مکتب خیال کے وجود میں آنے سے بہت پہلے اپنا جلوہ دکھا جاتے ہیں جو عقلیت پسندی اوراشتمالیت واشتراکیت جیسی اصطلاحات کاسہارالے کرتر قی پسندی کی باتیں کرتاہے اور ادیب وشاعر کے ماحول کاتجزیہ دنیاہے تنقید میں اپنی اختراع محصاہے۔۔۔۔اس لحاظ سے اس اقتباس کا پہلا جملہ بڑی معنویت رکھتاہے، وہ لکھتے ہیں:

" بيرتمام كلام،عام احوال ناس ميں رواتھااب ايك وہ وقت خاص ليجيے جوعوام كواپنی بعض مروات عظيمہ ملنے سے نادراً، اور حضرات اولیاے کرام کو ہنگام ورود عظیمہ وتجلیات فخیمہ بکثرت حاصل ہو تاہے۔۔۔۔یعنی غایت سرور و شادمانی کہ مجامع قلب كويك لخت محيط موكرتمام ابن وآن سے محض غافل كردے \_ \_ \_ بزارون پر بيدامراليي كيفيت لا تاہے كه" حتى تعلمو ا ما تقولون "كي حدسے گزار ديتاہے۔۔۔۔اس وقت جو کچھ بيخو داندان كي زبان سے نكلے وہ آپ نہيں جانتے كه ہم كون ہيں كيا بين كما كهتے بين؟"

ظاہر ہے ایسے فن یارے یاالیی تصنیف جو غیر شعوری کیفیات کی مرہون ہوں ان پر تنقید کرتے وقت وہی نظرییہ اپنا ناجو شعوری کوششوں سے مرتب کر دہ فن پارے پر آزما یا جاتا ہے انصاف نہیں ہو گا۔۔۔۔اس کی مثال ایک حد تک ایسی ہی ہے جیسے اردو مکتوبات میں مولاناابوالکلام آزاد کے غیار خاطر اور اس کے مقابلے دوسرے مکتوبات کا۔۔۔۔مولانا آزاد کامجموعہ خطوط بالالتزام آور د کامنظر پیش کرتا ہے، جب کہ دوسرے مکتوبات آمد کی کیفیات کے حامل ہیں ،اور آمد وآور د کا جو فرق ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں۔

مقصود فن کی تعبین اور ادیب وادب کے تجزبیہ وتحلیل کے بعد کی تنقید کے لیے تیسری چیز امام احمد رضا کے نزدیک نظم ونثر کاامتیاز ہے ۔انہوں نے نظم ونثر دونوں کی تنقید کا پہانہ الگ الگ رکھاہے اوریہی انداز تنقید عقلی طورپر مناسب معلوم ہو تا ہے۔شاعری اور نثر نگاری جب دوستقل فن ہیں اور دونوں کے تقاضے بھی الگ الگ ہیں ایسی صورت میں ناقد کے لیے جواز نہیں رہ جاتا کہ وہ نثرونظم دونوں کوایک ہی نظریہ تنقید کا پابند کر دے ۔ امام احمد رضا اپنے تیسرے اصول میں اسی نظریہ کی وضاحت کرتے ہیں:

" پیرسب کلام سے متعلق تھا پھر کیا یو چھتے ہونظم کوجس کامیدان نہایت تنگ اور اس کا کام بغیر اس کے کہ امور زوائد کی طرف ہمت خاص بروجہ اختصاص مصروف کی جائے تمام نہیں ہو تا۔۔۔کیاجس نے صناعت شعر برتی یااس میں آشایانہ نظر کی ہے، نہیں جانتا کہ اس میں یہ نسبت نثر کس درجہ ضیق مضال، وعسر مقال، وبعد منال ہے جس کے باعث شعرا ہزاروں باتیں ایسی برتية ہيں كەنثر ميں برتيں تو قانون عربيت [ زبان ] پرمحض غلط وباطل ياحليه فصاحت سے عاطل ہو۔ "

ڈاکٹرامجد رضاامجد

اس لیے نظم میں ضرورت شعری کو ملحوظ رکھا گیاہے اور شعراے عرب ہوں یا شعراے ایران وہند سبھوں نے ضرورت شعری کے سبب خلاف قواعد اشعار موزوں کیے ہیں۔امام احمد رضاعلاے ادب عربی کے یہاں اس کی نظیر پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''کیاکتب ادبیہ میں ہزار جگہ تصریح نہیں کہ قاعدہ بول ہے اور فلال فلال شعر میں بوجہ ضرورت شعراس کا خلاف میں آستعمل ہوا]۔۔۔صاح جو ہری میں امام اہل عربیت ابوالحسن اخفش سے منقول ہے "حق هذا [کذاکذا] الاانه یجئی فی الشعر مالا یجئی فی الکلام [یعنی قاعدہ توبیہ ہے کہ مگر شعر میں وہ کچھ روا ہوجا تا ہے جو نثر میں جائز نہیں ]خصائص ابن جنی میں ہے:

ان احتاج الى ذلك في شعر أو سجع فانه مقبول منه غير منفى عنه.

ترجمه: اگرنظم میں خلاف قاعدہ استعمال کرنے کی حاجت ہو توجائز ہے ممنوع نہیں۔

گریہ جواز سب کے لیے نہیں ،اور نہ موقع بے موقع ہر جگہ ضرورت کی راگ الا پنانیچے ہوسکتا ہے۔۔ایک صاحب نے اپنے ایک شعر

پاک ہے وہ جسم وجو ہرعرض سے مادہ سے اور مکال سے مرض سے

میں عرض کی طرح مرض کی راکو ساکن باندھاتھااعتراض ہوا تو کہنے لگے کہ بضرورت جائز ہے اور اس کا نام تفریس ہے ، امام احمد رضانے اس کی گرفت کرتے ہوئے فرمایا:

''ایسے تصرفات کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیاکہ ساع بے ساع ہر جگہ جاری رکھ سکیں اور ضرورت کا جواب وہی ہے کہ''شعر گفتن چہ ضرور''

اگرایسی کوئی غلیطی اکابراساتذہ فن سے ہوجائے تووہ بے پروائی پرمحمول ہوسکتی ہے ، دوسروں کے لیے اسے دلیل بناناجائز نہیں ۔امام احمد رضافرماتے ہیں:

''کُوئی عیب لفظی ہوخواہ معنوی،ایسانہیں جس کی مثال اساتذہ کے کلام سے نہ دی گئی ہو،اس سے نہ وہ جائز ہوجا تاہے اور نہ عیب ہونے سے باہر آتا ہے،نہ اس میں ان کی تقلیدرواہو''

مرادب کی ظاہری ہیئت خلاف تواعد ہو،اور جیسا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ہے۔ ایک ایک ہے تو اوکسی مبتدی سے معنی مبتدی سے صادر ہویاکسی ماہر فن سے ،اس طرح کے تصرف کی اساتذہ فن کو بھی اجازت نہیں ۔۔۔ دوسری وہ جس سے معنی میں فساد تو نہ ہو مگرادب کی ظاہری ہیئت خلاف تواعد ہو،اور جیسا کہ انجھی ایک اقتباس میں کہا گیا یہ صورت داخل اباحت ہے۔

اب آیئے،اردو کے اکابر تنقید نگاروں کے اصولی نظریات کی طرف! کہنے کی ضرورت نہیں کہ خواہ سبب کچھ بھی ہو بہر حال حالی کے مقدمہ شعروشاعری کا،اصل موضوع شاعری ہے، تنقید نہیں۔ تاہم اس میں جونظریات قلم بند ہوئے ہیں اگروہ تنقید کے اصول فرض بھی کر لیے جائیں تب بھی وہ زیادہ سے زیادہ نظم کے اصول نقد ہوں گے نثر کے نہیں۔ یہی حال شبلی

ڈاکٹرامجد رضاامجد ادار ہُشرعیہ، پٹنہ، بہار

کے "مواز نہانیس و دبیر"اور"شعرافیجم" کابھی ہے بلکہ یوں کہنا جاہیے کہ وہ مواد وہایئت کے معاملہ میں ہیئتی ہوکررہ گئے ہیں ،جو اصول سازی کے لیے قطعاً مناسب نہیں ۔۔۔۔ دیگر ناقد بن کی طرف دیکھا جائے توان کے پہاں بھی اصول نقذ کی جامعیت بڑی حد تک مفقود ہے مثلاً حالی کے مسدس پراظہار خیال کرتے ہوئے مولوی عبدالحق ادیب کے ماحول ،اس کی افتاد طبع اور اس کے ذہنی رجمان کی تلاش و تفتیش توکرتے ہیں ، مگر تنقید کے دوسرے اصولوں سے ان کا دامن خالی نظر آتا ہے۔

ترقی پسند ناقدین میں احتشام حسین کابڑانام ہے اور انہوں نے اصول سازی کے لیے درپیش مسائل کو جابجا پیش کیا ہے مگروہ بھی کوئی جامع اصول پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں،ان کے بیہ سوالات:

ادب کاکتنا حصہ شعوری کوششوں کا نتیجہ ہے اور کتنا غیر شعوری مجبور یوں کا۔

مصنف کی نیت اوراس کے مافی الضمیر کاتجزیہ کیا جائے کہ وہ کیاکہنا چاہتا تھااور کیا کہ سکا۔ [-]

> اثرالفاظ واظہار سے پیداہو تاہے یاموضوع،مقصد اور مثال سے۔ [5]

یہ سوالات اہمیت کے حامل ضرور ہیں مگران کے یہاں ان سوالوں کا کوئی غیر جانبدارانہ جامع اوراصولی جواب یہ مشکل تمام ہی مل سکتا ہے ۔ کلیم الدین احمد نے نظم و ننژ کے لیے الگ الگ اصول ضرور متعیّن کیے اور اس خصوص میں بلاشبہہ وہ منفرد ہیں مگران اصولوں میں بھی اسلوب وہئیت کوزیادہ دخل ہے اور معنویت کو کم ۔۔۔۔ ناقد بن ادب کی ردیف عالیہ میں ایک خاص حد تک صرف محی الدین قادری زور ایسے ناقد ہیں جن کے تنقیدی اصول نسبتا زیادہ جامع کیے جاسکتے ہیں، ان کی کتاب ''روح تنقید "میں پانچ اصول بیان کیے گئے ہیں جن میں چاراس طرح خصوصی اہمیت کے حامل ہیں کہ امام احمد رضا کے اصول نقد سے قریمی مطابقت رکھتے ہیں۔

- کتاب ظاہری شکل کے اعتبار سے جس صنف سے متعلق ہواس کی خصوصیات پر حاوی ہے پانہیں۔
  - معانی و مطالب کے لحاظ سے موضوع کی تمام خوبیوں سے متصف ہے یانہیں۔
    - زبر تنقیداد بی کارنامے کی زبان اور اسلوب پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔
  - مصنف کی ذات،اس کے ماحول اور اس کی تصنیف کے ماخذوں کا گہرامطالعہ کیا جائے۔

ڈاکٹرعبادت بریلوی نے زور کے ان اصول نقذ کی تعریف توکی ہے اورانہیں بڑی حد تک سائنٹیفک کہاہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھ دیاہے:

"اتن سختی سے اصولوں کی پابندی اردو تنقید میں اس سے قبل کسی اور نقاد نے نہیں کی شاید اسی وجہ سے ڈاکٹر عبادت بریلوی اس سلسله میں انتہا پسند ہو گئے ہیں''

گویاایک ایسے اصول کی شختی سے پابندی جوسائنٹیفک ہول عبادت بریلوی کی نظر میں بک گوندانتہا پسندی ہے۔سوال سے ہے کہ اگرابیا ہی ہے تو پھراصول بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے اور کسی کے انتقادی نظریات اور عملی تنقیدوں میں اصول کی کھوج کیامعٹی ر کھتی ہے۔ پھر مذاق و مزاج کی دورنگی کا پیر عجیب سانحہ ہے کہ ایک طرف ایسے حضرات تنقیدوں میں تجزبیہ کی شان بھی د کیھنا پسند

\_\_\_\_\_ ادارهٔ شرعیه، پیٹنه، بہار ڈاکٹرامجد رضاامجد

کرتے ہیں اور نہ ملنے کی صورت میں اسے تنقید کی خامی بتاتے ہیں، یہاں تک کہ محمد حسین آزاد کے تنقیدی خیالات میں بھی جانب داری نظر آتی ہے اور کہیں یہ حضرات تنقیدوں میں سائنٹیفک تجزبہ کی کیفیت دیکھ کرزور جیسے نقادیرانتها پیندی کاالزام لگاتے ہیں، اس طرح ڈاکٹر زور سے قطع نظر پالعموم بڑے بڑے ناقد ن کے یہاں نظر پاتی سقومات اور دو ہرے معیار ومیزان کا نکلیف دہ اندازہ ہو تاہے۔ پھر یہ کہ اردو ناقد بن کے جتنے اصول ونظریات سامنے آئے ہیں،عمادت بریلوی اور کئی دوسرے حضرات کی تحقیق کے بموجب تقریباوہ بھی مغرب سے مستعار ہیں۔۔۔۔ مثلا حالی ملٹن اور مکالے سے متاثر ہیں ، شبلی مشرقی ذہنیت کے باوجو دصاف طور پر مل اور لو کس سے متاثر ہیں ، مولوی عبدالحق کی تنقیدات میں بھی ادبیات مغرب کے براہ راست مطالعہ نے ہی مزید گہرائی پیدا کی، کلیم الدین احمد کی مغرب زدگی بھی طشت از بام ہے اور احتشام حسین کی تنقید بھی اثرات مغرب سے بے نیاز نہیں ہے۔ حد تو پیر کہ ڈاکٹرزور کے تنقیدی اصول میں بھی جہاں نستا کچھ زیادہ جامعیت ہے ،اناطول ،فرانس،سوئبرن،میبتھو آرنلڈ ،مینٹ بیواور ساٹرر ملے کے خیالات کی گونج سنائی دیتی ہے اور عبادت بریلوی نے توصاف لکھ دیا ہے کہ:

''یہ خیالات جو تنقید کے متعلق ڈاکٹر زور نے پیش کے ہیں براہ راست نقادوں کے مطالعہ کا نتیجہ ہیں ''انہوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ لکھا ہے اگر صرف ہڈسن اور میتھو آرنلڈ کی دو کتابوں کوسامنے رکھاجائے تودونوں ہی میں یہ خیالات مل جائیں گے '' بہے آئینہ ہماری اردو تنقید کا جو بوری طرح مغرب سے مستعار ہے مگرامام احمد رضا کے تنقیدی اصول و نظریات خالص مشرقی ہیں اور ان کی اپنی فکری کوششوں کا نتیجہ۔۔۔۔ان میں اسلامی لٹریجرز کے مطالعہ کی جھلک ضرور نظر آتی ہے، مگر اصول بہر حال ان کے اپنے ہیں ،ان کا جزئیہ مشرق سے آیا ہے ان میں مغربی ادبیات سے درآمد کوئی جزئیہ نہیں ہے، کیوں کہ مغربی زبان وادب سے ان کاکوئی تخصی اور اکتسانی رابطه نہیں تھا۔

اس طرح امام احمد رضا کا اصول نقد تہذیبی اور فکری تاریخ کے لحاظ سے ہمارے لیے حد درجہ قابل فخریات ہے اوریقینا بہ کئی اعتبار سے ہمیں اپنی طرف متو جہ کرتا ہے ، کیوں کہ یہ اصول نقاعقلی بھی ہے اور سائنٹیفک بھی ،اور اس میں حد در جہ ترتیب اور انضباط بھی پایاجا تا ہے، یہ اصول اس وقت کی یاد گار ہیں جب کہ بایں انداز اور بایں ضرورت اصول سازی کی طرف توجہ بھی نہیں دی گئی تھی۔

#### \*\*\*\*



# بابهام مقالات: ادبیات

# امام احمدر صناكي تقريظ نكاري

#### مولانا محدسث ابد القادري: چيئر مين امام احمد رضاسوس نئي، كو لكاتا

تقریظ عربی زبان کالفظ ہے،اس کی اصل قرظ ہے،جس کے لغوی معلی کسی شخص،اس کے کلمات یا اس کی تعریف یا مذمت کرنے کے ہیں، مثلاً عربی زبان میں جب کسی [زندہ یا مردہ آ شخص کی [جھوٹی یا پچی] مدح [یامذمت] کی جائے تو کہتے ہیں: "قر ظہ تقریطا"[مصباح اللغات، دیگر عربی لغات]

مولانا شکیل احمد اظمی تقریظ نگاری اور امام احمد رضاکی تقریظات کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں:

کسی بھی کتاب پر تقریظ لکھنا اتنا آسان نہیں، جتنا کہ آج کل لوگ تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ تصدیق و نظر ثانی اور پھر
تقریظ بڑا ہی مشکل امر ہے، اس لیے کہ صاحب کتاب کے احوال کاعلم ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر تصدیق پر مہر شبت کیسے ہوگی
اور پھر صاحب کتاب سے کہیں زیادہ تقریظ و نظر ثانی کرنے والے کا بھی صاحب علم و فضل ہونا ضروری ہے، جب ہی تووہ کتاب
کی ہر سطروقیل و قال ، سوال و جواب ، عقائد و نظریات ، فضائل و مسائل کی صحیح ترجمانی فرمائے گا، اس لیے تقریظ و تصدیق کے
بعد کتاب کامل و آلمل تسلیم کی جاتی ہے ، اس لیے ہر چھوٹا اپنے بڑے کے پاس کتاب و کھانے کے لیے جاتا ہے تا کہ جو کتاب
میں کو تاہی و کی و بیشی رہ گئی ہے وہ حضرت کے دم قدم سے پوری ہوجائے، اسی تناظر میں جب ہم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد
میں کو تاہی و کی و بیشی رہ گئی ہے وہ حضرت کے دم قدم سے پوری ہوجائے ، اسی تناظر میں جب ہم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد
رضاقد س سرہ کی عملیٰ زندگی د کیستے ہیں تو ہزار ہا مصروفیات کے باجو داس سلسلے میں چھوٹوں پر شفقت فرماتے اور صاحب کتاب
کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ، یقیناً جن کتابوں پر امام احمد رضاکی نگاہ کرم ہوجائے ساتھ ہی تقریظ کے ساتھ مہر ثبت ہوجائے وہ
کتاب لا ثانی ہے آسہ ماہی افکار رضام ہبئی ، اپریل تاجون کے ۲۰۰۰ء ، ص:۱۰]

کسی کتاب کی صحت وسقم کی تمام ذمہ داری اس کے تقریظ نگار پر کب ڈالی جاتی ہے؟ امام احمد رضا بحیثیت تقریظ نگار یوں بیان فرماتے ہیں:

''جس نے علم کی خدمت کی یا عقل و تمیز کے ساتھ علما کی صحبت میں بیٹھا تووہ تقریظ اور تھیج کرنے والوں کے الفاظ میں تمیز کرلیتا ہے کہ تقریظ والے اگر یوں کہیں کہ ہم نے بیر سالہ یا فتو کی اول سے آخر تک غور و تامل کے ساتھ دیکھا جیسا کہ گنگوہی نے براہین قاطعہ کی تقریظ میں لکھا، توانہوں نے اس رسالہ یا فتو کی میں جو کچھ ہے اس سب کی صحت کا ذمہ لیا اور اس وقت درست ہے کہ اس میں جو پچھ معانی اور عبارات ہیں وہ سب ان تقریظ کرنے والوں کی طرف نسبت کے جائیں اور اگر یوں کہیں کہ ہم
نے اسے جابہ جاد کیصا اور نافع پایا توصرف اس کی تحسین کی ، جس مادہ میں کتاب لکھی گئ ، بیان کے طریقے اور دلیل کی روانی اور
الفاظ و عبارات ان کے حال سے سکوت ہے ، نہ ازکار ہے نہ اقرار اور اسی طرح فتوکل کی تھے میں مصحے کا کہنا کہ حکم صححے ہے بلکہ بھی
ایک پوشیدہ نظر سے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ دلیل یا الفاظ میں پچھ ناپہند ہیں جب توصرف حکم کو بتایا اور اگر لفظ نفس زیادہ
کردیا [کہ لفظ نفس صححے ہے] توبہ نقص پر زیادہ دلیل ہوگا، اور اگر مصححین اپنے لفظوں میں دعویٰ کا اعادہ کریں اور کہیں کہ مجیب نے
اس کے دلائل کی تفصیل کی ، توان کے کلام سے دلائل ہی کی تسلیم سمجھی جائے گی اور ممکن ہے کہ انہوں نے نفس دعویٰ میں کسی
لفظ کا بدلنا یا بڑھانا یا کسی کہ تو تو مصححین پر پچھ حکم نہ لگایا جائے گا کہ انہوں نے اصل کا دعویٰ برقرار رکھا، اس
کا اعادہ زیادت توضیح و تاکید و تصریح کے لیے کیا ہو تو مصححین پر پچھ حکم نہ لگایا جائے گا کہ انہوں نے اصل کا دعویٰ برقرار رکھا، اس
پر پچھا عمراض کیا ور جب نفس دعویٰ میں یہ بات ہے تو تیرا اان خارج زائر لفظوں پر کیا گمان ہے جنہیں دلیل سے نہ تعلق ہے
پر پچھا عمراض کیا ور جب نفس دعویٰ میں یہ بات ہے تو تیرا الن خارج زائر لفظوں پر کیا گمان ہے جنہیں دلیل سے نہ تعلق ہے
پر پچھا عمراض کیا ور جب نفس دعویٰ میں یہ بات ہے تو تیرا الن خارج زائر لفظوں پر کیا گمان ہے جنہیں دلیل سے نہ تعلق ہے
نہ دعویٰ ہے ، بہ وہ ہے جو عالم انہ طریقہ کا تقضی ہے [الدولة المکمة ، ص: ۱۹۳۳ 198]

امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمه نے تقریظ لکھنے میں صرف نظر سے کام نہیں لیاہے ،بلکہ آپ تقریظ لکھتے وقت اصل مضمون کو بالاستیعاب پڑھتے اور اگر مضمون مفادعامہ کے لیے سود مند ہوتا تو تقریظ تحریر فرماتے ورنہ انکار کر دیتے۔
علامہ قاضی فضل حق لدھیانوی علیہ الرحمہ نے کس طرح اپنی کتاب '' انوار آفتاب صداقت '' پرسیدی اعلیٰ حضرت سے تقریظ لکھوائی ہے ،بہت ہی دلچیسے واقعہ ہے ، لکھتے ہیں:

'' فقیراس کتاب کو لے کر بریکی شریف میں بخد مت اعلی حضرت مجد دمائے حاضرہ فاضل ابن فاضل ابن فاضل مولانا مولان قاری حاجی شاہ احمد رضاخال حاضر ہوا، حضرت دکھ کرخوش ہوئے اور فرمایا: جب تک میں خود اس کتاب کوبالاستیعاب نہ دیکھ لوں تب تک میری تسلی نہیں ہوسکتی اور نہ میں اس پر کوئی تقریظ لکھ سکتا ہوں، لیکن یہ وجہ آشوب چشم خود پڑھ نہیں سکتا، دو سری صورت یوں ہوسکتی ہے کہ آپ مجھے یہ کتاب حرف بہ حرف ابتداست آخر تک سنادیں تومیں اپنااظہار رائے کر سکتا ہوں ،مگر آپ کواس میں تکلیف ہوگی اور عرصہ تک آپ کو تھم بنا پڑے گا، فقیر نے عرض کیا کہ میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار ہوں کہ جناب کواس کتاب کے سنانے کی تکلیف دوں اور میں اس تکلیف دہی کی معافی چاہوں، حضرت نے منظور فرمایا، معالی جو کتاب تنوارا فیا اور اپنی تقریظ زریں سے کتاب کو مزین کیا ور اور اس پرایک اجازت نامہ، سندوعظ و تردید فرق باطلہ کی عنایت فرمایا، جو کتاب ''انوارا فتاب صدافت'' کے صفحہ کر پردرج کے اور اس کتاب کو میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ۲۱ رہ تیج الاول ۱۳۳۹ھ کو اس کام سے فارغ ہوا اور واپس لدھیانہ ہوا۔ [انوار آفتاب صدافت، صدافت، میں حاضر ہوا، اور ۲۱ رہ تیج الاول ۱۳۳۹ھ کو اس کام سے فارغ ہوا اور واپس لدھیانہ ہوا۔ [انوار آفتاب صدافت، صدافت، میں حاضر ہوا، اور ۲۱ رہ تو الوں کہ بیارک پور]

حضرت امام موصوف علیہ الرحمہ نے جن کتابوں کے لیے تقریظات لکھی ہیں،اگر محققین تلاش وجنتجو میں لگ جائیں تو ان کی تعداد • • ارسے متجاوز ہو سکتی ہے،اس سلسلہ کی پہلی کڑی ''تقاریظ امام احمد رضا''مرتب: حضرت سیدصابر حسین شاہ بخاری مد ظلہ العالی[پاکستان]ہیں، جنہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دی، راقم نے اس کتاب کا خلاصہ اس مقالیہ میں پیش کیاہے جونذر قارئین ہے۔

وہ کتابیں جن پرامام احمد رضانے تقاریظ شبت فرمائی ہیں،ان کی تعداد تقریبًا ۵۰ ربتائی جاتی ہے،وہ یہ ہیں:

[1] الاجازة في ذكر الجهر مع الجنازة...مصنف: خليفه اعلى حضرت علامه مفتى محمد عمر الدين رضوى ہزاروی علیہ الرحمہ [۴۹ساھ را۱۹۳۰ء]موضوع : جنازہ کے ساتھ ذکر جبر۔

[7] اجتناب العمال عن فتاوي الجهال، مصنف: شهزاده اعلى حضرت علامه مفتى محمد حامد رضاخال قادري نوري محدث بریلوی علیه الرحمه [م ۱۳۶۲ اهر ۱۹۴۳ء]موضوع: قنوت نازله به

[س] اجلال اليقين بتقديس سيد المرسلين -مصنف: تلميز و مريد و خليفهُ اعلى حضرت علامه مفتى عبدالياقي بربان الحق قادري رضوي جبل يوري عليه الرحمه [م٥٠ ٣٠ ١٥ مراه ١٩٨٥] موضوع:عظمت رسالت مآب ﷺ الثلاثاثيَّا

[4] احتراز الصالحين عن شرور الفاسقين:علامه حافظ عبد الحكيم قادري كريالوي عليه الرحمه، موضوع: رۇپت ہلال ـ

[4] اذاقة الأثام لما نعى عمل المولد والقيام -- مصنف: والدكرامي محدث بريلوي امام المتكلمين علامه مفتى نقی علی خان قادری بر کاتی بریلوی علیه الرحمه [م۲۹۷ه م ۱۸۸۰ء]موضوع: میلادو قیام \_

[٢] ازالة الملامة عن الامامة بغير العمامة-مصنف: خليفه اعلى حضرت علامه مفتى محمد عمر الدين رضوى ہزار دی علیہ الرحمہ[م ۲۹۳۱ھ را ۱۹۳۱ء]موضوع: عمامہ کے بغیرامامت کرنا مکروہ ہے یانہیں۔

[4] اعلام الاذكياء باثبات علوم الغيب لخاتم الانبياء - مصنف: حضرت ابوالذكاء علامه محمد سلامت الله نقش بندی رام بوری [م ۱۳۳۸ه اهر ۱۹۲۰ء]موضوع:علم غیب

[^]البلاغ المبين \_منسوب به: حضرت شاه ولي الله محدث دہلوي عليه الرحمه \_ اس كتاب كي نسبت شاه ولي الله محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی طرف مولوی فقیراللّٰہ غیر مقلد نے کی ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے عقائدو نظریات کے خلاف مواد ہے ، حضرت مولانامجرشمس الدین جالندھری علیہ الرحمہ نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں اس کتاب کے بارے میں بوچھا تو آپ نے بھی اسے مصنفات حضرت شاہ ولی اللّٰہ دہلوی علیہ الرحمہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، آپ کا جواب'' فتاویٰ علاء حنفیہ فی جواب استفتا شمسیه"کے صفحہ ۱۲۳ تا۱۲۴ پرشائع ہواہے۔

[9] اثبات تقليد\_مصنف: محب اعلى حضرت، حضرت علامه مفتى الثاه عبد الرحمٰن مجي چشي مظفر يوري عليه الرحمه [۱۵سار ۱۹۳۲ء]موضوع: تقليد

[١٠] الصارم الرباني على اسراف القادياني - - مصنف: جمة الاسلام علامه مفتى حامد رضاخال قادري نوري

چيئر مين امام احدر ضاسوسائڻ، کولڪا تا مولانا محمر شاہدالقادری بریلوی علیه الرحمه [م ۱۳۶۲ هر ۱۹۴۳ و موضوع: رد قادیانیت \_ \_ \_ \_ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کتاب پر عربی میں تقریظ لكھى تھى،جس كانتر جميه علامه جلال الدين قادري پاكستاني عليه الرحميه [م٢٩٦٩ ھر ٨٠٠٨ء] نے ار دوميس كباب

[۱۱] العسل المصفى في عقائد ارباب سنة المصطفى -مصنف: سركار نور حضور شاه ابوالحيين قادري نوري مار ہروی علیہ الرحمہ [م۳۲۴اھ]موضوع:عقائداہل سنت۔سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے مرشدا جازت قدس سرہ کی اس کتاب پر منظوم عربی وفارسی میں تقریظ تحریر کی ہے۔

[۱۲]الفقيه[ ہفتہ وار ،امرتسر]ایڈیٹر: مولانا معراج الدین احمد نقشبندی علیہ الرحمہ ۔اسے معروف علماے اہل سنت کی حمایت حاصل تھی،سیدی اعلیٰ حضرت قد س سرہ نے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھااور اس پر تقریفا لکھی۔

[۱۳] اللؤلو المكنون في احكام فونوگراف و گرامو فون ـــمصنف: ابوالذكاء حضرت علامه مفتى شاه سلامت الله رام بوري عليه الرحمه [م ١٣٣٨ه مر ١٩٢٠ء]موضوع: فونوگراف\_

[١٨٦] المعتقد المنتقد \_\_\_مصنف: تاج الفحول حضرت علامه عبد القادر قادري بركاتي بدايوني عليه الرحمه [٢٨٩١هـ/١٨٤٤] موضوع:عقائداہل سنت-اس پرسيدي اعلى حضرت عليه الرحمه كا "المعتمد المستند بناء نجاة الابد"ك نام سے عربی زبان میں نہایت وقیع حاشیہ ہے، شروع میں ''خطبة الشرح''كے نام سے آپ كا افتتاحیہ ہے،وہ عربی تقریظ نگاری کی بہترین مثال ہے۔

[1۵]الملفوظ ۴۸رجھے۔مرتب: حضور مفتی عظم ہند علامہ شاہ مصطفی رضا خاں قادری نوری بریلوی علیہ الرحمہ [م۲۰۴۱ھ/۱۹۸۱ء]اس پر منظوم تقریظ ہے،جس میں فاضل مرتب کی محنت کوسراہا گیا ہے، جواختصار اور جامعیت کے اعتبار سے علمی وفنی شاہ کارہے۔

[١٦] النور و اللمعه في ذكر الجمعه...مصنف: حضرت مولانا قاضي محد كوبر شاه حسني حيني عليه الرحمه [۷۷سار ۱۹۵۱ء]موضوع: فضیلت جمعه

[21]انوار آفتاب صداقت \_ مصنف: حضرت علامه قاضي فضل احد حنفي لد هيانوي عليه الرحمه \_ موضوع: رد ديو بنديت \_ [14] انو ار الحسنات في رد البدعات-مصنف: خليفه اعلى حضرت علامه كيم غلام احمد شوق فاروقي قادري رضوي فريدي عليه الرحمه [۱۳۲۲ هر ۱۹۴۳ء]موضوع: ردیدعات وضلالات \_

[19] انوار الشروق في احكام الصندوق \_\_\_مصنف: حضرت علامه محم على مالكي مكي عليه الرحمه [م٢٧١ه/ ۱۹۴۸ء] موضوع: ریڈیو کے بارے میں شرعی احکام ۔سیری اعلیٰ حضرت نے "الکشف شافیا حکم فو نو جر افیا"کے آغاز میں اس کتاب کے بارے میں توسیفی کلمات کھے ہیں۔

[۲۰]انوار ساطعه دربیان مولو دو فاتحه \_ \_ مصنف: حضرت علامه عبدل میتی رام پوری [م۸۱۳۱۱هـ/۱۹۰۰] موضوع: ثبوت فاتحہ۔اس پرسیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی عربی تقریظ مصنف کے اردو ترجمہ کے ساتھ شامل ہے۔

[۲۱] او ضح البراهين على عدم جو از الصلاة خلف غير المقلدين -مصنف: ابوالذكاء حضرت علامه مفتى شاه سلامت الله رام پورى عليه الرحمه [م ۱۳۳۸ هر ۱۹۲۰] موضوع: غير مقلدين كي اقتدامين نماز درست نهين ـ

[۲۲] اهلاك الوهابيين على توهين قبور المسلمين -مصنف: خليفهُ اعلى حضرت علامه مفتى محمد عمر الدين رضوى بزاروي عليه الرحمة [۱۹۳۱ه/۱۹۳۱] موضوع: ردتوبين قبور مسلمين -

[۲۳] ایضاح سنت \_مصنف: خلیفه اعلیٰ حضرت علامه مفتی الشاه محمود جان قادری رضوی جام جود هپوری علیه الرحمه [۷-۷ اهر ۱۹۵۰ء]موضوع:عظمت مصطفی\_

[۲۴] بهار شریعت\_مصنف: مرید و خلیفه اعلی حضرت حضور صدر الشریعه علامه مفتی الشاه امجد علی قادری رضوی اظلمی علیه الرحمه[م۲۳] موضوع: فقه اسلامی \_ اس کتاب پرسیدی اعلی حضرت قدس سره کی ۴۸ تقاریظ ہیں \_

[۲۵] تحقیق المرام-مصنف: ابوالذکاء حضرت علامه مفتی شاه سلامت الله رام بوری علیه الرحمه [م۱۳۳۸ه/ ۱۹۳۸] اس کتاب کے مضامین "تحفهٔ حنفیه پیشنه" شاره شوال المکرم ۱۳۲۱ه میں قسط دار شائع ہوئے، صفحه ۱۹،۲۰ پرسیدی اعلیٰ حضرت کی تقریظ شامل ہے۔

[۲۷] تذکرة النعمان \_ مصنف: حضرت علامه قاضی سید عبدالقد وس قادری حنی بنگلوری علیه الرحمه \_ تذکره اما م عظم \_ [۲۷] تقبیل یا دست بوسی یا قدم بوسی \_ مصنف: حضرت مولانا عماد الدین محدث منتصلی علیه الرحمه ، بر فرمائش: مخدوم زاده مولانا صبغة الله عثانی چشتی الجیلانی صابری یانی چتی علیه الرحمه \_ موضوع: دست بوسی اور قدم بوسی \_

[۲۸] تنبیه الفضول عن علم غیب الرسول-مصنف: حضرت علامه عبید الله مکی قادری چشتی بدایونی [م ۱۳۱۵ھ]صفحہ ۵۰ تا۵۲ پر عربی قطعات شامل ہیں، جوآپ نے فاضل جلیل کے وصال پراستخراج فرمائی۔

[۲۹] تو ضیح المرام فی اثبات المولود و القیام -مصنف: خلیفه اعلیٰ حضرت علامه مولانا حکیم ابو نصر محمد ایقوب حنفی قادری رضوی رام بوری علیه الرحمه کی تقریظ ہے۔ ایس کے صفحہ ۲۸ تا۲۸ پرسیدی اعلیٰ حضرت علیه الرحمه کی تقریظ ہے۔

[۳۰] جو اهر البیان فی اسر ار الار کان -مصنف: امام المتظمین والدگرامی سیدی اعلیٰ حضرت، حضرت علامه مفتی نقی علی خال قادری بر کاتی علیه الرحمه[م-۱۸۹۱ه] موضوع: ار کان اسلام - - کتاب کے آغاز میں تقریظ شامل ہیں - باور آخر میں ان کی ولادت ووصال کے مادہ تواریخ شامل ہیں -

[۳۱] ذوق نعت \_مصنف: برادر اعلی حضرت استاذ زمن حضرت علامه حسن رضا خال قادری رضوی بریلوی علیه الرحمه [۳۲۲اه / ۱۹۰۸ء] سیدی اعلی حضرت علیه الرحمه نے " ذوق نعت "کی تاریخ میں فارسی میں دوشاہ کار قطعات استخراج فرمائے ہیں، جوفارسی میں منظوم تقریظ نگاری میں منفر دالمثال ہیں۔

[۳۲] رساله مباحث اماً مت مصنف: حضرت پیرسیدغلام محی الدین فقیرعالم قادری بر کاتی مار ہروی علیہ الرحمہ [م ۱۳۳۰ه مرضوع: امامت و اقتدا، نماز پڑھنے کی ترکیب اور ایسے لوگوں کی نشان دہی جن کی اقتدامیں نماز نہیں

مرور المروضات المروض

ہوتی، حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے بیرتقریظ جمیل رسالہ کے شروع میں شامل کیا ہے۔

[سس] سراج العوارف في الوصايا-مصنف: سركار نور سراح العارفين حضرت سيرشاه ابوالحبين احمد نوري مار ہروی علیہ الرحمہ [م۱۳۲۴ھ]موضوع: تصوف۔ سیری اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے مرشد اجازت قدس سرہ کی اس کتاب پر منظوم عربی و فارسی میں تقریظ تحریر کی ہے، کیکن صرف عربی میں تقریظ دستیاب ہے۔

[۳۴۷] سير ور القلوب بذكر المحبوب-مصنف: امام المتكلّمين والدكّرامي سيدي اعلى حضرت، حضرت علامه مفتی نقی علی خال قادری بر کاتی علیه الرحمه[م۲۹۷ه/۱۰ه/۱۰] به کتاب ۲۸۲هه/۸۱۵ میں تالیف هوئی اور ۲۸۸ه ر ا ۱۸۵ء میں شائع ہوئی، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دو قطعات لکھے ،ایک اردو میں دوسرے عربی میں۔موضوع: شان رسالت شالتايلاً للمُّلاً مِنْ

[٣٥] طرد المبتدعين عن مجالس المسلمين - مصنف: حضرت پيرسيد غلام محى الدين فقيرعالم قادري بركاتي مار ہر وی علیہ الرحمہ [م • ۱۳۱۳ هے / ۱۹۱۲ء]موضوع: ردید مذہب اور مرتدین۔

[٣٦] عرفان ایمان ـ مصنف: تکمیذو مربد اعلی حضرت ،حضرت علامه مولانا عرفان رضوی بیسلیوری علیه الرحمه ، موضوع:عقائد\_

[س2] فتاوى السنة لا بحام الفتنة مصنف: حضرت علامه عبدالرزاق مكى حيدرآبادى عليه الرحمه موضوع: مناظره [٣٨] فتاوي القدوة لكشف دفين الندوة - مصنف: برادر اعلى حضرت اساذ زمن حضرت علامه حسن رضاخاں قادری رضوی بریلوی علیہ الرحمہ [۳۲۷اھ ۸ ۱۹۰۸ء]اس کتاب پر ۵۰ سے زائد علماکرام کی تقریظات شامل ہیں،اس کے صفحہ ۱۲ پرسیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تقریظ جلیل ہے۔موضوع: ردندویت۔

[٣٩] فتاویٰ بےنظیر در نفی مثل آل حضرت بشیر و نذیر به مصنف: حضرت علامه مولا ناعبدالغفار لکھنوی ثم کا نپوری علیه الرحمہ، موضوع: بحث اثر ابن عباس۔سیدی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خاں قادری بر کاتی علیہ الرحمہ نے بھی تقریظ تحریر فرمائی ہے۔

[۴۰] فتاویٰ علاے حنفیہ فی جواب فتاویٰ شمسیہ۔مصنف: حضرت علامہ مولاناتشمس الدین حنفی جالند ھری علیہ الرحمہ۔ موضوع:مولود نثريف\_

[۴۱] فتح المبين \_ مصنف: حضرت علامه مولا ناالشاه منصورعلي مرادآ بادي عليه الرحمه \_ موضوع: تقليد وردغير مقلدين \_ [47] فرائد النور في جرائد القبور - مصنف: خليفه اعلى حضرت حضور صدر الافاضل علامه سير شاه نعيم الدين قادری رضوی مرادآبادی علیه الرحمه [ ۱۳۲۷ه ۱۹۴۸ و ۱۹۴۸ و قبرول پرسرسبز شاخین نصب کرنے کی شرعی حیثیت ۔ [۴۳] فقہیات۔ماہ نامہ'' الرضابر ملی شریف'' کے شارہ رہیج الاول ۱۳۳۹ھ میں فقہیات کے تحت مرید و تلمیذ وخلیفہ اعلیٰ حضرت حضور بربان ملت علامه مفتی عبدالباقی بربان الحق قادری رضوی جبل بوری علیه الرحمه [م۰۵۴ه/۵۸] کے

چيئر مين امام احمد رضاسوسائڻ ، کولکا تا مولانامحمه شاہدالقادری حاراہم فتاوی ہیں،اخیر میں صفحہ کے ارپر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تصدیق وتقریظ ہے۔

[۴۴] عقائد نوری به جواب نغمهٔ طیوری مصنف: حضرت علامه مولانا غلام دشگیر چشتی محدث قصوری علیه الرحمه [۱۳۱۵هے ۱۸۹۷ء]اس کتاب میں امام المتکلّمین والد گرامی سیدی اعلیٰ حضرت علیها الرحمة کی بھی تقریظِ شامل ہے۔موضوع: یا دری عمادالدین کے خیالات فاسدہ کار د۔

[40] مسكله نور و نار \_مصنف: حضرت مولا ناحكيم حبيب على علوى عليبه الرحمه [م • ١٣١٠ه ] موضوع: نوروسابيه \_

[47] مواهب ارواح القد س لكشف حكم العرس-مريد وتلميذ وخليفه اعلى حضرت حضور ملك العلما علامه مفتی ظفرالدین قادری رضوی بہاری علیہ الرحمہ[۸۲ ۱۳۸۲ هر ۱۹۲۲ء] پی تقریظ اردواور عربی کاحسین امتزاج ہے۔

[42] نجم شریعت \_مصنف: حضرت علامه مولانانجم الدین قادری علیه الرحمه ،اس کتاب پرسیدی اعلیٰ حضرت نے اختصار اور جامعیت کے ساتھ تقریظ تحریر فرمائی ہے۔

[۴۸] نگارستان لطافت\_مصنف: برادر اعلی حضرت استاذ زمن حضرت علامه حسن رضا خاں قادری رضوی بریلوی علیہ الرحمہ [۲۷ ۱۳۲۷ ھر ۹۰۸ء] سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کتاب پر فارسی میں ۴۸ قطعات رقم فرمائے ہیں۔

[49] هد اية العنوه الى مسئلة المفقوة - مصنف: خليفه اعلى حضرت علامه مفتى محمد عمرالدين رضوي مزاروي عليه الرحمه [۴۹ساھ را٩٣١ي] موضوع: فقهه

[٥٠] هد اية الغيي الى اسلام آباء النهي ﷺ مصنف: حضرت علامه مولانا شاه سير عبد الغفار قادري حنفي بنگلوری علیہ الرحمہ \_ موضوع: سر کاریٹرائٹلائٹا کے والدین کریمین کاصاحب ایمان ہونا۔

#### \*\*\*\*



# باب چهارم مقالات: ادبیات

# كنزالا بميان اور ديگر تزاجم قرآن:ايك مطالعه

#### مولانامحمه سبحان رضامصباحی: رکن آئینهٔ هند اکیژمی، اتر دیناج پور، بنگال

موجودہ دور میں بے شار تراجم قرآن پائے جاتے ہیں، ہر مترجم اپنے اپنے ترجمۂ قرآن کی تبلیغ وتشہیر کرتا اور اس کی خوبیوں کو لوگوں میں اجاگر کرتا ہے، لیکن ان تمام تراجم قرآن میں کنزالا بمان کو جو شہرت دوام اور مقبولت عام حاصل ہوئی، وہ ماضی کے کسی ترجمۂ قرآن کو حاصل نہ ہوئی، اس ترجمۂ قرآن کو ضرف عوام نے بلکہ علما کے ایک بڑے طبقہ نے سراہا اور اسے برصغیر ہندو پاک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اردو زبان میں سب سے بہترین اور بامحاورہ ترجمۂ قرآن قرار دیا۔ آج یہ ترجمہ بوری دنیا کے اندر اردو زبان میں سب سے نے زیادہ پڑھاجانے والا اور مقبول ترین ترجمۂ قرآن کیا ہے۔

ترجمہ بذات خود مشکل ترین فن ہے ،جواس راہ سے گزر تا ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کتناد شوار ترین مرحلہ ہے، ایک زبان کے معانی و مفاہیم کو دوسری زبان میں منتقل کرنا، اس کے جملہ تراکیب و محاورات اور جملوں کی ترتیب واسالیب پر گہری نظر رکھنا، ان تمام چیزوں کے ساتھ کماحقہ وہی انصاف کر سکتا ہے جو زبان کا ماہر، صرف و نحو کا استاذ، علوم عقلیہ و نقلیہ کا شہسوار اور فصاحت وبلاغت کا علم بردار ہو، اور پھر ترجمۂ قرآن تواس سے زیادہ مشکل ترین ہے ۔ یہاں صرف عربی کوار دو کا لبادہ نہیں پہنانا ہے بلکہ مذکورہ بالا تمام چیزوں کے علاوہ تقدیس الو ہیت، شان رسالت، عصمت انبیا و ملائکہ ، سیاق و سباق ، پس منظر و پیش منظر ، ناسخ و منسوخ ، تفسیری روایات ، تاویلی ترجیحات ، سائنسی نظریات ، فلکیات ، ارضیات ، معاشیات ، سیاسیات ، اقتصادیات و غیرہ چیزوں پر نظر کی گہرائی ، فکر کی بارکی کے ساتھ ساتھ توفیق خداوندی شامل حال ہونااز حدضر وری ہے۔

قرآن کا ترجمہ دراصل اللہ رب العزت کی مراد کو دوسری زبان میں ہو بہو منتقل کرنا ہے اور بیہ کوئی آسان کام نہیں ، بہت سارے نام نہاد ، کم علم اور شہرت پسند مترجمین نے اس میدان میں زبر دست مھوکریں کھائی ہیں اور ان کے غلط ترجموں کے ذریعے غیر مسلموں نے اسلام اور نظریات اسلام پر سخت اعتراضات کیے ہیں ، مثال کے طور پر "ستیار تھ پر کاش" جو ہندؤں کی مذہبی کتاب ہے ، جس کا لکھنے والا سوامی دیا نند سرسوتی ہے ، اس نے ان غلط ترجموں کو بنیاد بناکر بہتیرے اعتراضات کیے ہیں ، چپانچہ ایک جگہ ایک آیت کے غلط ترجمے کو بنیاد بناکر کھتے ہیں کہ:

''اگرالللہ برے لوگوں کے دھوکے میں آتا ہے اور وہ خود دوسرول کو دھوکا دیتا ہے توایسے خدا کو دور ہی سے سلام ،وہ دھوکے

بازوں سے جاکر ملے اور دھوکے باز اس سے ملیں مثل ہے جبیباروح ویسے فرشتے جن کامعبود دھوکے باز ہے وہ عابد خود دھوکے باز کیوں نہ ہوں گے "۔معاذاللّٰدربالعالمین۔[ستبارتھ پر کاش،ص:۹۰۹]

ایک اور مقام پر سور ہ انبیاآیت نمبر ۱۹ کے اس بھونڈے ترجمے پر"اور ہدایت دی ہم نے اس عورت کواور حفاظت کی اس نے اندام نہانی اپنی کی، پس پھونک دیاہم نے بچاس کے روح اپنی کو "ستیارتھ پر کاش" کے مصنف نے تیمرہ کرتے ہوئے لکھا کہ:"ایسی نخش باتیں کلام اللّٰہ میں توکیا کسی شائستہ انسان کی تصنیف میں بھی نہیں ہوسکتیں ،ایسی باتوں سے قرآن پر دھبالگ گیاہے ،اگر قرآن میں اچھی اچھی ہاتیں ہوتیں توقرآن کووہی فضیلت ملتی جوویدوں کوہے۔"[ستیارتھ پر کاش،ص:اا ک]

اس کااعتراف ہندؤوں کے مذہبی پیشواسوامی مچھی شنکرآ چار بیہنے خود کیا ہے، جینانچہ وہ بیزائیٹیڈانڈیاد ہلی کے ایک کانفرنس میں اسلام اور پیغیبر اسلام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت میں ایک بہت ہی مشہور و معروف دینیک جاگرن نامی اخبار نکلتا ہے، بلراج مدھونام کے ایک شخص نے اس اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھاجس کی سرخی تھی" دنگے کیوں ہوتے ہیں؟" میں نے اس مضمون کو پڑھااور قرآن کی جن آیتوں کے حوالے سے مضمون نگار نے اسلام اور مسلمانوں کو آئنگ سے جوڑا تھا،اس کی تصدیق کے لیے مولوی فتح محمدخان جالندھری اور مولوی عبدالباری کے ہندی ترجیے خرید کرمیں نے پڑھنا شروع کیا توواقعی ان آیتوں میں آتنگ واد کی بات کی گئی تھی۔ تومیں نے اس وقت اسلام کے خلاف ایک کتاب کھی جس کا نام تھا"اسلامک آئنگ واد کا اتہاس" بالاصاحب تھاکرے کو یہ کتاب بہت پیند آئی، انھوں نے اس کا انگریزی ترجمہThe history of Islamic Terrorism کے نام سے کرایا۔اس کے بعد ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جومبی کے بیویاری تھے،انھوں نے میری کتاب کامطالعہ کیا تھا،انھوں نے مجھ سے کہاکہ سوامی جی!آپ جو کام کررہے ہیں اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے،آپ ایسا بیجیے کہ کتاب اسلام پر لکھیے امریکہ کے لیے اور اس میں بیالوائنٹ آؤٹ کیجیے کہ حقیقت میں اسلام سے امریکہ کو خطرہ ہے توآپ کووہاں سے بڑی مدد ملے گی، کیکن شرط پیہ ہے کہ کتاب ضخیم ہونی جا ہیے۔ سوامی جی کہتے ہیں کہ اس طرح کی کتاب لکھنے کے لیے میں نے حضرت محرصلی الله تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، جوں جوں پڑھتا گیامجھ پر بیہات تھلتی گئی کہ اصل میں جن آیتوں کو آئنگ سے جوڑا گیاہے اس کاتعلق آئنگ سے نہیں ہے،بلکہ بہآیتیں توآئنگ واد کورو کئے کے لیے ہیں، کیوں کہ جن آیتوں میں بو دھ کاآدیش تھاوہ آئنگ واداور آننگ واد بوں کے خلاف تھا۔مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگئ ،ایک دھرم آجار سے ایسی غلطی نہیں ہونی جا ہے اور اس غلطی کا ذمے دار بھی میں نہیں بلکہ وہ متر جمین ہیں، جضوں نے یہ نہیں بتایاتھا کہ یہ آیتیں آتنک وادیوں کے خلاف اتری ہیں۔ سوامی جی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی جس کانام تھا"اسلام آتنگ یاآدرش" بعینی اسلام میں آتنگ نہیں بلکہ آدرش ہی آدرش ہے۔ سوامی جی کی مذکورہ بالاسر گزشت سے بخولی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان نام نہاد مترجمین سے اسلام اور قرآن کوجوزک پہنچااتنا غیر مسلموں سے بھی نہیں پہنچا ،انھوں نے اپنے تراجم میں جہال شان الوہیت اور عصمت انبیا پر حملے کیے وہیں دہشت گرد اور مفسدین فی الارض گروہ کو محاہدین کی فہرست میں شامل کر کے اسلام کو آننگ سے جوڑنے کی نایاک جسارت بھی کی ہے۔ ذیل میں ہم ترجم کنزالا بمان کادوسرے تراجم قرآن سے ایک تفاہلی جائزہ پیش کرتے ہیں تاکہ قاریکن کواس کی اہمیت کااندازہ

\_\_\_\_\_\_ رکن آئینهٔ منداکیڈ می،اتر دیناج بور، بنگال

ہوسکے اور معلوم ہوسکے کہ فاضل بریلوی کانز جمہ نہ صرف عوام بلکہ خواص کی بھی ضرورت ہے۔

[1]-إنَّ الَّذِينَ كَفَرُو أُسَوَا عَلَيْهِمُ أَأَنلَا تَهُمُ أَمُ لَمْ تُنذِرُهُمُ لا يُؤْمِنُونَ [سوره بقره-آيت:٢]

"بے شک جو کافر ہو کیے ہول، برابرہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کوڈرائیں یانہ ڈرائیں ،وہ ایمان نہیں لائیں گے "۔ [اشرف على تھانوی]

"جن لوگوں نے ان ہاتوں کوتسلیم کرنے سے انکار کردیا،ان کے لیے بکساں ہے خواہ تم انھیں خبر دار کرویانہ کرو بہر حال وہ ماننے والے نہیں ہیں"۔[ابوالاعلی مودودی]

" بے شک جنھوں نے کفراپنالیا ہے ان کے لیے برابر ہے کہ خواہ آپ انھیں ڈاریئیں یانہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے"۔ [ڈاکٹرطاہرالقادری]

ملاحظہ فرمائیں کہ ان مذکورہ بالا تراجم میں مترجمین نے جوالفاظ استعال کیے ہیں ان سے مجھے میں آتا ہے کہ جنھوں نے کفر کو ا پنایا یا کافر ہو چکے ہیں وہ بھی ایمیان نہیں لاسکیں گے ،جب کہ بیہ مفہوم مشاہدہ اور منشا ہے الہی کے سراسر خلاف ہے ،کیوں کہ ہم آئے دن بدد میستے رہتے ہیں کہ دعوت اسلام کے نتیج میں کوئی نہ کوئی کافراسلام قبول کررہاہے اور امریکہ افرایقہ اور انگلینڈ میں تواس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہاہے اور بی بھی قابل غور بات ہے کہ اگر کافرایمان نہیں لائیں تو پھر اسلام کی آمد اور تبلیغ دین کامقصد ہی کیارہ جائے گا؟ الغرض متذکرہ بالا ترجموں سے تضاد لازم آرہاہے اور قرآن کا جھوٹا ہونالازم آرہاہے، حالال کہ کلام الہی تضاد اور جھوٹ سے پاک ہے۔اب آئے محدث بریلوی کے ترجم ورآن پرایک نظر ڈالیے:

" بے شک وہ جن کی قسمت میں کفرہے ،انہیں برابر ہے جاہے تم انھیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں "۔ [كنزالا بيان، ص: ٢]

توجہ فرمائیں آپ نے صرف ایک لفظ [قسمت] کا اضافہ کر دیاسارے اعتراضات خود بخود دور ہو گئے اور منشاے الہی بھی واضح ، ہوکرسامنے آگیا۔واضح رہے کہ آپ نے قسمت کالفظ اپنی طبیعت سے نہیں بڑھایا بلکہ آنے والی آیت ختم الله علی قلو بھم خوداس معنی کی تعیین کررہاہے، نیزعر کی گرامر کے اعتبار سے بھی یہ ترجمہ درست ہے، چنانچہ آیت میں الذین کالفظ موجود ہے جوایک خاص اور معین طبقه کی طرف مشیر ہے کیوں کہ جس طرح الف لام کی حاقسمیں ہیں ، جنسی ، استغراقی ، عہد ذہنی اور عہد خارجی اسی طرح الذين كى بھى چارقىمىيں ہيں اور يہال پر الذين عهد ذہنى كا ہے جيساكہ تفسير جلالين ، تفسير ابن كثير ، تفسير ابن جرير ، صاوى ،کشاف، در منثور، قرطبی،روح المعانی،ان تمام کتب تفاسیر میں اس مکتے پر بحث کی گئی ہے اور کفار کے اس معین طبقہ کی نشان دہی کی گئی ہے توامام اہل سنت نے اُٹھی تفاسیر کے پیش نظر اینے ترجمہ میں لفظ قسمت کا اضافہ کیا ہے تاکہ اردو ترجمہ پڑھنے والوں کے ذہن میں کسی قشم کاخلجان اور شبہہ پیدانہ ہو۔ کنزالا بمان کی یہی وہ انفرادی خوبیاں ہیں جواسے دیگر تراجم سے ممتاز کرتی ہیں۔

[٢]-لاَنُفَرِّ قُبَيْنِ أَحَدِيِّن رُّسُلِه\_[سوره بقره، آيت:٢٨٥] ہماس کے پیغیبروں میں سے سی میں تفریق نہیں کرتے۔[اشرف علی تھانوی]



اَعِنَا مَا الْحَالِمُ اللَّهُ اللّ

ہم جدانہیں کرتے سی کواس کے پیغمبروں میں سے ۔ [محمودالحس دیو ہندی] ہماس کے پیغیبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔[فتح محمہ حالندھری] ہم اللہ کے رسولوں کوایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔[مودودی]

مذکورہ تمام تراجم سے اندازہ ہو تا ہے کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ،سارے پیغیبر درجات ومراتب میں برابر ہیں جب کہ بعض انبیاکی بعض انبیا پر فضیلت ایک مسلمه امرہے ، قرآن کی صریح آیات اس پر شاہد ہیں جناں جہ پرورد گارعالم کاار شادہے: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات [سوره بقره، آیت:۲۵۳] ترجمه: بیرسول بی که ہم نے ان میں ایک کو وسرے پر افضل کیا ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایااور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا ۔[ كنزالا بمان، ص: ۸۷]

لیکن اللی حضرت امام اہل سنت کے قلم حقیقت رقم سے ایساتر جمہ منصّۂ شہود پر آیاکہ سارے شبہات خود بخود دور ہو گئے اور بظاہر متعارض آیتیں آپس میں مطابق ہوگئیں۔ ترجمہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

ہماس کے کسی رسول پرایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اکٹزالا بمان ،ص:۱۰۱

آپ نے صرف ایک کلمہ کااضافہ فرمادیااوراسی سے قارئین کے سارے خلجان دور ہو گئے۔اس سے اندازہ ہو تاہے کہ کسی بھی آیت کا ترجمہ کرتے وقت قرآن کے پورے مضامین کا استحضار ہوناضروری ہے ورنہ لفظی ترجمہ توہوسکتا ہے ،معنی ومفہوم کی صحیح وضاحت نہیں ہوسکتی۔

[س]-وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَّلَهُوا أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّا بِأَرَّحِيهً - [سوره نسا،آیت:۲۴

کاش کہ جس وقت اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے تھے،آپ کے پاس آجاتے، پھر اللہ سے مغفرت جاہتے اور رسول بھی ان کے حق میں مغفرت چاہتے توہیہ ضروراللّٰہ کو توبہ قبول کرنے والامہربان یائے۔[عبدالماحد دریابادی]

اگرانھوں نے پیطریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب بیرایے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمھارے پاس آجاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اورر سول بھی ان کے لیے معافی کی در خواست کر تا تو یقینااللہ کو بخشنے والااور رحم کرنے والایاتے۔[مودودی]

اگروہ لوگ جس وقت انھوں نے اپنابراکیا تھاآتے تیرے یاس،اللہ سے معافی جاہتے اور رسول بھی ان کو بخشوا تا نوالبتہ اللہ کو ياتے معاف كرنے والامهربان - [محمودالحس]

اوراگرجس وقت وہ اپنانقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے تو پھراللّٰہ تعالیٰ سے معافی حاہتے اور ر سول بھی ان کے لیے اللہ تعالی سے معافی جاہتے توضرور اللہ تعالی کو توبہ قبول کرنے والااور رحت کرنے والایاتے [اشرف علی ] [اے حبیب!]اگروہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور ر سول [ﷺ ﷺ علیہ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تووہ [اس وسیلہ اور شفاعت کی بناپر] ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والانہایت

مولانا محرسجان رضامصباحي

مهربان یاتے-[ڈاکٹرطاہرالقادری]

یہ تمام ترجے لفظ" لو"کوبنیاد بناکر کیے گئے ہیں جس سے بیہ نتیجہ اخذ ہو تاہے کہ آیت کریمہ کاتعلق زمانہ رسالت کے ساتھ خاص تھابلکہ ترجمہ سے ظاہر ہو تاہے کہ بیچ کم نزول آیت سے پہلے کاتھا، نزول آیت کے بعداس کاحکم باقی نہ رہاجب کہ بیہ مفہوم سراسر غلطاور معتبر تفاسير کے خلاف ہے۔فاضل بریلوی کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تواہے محبوب تمھارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللّٰدے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے توضرور اللہ کوبہت توبہ قبول کرنے والامہریان پائیں۔ اکنزالا بمیان، ص:۱۷۱ ]

گزشتہ ترجموں سے امت میں جوناامیدی پیداہوئی تھی،امام اہل سنت نے اپنے ترجمہ سے اس ناامیدی کوختم کر کے امت کو امیدو ہیم کے منزل میں لاکر کھڑا کر دیااور بیہ بتادیا کہ کہ جس طرح حضور سیدالمرسلین رحمۃ للعالین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کسی زمان ومکان کے ساتھ خاص نہیں اسی طرح آیت کامعنی بھی کسی زمان ومکان کے ساتھ خاص نہیں ،بلکہ بیہ ہر دور اور ہر زمانہ اور اور ہر کس وناکس کوشامل ہے۔

فاضل بریلوی کابیر ترجمه محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلائل و شواہداور اصول و توانین کی بنیاد پر قائم ہے۔اختصار کے پیش نظر میں صرف دو حوالے ہدیۂ قاریئن کررہاہوں۔

دور جدید کے ایک باکمال محقق حضرت محمود سعید مهدوح اپنی کتاب رفع المناره میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

هذه الاية تشمل حالتي الحياة و بعدالانتقال و من اراد تخصيصها بحال الحياة في اصاب لان الفعل في

سياق الشرط يفيد العموم واعلى صيغ العموم ما وقع في سياق الشرط كما في ارشاد الفحول-[ص:١٢٢]

ترجمہ: پیہ آیت کریمہ حیات ظاہری اور بعد وصال دونوں حالتوں کو شامل ہے اور جس نے اس کو حیات ظاہری کے ساتھ خاص کیاوہ درست نہیں کیا،اس لیے کہ فعل سیاق شرط میں ہے جوعموم کا فائدہ دیتا ہے اور عموم کے جملہ صیغوں میں سب سے اعلیٰ صیغہ وہ ہے جوسیاق شرط میں واقع ہو تاہے جبیباکہ ار شادالفحول میں ہے۔

تفسیر مدارک میں اس آیت کے تحت مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعدایک اعرابی آیااور قبرانور سے لیٹ گیااوراس کی خاک شفااٹھاکراینے سرپر لگائی اور عرض کرنے لگے یار سول اللہ!آپ نے جو کچھ فرمایا ہے ہم نے سن لیا ہے اور جو يھ آپ پرنازل کيا گياہے اس ميں بير آيت مبار كە بھى ہے" وَلَوْ أَنَّهُ مُر إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مُر جَآؤُوك "اور ميں نے اپنی جان پرظلم کيا ہے اور میں آپ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوں، میں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی حابتا ہوں، آپ میرے لیے میرے رب سے مغفرت کی دعا کیجیے تو حضور کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ بے شک بچھے بخش دیا گیا ہے۔[مدارک مترجم، جلداول، ص: ۲۷۵] ان دونوں حوالوں سے خوب واضح ہو گیا کہ آیت کے عموم میں ہر دور اور ہر قرن شامل ہے جبیبا کہ محدث بریلوی کے ترجمہ سے بھی ظاہرہے۔

[٣]-لَّا يَمَشُّهُ إِلَّا الْهُطَهَّرُونَ [سوره واقعه، آيت: ٤٩]



اس کو بجزیاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے یا تا۔[اشرف علی تھانوی] نہیں ہاتھ لگاتے اس کومگریاک لوگ۔[شاہ رفیع الدین] اس کووہی ہاتھ لگاتے ہیں جویاک ہیں۔[فتح محمد حالند هری] اس کووہی چیوتے ہیں جویاک بنائے گئے ہیں۔[محمودالحسن دیوبندی]

اس کویاک[طہارت والے الوگوں کے سواکوئی نہیں چھوئے گا۔[ڈاکٹرطاہرالقادری]

مذکورہ بالاآیت کی ضمیرہ کے مرجع کے سلسلے میں دوتفسیریں ہیں،ایک بیکہ اس سے مرادوہ قرآن ہے جولوح محفوظ میں مکتوب ہے اور اس کوصرف فرشتے ہی چھوسکتے ہیں اور دوسری تفسیر پیرہے کہ اس سے مراد وہ صحف ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور نفی یہاں نہی کے معنی میں ہے اور یہی راج اور اغلب ہے جبیبا کہ تفسیر جلالین میں ہے: خبر بمعنی النھی اور امام محلی نے کہا: خبر بمعنى النهر ليني خبرنهي كے معنى ميں ہے اور امام بغوى نے تفسير بغوى ميں فرمايا: ظاهر الآيات نفى و معناها نهى ليخي آيت كا ظاہر تونفی ہے لیکن وہ نہی کے معنی میں ہے اور پھر بید کہ اگریہاں نفی کے اعتبار سے ترجمہ کیاجائے توکوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھو قرآن کا دعوی ہے کہ اسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چیونہیں سکتا پاچیو تانہیں اور میں توبغیر پاکی کے چیوبھی سکتا ہوں اور چیو تابھی ہوں، لہذاقرآن کادعوی غلطہ۔ اس طرح کے ترجمہ سے نہ دین کی تبلیغ ہوسکتی ہے اور نہ مذہب کا بھلا ہوسکتا ہے ہاں البتہ خود قرآن اعتراض کی زدمیں ضرور آجائے گا۔اب ذیل میں امام احمد رضا کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

اسے نہ چھویکن مگر ہاوضو۔[کنزالا بمان،ص:۹۹۱]

غور کیجیے ترجمہ کتنامخضراور جامع ہے اور ادا ہے مفہوم ودفع شبہات میں کتنا واضح ہے ،نہ کوئی اعتراض ،نہ کوئی شبہہ،نہ کوئی ابہام نہ کوئی پیچیدگی۔کنزالا بمیان کی آٹھی خوبیوں نے عوام وخواص کوگرو بدہ کیااورآج بیرتر جمہ پوری دنیامیں سب سے زیادہ ار دومیں پڑھا جانے والا ترجمۂ قرآن بن گیاہے۔ یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے اس بحربے کرال سے چن کر قلم برداشتہ کھے ورنہ اس عنوان پر بہتیرے مضامین اور رسالے معرض وجود میں آ چکے ہیں۔

#### \*\*\*\*\*



# باب چهارم مقالات: ادبیات

# ار دونعتیه شاعری میں حدائق شجنشش کامقام

#### مولانااحدرضامصباحی بیقسار بازی، از دیستاج پور، بنگال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کو نعتیہ شاعری میں بھی درجہ امامت حاصل ہے ، کسی کو تاہ نظر و کم علم کے لیے تو دور کی بات کسی ذی ہوش کے لیے بھی ان کے فنی کمالات اور ادبی و شعری گل کاریوں کا احاطہ کرلینا مشکل ہی نہیں بہت مشکل ہے، تاہم اپنی بساط کے مطابق سر دست بعض فنی و معنوی کمالات کا ذکر کرکے بارگاہ رضویت میں اپنی عقیدت کے پھول نجھاور کرنے اور گدایان رضامیں شمولیت کی کوشش کر رہا ہوں۔

جس طرح عبادات کے لیے کچھ آداب مقرر ہیں اسی طرح نعت گوئی کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں ، ان کی حدود میں رہ کر نعت کہنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نعت گوئی کا حقیقی شعور توفیق ایزدی ہی سے نصیب ہوتا ہے ، جملہ اصناف شخن میں نعت ہی ایسی صنف ہے جوانتہائی د شوار اور مشکل ہے ، اس میدان میں بڑے بڑے ہوش مند ٹھوکریں کھاتے دیکھے گئے ہیں۔ نعت کے تقاضوں کو وہی پوراکر سکتا ہے جس کا دل سرکار مدینہ طائے عَلَیْم کی حقیقی اور پچی محبت سے سرشار ہواور اس کے ساتھ علم شریعت سے بھی پوری طرح باخبر ہو۔ یہ ایک ایسا گلستان ہے جس میں پھولوں کے ساتھ کا نٹے بھی ہیں جواور اس کے ساتھ علم شریعت سے بھی پوری طرح باخبر ہو۔ یہ ایک ایسا گلستان ہے جس میں پھولوں کے ساتھ کا نٹے بھی ہیں جن سے ایک کامل فن ہی دامن بچاکر پھول چن سکتا ہے۔ امام احمد رضاعلیہ الرحمہ نعت گوئی کے متعلق فرماتے ہیں:

"حقیقاً نعت شریف لکھنا بڑا مشکل کام ہے جس کولوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے ،اگر بڑھتا ہے توالو ہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے ۔البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں صاف راستہ ہے جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے۔غرض حمد میں اصلاحد نہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔"[الملفوظ ہے:۲،ص:۲،ص:۴] آپ کا مجموع نعت "حدائق بخشش" نہ صرف عشق حبیب کی شعری تصویر ہے بلکہ نعت حبیب کاوہ مشرق ہے جس سے آفتاب عرب کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، جو آٹھوں کے راستے دل میں انزکر کائنات حیات کو منور کر دیتی ہے ۔سوز و در داور جذب واثر نے الفاظ کو گویاز بان دے دی ہے اور وہ کوے حبیب کی حدیث عشق سنار ہے ہیں۔ یہ خصوصیت یہ انداز بیال یہ سلیقہ فعت آپ کے علاوہ اور کسی کے یہال نظر نہیں آتا۔ آپ نے الفاظ میں عشق حبیب کا وہ طلسم پھونک دیا ہے کہ مفاہیم کی پر ت نفولتے میلے جائے مگر شاعر کے جذبے گر گرائی ہاتھ نہیں آنے پاتی ۔ آئی ادب کا دور ہے ۔ ہر طرف ادب کے چر ہے اور پر کرے تا کہ حالے جائے مگر شاعر کے جذبے کی گہرائی ہاتھ نہیں آنے پاتی ۔ آئی ادب کا دور ہے ۔ ہر طرف ادب کے چر ہے اور

اد بی شہ پاروں کی گونج ہے ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان علیہ الرحمہ نے ادب کی زلف پریثاں کوجس طرح سنواراہے اور عارضادب پرجیسی افشاں یاشی کی ہےادب کی پیشانی ہمیشہ اسے آداب پیش کرتی رہے گی۔

#### کلام اعلیٰ حضرت کی خصوصیات:

اس میدان میں بڑے بڑے نعت گواسا تذہ کے قدم ڈگم گا گئے ہیں اور شریعت کی کسوٹی پر کم ہی لوگ کھرے اتر سکے ہیں ۔ حالاں کہ اساتذہ نعت میں وہ بھی ہیں جو شاعر ہونے کے علاوہ عالم ومفتی بھی تھے۔ چند شعراکے اشعار بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہمارا مقصود صرف تقابلی جائزہ ہے ، شاعر کے ایمان و کفرسے بحث نہیں۔اس لیے اس ذیل میں کچھ ا پسے شعراکے کلام بھی پیش کیے جائیں گے جواہل سنت وجماعت کے نزدیک کافرومرتد ہیں \_\_\_\_ بانی مدرسہ دیو بند مولوی محمد قاسم نانوتوی کا ایک شعرملاحظہ فرمائیے جسے سرخیل علاہے دیو ہند مولوی رشیدا حمر گنگوہی نے اپنے خطیات میں تحریر کیا ہے۔ گرفت ہوگی تجھ کوایک بندہ کہنے پر جوہو سکے بھی خدائی کااک تیری انگار

یعنی اگر حضور علیہ الصلواۃ والسلام کی خدائی کا اٹکارممکن بھی ہو تو پھر آپ کے بندہ کہنے پر گرفت یقینی ہے ، بالفاظ دیگر۔ کوئی تیری خدائی نہ بھی تسلیم کرے تب بھی بچھے بندہ نہیں کہا جاسکتا ورنہ گرفت ہوگی ۔ یہ عقیدہ توحید ورسالت سے کس قدر ناآشنائی پر مبنی ہے وہ ہر ذی ہوش پر عیاں ہے۔ صحیح عقیدہ وہ ہے جواعلیٰ حضرت نے بار گاہ رسالت میں عرض کیا: میں تومالک ہی کہوں گا کہ ہومالک کے حبیب سیختی محبوب و محب میں نہیں میراتیرا

لیعنی میں تواے آ قامے کون ومکال <u>طلنتے علی</u>م آپ کو ساری کائنات کا [مجازی ]مالک ہی کہوں گا۔ کیوں کہ آپ مالک دو جہاں کے حبیب ہیں۔ چوں کہ محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ محب اور محبوب کے در میان پیرسوال ہی ختم ہو تاہے کہ بیہ میراہے اور وہ تیراہے بلکہ جس شی کا محب مالک ہو تامحبوب کوبھی اس کا مالک بنادیتا ہے ۔ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب کی ملکیت و ملوکیت کو ثابت کیااور شریعت مطہرہ کے عین مطابق عقیدہ ظاہر کیالیکن نانوتوی صاحب ایک جانب توحبیب خدا کی خدائی کا ا نکار ناممکن بتارہے ہیں اور دوسری جانب اسے گرفت کی وعید سنارہے ہیں جو آپ کو بندہ کیے ، حالاں کہ تمام کائنات سے افضل اور بعداز خدابزرگ وبرتر ہونے کے باوجودیقیناآپ خداکے بندے ہیں۔اسی طرح علم شریعت کی شمع رکھنے کے باوجود حضرت امیر مینائی مرحوم نعت حبیب لکھتے ہوئے راستہ بھول کر الوہیت کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں اور بے خبری کے اندھیروں میں بھٹلتے ہوئے دیکیھائی دیتے ہیں۔حضرت کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں:

> ظاہرہے کہ ہے لفظ احداحمہ ہے م یے میم ہوئے عین خدا،احمر مختار

ظاہر ہے کہ لفظ احد حقیقت میں بے میم ہے یالفظ احمہ سے میم علاحدہ کر دیں تولفظ احد ہو جاتا ہے اور اسکا امیر میںآئی مرحوم بيه نتيجه كالتے ہيں كه احمد واحدا يك اور احمد مختار عين خدا ہيں [نعوذ بالله ] مزيد ديكھيے:

قرآن ہے خورشیر تواور صحفے اللّٰد گہراور صدف احمد مختار

مصرعهٔ ثانی شرعا قابل گرفت و لائق اعتراض ہے کیوں کہ صدف سے گہر پیداہو تا ہے حضور سرور کا نئات طلطےعایم

\_\_\_\_\_\_ کره مهر پیتار بازی،اتر دیناج پور، بزگال مولانااحمد رضامصياحي صدف ہوئے اور ذات باری تعالی گہر توغور فرمائیے کہ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے۔

غرض کہ محسن کاکوروی،امیر مینائی وغیرہ اردو نعت کے اساتذہ فن ہیں جن کی خدمات تاریخ نعت گوئی ہر گرفراموش نہیں ، کر سکے گی ۔ان حضرات کے خلوص نیت اور جذبہ عقیدت پر کوئی کو تاہ ہیں اور تنگ نظر ہی شک کرے گا ۔اگران حضرات کو ا پنی شرعی لغزشوں پر آگاہی ہوجاتی تویقیناوہ اس قسم کے اشعار کوبدل دیتے اور آئندہ کے لیے مختاط ہوجاتے۔

اس کے برعکس جب آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے نعتیہ کلام کا مطالعہ کریں گے توبیہاں ہر گزاس قسم کی آلو دگی نہ ملے گی ۔ آپ کا کلام افراط وتفریط سے پاک اور مبالغہ آرائی سے مبرّاہے ۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو نعت گواساتذہ میں منفر دمقام دلواتی ہیں۔آپ نے گلستان نعت میں ایک ماہر فن باغبان کی حیثیت سے رنگارنگ بوٹوں کا اضافہ کیا، جن کی شگفتگی اور تازگی میں جمال مصطفوی کاشباب و نکھار اورعشق حبیب کی ابدی خوشبودار بہار ہے۔اب ذیل میں کچھ بلاغی محاسن کی روشنی میں کلام رضا کا جائزہ پیش کیا جارہاہے۔

#### حسن تعزل:

اپینے معاصرین اور ار دو کے دیگر نعت گوشعرامیں محد ث بریلوی قد س سرہ کو جوامتیازی مقام حاصل ہے اس کی پہلی وجہ توشق رسول ہے جس میں آپ سرتا پاڈو بے ہوئے تھے اور دوسری وجہ علوم شرعیہ میں آپ کا تبحر ہے ،ان دونوں کے امتزاج <sup>ہ</sup> اوراس کے ساتھ سوز و گداز شدت احساس و خلوص، جذبات کی ہم آہنگی نے آپ کے کلام میں حسن تعزل پیداکر دیاہے۔ کلام کا بیربانکین وہ پاکیزہ معیارہے جو آپ سے پہلے کسی نعت گوشاعر کے یہاں نہیں ملے گا۔ آپ وہ پہلے شاعر ہیں جس نے اس حسن اہتمام کے ساتھ غزل کو نیاروپ دیا، ورنہ بعض غزل گوشعرانے اس صنف کا پیرا ہن ادب پارہ پارہ کرکے اسے بازار سخن میں عریاں کر دیا تھا۔ آپ نے اس عروس شخن کو مجازی محبوب کی دہلیز سے اٹھایا، نعت کا پاکیزہ لباس پہنایا، عشق حبیب کے مقد س ز پور سے آراستہ کیا اور حقیقی محبوب بعنی خدا کی چوکھٹ پر پہنچاکر، زندہ جاوید بناکراسے اس کے حقیقی مقام پر پہنچایا۔ یہاں ان ناقد ن سخن کابیہ قول باطل ہوجا تاہے کہ نعت گو کامقام غزل گوسے کم ہے۔

> سلام اور معراج جیسے مشکل موضوعات میں بھی کلام رضا کے تعزل کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائے: نقاب الٹے وہ مہر انور حبلال رخب ار گرمیوں پر فلک کوہیب سے تب چڑھی تھی ٹیکتے انجم کے آ بلے تھے خداہی دے صب ر جان پرغم ، د کھاؤں کیوں کر بچھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جناں کا دلہا بنار ہے تھے

#### حدت تخيل:

جدید غزل کے موجد، مرزاغالب دہلوی کا کلام تخیل کا مرقع ہے اور ان کی بیہ جدت پسندی ہی اپنے معاصرین میں انہیں منفر داور ممتاز مقام دلانے کاسبب بنی، محدث بریلوی قدس سرہ کے یہاں جدت تخیل کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔نعت شریف



میں جدت شخیل کوحسن و خوبی کے ساتھ استعال کر نابڑا مشکل کام ہے ۔اس میدان میں قدم قدم پر پھسل جانے کا اندیشہ ہے۔ چوں کہ محدث بریلوی علیہ الرحمہ اس پہلو سے بھی بڑے کامیاب رہے ہیں ۔۔۔۔۔عموما شعرا پھول کو آتش گل یاشعلہ گل سے تعبیر کرتے ہیں جیسے فاتی بدایونی کا بیہ شعرہے۔

بھڑک کے شعلۂ گل توہی اب آگ لگادے آگ ہے جلیوں کو میسر ا آ مشیاں نہیں ملت مگر محدث بریلوی کی حدت طبع تر دامنی سے آگ پیداکرر ہی ہے مثلا:

آتش تر دامنی نے دل کے کیا کیا کیا۔ خضر کی حان ہو جلا دوماہبان سوخت

سوختہ کے لحاظ سے جلادو کاہم شبیبہ لفظ جلادولا کر جدت طبع کا ایک اور ثبوت دیا،اسی طرح آگ سے آگ سلگتی توضر ور ہے مگر بچھتی اور ٹھنڈی ہوتی سی نے نہ دیکھی ہوگی۔امام نعت گویاں کی جدت طبع ملاحظہ ہوکہ آپ نے آگ سے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اے عشق ترے صدقے جلنے سے حصلے ستے جواگ بجھادے گی وہ آگ لگائی ہے

#### استعاده:

**استعاره کی تعریف:**کسی لفظ کواس طرح مجازی معنی میں استعال کرنا کہ حقیقی معنی مراد نہ لیے جاسکیں اور اس مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کاعلاقیہ ہو۔اس سے متعلق اعلی حضرت کے دو شعر ملاحظہ کریں:

ان کے ت دم سے سلعہ نمالی ہوئی جناں واللہ میرے گل سے ہے حباہ و حبلال گل جنت ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگ وبو اے گل ، ہمارے گل سے ہے گل کوسوال گل

دونوں شعروں میں میرے گل اور ہمارے گل سے ذات سرور کائنات <u>طلنتے عال</u>م مراد ہے اور دونوں جگہ لفظ گل مستعار اسم جنس ہے جو کہ استعارہُ اصلیہ پر شتمل ہے۔

تشبیہ بیہ ہے کہ ایک چیز کوکسی وصف میں دوسری چیز کے مثل بتایاجائے جس کومثل قرار دیں وہ مشبہ ہے اور جس کے مثل قرار دیں وہ مشبہ بہ اور جس وصف میں مشابہ قرار دیں وہ وجہ شبہ کہلا تاہے۔

امام احمد رضاخان فاضل بریلوی کی حدت پسند طبیعت نے عجیب عجیب تشبیهات وضع کی ہیں ، جنہیں استعمال کرناعام شاعر کے بس کی بات نہیں ان کا وضع کرنااور شعر میں ڈھالناآپ ہی کا کام ہے ۔سر گیس آنکھیں توسیحی کہتے ہیں مگراس تشبیہ کا رنگ بار گاه رضوی میں دیکھیے:۔

سر گیں آئکھیں، حریم حق کے وہ شکیں غزال ہے فضا ہے لامکاں تک جن کار منانور کا محبوب خدا طلني عليهم كي سرمگين چشمان مبارك كوحريم حق كي مشكين غزال كهناكيسي نادر تشبيه اور فضاي لا مكال تك ان کے چوکڑیاں بھرنے کا بیان "مازاغ البصر و ماطغی"کی کیسی حسین اور نورانی تفسیر ہے۔ نعت شریف میں عام تشبیہات سے آپ نے گریز کیا ہے اور سر کار مدینہ کی مدح سرائی کے لیے جس طرح آپ نے بے مثل محاورے استعال کیے

پتھار باڑی،اتر دیناج بور، بنگال

ہیں اسی طرح آپ کی قوت مدر کہ اور جودت طبع نے حضور کی شایان شان تشبیبات ڈھالی ہیں ۔ کعبہ اقدس اور روضہ اطهر کا نظاره مندر جه ذیل اشعار میں کیجے اور پیش کر دہ تشبیهات کی داد دیجے:

> کعب دلہن ہے تربی اطہرنئ دلہن پیرشک آفتاب،وہ غیرت قمسر کی ہے دونوں بنیں سجیلی، انسلی بنی مگر جونی کے پاس ہے وہ سہا گن کنور کی ہے سرسبزوصل بیہے سیاہ پوش ہجروہ چیکی دویٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے

کعبہ کودلہن اور تربت اقدس کونئ دلہن سے تشبیہ دے کر ہجرت کا واقعہ دولفظوں میں محفوظ کر دیا۔ کعبہ شریف تودلہن ہے مگر تربت اطہر بھی نئی دلہن ہے ۔ دونوں حسن خیر وبرکت کی مظہر ۔ ایک آفتاب تودوسری ماہتاب ۔ مگر دونوں میں ایک فرق نمایاں ہے۔ پہلی نے فراق محبوب میں سیاہ لباس پہن رکھا ہے کہ بیہ علامت غم ہے اور دوسری سبز لباس میں ملبوس ہے، بیہ مسرت وشادمانی کی نشانی ہے ۔ کعبہ غم ہجر رسول میں سیاہ بوش ہے کہ سر کار نے اس سے دائمی مفارقت اختیار فرمالی ہے اور روضہ اطہراس لیے سبزیوش ہے کہ اس کی آغوش میں اللہ کے محبوب آرام فرما ہیں اور وہ اس کے مستقل قرب سے شاد کام۔۔۔ نگاءشق میں سہاگن وہی ہوتی ہے جسے اس کا محبوب ]زینت آغوش بن کرنوازے۔

ز ہرہ ومشتری دوسعید سیارے ہیں جب وہ ایک درجہ دقیقہ فلک میں جمع ہوجاتے ہیں تواسے قران السعدین کہتے ہیں۔ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایمان افروز قران السعدین کامنظر دیکھیے:۔

محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلومیں جلوہ گاہ عتیق وعمر کی ہے سعدین کاقران ہے پہلوے ماہ میں مجھر مٹ کیے ہیں تاریے بیچلی قمر کی ہے

مالك عرش كاحببيباييخ سبزقبه أطهرمين جلوه افروز ہيں اور پهلومين دونوں جليل القدر ومحبوب خلفاسيد ناحضرت ابوبكر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیرنافارق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ۔ستر ہزار فرشتے جھرمٹ کیے ہوئے ہیں ۔ مدینے کا حانداس حالت میں جلوہ افروز ہے کہ آسان اسلام کے زہرہ و مشتری اس مقام پر جمع ہیں ۔ کیاچشم فلک نے ایساحسین قران السعدين اور کہيں ديکھا ہو گا؟غرض کہ آپ کا کلام اليي نادر تشبيهات واستعارات سے مزين ہے جن کا جواب نہيں۔

#### تحنيس:

محدث بریلوی علیہ الرحمہ کا کلام شاعرانہ لطافتوں اور باریکیوں کا مرقع ہے اور صنائع لفظی ومعنوی کے معیاری اور اعلیٰ شاہ کاروں سے آپ نے قصر نعت کو سجادیا ہے ۔ تجنیس کا مطلب ہے کہ دولفظ صور تا ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، مگر معنی مختلف، ہم اس کی صرف جیار اقسام کے تحت اعلیٰ حضرت کے اشعار بطور مثال پیش کرتے ہیں:۔

[التجنيس محرف: جب متجانس الفاظ به بهمه وجوه مكسال هول اور صرف حر كات مين فرق هو تواسے تجنيس محرف كہتے ہیں جیسے بن[جنگل]اور بن[بغیریابیٹا]اسی طرح ٹن، مَن اور سِن وغیرہ۔ جینانچہ اس سلسلے میں محدث بریلوی رحمۃ الله علیہ کا بیہ شعرملاحظههوبه

مولانااحدر ضامصباحي په چهار باژی،اتر دیناج بور، بنگال

سَونایاس ہے سُونابَن ہے سَوناز ہرہے اٹھ پیارے توکہتا ہے میٹھی نیندہے، تیری مت ہی نرالی ہے ''سونا'' کے تینوں لفظوں میں حرکات کامعمولی فرق ہے ، کیکن ان لفظوں نے معنوی لحاظ سے شعر کو کہاں سے کہاں ا پہنچادیا ہے۔ سَونابمعنی قیمتی دھات، سُونا[سنسان]اور سوناسے مرادغافل ہونا، محوخواب ہوناہے۔

[۲] تجنیس خطی:اگر متجانس الفاظ کی شکل بیساں ہو مگر حروف کی وجہ سے الفاظ بدل جاتے ہوں تواسے تجنیس خطی کہتے ہیں،۔جیسے خرابہاور خزانہ میں تجنیس خطی ہے۔ محدث بریلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کاایک شعر ملاحظہ ہو:

نه مرانوش ز تحسین نه مرانیش زطعن نه مراکوش به مدیے نه مراہوش ذیے

اس شعرکے نوش، گوش اور ہوش میں تجنیس خطی ہے۔

[۳] تجنیس مرکب: متجانس الفاظ میں سے ایک مفرد ہواور دوسرامرکب توبیجنیس مرکب ہوگی جیسے کسی شاعر کاشعرہے:۔ قاتل نے لگایانہ میرے زخم پر مرہم صرت پیلیے جی ہی کی جی میں گئے مرہم

مصرعهٔ اولی میں ''مرہم'' سے مراد دواہے جوزخم پر لگائی جاتی ہے اور بیہ مفرد ہے لیکن مصرعهُ ثانیہ میں ''مرہم''، مراور ہم سے مرکب ہے، لینی ہم مرگئے، لہذا ہیہ مرکب ہے کیوں کہ دولفظوں کامجموعہ ہے ۔ مذکورہ بالا تعریف کی روشنی میں محدث بريلوي رحمة الله عليه كابه شعم ملاحظه كيجي:

اس غنچهٔ دل کوبھی توایماں ہو کہ بن پھول صدقے میں تیرے باغ توکیالائے ہیں بن پھول مصرعة اولی میں ''بن '' سے مراد [ جنگل ] ہے اور بید لفظ مفرد ہے لیکن مصرعهٔ ثانیہ میں ''بن پھول'' سے مراد ہے کہ پھول بن جا، پھول ہوجا۔ لینی اے بہار کونین!آپ کے صدقے میں باغ تورہے ایک جانب، جنگل بھی پھولوں سے لدگئے ہیں لہذا میرے دل کی مرجھائی ہوئی کلی طرف بھی اشارہ فرمادیجئے کہ پھول بن جائے ، پھول ہوجائے ، کھل جائے ، پیرلفظ بن اور پھول دولفظوں سے مرکب ہے۔

[ہم] تجنیس تام: جب دوالفاظ بلحاظ تعداد حروف وترتیب وبلحاظ اعراب ایک دوسرے کے مشابہ ہو تواسے تجنیس تام کہتے ہیں جیسے مرزااسداللہ خان غالب دہلوی کا بہ شعرہے:

بھیجی ہے جومجھ کو شاہ جمحاہ نے دال ہے دال

لفظ'' دال'' مصرعرُ اولی میں غلے کی ایک جنس دال کے معنی میں ہے اور مصرعرُ ثانیہ میں '' دال'' بمعنی دلیل و دلالت کے لیے ۔۔۔۔ دونوں مصرعوں میں لفظ دال صور تا بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور بلحاظ تعداد حروف واعراب بھی . كيبال \_ \_ \_ \_ اب اعلى حضرت عليه الرحه كاشعر ملاحظه هو:

> مگرایسی کہ فقط آنی ہے انبيا كو بھى اجل آنى ہے

مصرعهٔ اولی میں آنی جمعنی آئے گی ہے اور مصرعهُ ثانیہ میں آنی جمعنی ایک آن کے لیے یاایک آن والی کے ہے۔ یعنی اجل توانبیا کو بھی آتی ہے مگر صرف آن واحد کے لیے۔ ایک اور شعر ملاحظہ ہو:

پتھار ہاڑی،اتر دیناج پور، بنگال مولانااحمد رضامصباحي

## تعظیم بھی کر تاہے نجدی تومرے دل سے

مومن وہ ہے جوان کی عزت پیرمربے دل سے

مصرے اولی میں مرے دل سے کامطلب دل سے جا ہنا،صدق دل سے محبت کرنا، جاں ثار کرنا ہے اور مصرعهُ ثانی میں منکر تعظیم حبیب سے تخاطب ہے کہ اول تووہ تعظیم نبی کا قائل ہی نہیں اور اگر مجبوراً کہمی تعظیم نبی کرنی پڑبھی جائے تووہ مردہ دل ہے ، بادل نخواستہ تعظیم کرتا ہے ۔۔۔ دونوں اشعار کے قوافی صور تاایک دوسرے کے مشابہ اور بلحاظ اعراب و تعداد حروف بھی کیسال ہیں۔

صنعت تکہیج بیہ ہے کہ کلام میں کسی آیت قرآنی ، حدیث نبوی ، مشہور شعر ، مشہور کہاوت پاکسی واقعہ کی جانب اشارہ ہو۔ اس سے متعلق حدائق بخشش سے نظیر ملاحظہ فرمائیں:

کھائی سے آل نے خاک گزر کی قشم اس کف پاکی حرمت پر لاکھوں سلام

شعرے مصرع اولی میں قرآنی آیت " لا اقسم جهنالبله وانت حل جهناالبله "اور مصرع ان میں ایک حدیث پاک،جس کی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایمان افروز شرح فرمائی ہے ،اعلیٰ حضرت نے تکمیح کے طور پر بیان کر کے ، دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔۔ آیت کا ترجمہ ہے:۔اے حبیب!اس شہر مکہ کی قشم جس میں تم تشریف فرما ہو۔۔اعتراض ہو سکتا تھا کہ آیت میں شہر مکہ کی قشم ہے ، خاک گزر کی توقشم نہیں —اس سلسلہ میں بیروایت مد نظر رہے کہ سیدناعمر فاروق رضی الله تعالی عنه بارگاه رسالت میں عرض کرتے ہیں: ·

بابي انت وامي يارسول الله قدر بلغ من فضيلتك عندالله تعالى ان اقسم بحياتك دون سائر الانبياء ولقدبلغ من فضيلتك عنده ان اقسم بتراب قدميك فقال لا اقسم جهذا لبلد

ترجمہ: ۔ یار سول اللّٰہ طلطے عَلَیْم ! میرے مال باپ حضور پر قربان ہوں ، بے شک حضور کی بزرگی خدا کے نزدیک اس حد کو پہنچی کہ اللہ تعالی نے آپ کی زندگی کی قسم یا د فرمائی اور دیگر انبیا کی نہیں ۔ اور تحقیق آپ کی فضیلت خدا کے یہاں اس انتہا کی تھری کہ حضور کی خاک پاکی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد ہوتا ہے" لا اقسم بھذا البلد" یعنی مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اميرالمومنين سيدنافاروق أظم رضي الله تعالى عنه في " لا اقسمه بهذا البلد " كي خوبصورت، يا كيزه اورايمان افروز تفییر " اقسم بتراب قدمیك "سے كرك كف ياے مصطفے طلنے الله الله كار مت پر قرآنی دلیل ثبت كردي ہے۔اس آیت کے سلسلے میں حضرت شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تشریح ملاحظہ فرمایئے:

"ای لفظ در ظاہر سخت می در آید نسبت به جناب عزت، چول گویند که سوگند می خور د بخاک پایے حضرت رسالت و نظر بحقیقت معنی پاؤیاک است وغبارے نیست برال۔وتحقیق این سخن آنست که سوگند خور دن حضرت رب العزت جل جلاله به چیزے بے غیر ذات وصفات خود براے اظہار وشرف و فضیلت وتمیز آل چیزاست نزد مردم بیرایثال تابدانند که آل امرعظیم و شرف است نه آنکه اظم است به وے تعالی۔



محدث بریلوی رحمة الله علیه کا مذکوره شعر قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ، مذکوره حدیث پاک کی طرف اشاره اور حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کاعکس جمیل ہے۔

#### تضاد:

صنعت تضادایک عام صنعت اور قریب قریب ہر شاعر کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ تضاد سے یہاں مرادایک دوسرے کی ضداور جوڑاہے جیسے زمین کی ضد آسان ، آگ کی ضدیانی ،اور گل وبلبل وغیرہ ۔ کلام امام سے تضاد کی چند مثالیں ملاحظہ ہو:

> شب اعمال سیاہ صبح گرم سے بدلی نورانشاں ہوا یہ چہہر ہ تاباں کس کا دشت حرم ہے جان دلہن گودلہن نہیں مشک ارم ہے گرچہ بظاہر چن نہیں صبح گردی کفری سحیا تھے مزدہ نور کا شام ہی سے تھاشب تیرہ دھڑ کا نور کا ناريوں كا دور تھت دل جل رہاتھانور كا تم كو دىكھا ہو گيا ٹھنڈا كليجہ نور كا

آخری شعر میں بڑھنا کی ضد گھٹنا، ضا کی ضد اندھیرا، کھل گیا کے مقابل گھر گیا گیسو کی رعایت سے گھٹا سے کتنے خوبصورت معانی پیدا ہورہے ہیں۔ تضاد کااور ایک شعر دیکھیے۔

مجھ کو د بوانہ بتاتے ہومیں وہ ہوشیار ہوں پاؤں جب طواف حرم میں تھک گئے سر پھر گیا

#### لفونشر:

لف کے معنی لپیٹنا، نشر کامطلب بھیلا نا۔اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ مصرعہ اولی میں چند چیزیں مفصل یامجمل طور پر بیان کی جائیں [اسے لف کہتے ہیں ]اس کے بعد مصرعہ ثانی میں ان چیزوں کی مناسبت سے اسی ترتیب یادوسری ترتیب سے ا مکرر بیان کی جائے[اس کونشر کہتے ہیں]اگر ترتیب کے مطابق ہو تواسے لف ونشر مرتب کہیں گے ۔اگر ترتیب کے مخالف ہو تو غيرمرتب کہلائیں گی۔

اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمة اللہ علیہ کابہ شعر ملاحظہ ہو:

دندان ولب وزلف ورخ شہ کے فدائی ہیں درعدن لعل یمن مشک ختن پھول

سرور کون ومکال <u>طلتنا علی</u>م کے دندان مبارک سے در عدن کو لبہاہے نازک کی سرخی سے لعل یمن کو زلف معنسر کی خوشبواور رنگت سے مشک ختن کواور گلاب جیسے نازک اور حسین چہرے سے پھول کواس لیے خاص نسبت ہے کہ حبیب پرورد گار کے چہرۂ انور کے فدائی ہیں ۔لف ونشر غیر مرتب کی اعلیٰ مثال فاضل بریلوی کا مندر جہ ذیل شعر ہے جس کی نظیر کسی نعت گواستاد کے کلام میں بھی میری نظر سے توآج تک نہیں گزری۔

حسن بوسف ببه کثیں مصر میں انگشت زناں سرکٹاتے ہیں تیرے نام یہ مردان عرب دونوں مصرعوں کی نظیروں کی ترتیب سے قاریکن کرام نے اندازہ کر لیاہو گاکہ مصرعہ ثانی کی نظیروں کی ترتیب مصرعهُ اولی کے مطابق نہیں ہے --- -جہال یہ شعرفن کے لحاظ سے آسان کی بلندیوں کو چھور ہاہے وہاں معنوی لحاظ سے بھی بہت بلند

مروس من الروينان يور، بزكال من الروينان يور، بزكال 

ہے کہ اس میں فخر دوعالم <u>طالتہ عالی</u>م کی حضرت بوسف علیہ السلام پر جھ وجہ سے فضیلت ثابت کی ہے ، غور فرما ئیے۔ [۱] بوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مذکورہ واقعہ پیش آیالیکن سرور کونین طلنےعایم کے نام پر[مردان عرب] سر کٹاتے جارہے ہیں۔

[۲] - ادهر بوسف عليه السلام ہيں ادھر حبيب پر ور د گار <u>طلب</u>يعافير

[۳]۔ اُدھر لفظ کٹیں سے بے اختیاری کا اظہار ہو رہاہے اور وہ بھی ایک مرتبہ لیکن ادھر کٹاتے ہیں سے دوام واستمرار

کے ساتھ عزم وارادہ پایاجا تاہے۔

[۴] ۔ ادھر مصر ہے ، کیکن ادھر عرب جسے ہر لحاظ سے بوری دنیا پر فضیلت ہے۔

[4]۔ادھرانگلیال کٹیں لیکن ادھر سرکٹائے جاتے ہیں۔

[۲] \_ ادهرزنال بعني عورتين بين ليكن ادهر مرداور للذكر مثل حظ الانثيين \_

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا بیرشاعرانہ کمال دیکھ کر ہر منصف مزاج بے اختیار کہ اٹھتا ہے۔

ملک شخن کی شاہی تم کور ضامسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ۔

\*\*\*\*



# بابههام مقالات: ادبیات

# امام احدر ضانعتیہ شاعری کے آئینے میں

#### مولاناعبدالصمدمصباحي: شرى بور، گوال يو كھر، اتر ديناج بور بنگال

دل کے جذبات اور قلبی احساسات کو لفظوں کالبادہ دے دینا شاعری کہلا تا ہے ، حقیق محبت میں گرفتار شخص فرقت حبیب میں تڑپ، بے کلی، بے چینی ، غم اور اداسی جیسے جذبات کو محسوس کر تا ہے ، وصل محبوب کی دعائیں کار گرنہ ہونے پر وفور جذبات طلاطم کا شکار ہوجاتے ہیں جس کے نتیج میں شاعری وقوع پذیر ہوتی ہے یوں کہ لیجے کہ شاعری قلب کے لیے سامان راحت ہے۔ شاعری بھی ایک قسم کی گفتگو اور مخاطب تک اپنی بات پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے ، عام اور سادہ گفتگو انسان کے دل کو انسان کے دل کو متاثر کرتی ہے ۔ یہی وجہ کہ لوگوں نے نہ صرف اسے اپنایا بلکہ اس میں تفنن طبع کے طور پر خوب ہنر آزمائی بھی کی۔

ہمارے ملک کواس پر فخر ہونا چاہیے کہ اس کی گودمیں شعروشن کے ایسے ایسے شہسوار مدفون ہیں کہ جن کی مثال لانا خیلے دشوار ہے ، وطن عزیز میں جن حضرات نے بھی شعروشن میں طبع آزمائی کی سب کے الگ الگ معیار شاعری اور سب کی جداجدا حیثیت ہے مگر حضرت رضابریلوی کامعیار شاعری نہ صرف سب سے انوکھا بلکہ فقیدالمثال ہے۔

نعتیہ شاعری میں امام احمد رضاخان بریلوی کی امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دیگر شعرا باوجودے کہ اپنازیادہ وقت شاعری میں گزارتے مزیداس کی طرف ان کی طبیعت کامیلان بھی ہوتاوہ کمال وخوبی نہیں پیداکر پائے جو کمال وخوبی حضرت رضابریلوی نے عدم مذاق طبع اور شاعرانہ شوق وطبیعت کے بغیر کردکھایا۔

یہ بات جانی مانی سی ہے کہ کسی امر کی بجاآور کی میں شوخی طبع کے ساتھ ساتھ ذہنی، قلبی اور ہمہ جہت صلاحیتیں متوجہ ہو

ل تووہ کام دل پذیر اور دل نشیں ہواکر تا ہے اور اس کے برعکس معاملے پر نتائج بھی ویسے مرتب ہوتے ہیں، کیکن یہ قاعدہ نعتیہ شاعر کی میں امام احمد رضا کے ساتھ ار دوا دب کے شعراکا تقابل کرنے سے ٹوٹٹا ہوانظر آتا ہے وہ بایں طور کہ شعرا ہے ار دوا دب کے پاس وقت کی فراوانی کی ساتھ ساتھ شاعرانہ مزاج وطبع بھی تھا اور شعرو سخن ہی ان کا طبح نظر ہواکر تا جب کہ حضرت رضا بریلوی کی صور تحال ان سے دیگر گول تھی آپ کا ہدف اور مطبح نظر شاعری کے بجائے مراسم اہل سنت اور عقائد حقہ پر منڈلانے والے خطرات کا دفاع تھا اس کے باوجود جملہ شعرا ہے ار دوا دب کے بچھ آپ کی نعتیہ شاعری اپنی فوقیت کا اعلان کر ر ہی ہے۔

## بحروافرسالم كوآپ كاحيات نودينا:

شعر کووزن کرنے کے جو پیانے مقرر ہیں انہیں بحر کہاجا تاہے جن کی تعداد ۱۹ بتائی گئ ہے جو کلام ان بحور میں سے کسی ایک کے وزن پر ہوتا ہے وہ شعر کہلا تاہے نہیں تو نثر ، ان بحور میں سے ایک بحر بحر وافر سالم بھی ہے جو کہ صرف عربی زبان ہی میں رائج تھی اور یہ دیگر بحور کے مقابلے میں دشوار بھی تھی اسی لیے حضرت رضا بریلوی سے پہلے شعراے اردونے اس کو دشواری کی وجہ سے ترک بھی کر دیا تھا، ان لوگوں کے اس بحر کو چھوڑ دینے سے یہ بحر قریب الفنا ہوگئ تھی لیکن حضرت رضا بریلوی نے نہ صرف اس کی طرف نظر التفات کی بلکہ اس کو حیات نو بھی بخشی۔

حضرت رضا بریلوی کا مشہور زمانہ کلام [زمین وزمال تمھارے لیے] اسی بحرکے وزن پرہے، شعراے اردو وفارس نے اس بحرکے وزن پر کلام لکھنا پتھر ملی اور سنگلاخ زمین پر چلنے کے برابر سمجھ کراس کی طرف دھیان ہی نہیں دیالیکن حضرت رضا بریلوی کا اس پر کلام لکھنا ہی تھا کہ اس کی بنجر زمین زر خیز ہوگئ آپ اس دشوار گزار وادی میں قدم رنجہ ہوئے تھے کہ شعراے اردو وفارسی کی رغبت اس کی طرف بڑھ گئ پھر سبھول نے حضرت رضا بریلوی کی اطاعت میں اس بحر پر اشعار کہے اور اس بحروافرسالم کو حیات نوملی۔

### صنعات فن شاعري میں حضرت رضابر یلوی کے کمالات:

فن شاعری میں کچھ صنعات ہیں جیسے صنعت تاہیج، صنعت استعارہ، صنعت تشبیہ، صنعت اقتباس اور مبالغہ وغیرہ، شاعر اپنے اشعار میں ندرت اور نکھار پیداکرنے کے لیے اور لوگوں سے دادوصولنے کے لیے ان کااستعال کرتا ہے اور ویسے ان صنعات کااستعال کوئی آسان بات نہیں ہے اشعار میں ان کااستعال ہی شاعر کی فوقیت بتانے کے لیے کافی ہے۔ ہر زمانے کے شعراحسب استطاعت ان کااستعال اپنے اشعار میں کرتے رہے اور لوگوں سے دادوصولتے رہے۔

حضرت رضابریلوی کے دیوان کامقابلہ اردوادب کے شعراکے دیوان کے ساتھ کرنے سے بیہ بات بھی صاف ہوجاتی ہیں کہ یہاں بھی حضرت رضابریلوی نے اپنی فوقیت اور فقیدالمثال ہونے کاعلم لہرادیا ہے۔

#### [ا]صنعت تشبيه:

ایک چیز کوکسی دوسری چیز کے مثل بتاناکسی وجہ شبہ کی بنیاد پر۔[تلخیص]

میر تقی میر کاشعرہے کہ:

نازی ان کے لب کی کیا کہیے پنگھٹری ایک گلاب کی سی ہے

اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے لبول کو گلاب کی پنگھڑی سے تشبیہ دی ہے اور حضرت رضا بریلوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبول کو قدس کی پتیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھاہے کہ:

يلى تلى تل گل قد سس كى پتياں ان لبول كى نزاكت په لا كھول سلام



یوں تومیرصاحب نے بھی تشبیہ دی ہے مگروہ زور بیان جو حضرت رضا بریلوی کی تشبیہ میں ہے وہ میرصاحب کی تشبیہ میں کہاں؟

[۲] صنعت حسن تعليل:

شاعر کاکسی امر کے وقوع کے لیے کسی ایسی علت کو بتانا جو کہ حقیقی نہ ہو۔اس صنعت پر شاعروں نے تخیلات کی بارات سجادی ہیں ایک شاعر اصغر گونڈوی کہتا ہے:۔

ہے عشق کے سوزش سے رعنائی وزیبائی جوخون اجھلتا ہے وہ رنگ گلستاں ہے شاعر نے رعنائی وزیبائی کی علت سوزش عشق اور رنگ گلستاں کی علت خون کا اجھلنا بیان کیا ہے جو کہ صرف ایک شاعرانه خیل ہے بس۔حضرت رضابریلوی فرماتے ہیں:

خم ہوگی پشت فلک اس طعن زمیں سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اس شعر میں حضرت رضابریلوی نے عشق ر سول صلی الله علیه وسلم سے لبریز تخیل پیش کیا ہے۔ایک دن فلک کواپنی سر بلندی پر ناز ہو حیلاوہ زمین پر اپنی او نحیائی جتانے لگا توزمین نے اس کو طعنہ دیا کہ اے آسان اکڑ مت! میں تجھ سے بھی او نجی

شان والی ہوں کیوں کہ مجھ پر مدینہ ہے ،اس طعنے کوسن کر آسان کی پشت خم ہو گئی اور اس کاخم ہونا ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جب ہم اس کے کناروں کو دیکھتے ہیں تواپیالگتا ہے کہ زمین سے لگ گئے ہیں یہ چیز مبنی برحق تولیکن آسان کاخم ہونا بوجہ طعن زمین

نہیں ہے یہ صرف ایک شاعرانہ کخیل ہے۔

#### صنعت حسن طلب:

مانگنے کے احچیوتے اور نرالے انداز کو<sup>ح</sup>سن طلب سے تعبیر کیاجا تاہے:۔اس صنعت پر شاعروں نے کافی اشعار قلم بند کے ہیں لیکن جس طریقے سے حضرت رضا بریلوی نے اس صنعت کاحق اداکیا ہے وہ باقی شعرانہیں کر پائے آئیے پہلے شعراب ار دوادب کے اشعار ملاحظہ کریں!

شكيل بدايوني لكھتے ہيں: \_

گن تولیتے ہیں انگلیوں یہ گٺاہ تیری رحمتوں کا حساب کون کرنے

فانى بدايونى لكصة بين: \_

تیری قدرت کانظارہ ،میرے عجز گناہ تیری رحمت کااشارہ ہے ندامت میری

مرزاغالب لکھتے ہیں:

آتاہے داغ حسرت دل کاشماریاد

شری بور، گوال بو کھر،انز دیناج بور بنگال مولاناعبدالصمد مصباحي

#### مجھے سے میرے گناہ کاحساب اے خدانہ مانگ

مٰد کورہ بالااشعار میں مختلف اور احچیوتے انداز میں خدا کی رحمت کوصدادی گئی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی حسن طلب کے ذریعے طلب کی گئی ہے اب آئیے حضرت رضابریلوی کے اشعار پڑھیں:۔

كريم اين كرم كاصدقه لئيم بے ت در كونه شرما تواور ر ضاسے حساب لینار ضابھی کوئی حساب میں ہے اینی ستاری کا بارب واسطه ہول نہر سوابر سر در بار ہم محب رم بلاے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ

پھررد ہوکب بہشان کریموں کے در کی ہے

حضرت رضابریلوی کے ان اشعار کو پڑھنے کے بعد ہرشخص بہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت رضابریلوی نے صرف صنعت حسن طلب پراشعار ہی نہیں کہاہے بلکہ اس کے حسن کواور جار جانداگا دیاہے ۔مقالے کے مزید طویل نہ ہونے کے خوف سے ہم انہیں تین صنعات پراکتفاکرتے ہیں۔

نعتیہ شاعری میں امام احمد رضا خان بریلوی کے امتیازات کو بیان کرنے کے لیے ہم نے صرف اجمالی اور سرسری جائزے کوسپر د قرطاس کر دیا ہے، نہیں تواگر ایک طرف کلام رضا کا جائزہ لیاجائے اور دوسری طرف شعراے اردوادب کے کلاموں کاتجزیہ کیاجائے توبیہ کہناغلط نہ ہو گاکہ اس فن میں حضرت رضابریلوی کی حیثیت یقیناممتاز ہے۔

مولی تعالی ہمیں فیضان سیرناامام احمد رضاخان بریلوی رضی الله عنه سے مالا مال فرما۔ آمین بجاہ سید المربسلین صلى الله عليه وسلم

#### \*\*\*\*\*



# باب چهارم مقالات: ادبیات

# امام احدر ضاکی شاعری کے چندامتیازات

### مولاناار شادالقادري مصباحي: سسار كول، انز ديناج بور، بنگال

دیگر علوم وفنون کی طرح فن شاعری میں بھی اعلی حضرت کا اقبال بہت اعلی وار فع ہے، اردوشعراکے قافلے کے اس امیر کی پر انزاور بافیض شاعری کو ذوق اور راحت سے پڑھنے سے بیبات منور ہوجاتی ہے کہ رضابر یلوی کی شاعری اردو کے تمام شعراکی شاعری پر غالب ہے۔ جب کوئی مومن عشق نبی ہڑگا تھا گیا میں ڈوب کر ان کے زندہ جاوید اشعار پڑھتا ہے توابیا ہیجو آد ہوجاتا ہے کہ در حسرت اور فراق مدینہ کا جوش اسے عندلیب بھی وبیدم کی طرح بریک کر دیتا ہے۔ اور گستا خان رسول کے داغ دار جگران کے اشعار سے مجروح ہوتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ:

کلک رضاً ہے خنجر خول خوار برق بار اعدا سے کہد وخیر منائیں نہ شر کریں

امام اہل سنت نے ۱۹۰۰ء میں پہلی بار پٹنہ کاسفر فرما یا اور آپ نے اس تاریخی اجلاس میں شرکت فرمائی جو"ندوۃ العلما"کی غلط پالیسیوں کی اصلاح کے لیے منعقد کیا گیا تھا، اس سفر میں اعلیٰ حضرت نے قصیدہ امال الابراد لآلام الاشراد تحریر فرمایا جوایک منتقل منظوم عربی تصنیف ہے۔ پٹنہ کے مشہور و معروف شاعر عبد الحمید جس کا تخلص پریشاں تھا، اس نے ندوۃ العلماکی مدح میں دونظمیں لکھی تھیں، حضرت رضا بریلوی نے پریشاں کی ان دونوں نظموں میں سوشعری و شرعی غلطیوں کی نشان دہی فرمائی اور اسی سفر میں حبیب خدا ﷺ کے مبارک عاشق صادق کے ہنر کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے بااثر علماے کرام نے پہلی بار عظیم آباد کی سرز مین یہ شادہ وکر مجد داسلام کے اجمل واحسن لقب سے یاد فرمایا تھا۔

ار دوشاعری میں حضرت رضابر یلوی کاکوئی مماثل نہیں ملتاہے، شاعری کے تمام اصناف میں آپ کے اشعار پائے جاتے ہیں، آپ کی قادرالکلامی کودکھ کربڑے بڑے شعرااوراد باانگشت بدنداں نظر آتے ہیں۔ شاعری کی ایک بہت ہی مشکل اور پُر ﷺ صنعت کانام ہے صنعت ترضیع۔

صنعت ترصیع: شاعری کی ایک صنعت جس میں دونوں مصرعوں کے تمام الفاظ بالترتیب ہم وزن ہوتے ہیں [فیروزاللغات ص:۳۵۵]جیسے:

| میری | زندگی | ے        | تيرا | نام |
|------|-------|----------|------|-----|
| تیری | بندگی | <u>~</u> | ميرا | کام |

اس تقسیم سے آپ اچھی طرح تبجھ چکے ہوں گے کہ صنعت رضیع میں کن خوبیوں کوملحوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ...

ایک تحقیق کے مطابق حضرت رضابر یلوی کے دیوان "حدائق بخشش" میں اس صنعت کے کل ۲۷/اشعار پائے جاتے ہیں، ذوق طبع کے لیے ایک شعر پیش خدمت ہے۔

دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا

اب صنعت عزل الشفتين مين حضرت رضابريلوي كاكمال ملاحظه فرمائين:

۔ یہ مسلم کی ہوئے ہے۔ اور مردن ہوں۔ کا کہال دیکھیں اس صنعت میں آپ رضابر یلوی نے بارہ اشعار پر شمتل مکمل ایک نظم تحریر فرمائی ہے،وہ نظم پیش خدمت ہے:

> ظل بزدال شاه دیں عرش آستاں سير كونين سلطان جهال کل سے اعلیٰ کل سے اولیٰ کل کی جاں کل کے آقاکل کے ہادی کل کی شاں ولكشا وكش ول آرا ولستال كان حان وحان حان وشان شال هر اشارت دل نشین و دل نشان ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا دل دے دل کوجان جاں کو نور دے اے جہاں جان والے جان جہاں روح دے اور روح کو راح جنال آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور اللہ اللہ ماس اورائین آس سے اور بیه حضرت بیه در بیه آستال کھے نہ ہو تو ہی تو ہے جان جہاں تو نه تھا تو کچھ نہ تھا گر تونہ ہو ہے ثنا تیری ہی دیگر داستاں تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے تو ہو آقا اور یاد دیگراں تو ہو داتا اور اوروں سے رحا ہو رضاً تیرا ہی غیر از این وآل التحا اس شرک وشر سے دور رکھ دل سے بوں ہی دور ہوہر ظن وظاں جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں

سسار کول،انز دیناج بور،بنگال

اس نعت شریف کے بارہ اشعار کے علاوہ حضرت رضابریلوی کے دیوان میں صنعت عزل انشفتین کے مزید بیندرہ اشعاریائے جاتے ہیں، لینی حدالُق بخشش میں اس صنعت کے کل ستائیس اشعاریائے جاتے ہیں۔مضمون کی طوالت کے خوف سے ان اشعار کو پیش کرنے کاارادہ ترک کردیا گیاءایک شعرملاحظہ فرمائیں جو صنعت ترصیع اور صنعت عزل الشفتین دونوں صنعتوں یہ صادق آتا ہے۔

> دھارے حلتے ہیں عطاکے وہ سے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخاکے وہ ہے ذرہ تیرا

صنعت مقلوب مستوى: شعرمیں ایسے الفاظ كاستعال كرناكه اس لفظ كوالٹاكر پڑھاجائے توجى وہ سيدھا ہى ر ہتاہے، لینی سید صااور الٹاکیسال پڑھاجائے۔ جیسے: در د، ٹوٹ، دید، دزد\_ فیروز اللغات، ص:۵-۱۲] حدائق مجنشش ہے اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں:

> دل یه کنده موترا نام که وه دزد رجیم الٹے ہی یاؤں پھرے دکھے کے طغراتیرا

اس شعر میں لفظ" دزد" کااستعال کیا گیاہے اس کوالٹا پڑھیں گے توبھی دزدہی پڑھاجائے گا، دزد کے لغوی معنی چوری کرنے والا۔ حضرت رضابر بلوی کے دیوان میں اس صنعت کے اشعار کثیر تعداد میں ملتے ہیں اکثر شعرانے اس صنعت میں شاعری کرتے ہوئے لفظ در د کااستعال فرمایا ہے، لیکن رضابریلوی کے اشعار میں دز د 'لعل،اڑا، ٹوٹ، دید کے علاوہ اور بھی الفاظ یائے جاتے ہیں۔

#### صنعتمقلوبكل:

شعر میں ایسے الفاظ کااستعال کرناکہ ان کوبالتر تیب الٹ دیں تومعنی دار لفظ بن جائے جیسے مان کوالٹ دیں تونام بن جاتا ہے اوراناج کوالٹ دیں توجانابن جاتا ہے۔

حدائق بخشش ہے اس کی بھی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں:

فرش والے تیری شوکت کاعلوکیاجانیں خسروا عرش یہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

اس شعرمیں لفظ"فرش "گوالٹ دینے سے لفظ" شرف" [بزرگی ] بنتا ہے۔

لفظ "كيا"كوالث دينے سے "أيك" بنتا ہے لفظ "عرش" كوالٹ دينے سے لفظ "شرع" [مذہب] بنتا ہے۔

حضرت رضابریلوی علیہ الرحمہ کے دیوان میں صنعت مقلوب کل کے اشعار کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔اس صنعت کے استعال میں بھی آپ تمام شعراسے منفر دو ممتاز نظر آتے ہیں۔

قصیدہ مرصعه :وه تصیره جو طلع یاحسن مطلع کے بعد کم از کم اٹھائیس اشعار پراس طرح شمل ہوکہ ہر شعرے پہلے



# مصرعہ کے آخر میں حروف تہجی کابالتر تیب ایک حرف آئے اور حرف "الف"سے بالتر تیب شروع ہوکر حرف"ی "پرختم ہو۔ حضرت رضابريلوي كاتصيده مرصعه ذيل ميس ملاحظه فرمائين:

| دوسرامصرعه                           | پہلے مصرعہ کے آخر<br>میں آنے والاحرف | پهلامصرعه                                |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| طیبہ کے شمس اضحی تم پہ کروڑوں درود   |                                      | کعبے کے بدرالدجی تم پہ کروڑوں درود       | مطلع     |
| دافع جمله بلا تم په کرورون درود      |                                      | شافع روز جزا تم په کروڑوں درود           | حسن مطلع |
| جب نه خدائی چیمیاتم په کروڑوں درود   | 1                                    | اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا      | 1        |
| نام ہوا مصطفیٰ تم پیہ کروڑوں درود    | ب                                    | ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب          | ٢        |
| اصل سے ہے ظل بندھاتم پہ کروڑوں درود  | ت                                    | تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات    | ٣        |
| تم ہوتو پھر خوف کیاتم پہ کروڑوں درود | ث                                    | تم ہو حفیظ ومغیث کیاہے وہ دشمن خبیث      | ۴        |
| کوئی بھی ایہاہوا تم پہ کروڑوں درود   | ۍ                                    | وه شب معراج راح وه صف محشر کا تاح        | ۵        |
| نبضیں چھٹیں دم حلاتم پہ کروڑوں درود  | 7                                    | جان وجہان مسیح داد کہ دل ہے جریح         | ۲        |
| ائے مرے مشکل کشاتم پہ کروڑوں درود    | ż                                    | أف وه ره سنگلاخ آه بيه پاشاخ شاخ         | ۷        |
| تم سے ہے سب کی بقاتم پہ کروڑوں درود  | ,                                    | تم سے کھلاباب جورتم سے ہے سب کاوجور      | ۸        |
| آگے جوشہ کی رضاتم پہ کروڑوں درود     | ;                                    | خسته ہوں اور تم معاذبسته ہوں اور تم ملاذ | 9        |
| بخش دوجرم وخطاتم په کروڑوں درود      | J                                    | گرچہ ہیں بے حد قصورتم ہو عفوو غفور       | 1+       |
| ایک تمھارے سواتم پہ کروڑوں درود      | j                                    | بے ہنروبے تمیز کس کوہوئے ہیں عزیز        | 11       |
| بس ہے یہی آسراتم پہ کروڑوں درود      | س                                    | آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمھاری ہے آس       | 11       |
| آنگھول پہ رکھ دوذراتم پہ کروڑوں درود | ش                                    | طارم اعلیٰ کاعرش جس کف یا کا فرش         | IM       |
| بندسے کردو رہاتم پہ کروڑوں درود      | ص                                    | کہنے کوہیں عام وخاص ایک تمہیں ہوخلاص     | ۱۴       |
| خلق کی حاجت بھی کیاتم پہ کروڑوں درود | ض                                    | تم ہوشفائے مرض خلق خدا خود غرض           | 10       |
| المدد ائے رہنما تم پہ کروڑوں درود    | ط                                    | آه وه راه صراط بندول کی کتنی بساط        | Н        |
| عفویه بھولا رہا تم په کروڑوں درود    | ظ                                    | بے ادب وبدلحاظ کرنہ سکا کچھ حفاظ         | 14       |
| آندھیوں سے حشراٹھاتم پہ کروڑوں درود  |                                      | لوتہ دامن کہ شمع جھونکوں میں ہے روز جمع  | IA       |
| طیبہ سے آگر صباتم پہ کروڑوں درود     | غ                                    | سینہ ہے کہ داغ داغ کہ دوکرے باغ باغ      | 19       |

|                                    |          | ,                                   |    |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----|
| لاکے تہ تیغ لا تم پہ کروڑوں درود   | ن        | گیسو و قد لام الف کردو بلا منصرف    | ۲٠ |
| نور کا تڑکا کیا تم پہ کروڑوں درود  | ق        | تم نے برنگ فلق جیب جہاں کرکے شق     | ۲۱ |
| تم ہوجہاں بادشاہ تم پہ کروڑوں درود | \        | نوبت درېي فلک خادم درېي ملک         | 77 |
| خلق تمھاری گدا تم پہ کروڑوں درود   | J        | خلق تمهاری جمیل خلق تمهاراجلیل      | ۲۳ |
| تم سے ملا جو ملاتم پہ کروڑوں درود  | <b>\</b> | خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم   | ۲۴ |
| الیی حلادو ہوا تم پہ کروڑوں درود   | ن<br>ن   | برسے کرم کی بھرن پھولیں نغم کے چین  | ۲۵ |
| کون کرنے بیہ بھلاتم پہ کروڑوں درود | 9        | اینے خطاواروں کواپنے ہی دامن میں لو | 74 |
| تم کہودامن میں آتم پہ کروڑوں درود  | ð        | کرکے تمھاری گناہ مانگیں تمھاری پناہ | ۲۷ |
| ٹھیک ہونام رضاتم پہ کروڑوں درود    | 7        | کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے   | ۲۸ |

حضرت رضابر یلوی کابی قصیدہ مرصعہ ملاحظہ فرماکر ناظرین ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے۔ار دوادب کے کسی بھی شاعر نے بانداز عزل ایساقصیدہ نہیں کہاہے، بیہ قصیدہ کل ۱۵۹؍اشعار پر شتمل ہے۔ جہال ار دوادب کے مشہور و معروف اور ممتاز شعرااس صنعت میں ایک ایک حرف کی مثال میں صرف ایک ایک شعر پر شتمل قصیدہ مرتب کرنے سے قاصر رہے وہاں حضرت مضابر یلوی کی مثال میں حضرت رضابر یلوی کے کئی اشعار پائے مضابر یلوی کے کئی اشعار پائے جاتے ہیں،اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

| اشعار | ۴ | کی مثال میں | الف    |
|-------|---|-------------|--------|
| اشعار | ۲ | کی مثال میں | ).     |
| اشعار | ۲ | کی مثال میں | ت      |
| اشعار | ۲ | کی مثال میں | ث      |
| اشعار | ۲ | کی مثال میں | 2      |
| اشعار | ۵ | کی مثال میں | J      |
| اشعار | 4 | کی مثال میں | م      |
| اشعار | 7 | کی مثال میں | ن<br>ن |
| اشعار | ٣ | کی مثال میں | 9      |
| اشعار | ۲ | کی مثال میں | D      |
| اشعار | ۴ | کی مثال میں | ی      |

مولاناار شاد القادري مصباحي مصباحي

اب آپ کے نزدیک بیہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ فن شاعری میں اعلیٰ حضرت کاکوئی مماثل ومقابل نہیں ہے، حضرت رضابر بلوی کی شاعری میں بیان کر دہ صنعتوں کے علاوہ صنعت تجنیس کامل، صنعت تجنیس ناتص، صنعت تضاد، صنعت مقابلہ اور مجمع کئی صنعتوں کے جلومے نظر آتے ہیں لیکن وقت کی قلت اور مضمون کی طوالت کے خوف سے ان صنعتوں پہ تبصرہ کرنے کاارادہ ترک کردیا گیا۔

اردوشاعری میں حضرت رضابر بلوی کاکوئی مماثل ومقابل نہیں،اعلیٰ حضرت وہ ممتاز شاعر ہیں جن کی شاعری پر آج دنیا کی مختلف بونیور سیٹیوں میں بی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی جار ہی ہیں۔ ذوق طبع کے لیے فہرست ملاحظہ فرمائیں:

|           | <u> </u>                            | <del>"                                    </del> |                                     |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| سن منظوری | لو نپورسٹی                          | عنوان                                            | نام اسكالر                          |
| 1997      | ڈاکٹر ہری ہر سنگھ                   | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان                      | ڈاکٹرسید جمیل الدین [جمیل راٹھوی]   |
|           | كورويثالو نيورسيثى سأكرايم في انڈيا | اوران کی نعت گوئی                                |                                     |
| 1995      | بهار بو نيورسيڻي                    | حضرت رضابريلوي بحيثيت                            | ڈاکٹر محمدامام الدین جوہر شفع آبادی |
|           | مظفر بورانڈیا                       | شاعرنعت                                          |                                     |
| 1997      | روہیل کھنڈ یونیور سیٹی بریلی انڈیا  | ار دونعت گوئی اور فاضل بریلوی                    | ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی               |
| 1990      | كانپور بونيور سٹى انڈيا             | مولانااحدرضابريلوى كى نعتيه شاعرى                | ڈاکٹر سراج احمد بستوی               |
| 4+44      | كراحي بونيور سٹی پاکستان            | مولانااحمد رضاخان کی نعتبیه                      | ڈاکٹر طیم الفر دوس                  |
|           | •                                   | شاعری کا تاریخی اوراد بی جائزه                   |                                     |
| 4+44      | پنجاب بونی ورسٹی لاہور              | الشخاحمد رضاشاعراعربيامع                         | ڈاکٹرسید شاہد علی نورانی            |
|           |                                     | تدوين د بوانه العربي                             |                                     |

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شاعری پہ ٹی ایج ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے والے حضرات کے اسائے گرامی کی جوفہرست مجھے حاصل ہوئی میں نے وہ پیش کردیا۔

علم اور تحقیق کے میدان میں لوگ آگے بڑھتے رہیں گے اوران شاءاللہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی زندگی کے مختلف گوشے اجاگر ہوتے رہیں گے۔

#### \*\*\*\*\*



# باب چهارم مقالات: ادبیات

# امام احمر رضااور ار دوادب

#### مولاناعنلام جيلاني خان: اله آباد

اعلی حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالی عند کی علمی شخصیت کا مخصوص دائرہ کار مذہبی تبلیغ اور اسلامی حقائق کی حقیق تشریح و تفسیر ہے۔ ان کی زبر دست علمی صلاحیتوں کا میدان عمل بنیادی طور پر وہی ہے جو آپ کے پہلے کے صوفیہ کرام اور مجد ددین وملت کارہا ہے۔ میرے اس مضمون کا مقصد ہر گزیہ نہیں ہے کہ ان کی شخصیت کے بین الاقوامی تاثر میں کوئی تبدیلی چاہتا ہوں۔ آج بھی دنیا کے گوشے گیس مسلمانوں کا صالح اور راست طبقہ انہیں امام اہل سنت کے نام سے یاد کرتا ہے اور پیدا کی صحیح اور سائنگف تاثر ہے۔

لیکن صوفیااور علما پنے نظریات و عقائد کی تبلیغ کے لیے جب اظہار مدعا کا کوئی پیرا بیہ متعیّن کرتے ہیں توخود بخود کشی نہ کسی زبان وادب کی خدمت اور توسیع و ترقی کا جواز پیدا ہوجا تا ہے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب "اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیہ گرام کا کام"میں لکھا ہے:

"بیبزرگ اس زبان کے بڑے ادیب اور شاعر نہ تھے، یام سے کم ان کامقصد اس زبان کی ترقی نہ تھی۔ نہ اس کا انہیں کچھ خیال تھا۔ ان کی غایت ہدایت تھی، کیکن اس خمن میں خود بخوداس زبان کو فروغ ہوتا گیا۔ اور عہد بہ عہد نئے نئے اضافے اور اصلاحیں ہوتی گئیں۔ اور ان کی مثال نے دوسروں کی ہمت بڑھائی جس سے اس کے ادب میں نئی شان پیدا ہوگئ"

اس کتاب میں بابا ہے اردو نے صوفیہ گرام کواردو کامحسن بتایا ہے اور کہا ہے کہ اردو زبان کامور خ ان کے احسان کو نہیں بھول سکتا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ تادم تحریر مور غین اردوادب نے اس احسان کو کہاں تک یادر کھا ہے ؟لیکن کم سے کم مجھے توبہ احسان صرف یادہی نہیں بلکہ میرے احساس وفکر کی دنیا میں ایک زندہ حقیقت بن کر آج مجھے پابندلوح وقلم بھی کررہا ہے۔
امام احمد رضا کی پروقار شخصیت سے اردوادب کے رشتے پر میری چھان بین کوئی اتفاقی امر نہیں ہے بلکہ میں ارادی طور پراس عنوان پر کچھ لکھنے کے لیے بے تاب ہوں۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ کرہ اُرض کے تمام خطے ہمہ وقت تابناک نہیں رہتا سے تونصف حصہ اجالوں میں مجاتا ہے، شاید نظام قدرت کا بہ قانون میر انسانی کو بھی راس آیا ہے ور نہ اردو کے عظیم مور خین کی ہیے روش میرے نزدیک حیرت انگیز ہے کہ وہ ایک ہی دور میں داغ فکر انسانی کو بھی راس آیا ہے ور نہ اردو کے عظیم مور خین کی ہیے روش میرے نزدیک حیرت انگیز ہے کہ وہ ایک ہی دور میں داغ

ومیر،حالی وشلی،اکبروسرسید کی خدمات پرتواینے آفتاب تحقیق کی کرنیں بکھیرتے ہیں،لیکن امام احمد رضا کی شاعری،نثر نگاری اور ان کے علمی جاہ و جلال کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔

ادب میں تعصب کی عینک سے مطالعہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور میں اپنی ناپسندیدگی کو دوسروں کی پسند گمان کرنے والوں میں بھی نہیں ہوں ۔لیکن ار دوادب کا طالب علم جب ۱۸۵۷ء کے تاریخی انقلاب کے بعد ادب کی روشنی میں اپنا ذہنی سفر شروع کر تاہے توبہ جیرت اسے ضرور ہوتی ہے ،اگر نہیں ہوتی توہونی چاہیے اور اس'' چاہیے ''کابھی انکار ہے توحقیقتیں ہر دور میں اتنی بااختیار ضرور ہوتی ہیں اور رہیں گی جب حقائق کی انمٹ طاقتوں نے محض تخیلاتی نظریات کے پہاڑوں کو حیکنا چور کر دیا ہے ۔ایٹم [ Atom ]کی سہ رکنی حقیقت نے نیوٹن کا بھرم اگر توڑا ہے ، صورت ومعنی کی کش مکش میں اگر معنی کوغلبہ حاصل ہواہے توکوئی وجہ نہیں ہے کہ فاضل بریلوی کی ادبی ولسانی خدمات کااعتراف نہ کیاجائے۔

ذہنی وعلمی دنیا کی شاید بیروہی مایوس منزل ہے جہاں انہوں نے شکوہ و شکایت کو 'شدید اپنائیت ''کی خوبصورت تاویل کالبادہ پہنا دیا ہے۔ میں بھی اپنے کرب وکسک کی اسی مایو س منزل پر ہوں جہاں مجھے اپنوں سے شکوہ ہے ۔لیکن سوچتا ہوں کہ اپناکون ہے اس لئے بہ کہ دیناہی عافیت بخش ہے کہ

مجھے سب سے شکوہ ہے، کاش! ہماری جماعت کے لوگ فاضل بریلوی کے اس رخ پر کچھ لکھتے تو آج حامد حسن قادری، رام بابوسکسینائسیم قریثی ، عبدالسلام ندوی کی تاریخ ادب کی کتابیں "ذکر رضا"سے ناآشانہ ہوتیں ۔ وہ" امام الکلام "جس کی نعتبہ شاعری آج بھی اردوادب میں حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے ، شعراے اردو کے تذکروں میں گمنام نہ ہو تا۔

میں جو کچھ قلم بند کررہاہوں اپنی بے بضائتی کے بھرپور احساس کے ساتھ قلم بند کررہاہوں ،ایک متنوع شخصیت کی رنگار نگی میں کسی ایک مخصوص رنگ کومخصوص انداز سے پیش کرناوقت اور غائر مطالعہ جا ہتا ہے۔اور اس قشم کے مطالعے بھی ان گنت رخ رکھتے ہیں۔اس لیے موضوع میں مکمل گفتگو کا دعوی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایسا کوئی ادعامیرامقصد ہے۔ بلکہ میں توصرف یہ جا ہتا ہوں کہ ادب کی ایک بھولی ہوئی اہم ترین ضرورت کا''احساس جال''''احساس جہاں''ہوجائے اور میری تنہائی انجمن بن جائے۔

> ازل سے ایک جہان سکوت لایا ہوں شریک شرح نوائے راز کرنے کو

''ادب تنقید حیات ہے''میں تھو آرنلڈ کا بیروہ مقولہ ہے جو آج بھی اصناف ادب کے شمن میں شاعری کی بھی حقیقی تعبیر سمجھا جاتا ہے۔ آیئے ہم بھی اس تعبیر کواینے خواب کا آئینہ سمجھ کر آگے بڑھیں۔ میرے موضوع کا شدید تقاضا ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ شاعری کس حیات کی تنقید ہے۔ میرے نزدیک حیات کے دورخ توسلم ہیں۔ حیات فانی اور حیات باقی ۔اسے آپ د نیوی اور اخروی حیات بھی کہ سکتے ہیں ۔اگر شاعری کو صرف دنیاوی حیات [مادی حیات ] کی تنقید سمجھاجائے تو پھر شاعری کاوہ دعوی مجروح ہوتا ہے جس کی روشنی میں اسے انسانی رہنمائی کا افتخار حاصل ہے۔اسی لیے بعض نقادوں نے آرنلڈ کے جملہ میں حیات کے ساتھ اپنی جانب سے کوئی قید نہ لگا کر اسے شاعر کے شعور سے وابستہ کر دیا ہے۔ جعفر علی خال انز اپنے مضمون

"پروپیگنژه اور شاعری "میں رقم طراز ہیں:

"ادب تنقید حیات ہے مگر مطلق حیات کی نہیں ،بلکہ اس حیات کی جس کی تشکیل شاعریاتر جمان نے کی ہے۔ " اور جب حیات کی او بی جہت فن کار کے شعور سے وابستہ ہے توایک ایسافن کار جو شعوری طور پر نہ صرف حیات اخروی پرایمان رکھتا ہے بلکہ وہ اسے ساری دنیاہے انسانیت کے لیے باعث نجات بھی جانتا ہے۔ جب حیات کی تنقید کرے گا تواس کے فن میں ایسے عقائد و جذبات کا اظہار ناگزیر ہو جاتا ہے، جواس کی نظر میں باعث نجات وعافیت ہو۔ یہی وہ تنقید حیات ہے جسے ہم نعتیہ شاعری ، نہ ہبی شاعری یااعتقادی شاعری میں پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں۔اوریہی وہ نقطہ نظر ہے جس کی بنیاد پرادب کا ہرشہ پارہ قید حیات کے دائرے میں آجا تاہے۔خواہ وہ مذہبی شخص ہویاغیرمذہبی۔

فاضل بریلوی کی بوری اردو شاعری نعت و منقبت پرمشتمل ہے ،اسی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں مسلک اور عقیدہ کا اظہار بھی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ بیران کے مجد دانہ شعور کی بات ہے کہ انہوں نے حقیقی حیات کی تنقید کواپناموضوع سخن بنایاہے۔ جنت و دوزخ ، قبر و قیامت ، قضا و قدر ، عذاب و ثواب، بخشش و تعزیراور اس قبیل کے موضوعات اخروی ان کی شاعری کااصل موضوع ہیں۔جس کاتعلق حیات بعد المات سے ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائے:

> الله کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو گا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا لوث جاؤں یا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں یا الہی گر می محشر سے جب بھڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو کھڑے ہیں منکر نکیر سریر نہ کوئی حامی نہ کوئی باور بتادوآ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے

بار گاہ رسالت میں جذبات وکیفیات کا منظوم نذرانہ بھی نجات اخروی اور حیات ابدی کے حصول کا ایک پاکیزہ وسیلہ ہے۔امام احمد رضا کی نعتیہ شاعری بھی رضاہے رسول اور حب نبوی کے اکتساب کا ایک مقدس انداز ہے اور یہی رضاو محبت اسلام میں پھیل ایمان کاوہ معیار ہے جہاں انسان حیات کی اس منزل پر ہوتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹراقبال نے کہا ہے:

فرشتہ موت کا حیوتا ہے گو بدن تیرا

تری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے

اور میں یہ پہلے ہی بتاحیکا ہوں کہ فاضل بریلوی کے فن میں اسی حیات کی تنقید کے جلووں کا ہجوم ہے۔ دراصل اسلامیات پران کامطالعہ عقلی وو حبدانی دونوں اعتبار سے کامل تھا۔اسلامی معقولات نے انہیں علم فضل میں بگانہ روز گار بنایااور ہوش وبصیرت



سے معموران کی اسلامی وجدانیت نے ار دونعت کو شاعرانہ حسن آفرینی کے ساتھ ساتھ یہ شان برگزیدگی عطاکی۔ار دونعت گوشعرا کی ہندوستانی روایت میں فاضل بریلوی کو بہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے کلام میں ''فقل مومن ''اور'' وجدان''کاحسین اعتدال وامتزاج موجود ہے۔افتخاراتطمی نے "ار مغان حرم" کے مقدمہ میں فاضل بریلوی کاذکرکرتے ہوئے لکھاہے:

''وہ عالم دین کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے ،اسی لیے ان کی شاعرانہ تخلیقات کی طرف بہت کم توجہ دی گئی۔ حالاں کہ ان کا نعتیہ کلام اس پاپیہ کا ہے کہ انہیں طبقہ اولی کے نعت گوشعرامیں جگہ دی جانی چاہیے۔ انہیں فن اور زبان پر پوری قدرت حاصل ہے، ان کے پہاں تصنع اور تکلف نہیں بلکہ بے ساختگی ہے، چوں کہ رسول پاک سے انہیں بے پناہ محبت اور عقیدت تھی اس لیے ان کا نعتیہ کلام شدت احساس کے ساتھ ساتھ خلوص جذبات کا آئینہ دارہے۔''

حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کی نعتیہ شاعری تخلیقی صلاحیت اور جدت طرازی سے آراستہ ہے ، ان کی اس نعت کا چرجیا آج بھی ہر سمت ہے جس کا پہلا شعربہ ہے:

> لم يات نظير ك في نظر مثل تونه شد يبدا جانا حگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کوشہ دوسراجانا

اس نعت میں عربی ، فارسی اور ہندی کی اردو کے ساتھ آمیزش تو نعتیہ شاعری میں نادر الوجود نہیں کہی حاسکتی، کیکن ہاں!اس کی"لسانیاتی شلیث" میں جوامتزاج و آہنگ ہے، جوروانی اور سلاست ہے،اس کی لطافت اور دل نشینی کی بازگشت سے آج بھی ار دو کی شاعری محروم ہے۔

شاعری واردات قلب کے آراستہ اظہار سے عبارت ہے، امام احمد رضا کے واردات جگر کوملاحظ فرمائے:

آنکھ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو ترے در سے مُرارمان گیا جان ودل هوش وخرد سب تو مدین پہنیے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کا نٹا مرے جگر سے غم روزگار کا یوں تھینج لیجے کہ جگر کو خبر نہ ہو اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو

اور نعتبہ مضامین میں شان تجل کے پہلوبہ پہلو خلوص ووفا کی رعنائیاں توجیسے چھلکی پڑتی ہیں۔وفور شوق کے جلومیں بار گاہ صطفیٰ کے حضور سرمایۂ عقیدت کی بیدول نواز پیش کش ار دو شاعری میں کہیں کہیں ہی دکھائی دیتی ہے: گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہوکر

مولاناغلام جيلاني خان البرآباد

ره گئی ساری زمیں عنبر سارا ہوکر

و ہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن طیک رہا ہے نہانے میں جو گراتھا یانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے حجموم کر

ندیاں بیخ آب رحت کی ہیں جاری واہ واہ

اس شعر میں'' بیخ آب رحمت''کی ترکیب اردو زبان کو فاضل بریادی نے ہی دی ہے اور اسی نعت کا دوسرا شعر تو پرواز فكراورنعت تخيل كي آخري حدول تك پنج گياہے، فرماتے ہيں:

> نور کی خیرات لینے دوڑ تے ہیں مہر و ماہ اٹھتی ہے کس شان سے گر د سواری واہ وہ واہ

اس شعرکے خصوص میں میں نے دعوی کیا ہے کہ تخیل کی آخری حد شاعر کے ذہن میں آبسی ہے۔اس ادعا کی تائید میں اقال تهيل كوسنے:

> یلے ہیں فاروق اس ادا سے فضائیں گو نجی ہیں مرحباسے جو زرے اڑتے ہیں گر د یاہے نجوم پرمسکرارہے ہیں

شعر کامضمون نہایت واضح ہے، شاعر فاروق عظم کا پاہے ناز چومنے والے ذروں کونجوم پر فوقیت دے رہاہے،لیکن میرے مقصد کوشجھنے کے لیے ان دونوں شعروں میں تقابل سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ تخیل اور ہے مصداق تخیل اور، یہاں مصداق تخیل سے بے نیاز ہوکر صرف شاعر کی ذہنی پرواز کا تجزیبہ مقصود ہے۔

اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے اس سرمدی شعور پر ذوق سلیم وجد کرنے لگتا ہے، جو علوبے فکر اور فنی احساسات کی لطافت سے جگمگار ہاہے ،انہوں نے سواری رسول کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو مہر وہاہ کے لیے ''مخزن اکتساب نور'' بنادیا ہے، ذروں اور ستاروں کا جور شتہ انہوں نے اجاگر کیا ہے وہ کتنا لطیف اور بلند ہے، اسے فن شناس نگاہیں خوب جانتی ہیں ۔ اقبال سہیل نے توان الفاظ کی شان وشوکت اور تزکیب کی سج دھیج سے تخیل کوجلا بخشی ہے ،لیکن فاضل بریلوی کے پہاں پرواز فکر کی جاذبیت سے الفاظ کی رگوں میں زندگی کا تازہ لہو گردش کرتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ ایک شاعر کی نگاہ صاحب تعریف کے قدموں پر تھہر گئی ہے،لیکن دوسری جگہ شاعر کی نگاہیں نسبت کے اعزاز تک جاچکی ہیں۔ تقابل کی بات ذہن میں آتے ہی دفعتا فاضل بریلوی کاوہ شعر بھی یاد آگیا جوزبان زدخاص وعام ہے:

> حسن بوسف په کٹیں مصر میں انگشت زنال سرکٹاتے ہیں ترے نام پہ مردان عرب

فن اور زبان پر زبردست عبور کی ہی بات ہے کہ اس شعر میں ہر لفظ تقابل کی علامت بن کر شاعرانہ احساسات کے

مولا ناغلام جيلاني خان

کاکٹ جانااور اسم مصطفی پر سرکٹادینااپنی جگہ پر زبر دست معنویت رکھتا ہے۔کٹناغیر ارادی اور اضطراری عمل ہے لیکن کٹاناارادہ اور مرضی کے بغیر ممکن نہیں ۔ گویا مجبوری اور مختاری کا آمناسامنا ہور با ہے۔اسی طرح پیسف اور اسم سرور کائنات بھی شاعر کے فکر میں روبروہیں ۔ حضرت بوسف کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کرنے اختیاری میں انگلیاں کٹی ہیں، لیکن جمال مصطفی کو دیکھ کرنہیں بلکہ صرف سن کر سرکٹانے کی تمناجوان ہوگئی ہے۔جس بار گاہ و فامیں نام کی بیہ تاثیر ہووہاں جلوہ ذات کی تجلیات کاکیاعالم ہوگا؟ یہ فاضل بریلوی کی وہی ایمائیت ہے ، جہاں تھہر کرآپ جس قدر غور کریں گے عشق مصطفیٰ کی حاشنی دوآتشہ ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ جو کچھ کہا تو تراحسن ہو گیا محدود

بڑی اور منطقی بات ہے ،لیکن یہ شاعر کی قادرالکلامی ہے کہ اس نے بہت کچھ کہ کر بھی ''تذکر ہ حسن یار ''کو محدود میں ہونے نہیں دیا۔

> امام الکلام کی بیروارفتنگی بھی دیکھیے جس کے بل بوتے پروہ بے حجابانہ ریکاراٹھتے ہیں: لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندهیری رات سنی تھی چراغ لے کے کیا

فاضل بریلوی کی بیروہ خصوصیت ہے جوانہیں نعت رسول کی نعمگی کے حوالے سے ممتاز کرتی ہے ورنہ اس انجمن ناز میں سر کولے کر جاناسب کے بس کی بات نہیں ،ایمان وعشق کی شان ہی بیہ ہے کہ پھانسی کے تنجتے پر بھی اسے تاریج کی نگاہوں نے زندہ اور بے پاک دیکھاہے۔

#### \*\*\*\*



# باب چهارم مقالات : اوبیات

# امام احدر صنااینے خطوط کے آئینے میں

### **مولاناچراغ علی مصباحی:**صدر المدرسین مدرسه گلثن مدینه، آنندگورے گاؤل، مهاراشر

رابطے کے جدید ذرائع مثلاً موبائل، ٹیلی فون وغیرہ کی وجہ سے دور حاضر میں خطوط نولی کووہ اہمیت نہیں دی جاتی جونصف صدی قبل دی جاتی تھی۔ نصف صدی قبل خطوط نولی کوستقل فن کی حیثیت حاصل تھی، ہرا یک کے شایان شان الفاظ و آداب کا تعین ، مضمون کی گروہ بندی اور مخاطب کے حال کی رعایت خطوط نولی میں پیش آنے والے اہم مراحل ہیں۔ اسے فضل خدا اور عطامے مصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کہا جا سکتا ہے کہ دیگر فنون کی طرح خط نولی کے فن میں بھی اعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ اپنی نظیر آپ سے ، اس فن میں بھی دور دور تک کوئی آپ کا ثانی نظر نہیں آتا، آپ کے خطوط زبان و بیان کی شاہ کار کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے خطوط جس قدر سادہ مگر دل نشیں پیرا یہ میں لکھے گئے ہیں وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔

ای سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشده

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ اپنی بارگاہ میں آنے والے خطوط کو خصوصی اہمیت دیتے اور اخیس ضیاع سے بچانے کی جتن فرمایا کرتے تھے، آپ کے شاگر دخاص اور خلیفہ کار شد ملک العلماعلامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں:
"اعلیٰ حضرت کو خطوط کے جواب کابہت اہتمام تھا، اس خیال سے کہ خطوط ضائع نہ ہوں جا جی کفایت اللہ صاحب ساکن:
میں میں میں دیں جو سال کا بہت اس میں اسام تھا، اس خیال سے کہ خطوط ضائع نہ ہوں جا جی کفایت اللہ صاحب ساکن:

ای صرت تو صوط ہے جواب 6 بہت اہم کا مھا کے الدصاحب مان کا بنواکر ، آویزاں کر دیا تھا، جس میں ڈاکیہ خطوط پیک وغیرہ محلہ بہاری پورخادم خاص اعلیٰ حضرت نے ایک خوبصورت لیٹر بکس ٹین کا بنواکر ، آویزاں کر دیا تھا، جس میں ڈاکیہ خطوط پیک وغیرہ ڈال دیا کر تا تھا، اس پر برابر تالالگار ہتا کہ کوئی ان خطوط کو زکال نہ لے۔ اس کی چابی اعلیٰ حضرت کے پاس رہتی ، عصر کی نماز پڑھ کر جب آپ باہر تشریف رکھتے تو چابی مجھے عنایت فرماتے ، بکس کھول کر اس روز کی ڈاک سب سامنے لاکر حاضر کر دیتا اور ایک ایک خطر جب آپ باہر تشریف کو تحریفر ماتے ۔ "[حیات پڑھنا شروع کر دیتا ، اگر خط تصوف کے متعلق ہوتا اعلیٰ حضرت خود رکھ لیتے اور اس کا جواب بنفس نفیس خود تحریر فرماتے ۔ "[حیات بڑھنا شروع کر دیتا ، اگر خط تصوف کے متعلق ہوتا اعلیٰ حضرت خود رکھ لیتے اور اس کا جواب بنفس نفیس خود تحریر فرماتے ۔ "[حیات برائی حضرت ، جلداول ، ص ، ایس ا

# اعلیٰ حضرت اور تربیت خطوط نویسی:

اعلی حضرت قدس سرہ کی خدمت میں آنے والے خطوط زیادہ تر مختلف موضوعات پر بوچھے گئے سوالات کی شکل میں

ہوتے ، لوگ زیادہ تردینی مسائل کے حل کی خاطر آپ کی بارگاہ میں خطوط لکھتے اور آپ ان کا دینی حل پیش فرماکر رضامے مولی حاصل فرماتے ۔اکثر خطوط کا جواب آپ خود تحریر فرماتے اور بعض خطوط اپنے لائق و فائق شاگر دوں میں تقسیم فرمادیتے تاکہ خطوط نویسی کے باب میں ان کی تربیت کاسامان بنتار ہے۔علامہ ظفرالدین بہاری قدس سرہ فرماتے ہیں:

"تعویزات کے متعلق خط میرے یا حضرت ججۃ الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضاخال صاحب کے حوالہ کیا جاتا،استفتا ہو تا توحسب مراتب مولوی نواب مرزاصاحب بریلوی، مولوی سید شاہ غلام محمدصاحب بہاری ،راقم الحروف جامع حالات فقیر ظفر الدین رضوی ،مولوی تحکیم سیر عزیزغوث صاحب ،حضرت صدرالشربعه مولاناامجدعلی صاحب کے حوالہ فرماتے ۔استفتا بہت ہی پیچیدہ اور اہم ہو تا تواعلی حضرت ہی جواب تحریر فرماتے ، فرائض کا مسکہ زیادہ تر حضرت مولانا مولوی محمد رضاخاں صاحب عرف ننھے میاں برادر اصغراعلی حضرت کے حوالہ ہوتا، مدرسہ کے متعلق خطوط ہوتے تو حضرت ججۃ الاسلام کے پاس بھجوا یاجا تا مطبع کے متعلق خطوط بھی میرے حوالہ کیے جاتے ۔غرض تعویذات واستفتاحسب حصہ اسدی اور مطبع کا کام میرے ذمه تھا۔"[حیات اعلیٰ حضرت،ح:۱،ص:۱۴۰]

# بار گاه اعلیٰ حضرت اور خطوط علما:

چوں کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی ذات بابر کات فقہ وفتاویٰ کے باب میں مرجع خلائق تھی ،عوام وخواص بھی اپنی اپنی مشکلات آپ کی بار گاہ میں پیش کرتے اور قال اللہ و قال الرسول کی ٹھنڈی چھاؤں تلے ان کاتفصیلی جواب پاتے ، اس لیے آپ کے خطوط زیادہ ترخالص دینی وعلمی مضامین پرمشمل ہوتے ،آپ کی بارگاہ پر فیض سے وہ لوگ بھی انوار و تجلیات حاصل کرتے جواپنے آپ میں علم و حکمت کاسر چشمہ تھے،آپ کے ہم عصر مؤقر علماو مشائخ بھی اپنی مشکلات بذریعہ خط آپ کی بارگاہ میں پیش فرماتے اور آپ اس کا جواب عنایت فرماتے:

بطور نمونه علامه مفتی حکیم عبدالرحیم صاحب گجرات کاایک خط قاریکن کی نذر ہے ملاحظہ فرمایکن:

از:احدآباد

ورصفرالمظفرك ١٣٣١ه

''مرقاۃ شرح مشکلوۃ ''ملاعلی قاری کی عبارت اگر آپ کے زیرِ نظر ہوتو بتایئے کہ بیر مرقاۃ کی کون سی باب وفصل اور کون سے صحابی کی حدیث کی شرح میں ملاعلی قاری نے یہ حدیث نقل کی ہے: أنه بلغنی عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم انه قال لا اله الاالله سبعين الفاغر الله تعالى و من قيل له غفر له ـ

جواب از:اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سره

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كاته

. مدرسہ گلشن مدینہ، آنندگورے گاؤں، مہاراشٹر

یہ عبارت مرقومہ کتاب الصلوٰۃ باب ماعلی الماموم من المتابعۃ فصل ثانی حدیث علی و معاذبن جبل علیهم الرضوان کی شرح میں ہے بمطبع مصر جلد دوم، ص:۱۰۲۔

#### خطوط اعلیٰ حضرت اور اصاغر نوازی:

اعلی حضرت قدس سرہ کے خطوط کی بہت بڑی خوبی ہے تھی کہ آپ اپنے خطوط میں ہر ایک کو حسب مرتبہ القاب و آداب سے نواز تے۔اگر کوئی حجھوٹا ہے تواصاغر نوازی کے جلوے صاف نظر آتے۔بڑوں کی بارگاہ میں سراپانیاز بن جاتے۔اور ہم عصر علماو فضلاکی وہ عزت افزائی فرماتے۔جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔

ذیل میں ہم چند خطوط سے شفقت و محبت کی چاشنی میں ڈو بے ہوئے کچھ جملے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ، قار مین کرام خود اندازہ فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنے اصاغر پر کس در جہ شفیق و مہر بان تھے۔

شاگرد و خلیفہ علامہ ظفر الدین بہاری کو لکھے گئے خط کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شفقت و محبت کی بارش کا نظارہ فرمائیے:

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

ولدى اعزك الله في الدنيا والدين وجعلك كأسمك ظفر الدين [حيات اعلى حضرت ، جلد ٣٦١ - ٣٦] .

ایک اور خط کاابتدائی حصه ملاحظه فرمائیں:

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

جیبی و ولدی وقرة عینی مولانا مولوی محمد نظفر الدین صاحب قادری جعل الله کاسمک نظفر الدین [المرجع السابق مس:۳۵۸]

د مکیھا آپ نے: شاگر د اور خلیفہ کو کیسے پُر محبت الفاظ سے یاد فرمایا ہے ،اس طرح کے اور بھی متعدّ د خطوط کے نمونے پیش کیے جاسکتے ہیں لیکن اس مخضر مقالہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔

#### سادات کی بار گاه میں اعلیٰ حضرت کا انداز خط نولیی:

اہل بیت اطہار خاندان مصطفی کے کسی فرد کو بطور خط جواب دینا ہو تواعلی حضرت کا قلم کس طرح سرنیاز خم کر تاہے اس کی بھی ایک جھلک دیکھتے چلیے۔

حضرت سید شاہ حامد میاں ، بمبئی کے ایک خط کا جواب دیتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"بشرف ملاحظه عاليه حضرت بابركت والادرجت حضرت مولاناسيد شاه حامد حسين ميال صاحب قبله دامت بركاتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعداداے آداب معروض [فتاوی رضویه جدید، ج: ۱۰، ص: ۱۷ے اے اے

دىكيماآپ نے! اپنے وقت كالمام اور مقتد ابار كاه آل مصطفى عليه التحية والثناميں كس قدر عاجزى اور انكسار سے پیش آتا ہے۔

مولانا چراغ علی مصباحی مصباحی

### ہم عصرعلاکے لیے اعلیٰ حضرت کاخط:

اعلیٰ حضرت قدس سرہ علمی اختلافات کے باوجود ہم عصر علما ہے حق کی بارگاہ میں کس درجہ نیاز مندی سے پیش آتے ہیں اور عاجزی وانکساری کا مظاہرہ فرماتے ،اس بات کا اندازہ حضور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حسب ذیل کے ابتدائی جملوں سے لگائیے جو آپ نے علامہ انوار اللہ فاروقی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں لکھاتھا، خط کے چند جملے ہدیہ ناظرین ہیں ملاحظہ فرمائیں:
''بشرف ملاحظہ والائے حضرت بابرکت جامع الفضائل لا مع الفواضل شریعت آگاہ طریقت دستگاہ حضرت مولا ناالحافظ الحاج مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب بہادر بلقابہ الغر

سلام مسنون، نیاز مشحون ہدیہ مجلس ہمایوں

یہ سگ بارگاہ ہے کس پناہ قادریت غفرلہ ایک ضروری دینی غرض کے لیے مکلف او قات گرامی پرسوں روز سہ شنبہ شام کی ڈاک سے ایک رسالہ ''القول الاظہر''مطبوعہ حیدرآباد سرکار اجمیر شریف سے بعض احباب گرامی کا مرسلہ آیا جس کے لوح پر حسب الحکم عالی جناب لکھا ہے ۔ یہ نسبت اگر صحیح نہیں تونیاز مند کو مطلع فرمائیں ۔ ورنہ طالب حق کو اس سے بہتر تحقیق حق کا موقع کیا ہوگا۔''[اجلی انوار الرضا،ص: ۵ مطبوعہ مطبع اہل سنت بریلی]

کلمات امام کوبار بار پڑھیے اور دیکھیے کہ آپ اپنے ہم عصر علما کی بارگاہ میں کس درجہ نیاز مندی سے پیش آتے ہیں اور ساتھ ہی ان جملوں سے اس بات کا اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں کہ آپ کسی کے خلاف قلم اٹھانے میں کس درجہ احتیاط سے کام لیتے۔ عوام کے تلخ خطوط پر اعلیٰ حضرت کا صبر:

عوامی خطوط پر بھی اعلی حضرت قدس سرہ کامل توجہ فرماتے اور اگر عوام میں سے کوئی نادانی کی بنا پر تلخ کلامی بھی کرجا تا تو آپ اسے مجھا کر مطمئن کر دیتے اور نہایت ہی نرم و نازک الفاظ کا استعمال فرماتے ، انداز بیان اس درجہ سادہ اور دل نشیں ہو تا کہ مخاطب کے دل میں انز جائے۔

فتاويٰ رضوبيه شريف سے كلمات طرفين نقل كيے جاتے ہيں ملاحظہ فرمائيں:

از جناب عبدالرحمان صاحب مجرات

''کئی فتووں پر آپ کی مہر دکیھی جس سے معلوم ہواکہ آپ ہر دوجانب کی گفت و شنید نہیں سنتے ،ایک ہی طرف کی بات سن کر حکم لگاناناانصافی ہے۔''

جواب از اعلیٰ حضرت ق*ندس سر*ه:

مكرم كرم فرمايان سلمكم

عنایت نامہ مع فتاواے فریقین ملا، فقیرنے آپ کے فرمانے سے یہاں کے فتوے پر مکرر نظر کی اور اس طرف کے فتاویٰ کو بھی دیکھا جو یہاں سے لکھا گیا، خالص حق وصحیح ہے، اس میں بحد اللہ تعالی کسی کی طرف داری نہیں، تھم شرعی بیان کیا ہے، کسی کے مخالف موافق ہو، اس سے بحث نہ کی، نہ کی جاسکتی ہے۔کیا آپ نے اس میں بید لفظ نہ دیکھے۔کہ چھوٹی جماعت

مولانا چراغ علی مصباحی مصباداشر

والے اگر خوف و نزاع وجدال وغیرہ کسی مصلحت شرعیہ کے باعث دیوار توڑ کر مسجدیں ایک کرنے سے انکار کریں توان پر جبر بھی نہیں پہنچنا، کیا آپ نے اس میں یہ لفظ نہ دیکھے کہ بہر حال چھوٹی جماعت والوں کے انکار سے ان کی مسجد میں نماز ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں، ان عبارات کودیکھ کر وہ فراتی آپ کی طرف داری سمجھی، ان عبارات کودیکھ کر وہ فراتی آپ کی طرف داری سمجھے ۔ خلاصہ بیہ ہوگا کہ دونوں فراتی کی طرف داری ہے ، یعنی کسی کی طرف داری نہیں ، صرف بیان حکم سے غرض ہے ۔ والحمد لللہ رب العالمین ، اور یہ الزام کہ آپ ہر دوجانب کی گفتگو نہیں سنتے ایک ہی طرف کی بات س کر حکم لگاناناانصافی ہے ۔ اگر آپ انصاف فرمائیں تو یہ الزام محض ہے اصل ہے ، یہاں فتو کی دیاجا تا ہے دارالقضا نہیں کہ فریقین کے بیان سننا ، تحقیقات امر واقع کرنالازم ہو۔ "[فتاو کی رضوبیہ ، عدیہ جلد ۱۱ ارض ۱۳۲۹]

۔ دیکیھاآپ نے تھم شرع بیان کرنے میں کس درجہ نازک اور سلجھی ہوئی گفتگو فرمائی اور صبرو مخل کا دامن ایک آن کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔

ان خطوط سے بیہبات واضح ہوجاتی ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی شخصیت اصاغر نوازی اور ہرایک کاادب و لحاظ کرنے والی شخصیت تھی ، آپ کی گفتگو نہایت ہی سنجیدہ اور سلجی ہوئی ہوتی تھی اگر آپ کالہجہ کہیں سنخت نظر آتا ہے تووہ صرف اور صرف رضائے مولی اور اطاعت مصطفی کے لیے اور بیدایک مومن کامل کی نشانی ہے۔
اللّٰہ رب العزت ہمیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین

\*\*\*\*\*

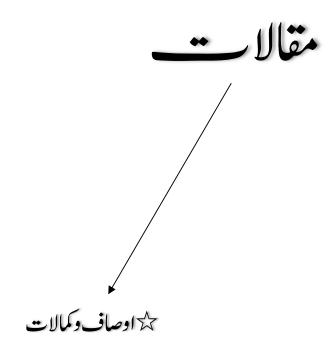

# باب چہارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احدر ضاماہ وسال کے آئینے میں

### مولانا محمد شمس الدين رضوي: مدرسه سيد العلوم گلشن رضا، رحمن نگر كونه، انز ديناج لور

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی حیات مبار کہ کا ایک ایک لمحہ دین متین کی خدمت واشاعت میں گزرا، آپ نے احیاے دین کے حوالے سے جوخد مات انجام دیں وہ انتہائی اہم اور حیرت انگیز ہیں، ہم یہاں آپ کی حیات کے چنداہم گوشوں کو ماہ وسال کے آئینے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

# پيدائش:

۱۰ ارشوال المكرم ۲۷۲اھ بروز ہفتہ بوقت ِظہر مطالِق ۱۸۲۲ جون ۱۸۵۱ء کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اِعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار [۲۷۲اھ] ہے۔[حیاتِ اعلی حضرت، ج۱،ص۵۸، مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراجی ]

# ختم قرآن پاک:

اعلی حضرت امام احدر ضابریلوی قدس سرہ نے محض جارسال کی عمر میں قرآن کریم کا ناظرہ کا مکمل فرمایا۔

### پہلی تقریبہ:

چوسال کی عمر شریف میں رکتے الاول کے مبارک مہینہ میں منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے آپ نے پہلی تقریر فرمائی، جس میں کم وبیش دو گھنے علم و عرفان کے دریا بہائے اور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکرِ ولادت کے بیان کی خوشبو سے اپنی زبان کو معطر فرمایا، سامعین آپ کے علوم و معارف سے لبر بزبیان کوسن کر وجد میں آگئے اور تصویرِ چیرت بن گئے کہ اُن کے سامنے ایک کمسن بچے نے مذبہی دانش مندی کی وہ گراں مایہ باتیں بیان کیں جو بڑے بڑے صاحبانِ عقل وہوش کے لیے باعث صدر شک ہیں، حقیقت سے ہے کہ رب العالمین اپنے جس بندے کو اپنی معرفت کی دولت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، اس کی حیاتِ پاک کی ایک ایک ایک گھڑی اور ہر ہر ساعت میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات عام انسانوں کے فہم اور ادراک سے باہر ہوتے ہیں، لیکن جن کو خداوند قدوس نے بصارت و بصیرت دونوں ہی کی روشنی عطافر مائی ہے، وہ خوب سیحتے ہیں کہ دراک صاب خاصانِ خدا کے سینے علوم و معرفت کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ان کے لیے بچپن، جوانی، بڑھا پاکوئی دور کوئی زمانہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ [مجد داسلام، از مولاناتیم بستوی، مطبوعہ لاہور، ص: ۱۲۱۱

### پهلافتوی:

اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے تیرہ سال دس اہ چاردن کی عمر میں رضاعت کے ایک مسکلے کا جواب کھو کر والمد ماجد صاحب قبلہ کی خدمتِ عالی میں پیش کیا ، جواب بالکل درست تھا، آپ کے والد ماجد نے آپ کے جواب سے آپ کی وہانت و فراست کا اندازہ کر لیااور اسی دن سے فتو کی نولی کا کام آپ کے شپر دکر دیا ، چنا نچہ عرصۂ دراز کے بعد ایک بار ایک سائل نے آپ سے سوال کیا کہ "اگر نچے کی ناک میں دودھ چڑھ کر حلق میں انز جائے تورضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ؟"۔ ؟آپ نے جواب دیا:"مند یا ناک سے عورت کا دودھ نچے کے جوف میں چہنچے گا حر مت رضاعت لائے گا"۔ اور یہ فرمایا یہ وہی فتوی ہے جو چودہ شعبان ۲۸۱ اے ۱۲۸ اور میں اس فقیر نے لکھا اور اسی چودہ شعبان میں منصب افتاعطا ہوا اور اسی تاریخ سے بحد اللہ تعالی نماز فرض ہوئی اور ولادت ۱۲۸ شوال الممکرم ۲۵۲ اھر وزشنہ [ہفتے] وقت ظہر مطابق ۱۲۸ جون الجیٹھ سدی ۱۹۱۳ء سمبت بکر می تو منصب افتاعلئے کے وقت فقیر کی عمر ۱۲۸ سرم ۱۲ مربینے ۲۲ دن کی تھی ، جب سے اب تک برابر یہی خدمتِ دین جاری ہے والحمد لللہ ۔ [سیرتِ اعلی حضرت ، از مولان آسنین رضاخان ، مطبوعہ کراچی ص ۲۸۰]

ملک العلما حضرت مولاناظفر الدین بہاری صاحب کے نام ایک مکتوب[محررہ کر شعبان ۱۳۳۹ھ برطابق ۱۹۱۸ء] میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں:

بحد للد تعالی فقیر نے ۱۲ شعبان ۱۲۸۱ھ کو ۱۲۸ سو ۱۰ مہینے ۱۲ دن کی عمر میں پہلا فتوی کھا، اگر سات دن اور زندگی بالخیر ہے تواس شعبان ۱۳۳۱ھ کو اس فقیر کو فتاوی کھتے ہوئے بفضلہ تعالی بورے ۵۰ رسال ہوں گے ،اس نعمت کا شکر فقیر کیاادا کرسکتا ہے۔[حیاتِ مولانااحمد رضاخان بریلوی از پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مطبوعہ کراچی، ص: ۵۰۔ سیرتِ اعلی حضرت از مولانا حسنین رضاخان ، مطبوعہ کراچی، ص: ۲۸]

## پہلی تصنیف:

٨ رسال كي عمر مين ١٢٨ ه شرح بدايت النحو بزبان عربي \_

### وستار فضيلت:

تیرہ برس دس مہینے پانچ دن کی عمر شریف میں ۱۲ شعبان ۱۲۸۶ھ مطابق ۱۹ رنومبر ۱۸۶۹ء کواحمد رضاخان فارغ التحصیل ہوئے اور دستار فضیلت سے نوازے گئے۔

#### عقد مسنون:

تعلیم مکمل ہوجانے کے بعدآپ کا نکاح سن ۱۲۹اھ میں جناب شیخ فضل حسین صاحب [رامپور] کی صاحبزادی "ارشاد بیگم" سے ہوا، یہ شادی مسلمانوں کے لیے ایک شرعی نمونہ تھی، آپ نے لڑکی والے کے یہاں بھی خبر بھجوا دی تھی کہ کوئی بات شریعتِ مطہرہ کے خلاف نہ ہو، چنانچہ اُن حضرات نے غلط رسم ورواج سے اتنالحاظ کیا کہ لوگ ان کی دین داری اور پاسِ شرع کے قائل ہو گئے اور بڑی تعریف کی۔ [مجد داسلام، از علامہ سیم بستوی، مطبوعہ لاہور، ص:۴۵]

#### بيعت وخلافت:

امام احمد رضا ۱۸۷۷ء /۱۲۹۴ھ میں اپنے والد نقی علی خان کے ہمراہ شاہ آل رسول مار ہروی م ۱۸۷۸ء سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے۔ فاضل بریلوی کومندر جہ ذیل سلسلوں میں اجازت بیعت حاصل تھی:

قادر بدبر کا تیه جدیده، قادر به آبائیه قدیمه، قادره رزاقیه، قادر به منوریه، چشتیه نظامیه قدیمه، قادره ابدلیه، چشتیه محبوبیه جدیده، سهرور دیه فضیله، نقشبند به علائیه علائیه علائیه علویه، بدیعیه، علویه منامیه وغیره – مندر جه بالاسلاسل میں اجازت کے علاوه فاضل بریلوی کومصافحات اربعه آمصاحفة الحسنیه، مصاحفة العمریه، مصاحفة الخضریه، مصافحة المنانیه آکی سند بھی ملی ۔

## پهلاهج وزيارت:

ذوالحجہ ۱۲۹۴ھ مطابق دسمبر ۱۸۷۷ء میں پہلی بار آپ نے زیارت حرمین شریفین اور طوافِ کعبہ فرمایا۔ اسی موقع پر امام شافعیہ حسین ابن صالح نے آپ کو دیکھ کر فرمایا تھا" انی لا جد نور الله من هذا الجبین" اور آپ کوسلسلہ قادریہ کی سند اپنے دستخط خاص کے ساتھ عطافرمائی، نیز صحاح ستہ کی بھی سند مرحمت فرمائی۔

## دوسراسفر حج وزیارت:

۱۳۲۳ هـ/۱۹۰۵ء اس سفر مقدس میں آپ کے خلف اکبر حجۃ الاسلام حضرت مولانا حامد رضاخال صاحب علیہ الرحمہ آپ کے ہمراہ تھے۔ دیو ہندیوں کی طرف سے رسول پاک کے علم غیب پراعتراض ونفی کے جواب میں ''الدولة المکیة ''اسی مبارک اور بافیض سفر کی علمی اور جھیقی یادگار ہے۔ اسی بابرکت سفر میں اکابر علما ہے جازنے آپ سے سندیں حاصل کیں۔

## خطاب مجد دماة حاضره علمات مندكي جانبس:

۸۱۳۱هه/۱۹۰۴ء کوپٹنہ کے تاریخ ساز اجلاس میں غیر منقسم ہندوستان کے سیٹروں علما ومشائخ اور خانقاہوں کے سجادہ نشیں حضرات کی موجودگی میں مجد دماً قاصرہ کے خطاب سے سر فراز کیا گیا۔

# قيام دارالعلوم منظراسلام:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے اپنے بعض ارشد تلامذہ اور احباب کے اصرار پر ۱۳۲۲ ھے/۱۹۰۴ء میں دارالعلوم منظراسلام قائم فرمایا، جس کے علم وادب اور معرفت وروحانیت کی بڑی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئیں۔

## ترجمه قرآن كنزالا بمان:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی قد س سرہ نے • ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۱ء میں قرآن کریم کاار دوزبان میں قصیح اور بامحاورہ ترجمہ کیا۔ جو کنزالایمان کے نام سے معروف ہے۔

### وصال:

اعلی حضرت رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے اپنی وفات سے چار ماہ بائیس دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر ایک آیتِ قرآنی ع سالِ وفات كالِستخراج فرما ياتها ـ وه آيتِ مباركه بيه: وَيُطافُ عَلَيْهِ مْ بِأَنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّا كُوابٍ

ترجمه كنزالا يمان: اوران پرچاندي كے برتنوں اور كُوزوں كادور ہوگا۔[ب٢٩،الدهر:١٥]

### \*\*\*\*\*

### تعليم وتربيت كاكهواره

مدرسه فيضان مصطفيٰ

مقام بشن بور، بوسٹ گوتی، تھانہ: گوال بو کھر ضلع: انز دیناج بور، بنگال

اہل خیر حضرات دورافتادہ علاقے میں واقع اس دینی ادارے کی تعمیروتر قی میں حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔

### اييل كننده:

مولانا محمر ساجد رضاسجاني

بانی مدرسه فیضان مصطفی مقام بشن بور، بوسٹ گوتی، تھانہ: گوال بو کھر ضلع: انز دیناج بور ، بنگال۔ رابطه نمبر:7797819496

# راب چهارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احدر صنا: محب مع البحسرين

### مفتی محم<sup>م</sup>طیح الرحمٰن **رضوی:** بانی و سر براه: جامعه نوریه، شام پور، رائے گنج ضلع از دیناج پور، بنگال

**تمہید:**اللّٰہ کامقرر فرمایا ہوادین بس اسلام ہے۔اس لیے اُس نے حضرت آدم سے لے کرمحمدر سول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے پیغیبر مبعوث فرمائے ،سب کواسی دین پر مبعوث فرمایا،اوروہاسی کی تبلیغ فرماتے رہے۔اگر چہ معاملات کی راہیں جدا جدااور عبادات کے طریقے الگ الگ رہے، مگر دل کاخلوص اور حسن نیت سب میں قدر مشترک رہا۔ اسی دل کے خلوص اورحسن نیت کوحامل وحی حضرت جبرئیل اور محیط وحی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کی پاک زبانوں نے احسان کانام دیاہے۔ یعنی قصر تصوف کی تعمیل کے لیے خلوص دل کہیے یاحسن نیت یااحسان،اس کی حیثیت آخری اینٹ کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایمان[اعتقادات]اسلام[ظاہریاعمال]اوراحسان[دل کاخلوصاورحسن نیت آنینوں تصوف کے اجزا بے ترکیبی ہیں۔ حدیث پاک میں پہلے نمبر پر ایمان[اعتقادات] دوسرے نمبر پراسلام [ظاہری اعمال] تیسرے نمبر پراحسان [دل کاخلوص اور حسن نیت ] کے ذکر سے اس حقیقت کی نقاب کشائی ہوجاتی ہے کہ جس طرح دو کاوجوداس وقت تک ممکن نہیں ، جب تک ایک کاوجود نه ہوجائے ،اور تین کاوجوداس وقت تک ممکن نہیں جب تک دو کاوجود نه ہوجائے ،اسی طرح جب تک ایمان نہ ہوشرعًا عمال کاو جو دممکن نہیں ، اور جب تک اعمال نہ ہوں احسان کاو جو دبھی ممکن نہیں ۔ پھر جس طرح تین سے دو کی قدر کم ہوتی ہے،اور دوسے ایک کی قدر کم ،اسی طرح احسان کے بغیراعمال ناقص ہیں اور عمل کے بغیرایمان کمزورہے۔ صحابہ و کبارِ تابعین کے عہد خیر میں اہل ایمال، صحبت نبوی اور قرب رسالت کی فیض یابی سے عمومی طور پر اُڈ خُلُہ افی البسّلُه كَافَّةَ يه عمل پيرااوراحسان سے متصف رہے۔ وہ ايمان كي پختگي ميں كامل واكمل،اعمال كي بجاآوري ميں آگے اور حسن نیت و خلوص دل کے حامل رہے ۔ البتہ صغار تابعین کے زمانہ میں آکرعہدرسالت کی دوری سے عام مسلمانوں کی وہ حالت نہیں رہی جو پہلے تھی، اخلاص واحسان میں کمی آئی۔خداطلی کی بجایے دنیاطلی غالب آنے لگی۔نام ونمود کی خواہش اور ہوائے نفس سے بونان کے مردہ فلسفہ کی درآمد۔[۲] ہوئی اوراغتقادات پرشب خوں ماراجانے لگا۔عیش کوش سلاطین نے حلال وحرام میں امتیاز کرنا چیوڑ دیا۔ جاہ پرست دربار دار بوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کر دیں، توجن حضرات نے اعتقادات کے تزلزل سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی ،وہ متکلّم کیج جانے لگے اور علم کلام کی اصطلاح قائم ہوئی۔ جنہوں نے حدیثوں کی حفاظت

کاذمہ لیا،وہ محدث کہلائے اورعلم حدیث کی تدوین ہوئی۔جن حضرات نے حلال وحرام میں تمیز کابیڑااُٹھایا،وہ فقیہ ومجتہد کے لقب سے ملقب ہوئے اور علم فقہ کی بنیادپڑی۔اسی طرح جن حضرات نے نیتوں کی تھیجے کافریضہ انجام دیااور دلوں کارخ دنیا کی طرف سے موڑ کر دنیا پیدا کرنے والے کی طرف کیا،وہ صوفی سے مشہور ہوئے اور تصوف کی اصطلاح قائم ہوئی۔

اسی لیے امام مالک جیسے محدث ومجتهدنے فرمایا:

من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق،ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق،ومن جمع بينهما . فقد تحقق.[مرقات شرح مشكوة ج:١،ص:٢٥٦]

[ترجمه] جوفقه سیکھے اور تصوف سے اعراض کرے ، فاسق ہوگا۔ جوتصوف پر گامزن ہوناچاہے اور فقہ سے اعراض کرے زندلق ہوجائے گا۔جودونوں کواپنائے وہی ثابت قدم رہے گا۔"

واضح رہے کہ میری بیر گفتگواس حقیقی تصوف سے متعلق ہے جس کا تذکرہ میں نے سطور بالامیں کیاہے ،جس کامصدرو ما خذسراسر قرآن وحدیث ہے ،اور جواسلام کاعین مطلوب ومقصود ہے۔وہ تصوف نہیں جوبعض جاہل متصوفین نے شریعت کے خلاف گڑھ لیے ہیں اوراباحیت اختیار کرلی ہے۔یا۔أر أیت من اتخذالهه هو الا [کیاتم نے اسے دیکھاجس نے اپنے جی کی خواہش کواپناخدابنالیا][پ:۱۹،س:فرقان،آیت:۳۲س]کے مصداق حلول واتحاد کواپنامسلک تھہرالیاہے۔"

خلاصہ بیر کہ عقائداور حدیث وفقہ کی ہی طرح تصوف کی ابتدائجی آدمیت کی ابتداہی سے ہے، حضرت آدم سے محمدر سول الله صلی الله تعالی علیہم وسلم تک تمام انبیااس کے حامل رہے ہیں۔ زبان جبرئیل نے اسی کواحسان کانام دیاہے۔لسان رسالت نے بھی اسے ہی احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ پُدی نے اسی سے روگر دانی کوفسق قرار دیا ہے۔

**گویز**: اس تمہید کے بعد کہنا ہیہ کہ عقائدو کلام اور حدیث وفقہ کی تعلیم آج مدارس اسلامیہ کے مروجہ نصاب کا حصہ ہے ،اس لیے یہاں کاہرطالب علم ان کی تعریفات واصطلاحات اوراحکام سے آگاہ ہے ۔تصوف کوچوں کہ بعض وجوہ سے اس نصاب میں جگہ نہیں دی گئی ہے،اسی وجہ سے بیران کے لیے ایک غیرمانوس سااجنبی فن ہوکررہ گیاہے۔بہت سے اہل قلم نے ا اپینے اپنے ذوق کے مطابق اس کے ماخذ ، لغت میں اس کے معنی اوراصطلاح فن میں اس کی تعریف کے تعلق سے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، جن کے اعادے کی اس مختصر مقالے میں گنجائش ہے نہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے اس کی ضرورت سمجھتا ہوں۔

تصوف كى تعريف:يهال بس مشهور صوفى بزرگ حضرت محدابرائيم بن عباده ني "شرح الحكم" مين تصوف کی جوبہت ہی مخضراور جامع ومانع تعریف کی ہے،اسی کے نقل کردینے پراکتفاکر تاہوں۔آپ فرماتے ہیں:

النظر فيها يتعلق بظاهر العبد يسمى في الاصطلاح تفقها والنظر فيها يتعلق بباطنه يسمى في الاصطلاح تصوفا الخ. [ص:٣٠][٣]

لینی جس طرح مکلف کے ظاہری افعال [مثلاصحت وبطلان ، جوازوعدم جوازوغیرہ ]سے جس فن میں بحث کی جاتی ہے، اسے اصطلاح میں فقہ کہاجا تاہے۔اسی طرح مکلف کے باطنی اعمال[مثلا اخلاص وریا، انکسار وعجب وغیرہ]سے جس فن

جامعہ نور بہ، شام پور، رائے گنج، اتر دیناج پور مفتى محرمطيع الرحمان رضوي

میں بحث کی جاتی ہے،اسے اصطلاح میں تصوف کہاجاتا ہے۔

اصام اعظم: ائمةُ كرام بالخصوص امام عظم الوحنيفه رضي الله عنهم الرجيه محدث اور فقيه ومجتهد كي حيثيت سے جانے جاتے ہیں۔ جیساکہ آپ کے استاذامام اعمش جیسے محدث نے آپ کو مخاطب کرکے فرمایا ہے:

"ما حدثتك به في مأة يوم تحدثني به في ساعة واحدة ، ما علمت انك تعمل بهذه الاحاديث ، يامعشر الفقهاء! انتم الاطباء ونحن الصيادلة، وانت ايها الرجل! اخذت بكلا الطرفين".

ترجمہ: میں نے جو حدیثیں سودن میں بیان کیں آپ نے گھڑی بھر میں مجھے سنادیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان احادیث پرعمل کرتے ہیں۔اے جماعت مجتہدین!آپ لوگ طبیب ہیں اور محدثین دوافروش۔اور اے ابوحنیفہ!آپ نے تو دونوں ہی کنارے گیبر لیے۔

امام شافعی رحمة الله علیه نے فرمایا:

"الناس عيال في الفقه على الى حنيفة". [تاريخ بغداد، ج: ١٣١٠، ص: ١٣٨١] ترجمه: لوگ فقه میں امام عظم ابوحنیفه علیه الرحمه کی اولاد کی طرح ہیں۔

مگر تصوف میں بھی آپ کا پایداس زمانہ کے صوفیاے کرام سے بہت ارفع تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مستفیض تھے اورامام طائی جیسے عظیم صوفی بزرگ آپ کی بار گاہ کے خوشہ چیں۔ بحرتصوف کے غواص حضرت عبد الوہاب شعرانی شافعی ، ان کے پیرومرشد حضرت علی خواص ، حضرت علی مرصفی ،اورامام زکریالیہم الرحمة والرضوان کے بیہ اعترافات دیکھیے۔میزان الشریعة الکبری ج: اص: ۱۸۰ میں ہے:

الائمة فوالله كانوا علماء بالحقيقة والشريعة معا.

ترجمہ:قسم خدا کی ائمہ کرام بیک وقت شریعت وطریقت دونوں کے عارف تھے۔

اسی کے ص:۱۸۴ پر لکھتے ہیں:

سمعت سيدي علياالمرصفي رحمه الله تعالى يقول مرارا:كان ائمةالمذاهب رضي الله عنهم وارثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في علم الاحوال وعلم الاقوال معا.

ترجمہ: میں نے سیدی علی المرصفی رحمہ اللہ کوبار ہاہیہ فرماتے ہوئے سناہے کہ ائمئہ مذاہب رضی اللہ عنہم علم الاقوال اور علم الاحوال بعنی شریعت وطریقت دونوں میں اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے وار ث ہیں۔

ص: ۱۸ پر لکھتے ہیں:

"ان لم تكن الائمة المجتهدون اولياء فماعلى وجه الارض ولى ابدا". ترجمہ: ائمیہ مجتہدین اگرولی نہیں ہیں توروے زمین پر بھی کوئی ولی نہیں ہوگا۔

ص:١٦٥ پرامام زكرياانصاري رضي الله عنه سے نقل فرماتے ہيں:

۔ جامعہ نوریہ، شام بور، رائے گنج، انز دیناج بور مفتى محمطيع الرحمان رضوي لله تعالى فى ذلك حكم واسرار يعرفها العارفون ترجمه: شريعت كے احكام ميں الله تعالى كى جو حكمتيں اوراسرار ہيں، انہيں عرفا ہى جانتے ہيں۔ ص:۱۲۹ يرلكھتے ہيں:

ولولامعرفتهم بذلك ماقدرواعلی استنباط الاحکام التی لم تصرح بهاالسنة [ترجمه]اگرائمه كرام احكام كی حكمتول اوراسرار كونهیں جانتے، توجن احكام كی تصریح احادیث میں نہیں ہے ان احكام كا استنباط ہی نہیں كرسكتے۔

امام شعرانی کے پیرومرشد حضرت علی الخواص نے امام اظلم کے حوالے سے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ چوں کہ کشف صحیح کے مالک سے ،اس لیے وضو کے دھوون میں مجسم صورت میں گناہوں کو جھڑتے دیکھتے سے ۔ چنانچہ [۵] ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد کے وضو خانہ میں تشریف لے گئے تود کیصاکہ ایک جوان وضو کر رہا ہے اور اس کے دھوون میں گناہ کبیرہ لینی ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ نظر آرہے ہیں ۔ دوسر اُخص وضو کر رہا ہے تواس کے دھوون میں گناہ صغیرہ لینی مزامیر سننے کے گناہ نظر آرہے ہیں۔ تیسر اُخص وضو کر رہا ہے تواس کے دھوون میں خلاف اولی امور کے ارتکاب کے آثار نظر آرہے ہیں۔ توآپ نے الگ الگ لوگوں کے دھوون کے لحاظ سے الگ الگ افیصلے فرمائے۔

كان ابوحنيفة وصاحبه ﴿ابو يوسف ﴾من اعظم اهل الكشف ،فكان اذارأى الماء الذي يتوضأ منه الناس يعرف اعيان تلك الخطاياالتي خرت في الماء ويميزغسالة الكبائرعن الصغائر، والصغائرعن المكروهات، والمكروهات عن خلاف الاولى كالامور المجسدة رجساعلى حد سواء .... وقد بلغناانه دخل مطهرة جامع الكوفة فرأى شابايتوضأ فنظر في المتقاطر منه، فقال: ياولدى! تب عن عقوق الوالدين . فقال: تبت الى الله عن ذلك. ورأى

غسالة شخص آخر، فقال له :يااخي! تب من شرب الخمروساع آلات اللهو. فقال: تبت منها. فكانت هذه الامور كالمحسوسات عنده على حد سواء من حيث العلم بها". [ج:اص، ٣٣٣] المام احدرضا:

امام احمد رضامحدث بریلوی، اپنے زمانے میں امام عظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے سپتے نائب و پر توسعے۔ حضرت محدث سورتی، جن کوان کے معاصرین، بیہقی وقت کہتے تھے، انہول نے علم حدیث میں امام احمد رضا کے مقام ومرتبہ سے متعلق فرمایا ہے:

"اعلیٰ حضرت امیرالموسمنین فی الحدیث ہیں کہ میں سالہاسال تک صرف اس فن میں تلمذ کروں توبھی ان کا پاسنگ نہ تھہروں۔"[روایت محدث أعظم کچھوچھوی،المیزان جمبئ کا امام احمد رضانمبر،ص:۲۴۷]

اور علم فقه میں مقام ومنصب کے تعلق سے حضرت علامہ سید محمد خلیل مکی رحمۃ اللّٰد علیہ نے ارشاد فرمایا ہے:

والله اقول والحق اقول: انه لورأه ابوحنيفة النعمان الاقرت عينه ولجعل مؤلفهامن جملة الاصحاب. [الاجازات المتنه ص: ٢٢، رضا اكثر مي بيني]

[ترجمه]میں اللہ کی قسم کھاکر کہتا ہوں اور حق بات کہتا ہوں کہ امام عظم ابوحنیفہ، فتاویٰ رضوبیہ کودیکھتے توان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں اورآپ کواپنے تلامذہ میں شامل کر لیتے۔

مولاناابوالحس على ندوى كے والد مولانا عبدالحي جائسي كااعتراف ديكھيے،وہ لکھتے ہيں:

يندرنظيره في عصره في الاطلاع على الفقه الحنفي وجزئياته ،يشهدبذلك مجموع فتاواه الخ[نزهة الخواطر، ٢٠٠٥] [٢]

۔ [ترجمہ]فقہ حنفی اوراس کے جزئیات کے علم وادراک میں مولانااحمد رضاکی نظیر ملنااس زمانہ میں نادر بات تھی جس پران کے فتاوی کامجموعہ شاہدہے۔

پروفيسر ڈاکٹرر شيداحد،استاد شعبهٔ علوم اسلاميه، کراحي بونيورسٹي کراحي، لکھتے ہيں:

''نقہ کے میدان میں آپ کافتاویٰ رضویہ، فقہ اسلامی کاوہ عظیم کارنامہ ہے جو آپ کومجتہد کے درجہ پر فائز کرنے کے لیے کافی ہے۔''[معارف،۱۹۸۴ص:۱۲۸]

گراحیان و تصوف میں بھی آپ کامقام و مرتبہ اس زمانے کے صوفیا سے کم نہیں تھا۔ جس کی گواہی ان کی کتابِ حیات اور تصنیفات و تالیفات کاورق ورق دے رہاہے ۔ ہم تمہید ہی میں عرض کر چکے ہیں کہ اعتقادیات کی تصحیح اور شریعت کے ظاہری احکام کی بجاآ وری کے بعد ہی احسان و تصوف کانمبر ہے ، جس کی دوشمیں ہیں جملی وعلمی ۔

عملی تصوف علی تصوف کاآغاز بیعت سے ہوتاہے اور ذلت وفروتی ،انکسارہ عاجزی اور دوسرے اعمال واحوال اس کی تائید کرتے ہیں۔امام احمد رضاکی زندگی کاکوئی لمحہ ایسانہیں جوعملی تصوف پر کھلی گواہی نہ دے رہاہو،جس پریہ فقیر

مفتی مجر مطبع الرحمٰن رضوی مطبع الرحمٰن رضوی مفتی مجر مطبع الرحمٰن رضوی مفتی مجر مطبع الرحمٰن رضوی

ستقبل میں ایک مبسوط مقالہ کھنے کاارادہ رکھتاہے ،ان شاءاللہ تعالیٰ! کیوں کہ یہاں تفصیل کی جائے توسیمینار کا پوراوقت اسی کی ساعت میں صرف ہوجائے گا۔اس لیے ابھی صرف چند نمونوں کے ذریعہ ان کے عملی تصوف کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاکرآ گے علمی تصوف پرروشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ واللہ ولیالتوفیق!

[1] امام احمد رضا ۱۲۹۴ هر میں به عمر ۲۲ رسال حضرت خاتم الا کابر سید ناآل رسول علیه الرحمة کی خدمت میں خانقاه بر کامتیه مار ہرہ پہنچے تووہاں کے سخادہ نشین حضرت خاتم الا کابرنے فرمایا:

''آئے!ہم توآپ کائی دن سے انتظار کررہے ہیں [سیرت اعلی حضرت ص:۵۱] پھر بیعت کے بعد توجہ شبہ پی ڈالی توآپ کی شکل بالکل ایسی ہی ہوگئی جیسی حضرت خاتم الا کابر کی تھی۔اسی لیے جب آپ حجرہ بیعت سے باہر نکلے توحاضر باش خدام نے [آپ کوخاتم الا کابرسمجھااور] وہاں کے حسب دستوراسم جلالت اللہ کانعرہ بلند کیا۔تھوڑی دیرکے بعد آپ رفتہ رفتہ اپنی شکل میں آگئے اور پیرومرشد نے تمام سلاسل کی اجازت وخلافت سے نواز دیا۔ حضرت خاتم الا کابر کے ولی عہد حضرت سیدناابوالحسین نوری علیہ الرحمہ حاضر تھے ،انہوں نے عرض کیا: حضور! یہاں کا دستور توبیر ہاہے کہ بڑی ریاضت و مجاہدہ کرانے کے بعد خلافت دی جاتی ہے۔آج اس کے برخلاف اس نوجوان کومرید کرتے ہی تمام سلسلوں کی خلافت [کیسے ]عطافر مادی گئی ؟آپ نے فرمایا: میاں صاحب!لوگ عموماً گندے دل اورنفس لے کرآتے ہیں اس لیے ان سے مجاہدہ کرایاجا تاہے۔ یہ نوجوان یا کیزہ نفس لے کرآ ہاتھا، بس اس کونسبت کی ضرورت تھی جو حاصل ہوگئی ۔ میاں صاحب!ایک فکر عرصہ سے پریثان کیے ہوئے تھی ، بحمہ اللہ !آج وہ دور ہوگئی ۔ قیامت میں جب اللہ تعالی ہو چھے گاکہ آل رسول! ہمارے لیے کیالائے ؟ توہم اس نوجوان کو پیش کر دیں گے۔"[خلاصة تحریرامین ملت حضرت سیدامین میاں بر کاتی ،المینران کاامام احمد رضانمبرص:۲۳۷]

[۲] کتاب الحکم کے شارح حضرت محمد ابراہیم بن عبادہ نے نفس کا تزکیبہ کرنے اور دل کو نوراخلاص سے بھر لینے کے کیے صوفیہ کوہدایت دیتے ہوئے تحریر فرمایاہے: ·

فاذااخمل العبد نفسه والزمهاالتواضع والمذلة واستمرعلي ذلك حتى صارله خلقا وجبلة بحيث لا يجدلضعته الماولا لمذلته طعمافحينئذتتزكي نفسه ويستنير بنور الاخلاص قلبه الخ. [ترجمه]جبآدمی اینے نفس کوبے قدر کرکے تواضع ومذلت کواپنا خُلق وجبلت بنالے کہ اس کے بعد اسے تواضع میں کوئی کلفت محسوس ہو، نہ نہاں خانہ دل میں مذلت سے نکلنے کی خواہش، تواس کانفس مزگیٰ اور دل نوراخلاص سے منور ہوجا تا ہے۔ امام احدر ضااین حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> "نه مَرانوش زمدے نه مَرانیش زطعن نه مَراگوش به مدح نه مَراهوش ذم منم و کنج خمولی کہ نے گنجد درویے جزمن وچند کتابے و دوات وقلمے"

جامعه نوربه، شام بور، رائے گنج، اتر دیناج بور

[س] اخبارالا خیار ہی میں محبوب الٰہی حضرت نظام الدین کاار شاد منقول ہے:

"أكرك خوامدكه بشرف زيارت خانهُ كعبه مشرف شود بجهت زيارت حضرت رسالت طلني عَلَيْ عالم علا حده نيت كند ورود تامستوجب زیارت خاص آل سرور گرددوبه طفیل زیارت نه کرده باشد\_"[ص:۸۹]

ترجمہ: جوجے یاعمرہ کے لیے جائے وہ روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے الگ مستقل نیت کر کے حائے ، مہ نہیں کہ حج ماعمرہ کو حارباہوں توروضۂ رسول کی بھی زیارت ہوجائے گی۔

امام احمد رضاجب دوسری بارج کے لیے گئے توکیفیت بہ تھی:

اس کے طفیل حج بھی خبدانے کرادیے اصل مرادحاضری اس پاک در کی ہے کعیہ کانام تک نہ لیاطبیہ ہی کہیا

روچھاتھاہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے ۔ [حدائق بخشش [۸]

[8] بہت سے اولیا ہے کرام کوسر کار دوعالم طلتے عالم بیداری میں شرف زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔

حضرت ملک العلماسید ظفرالدین بهاری،امام احدرضاکی زیارت کاواقعه اس طرح بیان فرماتے ہیں:

''جب دوسری مرتبہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، شوق دیدار میں روضہ شریف کے مواجہہ میں درود شریف پڑھتے رہے ۔لقین کیاکہ ضرور سر کارابد قرار طلنے علیم عزت افزائی فرمائیں گے اور بالمواجہہ زیارت سے مشرف فرمائیں گے ،لیکن پہلی شب ایبانہ ہوا تو کچھ کبیدہ خاطر ہوکرایک غزل لکھی جس کامطلع ہے:

وہ سوئے لالہ زار پھے رتے ہیں

تب رے دن اے بہار پھرتے ہیں

اس غزل کے مقطع میں اسی کی طرف اشارہ کیاہے۔ فرماتے ہیں:

کوئی کیوں یو چھے تیری بات رضا تجھ سے گتے ہزار پھے رتے ہیں

بہ غزل مواجہہ میں عرض کرکے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت حاگ اٹھی اور چیثم سرسے بیداری میں زبارت حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے مشرف ہوئے۔"[حیات اعلی حضرت به ترتیب جدیداز فقیرر ضوی غفرلہ ج:۱،ص:۲۸] [۵] صوفیا کے نزدیک فاقد کی بڑی اہمیت ہے۔امام غزالی نے کیمیا ہے سعادت ص: ۴۳۴ میں حضرت شبلی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیاہے کہ آپ نے فرمایا:

''ایساجھی نہیں ہواکہ میں کسی دن اللّٰہ کے لیے بھو کارہاہوں اور میرے دل میں ایک تازہ حکمت پیدانہ ہوئی ہو۔ حضور <u> طلتہ عادیم</u> کاار شاد بھی ہے کہ جنت کا دروازہ بھوک سے کھٹکھٹاؤ۔"[فارسی سے ترجمہ] حضرت ملک العلماکے مطابق ہمارے مدوح امام احدرضانے بھی شکم سیر ہوکر کبھی نہیں کھایا،ان کی غذابہت ہی کم تھی،اور مبھی توکئی کئی دن تک فاقہ رہتے ۔ لکھتے ہیں:

''حضور کی غذازیادہ سے زیادہ ایک پیالی شور بابکری کا بغیر مرچ کے اور ایک یاڈیڑھ بسکٹ سوجی کا آتھی ]اوروہ بھی روزانہ نهیں بلکہ بسااو قات ناغہ بھی ہو تاتھا۔"[حیات اعلی حضرت بہتر تیب پیرزادہ اقبال احمہ فاروقی ص: ۹۰]

علمي قصوف: اب تك جوعرض كيا كياده امام احدر ضاكي عملي تصوف كي بس ايك معمولي سي جهلك تقي - اب علمي تصوف کی طرف رخ تیجیے اورامام احمد رضا کے کشف حقائق ود قائق کے نمونے ملاحظہ فرمائیے:[۹]

[1] حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبارالاخیار میں حضرت شیخ میناکی مادرزادولایت کوبیان کرتے ، ہوئے فرمایاہے:

"چوں روزاول اورا بمکتب فرستادندروزاول در ذکرالف وبامعانی وحقائق گفت که حاضراں جیراں ماندند۔" ترجمہ: جب حضرت شیخ میناعلیہ الرحمۃ پہلی ہار مکت میں بٹھائے گئے توالف ہاکے تعلق سے ایسے معانی اور حقائق بیان فرمائے کہ حاضرین حیران رہ گئے۔[ص۱۵۶]

توہمارے ممدوح کے تعلق سے حضرت ملک العلماسيد ظفرالدين عليه الرحمة نے حيات اعلی حضرت ميں جو لکھاہے، اسے دیکھے:

''وقت بہم الله خوانی عجیب واقعہ پیش آیا۔حضور کے استاد محترم نے بہم الله الرحمٰن الرحیم کے بعد الف ،با، تا، ثاجس طرح پڑھایاجا تاہے ، پڑھایا۔حضوران کے پڑھانے کے مطابق پڑھتے رہے۔جب لام الف[لا]کی نوبت آئی ۔استاد نے فرما ماکہولام الف \_حضور خاموش ہو گئے اور نہیں کہا۔استاد نے دوبارہ کہا: کہومیاں!لام الف\_حضور نے فرمایا کہ بید دونوں پڑھ چکے ۔لام بھی پڑھ چکے ہیں،الف بھی پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ کیسا؟اس وقت حضور کے جدامجداعلی حضرت مولانار ضاعلی خال صاحب قدس سرہ العزیز نے کہ جامع کمالات ظاہری وباطنی تھے، فرمایا: بیٹااستاد کاکہامانو!جو کہتے ہیں پڑھو!حضور نے اپنے جدامجد کے حکم کی تغییل کی اوراینے جدامجد کے چبرے کی طرف نظر کی ۔حضور [کے جدامجد ]نے اپنی فراست ایمانی سے سمجھاکہ اس بچے کوشبہہ بیہ ہورہاہے کہ حروف مفردہ کابیان ہے ،اب اس میں ایک مرکب لفظ کیسے آیا؟ درنہ بیہ دونوں حرف الگ الگ توپڑھ ہی جکے ہیں۔اگرچہ بچہ کی عمرکے اعتبارسے اس راز کو ظاہر کرنامناسب نہ تھااور سمجھ سے بالاخیال کیاجاتا، مگر ہونیہار بروئے کے چکنے چکنے پات ۔ حضرت حدامجد نے نور باطنی سے مجھاکہ لڑ کا کچھ ہونے والاہے ۔اس لیے ابھی سے اسرار و نکات کا ذکران کے سامنے مناسب جانا،اور فرمایا: بیٹاتمھاراخیال درست اور سمجھنا بجاہے۔ مگربات یہ ہے کہ شروع میں تم نے جس کوالف پڑھا، حقیقتاً وہ ہمزہ ہے اور بیہ در حقیقت الف ہے ۔لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتاہے اور ساکن کے ساتھ ابتدا ناممکن۔اس لیے ایک حرف بینی لام ،اول میں لاکراس کاتلفظ بتانامقصود ہے۔حضور نے فرمایا: توکوئی ایک حرف ملادینا کافی تھااتنے دور کے بعدلام کی کیاخصوصیت ہے؟ با، تا، دال، سین بھی اول [میں]لاسکتے تھے۔حضرت جدامجد نے غایت محبت

وجوش میں گلے لگالیااوردل سے بہت دعائیں دیں، اور [۱۰] پھر فرمایا کہ لام اورالف میں صور تاسیر تا مناسبت خاص ہے ۔ [جب مرکب شکل میں لکھاجائے تو]ظاہر الکھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک سی ہوتی ہے —لا —سیر تااس وجہ سے کہ لام كاقلب الف ہے اور الف كاقلب لام ہے لينى يداس كے بيج ميں ہے وہ اس كے بيج ميں ہے گويا:

> من توشدم تومن شدى، من تن شدم توجال شدى تاکس نه گوید بعب دازین، من دیگرم تودیگری"

[حیات اعلی حضرت بترتیب جدیداز فقیرر ضوی غفرله جاص ۵۲ مطبوعه پاکستان]

[۲] پیشاب، پاخانہ اور منی، گندی چیزیں اور ناپاک ہیں جن کے خارج ہونے پر آدمی ناپاک ہوجا تاہے۔ مگر منی کے نکلنے پر غسل کرنے کا حکم ہے جس میں بورے بدن پر پانی استعمال کیاجا تاہے اور بیشاب، پاخانہ کے نگلنے پر فسل کرنے کا نہیں، صرف وضو کرنے کاحکم ہے جس میں چار ہی اعضا پریانی استعال کیا جاتا ہے ۔۔۔۔پھریپیثاب، یاخانہ جن اعضا سے نکلتے ہیں وضومیں ان اعضا کو دھونے کی بجائے دوسرے اعضا کودھونے کا حکم ہے۔ مزید بیر کہ سر کودھونے کی بجائے اس پرسٹے کیاجا تاہے۔ آخرابیا کیوں ہے؟ اسی طرح جب ریاح اور قہقہہ نایاک نہیں، توریاح خارج ہونے اور نماز میں قبقہہ لگانے سے بھی وضوکیوں ٹوٹ جا تاہے؟ فقہاے کرام نے ان سوالوں کے جواب میں فرمایاہے کہ بیداحکام خلاف قیاس امور تعبد بیر بین یعنی خداور سول نے ہمیں ایساکرنے کا حکم دیاہے،اس لیے ہم ایساہی کررہے ہیں اوربس۔

### ہدایہ میں ہے:

"غسل غيرموضع الاصابة امرتعبدي .... والاقتصار على الاعضاء الاربعة غير معقول". [ترجمه] نجاست کہیں سے نکلے اور دھویا کہیں جائے یہ امرتعبدی ہے۔۔۔۔ اسی طرح چار ہی اعضا پر اقتصار بھی غیر معقول ہے۔

### اس کی شرح نہایہ میں ہے:

"اي تعبدَناالله تعالى وكلفنابغسل الاعضاء الاربعةعند وجودالحدث من السبيلين من غيران يُدْرِكَه بالعقول؛ اذالعقل يقتضي غسل موضع اصابة النجاسة، وامرُ الوضوء على عكس هذا؛ فان النجاسة تخرج من احدالسبيلين وانت تغسلُ الوجه واليدفكان هذا امرا غيرَ مدرك بالعقل".

[ترجمه]الله تعالی نے ہمیں پیثاب ، پاخانہ کے مقام سے ناپاک چیز کے نکلنے پرحاراعضاکے دھونے کامکلف کیااور فرمان بر داری کا حکم دیااگرچه عقل اس کاادراک نه کریائے ؛ کیوں که:

عقل توبیہ جاہتی ہے کہ جس مقام سے نجاست خارج ہوتی ہے ،اس مقام کودھویاجائے ،جب کہ وضو کامعاملہ اس کے برخلاف ہے؛اس لیے کہ نجاست احدالسبیلین سے نکلتی ہے اور حکم ہے چہرہ اور ہاتھ دھونے کا۔جس کی وجہ عقل سے معلوم

جامعه نوریه، شا<mark>م پور، رائے گنج، انز دیناج پور</mark> مفتى محمطيع الرحمان رضوي

نہیں ہوسکتی۔

حالاں کہ اللہ ورسول حکیم ہیں اور فعل الحصیم لایخلوعن الحصمة کے تحت ان احکام میں بھی حکمت ہونی چاہیے۔ توامام اظم کے سیج نائب امام احمد رضانے ان احکام میں جن حکمتوں کا انکشاف فرمایا ہے وہ معمولی عقلوں میں بھی آسانی سے آجائیں، فرمایا ہے:

ان لاحدث صغير او لا كبير اللاما تولد من اكل حتى القهقهة في الصلاة؛ فان تلك الغفلة الشديدة في عين الحضرة لا تكون الامن شبع اى شبع؛ اذا لجائع ربما لا يكشرله سن فضلاعن القهقهة خلفة عن كونها في الصلاة . ولاشك ان نفع الاكل يعم البدن وكذا نفع الخارج والراحة الحاصلة به. فدخول الطعام يولد الغفلة وخروج الموذى يحققها و بالغفلة موت القلب والقلب رئيس؛ فانه المضغة اذاصلحت صلح الجسدكله واذا فسدت فسد الجسد كله والماء ينعش و يذهب الغفلة كم هومشاهد في المغشى عليه . قلت: فكان سبب الموت عم البدن كان ينبغى ان يعمه ايضا سبب الحياة و به اتى الشرع في الحدث الاكبر. لكن الاصغريت ركثيرا فلوامروا كلما احدثوا ان يغتسلوالوقعوا في الحرج والحرج مدفوع فاقامت الشريعة السمحة السهلة مقام الغسل غسل الاطراف؛ اذمن سنة كرمه تعالى ان اذاصلح الاول والآخر كان يورث البوس والبأس فابدل فيه الغسل بالمسح رحمة من الذي يقول عزمن قائل يريدالله بكم اليسرولا يريد بكم العسر و البيسرولا يريد بدكم العسر . [الطرس المعدل مندرج فتاول شويه مترجم ع:٢٠٥٠]

[ترجمه] حدث اصغر ہو خواہ اکبر کھانا کھانے ہی سے پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ نماز میں قبقہہ بھی؛ کیوں کہ عین دربار میں الی سخت غفلت اسی سے ہوسکے گی جس کا پیٹ خوب بھرا ہو کہ بھوک میں توہنسی سے دانت کھاناہی نادر ہے نہ کہ قبقہہ لگانا، وہ بھی نمازی حالت میں۔ اور شک نہیں کہ کھانے کا نفع تمام بدن کو پہنچتا ہے ، بوں ہی فضلہ نکل جانے کی منفعت وراحت بھی سارے بدن کو ہوتی ہے۔ تو کھانا اور پانی کا معدہ میں جانا کی قشم کی غفلت پیدا کرتا ہے جب کہ فضلات کا نکلنا غفلت کو ثابت وموکد کرتا ہے۔ اور غفلت سے دل کی موت ہونے گئی ہے اور دل بدن کا بادشاہ ہے ، جب تک بیدر ست رہتا ہے اور خفلت دور کرتا ہے جیسا کہ غشی درست رہتا ہے اور جب بگڑتا ہے تو میں ارابدن خراب ہوجاتا ہے۔ اور پانی تازگی لاتا ہے اور غفلت دور کرتا ہے جیسا کہ غشی درست رہتا ہے اور جب بگڑتا ہے ۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح موت کا سبب پورے بدن کو عام ہواتھا، چا ہیے تھا کہ حیات کا سبب یعنی پانی بھی پورے جسم پر چہڑے ۔ حدث اکبر میں تو شرع نے یہی حکم دیا، مگر حدث اصغر چوں کہ بکشرت اور مکر رہوتا ہے ، توہر حدث اصغر پر اگر نہانے کا حکم ہو تا تولوگ حرج میں پڑتے اور اس دین میں حرج نہیں۔ لہذا اس نرم واسان موتا ہے ، توہر حدث اصغر پر اگر نہانے کا حکم ہو تا تولوگ حرج میں پڑتے اور اس دین میں حرج نہیں۔ لہذا اس نرم واسان میں اطراف بدن کے دھونے کو نہانے کے قائم مقام فرمادیا؛ کیوں کہ اللہ عزوجل کی سنت کر بہہ ہیں۔ کہ جب اول وآخر شریعت میں اطراف بدن کے دھونے کو نہانے کے قائم مقام فرمادیا؛ کیوں کہ اللہ عزوجل کی سنت کر بہہ ہے کہ جب اول وآخر

ٹھیک ہوتے ہیں تونی میں جونقصان ہو،اس سے در گذر فرماتا ہے۔اب اطراف بدن میں سربھی تھااوراسے ہر روز چند بار دھونا بھی بہار کردیتا، مشقت میں ڈالتاء لہذااس کودھونے کے عوض مسم مقرر فرمادیا۔رحمت اس کی جوفرماتا ہے کہ اللہ تمھارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا۔

اب رہی بیہ بات کہ منی نکلنے کی صورت میں پورے بدن پر اور پیشاب وپاخانہ نکلنے کی صورت میں صرف حیار ہی اعضا پر پانی کے استعمال کا حکم ہے،ایساکیوں ؟اس پر مستزاد بیہ کہ تین اعضا کو دھونے کا حکم اورایک عضو پرسے کا حکم، بیہ تفرقہ کیسا؟

تواس میں حکمت میہ ہے کہ خفات سے دل پر موت طاری ہونے گئی ہے اور دل بور ہے بدن ہی کا شہنشاہ ہے۔ جب دل در ست رہتا ہے تو پور ابدن در ست رہتا ہے ، اور جب دل خراب ہوتا ہے تو پور ابدن ہی خراب ہوجاتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے اور پانی پینے سے براہ راست دل کو تازہ حیات ملتی ہے ، مگر بالواسط پورابدن ہی مستفید ہوتا ہے ، اور جب فضلات خارج ہوجاتے ہیں تو پور ابدن ہی مستفید ہوتا ہے ، اور جب فضلات خارج ہوجاتے ہیں تو پور ابدن راحت پاجاتا ہے ۔ ابلذا جب پیشاب و پاخانہ اور منی نگلنے سے بور سے بدن پر موت طاری ہونے لگتی ہے تو پور سے بدن پر باکر است تازہ حیات عطار نے کا تھم ہے ۔ ۔ ۔ مگر چوں کہ وضودان میں گئی گئی بار کرنا پڑتا ہے اور ہربار بور سے بدن پر پائی بہائرا سے تازہ حیات عطائر نے کا تھم ہے ۔ ۔ مگر چوں کہ وضودان میں گئی گئی بار کرنا پڑتا ہے اور ہربار بور سے بدن پر پائی بہائے میں حرج و دشواری ہے ، اس لیے شریعت نے کرم فرماگر پور سے بدن کی بجائے اطراف بدن ہی پر پائی کے استعال کو، پور سے بدن پر استعال کے قائم مقام کر دیا ہیکوں کہ جس کا اول وآخر در ست ہو، کرم خداوندی اس کے مابین کو در ست میں فرمایا گیا کہ جس دعائے اول وآخر در و دیوڑ کی سے بیا خشوع و خضوع اور تضرع وزاری ہوئی چاہے ، نہیں ہو پاتی ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کی لمبائی اور چوڑ آئی میں خوائی کہ بائی ہے اور دونوں ہاتھ او سط جواس کی چوڑ آئی ہے۔ توانسان گویا آئی است ہو ہی ہو جو نے گئی ہو نے کہ جس کی بیا ہوجا نے کا اخبال تھا وہلا از حمت الجی نے اس کو دھونے کی گئی متنا ہو کہ ہو تھا ہوں کہ ہو تا ہو است نیاز میں وجہ ہو تک انتقال وضو قرار دیا گیا ۔ ۔ تو من خواہ پیشاب و پاخانہ کا نگانا اور حالت نماز میں قبقہہ لگان غفلت ہی کی وجہ سے جو تھے ہو تا ہو است نماز میں قبقہہ لگان غفلت ہی کی وجہ سے جو تا ہو اور بالواسطہ سار ابدن مردہ ہونے گئیا ہو جو نے گئی ہے کے دیا تھو تھیں کی دیو تھیت کے لیے در حقیقت کے دو حقیقت کے لیے در حقیقت ہوتا ہے اور دوقیقت کے دور حقیقت ہوتا ہے اور دوقیقت کے دور حقیقت ہوتی کے لیے در حقیقت

پورے بدن پریانی بہانے کا تھم ہوا۔ ہاں!جس صورت میں حرج ودشواری تھی اس کومعاف قرار دے دیا گیا۔خدائے رحمان كاار شادى: وماجعل عليكم في الدين من حرج [خدانة تمهارك ليه دين مين د شوارى نهين ركهي] ـ اوررسول رؤف ورحیم کافرمان ہے: پسر وا و لا تعسر وا. [آسانی پیداکرود شواری نہیں]۔

### وجم اوراس كاازاله:

اگرکسی کے دل میں بیہ خطرہ گذرے کہ انبیاے کرام اورر سولان عظام بھی توکھاتے ییتے اور بول وبراز کیاکرتے تھے۔ توکیاان پر بھی غفلت طاری ہوتی تھی ؟ توعرض ہے کہ انبیاے کرام بالخصوص حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوہماری طرح کھانے ۔ یینے،بول وبراز فرمانے کی حاجت نہیں تھی۔آپامت کی تانیس وتعلیم کے لیے کھاتے بیتے،بول وبراز فرماتے تھے۔اس لیے آپ توجه الی اللہ سے تبھی بھی غافل نہیں ہوتے نتھے۔

> أدهرالله سے واصل إد هـ رمخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبری میں ہے حرف مشدّد کا

امام محمدا بن الحاج مكي اپني كتاب المدخل ج:٢،ص:١٩٣ ميں فرماتے ہيں:

انه صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي احوال البشرية لا جل نفسه المكرمة بل ذلك منه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على طريقةالتانيس البشريةلاجل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ..... ، كان صلى الله تعالى عليه وسلم بشرى الظاهرملكي الباطن ، فكان صلى الله تعالى عليه وسلم لايأتي الى شئ من احوال البشرية الاتأنيسا لامته وتشريعالهالاانه محتاج الى شئى من ذلك كماتقدم، وللجهل بهذه الاوصاف الجليلة والخصال الحميدة قال الجاهل المسكين: ما لهذا الرسول يا كل الطعام ويمشى في الاسواق.

[ترجمه]رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احوال بشری :جیسے کھانا، پینا،سونا، جماع پیرسب اینے نفس کریم کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ بشر کوانس دلانے کے لیے کرتے تھے؛ تاکہ ان افعال میں وہ آپ کی اتباع کریں۔۔۔۔۔۔حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ظاہر صورت بشری اور باطن ملکی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حضور صلی الله علیه وسلم ، بیرافعال بشری محض اپنی امت کوانس دلانے اوران کے لیے شریعت قائم فرمانے کے واسطے کرتے تھے۔نہ بیر کہ حضور کوان میں سے کسی شی کی کچھ حاجت تھی، جیساکہ اوپر بیان ہو دیا۔ انہیں اوصاف جیلہ وخصائل حمیدہ سے جہل کے باعث بے چارے جاہل [کافروں] نے کہا:"اس رسول کوکیا ہوا کہ کھانا کھا تاہے اور بازاروں میں چلتاہے۔"

[۳]علمی تصوف کاسب سے زیادہ معروف ومتنازع مسکلہ وحدۃ الوجود کامسکلہ ہے جس کاتعلق سراسر حال ووجدان سے ہے۔ پہلی بار حضرت شیخ اکبرمحی الدین ابن عربی نے قلم وقرطاس کے ذریعہ دوسروں تک اس کے ابلاغ کی کوشش کی الیکن الفاظ کی قباس پر چست نہ ہوسکی اور بہت ہے لوگ اس وجدانی حقیقت کولفظوں کے جامہ میں پیجان نہیں پائے ، نتیجہ میں

موری می از دینای پور می از دینای پور مینام پور، رائے گئی، از دینای پور مینام پور، رائے گئی، از دینای پور مفتى محمطيع الرحمان رضوي

## ْحِرْفَانِا مَلَاجِمَرِ لَنَظُ النَّاقِيْوُ ﴿ مِنْ مِنْ ﴿ النَّاكُ فِي مِنْ إِلَى عَلَاتِ مَالاتِ أَ

آپ کو ملحدوزندلق اور نہ جانے کیاکیا کہ دیا۔ پھر حضرت امام رہانی مجد دالف ثانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے اپنے وقت میں الفاظ بدل کر معمولی فرق سے اسے وحدۃ الشہود کے نئے نام سے متعارف کرانے کی کوشش کی ۔ میری معلومات کی *عد تك سب سے پہلے حضرت علامہ فضل حق خير آبادي نے "ا*لروض المجو د في تحقيق و حدة الوجو د"لكه كراس مسکلہ کومعقولی انداز میں سمجھایا۔ مگرامام احمد رضانے تمثیل کے پیراپیہ میں اس کی ایسی تفہیم فرمائی ہے کہ پھراس کے حق ہونے میں کسی کو کوئی اشکال ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے:

''ایک بادشاہ اعلیٰ جاہ آئینہ خانہ میں جلوہ فرماہے ،جس میں تمام مختلف اقسام واوصاف کے آئینے نصب ہیں۔آئینوں کاتجربہ کرنے والاجانتاہے کہ ان میں ایک ہی شئے کاعکس کس قدر مختلف طوروں پر متجلی ہو تاہے۔بعض میں صورت صاف نظر آتی ہے ، بعض میں دھندلی، کسی میں سیدھی ، کسی میں الٹی، ایک میں بڑی ، ایک میں چھوٹی، بعض میں نتلی، بعض میں چوڑی،کسی میں خوش نما،کسی میں بھونڈی۔

یہ اختلاف ان[آئینوں] کی قابلیت کاہوتاہے ،ورنہ وہ صورت جس کاس میں عکس ہے ،خود واحد ہے۔ ان [عکسوں] میں جوحالتیں پیداہوئیں متجلی ان سے منزّہ ہے۔ان [عکسوں] کے الٹے ، بھونڈے، دھندلے ہونے سے اس متجلی <sub>]</sub> میں کوئی قصور نہیں ہو تا۔

اہل نظر وعقل کامل اس حقیقت کو پہنچے اور اعتقاد بنائے کہ بے شک وجودایک باد شاہ کے لیے ہے! موجود ایک وہی ہے ، یہ سب ظل ومکس ہیں کہ اپنی حدذات میں اصلاً وجود نہیں رکھتے ۔اس بجل سے قطع نظر کرکے دیکھوکہ پھران میں کچھ ر ہتاہے ؟ حاشا!عدم محض کے سواکچھ نہیں ۔اور جب بیا پنی ذات میں معدوم وفانی ہیں اور بادشاہ موجود ۔ بیاس نمود وجود میں اسی کے محتاج ہیں۔اوروہ سب سے غنی بیرناقص ہیں،وہ تام بیدایک ذرہ کے بھی مالک نہیں،اوروہ سلطنت کامالک۔ بید کوئی کمال نہیں رکھتے حیات ،علم ،شمع،بصر،قدرت،ارادہ ،کلام سب سے خالی ہیں، اوروہ سب کاجامع۔توبیہ اس کاعین کیوں کر ہوسکتے ہیں؟لاجرم یہ نہیں کہ بیرسب وہی ہیں،بلکہ وہی وہ ہے،اور بیرصرف اس نجلی کی نمود۔ یہی حق وحقیقت ہے اوریہی وحدة الوجود" \_ [فتاوى رضويه مترجم، ج: ۱۴۲، ص: ۲۴۲)

[8] الله نے آنکھیں دی ہیں توقعصب کاچشمہ اُتار کر کوئی امام احمد رضاکی تمام کتابیں نہیں،بس فتاویٰ رضوبیہ مطبوعہ امام احمد رضااکیڈمی، بربلی کی جلد کامیں مندرج صرف سوال نمبر ۵ کے جواب کودیکھے،اگر آنکھیں خیرہ نہ ہوجائیں تومیراذ مہ!

مسلمه: اذاذ كرالعبدربه او حمده ، فهاذ كرالله الاالله ولاحمدالله الاالله [ترجمه] بندہ جب اینے رب کاذکریااس کی حمد بیان کرتاہے ، تواللہ ہی اپناذ کراور حمد بیان کرتاہے۔

جواب: "اعلم ان لكل فعل يصدرمن العبد وجهتين:وجهته الى خالقه عزوجل اذلاوجودله الابه، وليس للعبد من خلقه شئ،و وجهته الى كاسبه اذمنه ظهر باظهار المولى سبحانه وتعالى وهذه الأخرى هي مناط الاستنادالعام لغةوعرفاوشرعافلايقال :قام.الالمن قام

عرات المعدنورية، شام پور، رائي ناخ بور يناخ پور عال ميان پور المان ناخ الردينان پور مفتى محمر طيع الرحمان رضوي به القيام لا لمن خلقه .لكن من الافعال مايصح صدوره من الخالق عزوجل ، فيسوغ اسنادها اليه لارتفاع الايهام والى العبدعلى وجهه العام.وذلك كحمدوشكرووحَّد وذكر لاكصلى وسجد وصام وعبد وقام وقعد لماتقدم .والاول الحقيقة والأخرالصورة فاذاصحت الحقيقة غلبت واضمحلت عنده الصورة فصح نفيه عن كاسبه وقصر اسناده على خالقه . ذلك قوله تعالى" فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم" "ومارميت اذرميت ولكن الله رمى" فاثبت ونفى صورة ومعنى. وكذلك وماتوفيقى الابالله ،وماتشاء ون الاان يشاء الله أ. بل اذانظرت بعين الحقيقة فلاوجودالاله عزجلاله كل شئ هالك الاوجهه .هوالاول والآخر والظاهروالباطن . وهذاسيدناسوادبن قارب رضى الله تعالى عنه قائلا فيها عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم: فاشهد ان الله لا رب غيره، وانت مامون على كل غائب وصار كلمة التوحيد: لا وجود .فلا اله الاالله ، للناسكين لا معبود الاالله ، وللواصلين لا مشهود الاالله ، وللواصلين لا مشهود الاالله .

ترجمہ: بندوں سے جوافعال صادر ہوتے ہیں، ان کے دور نے ہیں: ایک رخ ان افعال کے خالق عزوجل کی طرف بکیوں کہ بندوں کے افعال کا خالق ضدا ہی ہے، ان کی تخلیق میں بندوں کا کوئی حصہ نہیں۔ دو سرار خ ان افعال کے کارس کی طرف بکیوں کہ مولی سجانہ نے بندوں کے کشٹ پر ان افعال کوظا ہر فرمایا ہے۔ لفت، عرف اور شرع سب میں بندوں کی طرف ان افعال کی نسبت مولی سجانہ نے بندوں کے کہا تا ہے۔ کہا تھا کہ اس محمد اس نحصا اس فعل کی تخلیق فرمائی ہے اس فات پر اطلاق نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن پچھ افعال ایسے بھی ہیں جن کا صدور خالق سے تھے فات نے اس فعل کی تخلیق فرمائی ہے اس فات پر اطلاق نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن پچھ افعال ایسے بھی ہیں جن کا صدور خالق سے تھے تھے تو جوب ایبهام نہ ہوتو ان افعال کی نسبت خالق کی طرف کی جاتی ہے اور دوسری نسبت صوری نسبت ہے۔ جب حقیق نسبت ہے۔ اللہ تعلق ہو وقع تی بہلی نسبت ، حقیق نسبت ہے اور دوسری نسبت صوری نسبت ہے۔ جب حقیق نسبت ہے۔ اللہ تعلق ہے وار دوسری نسبت صوری نسبت ہے۔ جب حقیق نسبت ہے۔ اللہ تعالی ہوجاتی ہے ۔ لان اللہ ور صور تاوم معنی نسبت نابت کر کے بندوں سے دونوں نسبت ہو اور دوسری نسبت و لکن اللہ در می " میں اللہ یہ ہو کہا تو اللہ کے اس خوالی ہو می تو مالوں نہ ہو مالوں نسبت اور خالی ہو مالوں نسبت ہو اور ور ہوں الاان یشاء اللہ ان میں بھی بکیوں کہ حقیقت کی آئی ہے۔ لیک گئی ہے۔ لیل می اللہ کو مالوں ہو اللہ کا بی ور می اللہ کا بی وجود ہو الا اللہ " سے معنی ناسبین کے نزدیک "لا معبود الا الله " سالکین کے نزدیک" لا معبود الا الله " سالکین کے نزدیک" لا معبود الا الله " سالکین کے نزدیک" لا معبود الا الله " معنی ناسکین کے نزدیک" لا موجود الا الله " موجود کی ناسکین کے نزدیک" لا موجود الا الله " موجود کی ناسکین کے نزدیک" لا موجود الا الله " موجود کی ناسکین کے نزدیک" لا موجود الا الله " موجود کی ناسکین کے نزدیک" لا موجود الا الله " موجود کی ناسکین کے نزدیک " لا موجود الا الله " موجود کی ناسکین کے نزدیک" لا موجود الا الله " موجود کی ناسکین کے نزدیک" لا موجود الا الله " موجود کی ناسکین کے نزدیک " لا موجود الا الله " موجود کی ناسکین کے نزدیک " لا موجود الا الله " موجود کی ناسکین کے نزدیک " لا موجود کالا الله " موجود کی ناسکین کی ناسکین کے نزدیک " لا موجود کالالله الکاللہ اللہ الله کی موجود کی ناسکین کی ناسکین کے نزدیک " کالوں کی موجود کی کی

اور سارے معنی ہی سیحے اوراتحاد کے بغیر توحید ہی کے ہیں،اتحاد کے نہیں؛کیوں کہ اتحاد توالحاد ہے۔

لين الل سنت كا جماعي عقيده ہے كه كائنات كى ہرشى كا پيداكر نے والااللہ ہى ہے۔"الله خالق كل شئى"[زمر٢٢] بندوں اور ان کے افعال کو بھی پر دہ عدم سے صفح ہو جو دپر وہی لا تاہے۔" والله خلقکم و ما تعملون "[صافات][ کا]

[97]البتہ بندے اپنے ان افعال کے کاسِب ہوتے ہیں اور کسّٹ کی بیر قدرت بھی اس کی تخلیق کردہ ہے۔ توبندہ جب کسی فعل کے لیے کسٹ کرتا ہے تواللہ تعالی اگراس کسٹ کے بعداس فعل کی تخلیق فرمادیتا ہے تووہ فعل وجود میں آجاتا ہے اور تخلیق نہیں فرماتا ہے توکست کے باوجود، وجود میں نہیں آیاتا۔ مولاے کائنات کاارشاد ہے: "عرفت رقی بفسخ العزائه "[میں نے خداکو پیچانااینے کیے ارادوں کے باوجود کام پانی نہیں ملنے سے]

ہم بیہ دیکھتے ہیں کہ بندوں کے بعض افعال تووہ ہیں جووجود تویاتے ہیں اللہ ہی کی تخلیق سے ، مگر ان کاصدوراللہ تعالی سے محال ہے ، جیسے : حجوٹ بولنا، چوری کرنا، نماز پڑھنا،روزہ رکھنا۔اور بعض افعال وہ ہیں جن کاصدوراللہ تعالی سے محال نہیں ہے ، جیسے : ذکر کرنا، حمد بیان فرمانا، رحم کرنا، معاف فرمانا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض وہ افعال جن میں غلط معنى كاايهام نهيں ہے، ان كى اساداللہ تعالى كى طرف بھى كى گئى ہے: "قل من يرزقكم من السماء والارض" [اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ بھلاتمہیں آسان وزمین سے روزی کون دیتاہے؟ ][ پونس ۲۱۱]'و والله یتو فی الانفس' [الله ہی جانوں کوموت دیتاہے] [الزمر۴۲]"اور بندے کی طرف بھی کی گئی ہے "وار زقو هم فیهاوا کسو هم"[لوگوں کوروزی دواور کیڑے پہناؤ][النساء: ۵] توفته رسلنا[ہمارے رسولون[فرشتون]نے انہیں موت دی][الانعام: ا7]۔ تواللہ تعالی کی طرف ان افعال کی اسناد حقیقی ومعنوی ہے لیعنی بہ لحاظ تخلیق ،اور بندوں کی طرف صوری و مجازی یعنی بہ لحاظ کئے۔لغت وعرف اور شریعت،سب کی روسے اس طرح کی اسناد درست ہے۔

جواہر البحارج: ۱،ص:۲۷۲ میں ہے:

وقال ملا على القارى في شرحه على الشفا: لا يتصور اشتراك المخلوق مع الخالق في نعتٍ من النعوت بحسب الوصف الحقيقي، وإنما يكون بملاحظة المعنى المجاري والعرفي، فالله سميع بصيرعليم حى قادر مريد متكلم، وقد اثبت هذه الصفات ايضا لبعض المخلوقات، ولكن بينهما بون بين، ولا يخفي مثل هذا على متدين."

[ترجمه] ملاعلی قاری نے شرح شفامیں فرمایا ہے:وصف حقیقی کے اعتبار سے کسی بھی صفت میں خالق ومخلوق کے در میان اشتراک متصور نہیں ہے، یہ صرف معنی مجازی وعرفی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ سمیع وبصیر،علیم وحی، قادرو مریداور منتکم م ہے۔ پھراسی نے بیرصفات بعض مخلو قات کے لیے بھی ثابت کی ہیں مگران کے معنوں میں بڑافرق ہے جوکسی دین دارپرمخفی نہیں۔ مگروہ افعال جن کاصدوراللہ تعالی سے محال ہے ،اللہ تعالی کی طرف ان کی اسنادکرنے میں سننے والوں کواس بات کا بہام ہو گاکہ اللہ تعالی سے ان افعال کاصدور ہوسکتا ہے ،اس لیے ان افعال کی اسناد اللہ تعالی کی طرف منع ہے ۔اور جن

عراق المسلم الم

افعال کاصدور محال نہیں ہے بندوں کی طرف ان افعال کی اسناد کی نفی درست ہے ؛ کیوں کہ پیماں ایہام نہیں ہو گا۔

یہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ حقیقت ومعنی کے بالمقابل چوں کہ مجازوصورت کااعتبار نہیں ہوتا ہے،اسی لیے قرآن كريم ك اندر "فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم" [تم ني ان لوكول كوقتل نهيس كياليكن الله تعالى في قتل كرديا] اور "ومارميت اذرميت ولكن الله رمى" [جبتم نے چينكى توتم نے نہيں چينكى ليكن الله نے چينكى ] ميں قاتل وراى سے قتل اور رمی کی نفی کرتے ہوئے اللّٰہ کی طرف اس کی اسناد فرمائی گئی ہے ۔ یہی صورت ''وما توفیقی الا ہاللّٰہ[میری توفیق اللّٰہ ہی سے ہے][ہود ۸۸]"و ماتشآء و ن الاان پشاء الله[تم کیاچاہو؟ مگریہ کہ اللہ بی چاہے][تکویر ۲۹]"میں بھی ہے ۔ بنابریں کلئہ توحید "لااله الاالله" "کے معنی ناسکین کے نزدیک "لامعبود الاالله" [اللہ کے سواکوئی معبودنہیں]، سالكين كے نزيك "لامقصود الاالله" [اللہ كے سواكوئي مقصود نہيں]، واصلين كے نزيك "لامشهو دالا الله" [اللہ کے سواکوئی مشہود نہیں 'اور کاملین کے نزدیک ''لا مو جو دالا الله''[الله کے سواکوئی موجود نہیں] کے ہیں اور سبھی معنی درست ہیں۔ پیہر گزاتحاد نہیں جو کفروالحادیے ، بلکہ توحید ہی ہے۔

اس لیے جس نے سوال میں مذکور الفاظ ذکراور حمد کی اسناد کی بندوں سے نفی کر کے خدا کی طرف کی ہے ، درست کی ہے۔ آج طریقت کی "طا"سے ناآشا کچھ حضرات ساع بالمزامیر کے تعلق سے فتاویٰ رضوبہ میں مندرج بعض فتاویٰ کوسامنے رکھ کرامام احمد رضا کوطریقت مخالف کہتے اوراُن سے بغض رکھتے ہیں، توفقاہت کی'' فا''سے ناواقف کچھ حضرات بھی لاشعوری طور پر امام احدرضا کوخشک ملاکی شکل میں پیش کرتے ہیں۔جب کہ امام احدرضا کوفقاہت میں امامت کامنصب حاصل تھا، توطریقت میں بھی وہ اجتہاد کے در چہ پر فائز تھے۔

فقاہت جس کادوسرانام شریعت ہے، وہ اگر لغت دیکھ کر''من "کاتر جمہ'' سے "اور ''الیٰ "کاتر جمہ'' تک "جان لینے کانام نہیں،بلکہ وہ ابوان طریقت کازینہ ہے، توطریقت بھی چنگ ورباب سے کھیلنے اور طبلے کی تھاپ پر تھر کنے کانام نہیں،بلکہ جلوہُ بالائے بام کادبیرارہے۔جس طرح انسانیت کی تکمیل اس زینہ ہی کو طے کرتے رہ جانے میں نہیں،بلکہ جلوہُ بالائے بام کے دیدار میں ہے۔اسی طرح جلوۂ بالائے بام کادیدار بھی اس زینہ کو عبور کیے بغیر ممکن نہیں ۔علامہ جامی کاار شادہے:

> زلوح اول الف با تانخوانی زقرآل درس خواندن کے توانی

[۲] ساع بالمزامير کے تعلق سے بہت سی معروف قولی حدیثوں میں ممانعت آئی ہے، جن میں سے ایک پیہے: "ليكونن من امتى اقوام يستحلون الحروالحريروالخمروالمعازف" [بخارى ج: ٢،ص: ٨٣٧، كتاب الاشرية ، باب ماجاء في من يستحل الخمر الخ]

[ترجمہ]بلاشبہہ میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جوزنا، ریشمی کپڑے، شراب اور ہاجوں کو حلال کھم ایکن گے۔ جن کی بنیاد پرجمہور فقہاومشائخ نے ساع بالمزامیر کومطلقاً حرام قرار دیاہے۔



ہدائیہ میں ہے:

"الملاهی کلهاحرام حتی التغنی بضرب قصب و نحوه حرام". [صدایه آخرین ص: ۴۳۳۹، مجلس بر کات] [ترجمه]سارے آلات لہو حرام ہیں حتی کہ بانسری اوراس قسم کی دوسری چیزوں کو بجاتے ہوئے [حمد و نعت] پڑھنا بھی

حرام ہے۔

فتاویٰ بزازیه میں ہے:

"استماع صوت الملاهي ڪالضرب بالقضيب ونحوه حرام". [ج:١٢،٣:٢٠٠مكتبه ذكريا] [ج:٢٠٠مكتبه ذكريا] [ترجمه] آلات لهوجيسے بانسري اوراس قسم كي دوسري چيزول كي آواز سنناحرام ہے۔

گربعض فقہاومشائ نے فرمایا ہے کہ مزامیر سننے کی حرمت کی علت ''نفسائی اُہوولعب'' ہے؛ کیوں کہ عہدر سالت کی ابتدا میں شراب کی حرمت نہیں تھی تو ہہت سے مسلمان بھی اس سے شوق رکھتے تھے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تواگرچہ مسلمانوں نے اسے بالکل ہی ترک کردیا، پھر بھی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بر تنوں کے استعال پر بھی پابندی عائد فرمادی ، جن بر تنوں کو شراب کے لیے استعال کیا جاتا تھا کہ کہیں پر انی یادیں تازہ نہ ہوجائیں۔ مگر جب مرور ایام سے یہ خوف جاتار ہاتوان بر تنوں کے استعال کی اجازت ہوگئی ۔ ساسی طرح اہل عرب، شراب پیتے وقت ''نفسانی لہوولعب'' کے لیے لازمی طور سے مزامیر کا استعال کی اجازت ہوگئی۔ سلمان شراب ہی کی طرح نفسانی لہوولعب سے بھی کیسر دور ہوگئے تو اس کے بھی استعال کی اجازت ہوگئی کی مگر جب مسلمان شراب ہی بنیاد پر دیاجاتا ہے ، وہ حکم اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک علت باقی رہتی ہے اور جب علت مرتفع ہوجائے تو حکم بھی مرتفع ہوجائے تو حکم بھی پیلٹ آئے گا۔ حضور محبوب اِلٰہی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ، حضرت فخرالدین زرادی علیے الرحمۃ فرماتے ہیں:

"المزماراًلة توجدبهاالاصوات الموزونة وبالنظرالى نفسها مباحة كما ذكرله، اما الحرمة فلعلة اخرى هى تذكر شرب الخمركماروى عن الثقات عن النبى صلى الله عليه وسلم اذاحرم الخمر حرم المزامير؛ اذالناس يضربون وقت شربه فحرم ضربه لتذكره اياه ، وهوقبيح لمعنى فى غيره، فاذاكانت هذه العلة مفقودة تفقد الحرمة ضرورة."

[ترجمه] مزامیروه آلات ہیں جن سے موزوں آوازیں نکلی ہیں جوفی نفسہ مباح ہیں اور حرام قرار دینے کی علت شراب پینے کی یاد دہانی ہے ، جیسا کہ ثقہ راویوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہے کہ جب شراب حرام قرار دی گئ تومزامیر کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ؟ کیوں کہ لوگ شراب پیتے وقت مزامیر بجاتے سے تواس کی حرمت اس کے غیر کی وجہ سے ہے۔ پھر جب اس کی علت ناپید ہوگئ تولا محالہ حرمت مزامیر بھی مفقود ہوگی۔[رسالہ اصول انساع، الاصل الثالث فی المزامیر ،ص: ۱2]

رُ انے زمانے میں شریعت کے پابنداہل دل، بعض ارباب تصوف، فواحش ومنکرات سے خالی اشعار مزامیر کے ساتھ

عِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

سناکرتے تھے جس سے ان کے دلوں میں پوشیدہ عشق رسالت اور محبت اللی کی چنگاریاں بھڑک اُٹھتی تھیں؛کیوں کہ مزامیر توبے جان آلہ ہے جس سے اچھی آوازیں نکلتی ہیں اور دل پراٹرکرتی ہیں۔اب دل میں جوہو تاہے ،سرخوشی ومستی اور جذب وبے خودی کے عالم میں فطری طور پراسی کا ظہار ہونے لگتاہے۔

ط جان ہے عشق مصطفی روز فزوں کرے خدا۔ اے عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جوآگ بجب دے گی وہ آگ لگائی ہے

رضایل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے رہے سلم صداے محمد

الغرض مزامیر کے ساتھ اچھے اور پاکیزہ اشعار سننے سے ان حضرات کی پاکیزہ روحوں کوغذا ملتی تھی اور وہ عالم ملکوت کی سیر کے لیے طاقت وقوت پاتے تھے۔ اس لیے وہ حضرات اپنے لیے اِس کونہ صرف جائزہ مباح بلکہ مندوب ومستحب اور بسااو قات وجوب کے درجہ تک سجھتے تھے؛ کیوں کہ"الامور بمقاصد ھا، انحا الاعمال بالنیّات و لکل امری مانوی'۔''

مگراس زمانہ میں جس قسم کی قوالیاں مروج ہوگئ ہیں،ان کے بارے میں کیاعرض کروں؟بقول غالب: ع:مقدور ہوتوساتھ رکھوں نوحہ گرکومیں۔اس لیے ان قوالیوں کے لیے وہی تھم پھرپلٹ آیاکہ

"فی البزازیة:استهاع صوت الملاهی كضرب قصب و نحوه حرام. "[در مختار مع ردالمختارج:۹،م:۵۲۵] [ترجمه]آلات لهوجیسے بانسری اوراس قسم کی دو سری چیزوں کی آواز سنناحرام ہے۔

يهي وجه ہے كه امام احمد رضائے سي شيخ شوكت على في جب سوال كياكه:

''ایک شخص میرادوست آیااوراس نے مجھ سے کہا: چلوایک جگہ عرس ہے ، میں چلاگیا۔ وہاں جاکر دیکھا: بہت اشخاص ہیں اور قوالی اس طریقہ سے ہور ہی ہے کہ ایک ڈھول، دوسارنگی نج رہی ہے اور چند قوال پیران پیردست گیرکی شان میں شعر پڑھ رہے ہیں اوراولیاء اللہ کی شان میں اشعار گارہے ہیں اوراولیاء اللہ کی شان میں اشعار گارہے ہیں اوراولیاء اللہ کی شان میں اشعار گارہے ہیں۔۔۔۔۔ایسی قوالی جائزہے یانہیں ؟اوراگر جائزہے توکس طرح پر؟''

توآب نے اس کے جواب میں فرمایا:

" ایسی قوالی حرام ہے ،حاضرین سب گنہگار ہیں اوران سب کا گناہ ایساکرنے والوں اور قوالوں پرالخ" [فتاوی رضوبیہ مترجم ج:۲۴،ص:۱۱۳]

میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے پابندوہ اہل دل،ارباب تصوف حضرات،اگر آج حیات ظاہری سے ہوتے، توبلا شہہہوہ پاک باز حضرات خود بھی ایسی قوالیوں پر لعنت جھیجے، جیسے پانی اپنی حدذات میں پاک ہونے کے باوجود، کوئی اس میں نجاست کی

مفتی محر مطبع الرحمل رضوی مفتی محر مطبع الرحمل رضوی مفتی محر مطبع الرحمل رضوی

آمیزش کردے تونایاک ہوجا تاہے۔

فقاہت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عام وخاص ،مطلق ومقید،ظاہرونص وغیرہ اوران کے احکام کوجانتا ہو۔ اجماعی و اجتہادی مسائل اوران کے احکام سے واقف ہو۔ مذہب کی روایات ظاہرہ ونادرہ کی معرفت رکھتاہو۔ ترجیح وتطبیق ، مصالح ومفاسد، اقتضابے زمانہ اوراحوال ناس سے باخبر ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ پاک اور حضرت ابو بکر صدیق کے عہد زریں میں عورتیں پر دہ کے ساتھ نماز کے لیے ، مسجد اور عید گاہ میں حاضر ہواکرتیں۔ مگرجب حضرت عمر فاروق کے عہد میں عور توں کے اندروہ سادگی باقی رہی ،نہ مردوں کے اندروہ پاک بازی،جس سے فتنہ کااندیشہ ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے عور توں کے مسجد میں آنے پریابندی لگادی۔ اور حضرت عائشه صديقيه رضي الله عنهانے فرمايا:

"لوان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مااحدث النساء لمنعهن المسجد." إسلم شرىف ج:۱،ص:۱۸۳]

[ترجمه]اگر حضور طلط علیم عور تول کی به حالت دیکھ لیتے توضرورآب ان کومسجد میں آنے سے روک دیتے۔

امام عظم رضِی اللّٰہ عنہ نے اپنے زمانے میں جوان عور توں کو تومطلقاً کسی بھی نماز کے لیے مسجد کی حاضری سے منع فرمادیا تھا، مگر بوڑھی عور توں کوفجر،مغرب اورعشامیں اس حکم ممانعت سے حچیوٹ دے دی تھی؛ کیوں کہ اس زمانے میں فاسق و فاجر حضرات فجرمیں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ،مغرب کے وقت کھاناکھانے میں ان کی مشغولیت ہوتی ۔ اورعثاکے وقت وہ سوحاتے ۔اس لیے فتنہ کاخوف غالب نہیں تھا۔ ہدایہ میں ہے:

" (يكره لهن حضور الجماعات ) يعني الشواب منهن لمافيه من خوف الفتنة (ولابأس للعجوز ان تخرج في الفجر والمغرب والعشاء ﴾ وهذاعندابي حنيفةرهمه الله ".

[ترجمه]امام عظم کے نزدیک جوان عور توں کے لیے جماعت کی حاضری ناجائز ہے کیوں کہ اس میں فتنہ کاخوف ہے۔ ہاں!بوڑھی عورتیں فجر، مغرب اور عشامیں حاضر ہوں تومضائقہ نہیں۔

پھر جب فاسق و فاجر حضرات بالعموم ظہرے لے کرفجر تک جاگنے اور صبح سے دوپہر تک سونے لگے، تو متاخرین فقہانے بوڑھی عور توں کو بھی تمام نمازوں میں مسجد کی حاضری سے روک دیا۔ فتح القدیر میں ہے:

"عمم المتاخرون المنع للعجائز والشواب في الصلوات كلهالغلبة الفساد في سائر الاوقات". [5:1,00:K7m]

[ترجمه]متاخرین فقہانے زمانے میں بگاڑ پیداہوجانے کی وجہ سے جوان ہی نہیں،بوڑھی عور توں کے لیے بھی تمام نمازوں میں مسجد کی حاضری کومنع فرمادیا۔

اورآج توبوڑھی عورتیں ہی نہیں، پیال بھی محفوظ نہیں ہیں۔اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محرم مرد کے بغیران کے بھی

مفتى محرمطيع الرحمان رضوي

باہرجانے پر پابندی ہونی چاہیے۔

امام احمد رضاکی فقاً ہت کے تعلق سے علامہ خلیل کی علیہ الرحمہ کایہ ارشادہم نقل کر چکے ہیں کہ وہ بالغ رتبۂ اجتہاد تھے۔وہ، یہ جانتے تھے کہ ساع بالمزامیر کامسکلہ اجماعی نہیں،اجتہادی ہے۔اس لیے جہاں انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق مروَّجہ قوالیوں کی حرمت کافتویٰ دیا،وہیں یہ بھی فرمایا کہ:

"مزامیر بعنی "آلات لہوولعب" بروجہ لہوولعب" بلاشبہہ حرام ہیں۔ جن کی حرمت اولیا وعلا دونوں فریق مقتداکے کلمات عالیہ میں مصرح ۔ ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ بعدِ اصرار ، کبیرہ ہے اور حضرات علیہ سادات بہشت ، کبراے سلسلۂ عالیہ چشت رضی اللہ تعالی عنہم وعنا بہم کی طرف اس کی نسبت محض باطل وافتراہے"۔[فتاوی رضویہ مترجم ج:۲۲ص ۸۰۰]

اس سے ،وہ مشائے گرام جنہوں نے اپنے لیے اس کوجائز بمجھااوراس پرعمل پیراہوئے ،ان کے دامان تقدس پر شریعت کے برخلاف عمل پیراہونے کاداغ بھی نہیں گلنے دیا؛ کیوں کہ ان حضرات کاسننا''بروجہ لہوولعب' ننہیں تھا۔

کچھ لوگ میں کہتے ہیں کہ ''بروجہ لہوولعب''اگر قیداحترازی ہے تو پہلے مذکور شدہ مسلہ میں یہ قید کیوں نہیں ہے؟ وہاں توصرف ایک ڈھول اور دوسار نگی کی بنیاد پراس کی حرمت کا فتویٰ دے دیا گیا ہے۔

توعرض ہے کہ جومسکلہ مقید ہوتا ہے ، مفتیان کرام ہزار صوفی ہونے کے باوجود بھی بھی سائل یا زمانے کے پیش نظرا سے مطلق بیان فرمادیتے ہیں جیساکہ خودامام احمد رضانے ہی فرمایا ہے:

"وانما تبتني الاحكام الفقهية على الغالب فلاينظر الى النادر". [فتاوكار ضويه مترجم ج:٢٨، ص:٢٧] ترجمه: مفتى فتوكا دين مين غالب احوال كاخيال كرے، نادر كالحاظ نه كرے۔

اورعلامدابن عابدين شامي عليه الرحمة نے فرمايا ہے:

"عادتهم في الاطلاق اعتهاداعلى التقييدفي محله.قال في البحر وقصدهم بذلك ان لا يعدعى علمهم الا من زاحمهم عليه بالركب، وليعلم انه لا يحصل الابكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والاخذعن الاشياخ اه".[روالمخارج:٢٠ص: ٢٢١مطبوع المكبة الاشرفية]

[ترجمہ] نقہاکی عادت ہے کہ جومسکلہ مقید ہوتا ہے یہ حضرات بھی اسے قید کے بغیر مطلق بیان کردیتے ہیں۔ بحرالرائق میں ہے کہ ایساکرنے سے ان حضرات کامقصودیہ ہوتا ہے کہ جواس کے اہل ہیں وہ سمجھ لیں،اور جواہل نہیں ہیں پھر بھی اہلیت کادعوی کرتے ہیں انہیں اپنی او قات کا پتہ چلے اور یہ جان جائیں کہ مراجعت کی کثرت، فقہاکی عبارات کے تتبع اور اساتذہ کی گفش برداری کے بغیریہ صلاحیت پیدانہیں ہوتی ۔جس کی تائید ذیل کی حدیث سے ہوتی ہے:

"واضع العلم عندغيراهله كمقلدالخناز يرالجوهرواللؤلوء والذهب،رواه ابن ماجه". [مثكوةص:٣٨] [ترجمه] نااہلوں کوعلم سکھاناخنز پر کوسونے، موتی اور جواہرسے آراستہ کرنے کی طرح ہے۔

لینی مفتی کوجا ہیے کہ وہ فتوی دیتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی بوالہو س ان کے فتوے کی آڑ میں حسن پرستی کو شعار نہ بنایائے اور شیوہُ اہل نظر کی آبروسلامت رہے۔

سیدالطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی صوفیت سے کس جاہل کوا نکار ہوسکتا ہے ؟ مگر آپ بیہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت حسین بن منصور علیہ الرحمة جو کہ رہے ہیں،غلط نہیں کہ رہے ہیں!مگرجب فتوی دینے کی باری آئی اور دارالافتا میں تشریف فرماہوے توایینے اس جاننے کے مطابق نہیں،بلکہ غالب احوال کے مطابق ہی داریہ چڑھانے کا حکم دیا کیوں کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ بیر تکم نہیں دیا گیا توہر بوالہو س حسن پرستی کوشعار بنالے گااور شیوہُ اہل نظر کی آبروسلامت نہیں رہ پائے گی۔ور نہ کیائسی حقیقت ناآشنامفتی سے ان الفاظ میں بھی فتویٰ لکھنے کی توقع کی جاسکتی ہے جن الفاظ میں امام احمد رضانے لکھے ہیں؟ فتاویٰ رضوبہ مترجم ج:۲۴،ص:۸۱ تا۸۸ میں ہے:

د ممکن کہ بعض بندگان خداجو ظلمات نفس و کدورات شہوت سے یک لخت بری و منزہ ہو کرفانی فی اللہ وباقی باللہ ہو گئے كم لايقولون الاالله ولايسمعون الاالله بل لايعلمون الاالله بل ليس هناك الاالله. ان مين كن ني بحالت غليهُ حال، خواه عين الشريعة الكبرى تك بينج كر[٢٣]ازانجاكه ان كى حرمت لعينهانهيس وانماالا عمال بالنيّات و انمالكل امرئ مانوي - بعدو ثوق تام واطمينان كامل كه حالاً وما لاً فتنه منعدم ، احياناً اس پراقدام فرمايا مو، وللبذا فاضل محقق آفندی شامی قیرس الله تعالی سره السامی ر دالمحتار میں زیر قول در مختار: \_ \_ \_ فرماتے ہیں:

۔۔۔۔۔اقول:بلکہ یہاں ایک اوروجہ ادق واعمق ہے۔صحیح بخاری شریف میں سیدناابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروى :حضور پرنورسيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:رب العزت تبارك و تعالى فرماتا ہے:لايزال عبدى يتقرب الى بألنو افل حتى احبه فأذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصر لا الذى يبصر به ويدلا التی یبطش بھاور جله التی یمشی بھا۔ اب کہیے کون کہتااور کون سنتاہے ؟آواز توشیحرۂ طورسے آتی ہے مگرلاواللہ بيرن نه كهااتي انا الله رب العلمين

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود"

امام غزالی علیہ الرحمہ نے "احیاء العلوم "میں ساع بالمزامیر کومخصوص حضرات کے لیے جائز قرار دیاہے توامام احدرضاکے والدماجد حضرت مولانانقی علی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایاہے:

[صوفیاے کرام] بھی بہ نظر مصلحت سلوک، قول مرجوح پرغمل کرتے ہیں مانند ساع کے ، کہ ہر چند مشہور مذہب امام اعظم وامام شافعی وامام مالک وامام سفیان توری میں کراہت ہے، مگر۔۔۔۔ امام غزالی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے ان شرائط وآ داب کے ساتھ کہ احیاءالعلوم میں مذکور ہیں ، جائز گھہرایا۔ شیخ عبدالرحمن نے خاص اس باب میں کتاب کھی اور کہا:راگ دل کی بات زیادہ کر تاہے۔ پس فاسقوں کے حق میں گناہ اور عار فول کوفائدہ پہنچا تاہے نظیراس کی فقہ میں بوسئہ منکوحہ ہے کہ جوصائم [روزہ

مورک می ک<sup>ی سو</sup> جامعه نوریه، شام پور، رائے گنی، اتر دیناج پور

دار آنفس کوروک سکے اس کے حق میں جائزاور بدوں اس کے مکروہ ہے۔[ہدایۃ البریۃ ص:۳۳]

اورامام احدر ضاعلیہ الرحمہ نے اسے مقررر کھاہے۔

یمی وجه ہے کہ جانثین اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان نے فرمایا ہے:

''قوالی مع مزامیر ہمارے نزدیک ضرور حرام و ناجائزو گناہ ہے۔۔۔ بعض صاحبوں نے اختلاف کیاہے ،اگرچہ وہ لائق التفات نہیں، مگراس نے ان مبتلاؤں کو حکم فسق سے بحادیاہے جوان مخالفین کے قول پراعتاد کرتے اور جائز سمجھ کر مرتکب ہوتے ہیں''الخ [ فتاویٰ مصطفویہ، مطبوعہ رضااکیڈ می مبیئی ص ۴۵۶] .

امام احمد رضامحض عالم نہیں ، بلکہ "ملک العلما"، بیر بھی نہیں ، بلکہ "ملک العلماگر" تھے۔ جن لوگوں کو"عالم "کے رموز کلام سمجھنے کی صلاحیت نہیں وہ ''ملک العلما''بھی نہیں''ملک العلما گر'' کی تحریروں کے رموز کو بھلاکیا بمجھیں گے ۔ایک مرتبہ حضرت محدث جوزي عليه الرحمه سي سوال ہواكيہ

> "من افضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ،ابو بكر اوعلى ؟" ترجمہ: حضور طلب علیہ کے بعد سب سے افضل کون ہیں،ابو بکر ماعلی؟

توآپ نے ارشاد فرمایا: "من کانت بنته تحته "جن کی بیٹی ان کی نکاح میں تھیں۔

اور بہت سے عالم نما جاہلوں نے سمجھ لیا کہ وہ حضرت علی کی افضلت کے قائل ہیں، حالاں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صد لق رضِي الله عنه كي افضليت كوبيان فرماياتها؛ كيول كه پهلي ضمير ''ه' كامرجع لفظ''من ''ہے ، اور دوسري ضمير ''ه' 'كامرجع نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ۔ تومعنی میہ ہوئے کہ افضل وہ ہیں جن کی صاحب زادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں ۔ مجھے اس موقع پرامام غزالی یاوآر ہے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب 'گیمیاے سعادت''میں بڑی عبرت آموزیہ تمثیلی حکایت تحریر فرمائی ہے۔ لکھاہے:

''ایک بار کچھ اندھوں نے کسی سے سن لیاکہ شہر میں ہاتھی آیاہے تو یہ سمجھ کرکہ جیسے سخت ونرم اور سرد وگرم کوٹٹول کر پیچان لیتے ہیں ایسے ہی ہاتھی کو بھی ٹٹول کر پیچان لیں گے ، دوڑ پڑے اور ہاتھی کوٹٹولنا شروع کیا۔اب کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑ گیا،کسی کاپاؤں پر ،کسی کادانت پر ۔بس خوش ہو گئے کہ ہم نے ہاتھی کو مجھے لیا۔اورواپس آکر جواند ھے نہیں جاسکے تھے ،ان کوبتانا شروع کیا۔اب جس کاہاتھ ہاتھی کے پاؤل پر پڑاتھااس نے بتایاکہ ہاتھی در خت کے تنے کی طرح ہے،جس کاہاتھ دانت پر پڑا تھااس نے کہاکہ ہاتھی پیلر کی طرح ہے ،اورجس کاہاتھ کان پر پڑا تھااس نے کہاکہ کمبل کی طرح ہے ۔ جب کہ پورے ہاتھی کوکسی نے نہیں بہجانا" کیمیاے سعادت سے ترجمہ ص:۵۱]

> یمی کچھ بیگانوں سے اپنوں تک نے امام احمدرضا کے ساتھ کیا۔ سے کہاہے کہنے والے نے کہ خرد کانام جنول پڑ گپاجنوں کاخرد جوجاہے آپ کاحسن کرشمہ سازکرے

## وكم من عائب قولاصحيحا وآفته من الفهم السقيم

حالال کہ امام احمد رضا ایک طرف فقاہت میں بالغ رسیۃ اجتہاد تھے تودوسری طرف معرفت وتصوف کے بھی عظیم منصب پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہال اُن سے حضرت تاج الفول مولانا عبدالقادر بدالونی اور یہ قی وقت حضرت محدث سورتی علیہ الرحمۃ جیسے محدث و فقیہ حضرات اپنے اپنے دارالافتاؤل کے مسائل حل کراتے نظر آتے ہیں، تووہیں آستانۂ غریب نواز اجمیر شریف سے حضرت مولاناعزیز الحسن نواز اجمیر شریف سے حضرت مولاناعزیز الحسن جیسے چشتی بزرگ بھی خلافت واجازت حاصل کرتے اور اپنے ہی پیرخانہ مار ہرہ مطہرہ نیز کچھو چھہ مقدسہ وغیرہ کے ارباب تصوف این این خانقاہ ول کے معاملات کی گھویاں سلمجھواتے دکھتے ہیں۔

اس لیے میں نے اس مقالہ کو" مجمع البحرین "کاعنوان دیاہے۔ لینی شریعت وطریقت کے سمندروں کاسنگم ، جس سے ایک طرف محدثین وفقہاسیراب ہوتے ہیں تودوسری طرف صوفیاوالقیابھی اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ اسی حق وحقیقتِ حقہ کی ترجمانی کرتے ہوئے مبلغ اسلام حضرت مولاناعبدالعلی صدیقی میر کھی علیہ الرحمہ نے فرمایاہے:

جوم کزہے شریعت کا، مداراہل طریقت کا جومحورہے حقیقت کا، وہ قطب الاولیاتم ہو یہاں آگر ملیں نہریں شریعت اور طریقت کی ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو

کاش!کوئی مردمیدال ہمت کرے توامام احمد رضاکی تمام تصانیف نہیں، صرف" حدائق بخشش "اور" فتاوی رضویہ" ہی سے تصوف و معرفت میں آپ کی مہارت و انفرادیت کے موضوع پر Ph.D. کے لیے ایک بسیط تحقیقی مقالہ معرض وجود میں آسکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ فقیرر ضوی ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ والله ولی التو فیق۔

### \*\*\*\*

# باب چهارم مقالات : اوصاف و کمالات

# امام احدر ضاجد بدعلماے عرب کی نظر میں

## مولانایسین اختر مصباحی: بانی دارالقلم ذاکر نگر د ہلی

امام احمد رضاحنی، قادری، بر کاتی، بریلوی [متوفی ۱۹۲۰ه مرا ۱۹۲۱ء] کے خلیفۂ اجل حضرت مولاناتیخ ضیاء الدین، قادری، مہاجر مدنی[متوفی ۱۴۰۱ه/۱۹۸۱ء]نے حضرت حافظ احسانُ الحق [گوجرانوالہ، پنجاب]سے بیان فرمایا:

''ایک مرتبہ، مصرکے فاضل ترین عُلاے کرام کے اجتماع میں میں نے اعلیٰ حضرت [امام احمد رضا] قبلہ قُدِّسَ سِسُّهُ ہُ کا مندر جہ ذیل قصیدہ عربیہ پڑھا توانھوں نے، بیک زبان کہا کہ: یہ قصیدہ سی ضیح اللِّسان عربی النَّسل عالم دین کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس قصیدہ کے لکھنے والے ، مولانا احمد رضا خال، بریلوی ہیں۔ جو عربی نہیں ، بلکہ مجمی ہیں۔ تو عُلاے مصر، حیرت میں ڈوب گئے کہ وہ عجمی ہوکر عربی میں استے ماہر ہیں۔ "قصیدہ ، بیہ ہے:

الحمد لله المتوحد بِجَلالِهٖ الْمُتَفَرِّهٖ وَ صَلُوتُهُ دَوْماً عَلَى خَيْرِ الْاَنَامِ مُحَمَّهٖ وَالْالِ وَ الْاَصْحَابِ هُمْ مَاوَاى عِنْدَ شَدَائِهٖ وَ الْاَصْحَابِ هُمْ فَالَى الْعَظِيْمِ تَوَسُّلِى بِكِتَابِهٖ وَ بِاحْمَهٖ وَبَيْنُ هَدَىٰ وَبَيْنُ هُدِىْ وَبَيْنُ هَدَىٰ وَبَيْنُ هُدِىْ وَ بِعَنْ هَدَىٰ وَبَيْنُ هُدِىْ وَ بِعَنْ مَوْتُ وَ بِعَنْ هَدَىٰ وَبَيْنُ هُدِىْ وَ بِعَنْ مَوْتُ وَبِعُونُ وَ بِعَنْ مَوْتُ وَبِعُونُ وَ بِعَنْ مَوْتُ وَ بِعَنْ مَوْتُ وَ بِعَنْ مَوْتُ وَبِعُونُ وَ بِعَنْ مَوْتُ وَبِعُونُ وَبِعُونُ وَبِعُونُ وَ بِعَنْ مَوْتُ وَبِعُونُ وَبِعُونُ وَ بِعَنْ مَوْتُ وَبِعُونُ وَبِعُونُ وَبِعُونُ وَ بَعْنِ وَبِعُونُ وَالْمِهُ وَبَعْدِ رَبِّ وَالْعَمْ وَمُنْ عَنْدِ رَبِّ وَالْحَالِمُ وَمِنْ وَالْعَالَ وَالْعَصْلِقُونُ وَالْمُولِيْنَا لَا لَالْعُمْ اللْمُعُونُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِيْمِ وَلَيْكُولُ مَنْ وَالْمِهُ وَالْمِهُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُولُ وَمِنْ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَلَا لَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولِ وَلَالْمُولُ وَالْمُولِ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُعْمِلِ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلِهُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالِمُ لَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَمْ لَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالِلْمُ لِلْمُولُولُ لِلْمِلْمُ لِلْمُولُ وَلِمُلْمُ وَلِمُ مِلْمُ لَلْمُ لِلْمُولُولُولُول

[ص92-91] و المار میلوی اٹھا سے حجازی نظر میں۔ "از پروفیسر، محمہ مسعود احمہ مطبوعہ لاہور ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء] سرزمین حجاز کے مشہور و معروف اور مقبول ترین عالم، فاضلِ اجل ، شیخ مفتی سعد اللہ کمی سے مولانا غلام مصطفیٰ، کوثر امجدی، صدر مدرس مدرسه عربیدا شرف العلوم، راج شاہی [موجودہ بنگلہ دیش] نے، ایام جج [۱۹۵۹ء] میں چند عُلما کے ایک وفد کے ساتھ، ملاقات کی۔ گفتگو کے دوران، انھوں نے بتایا کہ:



### مفتى سعدالله ، مكِّى:

"بلادِ عرب میں حضرت مولانااحمد رضاخال بربلوی کے علم وفضل کا، ہر طرف، شُہرہ ہے۔اور عُلماہے حرمین طیبین آپ کی عظیم و باو قار شخصیت سے جس قدر واقف ہیں ہندوستان کے لوگ بھی اتنے واقف نہیں۔"[سفرنامئر جج ۔مطبوعہ ۱۹۲۰ءاز مولاناغلام مصطفی، صدر مدرس مدرسہ اشرف العلوم، راج شاہی۔موجودہ بنگلہ دیش]

مفتی سعداللہ، کمی نے بطور آزمائش، اس وفد کوشیخ علوی عباس، مالکی، کمی کے پاس بھیجا۔ جن کے والد ماجد، حضرت امام احمد رضا کے ہم عصراور آپ کے دوست تھے۔ انھوں نے، اس وفد سے یہ بھی کہ دیا تھا کہ جب اُن کے پاس پہنچیں، توبہ ضرور کہیں: نَحُنُ تَلامیدُ تَلامیدُ الْمَولانا احمد رضا الْبَر یلوی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ۔

جب، یہ وفد، ان کے دولت کدے پر پہنچا، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے۔ سلام و مُصافحہ اور خیریت کے بعد، ان لوگوں نے وہی جملہ وُہرایا: نَحُنُ تَلامیدُ فَ اللهِ عَلَیْهِ۔ بعد، ان لوگوں نے وہی جملہ وُہرایا: نَحُنُ تَلامیدُ فَ اللهِ عَلَیْهِ۔ انتاسنا تھاکہ حضرت علوی مالکی، سروقد کھڑے ہوگئے۔ ایک ایک سے مُعالقہ کیا اور غایت شفقت و محبت سے پیش آئے۔ اس کے بعد فرمایا:

### سيدعلوي عباس، مالكي [مكهمكرٌّمه]

"نَحُنُ نَعُرفُه 'بِتَصِٰنِيفَاتِه وَتَاليفَاتِه حُبُّه 'عَلامةُ السُّنَّةِ وَبُغْضُه 'عَلامةُ الْبدُعةِ."

حضرت امام احمد رضاسے ، ان کی تصنیفات و تالیفات کے مُطالعہ کے ذریعہ ہم لوگ ، اچھی طرح ، واقف ہیں۔ ان کی محبت ، سنیّت کی علامت اور ان سے نُغض ، علامتِ بدعت و بدمذ ہبی ہے۔

دوسرے روز، شیخ محمد مغربی الجزائری کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو نہایت شان و شوکت اور رُعب و دبدبہ کے عالم تھے۔ان کے یہاں،اس وفد کی بڑی تعظیم و تکریم ہوئی۔اپنی گفتگو کے دَوران،انھوں نے فرمایا:

### شيخ محمد المُغربي، البَحزائري:

''علّامہ احمد رضا، بریلوی ، میرے ہم عصر اور دوست تھے۔ ہم آج بھی ان کے علم وفضل کے مداح ہیں اور اخیس ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یادر کھتے ہیں۔''

#### شيخ عبدالر حمن، مكِّى:

اسی طرح ایک جلیل القدر عالم ، شیخ عبدالرحمن مکی ، جن کی عمر ۸۰ سال تھی ، اُن سے ار کانِ وفد نے ملا قات کی۔ ان کے پاس ، حضرت امام احمد رضا کے عطاکر دہ بہت سے تبر کات ، محفوظ تھے۔ انھوں نے ار شاد فرمایا:

''عُلاے حرمین شریفین، جب، فاضلِ بریلوی سے ملتے تودست ہوسی کرتے اور اسٹے احترام سے پیش آتے کہ: َ میں نے کسی ہندوستانی عالم کا اتنااعزاز و اِکرام ، کبھی، نہیں دیکھا۔ اکنافِ عالم سے ، ہرسال، ہزاروں قافلے اُترتے ہیں۔ جن میں ایک سے ایک عُلاو فضَلااور اصحاب کمال ہوتے ہیں۔ لیکن! جو پذیرائی اور تعظیم واحترام آپ کا کیاجا تا ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب،

مولانایسین اختر مصباحی مساحی می دارانقلم ذاکر نگر د بلی



نهيں \_"[سفرنامهٔ حرمین طیبین \_ مطبوعه ۱۹۲۰ء]

### شيخضيا الدين احمد القادري [المُدِينَةُ المُنوَّرَه]:

''اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، امام اہلِ سنّت، مجرِّدِ دین ولِیّت، وحیدِ عصر، فریدِ دہر امام ہُمام، علّا مه، شاہ، عبد المصطفیٰ، محمد احمد رضا، قادری، برکاتی، بریلوی، قُدِّسَ سِرُّہُ الْعَنِ یُزاِس صدی کے مجدِّدِ برحق، حقیقی معنوں میں اسلام کے ستون اور سنّت کے محافظ سے سیدنا علی حضرت، عظیم البرکت، دَضِی المُوْلیٰ تَعَالیٰ عَنْهُ اپنے اوصافِ دینی وخدماتِ علمی اور عظیم الثان تجدیدی کارناموں کے سبب اپنے عصر کے منفر د بَطلِ جلیل سے ۔'' [سرمحرم الحرام ۱۹۳۱ھ۔ مکتوب بنام مرکزی مجلس رضا لاہور، مطبوعہ 'پیغاماتِ بومِ رضا'۔ لاہور]

### شيخ محمد علاء الدين البكري [المُدِينَةُ المُنوَّرة]:

"علّامہُ زمال، حتانِ وَورال، فاضلِ جَليل، عالمِ آجل، صُوفيا ہے کرام کے شخ، شریعت و حقیقت کے عارف، شخِ اجل، مولانا احمد رضا خال بن مولانا احمد رضا خال بن مولانا رضاعلی خال، بریلوی [الله، انھیں، کروٹ کروٹ، رحمت و رضا سے نواز ہے اور وسیع جنت میں مقام، عطافر مائے ۔ آمین] کے بارے میں فقیر، محمد علاء الدین بن علّامہ شخ محم علی اظلم حسین مدنی اپنی اس عقیدت کا اظہار کرتا ہے، جوالله تعالی کی فرمال برداری کا ذریعہ ہے۔ وہ، اہلِ سنّت و جماعت کے اکابر عُلما میں سے ایک ہیں۔ انھیں، کرم، اخلاقِ حمیدہ، علم وفضل، وعظ و ارشاد میں بے شار فضیاتیں، حاصل ہیں۔ وہ صاحبِ کمال ہیں۔ انھیں، دربارِ نبوی سے خاص محبت اور عشر عصر فوقیت رکھتا ہوں کا مرکزی مجلس رضا کا مرکزی مجلس رضا کا ہور۔ 'در پیغامات ہوم رضا 'لاہور]

بتاریخ ۲۵ رتا ۱۲۵ شوال ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۹۷۵ و ارالعلوم ندوة العلما، لکھنو کنے بڑی دھوم دھام سے اپنا پیچاسی ۸۵ سالہ جشن تعلیمی منایا تھا۔ سیکڑوں کی تعداد میں مختلف بلاد و اَمْصار کے ملکی اور غیر ملکی نمائندے اس جشن میں شریک ہوئے سے۔ ہندوستان کے بھی سیکڑوں عُلما و دانشور ، شریکِ جشن تھے۔ اخبارات و رسائل نے اپنی شہ سر خیوں کے ذریعہ ، اس کی خوب تشہیر کی۔

عباسیہ ہال[کتب خانۂ ندوہ] کے اندر ، تعلیمی نمائش کا انتظام تھا۔ بڑے بڑے گفروں میں ہندوستان کی عبقری اور یگانۂ روزگار شخصیتوں کے نام اور ان کی اعلی و ممتاز ترین تصنیفات، فن وَار ، مندرج تھیں۔ عقائد و کلام کے نقشے میں "خالص الاعتقاد" اور فقہ کے طغرے میں "آلنَّیِّرۃ اُلوّ ضِیَّة "ازامام احمد رضا، بریلوی کے بھی، نام شے۔امام احمد رضا کا نام پڑھ کر، کئی مشاہیر علما، چونک اُٹھے۔ جیسے ، عہدِ ماضِی کی کوئی بھولی بسری یاد، دفعتاً، پردہ ذبین پر، اُبھر آئی ہو۔اندازہ ہے کہ ان کے پیش رَو علمان نے ،امام احمد رضا کے علم وفضل کا ذکر کرکے ان کے دلوں میں احترام وعقیدت کا بچے بودیا ہو۔یا۔ خود ہی کہیں ،ان کی نگاہ سے آپ کی کوئی تصنیف گزری ہو۔کئی علمانے" این بجہ مُموعة فَتَاوَاہ "کہ کر، فتاو کی رضویہ کی مانگ کی۔لیکن ،انھیں ،بہطریق

بانی دارانقلم ذاکر نگر د ہلی

آمسن کسی دوسری جانب ، متوجه کر دیا گیا۔ ساتھ میں ایساکوئی آدمی نه ہوتا، جونشان دہی کرسکتا۔

ایک مشهور، حنفی، شامی عالم، شیخ عبدالفتّاح ابوغدّه پروفیسر، کُلّیّهٔ الشریعه، محمد بن سعود یونیورسٹی [ریاض ،سعودی عرب] جو، عربی زبان کی پچیسیوں کتابوں کے مُصنف محقق اور ایک ممتاز و نمایاں دینی وعلمی مقام کے مالک ہیں۔اس کا انداز ہ آپ، بوں کر سکتے ہیں کہ جب ان کی تقریر کی باری آئی تو ناظم اجلاس [مولانا محدرابع ،حسنی ،ندوی، مولِّف ِ منثورات، وَالادب العربی وغیرہ ] کی بجائے مشہور دیو بندی عالم و مناظر ، مولا نامجمہ منظور ، نعمانی ، تنجیلی نے بڑے زور دار انداز میں حاضرین سے آپ کا تعارف کرایا۔ان کی نگاہ، جب امام احمد رضا، بریلوی کے نام پر، پڑی، توفوراً بول اٹھے:

"ايْنَ مَجْمُوعةُ فَتَاوِي الشَّيخِ احمدرضا ٱلْبَرَيْلُوي"

ان کے ساتھ ایک تجربہ کارفتم کے "مولوی" تھے۔موقع، نازک سمجھ کر،انھوں نے کہ دیا: فتاوی رضویہ، یہاں، موجود نہیں ۔حُسن اتفاق سے ندوہ میں زیر تعلیم ایک تنی طالب علم بھی ان کے پیچھے تھے۔انھوں نے موقع غنیمت جان کر ، بتائی دیا که: ''انَّهَا تُوْ جَدُ فِی هٰذهِ الدَّارِ ''قتاویٰ رضوییہ بیہاں کتب خانہ میں موجود ہے۔ بیر مُن کر،وہ مولوی صاحب، آگ بگولہ ہو گئے اور انھیں ڈانٹ پلاکر، وہاں سے رخصت کر دیا۔ کچھ دیر بعد،اسی طالب علم نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے فورآنفصیلی ملا قات کی کوشش کی اورشیخ کی قیام گاہ[روم نمبر ۱۲۰۰، کلارک او دھ ہوٹل ، لکھنو ٗ آپر ، تقریبًا، دوبجے دن میں پہنچا۔ میرے ساتھ ،وه طالب علم بھی تھے۔ کانفرنس کا آخری دن تھا۔ تین بجے،ان تمام نمائندوں کو بذریعہ ہوائی جہاز، دہلی پہنچنا تھا، جہاں،صدر جمہوریۂ ہند جناب فخرالدین علی احمہ کے یہاں دعوت کے ایک پروگرام میں آخییں ، شریک ہوناتھا۔ شیخ عبدالفتاح ابوغُدّہ ، کوچ کی تیار بول میں مصروف تھے۔بڑی خندہ پیشانی سے ملے اور ماحَفَر سے ضیافت کی ، جوعر بوں کی قدیم روایت ہے۔ دَوران گفتگو، میں نے بوچھاکہ:

سَمِعْتُ اَنَّك تَشْتَاقُ إِلى مُطالعةِ مَجْمَوْ عَةِ الْفَتَاوي لِلشَّيخ الامامِ احمدرضا اَلْبَرَيْلُوي"

میں نے سنا ہے، کہ آپ، فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرناچاہتے ہیں اور اُس کے بہت مشتاق ہیں؟ نام سنتے ہی چہرہ ، دمک اُٹھااور بڑے مشتا قانہ انداز میں انھوں نے کہا۔ ہاں! کیا، آپ کے پاس، موجود ہے؟ میں نے کہا،اِس وقت تو، نہیں مل سکے گی، مَّكر،إنْ شَاء الله بهت جلد آپ كي خدمت ميں بزيعة ڈاك،إرسال كردوں گا\_ميرادوسراسوال تھا:" كَيْفَ عَرَ فْتَ عِلْمهٔ وَ فَضْلَةُ ؟ آپ، ان کے علم وفضل سے کیسے واقف ہوئے؟ اس سوال سے، ان کے چبرے پر تبسم کی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا: عطر، بہر حال، عطر ہی ہے۔کتنا بھی اسے بندشیشی میں رکھا جائے اس کی بھینی بھینی خوشبو،اہل ذوق تک پہنچ ہی جاتی ہے۔'''اس کے بعد شخ نے، ہمیں بتایاکہ:

شيخ عبدُ المُفَتَّاح اَبُوغُدَّه، پروفيسر كُلّية الشريعه، محربن سعوديونيورسي رياض [سعودي عرب]

''میرے ایک دوست، کہیں ،سفر پر جارہے نتھے۔ان کے پاس، فتاویٰ رضوبی کی ایک جلد، موجودتھی۔ میں نے جلدی جلدی میں ایک عربی فتویٰ کا مطالعہ کیا۔عبارت کی روانی اور کتاب و سنَّت واقوال سَلف سے دلائل کے انبار دیکھ کر میں ،حیران و

مانی دارالقلم ذاکر تگر د ہلی مولانايسين اختر مصباحي زبر دست فقیہ ہے۔"

أس وقت، ميں نے الجامعة الاشرفيه، مبارك بور- أظم كرھ [بويي، انڈيا] كاعربي ميں تعارفي كتابچيه و حاثيماً لُمُعَتَقَدُ الْمُنْتَقَد [مطبوعه،استنبول]اوراَلدَّولَةُ الْمَكِّية [ازامام احمد رضابريلوَى]كے ايك ايك نسخ، پيش كيے۔اور اطمينان دلايا كه:بهت جلد، فتاويٰ رضوبيرآب تك بيني جائے گی۔"

### ٱلشِّيُخيوسفالسِّيّدهاشِماًلرّفاعِي [ٱلْكويت]

''شیخ احمد رضانے ، علومِ شرعیہ ، حاصل کرنے کے بعد تدریس وافتا و تصنیف وار شاد واصلاح احوال اُمَّت میں اپنی پوری عمر، گزار دی۔ آپ کو سلسلۂ قادر پہ کے ساتھ، سلسلۂ چشتیہ و نقشبند پیہ وسہرور دبیر کی بھی اجازے و خُلافت حاصل تھی۔" [ص٥١. مِنْ عَقَائِدِ أهل السُّنَّة.مطبوعه لاهو رو ممبئي]

### اَلدُّ كُتُّوُر حُسَينَ مُجِيبِ الْمصري [الْقاهِره، مِصْر]:

"امام احمد رضا، ایک راسخُ الاعتقاد سِنّی عالم دین تھے، جن کا مذہب، حنفی اور مشرب، قادری تھاجو،ان کی کتب ورسائل سے بورے طور پر نمایاں ہے۔ان کے معاصِر عُلاے کرام نے ،ان کے معتقدات کا مطالعہ اور ان کاتحلیل وتجزیہ کرکے یہ لکھا اور ثابت كرديا ہے كہ: وہ پورے طور پرضيح الاعتقاد تھے۔ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُو لُ الله پر، ان كاايمان تھاكہ:اللّٰدايك ہے ،اس کے سوا،کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے سیجے رسول ہیں ۔جن پر میراایمان ہے۔میرا دین ،اسلام ہے۔اللّٰہ کے سوا، سارے معبود ، باطل ہیں۔غیراللہ کی عبادت ، شرک ہے۔ زندگی دینے والا ،صرف اللہ ہے اور موت دینے والا بھی الله ہی ہے۔ اللہ، ایک ہے۔ وہی ،رزق دینے والا اور وہی، بارش برسانے والا ہے۔اسلام ہی ، دین حق ہے اور اسلام کے علاوہ، سارے اَدیان ،باطل ہیں۔وہ، کاملُ الا بیان مومن تھے۔ قرآن پر،ان کا ایمان اور لُغت قرآن سے اَضیں، سیجی محب ووابشگی تھی۔اور صراطِ متنقیم کے ہادی، قرآن پر ،اخییں ،فخرتھا۔وہ رسول اللّٰدیٹلاٹیا گیا گئے کے محب صادق بھی تھے اور ان کے وسیلیہ کے طالب بھی رہتے تھے۔اس سے،ان کا عقیدہ،ان کی عبادت اور ان کا تقویٰ ،سب کچھ، ظاہر ہے۔وہ،اہل بیت أطہار وصحابة كرام و أوليائ عِظام، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينْ سے بھی، توسُل كے قائل و عامل تھے۔ وَتِلْكَ غَايَةُ الْغَايَاتِ فِي تَقُوى اللهِ وَمحبةِ مُصْطَفاه عَلَيْكُ.

انھوں نے ، دین حنیف پر ہونے والے حملوں کا دفاع کیا اور علم سے نابلد مخالفین کے مکر و فریب کا پر دہ ، فاش کیا۔ انھوں نے، اِس طرح، جادہ مستقیم کوان کے سامنے، واضح کیا، اور ان کے فریب کو،ان کے سامنے ہی موت کے گھاٹ ا تاردیا۔ بیران کابہت بڑاوصف ہے، جس سے،وہ، متّصف ہوئے اور ان کے اس وصف کی شہرت عام بھی ہے۔"[ص۵ا۔ مقدمه صَفوة الْمُدِيح. دارُ الْهدايه، الْقَاهره، مصر ١٣٢٢ه ما ١٣٢١ع]

<u>ٱلشَّيْخِمُصُطَفَى مُحمد مَحْمُود</u>[أستاذُ الْحَدِيْثِ بِكُلِّيةِ أَصُول الدِّيْنِ، اَلاَّزْهَرِ، اَلْقَاهِرَة]

بانی دارالقلم ذاکر نگر د ہلی مولانايسين اختر مصباحي

## سر در در ۱۹۲۷ کری په باب چهارم:اوصاف و کمالات

"عَلَّامَةُ الْهِنْد، فريدُ عَصْره، وَ وَحِيْدُ دَهره، اَلْعَالِحُ النِّحْرير اَلْفَقِيْهُ الْكَبِيْر، صَاحِبُ الْفَضَائِل الْجُمَّة، وَ خَاتِمَةُ عُلَمَاء الْأُمَّة مَوْ لانا الْإِمَام اَحْمَدرضا الْخُنْفِي كَي كَتاب "مُحمد خَاتَمُ النَّبيّن" [جَزَاءُ اللهِ عَدُوَّهُ بِابَاعُه حَتْمَ النُّبُوة] اليِّ موضوع يرنهايت جامع ومانع اور مشتاقان علم كے ليے نهايت مفيد كتاب ب-اس كا مفہوم ومعنی سمجھنے میں قاری کوکسی طرح، دِقَّت، پیش نہیں آتی۔اور عبارت بھی، رواں دواں اور دل نشیں ہے۔اہل زَلغے و ضَلال کے شبہات واعتراضات کا،ثیخ احمد رضانے، خوب ردواِبُطال کیاہے اور حضرت علی، یاحضرت فاطمہ، یاحضرت حسن، یا حضرت حسین کی نبوت کے قائل روافض کے شکوک و مزعومات باطلہ کے پر نچے اڑاکر، حق کو،واضح کر دیا ہے۔ آیاتِ کریمہ و احادیث صححہ وآثار واَخبار سے اپنے موقف کا اِثبات کیا ہے۔اور سَلف صالحین کے مسلک اور ان کے نقش قدم پر حلتے ہوئے امام المرسلين ،خاتم النّبيين بَرُلْتُهُ كَا عظمت مقام و منزلت كو، أُجِالّر كياً ہے۔اور، بيرامام المرسلين وخاتم النّبيين بَرُلْتَهُ كَا يُؤْمِّ تووه ہيں، جن كا مرتبه خود الله ربُّ العزت نے اونچاكيا اور سارے عالَم ميں ان كے ذكر كو، رفعت بخشى ہے۔ "[ص19- ۲٠ مُحد خاتم النبيين \_طبع ثاني، كراحي \_٢٦ ١٣٢٧ هر ٥٠٠٥ ء]

اللستاذ رَشِيد عبدالرَّحُهن الْعُبِيْدِي [مُدِيرُ مَركزِ الْبُحُوثِ وَالدِّرَاساتِ الْإسْلَامِيه. بغداد، اَلْعِرَاق]

"متعدّد ومتنوّع علوم ومعارف وفنون میں امام احمد رضا ، بریلوی کی تقریبًا ایک ہزار کتب ورسائل کی تعداد سے پیتہ حیلتا ہے کہ امام بریلوی،عالم متبحر تھے۔اوران کی ذات ،ایک انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔عُلما ہے اسلام نے ،اپینے عہدِ عروج و تہذیب و تدن میں جن علوم و فنون میں دَرک و مہارت حاصل کی تھی ، اضیں ،امام احمد رضا ، بریلوی نے بھی سیکھااور ان میں در جؤ کمال کو پہنچے۔ان کے اَسرار ورُموز تک رسائی پائی اور ان کے اندر، غواصی کی۔جن کے بے شارعلمی فوائد ایسے ہیں،جو دوسرے عُلا سے، لوگوں کو مشکل ہی سے یاتے ہیں۔قدیم عُلا میں علّامہ جلال الدین سیوطی کی چارسو سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ادھر، امام بریلوی نے اپنی کتابول کی کثرت تعداد سے بیہ ثابت کر دیا کہ:

اُمَّتِ مسلمہ کا فیضان مسلسل ،جاری کے اور عُلما و مفکرین اسلام کے تسلسل میں بھی کوئی فرق ، نہیں آئے گا۔وہ ،ماضِی سے وابستہ رہ کر ، حال کوعلوم و معارف و فنون کا سرما ہیر بخشتے رہیں گے ۔اور ان کے اندر اپناستقبل ،روشن کرنے کی بھی صلاحیت و قدرت ہے۔ کیوں کہ وہ، اپنے عقیدے اوراسلامی اصول واقدار کی محبت سے سرشار و مالامال ہیں جو، ان کے عمل اور عطاو فيضان كاسبب اور قوى محرّ ك ہے۔"[ص: ١٥ ، مقدمة قصيد كتان رَائِعتان. بغداد. اَلطَّبْعةُ الْأُوْلِي - ١٣٢٢ هر ١٠٠١

الدُّ كُتُورِ محمد مَجيد السَّعِيد [أستاذُ الْحُامعة الاسلامية .. بغداد، عراق]

"الله تبارك و تعالى نے تین سال قبل مجھے ایک عظیم اسلامی شخصیت سے متعارف ہونے کا موقع، عنایت فرمایا، جو اعتقادی وفقہی وعلمی واد بی تحقیق و مطالعہ کے باب میں نہایت بلندمقام پر فائز ہے۔ایسی نادر شخصیت کہ جس کے اندر، بے پناہ اور متنوع وممتازعکمی اِستعداد وصلاحیت ولیاقت ہے،جس کا ذہن،جس کی ذکاوت اور جس کی فکر،نہایت صائب و ثاقب اور

— مانی دارالقلم ذاکر نگر د ہلی مولانايسين اختر مصباحي بنظیرہے۔ یہ شخصیت ہے: شخ امام، محمد احمد رضا، بریلوی، قندھاری، برکاتی، ہندی کی۔ جوایسے علّامۂ فہامہ ہیں کہ زمانہ، کم ہی ایسے لوگوں کے وجود سے سرفراز ہوتاہے۔ یہ ایک ایسے جلتے ہوئے چراغ اور ایسی روشنی بھیرتے ہوئے شعلہ اور شعاع بُرِنور ہیں جس کا اجالا، کم ہونے اور جس کی روشنی، بجھنے کا، بھی، نام، نہیں لیتی۔ شخ احمد رضا کا تبحرِ علمی ، وُسعتِ مطالعہ اور مسکسل و صبر آزمادیٰی وعلمی کدو کاوش کا نتیجہ ہے کہ بچاس سے زیادہ علوم وفنون میں آخیں، کامل مہارت، حاصل تھی۔"[۱۰] مقدمهٔ شاعِرٌ مِنَ الْهند. تالیف الدکتور مجید السعید. بغداد. ۲۶۲ هر ۲۰۰۳ء]

### الدكتور عماد عبد السّلام [بغداد. العراق]

''شخ احمد رضا کو بہت سے علوم و معارف، بالخصوص علوم شرعیہ میں اِس حد تک، مہارت تھی کہ بتحقیق و دِقَتِ نظر کے اعتبار سے وہ، اکثر موضوعات میں مجتهدانہ حیثیت رکھتے تھے۔ اور ان کی تحقیقات و اِفادات کو ایک مستقل فقہی مکتبِ فکر کہا جاسکتا ہے۔ جس کی ضرورت، ہر مسلمان کو ہے، چاہے، وہ، جس رنگ ونسل کا ہو۔ اور جہاں، کہیں، جس ماحول و زمانہ سے اس کا تعلق ہو۔ ان کی کاوشوں کو، ان کے نام کی طرف، نسبت کرتے ہوئے ''الدِّرَ اسمَاتُ الرَّ ضو یَّة '' [مطالعۂ رضویات] بھی کہا جانے لگا ہے۔ اور اس موضوع تحقیق و مطالعہ [رضویات] کو ''الدِّرَ اسمَاتُ الْإِسْلامِية '' کے ضمن میں متعدّد عرب جامعات، مثلاً: جامعہ از ہر، مصروغیرہ میں ایک مقام بھی حاصل ہوگیا ہے۔

شیخ احدر ضاکو عربی زبان پر بھی قدرت تھی۔ نثر ونظم میں ایسی قدرت تھی کہ: انھوں نے، کافی کتابیں ،عربی زبان میں تصنیف کیں۔جوعرب حلقوں میں بھی پھیل چکی ہیں۔ اہلِ عرب میں ،سیدعا کم پھیل پھی تشریف آوری کی وجہ سے شیخ احمد رضاکو، عربوں سے بڑی محبت تھی۔ سرزمین عرب سے بی پر چم اسلام ، بلند ہوااور شرق وغرب میں بیپر چم اہرانے لگا۔ قرآنِ علیم کی زبان بھی عربی ہے۔ ان وجوہ واسباب نے ،ان کے دل میں عرب اور عربی، سب کی محبت ڈال دی۔ ان کے فتاو گااور کتب ورسائل سے اہلِ عرب کے ساتھ ، وابستگی اور عربیت کارنگ ہر جگہ ، نمایاں ہے۔ ان کی تحریروں اور عبار توں کے مطالعہ سے قاری کو ایسالگتا ہے۔ کہ: وہ، خود عربی ہیں، جو اپنی قوم سے مخاطب ہیں۔ کوئی ہندوستانی ، نہیں لگتا ،جو سمندر پار سے اُن سے مخاطب ہے۔ " [ص ۲ . ۳ . اللآلی المُنتشر ۃ . اَلْحُونُ ءَ الْا وَلَ . تَالِیْف عِیادُ عبدالسَّلام رَوْف . بغداد . ۲ . ۲ دوسے اللہ کے اللاّلی المُنتشر ۃ . اَلْحُونُ ءَ الْا وَل . تَالِیْف عِیادُ عبدالسَّلام رَوْف . بغداد . ۲ . ۲ دوسے اللہ کی اللاّلی المُنتشر ۃ . اَلْمُنتشر ۃ . اللاّلی المُنتشر ۃ . اَلْمُنتشر ۃ . اللاّلی المُنتشر ۃ . اللاّلی اللاّلی المُنتشر ۃ . اللاّلی المُنتشر ۃ . اللاّلی المُنتشر ۃ . اللاّلی اللاّلی المُنتشر ۃ . اللاّلی المُنتشر ۃ . اللاّلی المُنتشر ۃ . اللاّلی الللاّلی المُنتشر ۃ . اللاّلی اللیّن المُنتشر ۃ . اللاّلی المُنتشر ۃ . اللیّن اللیّن اللیّن المین اللیّن الی

اَلْاً سُنتاذ حازِم محمد احمد عبد الرّ حيم المُ محفوظ [كُلّيةُ اللّٰغَاتِ وَالتَّرجة، جامعه ازهر، قاهره]

شخ امام، احمد رضا، حنى ، قادرى، بريلوى، صحح معلى ميں فقيه امام ہيں۔ اور علم اصولِ دين وعلومِ شرعيه كے عرفان وفيضان سے داعیِ حق وہدايت ہيں۔ آپ كى ايك ہزار كتابيں ہيں، جن ميں سے اکثر، فقه وفتاوى پر شمل ہيں۔ آپ نے مسلمانانِ عالم كو پورى استقامت كے ساتھ، صحح و درست ديني شاہراہ پر حلانے كا فريضه ، انجام ديا۔ صحح و غلط اور اَوَامِر و نَواهى اور محرَّمات و مروبات كا فرق و امتياز اور ان كى اصل حيثيت ، واضح كى۔ آپ، ايسے امام ہيں، جضوں نے، ہميشه، فتاوى اور اُمورِ شرعيه كى مدمت، انجام دى۔ …اور دني وعلمي صلح كى حيثيت سے اپنى بي ذمه دارى مجمى كه: اُمَّتِ مسلمه كى مسلسل رہنمائى كرتے رہيں، تاكه خدمت، انجام دى۔ …اور دني وعلمي سلحى عين نہ گرسكے۔ [ص ١٣٠٠ مقدمه المُنظومة السَّلامية تاليف الدَّكتور وه، تاريك رات كے مسافر كى طرح كسى گرصے ميں نہ گرسكے۔ [ص ١٣٠٠ مقدمه المُنظومة السَّلامية تاليف الدَّكتور

من وارالقلم ذاكر نكر د بلي

حازم محفوظ. الطَّابْعَةُ الْأُولِي. ٢٢٠ اله/١٠٠٠

ام احدر ضاکی زندگی سے آج تک ،تسلسل و تواتر کے ساتھ عُلمانے عرب وعجم کااعترافِ علم وفضل ، کمال توجہ وعنایت اوربے پناہ جذبۂ عقیدت واحترام پیچیزیں، ہمیں، یقین دلاتی ہیں کہ:

امام احمد رضا، حنفی ، قادری ، بر کاتی ، بریلوی قُدس سِرُّهٔ [متوفی ۴۰ ۱۳۲۰ه[۱۹۲۰] ایپنے وقت کے جلیل القدر مفسر، عظیم المرتبت محدّث، عديم النَّظير عالم، كثير المطالعه محقق، بلنِّديا بيه مصنف، ژَرف نگاه مفكر، ديده وَر قائد، يُرسورْصلح، صف ثنكن مجاهد، قادر الکلام شاعر، شریعت و طریقت کے جامع، علوم کتاب و سنَّت کے ناشر، تعلیمات و ہدایاتِ اسلامی کے داعی، پیغامِ عشق مصطفوی کے مبلغ ،اور تحریک تحفظ ناموس رسالت کے علمبر دار ہی نہیں بلکہ باد ہُ حُب نبوی کے ایسے سرشار ہیں کہ ان کے ،ہر بن مُوسے بیر صداآتی ہے:

> جان ہے عشق مصطفی روز فزوں کرے خدا جس کو ہو در د کا مزہ، ناز دوااٹھائے کیوں؟

اور یہی ،وہ سرمایی عشق رسول اور خاک رونی درِ رسول ہے جس نے، اُن کے وجود کے فیضان کو، مخزن برکات و منبع ہدایات اور ان کے قلب و نظر کی تجلیات کو، حریف مہروہاہ بنادیا ہے۔

> رشك قمر هول، رنگ رخ آفت اب هول ذرّہ جو تب رااے شہ گر دوں جناب ہوں دل بسته، بے متسرار، جگر جاک،اث کیار غنچه هول، گل هول، برق تیال هول، سحاب هول قالب تہی کیے ہمیہ آغوسٹس ہے ہلال اے شہسوار طیبہ! میں تیری رکاب ہوں کیاکیا ہیں تجھ سے ناز،ترے قصر کو کہ مُیں کعبہ کی حبان، عرش بریں کاجواہے ہوں حسرت میں خاکہ بوسی طیبہ کی اے رضا ٹرکاجو چیثم مہسر سے،وہ خون ناہب ہوں

### \*\*\*\*\*

# باب جهارم مقالات: اوصاف وكمالات

# امام احمد ر صناكی اخلاقی قدری

## علامه عبدالمبین نعمانی مصباحی: بانی دار العلوم قادر بیه چریا کوٹ، مئو یو پی

اسلام میں اخلاق کا باب بہت وسیج ہے اور اخلاق کی تعریفیں بھی اسی لیے مختلف انداز سے کی گئی ہیں ، ذیل میں ان کا مختصر جائزہ لیاجا تا ہے ۔ پھر یہ بات پیش کی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس سلسلے میں کیا آثار جھوڑ سے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کاکیسا کچھ جیال رکھا ہے۔

اخلاق خلق کی جمع ہے اور خلُق اردو میں واحد اور جمع دونوں طرح استعال ہوتا ہے ،اخلاق اچھی عادتیں ،خندہ پیشانی ، مروت ،رواداری ملنساری کے معانی میں آتا ہے ،اصلاً اس کامعنی اچھے برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں لیکن عام طور سے اس کا استعال اچھے اعمال و خصائص کے لیے ہی ہوتا ہے ، ہاں جب بداخلاق ، برے اخلاق و غیرہ بولیں گے توبری خصلتیں مراد ہوں گی ، مطلق کی مثال کان حلقہ القر ان [حدیث] ہے ۔قرآن میں آیا ہے : اِنَّكَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیْم [القلم : ۲۸۸۸] ہوں گی ، مطلق کی مثال کان حلقہ القر ان [حدیث] ہے ۔قرآن میں آیا ہے : اِنَّكَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیْم [القلم : ۲۸۸۸]

اخلاق کا ایک وسیج اور جامع معنی ہر ایک کو اس کا حق دینا بھی ہے ،خدا کے لیے جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ویسار کھے ، رسول کو جو مقام اللہ نے دیا ہے اپنی معلومات کی حد تک رسول کو ویساہی مانے ،عالم دین کو اس کے مقام و مرتبے پر رکھے ،عوام الناس سے بھی مدارات کا سلوک کرے ، بول ہی والدین ، اساتذہ اور اکابر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اخلاق کہلائے گا،کسی کو معاف کر دینا، خود غلطی ہو جائے تو معافی اور تو ہہ پر عمل کرنا بھی اخلاق حسنہ ہی کے ضمن میں آئے گا،گویا حق والے کو اس کا حق دینا اخلاق حسنہ کے تحت آجائے گا، ''المدین المنصح ''کامعنی بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔

اب ذراد کیھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ ،حسن اخلاق ،مدارات ، نیک سلوک ، تواضع اور اخوت سے متعلق کیاکیاار شادات سپر د قرطاس فرمائے ہیں اور اس میدان میں کیاکیاگل بوٹے سجائے ہیں۔

# آپس میں سلام کرنے کی برکتیں:

• حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس سے ملاقات ہواور سلام کہا جائے توبیاس کے لیے [صدقہ یعنی] باعث ثواب ہے۔[فتاویٰ رضوبیہ ۲۰۱۸]

# سره دور و (۱۳۳ ک دور پر باب چهارم: اوصاف و کمالات

- حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے جب تواینے اہل پر داخل ہو توسلام کر، وہ برکت ہو گاتجھ پر اور تیرے اہل خانہ پر۔
- حضرت جابر بن عبداللد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله طلتی آیا صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:
   جب تم اپنے گھر میں جاؤ تواہل خانه پر سلام کروکہ جب تم میں سے کوئی گھر میں جاتے وقت سلام کرتا ہے توشیطان اس
   کھر میں داخل نہیں ہوتا۔[فتاوی رضویہ ج: ۹، حصه دوم، ص: ۹۰]

اس سے معلوم ہواکہ گھروں کوبرکتوں کا خزینہ بنانااور شیاطین کوبھگانا ہو تو گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کی عادت ڈال لینی جا ہے جب کہ آج اس سے بڑی غفلت برتی جار ہی ہے اور ساتھ ہی بے برکتی اور آسیبی خلل کی شکایات بھی کی جاتی ہیں۔

# سلام کرنے میں یہودونصاری کی مشابہت منع ہے:

- عمروبن شعیب اپنے باپ اور داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر سے مشابہت پیداکرے۔ یہود و نصاری سے تشبہ [مشابہت اختیار]نہ کروکہ یہود کا سلام انگیوں کا اشارہ ہے اور نصاریٰ [عیسائیوں] کا سلام ہتھیلیوں سے ۔ [صفائح اللہ بین بکون التصافح بکفی الیدین ص:۸۸] • حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی:
- یار سول اللہ! کوئی آپنے بھائی یادوست سے ملے توکیااس کے لیے جھکے فرمایانہ۔[ابر المقال فی قبلة الاجلال، ص:19] آج کل انگلیوں اور ہتھیلیوں سے سلام کرنے اور سلام کے وقت جھکنے کی بدعت بہت ہی عام ہے، لوگ جھتے ہیں کہ ان طریقوں سے سلام کاحق اداکر دیا، حالاں کہ بیر طریقے جائز نہیں۔

خليفةً اعلى حضرت، صدر الشريعه عليه الرحمه بهار شريعت ميں فرماتے ہيں:

انگلی یا ہشیلی سے سلام کرناممنوع ہے۔اور فرماتے ہیں: بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں پر جھکنااگر حد رکوع تک ہو توحرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے۔[بہار شریعت:۱۲/۳۱۴،دعوت اسلامی دہلی]

# مسلمان کے دل میں خوشی پیداکرناصدقہہ:

مسلمانوں کی آپی رنجش اور انھیں دکھ پہچانا بہت عام ہو گیا ہے ،اس سے متعلق اعلیٰ حضرت نے یہ ار شاداتِ حدیث نقل فرمائے ہیں ،ملاحظہ ہو:

احب الاعمال الى الله تعالى بعد الفرائض ادخال السرور في قلب المسلم. [فتاوي رضويي:١٩١١]

- حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسکم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کے بعد مسلمان کادل خوش کرناالله کے یہاں محبوب عمل ہے۔[جامع الاحادیث: ١٩٧٣]
  - ان من موجبات المغفرة ادخال السرور على اخيك المسلم

علامه عبدالمبین نعمانی مصباحی مصباحی مصباحی علامه عبدالمبین نعمانی مصباحی می می می می می این دارالعلوم قادریه چریا کوٹ، مئولیو پی

حضرت امام حسن بن على رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ب شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے بھائی مسلمان کا جی خوش کرنا ہے۔[رادالقحط و الو باء بدعوة الجیر ان و موساة الفقر اء، ص: ال

اور فرمایا:

• تېسمك في و جه اخيك صدقة

ا پنے بھائی کے ساتھ کشادہ روئی [خندہ پیشانی] سے پیش آنااور مسکرادیناصد قدہے [فتاوی رضویہ ۲۰۱۷] اور فرمایا:

• اسماع الاصم صدقة

کسی ناشنوا[بهرے]کو قریب ہوکریاا شارے سے بات سنانا بھی صدقہ ہے۔ بروایت مہل بن سعید۔ اور فرمایا:

• الارجل يتصدق على لهذا فيصلى معه

ایک شخص آیاجس کی جماعت جھوٹ گئی تھی وہ نماز پڑھنے لگا توسر کاراقد س صلی اللّہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جو اس شخص پر صدقہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے ۔اس حدیث سے دوسری جماعت کی ترغیب بھی معلوم ہوتی ہے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بندہ مومن اور اپنے بھائی مسلمان کوخوش کرنا،اس کی خوشی کاسامان فراہم کرنا آقا ہے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کومجبوب ہے،اعلی حضرت قدس سرہ ان روایات کوبیان کرکے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان پرعمل کرنا چاہیے۔

مسلمانوں اور غربیوں کے ساتھ مدارات کی بڑی مثال وصیت نامے میں موجود ہے جس کا آگے ذکر آتا ہے۔

# حسن سلوک کے فوائدوبر کات:

مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، حسن سلوک سے اپنا بھائی خوش بھی ہوجا تا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اور حسن سلوک کرنے والے کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس سلسلے کی بھی دو روایتیں ملاحظہ کریں جن کواعلی حضرت قدس سرہ نے" را دالقحط و الو باء" میں نقل فرمایا ہے:

• "صنائع المعروف تقى مصارع السوء والآفات و المهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة "

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

نیک سلوک کے کام بری موتوں ، آفتوں ، ہلاکتوں سے بچاتے ہیں اور دنیا میں احسان والے یہی آخرت میں احسان والے ہوں گے۔

صنائع المعروف تقى مصارع السوء ،الصدقة خفيا تطفئي غضب الرب و صلة الرحم زيادة في العمر، كل معروف صدقة واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الآخرة واهل المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الآخرة وأول من يدخل الجنة اهل المعروف.

ام المومنين حضرت ام سلمه رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

- بھلائیوں کے کام بری آفتوں سے بچاتے ہیں۔
- اور پوشیده طور پرخیرات رب کاغضب بجماتی ہے۔
- اور رشته دارول سے اچھاسلوک عمر میں برکت ہے۔
  - اورنیک سلوک صدقہ ہے۔
- اور د نیامیں احسان والے ہی آخرت میں احسان پائیں گے۔
  - اور د نیامیں بدی والے عقبی میں بدی دیکھیں گے۔
- اورسبسے پہلے جو بہشت میں جائیں گے وہ نیک سلوک والے ہوں گے۔[رادالقحط و الو باء، ص:۱۱]

# اخلاق سے پیش آنے کی تاکید:

لوگوں کے ساتھ اخلاق اور حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید کرتے ہوئے آ قائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

يا ابا ذر اتق الله حيث كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه سے سر کارصلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

اے ابوذر جہاں بھی رہو،اللّٰد سے ڈرو،کسی گناہ کے بعد نیکی ضرور کرو کہ بیہاس کومٹادے گی ،اور لو گوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔

دوسرى روايت حضرت ثوبان رضي الله تعالى عنه سے بيہ كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

خالطواالناس باخلاقهم لوگوں کے ساتھ ان کی عاد توں سے میل کرو۔

ان حدیثوں کی نقل کے بعداعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں:

للهذاائمهٔ دین نے ارشاد فرمایا:

وَيُؤْوَانُ مُا لِأَيْ لِكُونَ اللَّهُ اللّ

لوگوں میں جوامررائج ہوجب تک اس سے صریح نہی [ممانعت] ثابت نہ ہو ہر گزاس میں [ان کے ]خلاف نہ کیاجائے بلکہ انہی کی عادت و اخلاق کے ساتھ ان سے برتاؤ چاہیے۔شریعت مطہرہ بھی مسلمانوں میں میل پسند فرماتی ہے،اور ان کو بھڑکانا،نفرت دلانا،اپنامخالف بنانا،ناجائزر کھتی ہے۔ بے ضرورت تامہ لوگوں کی راہ سے الگ چلنا سخت احمق جاہل کا کام ہے۔ امام حجۃ الاسلام احیاء العلوم میں فرماتے ہیں:

ان امور میں [جورائے ہیں] لوگوں سے موافقت، صحبت و معاشرت کی خوبی سے ہے۔ اس لیے کہ مخالفت وحشت دلاتی ہے اور ہر قوم کی ایک رسم ہوتی ہے۔ اور بالضرور لوگوں سے ان کی عادت کابر تاؤکر ناچا ہیے، جیسا کہ حدیث میں وار دہوا، اور خصوصاً وہ عادتیں جن میں اچھا بر تاؤ، نیک سلوک اور موافقت کر کے دل خوش کرنا ہو۔ ایسے ہی مساعدت [موافقت] کی ساری قسمیں جب کہ ان سے دل خوش کرنا منظور ہواور کچھ لوگوں نے وہ روش قرار دے لی ہوتوان کے موافق ہوکران پر عمل کرنا کچھ مضائقہ نہیں رکھتا، بلکہ موافقت کرنا ہی بہتر ہے۔ مگر جس امر میں کہ شرع سے ایسی نہی [مخالفت] دی ہوجو قابل تاویل نہیں۔ [توان میں موافقت جائز نہیں]

بے شک مقصود شرع کے بیہ ہی موافق ہے ، مگر جن لوگوں کو مقاصدِ شریعت سے کچھ غرض نہیں ، اپنی ہوا نے نفس کے تابع ہیں ، وہ جو خواہی فرا ذرا سی بات میں مسلمانوں سے الجھتے ہیں اوران کی عادات و افعال کو جن پر شرع سے اصلاً ممانعت ثابت نہیں کرسکتے ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہیں۔ حاشا[ہرگز نہیں]کہ ان کی غرض حمایت شرع ہو، حمایت شرع چاہتے توجن امور کی تحریم و ممانعت میں کوئی آیت و حدیث نہ آئی خواہ مخواہ بزور زبانی آخیں گناہ و مذموم کھہر اکر شرع مطہر پر افتراکیوں کرتے۔[صفائح اللجین، ص: ۵۲۳]

اعلیٰ حضرت قدس سرہ مذکورہ بالاار شادات میں کس قدر مدارات اور حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں ، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور بڑی ہدایت کی بات ہے۔جولوگ مختلف مباحث کو بنیاد بناکر آپس میں مخاصمت کو فروغ دیتے ہیں ،ضرور سبق لیں اور اپنی ان روشوں سے باز آئیں غیروں کو مہننے کا موقع نہ دیں۔

# امام احدر ضاقد سسره کے اخلاقی مظاہر:

مذکورہ بالاعبارات میں اخلاق حسنہ اور حسن سلوک کی احادیث کی روشنی میں تاکیدیں ملاحظہ کر چکے ، اب بید دیکھیں کہ سر کار اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی اپنی زندگی میں اس کے کیا کیا نمونے پائے جاتے ہیں۔

# تعظيم اكابر:

کچھ لوگ سوچ ہیں کہ اعلیٰ حضرت خود ایک بہت بڑے عالم تھے تواپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں ہجھتے تھے،ایسا ہر گز نہیں، اپنے زمانے کے اکابر اور معاصرین علما کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے،سیف اللّٰد المسلول حضرت علامہ مولانافضل رسول بدایونی کی شان میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دوقصیدے عربی میں لکھے جو"قصید تان را معتان "کے نام سے

علامه عبدالبین نعمانی مصباحی مصباحی مصباحی می انی دارالعلوم قادریه چریاکوٹ، مؤلولي

عربی میں قلمی نننج کاعکس لے کرا لمجمع الاسلامی مبارک بورسے شائع ہوچکے ہیں ،ان کا ترجمہ کرکے مولانا اسیدالحق صاحب علیہ الرحمہ نے بدایوں سے بھی شائع کر دیاہے۔آپ ہی کے صاحب زادے حضرت علامہ تاج الفول عبد القادر بدالونی علیه الرحمه کی مدح میں قصیده "چراغ انس" تصنیف فرمایااور اس میں حضرت تاج الفول کی خوب خوب مدح فرمائی،بلکہ تاج الفحول لقب بھی اعلیٰ حضرت کاہی دیا ہواہے۔

حضرت ملك العلمامولا ناظفرالدين بهاري [تلميزوخليفه اعلى حضرت]فرماتے ہيں:

اعلی حضرت امام اہل سنت جس طرح اشد اء علی الکفار [کافروں پر سخت ہیں ] کے مصداق تھے ،اسی طرح رُحماء بینهم [آپس میں رحم دل ہیں ] کی بھی زندہ تصویر تھے، علماہے اہل سنت کی عزت وقدر الی کرتے کہ باید و شاید۔خصوصًا حضرت تاج الفحول محب الرسول مولاناشاہ عبدالقادر صاحب بدایونی قدس سرہ العزیز کی بہت ہی عزت کرتے ، تھے۔قصیدہ آمال الابرار میں علاے اہل سنت کی تعریف میں فرمایا ہے:

> "اذاحلوا تمصرت الايادي اذار احوافصار المصربيدا"

یہ علاے کرام ایسے ہیں کہ جب کسی ویرانے میں اترتے ہیں توان کے دم قدم سے وہ پر رونق شہر ہوجا تاہے ،اور جب وه کسی شہر سے روانہ ہوتے ہیں تووہ شہر ویران ہوجا تاہے۔

جس زمانے میں، میں محض برکت کے لیے یہ قصیدہ اعلیٰ حضرت سے پڑھاکر تاتھا، جب اس شعر پر پہنچامیں نے کہا بہ تو مالغهُ شاعرانه معلوم ہوتا ہے۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا: نہیں ،بلکہ بالکل واقعہ ہے۔حضرت مولاناعبدالقادر صاحب رحمة الله علیه کی مہ شان تھی کہ جب تشریف لا ہاکرتے توشہر کی حالت بدل جایا کرتی ،عجیب رونق چہل پہل ہوجاتی اور جب تشریف لے جاتے تو باوجودے کہ سب لوگ موجود رہتے ، مگر ایک ویرانی اور اداسی چھاجاتی۔اس عزت و توقیر کے باوجود بعض بعض مسکوں میں پچھ اختلاف بهي تها،اوربعض اختلافي مسائل ميں گفتگو ہوکر پھر اتفاق بھی ہوجا تاتھا۔ [حیات اعلیٰ حضرت اول،ص:۱۴۷،ممبئ]

# احترام سادات اور امر بالمعروف كاانوكها واقعه:

ملك العلماء عليه الرحمه فرماتے ہیں:

مولوی محمد ابراہیم صاحب فریدی صدر مدرس مدرسہ شمس العلوم بدالوں کا بیان ہے کہ حضرت مہدی حسن میاں صاحب سجادہ نشین سر کار کلاں مار ہرہ شریف نے فرمایا کہ جب میں بریلی آتا تواعلیٰ حضرت خود کھانالاتے اور ہاتھ دھلاتے ۔ حسب دستور ایک بار ہاتھ دھلاتے وقت فرمایا: حضرت صاحب زادہ!انگوٹھی اور حیلے مجھے دے دیجے، تومیں نے اتار کر دے دیا،اور وہاں سے تمبئی حلاگیا۔ ممبئی سے مار ہرہ واپس آیا تومیری بیٹی فاطمہ نے کہا:اہا! بربلی کے مولاناصاحب کے بیمال سے پارسل آیا ہے،جس میں حیلے اور انگوٹھی تھے[بیدونوں طلائی بعنی سونے کے تھے]اور والانامہ میں مذکور تھاشاہ زادی صاحبہ بیدونوں طلائی اشیاآپ کی ہیں۔ بيه تفااعلي حضرت كاامر بالمعروف ونهي عن المنكر اور ساتھ ساتھ ا كابرومشائخ كي تعظيم و توقير۔ [حيات اعليٰ حضرت ، حصه

بانی دارالعلوم قادریه چریاکوٹ، مئوبویی علامه عبدالمبين نعماني مصباحي



اول، ص: ۱۴۹، رضا اکیڈمی]

اس ارشاد میں کہ "شاہ زادی صاحبہ بیہ دونوں طلائی [سونے کی ] اشیا آپ کی ہیں "کس قدر ادب اور تعظیم کا پہلو پوشیدہ ہے کہ یہ نہیں لکھا کہ بیہ میں آپ کے لیے اپنی طرف سے بھیج رہا ہوں ، یہ لکھا کہ یہ دونوں آپ کی ہیں ، حالاں کہ وصول کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت اس کے مالک ہو چکے تھے ، ، مذکورہ جملے لکھتے تب بھی حرج نہ تھا، مگر غایت ادب کا لحاظ فرما یا کہ طبع نازک پر کچھ گراں نہ گزرے اور اپنی طرف ہدیہ لے کر کچھ اظہار احسان نہ ہوجائے ، اس طرح گھر کی چیز گھر میں رہی ، مسئلہ شرعیہ کی تعلیم بھی ہوگئی ، اور نذر بھی گزار دی گئی۔ ساتھ ہی احترام سادات بھی ملحوظ رہا۔

### اسلامی رواداری کی ایک شاندار مثال:

حضرت ملك العلماء عليه الرحمه جناب سيد الوب على كي زباني ايك واقعه نقل فرماتے ہيں:

ایک صاحب جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت بھی کبھی کبھی کبھی کبھی ان کے بہال تشریف لے جایا کرتے تھے۔ [بینی تعلقات گہرے تھے]ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت ان کے بہال تشریف فرماتھے کہ ان کے محلے کا ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پر انی چار ہوئوں کے کنارے پرٹی تھی، جھکتے ہوئے بیٹھا، ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیور سے اس کی طرف دکھینا شروع کیا۔ [کہ کیوں چار پائی پر بیٹھ گیا] بہاں تک کہ وہ ندامت سے سر جھکائے اٹھ کر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت کو صاحب خانہ کی اس مغرور انہ روش سے سخت تکلیف بیٹھی، مگر کچھ فرمایا نہیں، [کہ دوسرے کا گھر تھا] کچھ دنوں کے بعد وہ اعلیٰ حضرت کے بہاں آئے، اعلیٰ حضرت نے اپنی چار پائی پر جلہ دی، وہ بیٹھ بی تھے کہ استے میں کریم بخش بخش حجام اعلیٰ حضرت کا خطر بنانے کے لیے آئے، وہ اس فکر میں سے کہ کہاں بیٹھوں ؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہوائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان صاحب کے برابر [چار پائی پر] بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، وہ بیٹھ گئے۔ بھران صاحب کے عصر کی کیفیت سے تھی کہ جسے سانپ بھنکاریں مارتا ہے، اور [مارے غصے کے آفراً اٹھ کر چلے گئے بھر کبھی نہ آئے، خلاف معمول جب عرصہ گزر گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اب فلان صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں۔ پھر خود ہی فرمایا: میں خلاف معمول جب عرصہ گزر گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اب فلان صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں۔ پھر خود ہی فرمایا: میں خلاف معمول جب عرصہ گزر گیا تو اعلیٰ حضرت ، حصہ اول، صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں۔ پھر خود ہی فرمایا: میں اسے متنکبر مغرور شخص سے ملنانہیں جانا۔ [حیات اعلیٰ حضرت ، حصہ اول، صاحب تشریف نہیں اور آئیں۔

یہ تھااعلیٰ حضرت قدس سرہ کاکردار جہاں ایک مومن حجام کی عزت تھی ،لیکن مغرور اور متکبر کوخاطر میں نہیں لایا جاتا تھا،اس سے وہ لوگ بھی سبق لیں جواعلیٰ حضرت پراس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ ان کے یہاں کم درجہ لوگوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی ،اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے یہاں عزت وعظمت کا معیار ایمان و تقویٰ تھا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ «ان اکر مکھ عند الله اتفاکھ "اللہ کے نزدیک وہی زیادہ عزت والا ہے جو تقویٰ میں بڑھا ہوا ہے۔اور قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے "ان الله لا بھب المستکبرین "اللہ تکبروالوں کو پسند نہیں فرما تا، جولوگ اللہ کو پسند نہیں وہ اعلیٰ حضرت کو کیوں پسند ہو۔ اصاغر کے ساتھ نوازش کے واقعات حیات اعلیٰ حضرت میں کئی ایک ہیں ،اخیس نقل کرنا اس لیے جھوڑ دیا کہ مضمون

طویل ہوجائے گا،ان واقعات میں خدام کے ساتھ خوش خلقی ،انھیں اپنے بیٹوں جبیباقرار دینا،طلبہ کدارس کی خاطر مدارات، خوشی کے موقع پران سے پوچھ کر کھانے بنوانا، بنگال کے طلبہ کے لیے ان کے موافق مچھلی، بہار کے طلبہ کے لیے بریانی وزر دہ وغیرہ، پنجابی طلبہ کے لیے ان کے موافق کھانے تیار کرانا،ان کی ضیافت کرناوغیرہ واقعات اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی خوش خلقی، حسن سلوک اور خاطر مدارات کی وہ مثالیں ہیں جو ہمارے لیے لائق تقلید اور درس عبرت ونصیحت ہیں،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف فتاوے اور احکام شرع جاری نہیں کیے بلکہ ان پرحتی الوسع عمل بھی کرتے رہے جومفتی حضرات کے لیے بھی قابل عمل اور پیروی کے لائق ہے۔

# امام اہل سنت کے اخلاق کر بیانہ کی جھلکیاں:

ملک العلماء حضرت علامہ ظفرالدین بہاری علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت کے شاگر دبھی تھے اور مرید وخلیفہ بھی، اعلیٰ حضرت کے شب روزان کے سامنے تھے ،انھوں نے سر کار اعلٰی حضرت کے اخلاق کر بمیانہ کی جو جھلکیاں پیش کی ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں،ان کااختصار کرناجا ہتا ہوں،وہ فرماتے ہیں:

میں نے علاے کرام ومشائخ عظام کی جہاں تک زیارت کی اور معززین دنیا داروں کو دیکھااکٹرایساہی پایاکہ ان کی تعریف سیجیے تو بہت خوش،اور جہال کسی بات پراعتراض کیااس در جہ خفا ہوئے کہ ان کی صورت بھی دیکھنانہیں جاہتے۔ان میں سب سے اول نمبر پر جیمشننیٰ دیکیھاوہ ذات گرامی صفات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تھی اور اس کی وجہ صرف بیتھی کہ آپ کے سب کام محض اللّٰد تعالیٰ کے لیے تھے،نہ کسی کی تعریف سے مطلب نہ کسی کی ملامت کاخوف تھا۔ حدیث شریف:من احب مللہ و ابغض مللہ و اعطبی لله و منع لله فقد استكمل الايمان كے مصداق تھے۔آپكسى سے محبت كرتے تواللد ہى كے ليے، مخالفت كرتے تواللہ ہى کے لیے آسی کو جو کچھ دیتے تواللہ ہی کے لیے ،اورکسی کو نع کرتے تواللہ ہی کے لیے۔ جیساخو دایک رباعی میں فرماتے ہیں:

> نهمرانوش زتحسين نهمرانيش زطعن نه مراہوش برحے نہ مراگوش ذمے منم و کنج خمولی کہ نے گنجد درویے جزمن و چن*د ک*تا بے و دوا**ت وقل**ے

مجد د دین وملت اعلیٰ حضرت کاصیغهٔ معمول تھا کہ تصنیف و تالیف، کتب بینی ،اورادواشغال کے خیال سے خلوت میں تشریف رکھتے ۔ پانچوں نمازوں کے وقت مسجد میں تشریف لاتے اور ہمیشہ نماز یا جماعت ادافرماماکرتے ،اکثر مرکان ہی سے وضو کرکے تشریف لاتے اور کبھی ایسابھی ہو تاکہ مسجد میں آکر مٹی کے لوٹے سے ،اتر کی طرف فصیل پر بیٹھ کروضوفرماتے ،مسحد کے لوٹے عموماً متوسط درجہ کے ہواکرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت وضواور غسل میں بہت احتیاط فرمایاکرتے۔خاص طورپر خیال کرکے ایک ایک عضو کو ترکیاکرتے ،اور وہ بھی اس طرح کہ ہر جگہ سے سیلان آب ہو جائے [بینی یانی یہ جائے ]اس لیے عموماً دولو ٹایانی

بانی دارالعلوم قادر به چریاکوٹ، مئوبونی علامه عبدالمبين نعماني مصباحي ر کھاجا تا[اور جب مسجد کے قریب وضوفرہاتے تو]سنت و نوافل قبلیہ مسجد ہی میں پڑھتے ۔ وقت جماعت ہوجانے پر فرض نماز ہا جماعت پڑھنے کے بعد سنت بعد یہ مسجد ہی میں اداکر کے مکان تشریف لے حاماکرتے۔ سواے عصر کے ،اس لیے کہ عصر کی نماز پڑھ کر پھاٹک میں تشریف لاتے اور چار پائی پر تشریف رکھتے ،چاروں طرف کرسیاں رکھ دی جاتیں ، زائرین آتے اور کر سیوں پر بیٹھتے، زائرین حاجتیں پیش کرتے ان کی حاجتیں بوری کی جاتیں ، حقد پانی سے ہرایک کی تواضع کی جاتی [کہ اس زمانے کارواج تھا اَاعلیٰ حضرت زر دہ نہیں استعال فرماتے ،اسی لیے پان کی تھالی میں زر دہ نہیں رکھاجا تا۔

حقہ عام طور سے لوگ اعلیٰ حضرت کا پاس ادب کرتے ہوئے سامنے نہیں پہاکرتے ،البتہ بعض بوڑ ھے پاسادات کرام ، حضرت کے سامنے بھی حقہ نوش کرتے،ان کے سامنے حقہ پیش کر دیاجا تا۔ [حیات اعلیٰ حضرت،اول،ص:۱۶۲،رضااکیڈمی ]

### اعلى حضرت كي غربانوازي:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سرہ سنتوں کے پیکر تھے ،سر کار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں غربا نوازی، حاجت مندوں کی حاجت برآری کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ حضور اکرم سیرعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غرباو مساکین کے زمرے میں حشر ہواس کی دعابھی فرمائی ہے ،اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی زندگی غربا پروری کے واقعات سے بھری ہے ، ذیل ، میں ایسے چندواقعات نقل کیے جاتے ہیں:

حضرت ملک العلماعلیہ الرحمہ سیدابوے علی صاحب کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں:

# ایک غریب بیوای دعوت قبول کرنا:

ایک کم سن صاحب زادے نہایت ہی ہے تکلفانہ انداز میں سادگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: ،میری بوا[ یعنی والدہ ] نے تمھاری دعوت کی ہے ، کل صبح کوبلایا ہے ، حضرت نے ان سے دریافت فرمایا: مجھے دعوت میں کیا کھلایئے گا؟ اس پران صاحب زادے نے اپنے کرتے کا دامن جو دونوں ہاتھوں سے بکڑے ہوئے تھے ، پھیلا دیاجس میں ماش کی دال اور دو چار مرچیں پڑی ہوئی تھیں ۔ کہنے لگے دیکھیے نا! یہ دال لایا ہوں ۔اعلیٰ حضرت نے ان کے سرپر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا: اچھا۔ میں اور بیر [حاجی کفایت اللّٰہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آکل دس بجے دن آئیں گے اور حاجی صاحب سے فرمایا: مکان کا پتہ دریافت کر لیجیے، غرض صاحب زادے مکان کا پتہ بتاکر خوش خوش چلے گئے۔ بیہ سے حدیث شريف:لو دعيت الي كراع لاجبته كي لعميل ـ

دوسرے دن وقت متعیّن پراعلیٰ حضرت عصاہے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور حاجی صاحب سے فرمایا: چلیے!انہوں نے عرض کیاکہاں؟ فرمایا:ان صاحب زادے کے بہاں دعوت کاوعدہ جو کیا ہے۔ آپ کومکان کا پیتہ معلوم ہو گیا ہے یانہیں ؟عرض کیا، ہال حضور ! ملوک پور میں ہے اور ساتھ ہولیے۔جس وقت مکان پر پہنچے تووہ صاحب زادے دروازے پر کھڑے انتظار میں تھے،حضور کو دیکھتے ہی ہیہ کہتے ہوئے بھاگے کہ ارے لو مولوی صاحب آ گئے اور مکان کے اندر چلے گئے

بانی دارالعلوم قادریه چریاکوٹ، مئوبویی علامه عبدالمبين نعماني مصباحي

- دعوت قبول كرنى سنت يرعمل كرناجب كه داعى نهايت غريب تها ـ
  - ایک غریب بیج کی دعوت کو بھی قابل اعتنآ جھنا۔
  - وہ کھاناشوق سے تناول فرماناجوایئے معمول کے خلاف تھا۔
- ساتھ حاجی صاحب کولے جانا تھااس کا بھی پیشگی ذکر کرکے منظوری حاصل کرلینا تاکہ میزبان پر دوسراآد می گرال نہ ہو۔
  - وقت يرپهنجنا\_
  - وعدے کایاس ولحاظ کرنا۔
  - نیجے نے بے تکلفانہ انداز اختیار کیا پھر بھی برانہ ماننا۔
  - نقارجی کے کھانے کاشبہہ پڑگیا توبطریق احسن اس کی تحقیق کرنا۔
- حاجی صاحب جوساتھ میں تھے ان کا لحاظ کرنا کہ جب تک وہ کھاتے رہے ساتھ اعلیٰ حضرت بھی کھاتے رہے ور نہ اعلیٰ حضرت پہلے ہاتھ کھنے لیتے اور حاجی صاحب کو کھانے میں تکلف ہوتا اور شایدوہ خواہش کے مطابق کھانا تناول نہ کریاتے۔
- الیی غریب پروری که فرمایا: اگرالیی خلوص کی دعوت روز ہو تومیں روز قبول کروں۔اس میں بھی احتیاط به که میزبان کے سامنے نہیں فرمایا که بناوٹ یا دکھاوے کی بولی پر اسے محمول کیا جاتا بلکہ بیراعلیٰ حضرت کی مخلصانہ آواز تھی جو حاجی صاحب



کے سامنے کھول کرر کھ دی۔

ایکبار بھی کسی بات پرناراضگی [ناراضی ] کا اظہار نہ کرنا۔

الله الله! بيه تفااعلي حضرت مجد د دين وملت امام احمد رضاقيرس سره كاحسن اخلاق اورپا كيزه كر دارجس كي مثال شايد بي ملے \_

# ایک اور غریب کی دعوت کاواقعه:

اس مذکورہ واقعہ کو بیان کرنے کے بعد حضرت ملک العلماعلیہ الرحمہ نے اپنے سامنے کا ایک واقعہ بیان فرمایا:جواس طرح ہے:

فقیر ظفر الدین قادری رضوی غفر له المولی القوی کہتاہے کہ میرے قیام بر پلی شریف کے زمانے ہیں بھی ایک واقعہ اسی قسم کا پیش آیا۔ محلہ بانس منڈی کے قریب ایک صاحب اعلیٰ حضرت کودعوت دے کر چلے گئے، دو سرے دن گاڑی آئی اعلیٰ حضرت نے مجھ سے فرمایا: مولانا آپ بھی پیلیں، گرمی کا ذمانہ تھا اور بعد مغرب کا وقت، مکان پر گاڑی پُنچی تومیز بان صاحب منتظر سے، باہر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی اندر مکان کے تشریف لے گئے، آگئن میں ایک چار بائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر دری تھی، چلے وقت میں نے بیال کیا تھا کہ بلاؤ ضرور ہوگا، اب جو دکھتا ہوں کہ ہاتھ دھلانے کے بعد ایک ڈھلیا میں چندروٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور قیمہ غالباگائے خیال کیا تھا کہ بلاؤ ضرور ہوگا، اب جو دکھتا ہوں کہ ہاتھ دھلانے کے بعد ایک ڈھلیا میں چنرروٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور قیمہ غالباگائے کے گوشت کا تھا، یہ دکھر کر مجھے الجس ہوئی، نگاہ او پر اٹھا کہ اعلیٰ حضرت تو گائے کا گوشت تناول نہیں فرماتے ، اگر شور بدار ہوتا تو شور بے ہی پر اکتفافر ماتے، میں اس خیال میں تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: حدیث شریف میں ہے کہ بسم اللہ الذی لا بیضر مع اسمه شئی فی الارض و لا فی السیاء و ھو السمیع العلیم پڑھ کر مسلمان جو پچھ کھالے ہر گر ضرر نہ دے گا۔ میں غربت کی حالت میں آپ کواعلیٰ حضرت کے دعوت کی ضرورت ہی کیا تھی، بولے کہ غربت ہی کی وجہ سے تواعلیٰ حضرت کی دعوت کی خورت ہی حاضر خدمت کروں، حضور کھانے کے بعد دعا فربائیں تو گھر کا دلد ترد دور اور دوش حال آئے اور ہر کات دین ودنیا حاصل ہوں۔ [حیات اعلیٰ حضرت، ص: ۱۸۸ کاآ

اس واقع سے بھی بیبات ثابت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت اگرچہ سخت احتیاط فرماتے تھے، مگر میزبان کو اشارہ بھی نہیں کرتے سے کہ میں کیا کھاؤں گا کیا نہیں کھاؤں گا ۔ آج کل مختاط لوگ یا تودعوت ہی منظور نہ کریں گے یاجائیں گے تودنیا بھر کی فرمائشات پیش کرکے، مگر سر کاراعلیٰ حضرت قدس سرہ نے غریب کی غربت کا لورالورالحاظ فرمایا۔ ساتھ ہی دوسری بات ہے بھی ثابت ہوئی اعلیٰ حضرت کو سرور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں پر کس در جہ اعتماد تھا کہ کھاناکیسا ہی طبیعت کے خلاف ہواگر بید دعا پڑھ لی حضرت کی صرر سے محفوظ رہیں گے، تیسری بات ہے بھی معلوم ہوئی کہ بر بلی شریف میں عقیدت مندلوگ اعلیٰ حضرت کی دعات خیر وبرکت حاصل کرنے کے لیے دعویت کیا کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کیسا ہی غریب اور مفلوک الحال ہواس کی دعوت

بلا تکلف قبول فرمالیاکرتے تھے،بلکہ خوش حال میزبان ہو تا تب بھی دعوت میں فرمائش نہیں کرتے، جوملتا تناول فرماتے اگر چہاس کھانے کی وجہ سے بعض او قات تکالیف میں مبتلا ہوجاتے،اس سلسلے کے اور بھی واقعات حیات اعلیٰ حضرت میں مرقوم ہیں۔

# کرم گستری اور سخاوت:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ صرف یہی نہیں کہ بہت بڑے عالم اور بے بدل فقیہ تھے، بلکہ آداب زندگی کی تمام جہتوں سے بھرے پڑے تھے، اخلاق کی بلندی، کرم گستری اور سخاوت کے آپ پیکر تھے، کوئی حاجت مند متعارف ہوچاہے غیر متعارف، ہرایک کی حاجت برآری آپ کا شیوہ تھا، اس سلسلے کے بھی چندواقعات بطور شہادت پیش کیے جاتے ہیں:

حضرت ملک العلماء علیہ الرحمہ جناب ذکاء اللہ خال صاحب کا بیان نقل فرماتے ہیں کہ۔۔۔۔ سر دی کاموسم تھا، بعد مغرب اعلیٰ حضرت حسب معمول پھاٹک میں تشریف لائے کہ لوگوں کورخصت کریں، خادم کو دیکھ کر فرمایا: آپ کے پاس رزائی خضرت ہوئے تھے خادم کوا تار کر دے دی اور فرمایا اوڑھ لیجیے، خادم نے احدم نوسی کی اور حضرت کے فرمان کے مطابق رزائی اوڑھ لی۔ خادم نے بھدادب قدم بوسی کی اور حضرت کے فرمان کے مطابق رزائی اوڑھ لی۔

انھیں ذکاءاللہ خاں صاحب کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب رزائی مجھے عنایت فرمائی اس کے دوتین دن کے بعد حضرت کی دوسری رزائی تیار ہوکر آگئی ، نئی رزائی اوڑھے ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ مسجد میں ایک مسافر صاحب رات کے وقت آئے اور اعلیٰ حضرت ہے خاب مسافر صاحب کو دے دی۔ جماوڑھنے کو نہیں ہے ، اعلیٰ حضرت وہی نئی رزائی اس مسافر صاحب کو دے دی۔ جناب سید الیوب علی صاحب کا بیان ہے کہ میرے والد علیل تھے ، عسرت [تنگی ] کی حالت تھی ، حضور کو معلوم ہوا تو دس روپے مجھے عطاکیے اور میری طبیعت [استغنا] کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سے میں آپ کو نفیس دیتا ہوں ، بلکہ اپنے دوست کی دوا کے لیے دے رہا ہوں۔

انھیں سید ابوب علی صاحب کا بیان ہے کہ موسم برسات میں بعض او قات مسجد کی حاضری بحالت ترشح ہواکرتی [ بینی بوندیاں پڑتی رہتیں ] جناب حاجی کفایت اللہ صاحب نے ایک چھتری خرید کرنذر کی اور اپنے ہی پاس رکھی کہ جب اعلیٰ حضرت کا شانہ اقد س سے باہر تشریف لائیں گے تو حاجی صاحب چھتری لگاکر مسجد تک لے جائیں گے ابھی پچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حاجت مند نے چھتری کا سوال کیا، اعلیٰ حضرت نے فوراً وہ چھتری حاجی صاحب سے اسے دلوادی۔

انھیں کا بیان ہے کہ موسم سرمامیں ایک مرتبہ جناب ننھے میاں صاحب [مولانا محمد رضا برادر خرد اعلیٰ حضرت نے] حضور کے واسطے خاص طور پر ایک فرد تیار کراکر پیش کی۔حضور اعلیٰ حضرت کی عادت کر بیہ تھی کہ ہرسال فردیں تیار کرا کے غربا میں تقسیم کراتے تھے اس کی سب فردیں تقسیم ہو چکی تھیں کہ ایک صاحب نے در خواست کی حضور نے بلا تاخیر اپنی وہ فرد جو ننھے میاں تیار کرا کے حضرت کی خدمت میں پیش کی تھی اور اسی وقت اس کو اوڑھا تھا، فوراً اتار کرسائل کو دے دی۔

#### \*\*\*\*\*

# باب چہارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احمد رضاخلق جميل كامهر در خشال

#### مولانامبارك حسين مصباحى: چيف ايديرُ ماه نامه اشرفيه مبارك بور

عالم تصور میں جب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا خاکہ ابھر تا ہے تودل و دماغ عشق رسول کی خوشبوسے مہک اٹھتے ہیں اور ہر طرف علم و فن کی قندیلیں جگمگااٹھتی ہیں۔ایک سوسے زیادہ علوم و فنون پر قریب ایک ہزار کتابیں لکھناکسی فرد واحد کا کام نہیں۔ ان کی ذات فرد واحد میں انجمن در انجمن تھی۔ ان کی زندگی کے جس رخ کو نگاہ اٹھاکر دیکھیے وہ علم و فضل اور کر دار و اخلاق کے بلند قامت مرد کامل نظر آتے ہیں۔ ان کے علم و حکمت کی سرچگتی موجوں سے ہزاروں نہریں نکلیں، جن کی علمی آب کاریوں سے عرب و عجم شاداب و سرشار ہوگئے ، وہ سرایا جمال اور ان کا ہر کر دار پیکر اخلاق تھا، ان کی محفلیں علم وعشق سے لبریزر ہتی تھیں۔ ان کی حیات کا ہر گوشہ اخلاق نبوی علیہ الصلوة والتسلیم کا پر توجمال تھا۔

جوان سے ایک بار ملاقات کرلیتا بار بار ملاقات کا شوق فراواں لے کراٹھتا،وہ گالیوں کا جواب بھی مسکراہٹوں کے پھولوں سے دینے کا ہنر جانتے تھے، غیروں نے ان کا تعارف شدت پسند کی حیثیت سے کرایا، مگر یہ ان کی نظر کا فرق تھا۔غیروں نے جس وصف کوتشد دسے تعبیر کیا،وہ ان کا تصلب فی الدین تھا۔ دشمنان رسول کے خلاف شدت برتناایمان کا تقاضا بھی تھااور اخلاق کا داعیہ بھی۔ ان کی اقلیم حیات میں منافقت اور مداہنت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔

امام احمد رضاا ہے آقامد فی تاجد ارصلی اللہ علیہ وسلم کے سے غلام اور پکے وفادار سے۔ انہوں نے اپنے آقاکی سنتوں سے بھی سر موانحراف نہیں کیا۔ وہ کاروبار حیات سے لے کر محراب و منبر تک شریعت وطریقت کے پابندر ہے تھے۔ جس کی آنکھوں میں اخلاق نبوی کی تصویریں تیرتی ہوں وہ بھی ترش رونہیں ہوسکتا، جو نبی رحمت کی اداؤں کا دائی ہو، بھی شدت پسند نہیں ہوسکتا، وہ سرا پاانسانیت تھے، حقوق انسانی کی ادائیگی ان کا طروً امتیاز تھا، تواضع وانکساری ان کا وصف جمیل تھا، ان کی دل آویز زندگی کا مطالعہ سے بچے، محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ دراصل عام طور پر ان کی علمی خدمات پر لکھا گیا، ان کے رد بدعات و منکرات کو موضوع سخن بنایا گیا، گستاخان رسول کے خلاف ان کی تنقیدات و تعقبات کو عنوان قلم بنایا گیا، اس لیے ان کی نرم خوئی اور منکسر المزاجی پر دہ خفا میں چلی گئی، غیروں کو بھی انہیں شدت پسند کی حیثیت سے بدنام کرنے کا خوب موقع ملا، جس کے خوئی اور منکسر المزاجی پر دہ خفا میں چلی گئی، غیروں کو بھی انہیں شدت پسند کی حیثیت سے بدنام کرنے کا خوب موقع ملا، جس کے ختیج میں ان کی فکر و شخصیت شدت پسندی کی علامت بن کررہ گئی، حالال کہ بدایک غلیم جمالیاتی فکر کی حامل بلنداخلاق شخصیت خوئی اور منکسر ان کی فکر و شخصیت شدت پسندی کی علامت بن کررہ گئی، حالال کہ بدایک غلیم جمالیاتی فکر کی حامل بلنداخلاق شخصیت

کے ساتھ ناانصافی ہے۔

یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ ہر بلند شخصیت کے مختلف جہات ہوتے ہیں اور بیہ ہوتارہا ہے کہ بعض حالات کے تقاضے شخصیت کے بعض اہم پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امام احمد رضا کے دور سے لے کر آج تک دشمنان رسول کار دبڑا حساس موضوع رہا ہے۔ امام احمد رضا کے فکر وقلم نے اس رخ پر بڑا ہم اور کلیدی کر دار اداکیا ہے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ان کا قلم ہمیشہ بیدار اور برق بار رہا ہے۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سخت گیری تو خوب مشتہر ہوئی، گران کی حیات کے انسانیت نواز اور اخلاقی پہلو پس دیوار چلے گئے۔ اخلاص و للہیت، اخلاق و تقوی، ایثار و وفا ،خدمت خلق، حسن سلوک، انسانیت نواز اور اخلاقی پہلو پس دیوار چلے گئے۔ اخلاص و کلہیت، بڑول کی تعظیم ،چھوٹوں پر شفقت، احباب و تلامذہ پر بارش کرم، سائلوں پر جودو سخا جیسے اوصاف و کمالات ان کی دکش حیات کے در خشاں پہلو ہیں۔ اضافیات کے ان دل آویز بارش کرم، سائلوں پر جودو سخا جیسے اوصاف و کمالات ان کی دکش حیات کے در خشاں پہلو ہیں۔ اضافیات کے ان دل آویز کوشوں پر آپ نے زندگی بھر لکھا بھی اور اپنی زندگی میں ان پر عمل بھی کرکے دکھایا۔ بی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اضلاقیات کے ہر پہلوگی تحمیل کے لیے یہ کافی ہے کہ اضافیات ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا نظر آتی ہوتی رسول کے سوز دروں سے لبریز اور اتباع رسول سے عبارت ہو اور سے کہ کامل اطاعت گہری اس کی زندگی عشر دروں ہے بیرینا طاعت گہری

# ذاتی اوصاف وخصائل پرایک نظر:

امام احمد رضاقد سسرہ کی نشست و برخاست اور رفتار وگفتار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوئی تھی اور تواضع وانکساری ان کے ایک ایک عمل میں نمایاں تھی۔ ان کی عادات و خصائل پر نگاہ ڈالنے کے بعد یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ ان کے مزاج میں شدت رہی ہوگی۔ بقول سید ابوب علی:''اکٹر او قات ایسا ہوا کہ میں اور برادرم قناعت علی پھاٹک سہ دری کے اندر کام کررہے ہیں اور اعلی حضرت کا شانۂ اقد س سے باہر تشریف لائے اور بوراضحن ہیرونی نشست گاہ طے فرماکر خود تقذیم سلام فرمائی تب ہم لوگ خبر دار ہوئے۔''

افیس کابیان ہے کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے زانو پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے تھے، چوں کہ کمر میں ہمیشہ در در ہا کرتا تھا، اس لیے گاؤ تکیہ پشت مبارک کے بیچھے رکھا کرتے تھے۔ اس سے پیشتر کہ یہ مرض نہیں تھا کبھی گاؤ تکیہ استعال نہ فرمایا۔ کتب بینی یا لکھتے وقت پاؤں مبارک سمیٹ کر دونوں زانوا تھائے رہتے ور نہ سیدھازانوئے مبارک اٹھار ہتا اور دوسرا بچھا فرمایا۔ کتب بینی یا لکھتے وقت پاؤں مبارک سمیٹ کر دونوں زانوا تھائے کر میلاد مبارک میں ابتداسے آخر تک ادباً دو زانو بیٹھے رہا کرتے، یوں ہی واعظ فرماتے، چاریا نے گھٹے کامل دو زانو منبر شریف پر رہتے۔

جناب سیدابوب علی کابیان ہے کہ امام احمد رضاکی بعض عادات کر بیمہ بیر بھی تھیں کہ بہ شکل نام اقد س (محمد) صلی الله علیہ وسلم استراحت فرمانا، ٹھٹھانہ لگانا، جمائی آنے پر انگلی دانتوں میں دبالینا اور کوئی آواز نہ ہونا، کلی کرتے وقت دست چپ ریش

مولانامبارک حسین مصباحی مصباحی می در مصباحی می در مصباحی می در می مصباحی می می در می می می در می می می می می ا

عِنْ فَالْهَا لِمَا لَهِ الْمُحَالِثُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مبارک پررکھ کر خمیدہ سر ہوکر پانی منہ سے گرانا، قبلہ کی طرف رخ کر کے کبھی نہ تھوکنا، نہ قبلہ کی طرف پاے مبارک دراز کرنا، نماز پنج گانہ مسجد میں باجماعت اداکرنا، فرض نماز ہاعمامہ پڑھنا۔[حیات اعلی حضرت، ص: ۹۲]

حیات اعلی حضرت میں انھیں کا بیان ہے کہ حضور کی غذا زیادہ سے زیادہ ایک پیالی شور با بکری کا بغیر مرچ کے اور ایک یا ڈیڑھ بسکٹ سوجی کا اور وہ بھی روزانہ نہیں بلکہ بسااو قات ناغہ بھی ہوتا۔ ہفتہ میں دوبار جمعہ اور سہ شنبہ کو ملبوسات شریف تبدیل کرتے تھے ،ہاں اگر پنجشنبہ کو بوم عیدین یا بوم النبی اگر پڑے تودونوں دن لباس تبدیل فرماتے، یا شنبہ کے دن بیر مبارک تقریبیں آتیں تب بھی دونوں دن تبدیل فرماتے۔ان دونوں تقریبوں کے علاوہ سوابوم معین کے اور کسی وجہ سے لباس تبدیل نہ فرماتے۔

### تواضع وانكساري:

امام احمد رضاعجز وانکسار کے بھی پیکر تھے۔ جناب سید ابوب علی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ پیلی بھیت شریف میں حضرت مولاناوصی احمد محدث سورتی قدس سرہ العزیز کے عرس سراپاقدس سے والیمی سے کا گاڑی سے ہوئی، حضور نے اس وقت اسٹیشن پر آگر وظیفہ کی صندوقجی حاجی کفایت اللہ صاحب سے طلب فرمائی، کسی نے جلدی سے آرام کرسی و ٹینگ روم سے لاکر بچھادی، ارشاد فرمایا: بیہ تو بڑی متکبرانہ کرسی ہے، جتنی دیر تک وظیفہ کیا آرام کرسی کے تکیہ سے پشت مبارک نہ لگائی۔[حیات اعلی حضرت، ص: کوا

حضرت سید شاہ آمعیل حسن میاں کا بیان ہے کہ حضرت جدامجد سید شاہ برکت اللہ قدس سرہ العزیز کا عرس شریف میرے والد صاحب قدس سرہ نہایت اہتمام وانتظام اور اعلیٰ پیانے پر کیا کرتے تھے ،اس میں بار ہا حضرت مولانا بھی تشریف لاتے اور میرے اصرار سے بیان بھی فرمایا، مگراس طرح کہ حاضرین مجلس سے فرماتے ہیں:

'' ابھی اپنے نفس کو وعظ نہیں کہ پایا ، دوسروں کو وعظ کے کیالائق ہوں ، آپ حضرات مجھ سے مسائل شرعیہ دریافت فرمائیں ، ان کے بارے میں جو حکم شرعی میرے علم میں ہو گا [چوں کہ بعد سوال اس کوظاہر کر دیناحکم شریعت ہے ] میں ظاہر کر دوں گا۔''[حیات اعلیٰ حضرت، مطبوعہ مکتبہ نبوبہ لاہور ، ص: ۱۰۶]

# اساتذه كرم كاادب واحترام:

امام احمد رضاقد س سرہ نے جن اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی ، ان کا بے پناہ ادب واحترام کرتے ، خود امام احمد رضا نے اساتذہ کرم کے ادب واحترام کے تعلق سے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ امام احمد رضا اساتذہ کی تعظیم کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"عالم گیری و نیزامام حافظ الدین کردری سے ہے: امام زندویستی نے فرمایا: عالم کا حق جاہل اور استاذ کا شاگر دپر یکسال ہے، اور وہ بیہ ہے کہ اس سے پہلے بات نہ کرے، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ اس کے غیبت میں بھی نہ بیٹھ، اور چلنے میں اس کے آگے نہ بڑھے۔ اسی میں غرائب سے ہے: ینبغی للرجل ان یر اعیٰ حقوق استاذہ و آ دابه لایفتن بشئی من

مولانامبارک حسین مصباحی می از کی ایر می از کی از می از کی از

مالہ . آدمی کوچاہیے کہ اپنے استاذ کے حقوق واجب کالحاظ رکھے ، اپنے مال میں کسی چیز سے اس کے ساتھ بخل نہ کرے ، لینی جو کچھاسے در کار ہو، بہ خوشی خاطر حاضر کرہے ، اس کے قبول کر لینے میں اس کا احسان اور اپنی سعادت جانے ۔اسی میں تا تار خانیہ سے ہے:استاذ کے حق کواپنے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم رکھے اور جس نے اسے اچھاعلم سکھایااگر چیہ ایک ہی حرف پڑھایا ہو،اس کے لیے تواضع کرے اور لائق نہیں کہ کسی وقت اس کی مد دسے باز رہے ،اپنے استاذپر کسی کو ترجیح نہ دے ،اگرایساکرے گا تواس نے اسلام کے رشتوں سے ایک رسی کھول دی۔استاذ کی تعظیم سے ہے کہ وہ اندر ہواور یہ حاضر ہو تواس کے دروازے پر ہاتھ نہ مارے، بلکہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرے۔

#### علما فرماتے ہیں:

جس سے اس کے استاذ کوکسی طرح ایذا پہنچے وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا اور اگر اس کے احکام واجبات شرعیہ ہیں توظاہرہے کہ ان کالزوم دوبارہ ہو گیا،اوراس کی نافرمانی صریح راہ جہنم ہے ۔[ملحضافتاویٰ رضوبیہ، ج:۹،ص:٦٧\_]

امام احمد رضا کی بیر تحریر تعظیم استاذ کے تعلق سے انتہائی جامع اور ایمان افروز ہے۔ اسلام میں استاذ کا مقام والدین کریمین سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام احمد رضااینے استاذ کی بار گاہ میں کتنے ادب شناس ہوں گے۔ ابتدائی کتابوں کے بعدامام احمد رضانے میزان ومنشعب وغیرہ حضرت مولانام زاغلام قادر بیگ سے پڑھیں ،امام احمد رضا بآل فضل و کمال ان کابے حداحترام کرتے ، ان کی ہربات پر سرتسلیم خم کرتے ۔ حضرت مولا ناظفرالدین رضوی تحریر فرماتے ہیں: "أيك زمانے ميں جناب مرزاصاحب كاقيام كلكته امر تالين ميں تھا، وہاں سے اكثر سوالات جواب طلب بھيجاكرتے، فتاوى

رضوبه میں اکثراستفتاان کے ہیں، انھیں کے سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے رسالہ مبارکہ''تجلی الیقین بان نبینا سید المه مدلین "تحریر فرمایا ۔ اعلیٰ حضرت ان کی بات بہت ماناکرتے تھے ،جب کوئی اہم کام تمجھا جاتا تولوگ حضرت مرزامرحوم کو سفار شی لاتے،ان کی سفارش کبھی رائیگاں نہیں جاتی تھی۔املیٰ حضرت ان کابہت زیادہ خیال فرماتے تھے۔اور وہ جو کچھ عرض کرتے ان کو قبول فرماتے۔ بڑے صاحب تقویٰ اور اعلیٰ حضرت کے فدائی اور جاں نثار تھے۔ [حیات اعلیٰ حضرت، ص: ۹۲۔ ۹۷]

عام طور پر دیکیجا جاتا ہے کہ تلامذہ جب بہت قابل اور مشہور ہوجاتے ہیں تواپنے ابتدائی اساتذہ کو خاطر میں نہیں لاتے ، مرزاصاحب امام احمد رضاکے ابتدائی استاذ تھے ، بلکہ وہ بعد میں امام احمد رضا سے مسائل بھی دریافت کرتے تھے ، مگراس کے باجودامام احمد رضا کاروبیان کے ساتھ ایک شاگردہی کی طرح رہا۔

# والدىن كريمين كى تعظيم و تكريم:

استاذالاساتذة حضرت مولانانقی علی خال بریلوی علیه الرحمه امام احمد رضا کے والد ماجد بھی تھے اور استاذگرامی بھی۔ آپ کے دل میں ان کا جواعلیٰ مقام تھا، اسے قید تحریر میں نہیں لایا جاسکتا ، امام احمد رضا شہرت ومقبولیت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجوداینے والد ماجد کی بے پناہ تعظیم و تکریم فرماتے ۔اسی طرح والدہ ماجدہ کی بھی بے حد تعظیم و تکریم کرتے اوران کے ہر حکم

چیف ایڈیٹر ماہ نامہ انٹر فیہ مبارک بور مولانامبارك حسين مصباحي پرسرنیازخم کرتے۔حضرت مولاناحسنین رضابریلوی کابیان ہے:

"اعلیٰ حضرت قبلہ ججۃ الاسلام کو گھر کے ایک دالان میں پڑھانے بیٹھتے ،وہ پچھلا سبق سن کر آ گے سبق دیتے ، پچھلا سبق جوسناتویاد نہ تھا،اس پران کو سزادی۔اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ جو دوسرے دالان کے کسی گوشے میں تشریف فرماتھیں، اخیس کسی طرح اس کی خبر ہوگئی ، وہ حضرت ججۃ الاسلام کو بہت چاہتی تھیں ، غصہ میں بھری ہوئی آئیں اور اعلیٰ حضرت قبلہ کی پشت پرایک دو ہنٹر مارااور فرمایاتم میرے حامد کومارتے ہو ،اعلیٰ حضرت فوراجھک کر کھڑے ہو گئے اور اپنی والدہ محتر مہ سے عرض کیا: اماں اور ماریحے ، جب تک آپ کا غصہ فرونہ ہو ، پیر کہنے کے بعد انھوں نے ایک دو ہنٹر مارا ، اعلیٰ حضرت سرجھ کائے کھڑے رہے، یہاں تک کہ وہ خود واپس تشریف لے گئیں،اس وقت توجو غصہ میں ہونا تھا ہو گیا، مگراس واقعہ کا ذکر جب کرتیں توآپ دیدہ ہوکر فرماتیں کہ دوہنٹر مارنے سے پہلے میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، ایسے مطیع وفرماں بردار بیٹے کوجس نے خود کو یٹنے کے لیے پیش کر دیا، دوسرا ہنٹر کسے مارا،افسوس۔"[سیرت اعلیٰ حضرت، ص: ۹۲]

# سادات ومشائخ كااحترام:

اسی طرح اعلیٰ حضرت سادات کرام کابے پناہ ادب واحترام کرتے۔ مولوی محمد ابراہیم فریدی صدر مدرس مدرسہ شمس العلوم بدایوں کابیان ہے کہ حضرت مہدی حسن سجادہ نشیں سر کار کلاں مار ہرہ شریف نے فرمایا کہ:

''میں جب برملی آتا تواعلیٰ حضرت خود کھانالاتے اور ہاتھ دھلاتے ۔ حسب دستورایک بار ہاتھ دھلاتے وقت فرمایا: حضرت شہزادہ صاحب انگوٹھی اور حیلے مجھے دے دیجیے ، میں نے اتار کر دے دیے اور وہاں سے ممبئی حلا گیا ،ممبئی سے مار ہرہ واپس آیا تومیری لڑکی فاطمہ نے کہا: اہا! بربلی کے مولا ناصاحب کے بیہاں سے پارسل آیا تھا،جس میں حیلے اور انگوٹھی تھے، بیہ دونوں طلائی تھے اور نامہ میں مذکور تھا، شہزادی بید دونوں طلائی اشیاآپ کی ہیں۔''[حیات اعلیٰ حضرت،ص:۱۱۱\_۱۱۲] بيه تقااعلي حضرت كاامر بالمعروف ونهي عن المنكراور ساته ساتهم اكابرومشائخ كي تعظيم و تكريم كامنفر دانداز \_

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس طرح اشداءعلی الکفار کے مصداق تھے اسی طرح رحماء بینتھم کی بھی زندہ تصویر تھے۔ علماہے اہل سنت کی عزت وقدر ایسی کرتے کہ باید و شاید خصوصا حضرت تاج الفحول محب الرسول مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی قدس سرہ العزیز کی بہت ہی عزت کرتے تھے۔اس عزت و توقیر کے باوجود بعض مسکوں میں کچھاختلاف بھی تھااور بعض اختلافی مسائل میں گفتگو ہوکر پھراتفاق ہوجا تاتھا۔

مشائے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت انتہائی مختاط تھے ،اگرکسی مسّلہ میں ان کی تحقیق ہوتی لیکن ان کے مشائخ کار جمان ان کے خلاف ہو تا توسر تسلیم خم کردیتے ، حضرت مولاناسید شاہ آمعیل حسن میاں مار ہروی کا بیان ہے کہ ایک بار ان دونوں حضرات میں ''مسکلہ تعینیت وغیریت صفات ہاری تعالی'' پر بحث ہوئی، مولاناعبدالقادر صاحب فرماتے کہ صوفیہ کے صفات کوعین ذات ماننے اور فلاسفہ کے عین ذات ماننے میں فرق ہے اور مولانااحمد رضاخاں صاحب اس فرق کے ماننے میں اپنا تامل ظاہر فرماتے تھے،آخرید گھہری کہ سیتالور چلیے اور وہاں حضور جدامجد سیرناشاہ اچھے میاں صاحب قدس سرہ العزیز کی مولفہ کتاب ''ہمئین احمدی"کی جلد عقائد میرے کتب خانے میں ہے اور دیگر کتب صوفیہ بھی موجود ہیں ، ان میں فرق دیکھ لیجے۔ دونوں حضرات تشریف لائے اور ''ہیکن احمدی''کی جلد عقائد سے کتاب زبدۃ العقائد مولفہ حضرت سیداحمہ کالپوی قبرس سرہ جو ہمارے پیران سلسلہ سے ہیں، مولاناعبدالقادرصاحب نے زکال کردکھائی، اسے دیکھ کر حضرت مولانا احدرضاخان صاحب نے فرمایا:

''میں بغیر دلیل تسلیم کیے لیتا ہوں کہ صوفیہ کے قول عینیت اور فلاسفہ کے قول عینیت میں فرق ہے ،اس لیے میرے <sup>ا</sup> مرشدان عظام فرماتے ہیں: ہم صفات کوعین ذات مانتے ہیں،وہاس طرح نہیں،جس طرح فلاسفہ مانتے ہیں،اگر جہ دلیل سے یہ فرق میرے ذہن میں اب تک نہیں آیاہے ، لیکن چوں کہ میرے مرشدان عظام یہ فرماتے ہیں ،اس لیے میرے مرشدان عظام کے ارشاد پر سرتسلیم خم کیے دیتاہوں۔"[سیرت اعلیٰ حضرت،ص:ااا]

### احباب الل سنت سے وفور محبت:

اینے احباب ومعتقدین سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، مولانامحمود جان صاحب نے سیٹھ سلیمان صاحب کوآپ کے پاس بھیجااور تعویز دینے کی سفارش کی۔ آپ نے جناب سلیمان صاحب کے ساتھ جوحسن سلوک کیاوہ بہت اہمیت کا حامل ہے، امام احدر ضامولانامحمود حان صاحب کے نام اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں:

''سیٹھ سلیمان عثمان تشریف لائے ،مگرایسے وقت میں کہ میں بہت علیل ہوں ،ان کی خاطر کچھ نہ کرسکا، ساڑھے جار مہینے کے قریب ہوئے کہ آنکھ دکھنے آئی تھی، جب سے آج تک پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ، مسائل سنتا، جواب لکھوادیتا ہوں۔ بار ہویں کی شام سے علالت شدیدہ لاحق ہوئی کہ ایسی بھی نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ میں نے وصیت نامہ ککھوا دیا ،اس کے بعد مولا تعالی نے اس بلاے شدید سے نجات بخشی ، مگر بقیہ مرض اب تک ہے ، اور ضعف اس قدر شدید ہے کہ مسجد تک جانے میں تمام بدن میں در دہونے لگتا ہے، دعا کا حاجت مند ہوں اور آپ کے اور آپ کے گھر کے لیے دعاکر تاہوں۔

بھائی سلیمان صاحب نے مجھ سے تعویز مانگاتھا، میں آج کل لکھ نہیں سکتا،لہذاسب سے بہتران کی خاطریبی میری سمجھ میں آئی کہ خاص اپنے لیے جوعظیم تعویٰہ ۸۷ خانے کا تیار کیا تھا، ان کی نذر کر دوں ، زندگی اگر باقی ہے تواپیخے لیے اور تیار کر لیا جائے گا،اس تعویز کے لیے منافع ،وسعت رزق وبلندی مرتبہ واستقامت دین حق ورحت الہی ہیں ، ایک دن کامل کی محنت میں لکھاجاتا ہے ، میں نے بھائی سلیمان کووہ چیز دی جو عمر بھر میں صرف اپنے لیے تیار کی تھی ، اور کسی کونہ دی تھی ، آپ کے فرمانے کی اسی قدر تغمیل کرسکا۔"[مکتوبات امام احمد رضا بریلوی، ص:۲۹]

آپ عام مسلمانوں کی بھی بہت عزت فرماتے اور مسلمانوں کواس کی ترغیب بھی دیتے کہ کوئی مسلمان پیٹھ بیچھے بھی کسی مسلمان کی غیبت نه کرے ، بلکه ایک دوسرے کی عزت نفس کا احترام کریں اور باہم اخوت و محبت کا مظاہرہ کریں۔امام احمد رضا مسلمانوں کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے فرماتے ہیں: "بلاوجه شرى كسى مسلمان جابل كى بجى تحقير حرام قطعى ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں: "بحسب امرى من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه و ماله. "آدى كے برہونے كويه بهت ہے كه اپنے بحائى مسلمان كى تحقير كرے ، مسلمان كى ہر چيز مسلمان پر حرام ہے ، خون ، آبرو ، مال ۔ [رواه مسلم عن ابى هو يرة رضى الله تعالىٰ عنه] اسى طرح كسى مسلمان جابل كو بحى بے اذن شرع كالى دينا حرام قطعى ہے ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں: "سباب المسلم فسوق" مسلمان كو كالى دينا گناه كبيره ہے۔ [رواه البخارى و مسلم والتر مذى والنسائى وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه ] اور فرماتے ہيں صلى الله عليه وسلم: "سباب المشرف كا لمشرف على الهلكة" مسلمان كو كالى دينے والا اس كے مانند ہے جوعن قريب ہلاكت ميں پرا اس المشرف كا لمشرف على الهلكة" مسلمان كو كالى دينے والا اس كے مانند ہے جوعن قريب ہلاكت ميں پرا على حاليات ميں الله عليه والم الله عليه والم الله عدور رضى الله تعالىٰ عنها بسند جيد ] اور فرماتے ہيں صلى الله عليه والم الله عدور الله عدور رضى الله تعالىٰ عنها بسند جيد ] اور فرماتے ہيں الله تعالىٰ والله الى والله والله

### بچوں اور غربیوں پر شفقت:

امام احمد رضاقد س سرہ عام علائی طرح صرف امیروں ہی کے بیہاں نہیں جاتے تھے، بلکہ غربیوں کے بیہاں جانے میں بھی خوشی محسوس کرتے تھے، حضرت مولانا صنین رضا بریلوی علیہ الرحمہ نے غربیوں پر شفقت کے حوالے سے ایک واقعہ تحریر کیا ہے، ایک روز ایک صاحب زادے امام احمد رضائی بارگاہ میں آئے اور بڑی بے تکلفی سے کہنے گے، میری بوا [امال] نے آپ کی وعوت کی ہے، کل بلایا ہے، امام احمد رضانے ان کی بے تکلفی پر مزاحافر مایا: وعوت میں کھلاؤگے، صاحب زادے نے دامن پھیلا کرد کھایا، اس میں ماش کی دال اور پھی مرچیں تھیں، اور کہا: دیکھیے نا، بیدلا یاہوں، امام احمد رضانے ان کے مرپر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ میں اور بیح اگر کے مرچیں تھیں، اور کہا: دیکھیے نا، بیدلا یاہوں، امام احمد رضانے ان کے مرپر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ میں اور بیح اگری کا بیت دریافت کر لیجھے۔ دو سرے دن وقت پر امام احمد رضا اندر تشریف لائے اور حاجی صاحب کو تھم دیا گھا، کرر ہے تھے، امام احمد رضا کو دیکھتے ہی اندر بھاگے، اور کہا: ارے مولوی صاحب آگئے، ان کے مکان پر چہنچی، دروازے پر ایک چھپر پڑا تھا، جس کے سائے میں امام احمد رضا اور حاجی صاحب کے دروازے بر ایک جول کے مکان ہوں کی دروازے پر ایک جول کے مکان کا بیت دروازے پر ایک جول کے مکان میں مرچوں کے مگڑے والے کے دروازے کے لیے دروازے کے ایک دروازے کے لیے دروازے کے بعد کہتے، احتے میں صاحب نے دروازے کے ایک دروازے کے لیے دروازے کے لیے دروازے کے بعد کہتے، احتے میں صاحب نے دروازے کے ایک دروازے کے دروازے کیا ہے، اعلی حضرت نے کہیں صاحب کی دروازے دروازے کیا ہے، اعلی حضرت نے کہیں صاحب نے دروازے کیا ہے، اعلی حضرت نے کروازے کیا ہے، اعلی حضرت نے کہیں صاحب نے دروازے کیا ہے، اعلی حضرت نے کہیں صاحب نے دروازے کیا ہے، اعلی حضرت نے کہیں صاحب نے دروازے کیا ہے، اعلی حضرت نے کہیں صاحب نے دروازے کیا ہے، اعلی حضرت نے کہیں صاحب کے دروازے کیا ہے دروازے کیا ہے دروازے کیا ہے دروازے کے دروازے کی دروازے کیا ہے دروازے کیا ہے دروازے کی دروازے کی دروا

# °CO COS°°

کے والد کہاں ہیں،اور کیاکرتے ہیں؟ پر دے کی آڑ میں ان کی ماں نے عرض کیا،میرے شوہر کا انتقال ہو گیاہے،وہ پہلے نوبت بجاتے تھے اس کے بعد انھوں نے توبہ کرلی اور اب کمانے والا صرف بیاٹر کا ہے جوراجوں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے۔

امام احمد رضاقدس سرہ نے خدا کا شکر اداکیا اور ان لوگوں کے لیے دعاہے خیر برکت کی ۔ حاجی صاحب کے دل میں خیال پیدا ہواکہ امام احمد رضا کے کھانے میں گھریر توبیہ احتیاط برتی جاتی ہے کہ بجائے چیاتی کے سوجی کابسکٹ، گوشت بزیا چوزے کے ساتھ تناول فرماتے ہیں یابعض وہ مبیٹھی اور ٹھنڈی چیزیں جومضر نہ ہوں ۔ واضح رہے کہ بیراہتمام ان کی علالت اور کمزوری کی وجہ سے ہو تاتھااور بیماں باجرہ کی روٹی اور ماش کی دال تناول فرمار ہے ہیں ، بیدامام احمد رضا کی غریب پروری اور اخلاقی بلندی تھی کہ پیٹ بھر کرخوشی خوشی کھاناکھایا،اور زبان پر حرف شکایت نہ آیا۔

امام احمد رضا کے جودو سخااور غربا پروری کے حوالے سے ہم نے چند مثالیں سپر د قلم کی ہیں ،اگراس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے تو دفتر در کار ہو گا، بلاشبہہامام احمد رضااخلاق و تواضع کے پیکر جمیل تھے ،ان کے دل میں حقوق انسانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھراتھا، وہ انتہائی نرم خو، خوش مزاج اور جودو سخا کے بحریے کراں تھے،امام احمد رضا کی مقدس زندگی کا بیہ رُخ پر دہُ خفامیں ہے ،اہل قلم کو چاہیے کہ وہ اس طرف بھی توجہ کریں ، اور بساط علم و دانش تک بیہ پیغام پہنچادیں کہ امام احمد رضا خلق جمیل کے مہر در خشال تھے۔

\*\*\*\*

\_\_\_\_\_\_ چیفایڈیٹرماہ نامہاشرفیہ مبارک پور

# رباب چهارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احدر صنای حق گوئی و بے باکی

#### . مولانا محمد اختر الاسلام نعمانی قادری: استاذ جامعه قادریه چریا کوٹ، مئو

امام احمد رضاقد س سرہ کی ذات اپنے اندر بے شار خوبیال سمیٹے ہوئے تھی، جن کا احاطہ کرناد شوار ہے۔ ہر وصف نرالا، ہر خوبی بے مثال، آج ایک صدی مکمل ہوگئی آپ کے اس جہان سے رحلت کیے ہوئے، مگر آپ کے علمی افکار کے گلاب دن بدن اور بھی مہکتے جارہے ہیں اور اپنی خوشبوؤں سے مشام عالم کو معطر کر رہے ہیں۔ صرف ایک صدی کے اندر آپ کی ذات بحر وبر کی وسعتوں میں چھاگئی اور برصغیر سے نکل کر آفاق گیر شہر توں کی حامل بن گئی۔

یوں توآپ کے اوصاف مختلف الجہات ہیں اور لکھنے والوں نے آپ کی زندگی کے ہر ہر گوشے پر تفصیل سے لکھاہے،
مگر آج بھی لگتاہے کہ وہ تشنہ ہے۔ بہت کم لکھا گیاہے ، پچھ اور بھی لکھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ ابھی تک تھانہیں بلکہ لوگ
اور بھی شدت سے اپنے امام کی ذات پر لکھ رہے ہیں اور نہ جانے کب تک لکھتے رہیں گے۔ بلکہ اب تو بعض دیوبندیوں کی
جانب سے بھی آپ پر مستقل تحریریں اور رسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں، جیسا کہ حالیہ دنوں میں تشمیر سے نکلنے والا" ماہنامہ
الحیات "کاامام احمد رضائمبر دیکھنے کو ملا، جواگست ۱۸-۲ء میں نکلا۔ جوامام احمد رضاکی عظمتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

آپ کی زندگی کا جوسب سے نمایاں وصف ہے، وہ آپ کی حق گوئی اور اسلامی حمیت وغیرت، باطل افکار ونظریات کی نئے گئی، حق کے بالمقابل باطل سے نبرد آزمائی ہے۔آپ نے اپنی زندگی میں جوسب سے نمایاں کام کیاوہ سے کہ حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کرنے والوں کو بے نقاب کیا۔اسلام کے نام پر پیدا ہونے والے نئے نئے فرقوں اور جماعتوں کا تعاقب کرکے اسلام کے دامن کوان کے افکار کی گندگی سے صاف و شفاف کیا۔

آپ نے جہاں غیروں کے ساتھ قلمی جہاد فرمایا، وہیں اپنوں کی لغز شوں پر بھی فوراً تنبیہ فرمائی، شریعت اسلامی کی پاسداری میں آپ نے اپنوں اور غیروں کا فرق مٹادیا، یہی وجہ ہے کہ جہاں غیر آپ کے کاری وارسے اپنے زخم سہلاتے رہے وہیں بعض اپنے کہے جانے والے افراد بھی آپ کی شرعی گرفت پر آپ سے نالاں نظر آتے ہیں۔ مگر آپ نے دین کی حقانیت اور سرباندی کے لیے احقاق حق وابطال باطل کا فریضہ بخو بی انجام دیا اور تاعمر آپ کا یہی شیوہ رہا۔ یہی ایک مومن کامل کی شان ہے۔

حدیث پاک کامضمون بھی ہے کہ جہاں تک ہوسکے ناجائزامور کا تدارک کیاجائے،اگرچہ ہاتھوں سے ہویاز بان سے اور اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان وقلم سے اس کاخوب خوب حق اداکیا۔ بقدر استطاعت گردو پیش میں بھیلے ہوئے منکرات کا قلع قمع کرنااور خلاف شرع امور کاانسداد کرنااور قوم وملت کی صحیح رہنمانی کرناایک مومن کاایمانی فریضہ ہے۔ آپ خودار شاد فرماتے ہیں: ''ازاله منکربقدر ضرورت فرض ہے۔''[فتاوی رضوبیہ،ص:۱۲۹،ج:۹،رضااکیڈمی ممبئی]

مزید فرماتے ہیں:

"امر بالمعروف اور نہی عن المنكر ضرور بنص قاطعہ قرآنيہ اہم فرائض دينيہ سے ہے۔ بحال وجوب اس كا تارك آثم وعاصی اور ان نافرمانوں کی طرح خود بھی سنحق عذاب دنیوی واخروی ، احادیث کثیرہ اس پر ناطق ۔ "[فتاویٰ رضوبیہ ، ص:۲۱۵ ، ج: ٩، رضااکیڈ میمبئ]

اعلیٰ حضرت کی عبارت سے بخوبی پیۃ حیلتا ہے کہ اللہ ورسول کی رضاکن باتوں میں مضمر ہے۔آج ہماری پریثانیوں کی بہت بڑی جڑیہی ہے کہ ہم حق کوحق کہنے کی جرأت نہیں کرتے۔نہ ہی اپنے سامنے ہونے والے منکرات کے ازالے کی کوشش کرتے ہیں۔جب کہ نصوص قرآنیہ سے ثابت ہو تاہے کہ ایسے افراد جن کے سامنے منکرات شرعیہ کاار تکاب ہواور وہ اس پر خاموشی برتیں تووہ بھی انھی گناہ گاروں کی صف میں ہیں۔جب کہ اگلی امتوں پر عذاب الٰہی آنے کے وقت ان امتوں کے اچھے افراد کو بھی گرفت میں لیا گیا جو اپنی قوموں میں ہونے والے گناہوں پر چپی سادھے رہے اور اینے سامنے رب عز وجل کی نافرمانیاں ہوتے دیکھتے رہے۔

لیکن جب ہم اعلیٰ حضرت کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر حق پرستی ، تصلب دینی ، انسداد منکرات شرعی کا وصف کوٹ کوٹ کر بھراتھا۔ کیا مجال آپ کے سامنے کوئی غلط بولے اور نکل جائے ۔ آپ نے ان معاملوں میں نہ اپناد کیانہ بیگانہ ، مداہنت پسندی آپ سے کوسوں دور تھی۔ بدعات و خرافات اور باطل افکار ونظریات کے تنین آپ کی ذات شمشیر برہنہ تھی۔ جہاں غیروں کے لیے آپ نے اپنے کلک کوخنجر خوں خوار بنایا وہیں اپنوں کے در میان رائج بدعات وخرافات پر قدغن لگائی۔خلاف شرع امور کے ار تکاب سے رو کااور شختی کے ساتھ اس کار د فرمایا۔ چاہے وہ مزارات اولیا پر کے جانے والے افعال شنیعہ ہوں یا خانقاموں میں رائج برعات قبیحہ۔ان کے خلاف آپ نے اپنااشہب قلم خوب دوڑایا۔ یہاں تک کہ اس کی پاداش میں اپنوں کی جانب سے بھی پریثانیاں جھیلی پڑیں۔ آپ کو گالیاں دی گئیں۔ آپ کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔عوام اہل سنت کو آپ سے دور کرنے کی کوششیں گئیں۔ مگرامام اہل سنت نے اس کی قطعی پرواہ نہ کی بلکہ ایسے لوگوں کی شرعی گرفت کرکے کتاب وسنت کاحق اداکر دیا۔

آئے!آپ کے ان کار ناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں:

خانقا هول میں رائج بدعات ومنکرات پر قدغن:

آج کل بعض خانقاہوں اور اہل اللہ کے آسانوں پر جہاں اکثریت جاہل پیروں اور دنیادار مجاوروں کی ہے۔دمکیما جاتا ہے کہ نہایت دھڑلے سے مزارات کے سجدے کروائے جاتے ہیں۔ پیروں کے آگے سجدے ہوتے ہیں۔مردوزن کا بے حجاب اختلاط ہو تاہے۔ پیرصاحب عور تول کے سرپر ،چہرے پر ہاتھ کچھیر کر دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ نازیبااور ممنوع

به استاذ جامعه قادریه چریا کوٹ، مئو مولانا محمداختر الاسلام نعمانى قادرى حر کات ہوتی ہیں۔بلکہ بعض مقامات پر توبا قاعدہ سجدے کا معمول ہے ۔اگر پیروں کو سجدہ نہ کیا تو جبراً گروائے جاتے ہیں ،نہ كرنے پرطرح طرح كے طعنے ديے جاتے ہيں، بلكه دھكے ماركر باہر بھى كر دياجا تاہے۔ العداذ بالله!

امام احمد رضاقدس سرہ کے دور میں بھی بعض خانقاہوں میں سجدہ طبیمی کی بدعت رائج تھی۔بلکہ بعض پیروں کی طرف سے اس کے جواز میں با قاعدہ کتابیں بھی لکھی گئیں اور معاشرہ میں اس فتیجے برعت کوبڑھاوا دینے کی نازیبا کوشش کی گئی۔

سیدی اعلیٰ حضرت نے اس بدعت کے خلاف مور حیاسنبھالااور نہایت شدومد کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کی اور اییخ فتاوے اور تحریروں میں اس کی قباحت و شناعت کواجاگر فرمایا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حرمت کوواضح فرمایا اور با قاعدہ ایک کتاب الزبدۃ الزکیۃ لتحریم سجو د التحیۃ لکھ کر قوم کے سامنے ایک واضح موقف پیش فرمایا۔ جس میں سوسے زیادہ آیات واحادیث سے اس کی حرمت کو ثابت کیا۔اسی کتاب میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:

''مسلمان! اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے تابع فرمان! جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت عز جلالہ کے سواکسی کے لیے نہیں ،اس کے غیر کو سجد ہُ عمادت تو یقیبنًا اجماعاً نثر ک مبین و کفر مہین اور سجدہ تحیت حرام و گناہ کبیر ہ ہالیقین اس کے کفر ہونے میں اختلاف علماہے دین ،ایک جماعت فقہا سے تکفیر منقول اور عندانتحقیق کفر صوری پرمجمول۔

صحابہ نے حضور سے سجدۂ بخیت کی اجازت جاہی اس پر ارشاد ہوا کہ کیا تنہیں کفر کاحکم دیں ، معلوم ہوا کہ سجدہ تخیت ایسی فتیج چز ہے جسے کفرسے تعبیر فرمایا۔ جب خود حضور کے لیے سجدہ تحیت کا بیٹ کم ہے پھر اور کاکیا ذکر۔"[الز بدۃ الز کیة، ص:۵، ۱۰، مطبوعه سمنانی میرځه آ

#### قوالي مع مزامير كي قياحت:

آج کل خانقاہوں میں ڈھول سار نگی اور ہاجوں کے ساتھ جو قوالیاں رائج ہیں۔جس میں خوب دھال کیا جاتا ہے ، رقص و وجد کی نازیباصورتیں اپنائی جاتی ہیں بلکہ بعض اشعار توصریج گمرہی اور تبھی کفریات پرمشتمل ہوتے ہیں ، اخیس تصوف کا نام دے کرنہایت ذوق وشوق سے سناجا تا ہے، جب کہ علما و فقہاالیی قوالیوں کی حرمت کا قول کرتے ہیں ، جوباہے اور ساز کے ساتھے ہو۔امام اہل سنت قدس سرہ نے بھی مزارات اولیااور خانقاہوں میں ہونے والیان قوالیوں کے خلاف آواز بلند کی اور ان نام نهادعلم برداران تصوف کو شریعت پرعمل کی دعوت پیش کی۔اینے فتاویٰ اور تحریروں میں بدلائل اس کی حرمت کو ثابت کیا اورایک رسالہ مسائل ساع کے نام سے قلم بند فرمایا۔ جب کہ فقہ حنفی کے انسائیکلوپیڈیافتاوی رضوبہ جلد دہم کے متعدّ دمقامات پر بھی قوالی مع المزامیر کے بارے میں ممانعت کے احکام بیان فرمائے، آپ کی مشہور زمانہ کتاب احکام شریعت سے ایک اقتتاس نقل كرتا هول ملاحظه يجيجيه:

ڈھول سارنگی اور باجوں کے ساتھ ہونے والی قوالیوں کے تعلق سے آپ سے جب سوال ہوا تواس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا:

"الیسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گنهگار ہیں اور ان سب کا گناہ ایساعر س کرنے والوں اور قوالوں پر اور قوالوں کا گناہ بھی



اس عرس کرنے والے پر بغیراس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی کچھ کمی آئے، ما اس کے اور قوالوں کے ذمہ حاضرین کاوبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو۔ "[احکام شریعت،اول،ص:۲۹] آپ کے اس دو ٹوک مسکلہ بتانے کی وجہ سے نہ جانے کتنی خانقابیں آپ سے کٹ گئیں، مجاورین اور پیران عظام آپ کے دشمن ہوگئے۔آپ کے خلاف واویلا محایا گیا، مگر آپ نے اس کی قطعی پرواہ نہ کی اور حق کو واضح کرکے چھوڑا۔ ناراض ہونے والے ناراض ہوں، مگر اللہ ورسول کی ناراضگی نہ ہو۔ آپ نے اپنا طلح نظریبی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ رب عزوجل نے آپ کووہ مقام عطاکیاجس کی نظیر مشکل ہے۔ آج بھی بہت لوگ امام اہل سنت کے تعلق سے بدطنی کے شکار ہیں اور جن خانقا ہوں میں یہ بدعتیں رائج ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے اب بھی چڑھتی ہیں بلکہ بیہ نفرت اور عصبیت تواتنی بڑھ گئی ہے کہ بعض خانقا ہوں میں سلام رضااور کلام رضا پڑھنے پر بھی پابندی عائدہے۔

#### تعزبه داري اور مراسم محرم:

بر صغیر میں اہل تشیع کے انژات قبول کرتے ہوئے عوام اہل سنت میں یہی بعض ایسی رسومات اور خرافات در آئیں جن کاسدباب ضروری تھا۔مثلاً: شیعوں کی وجہ سے عوام اہل سنت میں تعزبید داری سوگ یامحرم میں شادی بیاہ یا کوئی نیا کام نہ کرناوغیرہ جیسی خرافات پنپ رہی تھیں۔بلکہ جڑ پکڑ چکی تھیں اور جاہل پیروں اور خانقا ہوں کی جانب سے تفضیلیت کے اثر سے بیسب بدعتیں فروغ یار ہی تھیں، مگرامام اہل سنت نے ان کے خلاف بھی علم جہاد بلند فرمایااور حق گوئی کی مثال قائم کرتے ہوئے کتابیں لکھیں۔فتاوے دیے اور حکم شرعی تحریر فرمایا۔

تعزبیه کی اصل توبس اتنی تھی کہ روضۂ امام عالی مقام سیدالشہداء رضِی اللّٰہ عنہ کانقشہ بناکر بطوریاد گار گھروں میں رکھا جا تا۔ جیسے خانہ کعبہ اور روضۂ سر کارمصطفی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے نقشے ۔ جیسے بیہ جائز،وہ بھی جائز۔ لیکن اب روضۂ امام کے نقشے کے ساتھ طرح طرح کی خرافات نے اس کوممنوع اور ناجائز بنا دیا ہے۔ مثلا: اس نقشہر روضۂ امام کو قبرامام عالی مقام سمجھنا ،اس سے مراد مانگنا،اس کے سامنے حجکنا،اس کاطواف کرنا، باج تاشے سے اس کا جلوس نکالنا، ہرسال اسے مصنوعی کربلالے جا کر مال ضائع کرنا، نوحہ خوانی و سینہ کو بی اور پھر اب نقشے بھی ایسے بنائے جاتے ہیں جوروضۂ امام عالی مقام سے کچھ علاقہ نہیں ر کھتے۔ نئی نئی تراش اور من گھڑت شکلیں بنائی جاتی ہیں،اور ان کوروضۂ امام سے تشبیہ دی جاتی ہے۔اس قسم کی تعزیہ داری ظاہر ہے کہ نا جائز ہے کوئی بھی عقل وہوش والااس کے جواز کا قائل نہیں۔اس لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بھی اسے ناجائز کہااوراس کے خلاف فتویٰ دیاملاحظہ ہو۔

[رسائل اعلى حضرت، بدرالانوار، رساله تعزبيه داري، فتاوي رضوبيه جلد دهم، الملفو ظ جلد دوم صفحه نمبر: ٨٥، عرفان شريعت صفحه نمبر: ۲ اوغيره \_ ]

سوال ہوا:

[۱] بعض اہل سنت و جماعت عشرۂ محرم میں نہ تودن بھرروٹی پکاتے ہیں، نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں'' بعد د فن تعزیبہ

استاذ جامعه قادریه چریا کوٹ، مئو مولانا محمداختر الاسلام نعمانى قادرى

روٹی ریکائی جائے گی۔"

[۲] دس دن کپڑے نہیں اتارتے۔

[س]ماه محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔

[۴]ان ایام میں سواہے امام حسن وامام حسین رضی اللّٰہ تعالی عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے ، یہ جائز ہیں یا ناجائز۔ توجواب دیا۔

پہلی تینوں ہاتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام اور چوتھی بات جہالت ہے۔ہرمہینے میں،ہر تاریخ میں،ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہوسکتی ہے۔[از:احکام شریعت،ج:ا،ص:۷۵]

#### مزارات اوليا پرطواف:

بعض مزاروں پر جاہل عوام جاکر مزارات کا طواف کرتے ہیں اور اپنے اس عمل سے صاحب مزار کی رضا چاہتے ہیں کہ طواف بھی دراصل عقیدت و محبت کی ایک علامت ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے خانہ گعبہ کے علاوہ کسی اور مقام کے طواف کی اجازت نہیں دکی، کہ اصلا یہ ایک عبادت ہے اور مزارات کا طواف بطور تحیت ہوتا ہے، جو مشابہ عبادت ہے۔ بایں وجہ یہ ممنوع ہے۔ امام احمد رضاقد س سرہ مزارات و خانقاہ میں در آئی اس برعت کا بھی محاسبہ فرما یا اور کھلے لفظوں میں اس کی ممانعت فرمائی، آپ فرماتے ہیں: مزار کا طواف محض بہ نیت تعظیم کیا جائے ناجا کڑہے کہ تعظیم بالطواف مخصوص بہ خانہ کعبہ ہے، مزار کو بوسہ نہ دینا چاہیے علما اس میں مختلف ہیں اور بہتر بچنا اور اسی میں ادب زیادہ ہے۔ [فتاوی رضویہ ص:۳۱۲ ج: ۴، مطبوعہ مبارک بور]

#### بزرگول کی تصاویر کا حکم:

بعض جابل پیروں کے جابل مریدین اپنے پیری عقیدت میں ان کی تصاویر اپنے گھروں میں آویزال رکھتے ہیں۔ ان پر پھول مالا چڑھاتے ہیں۔ ان سے عقیدت کا معاملہ کرتے ہیں بلکہ ایسے جابل پیر خود اپنی تصاویر فروخت کرتے ہیں اور مریدوں سے کہ کہ کرلگواتے ہیں۔ ب چارے سادہ لوح مریدین اپنے پیری عقیدت میں بینا جائز عمل کرتے ہیں اور اسے باعث برکت مگان کرتے ہیں۔ جب کہ بیہ صریح نا جائز اور گمرہی ہے ، بلکہ ایمان و عقیدت کی بربادی کا سبب ہے اور بت پرسی کی ابتد ابھی اسی سے ہوئی کہ گزشتہ امتیں اپنے معظے ان دینیہ کی تصاویر بغرض زیادت و عقیدت لگاتے ، جو بعد میں چل کر بت پرسی کی شکل میں ڈھل گئیں۔ عام تصاویر کی بہ نسبت محترم و عظم شخصیات کی تصاویر زیادہ حرمت رکھتی ہیں۔ امام اہل سنت نے اس فیج میں ڈھل گئیں۔ عام اٹھا ایور ایک رسالہ ''عطایا القدیر فی حکم التصاویر "رقم فرمایا۔

#### آپ فرماتے ہیں:

"بالقصد تصویر کی حرمت وعظمت کرنا، است عظم دین جمحنا، اسے تغظیما بوسه دینا، سرپرر کھنا، آنکھوں سے لگانا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کے لائے جانے پر قیام کرنا، اسے دیکھ کر سر جھکاناوغیرہ افعال تعظیم بجالانا میہ سب سے اخبث اور قطعًا یقیعًا جماعا اشد حرام وسخت کبیرہ ملعونہ ہے اور صریح کھلی بت پرستی سے ایک ہی قدم چیچے ہے، اسے کوئی مسلمان کسی حال

مين حلال نهين كم سكتا-"[عطايا القديد، ص: ٦٧]

#### معاصرین علماکے بعض فتاویے پرنظر:

امام احمد رضاقدس سرہ اپنے زمانے کے مرجع علماو فقہا تھے۔بلکہ فقہا کے تاجدار تھے۔بعض مفتیان کرام آپ کی بارگاہ میں صرف اس لیے اپنے فتاوے پیش کرتے کہ اگراملی حضرت نے ایک نظر دیکھ لیا توان فتوں کو درجہ اعتبار حاصل ہوجائے گا۔ آپ کے فتاوے اور فیصلے تھم اخیر کا در جہ رکھتے تھے ، آپ کے سامنے بسااو قات دوسرے مفتیان کرام کے دیے گئے فتوے اور جوں کے فیصلے پیش ہوتے تاکہ اگران کے اندر کوئی شرعی تقم ہو توفیصلوں میں تبدیلی کی جاسکے ،اگروہ فیصلے اور فتوے صحیح ہوتے ، اصول فقہ حنفی کی روسے ان میں کوئی قباحت نہ ہوتی توآپ اس پر تصدیق صادر فرماتے وگر نہ بلاکسی رورعایت کے فوراً اس کی تغلیط فرماتے اور صحیحتکم شرعی سے روشناس کرتے ،اس میں آپ نہ کسی حاکم کے رعب و داب میں آتے نہ معاصر مفتیان کرام کے علمی حاہ وجلال سے ڈرتے ، نہ کسی جج مافیصل کو خاطر میں لاتے ، حق کی وضاحت کرتے اور غلطیوں پر ننبیہ کرتے ۔

اییا ہی ایک معاملہ بہاول پور [پاکستان ] کی عدالت میں وصیت و وراثت کا پیش ہوا، جواس سے پہلے ذملی کورٹ میں پیش ہو دیا تھا جہاں مدعی اور مدعی علیہ کے بیانات سننے کے بعد جج نے سات سوالات قائم کر کے آٹھ مفتیان کرام سے استفتا کیا،ان کے جوابات مختلف اور غیر واضح تھے پھر یہ مقدمہ چیف کورٹ بہاولپور پہنچا، جہاں فاضل جج محمد دین نے تمام جوابات اور مقدمے کاحل دیکھنے کے بعدیانچ سوالات قائم کیے جوان کی نظر میں ہنوز تصفیہ طلب تھے پھر تھم دیا کہ وصیت نامہ، آٹھوں فتووں کی نقلیں اور یہ پانچے سوالات سب مولانااحمد رضا کی خدمت میں جھیجے جائیں اور التماس کی جائے کہ ان تمام فتاویٰ کوملاحظہ قابل اصدار فتویٰ ہواطلاع بخثیں۔ حکم کے مطابق ۲۲سر رمضان المبارک ۱۳۳۱ھ کو بیہ استفتا مع نقول فتویٰ ارسال ہوا۔ بیہ سے تقریبًا ہیں صفحات پرمشتمل ہیں۔

اعلی حضرت قدس سرہ نے بعد ملاحظہ فتاوی تحریر فرمایا: ا

"بہت افسوس کے ساتھ گزارش ہے کہ آٹھوں فتووں میں اصلاً ایک بھی صحیح نہیں ،اکٹر سرایاغلط ہیں اور بعض مشتمل براغلاط"۔ اس کے بعد اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اولاً کچھ افادات لکھے اور ہر افادہ کے تحت تفریعات کے عنوان سے فوائد متفرعہ تحریر کیے ، جن سے احکام بھی واضح ہوئے اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ ان مفتیوں نے کہاں کہاں ، کیاکیاغلطیاں کیں ، اور ان کے علاوہ کیاکیاضروری باتیں ان کی نظر سے رہ گئیں۔۔۔۔اور آخر میں حکم اخیر لکھاکہ اس مقدمے میں دار القصا کو کیاکر ناچاہیے۔ یہ جواب بارہ افادات ایک سوچوبیں تفریعات اور ۲۷رضمنی فوائد پرمشمل ہے اور رضا اکیڈمی ممبئ کی شائع کردہ فتاوی ر ضوبیہ جلد دہم کے ص:۳۱۷ سے ۲۷۰ تک تفریبًا ۴۸ رصفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ [بحوالہ، خطبہ صدارت ۲۵واں فقہی سیمینار مجلس نشرعی ،از:علامه محمد احمد مصباحی دام ظله العالی ]

قدر استناد کادر جه رکھتی تھی،اور اعلی حضرت مسائل شرعیہ پر کتنی گہری نظر رکھتے تھے جہاں عام مفتی کی نظر نہیں پہنچ یاتی تھی اور پھر آپ کے اندر جرات وہمت کاوہ خزانہ تھا کہ بیک جنبش قلم غلط فتاوی کور د فرمادیا۔

### مولاناعبدالبارى فرنگى محلى كى توبه واصلاح:

مذہبی اختلافات ہوں یاسیاسی اورعلمی، آپ نے عدل و میانہ روی پر گامزن رہتے ہوئے پہلے افہام وتفہیم کی راہ اختیار کی۔ کسی نے شرعی جرم کیا توآپ نے پہلے اسے اس کی غلطیوں پر تنبیہ کیا۔ وضاحت کاموقع فراہم کیااور گفت وشنید کے بعد بھی اگرآپ کا مخالف اپنے باطل موقف پر ڈٹار ہاتو پھر آپ نے حکم شرعی پیش کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی۔ آپ کے پیش نظر ہمیشہ الحب فی الله و البغض فی الله، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض وعداوت بھی اللہ کے لیے، اس میں آپ کی ذات كاقطعًا دخل نه موتانه نفسانيت كالمكاساشائيه موتا

آپ اعلیٰ حضرت کی بوری زندگی کھنگال ڈالیے آپ کو لمحے لمحے اس کی جلوہ فرمائی ملے گی ، آپ نے دین میں مداہنت تبھی پسند نہیں کی، یہاں تک کہ جب تک آپ کا مد مقابل راہ راست پر نہ آگیا اس سے ملنا تک گوارہ نہیں کیا۔ ہاں جب جانب مخالف سے توبہ ورجوع دیکھاتو پھر اخوت اسلامی کابڑھ پرڑھ کرمظاہر ہ کیا، اسے گلے سے لگا ہااس کی عزت افزائی کی۔ علامه ليين اختر مصباحي لكھتے ہيں:

تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کے ہنگامہ خیز دور میں جب حضرت مولاناعبدالباری فرنگی محلی و دیگر خلافتی و موالا تی علماو قائدین کی طرف سے بعض غیر شرعی امور قولاً و فعلاً صادر ہوئے توامام احمد رضانے اس کا شرعی مواخذہ فرمایا۔

حضرت مولاناعبدالباری فرنگی محلی نے مولاناریاست علی شاہ جہاں پوری کواواخر جمادی الاولی ۱۲۹۱سط۱۲۹۱ میں لکھنو سے برملی بھیجا۔انھوں نے امام احمد رضا سے ملا قات کر کے مولا ناعبدالباری کا بیہ پیغام دیاکہ وہ برملی آکر آپ سے ملا قات و تبادلہ خىال كرناجات ہيں۔

امام احمد رضانے جواب دیا کہ جن امور پر شرعی مواخذہ ہے ،ان سے وہ توبہ کرلیں میں خود لکھنو بہنچ کران سے ملاقات کروں گا۔[علاے اہل سنت کی بصیرت وقیادت ص:۸۲]

یہ پورامعاملہ تفصیل سے قلم بندہے جواس بات کا غماز ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں حکم شرعی کی کیااہمیت تھی اور جب تک کوئی اینے باطل موقف پرڈٹار ہتا آپ اس سے ملاقات کرناہمی گوارانہ کرتے۔ یہ آپ کی حق پسندی اور جرات ایمانی کی بین دلیل ہے ،وہ کوئی بھی ہو،اس معاملے میں مداہنت کوروار کھناامام اہل سنت کی شان کے خلاف تھا، ہاں جب مولاناعبدالباری نے اپنی توبہ ور جوع شائع کروادیا تو پھرامام اہل سنت کی عزت وافزائی ملاحظہ کیجیے ، ملک العلماعلامہ ظفرالدین بہاری علیہ الرحمہ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

فقیر کی راے میں فوراً ایک جلسہ، تہنیت توبہ مولانا مولوی صاحب لکھنوی چھاپ کراس کی تہنیت کا جلسہ وہاں بھی کیا جائے اور اس میں وہ تحریر ہو جواس نے انہیں توبہ کے لیے بھیجی تھی پڑھ کر سنائی جائے ،اس کی تفصیل انشاءاللہ عن قریب حاضر

استاذ جامعه قادریه پریا کوٹ، مئو مولانا محمداختر الاسلام نعمانى قادرى کر تا ہوں ، پھر ان کے بیہ الفاظ توبہ پڑھ کرسنائے جائیں اور جلسہ کی طرف سے ان کی مبارک باد کا تار مولوی عبدالباری کو دیا جائے۔[بحوالہ علماے اہلِ سنت کی بصیرت وقیادت، ص: ۳۱]

ردِ فرقها باطله اور بعض علما پرتهم تكفير:

امام احمد رضاقد سسرہ کی حق پسندی اور بے باکی ہی تھی کہ آپ نے تنِ تنہا اپنے زمانے میں پیداشدہ فرقہا ہے باطلہ کے ردو ابطال میں در جنوں کتابیں لکھیں جن کی تفصیل حیاتِ اعلیٰ حضرت حصہ دوم مطبوعہ رضا اکیڈی میں درج ہے۔آپ نے اپنی پوری زندگی باطل افکار و نظریات سے پنجہ آزمائی میں صرف کی ، اگر اعلیٰ حضرت کی ذات اس محاذ پر نہ ڈٹی رہتی تو شاید آج اہل سنت کی جومعتد بہ تعدا دبر صغیر میں نظر آرہی ہے وہ نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اہل سنت کی شاخت اعلیٰ حضرت بریلوی کی ذات سے موسوم ہے۔

انگریز دنیا کی اینی چالاک اور مکار قوم ہے کہ مکاری میں جن کاکوئی ثانی نہیں۔جس نے اپنی چالا کی اور عیاری سے دنیا

کے بیشتر خطوں پر غلبہ و تسلط حاصل کر لیا اور وہاں کے مکینوں کو آپس میں لڑا کران پر اپنا اقتدار قائم کیا اور برسوں ان پر حکومت

کرتے رہے ۔ کچھ یہی حال متحدہ ہندوستان کا بھی تھا۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اپنا پنجۂ استبداد گڑائے رکھا اور جب
یہاں سے ان کا بوریا بستر بندھ گیا، توجاتے جاتے مسلمانوں میں ایسی تفریق کا نتیج بوکر گئے جس کی ٹیس سے آج بھی مسلمانان
برصغیر کراہ رہے ہیں۔

انگریزوں نے بڑی چلاکی سے کچھ دین دار علما کو خریدااور ان سے کچھ الیمی باتیں کہلوائیں جومسلمانوں کے در میان تفریق اور انتشار کاسب بنیں، یہ قوم اتن چلاک تھی کہ غیر محسوس انداز میں اپنا کام کرتی رہی اور دوسروں کواس کا احساس تک نہ ہوا۔ ان علما کے ذریعے کہیں شانِ رسالت آب میں گستا خیاں ہوئیں، کہیں بارگاہ الوہیت کا دب بر قرار نہ رکھا جاسکا، کبھی اہلِ سنت و جماعت کے متفقہ اصول و عقائد پر شب خون ماراگیا، تو کہیں اپنے باطل مزعومات و افکار کواصل اسلام بناکر پیش کیا گیا، الغرض پورے ملک میں آگ ہی لگ گئ، مسلمانوں کا اتحاد پارہ ہوگیا، ان کے در میان نفر توں کی ایسی خلیجے بیچے دی گئی جس کا پاٹنا آئ تک ممکن نہ ہوسکا۔

ایسے وقت میں امام اہلِ سنت مجد دو دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان نے امت کی ڈوبی ناؤ کا پتوار سنجالا اور
اسے ساحل عافیت تک لے آنے کی بھر پور کوشش فرمائی اور ان گمراہ قسم کے دنیا دار مولویوں کے خلاف جہا دبالقلم فرماکر امت
مسلمہ پر عظیم احسان فرمایا، انہیں پہلے مجھا یا، راہ راست پر آنے کی دعوت دی اور ان کی فکری کجے روی کو درست قبلہ فراہم کرنے
کی بھر پور کوششیں کیں، مگر جب انھوں نے دین کے بدلے دنیا کو قبول کرنا گواراکر لیا تو پھر بلاکسی خوف کے جرات ایمانی کا ثبوت
دیتے ہوئے ان پر حکم کفرواضح کیا، اور اس پر علما ہے حرمین شریفین سے تصدیقات لیں تاکہ کوئی کسریا تی نہ رہے۔

یمی وجہ ہے کہ ان علماہے سوکی جانب سے آپ کو کافر بنا دیا گیا ، آپ کو مکفر المسلمین ، متکبر ، جھگڑالو ، متشد دنہ جانے کیا کیا خطاب دیا گیا ، مگر آپ نے اس کی قطعی پرواہ نہ کی ،اور حق وباطل کی آمیزش سے مذہب وملت کو بچائے رکھا ، آپ کے دور حیات میں

مولانا مجمداختر الاسلام نعمانی قادری می موسی می استاذ جامعه قادر بیه چریا کوٹ، مئو

پورے برصغیر میں بڑے جیدعلما تھے مگر ہرکسی نے گوشئہ عافیت اختیار کیا،اور اس نازک معاملے میں ہاتھ ڈالنا گوارانہ کہالیکن امام اہل سنت کی غیرت ایمانی نے دین میں مداہنت کوہر گز گوارانہ کیااور آپ نے وہ کیا جور ہتی دنیا تک امت مسلمہ پر آپ کااحسان ہے۔ اخیر میں اعلی حضرت کی تصلب دینی، حق پرستی جرأت و بے باکی اور الله اور رسول سے غایت درجہ محبت پر مبنی وصیت يرايني بات ختم كرتا ہوں۔

«جس سے الله ور سول کی شان میں ادنی توہین یاؤ پھروہ تمھاراکیساہی پیاراکیوں نہ ہوفوراً اس سے جدا ہوجاؤ۔ جس کوبار گاہ ر سالت میں ذرابھی گتاخ دکیھووہ کیساہی بزرگ معظم کیوں نہ، ہوا پنے اندر سے اسے دو دھے کی مکھی کی طرح نکال کر چھینک دو۔'' یہ موضوع اصلا بہت تفصیلی ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہیں جنھیں قلم بند کیا جائے تواکی ضخیم کتاب تیار ہوسکتی ہے، میں نے اختصار کے پیش نظر امام اہل سنت کی زندگی کے اس رخ کے چند گوشے بیان کرنے کی کوشش کی ہے ورنہ اعلی حضرت وہ سمندر ہیں جس کی گہرائی آج تک نہ کوئی ناپ سکااور نہ آ گے ناپ پائے گا،ہر دن افکار رضا کے نئے نئے باب کھل رہے ہیں ، اور مدینے والے آقا کے کرم سے آئندہ بھی کھلتے رہیں گے۔

> گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضاسے پوستاں کیوں نہ ہوکس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے

> > \*\*\*\*

# (باب چهارم مقالات : اوصاف و کمالات

# امام احمد رضا اور انتباع سنت

#### **مفتی محمطام رحسین مصباحی**:جامعه عربیهانل سنت مصباح العلوم بد هیانی، خلیل آباد، بستی، یویی

اعلی حضرت امام احمد رضارضِی للّه عنه کی زندگی پرایک طائزانه نظر ڈالنے ہی سے بیہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو کرسامنے آجاتی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی شریعت پر سختی سے عمل کیا۔ ہر فرض وواجب کی محافظت اور اتباع سنت و شریعت میں کوئی دقیقه فروگزاشت نه ہونے دیا، جس کے نتیج میں ان کاقلب مبارک ایسا پاکیزہ اور مصفیٰ ہو چکا تھا کہ پیرو مرشد کی بارگاہ عالیہ سے متبع سنت و شریعت ہونے کی ان کو سند ملی۔

میدان عمل میں محبت کااظہار متعدّد طرح سے ہوتا ہے:

[۱]محبوب کے فراق میں تڑپنا،وصل کومنزل مقصو تشجھنااوراس کے ذکروفکر میں مستغرق رہنا۔

[۲] محبوب کے یاروں اور پیاروں کا محبت سے ادب واحترام کرنا۔

[۱۲]محبوب کے ہر قول وفغل کومحبوب سمجھ کراپنا دستورعمل بنائے رکھنا۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کی زندگی کا مرکزومحور صرف اور صرف عشق رسول تھا۔اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی سیرت عشق رسول کے تقاضوں کامجموعہ تھا۔آپ کی تمام تصانیف ہمارے اس دعوے کے روشن دلائل ہیں اور نعتیہ کلام ''حدائق بخشش'' تووہ منھ بولتا ثبوت ہے جس کی نظیر لوگوں نے کم ہی دکیھی ہوگی۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی اللہ عنہ کی زندگی کواگر میدان عمل کی تیسری قشم کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوکر سامنے آتی ہے کہ سنت رسول کے آپ حد در جہ متبع اور محبوب کی رضاجو ئی میں ہروقت کوشاں رہتے تھے۔ عرب و مجم کے ممتاز علما اور با کمال حضرات نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ جیسا جامع سنت اور قاطع بد عت اس دور میں کوئی د کیھانہیں گیا۔اتباع سنت آپ کی فطرت ثانیہ بن گیا تھا۔ ذیل میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان کے اہتمام شریعت اور اتباع سنت کے چندواقعات اور معمولات نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں:

#### اقامت نماز:

اس سلسلے میں ملک العلماعلامہ ظفرالدین بہاری علیہ الرحمہ کا بیان حیات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ملاحظہ ہو:

''اعلیٰ حضرت تندرست ہوں یا بیار پانچوں وقت مسجد میں با جماعت نماز اداکرنے کے خوگر تھے اور اپنے مریدین کو ہمیشہ اس امر کی خاص ہدایت فرماتے تھے۔موسم گرمامیں نماز دراز کر کے پڑھتے ،لیکن ایسانہیں کہ مکروہ وقت آجائے۔نماز ادا کرتے وقت رکوع، سجود، قومہ، قعدہ اور جلسہ وغیرہ کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ حروف کوان کے مخارج سے صفت لازمه محسنہ کے ساتھ اداکرنے میں بہت احتیاط فرماتے تھے۔"[حیات اعلیٰ حضرت ،ص:۱۳۸،ج:۱،مطبوعہ امام احمد رضااکٹری برملی شریف آ

اس تعلق سے سیدابوب علی رضوی کابیان بھی سیرت امام احمد رضارضی اللّٰہ عنہ کے حوالے بہت اہم ہے: "ایک بار اعلیٰ حضرت سخت بھار تھے، نششت و برخاست کی بالکل طاقت نہ تھی، اس کے باوجود فرض نماز مسجد میں با جماعت اداکرتے تھے۔انتظام ہیرتھاکہ کرسی میں لکڑی باندھ کر چار آدمی آپ کومسجد میں لاتے اور بعد جماعت دولت خانہ میں پہنچا دیتے۔بارہامیں نے اپنی آنکھوں سے دمکھاکہ اس نازک حالت میں بھی آپ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کاارادہ کرتے ،طاقت نہ دیکھتے ہوئے مجبوراً بیپھ کر پڑھنی پڑتی، لیکن ایسی حالت میں بھی دونوں پیروں کی انگلیوں کے پیپٹے زمین پرلگانے کی بے حدسعی کرتے۔'' احترام مسجد:

آداب مسجد سے ہے کہ اندر داخل ہوتے وقت پہلے دایاں قدم رکھاجائے اور مسجد سے جاتے وقت پہلے بایاں قدم باہر ر کھا جائے۔ سیدابوب علی رضوی کی زبانی امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان کاعمل ملاحظہ فرمائیں:

''ایک دفعہ فریصنہ فجراداکرنے میں خلاف معمول کسی قدر دیر ہوگئی۔نمازیوں کی نظریں باربار کاشانہ اقدس کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ اسی اثنامیں آپ جلدی جلدی تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے۔اس وقت برادرم سید قناعت علی نے اپنامیہ خیال ظاہر کیا کہ اس تنگ وقت میں د کیھنا ہے ہے کہ حضرت دایاں قدم مسجد میں رکھتے ہیں یاباں ؟لیکن قربان جائیں اس عاشق ر سول اور متبع سنت پر کہ درواز ہُ مسجد کے زہینے پر جس وقت قدم مبارک رکھا تودایاں ۔ توسیعی فرش مسجد پر قدم پہلے رکھا تو دایاں ،قدیمی فرش مسجد پر بھی دایاں قدم پہلے رکھا ، بونہی ہر صف پر تقدم دائیں قدم ہی سے فرمائی ،حتیٰ کہ محراب میں مصلیٰ پر دایاں قدم ہی پہلے پہنچا۔"[حیات اعلیٰ حضرت،ص:۲۶۹،ج:۱، مطبوعه امام احمد رضااکیڈ می،بریلی شریف]

علامه ظفرالدي بهاري عليه الرحمه رقم طراز ہيں:

''ایک مرتبه سیدی امام احمد رضاخان مسجد میں معتکف تھے۔ سر دی کاموسم تھااور دیر سےمسلسل بارش ہور ہی تھی۔ حضرت کونماز عشاکے لیے وضوکرنے لے لیے فکر ہوئی، یانی توموجود تھا، لیکن بارش سے بچاؤ کی کوئی جگہہ ایسی نہ تھی جہاں وضو کیاجاتا، کیوں کہ مسجد میں مستعمل یانی کا قطرہ تک گرانا بھی جائز نہیں ہے، آخر کار مجبور ہوکر مسجد کے اندر ہی طاف اور گدے کی چارتہ کرکے ان پر وضو کرلیا اور ایک قطرہ تک فرش پر گرنے نہیں دیا۔سردیوں کی رات ،جس میں طوفان بادو باراں کے اضافات، مگر خود اتنی سر دی میں ٹھٹرتے ہوئے رات گزار نی منظور کی، لیکن ایسی دشواری میں بھی مسجد کی اتنی سی بے حرمتی برداشت نه کی۔"[حیات اعلیٰ حضرت، ص:۲۷۲، ج:۱، مطبوعه امام احمد رضا اکیڈمی، بریلی شریف]

علاق العلوم برهياني، ظيل آباد

### والدين كى رضاجونى:

ار شاد خداوندی کسے نہیں معلوم کہ والدین کریمین کو اُف بھی نہ کہو۔ فرمان مصطفوی ہے کہ جنت تمھاری ماؤں کے قدموں تلے ہے ۔ بعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو ۔ عملی اور زبانی میدان میں بڑا فرق ہو تاہے ، آئیے ذراامام احمہ رضا کاطر زعمل دیکھیں:

''حضرت شاہ اساعیل حسن میاں صاحب کا بیان ہے کہ جب مولانا [اعلیٰ حضرت] کے والد ماجد مولانا نقی علی خال صاحب [المتوفی ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء] کا انتقال ہوا۔اعلیٰ حضرت اپنے حصہ ُجائداد کے خود مالک تھے، مگر سب اختیار والدہ ماجدہ کوتھا،وہ پوری مالکہ متصرفہ تھیں، جس طرح چاہتیں صرف کرتیں۔ جب مولانا کوکتابوں کی خریداری کے لیے کسی غیر معمولی رقم کی ضرورت پڑتی والدہ ماجدہ کی خدمت میں در خواست کرتے اور اپنی ضرورت بتاتے وہ اجازت دیتیں اور در خواست منظور کرتیں توکتابیں منگواتے۔"[حیات اعلیٰ حضرت، ص: ۱۰۴، ج:، مطبوعہ امام احمد رضا اکیڈمی، بریلی شریف]

#### دائیں ہاتھ ، یاؤں کے استعال کی عادت کریمہ:

سیدالوب علی رضوی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللّٰہ عنہ کے ناک صاف کرنے اور استنجاکرنے کے علاوہ ہر کام کی ابتداسید هی ہی جانب سے تھی، چنانچہ عمامہ مبارک کا شملہ سید ھے شانہ پر رہتا۔ عمامہ مبارک کے بیجے سید هی جانب ہوتی، عمامہ مقدسہ کی بندش اس طور پر ہوتی کہ بائیں دست مبارک میں گردش اور دہنادست مبارک پیشانی پر ہر بیجی گرفت کرتا تھا۔

ایک بارجناب سید محمود خال صاحب نوری مرحوم و مغفور نے حضور کے عمامہ باند ھنے پرعرض کیا کہ حضور عمامہ باند ھنے میں الٹاہاتھ کام کرتا ہے، فرمایا: اگر سید ھاہاتھ ہٹالیاجائے توالے ہاتھ سے باندھ تولیجے، اصل بندش توسید ھے، ہی ہاتھ سے ہوتی ہے۔ سید ابوب علی رضوی بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کواگر کسی کو کوئی چیز دینا ہو تا اور لینے والا الٹاہاتھ بڑھا تا فوراً اپنا دست مبارک روک لیتے اور فرماتے: سید ھے ہاتھ میں لیجے، الٹے ہاتھ میں شیطان لیتا ہے۔ اعداد اسم اللہ شریف بڑھا تا فوراً اپنا دست مبارک روک لیتے ہیں تو ابتدا کے سید ھے ہاتھ ہیں، اس کے بعد ۲، مگراعلیٰ حضرت پہلے ۲ تحریر فرماتے، پھر ۸، تب ک، یوں ہی نقش کے خطوط سیدھی، ہی جانب سے شش فرماتے اور تہ فرمانے میں بھی اس کا لحاظ تھا کہ نقش کہ سید ھے رخ کی طرف تہ کرتے ہوئے لاتے، پھر سیدھی جانب سے فلیتے تعویزی صورت میں کردیتے۔ [حیات اعلیٰ حضرت، ص: ۲۷۰، ج:۱، مطبوعہ رضا اکیڈ می، بریلی شریف]

#### غرما يروري:

غرباو مساکین، بتیموں و بیواؤں اور سائلوں و حاجت مندوں کی حاجت بوری کرنا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت علیہ الرحمة والرضوان بتیموں اور بیواؤں اور دیگر مساکین کے ماہوار وظیفے مقرر کرر کھے تھے، سائلوں اور ناداروں میں رضائیاں تقسیم کرنا آپ کا معمول تھا۔

موسم سرمامیں ایک مرتبہ نضے میاں صاحب[اعلی حضرت کے برادر خرد]مولانامحد رضاخال صاحب قدس سرہ نے اعلیٰ

حضرت کی خدمت میں ایک فرد پیش کی۔اعلیٰ حضرت کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ سردیوں میں رضائیاں تیار کرواکر غریامیں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔اس وقت سب رضائیاں تقسیم ہو چکی تھیں،ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت سے رضائی کی درخواست کی توآپ ننھے میاں صاحب والی وہی فردا پنے او پرسے اتار کراسے عنایت فرمادی۔[حیات اعلیٰ حضرت ص١١١ جلد نمبرام طبوعہ امام احمد رضااکیڈی] میاں صاحب علامہ بدر الدین احمد رحمہ اللّدیوں رقم طراز ہیں:

کاشانہ اُقدس سے کوئی سائل خالی واپس نہ ہوتا، بیوگان کی امداد اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے آپ کی جانب سے ماہ وار رقمیں مقرر تھیں اور بیہ امداد صرف مقامی لوگوں ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ بیرونجات میں بذریعہ منی آرڈر امدادی رقم روانہ فرمایاکرتے تھے۔[سوانح اعلیٰ حضرت، ص: ۹۰، رضااسلا مکمشن نزدنو محلہ مسجد بریلی شریف]

دم واپییں بھی آپ نے غریبول کو فراموش نہیں کیا، بلکہ فقراکے بارے میں اپنے عزیز واقارب کو یوں وصیت فرماتے ہیں:

فاتحہ کے کھانے سے اغنیا کو کچھ نہ دیا جائے ، صرف فقراکو دیں اور وہ بھی اعزاز اور خاطر داری کے ساتھ نہ جھڑک کر۔
غرض کوئی بات خلاف سنت نہ ہو، اعزہ سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین بار ان اشیاسے بھی کچھ بھیج دیا

کریں۔ دودھ کا برف خانہ ساز اگر چہ بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ خواہ بکری کا شامی کباب، پراٹھے اور بالائی

مفیرینی اردکی پھریری دال مع ادرک ولوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کاپانی، انار کاپانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کابرف، اگر

روزانہ ایک چیز ہوسکے یوں کر دیا کریں۔ جیسے مناسب جانو، مگر بطیب خاطر، میرے لکھنے پر مجبور نہ ہو۔ [وصایا شریف، ص:اا،
مطبوعہ لاہور از علامہ حسنین رضاخاں]

### احاديث پريقين:

یوں تولاکھوں علماموجود ہیں جواحادیث پر کمال یقین کے مدعی ہوں گے ،کیکن امام احمد رضا کی اپنے آقا و مولی حضور <u>طلقی عاق</u>م کے ارشادات عالیہ پریقین کی شان ملاحظہ ہو،خود فرماتے ہیں:

میرے پاس ان عملیات کے ذخائر بھرے پڑے ہیں، لیکن بحد اللہ آج تک بھی اس طرف خیال بھی نہ کیا، ہمیشہ ان دعاؤں پر جواحادیث میں ارشاد ہوئیں عمل کیا، میری تو تمام مشکلات انہیں سے حل ہوتی رہتی ہیں۔[ملفوظات اعلیٰ حضرت، ج:۲،ص:۲، مطبوعہ کراچی]

۱۲۹۵ میں جب آپ والدین کریمین کے ساتھ پہلی مرتبہ جج بیت اللہ اور زیارت روضہ مطہرہ کے شرف سے مشرف ہوئے توواپی میں بوقت طوفان اسی یقین کا عجیب منظر سامنے آیا، چنال چپہ فرماتے ہیں: پہلی بار کی حاضری والدین ماجدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے ہم رکاب تھی، اس وقت مجھے تیسوال سال تھا۔ واپسی میں تین دن طوفان شدید تھا، اس کی تفصیل میں بہت طول ہے۔ لوگوں نے کفن پہن لیے تھے، حضرت والدہ ماجدہ کا اضطراب دیکھ کران کی تسکین کے لیے بساختہ میری زبان سے فکا کہ آپ اطمینان رکھے، خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈو ہے گا، یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی، جس حدیث میں شق پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی دعا ارشاد ہوئی ہے، میں نے وہ دعا پڑھی تھی، لہذا حدیث کے وعدہ ک

صادقه پر مطمئن تھا۔ پھرقشم کے نکل حانے سے خود مجھے اندیشہ ہوا۔ اور معًا حدیث یاد آئی آمن بیتال علی الله یکن به حضرت عزت کی طرف رجوع کی اور سر کار رسالت سے مد دمانگی ۔الحمد للہ کہ وہ مخالف ہوا کہ تین دن سے بشمدت چل رہی تھی دو گھڑی میں بالکل موقوف ہو گئے۔اور جہازنے نجات پائی۔[ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص:۲٬۳۰، ج:۲،مطبوعہ کراجی ] سونے کا انداز:

اعلیٰ حضرت رضی الله عنہ کے سونے کاطریقہ علامہ بدر الدین احمد صاحب نے یوں رقم فرمایا ہے:

''آپ کے خادم کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت ۲۴ر گھنٹے میں صرف ڈیڑھ دو گھنٹے آرام فرماتے ، ہاقی تمام وقت تصنیف و کتب بینی اور دیگر خدمات دبینیه میں صرف فرماتے اور ہمیشہ بشکل نام اقد س مح<u>رط نفیج ما پ</u>م سویاکرتے۔اس طرح کہ دونوں ہاتھ ملا کر سرکے نیچے رکھتے اور پاؤں سمیٹ لیتے ،جس سے سرمیم ، کہنیاں ح ، کمرمیم ۔ پاؤں دال بن کر گویانام پاک محمد کانقش بن جاتا [صلى الله تعالى عليه وسلم\_[سوانح اعلى حضرت،ص:١١٩، مطبوعه رضااسلامك مثن برىلى شريف]

#### سلام كاجواب:

آج کُل توسلام کرنے اور جواب دینے میں کتنی ہی جدتیں پیدا ہوچکی ہیں جن کارات دن مشاہدہ کام ہور ہاہے۔ یہاں مسنون سلام کے بارے میں آپ کے بچین کاایک واقعہ پیش کیاجا تاہے:

"ایک روز مولوی صاحب موصوف حسب معمول بچوں کو پڑھار ہے تھے کہ ایک بیجے نے سلام کیا، مولوی صاحب نے جواب دیا:" جیتے رہو"اس پر حضور اعلیٰ حضرت نے عرض کیا کہ بیہ توسلام کا جواب نہیں ہوا،وعلیکم السلام کہنا جا ہیے تھا۔مولوی صاحب سن کربہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں۔ "[سوانح اعلیٰ حضرت،ص: ۱۵۱۰، مکتبہ رضااسلامک مشن،برملی شریف]

#### \*\*\*\*\*

# باب چهارم مقالات: اوصاف و کمالات

جذبات کاطوفان اور امام احمد رضاکی بے مثال سلامت روی

### مفتی نورالقمراین رقم مصباحی:مفتی جامعه اہل سنت فیض الرسول[ساکی ناکیمبیئ]

جبسے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ہوئی ہے ان کے ایمیان وعمل کویہاں کی وثنی تہذیب سے مسلسل خطرہ رہاہے، یہی وجہہے کہ ہندوستانی مسلمان کبھی بھی اس رخ سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں رہے۔

مصلحین امت نے بھی اپنے اپنے وقت پر تبلیغ وار شاد، اصلاح اور تجدید کے ذریعہ امت کو ہیدارر کھنے میں اپنا بھر بور کر دار اداکیا، اور یوں اس کفرستان میں کاروان اسلام اپنی منزل کی طرف بڑھتار ہا۔

### هندوستانی مسلمان اوراجتاعی قوت کاراز:

مسلمانوں میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، سیّ حنفی مسلک ہی سب کا پسندیدہ مسلک تھا، کیرل کے ساحلی علاقوں میں شافعی مسلک کے بھی کچھ لوگ پیرو کار تھے، شیعی اثرات بہت بعد میں یہاں پہنچے، مگرابتدامیں ان کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر تھی۔

آٹھ سوہرس پہلے حضرت امیر خسر ورحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے در میان خوش گوار مذہبی ماحول کے متعلق جو فرمایا تھاوہ حیران کن ہے۔

خوشا هندوستان و رونق دی شریعت را کمال عز و تمکیی بدی عزت شده اسلام منصور بدال خواری سرانِ کفر مقهور زغزبین تا لب دریا دری باب همه اسلام بینی برکی آب مسلمانان نعمانی روش خاص زدل هر چار آئیس رابه اخلاص نہ کیں باشافعی نے مہر با زید جماعت را و سنت را بہ جال صیر زہے ملک مسلماں خیزو دیں جوئے کہ ماہی نیز سنی خیزد از جوئے

[رسائل مجد دالف ثانی،ص:۱۱۹]

لینی: ملک ہندوستان اور بہال کی مذہبی رونق کے کیا کہنے۔ جہال شریعت اسلامی کومکمل طور پر عزت وشوکت حاصل ہے۔ جس کی وجہ سے اسلام ہی کابول بالاہے۔ حنی مسلمانوں کی ہے۔ جس کی وجہ سے اسلام کاعلم بلنداور کفرشکست خور دہ ہے۔ غزنی سے ہند تک اسلام ہی کابول بالاہے۔ حنی مسلمانوں کی خاص روش نے سب کا دل جیت لیاہے۔ نہ امام شافعی سے نفرت نہ زید سے الفت ، یہاں تک کہ مسلمان دل وجان سے اہل سنت وجماعت کے پابند ہیں۔ اسلامیان ہند کے کیا کہنے ، یہاں تو دریا سے جو مجھلی نکاتی ہے وہ بھی سنی ہوتی ہے۔

یہ توامیر خسر ورحمۃ اللہ کے زمانے کی بات تھی،اس کے ٹھیک تین چارصدی بعد ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی زندگی پرروشنی ڈالتے ہوئے مجد دالف ثانی فرماتے ہیں:

'' ہندوستان کے تمام اسلامی باشندے ''عقیدہ ٔ حقّہ'' اہل سنّت وجماعت پر ہیں اور اہل بدعت وضلالت کا اس دیار میں نشان نہیں ،سب طریقه ٔ مرضیہ حنفیہ رکھتے ہیں''۔[رسائل مجد دالف ثانی، ص: ۱۱۸]

"البتہ بعض شیعہ ایران سے جلاوطن ہوکر ہندوستان آئے اور حکام وسلاطین کاتقرب حاصل کرکے بعض جہلاکو جمعوٹے مقدمات اور فریب زدہ مغالطات سے گمراہ کیا، اور راہ سے دور لے گئے، لیکن دیارِ ہندمیں ان بدکیشوں کے قدوم بدکی بدولت مسلمانوں میں فتوعظیم واقع ہوااور فتنہ از سرنوبیدار ہوگیا"۔[رسائل مجد دالف ثانی، ص:۱۱۹]

حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان کے اندرر دافض نے بھی اپناقدم پسار ناشروع کر دیاتھا،
لیکن سے بھی حقیقت تھی کہ حضرت مجد دالف ثانی کے ہاتھوں اکبر کی لامذہبیت کافتنہ در گور کیے جانے کے بعد ۱۲۰۰ سے اسلام ہندوستان کی مذہبی فضامیں کوئی قابل ذکر تلاظم رونمانہیں ہوا، اگر ہوابھی تواس کی نوعیت ایسی نہیں تھی کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں پرادبار کا دور شروع ہوجائے۔

بار تقویں صدی ہجری کے اختتام پر مسلمانوں کی خوش گوار مذہبی فضاکو کسی کی نظر لگ گئی اور مسلم امہ اختلاف وانتشاراور بدترین خانہ جنگی میں مصروف پریار ہوگئی۔

مشہور محقق ابوالحسن زید فارو قی [متوفی ۱۹۹۳ء]افتراق وانتشار کے اسباب پرروشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں:

'' حضرت مجد دکے زمانے سے ۱۲۴۰ھ تک ہندوستان کے مسلمان دوفر قوں میں بیٹے رہے ، ایک اہل سنت وجماعت ، دوسرے شیعہ۔

اب مولانااساعیل دہلوی کاظہور ہوا، وہ شاہ ولی اللہ کے بوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے

مقتع تقر

ان کامیلان محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف ہوااور نجدی کارسالہ" ردالا شراک"ان کی نظر سے گزرااورانہوں نے اردومیں تقویۃ الایمان کھی۔

اس کتاب سے مذہبی آزاد خیالی کادور شروع ہوا، کوئی غیر مقلد ہوا، کوئی وہائی بنا، کوئی اہلحدیث کہلایا، کسی نے اپنے کوسلفی کہا۔ ائمہ مجتہدین کی منزلت اوراحترام جودل میں تھاوہ ختم ہوا، معمولی نوشت و خواند کے افرادامام بننے لگے اورافسوس اس بات کا ہے کہ توحید کی حفاظت کے نام پربارگاہ نبوت کی تعظیم واحترام میں تقصیرات کاسلسلہ شروع کردیا گیا"۔[مولانااساعیل دہلوی اور تقویۃ الا بمیان، ص: ۹]

فاروقی صاحب کاخیال ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پیجہتی اسی کتاب کی وجہ سے ختم ہوئی اوراختلاف کافائدہ اٹھاکرائگریزوں نے نوسوسالہ مسلم مملکت کاخاتمہ کردیا، یہاں تک کہ اس کتاب کے چھپنے سے تیس سال کے اندراندر صدہاسال کی نعمتیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئیں۔[مولانااساعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان، ص:۱۴]

تقویۃ الا بیان کے مصنف کو بھی اس بات کا شدید احساس تھاکہ اس کتاب کے چھپتے ہی مسلمانوں کی جمعیت منتشر، اتحاد ختم، اجتماعی قوت فنااور دشمن کے مقابلے مسلمانوں کی ہوااکھڑ جائے گی، تقویۃ الا بیان کے مصنف کا بیا عتراف چشم عبرت سے پڑھیے:
''میں نے یہ کتاب لکھی ہے، مکروہ اور شرک خفی جیسے امور کو شرک جلی لکھ دیا ہے، گواس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہوجائیں گے۔[ارواح ثافیہ، ص: ۲۷]

مولوی اساعیل دہلوی کی اس عجیب وغریب توقع پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر شجاع الدین فاروقی لکھتے ہیں:

''ان کا پہلا خیال توبقینا میچے ہواکہ شورش ہی نہیں ہنگامہ آرائی ،خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگئی، لیکن دوسراخیال کہ لائھ ٹرکڑھیک ہوجائیں گے بھی صحیح نہیں ہوسکتا، مذہب وعقائد جیسے حساس معاملہ پر شورش پیدا کی جائے اوروہ ختم ہوجائے ۔۔۔ناممکن ہے''[معاصراسلامی تحریکات اور فکر اقبال ۔ص: ۱۳۷۱]

# اساعیل دہلوی کی پالیسیوں کے سنگین نتائج:

تقویۃ الا بمانی نظریات کوعام کرکے مولوی اساعیل دہلوی اوران کے پیرومرشد سیداحمہ بریلوی نے جہاں مسلمانوں کے اعتاد کوپارہ پارہ کیا، عین اسی وقت سرحد پر سکھوں کے خلاف بے موقع اعلان جنگ کرکے ہندوؤں کے ساتھ سکھ جیسی بہادر قوم کوبھی مسلمانوں کا مخالف بنادیا، جس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جتنے سیاسی وخونی معرکے ہوئے ہندوقوم، بہادر سکھوں کوبھی اپنے ساتھ لے آئی، جس کے سنگین نتائج مسلمانوں کو ۱۸۵۷ء اور ۱۹۴۷ء کے مسلم کش فسادات میں بھگتنے پڑے۔

۔ ۱۸۵۷ء کی خونی تاریخ میں انگریزوں کے ساتھ ہندواور سکھ دونوں نے مسلمانوں کاقتل عام کیا، جس کے چشم دید گواہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللّٰد علیہ ہیں، دیکھئے! باغی ہندوستان ص:۸۵/۵۱/۵س۵۸راور ۲۹\_[داستان غدر، صفحہ۵۵ر ظہیر دہلوی]

مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی مصباحی مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی مصبحت میشان الدمینی المیناکه ممبئی آ

ے ۱۹۴۰ء میں ملک تقسیم ہوگیا، انتقال مکانی کے نام پرمسلم کش فسادات کاسلسلہ شروع ہوگیا، مسلمانوں کے اس قتل عام میں عام ہندوؤں اور شکھوں کے علاوہ ہندو، سکھ فوجیوں نے بھی بھرپور حصتہ لیا، جس کے چشم دید گواہ مولاناابوالکلام آزاد بھی ہیں جوہندومسلم اتحاد کے سب سے بڑے داعی اور یکے کانگریسی لیڈر تھے، دیکھیے ان کی لکھی ہوئی آپ بیتی! نڈیاونس فریڈم، ص:۸٠٣/٩٠٣/اورااس

### ١٨٥٤ء كانقلاب اور تهذيب نوك فساني:

١٨٥٤ء ميں ہندوستان پرانگريزوں كامكمل قبضه ہوگيا، سقوط غرناطه وبغدادكے بعد آسان نے سقوط دلى كابھى نظاره د کی جوبڑے پیانے پر مسلمانوں کے قتل عام کی شکل میں سامنے آیا، جنگ میں مسلمان ہی پیش بیش تھے،اس لیے قبضہ کے بعدانگریزوں کے انتقام کاسارانزلہ مسلمانوں ہی پراتزا۔

تختہ ُ دارور سن اور تیخ ظلم وستم سے جومسلمان باقی بیجے تھے ان کوہر میدان سے کھدیڑ کر درماندگی ویسماندگی اور غربت وافلاس کی سب سے نجلی سطح کی طرف دھکیل دیا گیا، وفاداری اور جاسوسی کے انعام میں پڑوسی قوم کو تعلیم ،فوج، تجارت اور سر کاری عہدوں میں مواقع اور سہولیات فراہم کی گئیں ،ان حالات نے پوری امت کومایوسی میں مبتلا کر دیا۔

لال قلعہ پر فرنگی جھنڈالہرانے کے بعد ہروہ چیزجس کاتعلق مسلم عہدسے تھااس کے معنی بدل گئے، پروفیسرابواللیث صدیقی نے ابوان دہلی کی چوکھٹ پر تہذیب نوکی جو آہٹ محسوس کی ہے وہ بہت در دناک ہے، دیدہ عبرت سے آپ بھی پڑھیے: "انقلاب کے بعد برطانوی پر حجم لال قلعہ پر لہرانے لگا توایک نئے تہذیبی دور کا آغاز ہوا، اس نئے دور میں تہذیب کاتصور ہی بدل گیا،مشرق اورمشرقی روایات کی علم بر داری کور جعت پسندی قرار دیا گیا۔

اور مغرب پرستی، روشن خیالی اور ترقی کی دلیل تھہری، جس لباس پر ہمارے شرفافخرکرتے تھے اور جوشاہی درباروں کاسر کاری جامہ تھاوہ چیراسیوں کی وردی بنا، اور کوٹ پتلون پہننے والے حلال خوراور کفش دوز۔۔۔ صاحب لوگ بن بیٹھے۔۔۔۔عربی، فارسی جس پر ہماری تہذیب، زبان اور شاعری کی بنیادیں استوار ہوئی تھیں ان کی جگہ بھی انگریزی نے لے لی اور لوگ سعدی، حافظ اور عمر خیام کوبھول کر شکسیبر اور ملٹن کی باتیں کرنے لگے ''۔[مقدمہ دیوان بہادر شاہ ظفر، ص: ۱۰] انگریزاینے اقتداراور تہذیب کے لیے علاے اہل سنت ہی کوخطرہ بمجھتے تھے، کیوں کہ اپنے مسائل کولے کریمی لوگ زندہ قوم کی طرح ظالم حکمراں کے سامنے کھڑے تھے اور تمام ہندوستانی مسلمانوں کوانہی کے ساتھ جذباتی لگاؤبھی تھا،اہل سنت کو چپورٹر پرٹوسی قوم اور پوری وہانی لانی انگریز گور منٹ کی حمایت میں کھٹری تھی، سرسیدا حمد خان ککھتے ہیں:

'' بیس تیس برس پیشترایک بہت بڑے نامی مولوی محمد اساعیل نے ہندوستان میں جہاد کاوعظ کہا اورآد میوں کوجہاد کی ترغیب دی،اس وقت اس نے صاف بیان کیا کہ ہندوستان کے رہنے والے جوسر کارانگریز کے امن میں رہتے ہیں ہندوستان میں جہاد نہیں کرسکتے "[اساب بغاوت ہند، ص: ۱۶]

#### اسلامی اقدار، مغرب پرستی کی زدیر:

مسلمانوں کی دینی حمیت، مغربی اقتدار کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی، ان کی دینی حمیت وغیرت کی تیزی کوختم کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے مختلف جہتوں میں کام کا آغاز کیا۔

[1]مشن اسكول كھولے \_

[۲] اپنی قوم کے اعلیٰ دماغوں کی خدمات حاصل کرکے نصافی کتابیں تیار کیں، جن میں اسلامی شخصیات اور عقائد کوہدف تنقید بناکرمسلم بچوں کے دلوں سے ان کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی گئی۔

[۳]عربی، فارسی اورار دو کی جگه انگریزی زبان وادب کومعیار کامیابی، اظهار شائشگی اور ذریعه کرقی تُشهرایا۔

[8] بورب سے پادر بوں کوبلاکر اسلام اور اسلامی شخصیات کے خلاف زہرا گلنے پر مامور کیا۔

[۵] جگہ جگہ اسپتال اور شفاخانے کھولے اوران میں مفت علاج ومعالجہ کی سہولیات فراہم کیں ،لیکن ڈاکٹراور نرس کے نام پر جوعملہ رکھا گیاوہ دراصل عیسائی مبلغین تھے۔

آ کی ایم گاؤں میں پرائمری درجے کے اسکول کھولے، تعلیم کے نام پر معصوم ذہنوں میں عیسائیت کا بچ بونے کے لیے انتہائی تربیت یافتہ عیسائیت کا بچ بونے کے لیے انتہائی تربیت یافتہ عیسائی عور توں یامغرب زدہ عور توں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ جہاں مفت تعلیم کے علاوہ بچوں کے سر پرستوں کو کپڑا، اناج اور رویے بیسے کی شکل میں امداد بھی دی جاتی تھی۔

برطانوی حکومت کے مذکورہ منصوبے اگرچہ خفیہ طور پر تدریجاعملی شکل دیے جارہے تھے ، لیکن بعض ارباب بصیرت کوبہت پہلے اس کی بھنک لک گئی تھی ، ان میں علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات بھی تھی ، آپ فرماتے ہیں :

''انہوں نے تمام باشندگان ہندکو،کیاامیرکیاغریب، چھوٹے بڑے، مقیم ومسافر، شہری ودیہاتی سب کونصرانی بنانے کی اسکیم بنائی۔۔۔۔یہ سب کچھاس لیے تھاکہ سب لوگ انہیں کی طرح ملحدوبے دین ہوکرایک ہی ملت پر جمع ہوجائیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے ممتاز فرقہ نہ رہ سکے۔۔۔۔اس لیے بوری جاں فشانی اور تن دہی کے ساتھ مذہب وملت کومٹانے کے لیے طرح طرح کے مکروحیلہ سے کام لینا شروع کیا۔

انہوں نے بچوں اور نافہوں کی تعلیم اورا پنی زبان ودین کی تلقین کے لیے شہروں اور دیہات میں مدرسے قائم کیے۔ پچھلے زمانے کے علوم ومعارف اور مدارس و مکاتب کے مٹانے کی پوری کوشش کی۔

دوسری ترکیب بیہ سوچی کہ مختلف طبقوں پر قابواس طرح حاصل کیا جائے کہ زمین ہند کے غلہ کی پیداوار، کاشتکاروں سے لے کرنقددام اداکیے جائیں،اوران غریبول کو خربیدو فروخت کا کوئی حق نہ جچھوڑا جائے،اس طرح بھاؤ کے گھٹانے بڑھانے اور منڈیوں تک اجناس پہنچانے اور نہ پہنچانے کے خود ہی ذمہ دارین بیٹھیں۔

اس کامقصداس کے سواکچھ نہ تھاکہ خداکی مخلوق مجبور و معذور ہوکران کے قدموں میں آپڑے اور خوراک نہ ملنے پرنصاریٰ کے ہرحکم کی تعمیل و تکمیل کرے ''[باغی ہندوستان،ص:۳۱]

حِيْفَانَامُالْمِ لَلْخِيرِ فَيْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

پادری ایڈ منڈنے بورے ہندوستان میں ایک شتی چٹی جاری کی جس کے الفاظ یہ تھے:

"اب تمام ہندوستان میں ایک عملداری ہوگئ، تاربر تی سے سب جگہ کی خبرایک ہوگئ، ریلوے سڑک سے سب جگہ کی آمد ورفت ایک ہوگئ، نذ ہب ہوجاؤ"۔[تاریخ تحریک آمد ورفت ایک ہوگئ، نذ ہب ہوجاؤ"۔[تاریخ تحریک آزادی ہند،ج:۲/ص:۲۱۳۔از:ڈاکٹر تاراچند]

پادری ایڈ منڈ کے اس چیٹی کاذکر سرسیدا حمد خان نے بھی اسباب بغاوت ہند صفحہ ۲۷؍ پر کیا ہے، نہ کورہ حوالوں سے بڑٹش گور منٹ کے خطر ناک عزائم کا پتا چپتا ہے، اگریزوں نے ہندوستانیوں کے پیچھے ایسے بہرو پیے چھوڑے ہوئے تھے جوالیسے طالع آزماعناصر کی کھوج میں لگے رہتے جن کے اندجاہ طبی اور حرص وطع کوٹ کوٹ کر بھری ہو، یاایسے لوگوں کی تلاش میں لگے رہتے جوہر حال میں مادی ترقی وخوش حالی کے دل دادہ ہوں اور ظاہری شان و شوکت اور عزت و شہرت کی خاطر کچھ بھی کرگزر نے کے لیے تیار ہوں۔

شمتی سے بڑٹش گور منٹ کوہر قوم سے ایسے کچھ لوگ مل گئے۔ ﷺ

کے انگریزوں کے اشارے پر کچھ ہندومور خین نے مسلمانوں کے خلاف کھنے اور بولنے کابیڑا اٹھایا،ان میں قابل ذکر پنڈت دیانند سرسوتی ہیں،اس نے ستیار تھ پر کاش لکھی،جس میں انہوں نے جی بھر کراسلام اوراسلامی مقتدر شخصیات کونشانہ بنایا۔

کے شکر راجپال آ چار یہ نے رنگیلار سول نامی کتاب لکھی، جس میں اس آ چار یہ نے وہ زبان استعمال کی ہے، جس سے اندازہ ہوا کہ ایک آ چار یہ اس حد تک گرسکتا ہے۔

اسی طرح ۱۹۳۷ء میں گڑ گاؤں ہریانہ کے ایک معالج ڈاکٹررام گوپال نے کطے عام رسول اللہ ﷺ کی شان اقد س میں گستاخیوں کا آغاز کیا۔

المج ۱۹۲۹ء میں حیدرآباد سندھ کے رہنے والے نقورام نامی ایک آریہ ساجی حضور ﷺ کی شان اقد س میں بکواس کرکے انگر سزوں کا آلہ کار بنا۔

کا پنڈت شردھانندمشہورآریہ ساجی نے ایک طرف شدھی تحریک کا آغاز کرکے مسلمانوں کوہندو مذہب قبول کرانے کی کوشش کی تودوسری جانب شان رسالت ماب ﷺ گاڑاور مذہب اسلام پر تنقیدات کاسلسلہ شروع کر دیا۔

کولکتہ کے بھولاناتھ سن اور قصور کے پالامل نے بھی حضور کی شان اقد س میں گتاخیاں کرکے مسلمانوں کوروحانی اذیت پہنچانے کاکام کیا۔

یہ حالات دیکھ کر کچھ مسلم نوجوانوں کوغیرت آئی ،جب تک انہوں نے بدلہ نہ لے لیان کوچین نہیں آیا۔بقول پروفیسربدرچشق۔

"غازى عبدالرشيدنے پنڈت شردھانند كو۔غازى عبدالعليم نے راجيال لا مورى كو۔غازى عبدالله اوراميراحدنے بھولاناتھ

مفتی نورالقمراین رقم مصباحی مصباحی مست فیض الرسول[ساکی ناکه ممبئی]

کوککتوی کو۔غازی محمصد بقنے پالامل اورغازی عبدالقیوم نے نتھورام کوقتل کرڈالا''۔[جہان امام احمد رضا،ج:۱۹،ص:۱۷۶م 🖈 بنکم چندر چیڑجی بنگالی ادیب نے ''آنندمٹھ'' نامی کتاب لکھی یہ کتاب ہندوؤں میں اور خاص طور پر بنگالیوں میں وید کا در جدر تھتی ہے ،اسی کتاب کے خاتمے پر مصنف نے مشہور زمانہ شرکیہ نظم وندے ماتر م لکھی ہے۔

اسی کتاب میں مصنف نے مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے اورانگریزوں کی فتح پر خوشیوں کااظہار کیا ہے، پنڈت شردھا ننداور بنکم چندر چیڑجی نے انگریزوں کومشورہ دیاتھاکہ ہندوستان سے مسلمانوں کااور تمام اسلامی شعائروعلامات مساجدومقابر کا یک گخت خاتمه کردی۔

الگریزوں کے اشارے پر پڑوسی قوم نے اذان، گاہے کی قربانی ، جلوس محرم کے نام پر طویل فسادات کاسلسلہ شروع کیا،انگریزوں کے مظالم سے جومسلمان پچ گئے تھے وہ یوں برباد ہورہے تھے۔

اس غداری کے بازار میں ایمان فروشی کے لیے کچھاسینے بھی موجود تھے۔

🖈 مولوی اساعیل دہلوی نے امت کی متحدہ قوت کو یارہ پارہ کرنے کے لیے تقویۃ الایمان نامی کتاب لکھی اورسب سے پہلے اسی کتاب کولا کھوں کی تعداد میں بڑٹش گور منٹ نے طبع کراکر مفت تقسیم کیا۔

🖈 وہابیوں نے دنیاکے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں پر کفروشرک کا فتوی لگاکرامت کے رشتہ کونبی محترم سے توڑنے کی کوشش کی ، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ہنگاہے ہوئے۔

اللہ حدیث ، غیرمقلدین نے انگریزنوازی کی تمام حدیں یار کر دیں، فتنهٔ عدم تقلید بریاکر کے امت کارشتہ اسلاف 🖈 سے توڑنے کی کوشش کی۔

اناس نامی رشیداحد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ، فتوی امکان کذب لکھ کر، مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیرالناس نامی 🖈 کتاب میں مسکہ ختم نبوت کے اجماعی قطعی عقیدے کومشکوک بناکر۔

مولوی خلیل احمدانبیبٹھوی نے براہین قاطعہ نامی کتاب میں اللہ کے لیے امکان کذب کی تصدیق اور رسول اللہ کے علم مبارک پرشیطان کے حقیرو ذلیل علم کی برتری دکھاکر۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے رسول اللہ کے علم مبارک کو حقیر و ذلیل مخلو قات سے تشبیہ دے کر۔

اور مرزاغلام احمد قادیانی نے دعواہے نبوت کرکے انگریزوں کاحق نمک خوب خوب اداکیااور امت کے در میان برقسمت دڑاڑوں کواوروسیع کر دیا، امت کے دامن اتحاد میں ان نمک حلالوں کے ہاتھوں جوشگاف پڑ حیکاتھا، حکمت کی سوئی اس کوسینے، پرونے سے عاجرتھی۔

انگریزوں کی ریشہ دوّانی کارگر ثابت ہوئی، ہندوؤں اورمسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال کابازارگرم ہوگیا اور دوسری طرف مسلمان۔۔۔۔فرقوں میں بٹ کرآپس ہی میں دست وگریباں ہو گئے اوران کے در میان بحث و مناظرہ کاایک تھکا دینے والاسلسلہ چل پڑا، جس کی وجہ سے اصل مسائل کی طرف عام مسلمانوں کا ذہن جاہی نہ سکا۔

علاق الرسول [ساكى ناكه ممبئي] على المعبد الماسنة فيض الرسول [ساكى ناكه ممبئي] مفتى نورالقمرابن رقم مصباحي

### كفركانياروپ اور گنگاجمنی تهذيب:

تاریج گواہ ہے، جب بھی اقلیت نے اکثریت کے ساتھ رہنے کے سخت اصول نہ اپنائے۔۔۔ اقلیت برباد ہو گئی یا اکثریت میں مدغم ہو گئی، ہندوستان پر برطانوی تسلط کے بعد برشمتی سے ہماری پڑوسی قوم نے ملک کے اندرایسی فضابنانے کی کوشش تیز کردی تھی جس سے یا تومسلمان فنا ہوجاتے یا تدریجا اکثریت میں مدغم ہوجاتے یا پھر عاجزاور بے دست و پابن کررہ جاتے۔

ہمسایہ قوم نے سب سے پہلے انگریزوں کواپنی بلامشروط وفاداری کی یقین دہانی کرائی، اس کے لیے انہوں نے بھی مسلمانوں کو، بھی دلتوں کواور بھی اپنے سیاسی اصولوں تک کی بلی چڑھادی۔

اس کے بعد ہی بڑی دوراندینی سے انہوں نے انگریزوں سے اپنی وفادار بوں کے انعام میں مراعات لے لے کر پہلے تعلیمی پھراقتصادی و تجارتی میدانوں میں اپناقدم جمانا شروع کیا۔

پر اسکاری و باری میدان میں ان کی ترقی کی رفتار کیا تھی اس کے متعلق پر وفیسر سید سلیمان انٹرف بہاری فرماتے ہیں: "انگریزی سلطنت میں۔۔۔۔۔ ہندوستانیوں نے دمکیھا کہ اب بقااور نمود کی زندگی بغیر علوم مغربی حاصل کیے ناممکن

ہ رین سفت میں مسلمانوں نے بڑھ کرانگریزی تعلیم کا استقبال کیا۔۔۔۱۸۳۵ء میں مسلمانوں نے انگریزی حکومت کوایک در خواست دی تھی جس میں مانگ کی گئی تھی کہ انگریزی تعلیم پر کوئی رقم صرف نہ کی جائے ، اس در خواست پر آٹھ خکومت کوایک در خواست دی تھی جس میں مانگ کی گئی تھی کہ انگریزی تعلیم پر کوئی رقم صرف نہ کی جائے ، اس در خواست پر آٹھ ہزار مسلمانوں کے دستخط تھے ، اس سال راجہ رام موہن رائے کی سرپرستی میں ایک وفد ہندوؤں کا پیش ہوا ، انہوں نے گور منٹ سے مانگ کی تھی کہ کل رقم انگریزی تعلیم میں صرف کی جائے ۔۔۔۔۔ عہد موجود میں ہندو تعلیم میں بہت آگے ہیں ، اس سبب سے حکومت میں ان کا حصہ بھی بہت ہی غالب ہے ، بلکہ عملاآدھی حکومت ہندوؤں کی ہے۔۔۔۔ ہندوؤل نے اس قدر تعلیم عاصل کر لی ہے اگر دس برس تک یک قلم تعلیم سے دست کش ہوجائیں اور مسلمان اس اثنابڑی سرگرمی سے تعلیم عاصل کر ہی ہندوتھا ہم یافتوں کا شار مسلمانوں کے المضاعف ہوگا "۔[النور ، ص: ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۹]

یہ مختلف جگہوں کی عبارات ہیں، میں نے اختصار کے لیے کچھ الفاظ بھی بدل دیے ہیں، البتہ مفہوم ہو بہووہی ہے۔ علامہ سید سلیمان اشرف بہاری نے کالج اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ کی تعیداد پر بھی روشنی ڈالی ہے:

علامه موصوف کاتجزیدایک چیثم کشاتحریرہے جو ۱۹۴۷ء سے پہلے ہندوؤں کی تعلیمی میدان میں واضح برتزی کو بتاتی ہے۔

#### آپ فرماتے ہیں:

''اس وقت ہندوستان میں مجموعی تعداد کالجوں کی ایک سو پچیس [۱۲۵] ہے ، تین مسلمانوں کے اور ایک سوبائیس [۱۲۲] ہندوؤں کے ۔

ان میں سے اگر سر کاری کالجوں کو جن کی تعداد کل چونتیں [۳۴]ہے ،الگ کر لیے جائیں جب بھی اٹھاسی [۸۸] کالج خاص ہندوؤں کے رہ جاتے ہیں۔ ان میں پائیس [۲۲] کالج ایسے ہیں جس میں گورمنٹ کی امداد قطعا شامل نہیں ، اور چیماسٹھ [۲۲] کالج ہیں جن میں گورمنٹ کی امداد جاری ہے۔

تین اوراٹھاسی کی نسبت ذراغور سے ملاحظہ تیجیے پھر تعلیم کے ملیامیٹ کر دینے کافیصلہ تیجیے۔

سارے کالجوں میں مجموعی تعداد ہندوستانی طلبہ کی چھیالیس ہزار جار سوسینتیں ہے [۴۶۴۳۸] جن میں سے مسلم طلبہ حار ہزاراآ ٹھ سوبچہتر ہیں[۴۸۷۵]، ہندوطلبہ کی تعداداکتالیس ہزاریا نچ سوباسٹھ ہے[۴۱۵۶۲]۔

کہاجا تاہے کہ ہندو چوبیں کڑوڑاور مسلمان سات کروڑ ہیں ،اس تناسب سے جب کہ مسلمانوں کے تین کالج اعلی گڑھ ،لاہور ، یثادر ] تھے، ہندوؤں کے بارہ ہوتے، مسلمان طلبہ کی تعداد کالجوں میں چار ہزارتھی توہندوسولہ ہزار ہوتے۔[النور،ص:١٩٦]

علامہ سیرسلیمان انٹرف بہاری نے اس وقت کے حالات کاجس باریکی سے مطالعہ فرمایاہے وہ تاریخی حیثیت سے بہت اہم ہے،آپ کے بقول ہندوؤں نے یہ بھانپ لیاتھاکہ انگریز ایک دن ضرور ہندوستان جیموڑ کر جائے گااوراس کے جانے کے بعد حکومت کی باگ ڈوراس قوم کے ہاتھ میں آئے گی جس کے افرادمال، تجارت، سیاست اور تعلیم میں آگے ہوں گے، اس لیے تقسیم کار کے اصول پرعمل کرتے ہوئے انہوں نے ہرمیدان میں ایک مناسب تعدادا تار دی اورایک مدت تک محنت ومشقت ، کفایت شعاری، زراندوزی کرکے ہرسطح پر خود کومضبوط کیااور تعلیم وساست میں سوچھ بوچھ پیداکر کے اپنے اندر جہاں ، بانی و حکمرانی کی اہلیت پیداکرلی۔

مسلم سیاسی قیادت ہمسابیہ قوم کے عزائم سے بالکل بے خبرتھی، ہندومسلم اتحاد کے نام پر ایسی سیاسی تحریکات کا آغاز کیا گیاجن میں آزادی ہندکے نام پرخوش کن، جوش بھرے نغمے تو تھے لیکن ان تحریکات کاانجام ہر حال میں مسلمانوں کی تباہی وبربادی کی صورت میں سامنے آنے والاتھا۔

- تحریک ترک موالات۔
  - تحریک خلافت۔
- تحریک ہجرت۔وغیرہ

ان تحریکات میں سے ہرتحریک کاپس منظراس کے اغراض ومقاصد کی تہ داری کے اعتبار سے اتناجیران کن ہے کہ مستقل مطالعه اورمستقل عنوان کاتفاضاکر تاہے،ان سب میں جس بات کومرکزی حیثیت حاصل تھی وہ ہے'' ہندومسلم اتحاد''، ''گُزگاجمنی تهذیب کاآغاز" مادین اللی کی دوسری شکل کاظهور ـ

اس گنگاجمنی تہذیب کے پرجوش داعیوں میں مندرجہ ذیل افراد کے نام نمایاں طور پر تاریخ میں محفوظ ہیں:

- مولانامحرعلی جوہر۔
- مولاناشوكت على\_
- مولاناعبدالماجدبدالوني\_

مفتی نورالقمراین رقم مصباحی -جامعه ابل سنت فیض الرسول[ساکی ناکه ممب<sup>ی</sup>ی]

# 



- ظفرالملك مولانااتطق على \_
  - ابوالكلام آزاد\_
  - ڈاکٹر سیف الدین کیلو۔
  - عبرالماجددرياآبادي\_
- مولاناعبدالبارى فرنگى محلى ـ
  - قاضِي عديل عباسي -
  - عنایت الله مشرقی ـ
- مولوی عزیز گل د یو بندی ـ
  - مولاناآزاد سبحانی\_

ان مسلم لیڈروں کے بعض کفری اقوال وافعال آپ بھی ملاحظہ کیجیے اوراندازہ لگایئے کہ دین کے دانشور کہلانے والے بیہ لیڈر کس حد تک سازش کے شکار ہوچکے تھے۔

ہمولانا مجمعلی جوہرنے کہا:"رسول کے بعد میرے او پر گاندھی جی کا حکم نافذہے"۔ [تحریک خلافت، ص: الحماز: قاضی عدیل عباسی]

☆مولاناجو ہراور مولاناشوکت علی' گاندهی جی کوبایو کہاکرتے تھے''۔[ایضا،ص، ۸۰]

کے مولانا جو ہرنے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ فرمایا: ''اگر ہندومیری ماں کی عصمت دری کریں تب بھی میں ہندوؤں سے نہیں لڑوں گا''[ایضا، ص:۲۵۱]

ہ مولوی عزیز گل نے کہاکہ: "ہم نے گاندھی کو اپنار ہنمامان لیاہے، آگے جانے کیے گاتوآگے جائیں گے، پیچے بٹنے کیے گاتو پیچیے ہٹے کے گاتو پیچیے ہٹے ایسا، ص: • ۸]

کہ مولاناآزاد سجانی ''گاندھی جی کے آشرم چلے گئے تھے اورانہی کی طرح لباس پہن لیاتھا اور مولانا ابوالکلام قولاوعملا گاندھی جی کے ہمنواہو گئے تھے''۔[ایضا،ص:۰۰]

ایک ایسی مجلس میں گاندھی جی آئے جس میں خواجہ حسن نظامی، اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو پہلے سے موجود تھے، ان کے آتے ہی یہ حضرات کھڑے ہوکران کا استقبال کرتے ہیں اور گاندھی جی کی ہے کانعرہ بھی لگاتے ہیں۔[ایضا،ص:۱۵۴]

کہ مسلمانوں نے مسلم لیڈروں کے کہنے پر گاندھی کی ٹونی اور کھد ؓ رکالباس پہن لیابلکہ ترکی ٹونی جواس وقت خاص مسلمانوں کی علامت مجھی جاتی تھی اسے جلاڈالا۔[ایضا، ۱۵۵] [فتاوی رضوبیہ، ج:۲رص:۱۱]

🖈 تلک کے مرنے پرمسلم لیڈر راوران کے کہنے پرمسلم طلبہ نے سوگ منایا، ننگے سراور ننگے پیرگنگا کے کنارے تک

مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی مصباحی مستخصی مصباحی مستخصی الرسول[ساکی ناکه ممبئ]

گئے،مولاناشوکت علی اور ڈاکٹر سیف الدین کچلونے اس کی ارتھی کو کاندھادے کر شمشان گھاٹ تک پہنچایا۔[ایضا، ص:۱۲۱] 🖈 بلکہ ان لیڈروں کے کہنے پرمسلمانوں نے جامع مسجد دتی میں تلک کے لیے ننگے سرجع ہوکر دعاہے مغفرت کی، فاتحہ خوانی کی اوراس کی مغفرت کے لیے اشتہار شائع کیا۔[فتاویٰ رضوبہ، ج:۲رص:۳]

🖈 مولا ناعبدالما جدیدایونی نے برسر منبر کہاکہ خدانے گاندھی کومذ کرومد بربناکر بھیجاہے، مولوی آبخق ظفرالملک نے کہاکہ اگر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو گاندھی جی نبی ہوتے ، ابوالکلام آزاد نے مسٹر گاندھی کے لیے مقدس ستودہ صفات کے القاب استعال کے، حیرت کی بات یہ کہ ایباانہوں نے جمعہ کاخطبہ دیتے ہوئے کیا۔

مولوی عبدالماحد دریاآبادی کے نزدیک توحید کے بعدر سول کوماننے کی ضرورت نہیں تھی، حضرت عیسلی مجہول النسب تھے، ان کی والدہ کی معاذاللہ عصمت مشکوک تھی، رسول اللہ نے اپنی تعظیم کی آیتیں قرآن میں بڑھاکرایینے ماننے والوں کی آزادی پامال کردی ہے۔

مولانا شوکت علی نے کہاکہ ہندومسلم اتحاد کے لیے ان شاء اللہ ایک ایسے مذہب کی بنیادر کھی جائے گی جو کفرواسلام کا امتیاز مٹادے گااور پریاگ وسنگم کوایک مقدس علامت تھہرائے گا۔میر ٹھ میں گاندھی کی آمدیر جلوس نکالا گیااور مسلمانوں نے ماتھے پرقشقے لگائے، دلی کی جامع مسجد کے منبر پرینڈت شردھانندکواورام تسرکی جامع مسجد کے منبر پر گاندھی جی کوبٹھاکرمسلمانوں نے ان کی تقریر سنی۔

مذ کورہ بالاا قوال کفریہ وافعال شرکیہ اس وقت کے ہم عصر ماہناموں ، روز ناموں ، اخبارات ، رسائل و جرائد کے ذریعے پورے ملک میں پھیل کیلے تھے بلکہ بعض جلسوں میں مسلم لیڈروں کے سامنے اہل حق نے ان کی بیہ خلاف اسلام حرکتیں پیش کیں تاکہ وہ توبہ ور جوع کرکے براءت کااعلان کردس مگرعلی برادران اور مولاناعبدالباری فرنگی محلی کوچیوڑ کرنسی مسلم لیڈر کو شاید ایسی توفیق نہیں ملی،اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ مندر جہ ذیل حوالوں کی طرف رجوع کرسکتے ہیں۔

- الرضابرىلى شريف شاره ذيقعده ١٣٣٨هـ/١٩٢٠ء
  - اتفاق د ہلی شارہ ۲۷ر اکتوبر ۱۹۲۰ء
  - الفقيه امرتسر شاره ذيقعده ٩٣٣٩ هـ/١٩٢١ء
    - بيسهاخيار لا ہور شاره ۸۱۸ نومبر ۱۹۲۰ء
    - دېدېئەسكندرى رامپورار نومبر ۱۹۲۰ء
      - فتاويٰ رضوبه رج، ۲رص: ۳
  - النوراز سيدسليمان اشرف بهاري ص: ١٥٠
    - تحربك خلافت از قاضي عديل عباسي
      - آزادي كي جنگ از عبدالوحيدخان

مفتى نورالقمرابن رقم مصباحي -حامعها بل سنت فيض الرسول[ساكي ناكه ممبئي]



#### امام احدرضا۔۔۔نور خداکے محافظ:

۱۸۵۷ء میں دلی پرانگریزوں کے تسلط کے بعد چاروں طرف سے اسلامیان ہند کے خلاف فتنوں نے اس شدت سے سراٹھایا گویاتمام فتنوں کواسی وقت کا انتظار تھا، فتنوں کی اس آندھی کے پچھاللہ کے دین کا چراغ اس دیار ہند میں چراغ سحری لگنے لگا،لیکن اللہ کاار شاد ہے:

يُرِيْدُونَ أَن يُّطُفِءُ انُورَ اللهِ بِأَفُواهِمِهُ وَيَأْبِيَ اللهُ إِلَّا أَنْ يَتْتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ﴿ [توبه،٣٢]

ظالم پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بچھادینا چاہتے ہیں ، اللہ دین کا چراغ ہر گر بچھنے نہ دے گابلکہ اس کے نور کو اور بڑھائے گااگرچہ کافربرامانیں۔

اس کیے چراغ مصطفوی پر نگاہ رکھنے والی آنکھوں کواللہ نے ۱۸۵۷ء سے ایک سال پہلے ۱۸۵۷ء ہی میں پیدافر مادیاتھا، ان آنکھوں نے اس شان سے نور خدا کی نگہبانی فرمائی کہ آندھیوں کی شدت ماند پڑگئی اور طوفان نے اپنارخ بدل دیا، انہیں مہربان آنکھوں کوبعد میں امام احمد رضاخان بریلوی کانام دیا گیا۔

يروفيسر مسعودا حدر حمة الله عليه فرماتي بين:

''اواواء اور \*۱۹۲ء اوراس کے بعد ہندی اوراسلامی تہذیب کی آمیزش کے جونظارے سامنے آئے۔۔۔ اگرامام احمدرضاا پنی بوری قوت سے اس سیلاب عظیم کی مزاحمت نہ فرماتے توآج اسلام کی صورت دیکھنے کوبر صغیر کے مسلمان ترس رہے ہوتے۔''[تنقیدات و تعقبات، ص:۱۳۲]

اعلی حضرت نے سب سے پہلے داخلی فتنوں کا تعاقب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل شخصیات کاعلمی محاسبہ فرمایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، مولانا اساعیل دہلوی، مولوی سیداحمد بریلوی، مولوی صدیق حسن بھوپالی، مولوی نذیر حسین ٹانڈوی، مولوی اسلام احمد وہلوی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی حسین اسلامی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی حسین احمد مدنی، مولوی اخری نظم ندوہ، مولوی ابوالکلام آزاد، مولوی عبدالماجد دریاآبادی، مولانا محمد علی جوہر، مولوی شوکت علی، مولوی آخلی ظفر الملک، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولوی عنایت اللہ مشرقی، مولوی ابوالاعلی مودودی، سرسید احمد خان وغیرہم، اعلیٰ حضرت کی تنقید پران میں سے کچھ کو توبہ کی توفیق ملی جیسے علی برادران اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی وغیرہ۔

ر ہبری کے نام پر جن چند مولو یوں نے اپنی کفری تحریروں کے ذریعہ مذہبی دنیامیں بھونچال پیداکر دیا تھاآپ نے شدید علمی گرفت فرمانی اوران عبارات کابار گاہ اللی اور بار گاہ رسالت میں مبنی بر توہین ہوناواضح فرمادیا، ان کے غیر شرعی افعال واقوال پر شدید تعاقب فرماکران کی واقعی علمی حیثیت کو بھی بے نقاب فرمایا۔

ان میں سے بعض کوعلاے حرمین شریفین کی عدالت میں پیش فرمایا تاکہ وہاں سے فیصلہ آنے کے بعدبر صغیر کے مسلمانوں کے سامنے ان مولو یوں کے سنگین جرائم کی حقیقت واضح ہوجائے، علماے حرمین کے فیصلے نے مولوی رشیدا حمد گنگوہی،

مولوی قاسم نانوتوی، مولوی خلیل احمدانبیٹھوی، مولوی اشرف علی تھانوی اور مرزاغلام احمد قادیانی جیسے مدعیان علم کو حکم شرعی کے مطابق 'کفروار بداد'' جیسے جرائم کامرتکب تھہرایا، اعلیٰ حضرت نے تمام اختلافی مسائل پراہل حق کے موقف کی حمایت میں ایسی عالمانہ ومحققانہ کتابیں کھیں کہ باطل اپنی شدت کھو بیٹھا، مختلف م کاتب فکر کے جن علما کاآپ نے سخت علمی محاسبہ فرمایاان کی فکری اورعلمی کمزور بوں کو بیجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی مندر جہ ذیل کتب ورسائل کی طرف رجوع کریں، جن کامطالعہ نہ صرف ایمان وعقیدہ کی پختگی کاسبب بنے گابلکہ وسعت فکرونظر کے ساتھ علم میں بھی بہت کچھاضا فے کاسبب بنے گا۔

تمهيد الايمان، حسام الحرمين، الكوبة الشهابية، سبحان السبوح، سل السيوف الهندية، شمول الاسلام، منير العينين ، سلطنة المصطفى، منية اللبيب، تجلّى اليقين، حاجز البحرين، جزاء الله عدوه، رد الرفضة.

ان کے علاوہ ان موضوعات پراعلیٰ حضرت کی ڈیرچہ سوسے زائد کتابیں موجود ہیں جن کامطالعہ مختلف مکاتب فکر کے ۔ نظریات کوشجھنے کے لیے کافی مفید ثابت ہو گا۔[تصانیف امام احمد رضا، ص: ۳۲؍ از:علامہ عبدالمبین نعمانی]

اعلیٰ حضرت نے محسوس کیا کہ تقویۃ الایمان ، فتاویٰ رشیر یہ ، تحذیرالناس ، حفظ الایمان، براہین قاطعہ جیسی قابل اعتراض کتابوں سے امت کارشتہ اپنے نبی محترم سے کمزور پڑر ہاہے ، آپ نے امت کومتنبہ فرمایا:

قرآن وحدیث ار شاد فرما چکے ہیں کہ ایمان کے حقیقی وواقعی ہونے کو دوباتیں ضرور ہیں:

[1]محدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي تعظيم \_

[۲] محمدر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی محبت کوتمام جہاں پر نقذیم ۔ تواس کی آزمائش کابیہ صریح طریقہ ہے کہ تم کوجن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم ، کتنی ہی عقیدت ، کتنی ہی دوستی ، کیسی ہی محبت کاعلاقیہ ہو، جیسے تمھارے باپ، تمھارے استاد ، تمھارے پیر، تمھاری اولاد، تمھارے بھائی، تمھارے احباب، تمھارے اصحاب، تمھارے مولوی، تمھارے حافظ، تمھارے مفتی، تمھارے واعظ وغیر وغیرہ کسے باشد۔ جب وہ محمد رسول الله ﷺ کی شان میں گتاخی کرس اصلاتمھارے دل میں ان کی عظمت،ان کی محبت کانام ونشان رہے فوراً ان سے الگ ہوجاؤ،ان کو دو دھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو،ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھرنہ تم اپنے رشتے ،علاقے ، دوسی،الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولویت ، شخصیت ، بزرگی ، فضیلت کوخطرے میں لاؤ کہ آخر ہیہ جو کچھ تھا محمدر سول اللہ ﷺ کی غلامی کی بناپر تھا، جب بیشخص ان ہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیاعلاقہ رہا،اس کے جے عمامے پر کیاجائیں، کیا بہترے یہودی جے نہیں پہنتے ؟ عمامے نہیں باندھتے۔

ان کے نام ،علم وظاہری فضل کولے کر کیا کرس کیا بہترے یا دری بکثرت فلسفی ، بڑے بڑے علوم وفنون نہیں جانتے۔ [تمهيدالا بمان، ص: ۱۴]

مسلمانوں کے دین وایمان پرفکرباطل کی بلغارسے تڑپ کرایک جگہ اعلیٰ حضرت نے بوں سوزدل کااظہار فرمایا: ''مسلمان کہلانے والو!للّٰدا پناایمان سنجالو!واحد قہار کے قہرسے ڈرو! حب للّٰد و بغض للّٰد کے سامان درست کرو! نیجیری تہذیب

 اورساخته تادیب کی خواب غفلت سے حاگو! جس سے کلمہ تکفیروتوہین خداورسول سنو، تمھاراکیساہی معظم بایباراہودور کرو، دور بھاگو، خداکے ڈٹمن کو ڈٹمن مانو، اس سے تعلق کوآگ جانو، ورنہ عنقریب دیکھ لوگے کہ تمھارے قلوب مسنح ہوگئے، تمھارے ایمان نسخ ہو گئے، تمھارے نکاح نسخ ہو گئے ''۔[فتاوی رضوبہ، ج:۲؍ص:۱٦]

تقویة الایمان کے مصنف نے محبوبان خداکی شان میں جوزبان استعال کی ہے وہ بہت مشہورہے ،اس کتاب کی بازگشت فتاوی رشیدید، برابین قاطعه، تخدیرالناس، حفظ الایمان، بهشتی زیور اور جهدالمقل جیسی کتابوں میں صاف محسوس کی جاسکتی ہے،مسلمانوں کی شدید بر ہمی کے بعد بھی نہ انہوں نے کتابوں کی اشاعت بند کی، نہ متنازعہ عبارات کتابوں سے ہٹائیں اور نہ ہی انہوں نے توبہ ور جوع کیا، جب کہ ان کتابوں کی وجہ سے امت فرقوں ، جماعتوں اور ٹولیوں میں بٹ بٹ کراپنی قوت کھور ہی تھی ،اعلیٰ حضرت کواس بات کاشدیداحساس تھاکہ اگراختلاف کی بنباد[متنازعہ عبارات آختم نہ کی گئی توامت مزید ہراسال ہوکر برباد ہوجائے گی، آپ نے ان کتابوں کے مصنفین سے براہ راست رابطہ فرمایا، خطوط ککھے، رجسٹریاں بھی جیجیں، متنازعہ عبارات کی اشاعتوں اوران کے سنگین نتائج کی طرف بار ہار توجہ دلائی، احقاق حق کے لیے آمنے سامنے گفت وشنیدحتی کیہ مناظرے کی دعوت بھی دی، مگراتحادواتفاق کی ساری کوششیں آپ کی بریار ثابت ہوئیں۔

محبوبان خداکی تنقیص و توہین کاسلسلہ بدیمتی سے آج بھی جاری ہے بلکہ منظم ہوکرانہوں نے اس باب میں بڑی وسعت پیداکرلی ہے، قرآن ،حدیث، تواریخ وسیر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کراینے باطل نظریات کے لیے مواد جمع کرلیا ہے، حالاں کہ مواد کی فراہمی اورانتخاب میں انہوں نے علم ودیانت کاخون کرکے محض حجھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کی ہیں۔ ۔

#### ایک عبرت آموزواقعه:

پروفیسر مسعوداحدر حمة الله علیه کی خدمت میں مخالف کیمی کے ایک نامور عالم نے اپنی کتاب پر تقریظ لکھنے کی گزارش کی، اس کتاب میں مصنف نے محبوبان خدا کی شان میں نازیباالفاظ اور گتاخانہ لب ولہجہ استعال کرکے تقویۃ الایمان کی روایت کود ہرانے کی کوشش کی تھی۔

- مثلانی وولی۔۔۔اللّٰہ کی ہے بس وعاجز مخلوق ہوتے ہیں۔
  - کسی کوکنوس میں ڈال دیا گیا۔
  - کسی کوقید،کسی کوبیار کر دیا گیا۔
- کسی کودر مامیں چھینک کرمچھلی کے پیٹے میں محبوس کر دیا گیا۔
  - کسی کومیدان جنگ میں لہولہان کر دیاجا تاہے۔
    - کسی کوآگ میں ڈال دیا گیا۔
  - کسی کورونے کی وجہ سے بینائی سے محروم کر دیا گیا۔

مفتى نورالقمرابن رقم مصباحي

#### ہے۔ پیش آیا۔

پروفیسر موصوف نے فرمایا ابھئی!اللہ کے محبوبوں کا پیکساتعارف آپ نے کرایا ہے؟

صاحب كتاب نے جواب ديا كه بيرسب توقر آن ميں موجود ہے۔

يروفيسر موصوف آبديده ہو گئے اور فرمایا:

"به واقعات آپ کوقرآن میں مل گئے، مگراسی قرآن میں آپ کووہ آیات نظر نہیں آئیں جوانبیاے کرام اور تمام محبوبان خدا کی عظمت پر صریح دلالت کرتی ہیں ، پرو**فی**سر موصوف نے متعدّ د آیات قرآنیہ ترجے کے ساتھ پیش کیں اور فرمایااللہ اللہ سیہ سارے اذکار قرآن حکیم میں موجود ہیں، ان کاکیوں ذکرنہ کیا؟ عالم مذکور شیٹا گئے، کہنے لگے محبوبان خداکی عظمتوں کاذکرکیاجائے تولوگ کفروشرک میں مبتلا ہوجاتے ہیں''

پروفیسر موصوف نے فرمایا کہ اس کی تدبیر توحق جل مجدہ فرما تا۔۔۔۔جس نے ایسی آیات نازل فرمائیں ، آپ کیوں اس فكرمين مبتلا ہوگئے، نامراد ہوكروہاني مولوي وہاں سے چليے گئے۔[نورونار،ص:٣٣٠۔از: پروفيسر مسعو داحمر]

وہابیت کی خمیر معلوم نہیں کس قسم کی ایمانی مٹی سے تیار ہوئی ہے کہ جونہی کسی محبوب خدا کی عظمت کا چرچاہو تاہے کفروشرک کی بو۔۔۔۔وہابیوں کوستانے لگتی ہے، حالاں کہ ذات باری اور تمام مخلو قات کے در میان بطور حقیقت کوئی بھی چزمابہالاشتراک نہیں،اس طے شدہاصول کے باوجوداللّٰدربالعزت نے بہت دفعہ اپنی ذات سے منسوب اوصاف کومخلوق کی طرف بھی منسوب فرمایاہے، ان تمام جگہول میں کوئی بھی صاحب ایمان، سمجھنا تودور کی بات ہے، وہم بھی نہیں کرتاکہ عبداور معبود د نوں کے لیے استعال کیا گیاوصف دو نوں جگہ ایک ہی معنی کے لیے استعال ہواہے ، چند مثالوں سے اس کوسمجھیے۔ [۱] وجود: ---- عبداور معبوددنوں وجودسے متصف لیکن عبد کاوجوداللہ کی عطاسے ہے، عبد فانی حادث ہے،

معبود کاوجود عین ذات واجب لذاته، معبود باقی قدیم، ہرصاحب ایمان یہی ہمجھتا ہے۔

[۲]عزیز، رؤف، رحیم:----سورهٔ توبه کی آخری آیت میں رسول خداﷺ کے لیے استعال ہواہے ، جب کہ قرآن ہی میں بے شار جگہوں پرخو داللہ نے ان اوصاف کواینے لیے بھی استعال فرمایا ہے۔

[٣] العزة: -----سورة النساء، ياره ۴م آيت ١٣٩م، سورهٔ يونس، ياره ١١٨ آيت ١٦٥ سورهُ فاطرياره ٢٢٨ آيت ۱۰ میں اللہ نے اس صفت کواینے لیے استعال فرمایا ہے "ان العزی لله جمیعاً ، جب که سورهٔ منافقون پاره ۲۸ آیت ٨ رمين اينے ليے بھي اوراينے رسول بلكه عام مؤمنين كے ليے بھي استعال فرمايا" لله العز قاولر سوله وللمؤ مذين "۔ پہلی تین سور توں میں اللہ نے فرمایا کہ کل عزتیں اللہ کی ہیں لیعنی اس میں حصص ممکن نہیں ، پھر سور ہ منافقون میں اس عزت کواللّٰہ نے اپنے ساتھ رسول اور عام مؤمنین کے لیے بھی ثابت فرمایا، مطلب واضح ہے کہ کل عزتیں اللّٰہ کی ہیں اوررسول اور مؤمنین کی عزتیں و شوکتیں دراصل اللہ ہی کی عزتیں وشوکتیں ہیں، ان کی عزتیں اس کی عطامیں، وہ اصل اور یہ اس کے ظل ہیں، مجبوبان خدا کی ہتیاں خدا کے مقابلے کوئی ستقل ہتیاں نہیں بلکہ اپنے کمالات میں مظہر خداہیں۔ خداکے مقابلے کسی مخلوق کوایک مستقل ہستی مانناہی کفری پہلی سرنگ ہے جوبالآخر شرکستان کی ہولناک وادی میں حاکر تھلتی ہے۔

تاریخ کابیر گوشہ جیران کن ہے کہ محبوبان خدا کی عظمتوں سے کھیلنے کاجب بھی کسی نے مزاح بنایا ہے تواس نے پہلے ان كى عظمتول يرحمله نهين كيابلكه:

'' پہلے بیاوگ خداکے ساتھ انبیا کے تقابل کاایک فرضی ماحول بناتے ہیں اوراس کے بعد انبیا کوخدا کے مقابلے پرر کھ کر جوچاہتے ہیں بے خطر کہ جاتے ہیں''۔[تبلیغی جماعت،ص: ۵۰/از:علامہ ارشدالقادری]

تقویة الایمان کی دونوں عبار توں پر غور کیجیے جن میں بیہ تفابل موجود ہے:

[1] یہ یقین سے جان لیناچاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہویا چھوٹاوہ اللّٰہ کی شان کے آگے جیار سے بھی ذلیل ہے۔[ص: ۴۸؍ مكتبه ندوبير]

[۲]سب انبیااوراولیااس کے روبروذرۂ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔[ص:۱۱۹ر مکتبۂ ندو یہ]

ان دوعبار توں کی صفائی میں مولوی رشیداحر گنگوہی نے جو کچھ کہاہے اس میں بھی بیہ تقابل موجودہے:

''مگر حق تعالی کی ذات کے مقابلے میں وہ [رسول خدا] بھی بندہ مخلوق ہے'' ''لہذا تقویۃ الا بیان کی عبار توں سے

مراد حق تعالی کی بے نہایت بڑائی ظاہر کرناہے''[فتاوی رشید ہے، ص:۸۴]

حضور مفتی عظم ہند کااس پر علمی تبصرہ قابل مطالعہ ہے ،تشہیل کے بعد حاضر ہے: ''صفحہ ا<sup>ہم</sup>اریر حیار سے بھی ذلیل کہا، صفحہ ۱۹ارپر ذرۂ ناچز سے بھی کمتر''

حیارسے ذرہ ناچیز کی طرف تنزل کیوں؟

اس لیے کہ جیار جبیبابھی ہے مگرہے انسان۔۔۔ اوراللہ تعالیٰ نے انسان کوغیر انسان پرکچھ نہ کچھ عزت ضرور دی ے۔ "ولقا کر منابنی آدم "کافرمان شاہرے۔

اس ليے وہانی ذہنیت اول سے دوم کی طرف عدول پر مجبور ہوئی تاکہ محبوبان خداکوایک عام انسان کی عزت بھی نہ مل سکے " پھر فرماتے ہیں:

"وہابیوں نے دوستقل عز تیں رکھیں:

[ا]ابک الله کی۔

[۲] دوسری انبیاواولیاکی به

اور پھر موازنہ کے لیے۔۔۔آگے۔۔۔روبرو۔۔۔مقابلہ۔۔۔ جیسے الفاظ سے اسی تقابل کی تعبیر کی۔

اس لیے انہوں نے انبیاواولیاسے مد دمانگنے کوشرک تھہرایاہے کیوں کہ ان کے نزدیک انبیاواولیاطاقت وقوت میں جدا ہتیاں ہیں جیسے مشرکوں نے بتوں کے متعلق یہی عقیدہ بنار کھاہے۔

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ حامعها المل سنت فیض الرسول[ساکی ناکه ممبری] مفتى نورالقمرابن رقم مصباحي حالاں کہ انبیا واولیا طاقت وقوت میں مستقل ہستیاں نہیں ہیں جو کچھ کمالات ان کے پاس ہیں اللہ کی عطاسے ہیں، ان سے مانگنا بعینہ خداہی کی عزتیں اور قدرتیں ان میں تجلی فرماہیں، پھرناپ تول کیسا، بلاتشبیہ آئینے میں بادشاہ کے عکس کی اسی کے سامنے تذلیل سے بھی بدتر ہے تو یہ بادشاہ ہی کی توہین ہوگی۔[یمیلات ضمیمہ الاستمداد تکملہ نمبر ۱۲سر]

محبوبان خداکی عظمتوں کے ذکرسے گھبراکر بعض لوگوں کا کفرو نثرک کے توہمات میں الجھ جانامحبوبان خداکی قرار واقعی عظمتوں کی عظمتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس ناقص تصور کی وجہ سے ہوتا ہے جو خداکی لامحد و عظمتوں کو محد و ددائر نے میں سمجھنے کاعادی ہو دیاہے ، اس قسم کے محد و داور کمزور پیانے سے خداکا تصور کرنے والا ہمیشہ اس خوف کے سائے میں زندگی گزار تا ہے کہ کسی محبوب خداکی میں نے بڑے بھائی سے زیادہ عزت اور تعظیم کرلی تو کہیں کا فراور مشرک نہ ہو جاؤں۔
محبوبان خداکی عظمتوں کر سیار منر سرعقد ہوتھ کرد سینے سرکھ و شرک میں میتا ابوہ جا نے کا کاخو فی ابعض لوگوں کیوں

محبوبان خدا کی عظمتوں کے سامنے سرعقیدت خم کردینے سے کفروشرک میں مبتلا ہوجانے کا خوف بعض لوگوں کیوں ستانے لگتاہے؟

اس خوف کے محرکات اور بنیادوں کا پتالگانے کی بعض محققین نے کامیاب کوشش کی ہے، جن میں قابل ذکر ڈاکٹر محمداسحاق قریشی فیصل آباد پاکستان کامعتمدومستندنام بھی شامل ہے، ڈاکٹر قریشی کا انتہائی معنی خیز تبصرہ توجہ کے ساتھ پڑھنے کی چیزہے، فرماتے ہیں:

"برصغیر کے سیاسی و مجلسی پس منظر کاجائزہ لیاجائے اور ہندواکٹریت کے قرب کوذبن میں رکھا جائے اور ہندومت کے تصورالہ کا مطالعہ کیاجائے توواضح طور پر نظر آتا ہے کہ ہندو فد ہب میں "خدا" کا تصور مادی آلاکشوں میں اسیر ہو گیاتھا، دیو تا شادی کرتے تھے، اولاد بھی تھی، جنسی بے راہ روی بھی ان کا استحقاق تھا، یوں محسوس ہوتا ہے او تاراور دیو تا کافرق کم سے کم ترہوگیاتھا حتی کہ بعض معاملات میں ایک سے رویے اپنائے گئے تھے، خالق جوبر تراور لافانی وجود تھا بعض خوارق کے باوجود انسان کے قریب آگیاتھا، مجلسی قرب نے غیر شعوری طور پر بعض اذبان میں تصوراللہ کو بھی اس کو تاہ خیالی کا اسیر بنادیاتھا، اس لیے جب بھی ذات رسالت بھی تھا تھی عظمت، برتر حیثیت اور بے مثال رفعت کاذکر ہو تا خدا بناد سے کاواہمہ پیدا ہوتا، بید در حقیقت ذات رسول اکر م بھی تھا تھی کے حوالے سے مبالغہ آمیزی کا اثر نہ تھا بلکہ ذات اللہ کے بارے میں انسانی حوالوں سے کم ترسوچ کا سب تھا، وہ ذات پاک اپنی منزہ حیثیت کی حامل رہتی تو کسی بے جاقرب کا وسوسہ پیدا نہیں ہوتا" [ نعت رنگ کا اعلیٰ حضر سے نمبر: ۲۸ مرشارہ ۱۸ روم بر ۱۸ مرد حیثیت کی حامل رہتی تو کسی بے جاقرب کا وسوسہ پیدا نہیں ہوتا" [ نعت رنگ کا اعلیٰ حضر سے نمبر: ۲۸ مرشارہ ۱۸ روم بر ۱۸ مرد ۱۸ روم بر ۱۸ مرد ۱۹ و سوسہ پیدا نہیں ہوتا" [ نعت رنگ کا اعلیٰ حضر سے نمبر: ۲۸ مرشارہ ۱۸ روم بر ۱۸ مرد ۱۹ و سوسہ پیدا نہیں ہوتا" [ نعت رنگ کا اعلیٰ حضر سے نمبر: ۲۸ مرشارہ ۱۸ روم ۱۸ روم بر ۱۸ مرد ۱۹ و سوسہ پیدا نہیں ہوتا" [ نعت رنگ کا اعلیٰ حضر سے نمبر: ۲۸ مرشارہ ۱۸ روم ۱۸ روم ۱۸ روم ۱۹ میں میں میں بھور سے نمبر ۱۸ مرد ۱۹ و سوسہ پیدا نہیں میں میں بھور سے نمبر ۱۸ میں میں بھور انسانی میں میں بھور سے نمبر ۱۸ میں میں بھور انسانی میں میں بھور سے بھور سے نمبر ۱۸ میں بھور سے بھ

اپنے سراغ اور کھوج میں کامیابی کے بعد ڈاکٹر قریشی نے اعلیٰ حضرت کے تصورِالہ اور اس کی پاکیز گی کی تعریف کی کہ اعلیٰ حضرت کا تصورِ الہٰ اس طرح کی آمیزش سے پاک تھا۔

"فاضل بریلوی ذات رسالت پناه ﷺ کی بے پناه عظمتوں کے قائل تھے، ہر حسن جو متصور ہے اس ذات میں دیکھتے۔ تھے، مگران کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہ آیاکہ"ذات اللہ" میں شرکت کاباعث ہوگا، اس لیے کہ وہ خالق اور مخلوق کے فرق

مفتی نورالقمرا بن رقم مصباحی م

کوبوری شعوری قوت سے تسلیم کرتے تھے اورالتیاس ذات کے کسی واہمہ کے شکار نہ تھے" ۔[نعت رنگ کااعلیٰ حضرت نمبر،ص:۴۸] الحمد للدہم جیسے اعلیٰ حضرت کے لاکھوں کڑوڑوں غلام بھی اس قشم کے کسی خوف میں زندگی نہیں گزارتے ، خداکے فضل سے اہل سنّت کا بچیہ بچیہ خالق اور مخلوق، عبدو معبود کے فرق کو شمخھتا ہے اور فرق مراتب کے لحاظ میں ہم سب غلاموں کوشرح صدر حاصل ہے۔

حرمین شریفین کے مسر جلیل القدر علماے کرام اور برصغیرے ۲۶۸عظیم القدر پیشواے اسلام نے بالاتفاق مذکورہ کتابوں کے مصنفین مولوی رشیدا حمر گنگوہی، مولوی قاسم، مولوی خلیل احمد، مولوی اشرف علی اور مرزاغلام احمد قادیانی پرحکم کفراگایا۔ چاہیے توبہ تھاکہ علما ہے اہل سنّت کی تنبیہ کے بعد فریق مخالف اپنے مفروضہ عقائد کو قرآن ، حدیث اوراقوال سلف کے میزان حق پر پیش کرتے اورایینے عقائد باطله کاقبله درست کرتے ،اورامت کوکر بناک آزمائش سے بچالیتے ،مگرایسانه ہوا،ان کی طرف سے جوافسوس ناک روبہ سامنے آ ہااس سے ان کے شعور وآگہی پر ہمیشہ کے لیے سوالیہ نشان لگ گیا۔

امت کے در دوکرب کومحسوس کرکے اپنی کتابوں کی اشاعت بند کیاکرتے ، متنازعہ عبارات کتابوں سے کیا حذف کرتے ، الثاانہوں نے جہاں بھی اپنے مفروضہ عقائد کے خلاف قرآن کے معانی محسوس کیے معانی بدل ڈالے، تفسیری جملے، الفاظ حدیث اور اقوال سلف پایاتحریف و تبدیل کر کے مجرمانہ سوچ کا ثبوت دیا، ان کی طرف سے کی گئی اس قسم کی بعض تحریفات کو علامه فضل الله چیثتی صابری نے اپنی کتاب ''تحریفات ''میں جمع کر دیاہے ، توفیق توبہ نہ ملنے پرانسانی جرأت و بے باکی اورانجام برسے لا پرواہی کی عبرتناک داستان کسی کو پڑھنے کاشوق ہو تووہ ''تحریفات''نامی کتاب کاضرور مطالعہ کرے۔

### امام احدر ضاایک باده خوار عاشق، مگر حکیم فرزانه تھے:

علم وتحقیق کی راہ پرانسانی معلومات میں جوں جوں وسعت آتی ہے، فکر میں اعتدال، سوچ میں وسعت، ظرف میں گنجائش، طبیعت میں نرمی ، مزاج میں سادگی اور کر داروگفتار میں میانہ روی آجاتی ہے، اعلیٰ حضرت علم و تحقیق کی جس بلندی پر فائز تھے وہ مرتبہ آپ کے معاصرین میں کسی کوحاصل نہ تھا، وقت کے بڑے بڑوں نے آپ کی علمی برتری کوتسلیم کیاتھا، اس بیکراں علمی وسعت کاواضح اثراور نتیجہ بیہ ہونا چاہیے تھاکہ آپ کے مزاج میں نرمی ہوتی اور مخالفین کی تر دید میں مصلحت کوشی اور سہل پیندی سے کام لیتے، مگراس کے برخلاف اعلیٰ حضرت نے بڑی شدت کے ساتھ ان کاتعاقب فرمایااوران کے خلاف اس وقت تک کھتے رہے جب تک ان کے فتوں کی ہلاکت خیزیوں کوخودان کی چوکھٹوں پرشکست نہ دے دی۔ عاشقی اور شدت ایک طبیعت میں جمع نہیں ہوسکتی،اس کو توخیال پار سے فرصت ہی نہیں ملتی،اعلیٰ حضرت توسر حلقہُ عاشقال تھے، بزم کیف ومتی کے لیے شمع محفل تھے،آپ توصدا ہے ہوم الست کے مست تھے، فراق یار میں آپ کادل کباب آہو بناہوا تھا۔ جلی جلی ہوسے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا کباب آہومیں بھی نہ پایا مزہ جودل کے کباب میں ہے

آپ نے عشق کی نزاکتوں کالحاظ اس وقت بھی رکھاجب خیال یار میں ڈوب کر قرآن کا ترجمہ کررہے تھے، مزاج عشق کی نازبرداری اس وقت بھی محفوظ رکھی جب آپ شریعت کی پاسبانی کے لیے ایک ہزار سے زائد کتابیں امت کے حوالے کر رہے تھے۔ عشق، عاشق کے جوڑ جوڑ کو توڑ کرر کھ دیتا ہے، عاشق کسی سے نہیں الجھتا، وہ تونڈھال جان اور ٹوٹادل ہو تاہے، عاشق کے نزدیک ہراختلاف کاحل عشق ہے،عاشق بہر صورت عشق ہی کونقطہ اتحاد مجھتا ہے۔ بوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر بوچھو یہ ٹوٹا ہوا دل ہی خاص ان کی کمائی ہے طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے

#### امام احدرضا

آپ كابچين عشق — آپ كى جوانى عشق — آپكى زندگى كالمحه لمحه عشق — آپكى هرسانس سوزش عشق ہے گرم --- آپ کاہر لفظ سازدل کاتر جمان --- آپ کی ہرادامیں سوزدروں کی جھلک --- آپ کامقصد حیات عشق ــــ آغوش لحد كاسامان عشق ـــ هنگامه محشر هو توسامان راحت، عشق ـــ قیامت كاسال هو تواطمینان، عشق \_\_\_\_ آپ کامرض عشق \_\_\_\_ دواء عشق \_\_\_ شفاء عشق \_\_\_ آپ کاز خم عشق مرہم عشق \_\_\_ عشق ہی آپ کاوجود، فناعشق \_\_\_\_ رضاً بریلوی کادعویٰ عشق \_\_\_ دلیل،عشق \_\_\_ دلیل کاصغریٰ کبریٰ، حداوسط عشق \_\_\_ آپ کاباطن،عشق

> دل میں روش ہے شمع عشق حضور کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے

آپ کی روح عشق

الروح فداك فزدحرقا يك شعله ديگربرزن عشقا موراتن، من، دھن سب پھونک دیا، بیرجان بھی پیارے جلاجانا

> آپ کی جان عشق آپ کامرض عشق شفاءشق

جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا ناز دوا اُٹھائے کیوں

آپ کادرد وغم، عشق

ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے کی ہو عشق نبی میں مجھی خدا نہ کرے آپ کاسوزوگداز عشق

ناله وشيون عشق

برق عشق شه والا بيه گری وه ترهي شور سینوں میں ہے بریا ہے گری وہ ترقی

آپ کی پرنم آ تکھیں اور تردامنی عشق

عشق مولی میں ہو خوں بار کنار دامن یاخدا جلد کہیں آئے بہار دامن آپ کے نزدیک آب حیات ہے، عشق

ی ، ۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی قبركى اداس تنهائيون كانديم عشق

لحد میں عشق رخ شہ کاداغ لے کے چلے اندهیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے قبروحشر ونشرمين رضاكي بعثت عشق مسسس سوالون كاجواب عشق

جب رضا خواب گرال سے سر اُٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو

حساب وكتاب اوررضاكي نجات بهي عشق

اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے ستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے

جس عاشق کاتن من دهن، سوز دروں سے بوں پھونک حیاہو، دل میں عشق کاابیاطوفان لیے کوئی عاشق کسی سے کسے الجھ سکتاہے،امام احدر ضامیخانبعشق کے عظیم بادہ خوار ہوکر نہ صرف الجھے بلکہ اپنے محبوب کے و قار کے لیے لڑپڑے، کیول ؟کیول کہ امام احمد رضامیخانہ عشق کے بادہ خوار بھی تھے ، حکیم فرزانہ بھی تھے ، آپ عین حالت سکر میں بھی مقام صحویر فائز تھے ، آپ کے زمانے میں جادؤحق سے بے راہ روی، اسلاف بیزاری، انبیااور صالحین کی بار گاہوں میں بے ادبی کافتنہ، صرف فتنہ نہیں رہ گیاتھا

بلکہ کثرت کے ساتھ لوگ اس میں مبتلا ہور ہے تھے ،ایسے فتنوں کی سرپرستی کے لیے علماہے ہند کاایک بڑاطبقہ میدان عمل میں اتر دیاتھا،ان فتنوں کی نشر واشاعت کے لیے مدارس، مکاتب، دارالعلوم اور بڑے بڑے جامعات کھول کر ہزاروں کی تعداد میں پر جارک پیدا کیے جارہے تھے،ان علمامیں کچھ پر مشیخت کالیبل لگاتھا، کچھ سیاسی قائدین تھے، سیکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جوخود کودانشور کہلاتے تھے، بڑی تعداد میں قرطاس وقلم کے ماہرین ان فتنوں کے اندر معقولیت کارنگ بھررہے تھے، رسائل و جرائد، کتب، مطابع، پریس، اخبارات تمام عصری وسائل کوانہوں نے اس کام پر لگادیا تھا۔

فتنوں کے اس ہوش رباماحول میں اگر کچھ بھی نرمی برتی جاتی توفتنوں کا سیلاب سب کچھ بہالے جاتا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی نے ایک حکیم فرزانہ کی طرح مرض کاعلاج فرمایااور اپنی بے پناہ علمی وفکری اور تجدیدی صلاحیتوں کو کام میں لاکر بڑی شدت سے فتنوں کامحاسبہ فرمایا، آپ کاطر زعمل شدت نہیں ایک حکیم کافرض منصبی تھا۔

#### امام احمد رضا کی سیاسی دفت نظری۔

امام احمد رضانے داخلی فتنوں کی سر کوئی کے بعد خارجی وسیاسی فتنوں کی طرف توجہ میذول فرمائی۔

آپ نے محسوس کیا کہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاجیا ہے،مسلم لیڈروں کی عاقبت نااندیثی سے موقع پرستوں نے کاروان اسلام کوطرح طرح کے سبزباغ دکھاکرلوٹنے کی کوشش کی ہے،ہمسابیہ قوم کے شاطر دماغوں نے چندمولو یوں کوافتدار کالالچ دے کرآلہ کار بنالیاہے اوران کے ذریعے عام مسلمانوں کی جانوں کوبرطانوی بندوقوں کے سامنے قربان کر دینے کا سودا طے پاچکا ہے،مسلمانوں کی جائز قیادت بکھری ہوئی ہے، تحریک خلافت، تحریک ترک مولات، تحریک ہجرت، تحریک شدھی اور تحریک ترک گاؤٹشی کی فسوں کاری کرتے ہمسابہ قوم نے مسلمانوں کو بالکل تباہی کے دہانے پر لاکر کھڑاکر دیا ہے۔

۱۹۱۴ء میں جب پہلی عالمی جنگ کالگُل بجا،عالم اسلام کامحبوب ترین ملک ترکی بھی جنگ میں شامل ہوگیا، پاخفیہ ماحول سازی کرکے اسے جنگ میں زبر دستی گھسیٹا گیا، فلسطین، بیت المقدس، شعائراسلام کی حفاظت اور حرمین شریفین کی خدمت ومیزبانی میں ترکوں نے صدیوں سے اپنی جان کی بازی لگار کھی تھی ،اس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ترکی سے جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا، بلکہ پوراعالم اسلام ترک قوم کواپنامحافظ اور مذہبی پیشوہ بھتاتھا، ہندوستانی مسلمان توان پر جان چھڑ کتے تھے، ترکوں کی بیٹ ظیم الشان قیادت پورپ اور دوسری عیسائی ویہودی قوموں کوایک آنکھ نہیں بھار ہی تھی،اسی وجہ سے تین براعظموں پر پھیلی ہوئی ترکی کی وسیع سلطنت پران کی نظر برسوں سے تھی،ان کوایک ایسے موقع کی تلاش تھی جس میں ترکی سلطنت کی مرکزیت کونقصان پہنچا سکے اورآسانی سے اس کے ٹکرے کرکے بندربانٹ کاان کوموقع مل جائے اور یہ موقع ان منفی قوتوں کو پہلی عالمی جنگ کی صورت میں مل گیا۔

[ا]بیت المقدس پرقبضه به

[۲]فلسطين ميں يهود بوں كوآباد كرنا۔

[۳] حجاز ، مصر ،ایران ، عراق اور دوسری تز کی ریاستوں میں بغاوت کی آگ بھٹر کانا۔

-حامعه الل سنت فيض الرسول [ساكي ناكه ممبئي] مفتى نورالقمرابن رقم مصباحي



[۴]ترکی کی وحدت پارہ پارہ کرنا۔

[۵] سلم ریاستوں میں آثار قدیمیہ کی تلاش کے نام سے کھدائی اور پھریس پردہ معدنی ذخائر تیل، گیس اور سونے جاندی کے کانوں کی تلاش اور قبضہ۔

[۲] جدید معتق انقلاب کے نتیج میں ضرورت سے زیادہ مصنوعات کی پیداوار،ان کی کھیت کے لیے عالمی مارکیٹوں تک رسائی۔

[2] حدود سلطنت میں اضافہ کے لیے نوآبادیات کی تلاش۔

یہ سب پہلی جنگ عظیم کے اسباب بھی تھے اور مقاصد بھی۔

ترکوں نے میدان جنگ میں ایسی جانبازی دکھائی کہ آلات جنگ کی کثرت اور لاجواب فوجی قوت کے باوجودبرطانیہ اوراتحادیوں کی فوج ہر جگہ پسپاہوکر شکست کھائی، خصوصابیت المقد س اور فلسطین کے محاذ میں ترکوں نے ایسے حوصلے دکھائے جوان کی ہی طرح قوم دکھاسکتی ہے، جب فلسطین اور بیت المقد س پرفتح کاخواب پوراہو تانظر نہ آیا توبرطانیہ نے ہندوستان کو بھی جنگ میں جھونک دیا، مسٹریٹیل ، تلک، گاندھی جی اور دوسرے غیرسلم لیڈروں کی ترغیب دلانے پرتقرببادس لاکھ ہندوستانی ۔۔۔ فوج میں بھرتی ہوئے جن میں اکثر مسلمان سے اور چند ہزار ہندوشے، جنگ کے دوران ہندو فوجیوں کو جوذمہ داریاں دی گئیں وہ بچھلی صفوں کی غیراہم ذمہ داریاں تھیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچاتھا، برطانیہ نے ہندوستانی فوجیوں کی مددسے فلسطین اور ہیت المقد س پرقبضہ کرلیا، پھراس کے بعد ہندوستانی فوج نے ترکوں کوئی محاذوں پرشکست سے دوچار کیا، جس کی وجہ سے جاز، مصر، عراق اور بلاد یورپ ترکوں کے ہاتھ سے نگل گئے، اور ترکوں کی کمرٹوٹ گئی۔ برطانیہ کی وجہ سے دوچار کیا، جس کی وجہ سے جاز، مصر، عراق اور ترکوں کے خلاف جنگ پھر ترکوں کی تاہی پر ایک دوآنسوں ابوالکلام آزاد نے برطانیہ کے بیابی پر ایک دوآنسوں ابوالکلام آزاد نے بھی بہایا ہے، حالاں کہ بہ کا گریسیوں کے بڑے قریبی دوست اور ہم خیال بھی سے۔

" "نہایت ہی افسوس اورروسیاہی کے ساتھ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ مذہبی فیصلہ صحیح تھانہ وعدوں اوراعلان پراعتماد، انہوں نے اپنی تیرہ سوسالہ تاریخ حیات میں شایدہی کوئی ایسی قومی ومذہبی غلطی کی ہوگی جیسی اس موقع پرکی [مسکلہ خلافت اور جزیرۃ العرب، ص:۲۸۹]

ایک جگه پهرلکھتے ہیں:

"بر بخت مسلمانوں نے برطانیہ کے وعدوں پر بھروسہ کیااور جنگ کے نتائج سے مطمئن ہوگئے، ان کاروپیہ ان کی جانیں، ان کے ملک کی تمام قوتیں بے در لینے [ترکوں کے خلاف] خرچ کی گئیں، دنیا کی آخری اسلامی حکومت وخلافت کومٹانے میں ان کی ہر چیزنے بورالوراکام کیا، یہاں تک کہ برٹش گور منٹ اپنی تاریخ حیات کے سب سے بڑے مہلک وقت سے نچ گئی اوروہ فتح مندی مکمل ہوگئی جس کا پہلا نتیجہ اسلامی خلافت کی بربادی و تباہی ہے"[مسکلہ خلافت، ص: ۲۹۱]

جنگ میں فوج کی بھرتی کے دوران برطانیے نے وعدہ کیا تھاکہ

[ا]حجاز مقدس

مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی مصباحی مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی مصباحی مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی

[۲]بیت المقدس

[۳]مقامات مقدسه

[4] ترکی کے علاقوں

[۵]اورترکی کی مرکزی قوت

سے چھیٹر خوانی نہیں کی جائے گی، ہواکیا؟ فتح کے بعد برطانیہ نے سارے وعدے بھلادیے اور ترکی کے جھے بخرے کرکے ذلت آمیز شرائط پر مبنی صلح نامے پر دستخط کے لیے اس کومجبور کر دیا، سیاسی قائدین کی کو تاہ نظری اور نتائج سے بے خبری کی وجہ سے ترکوں کو جونا قابل تلافی نقصان پہنچا تھا اس سے اسلام کا چاند یورپ میں گہنا گیا۔

یہ حالات دیکھ کر ہندوستانی مسلمان تڑپ کررہ گئے، ہندولیڈروں کے اشارے پرمسلم لیڈر میدان میں کودپڑے۔ جو بھی مسٹر محرعلی جو ہر، مسٹر شوکت علی، مسٹر عبدالماجدوریاآبادی، مسٹر ابوالکلام آزاد ہواکرتے تھے، اب وہ سب اچانک مولانابن چکے تھے، تحریک خلافت کی بنیادڈ الی گئی اور ہراتی پر جذباتی تقریریں کرکے مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف انہوں نے آگ لگادی۔

پردے میں بیٹے کسی شطرنج بازکے اشارے پرمسلم قائدین ایک غلطی کرکے مسلمانوں کے ہاتھوں ترکوں کا قتل عام کرا چکے سے اوراب دوسری غلطی کی طرف قدم بڑھارہ ہے سے ، وہ عظیم سلطنت جوبرباد ہو چکی تھی اس کی مد د، نصرت و جمایت کے نام پر تحفظ خلافت کا نعرہ بلند کیا، چندہ وصولنے کے لیے کمیٹیاں بنائیں ، اشتہار دیے پھر جگہ جلسے جلوس نکال کر پورے ماحول کو گرمادیا ، جس کا اثریہ ہواکہ خوب چندے ہوئے، کروڑوں روپیے وصول ہوئے، عور توں نے زیورات تک اتارا تارکر چندے کی چادروں میں ڈال دیں۔

موقع پرستوں کواسی کمحے کا انتظار تھا، اگریزوں کو بھاگررام راج لانے کے لیے اگریزوں سے لڑنے کی ضرورت تھی اور لڑنے کے لیے جان اور مال دونوں چا ہیے تھا، تحریک خلافت نے جوماحول سازی کی تھی اس میں موقع پرستوں کو دونوں چیزیں ایک ساتھ مل گئیں، وہ غیر مسلم لیڈران جو چند مہینے پہلے لاکھوں مسلمانوں کو ترکوں کے خلاف لڑنے، ترکوں کو برباد کرنے میدان جنگ میں بھی بھاآج وہی لوگ تحفظ خلافت کے نام پر تحریک خلافت میں بھی شامل ہوگئے تھے، خلافت جوخالص مسلمانوں کا مذہبی مسلم تھا نہوں نے اپنامسکلہ بنالیا، ہرائیج پر چاہے کوئی مسلم لیڈر موجود ہویانہ ہو گر تلک، پٹیل اور گاندھی جی ضرور نظر آجاتے، یہ عجب معمد تھا۔ نہ بچھے کا نہ بچھانے کا۔

# ترکوں کے نام پرچندہ۔۔۔۔رقم کیا ہوئی؟

خلافت تمیٹی کے ایک ممبرعدیل عباسی کے بقول انگریزوں کے خلاف ماحول بنانے کے لیے مسلم، غیر مسلم لیڈروں نے گاندھی جی کی سرپرستی میں ملک گیردورے کے ،وہ بھی خلافت کے فنڈ سے، پورے ملک میں جلوس نکالے گئے، جلسے کے گئے، خلافت ہی کے فنڈسے ، بیرون ممالک میں لیڈروں کا ایک سے زائد بار دورہ ہواخلافت ہی کے فنڈسے ، مبئی میں خلافت ہاؤس کی عالیشان عمارت کی تعمیر خلافت ہی کے فنڈ سے ہوئی۔

خلافت کے ایک اہم رکن سیٹھ جان محمد چھوٹانی نے خلافت فنڈسے ۱۲رلاکھ روپے لے کر اپنے کاروبار میں لگادیا، کانگریس کوملک گیرتحریک بنانے کے لیے خطیرر قم کی ضرورت تھی، اس کے لیے جالیس لاکھ روپے خلافت تمیٹی نے دیے، پھر بعد میں گاندھی جی نے ایک کروڑرویے کی مانگ کی تووہ بھی خلافت کمیٹی نے پوری کی۔

جب تر کان احرار کے ہاتھوں تر کی میں شخصی حکومت کی جگہ جمہوری نظام حکومت نافذ کیا گیاہندوستان میں تحریک خلافت بے اثر ہوگئی اور فنڈ میں پندرہ لاکھ بونڈ کی خطیرر قم جمع تھی وہ بھی کانگریس کودے دی گئی۔

بعض دانشوروں کے مطابق:

"ہندوستان کے غریب مسلمانوں نے اپنے ترک بھائیوں کی امداد کے لیے جوکڑوڑوں روپے کاچندہ خلافت کمیٹی کودیا تھااس کا د سوال حصہ بھی تر کوں تک نہیں پہنچا"

ایک مرتبہ کسی نے مولانا محمعلی جوہر سے چندے کا حساب مانگ لیا، بھٹرک گئے، کہنے لگے تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے، میں صرف اللہ کوحساب دوں گا۔

جمیعۃ العلمامبئ کے صدر مولانااحمہ مختار صاحب کے بقول: ترکوں کے درناک حالات بیان کرکے جور قم وصول کی گئی تھی اس رقم سے دولاکھ تقویۃ الایمان چھاپ کروہا بیوں نے مفت تقسیم کیا۔

چندے کے متعلق مذکورہ معلومات کے لیے مندر جہ ذیل ماخذوں کی طرف رجوع کریں۔

☆ تحریک خلافت، ص: ۳۳۱ ز: عدیل عباسی

الدين فاروقي المحاصر اسلامي تحريكات، ص: ۲۱۰، از: ڈاكٹر شجاع الدين فاروقي

🖈 انتهامات عبدالرزاق،ص:۴۰، ڈاکٹرنوشادعالم چشتی

🖈 پاکستان بنانے والے علماو مشائخ ،ص:۱۲۱ر محمد جلال الدین قادری

☆ فتاويٰ رضوبه، ج: ۲، ص: ۴۸۵ [رضااكيُّرمي ]

#### تحريك ترك موالات كاپس منظر:

خلافت کے نام پر نہ صرف چندے کی رقم میں بڑے پیانے پر دھاندلی ہور ہی تھی بلکہ غیرمسلم لیڈروں کے اشارے پرمسلم لیڈر مسلمانوں کواپسے احمقانہ اقدامات کے لیے بھی اکسار ہے تھے جس سے مسلمانوں کادین تودین، دنیا بھی برباد ہور ہی تھی۔ گاندهی جی نے مسلمانوں کومشورہ دیاتھاکہ:

[ا]تمام كالج اوراسكول بندكردي\_



[۳]سر کاری نوکری اور عہدوں سے انتعفٰیٰ دے دیں۔

[۴] بولس اور فوج کی نوکریاں حیوڑ دیں۔

[4]اییخ تمام خطابات اورابوار ڈ حکومت کوواپس کر دیں۔

یہ تو گاندھی کامشورہ تھالیکن مسلم لیڈروں نے مسلمانوں کوان پرعمل کرانے کے لیے ہروہ کچھ کیا جووہ کرسکتے تھے۔

### تحریک ہجرت اوراس کاپس منظر:

گاندھی جی ہی کے دماغ سے مسلم لیڈر سوچنے بیجھنے کے عادی ہو چکے تھے، جس طرح انگریزوں سے مالی مد دلینا سلم لیڈر حرام سمجھ رہے تھے، جس طرح انگریزوں سے مالی مد دلینا سلم لیڈر حرام سمجھ رہے تھے، اپنی عقلوں کا استعمال بھی انہوں نے حرام سمجھ لیاتھا، گاندھی جی کا اشارہ پاتے ہی ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کو دارالحرب تھہر اکر مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ [انتہامات، عبدالرازق ملیح آبادی، ص: 10۲]

ہزاروں ہزار لوگ اپنے گھربار ، مال مویثی یوں ہی چھوڑ کریااونے بونے داموں پچ کرافغانستان اورایران کی طرف نکل پڑے ، جب کہیں پناہ نہیں ملی کُٹ کُٹاکرواپس ہوئے ، آدھے سے زیادہ مرد ، عورت اور بچے راستے ہی میں ہلاک ہوگئے ، بچ کھچ لوگ جب وطن بہنچ تود کیصاان کاسب کچھ لٹ حرکاہے ، کچھ پر انگریزوں نے ، کچھ پر ہندو بنیوں نے قبضہ کر لیاہے۔

### سیاسی تحریکات کے برے انجام اور اعلیٰ حضرت کی مؤمنانہ فراست:

اعلیٰ حضرت کی نگاہ۔۔۔ حالات کے بہاؤ پر جمی ہوئی تھی، تحریک خلافت، تحریک ترک مولات اور تحریک ہجرت کے مہلک نتائج اپنی مؤمنانہ فراست سے بھانپ چکے تھے۔

ار کان خلافت اورارباب سیاست جس ظرح کام کررہے تھے،ان کے طریقے سے بھی آپ مطمئن نہیں تھے،اہل سنّت کا جمائی موقف تھاکہ خلیفۃ المسلمین کاقریشی ہونا شرط ہے، ترک قوم نے صدیوں سے بلاداسلامیہ، مقامات مقدسہ کی حفاظت وصیانت کی تھی،بیت المقدست اور حجاز شریف کی میزبانی حرمین شریفین کی خدمت نے ترک قوم کو پوری دنیا کا ہمیر وبنادیا تھا،اس کے باوجود ترکی سلطنت کو شری خلافت کا نام دینا اہل سنّت کے اجماعی موقف سے ہٹ کرتھا، کیوں کہ عثانی ترک قریشی نہیں تھے، ترک سلطان کو اگر خلیفۃ المسلمین کا خطاب نہ بھی دیاجا تا توکوئی حرج نہیں تھا،کیوں کہ خادم الحرمین شریفین کا خطاب توان کے لیے آسان سے اترا تھا،وہ دکرشی میں لفظ 'دخلیفۃ المسلمین ''سے کم نہیں تھا، تحریک خلافت کے ارکان نے جس مجبوری کی وجہ سے اہل سنّت کے اجماعی موقف کو چھوڑا تھا،اعلیٰ حضرت اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کلافتے ہیں:

''اہل عقل ودین اوّل توغوغاہے بے ثمر کوخودہی عبث جان کرصرف توجہ الی اللہ پر قانع رہیں گے اوراگر شاید شرکت چاہیں توانہیں مذہب اہل سنّت ہرشے سے زیادہ عزیز ہے، مذہب ہی ان کے نزدیک چیز ہے، لہٰذاایسے لفظ کی حلامٹ ڈالوجوخلاف مذہب اہل سنّت ہوکہ وہ شریک ہوتے ہوں تونہ ہوں اور کہنے کوموقع مل جائے کہ دیکھیے انہیں مسلمانوں سے ہمدردی نہیں، یہ تومعاذاللہ

مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی مساحی مساحی مساحی مساحی مست فیض الرسول [ساکی ناکه مبئی]

نصاریٰ سے ملے ہوئے ہیں تاکہ عوام ان سے بھڑکیں اور دیو بندیت وہ پابیت کے پنجے جمیں "[فتاویٰ رضویہ، ج:اارص:۴۸۵، بریلی] ترکوں کی امداد کے نام پر جوکروڑوں کا چندہ ہواتھا اوراس صینے میں جوبد عنوانیاں لیڈروں نے کی تھیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں،اعلیٰ حضرت نے تاڑلیاتھاکہ چندے کی رقم امانت دار ہاتھوں میں نہیں ہے،بلکہ اس چندے سے کانگریسیوں کا ہاتھ مضبوط کیا جارہا ہے،اعلیٰ حضرت نے اپنی بے اطمینانی و بے چینی کا اظہار یوں فرمایا:

"ترکوں کی مالی امدادایک چیزہے، مگر ذرائع وصول مہیّا ہونااوروصول پرو ثوق کے ساتھ اطمینان ملنابہت ضروری ہے، نہ ایساکہ لاکھوں کے چندے ہوئے اور ہاوصف کثرت تقاضااب تک حساب بھی نہیں دیتے"[فتاد کارضویہ، ج:۲؍ص:۸۸،رضااکیڈی مبئی] ۱۹۲۰ء میں جب بورن سوراج کا اعلان ہوا تو گاندھی جی سے بوچھا گیا کہ اس کاکیامطلب ہے؟ جواب دیا آزادی کے بعد ہندوستان میں "رام راج"۔[آزادی کی جنگ، ص: ۲۳؍ از عبدالوحید خان]

مسٹرلو کمانیہ تلک اور دوسرے ہندولیڈروں نے بیہ منصوبہ بنایاتھاکہ خلافت کے نام سے جومسلمانوں کے جذبات انگریزوں کے خلاف بھڑکے ہیں،انہی جذبات کااستعال کرکے ہندوستان انگریزوں سے آزاد کرالیاجائے، تحریک خلافت کی جگہ کانگریس کومضبوط کیاجائے۔[تحریک خلافت۔ص:۱۲۱/۱۸۱]

یہ درپر دہ چل رہاتھا، مگراعلیٰ حضرت کی مؤمنانہ فراست سے چیپی نہیں تھی، ان کے منصوبوں اور خلافت فنڈ کے بے جااستعال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''ترکی کی جمایت تودھوکے کی ٹی ہے، اصل مقصود بغلامی ہنودسوراج کی چکی ہے، بڑے بڑے لیڈروں نے جس کی تصریح کردی ہے، بھاری بھرکم خلافت کانام لو، عوام بھریں، چندہ خوب ملے، اور گنگاجمناکی مقدس زمین آزاد کرانے کاکام حلے۔''[فتاوی رضویہ، ج:اارص:۴۸۵، بریلی]

ت خلافت کے چندے سے علی برادران، گاندھی جی، مسٹر تلک اور مسٹر ابوالکلام آزاد ملک گیر دورہ کررہے تھے،اور ترک مولات اور کا نگریس کے لیے فضا ہموار کررہے تھے، چندے کی رقم ترکول کونہ بھیج کرلیڈرسیر وسیاحت پر خرچ کررہے تھے، اس پراعلی حضرت نے سخت تنقید فرمائی ہے۔

"غریب نادار مسلمانوں کی کمائی کاہر ارہارو پیدان تبلیغوں میں برباد جارہاہے اور جائے گااور محض بے کارونامراد جارہاہے اور جائے گا، ہال لیڈروں، مبلّغول کی سیروسیاحت کے سفر خرج اور جلسہ وا قامت کے بلاؤ قور مے سیدھے ہوگئے اور ہول گے، اگریہ فائدہ ہے تونقذوقت ہے اور سیریورپ کے حساب کاراز توروز حساب ہی کھلے گا۔"[المحجۃ المؤتمنہ،ص:۱۲۸،رسائل رضویہ،ج:۱۱]

### جنگ آزادی اوراعلی حضرت کانقطه نظر:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی دلی خواہش تھی کہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو،اعلیٰ حضرت کے مندر جہ ذیل الفاظ پرغور کیجیے۔

نصاریٰ کی غلامی ۔۔۔۔ چیوڑ ناچاہتے ہیں



مبارک ہو

اور خدالیچ کرے

اورراست لائے-[الحجة المؤتمنة، ص: ٢٨، رسائل رضوبي، ج: ١١]

اعلی حضرت چاہتے تھے کہ آپی اختلافات کی بنیاد ختم ہو، نازک مزاج شریعت کے خلاف جواقوال وافعال سرزد ہوئے ہیں ان سے توبہ ور جوع ہو، پھر متحد ہوکر پوری قوت کے ساتھ مسلمان میدان میں اترے اور اپنے بل پر آزادی کی جنگ لڑے، تمام سیاسی وغیر سیاسی معاملات میں قائدانہ کرداراداکرے، ملک انگریزوں سے واپس لے، اگر برادران وطن اس جنگ میں شریک ہوناچاہتے ہوں تو۔۔۔ بشک ہوں۔۔۔ مگریہ شرکت بطور سپاہیانہ ہو۔۔۔ قائدانہ نہیں کیوں کہ بادشاہت اور ملک مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا گیاتھا، لہذاآ کے بڑھ کر مسلمانوں کوہی قیادت کا حق اداکر ناچاہیے، جنگ آزادی کے تعلق سے اس قسم کے خیالات کا اظہاراعلی حضرت نے الحیجة المؤ تحنة میں ص:۸۵؍ سے ۱۲۱؍ تک فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت کا فقط منظر سمجھنے کے لیے ان صفحات کا مطالعہ چشم کشا ثابت ہوگا۔

کسی طاقت ورقوم کاپس روبن کرآزادی کی جنگ میں حصہ لینااعلیٰ حضرت کے نزدیک اسلامی نقطہ ُ نظر سے بھی اور مسلمانوں کے سیاسی وجود کے لیے بھی خطرناک تھا، آپ کا خیال تھاکہ ایک دشمن کے بھندے سے گردن نکال کردوسرے توی دشمن کے بھندے میں گردن پھنسادیناآزادی نہیں خود شی ہے۔

مسلمانوں کے جولیڈر بنے بھررہے تھے، اتنی دوراندیثی اور گہرائی میں اتر کرسوچنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اپنی قائدانہ حیثیت بھول کرانہوں نے برادران وطن کی حاشیہ برداری قبول کرلی تھی، حالال کہ ان میں سے ہرایک کے اندریاان کی اجتماعی ہیئت کے اندر ملک حلانے کی صلاحیت موجود تھی، علاے اہل سنّت اور خاص طور پراعلی حضرت کی باربار ننبیہ کے باوجود سیاسی لیڈروں نے اپنی تمام ترسیاسی تدبر، فہم وفراست، دوراندیثی، علمی وفکری جاہ وجلال سب کچھ غیر مسلم لیڈروں کی جھولی میں ڈال دیا، اوراحساس کمتری اور مرعوبیت میں مبتلا ہوکر ہندو مسلم اتحاد کے سیلاب میں جہتے چلے گئے، ہندوؤں کے ساتھ اتحاد اور دوستی نبھانے کے لیے مسلم لیڈروں نے جن غیر شرعی حرکات کاار تکاب کیا تھاان کا ہاکا ساذکر پچھلے صفحات میں ہودیکا ہے۔

اعلی حضرت جیسے امام وقت، نکتہ دال فقیہ ، دوراندیش مصلح ومد براور مسلمانوں کے سیجے خیر خواہ کاان حالات سے بے خبر رہنا ممکن نہ تھابلکہ مسلم لیڈروں کی بے خبری و بے راہ روی پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے، مسلسل بخارسے انتہائی ضعف و نقابت محسوس کرنے کے باوجود کتابیں لکھ لکھ کر مفت تقسیم کررہے تھے، الفقیہ امر تسر، تحفہ حنفیہ پٹنہ، دبد بہ سکندری رامپور اورالرضا بر بلی جیسے پر چوں سے مسلم لیڈروں کوبار بار نتبیہ فرمارہے تھے، مگران کواعلی حضرت کی در مندانہ اپیل، خیر خواہانہ تنبیبہات میں انگریزدوستی، ترکوں کی امدادسے بیزاری یاوطن عزیز کی آزادی سے عدم دل چپسی نظر آر ہی تھی۔ ہندومسلم اتحاد کے نام پر مسلم لیڈروں نے شریعت محمدی کا حبیبامذاتی بنار کھا تھااس پر نتبیہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

دخیر خواہی اسلام حدوداسلام میں رہ کرہے، مشرکین سے اتحادوموالات اوران کوراضی کرنے کو شعاراسلام کی بندش،

ر عِزْفَانِ عَالِمَ لَا خَالِمُ لَا ثَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مشرک لیڈرکواپنے دین کاہادی ور ہبر بنانا، مشرک لکچرار کو مسلمانوں کاواعظ کھہرانا، اسے مسجد میں لے جاکر جماعت مسلمین سے او نچاکھڑاکر کے لیکچردلوانا، اپنے ماتھوں پر مشرکوں سے قشقے لگوانا، مشرکوں کے مجمع میں مشرک لیڈروں کی جج پکارنا، مشرک لیڈروں کی تکنگی اپنے کندھوں پر اُٹھاکر مر گھٹ میں لے جانا، مساجدکو مشرک کاماتم گاہ کھہرانا، اس کے ماتم کے لیے مساجد میں سربر ہند ہونا، اس کے لیے نمازودعا ہے مغفرت کااشتہار دینا۔۔۔ صاف لکھ دیناکہ ہم نے قرآن وحدیث کی تمام عمربت پرستی پر شارکردی۔۔۔ صاف لکھ دیناکہ ہم ایسا فہ جو کفرواسلام عمربت پرستی پرشار کردی۔۔۔ صاف لکھ دیناکہ ہم ایسافہ ہم بناناچاہتے ہیں جوسنگم و پریاگ [بتوں کی پرستش گاہ] کو مقدس مقام کھہرائے گا، یہامور خیر خواہی اسلام نہیں کند چھری سے اسلام کوذی کرناہے۔"[فتاوی رضویہ، ج:۲۱ ص:۲۱ میں، رضااکیڈمی]

# ترک موالات کے منصوبے اور اعلیٰ حضرت کی عقابی نظر:

کافروں کے اقسام ذمی، متامن اور حربی، ان کے ساتھ معاملات وموالات کے احکام۔۔۔کافروں سے امداد لینے کی صور تیں، التجا، اعتاد اور استخدام، جہاد کے اقسام واحکام پر تفصیلی گفتگو فرمانے کے بعد اعلی حضرت نے ان مہلک منصوبوں اور ہلاکت خیز اسکیموں کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی جو مختلف خلافتی جلسوں میں گاندھی جی اور اس کے ہمنوالیڈروں نے بیش کی تھیں اور ان پرعمل کے لیے مسلمانوں کوبار باراکسارہے تھے۔

ان اسكيموں پر عمل كے نتائج پر گفتگوكرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رقم طراز ہيں:

''اگراب مسلمان زمینداریاں، تجارتیں، نوکریاں تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں توکیا تمھارے جگری خیر خواہ جملہ ہنود بھی ایساہی کریں گے اور تمھاری طرح نرے ننگے بھوکے رہ جائیں گے ؟ حاشاہر گزنہیں ۔۔۔ زنہار نہیں۔۔۔ اور جودعویٰ کرے اس سے بڑھ کر کاذب نہیں، مکار نہیں۔

اتخاد ووداد کے جھوٹے بھروں پر بھولے ہو، منافقانہ میل پر پھولے ہو، سپچ ہوتومواز نہ دکھاؤکہ اگرایک مسلمان نے ترک کی ہوتوادھر پیچاس ہندوؤں نے نوکری، تجارت، زمینداری چھوڑدی ہو۔۔۔کہ یہال مالی نسبت یہی یااس سے بھی کم ہے، اگر نہیں دکھاسکتے تو کھل گیاکہ:

#### خواب تفاجو کچه که دیکھا۔۔۔۔ جوسناافسانہ تھا

لاجرم۔۔۔ نتیجہ کیاہوگا؟۔۔۔ بیکہ۔۔۔ تمام اموال، کل دولتیں، دنیادی جمیج اعزاز۔۔۔ جملہ وجاہتیں صرف ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ جائیں اور مسلمان دانے دانے کومحتاج، بھیک مائلیں "[الحیجة المؤتمنة، ص:۱۳۲ رسائل رضوبیہ، ج:۱۱]

# اعلیٰ حضرت کی سیاسی بصیرت اور دقت نظری:

سورہ ال عمران کی ۱۸ ارنمبرآیت میں اللہ تبارک وتعالی کاب ارشادموجودہ : ﴿قَلْبَلُأْتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اللهِ تَالُولُولُ عَنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی مصباحی می می می می می است فیض الرسول[ساکی ناکه ممبئی]

جو خطرناک منصوبے ان کے دلول میں پوشیدہ ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔

ے 191ء کاسال تھا، آرہ بہار کے مسلمانوں پر ہندوؤں نے حملہ کردیا، اس حملے میں مسلمانوں کی جان ومال کا ہے انتہانقصان ہوا، گھر جلائے گئے، معصوم بیج قتل کیے گئے، سوتے ہوئے مسلمانوں کوجاریائی سے باندھ کرآگ لگادی گئی، مسلمان محسوس کررہے تھے کہ ساراملک آرہ بن کرمسلمانوں کے سروں پر چل گیا تھا۔

اس سے پہلے ۱۹۱۴ء میں مظفر پور بہار میں مسلمانوں پر حملے ہوئے اور مسلمانوں کاسب کچھ برباد ہو گیا، سیگروں مسلمان شہید ہوئے، ۱۹۱۷ء میں پچییں ہزار ہندوؤں نے عظم گڑھ کے مسلمانوں پر دھاوابول دیا، قتل وغارت گری کے ساتھ مسلمانوں پراتنے مظالم کے کہ تاریخ مثال نہیں پیش کر سکتی ،۱۹۱۸ء میں ہر دوار کٹار بور کے مسلمانوں پر حملہ ہوا، کچھ مسلمان ایک بند مکان میں چھیے تھے اس میں آگ لگا دی، تقریبابیس مسلمان جل کرخاک ہو گئے،ان کی جان ومال اورآبر و کونہایت بے رحمی سے تباہ کیا،اس کے بعد ہی کلکتہ کے مسلمانوں پر حملے ہوئے، حالیس ہزار تک مسلمان کام آئے،اور دوارب تک مالی نقصان ہوا۔

ہندوؤں کے مظالم اوران کی طرف سے بھڑ کائے فسادات کی ایک کمبی فہرست ہے، چند فسادات کے ذکرہے یہ بتانامقصودہے کہ مسلمانوں سے ان کی نفرت کس حد تک پہنچ چکی تھی ، ہوشار ہوجانے کے لیے اپنے ہی جاد ثات کافی تھے ، قرآن کی مذکورہ آیت کے دوسرے جھے میں متنبہ کیا گیاہے کہ ان کے دلوں میں جومنصوبے ہیں وہ اور زیادہ خوفناک ہیں، اعلیٰ حضرت تحریک خلافت، تحریک ترک موالات اور تحریک ہجرت کے بھانک نتائج سے مسلمانوں کوباخبر کرتے ہوئے اس آیت كى سحائى كابون نظاره فرمايا:

''آؤاب ہم تمہیں قرآن عظیم کی تصدیق دکھائیں اوران کی طرف سے اس میل اور مَیل کاراز بتائیں ، دشمن اپنے دشمن کے لیے تین باتیں جا ہتا ہے۔اوّل:اس کی موت کہ جھگڑاہی ختم ہو۔ دوم: پیرنہ ہوتواس کی جلاوطنی کہ اپنے پاس نہ رہے۔سوم: بی<sup>بھ</sup>ی نہ ہوسکے تواخیر درجہاس کی ہے پری کہ عاجز بن کررہے۔

مخالف نے تینوں درجے ان پرطے کردیے اوران کی آنکھیں نہیں کھلتیں، خیر خواہی سمجھے جاتے ہیں۔ اوّلاً جہاد کے اشارے ہوئے،اس کا کھلانتیجہ ہندوستان کے مسلمانوں کافناہوناتھا۔ ثانیا جب بیر نہ بنی ہجرت کا بھر ّادیا کہ کسی طرح دفع ہوں، ملک ہاری کبڑیاں کھیلنے کورہ جائے، یہ اپنی جائدادیں کوڑیوں کے مول بچیں یابوں ہی چھوڑ جائیں، بہرحال ہمارے ہاتھ آئیں،ان کی مساجدو مزارات اولیا ہماری پامالی کورہ جائیں۔ ثالثا جب بیر نہ جسی توترک موالات کا حجمو ٹاحیلہ کرکے ترک معاملات یرا بھاراکہ[۱]نوکریاں چیوڑ دو،[۲]کسی کونسل نمیٹی میں داخل نہ ہو،[۳]مالگز اری ٹیکس کچھ نہ دو،[۴]خطابات واپس کر دو۔

امراخیر توصرف اس لیے کہ ظاہرنام کادنیوی اعزاز بھی کسی مسلمان کے لیے نہ رہے ،اور پہلے تین اس لیے کہ ہر صیغہ وہر محکمہ میں صرف ہنودرہ جائیں، جہال ہنود کاغلبہ ہوتا ہے حقوق اسلام پر جوگزرتی ہے ظاہرہے، جب تنہاوہ رہ جائیں گے تواس وقت كالندازه كيا بهوسكتاب\_

ما گزاری نہ دینے پر کیاانگریز چپ بیٹے رہیں گے، ہر گزنہیں، قرقیاں ہوں گی، تعلیقے ہوں گے، جائدادیں نیلام ہوں گی

اور ہندو خریدیں گے، نتیجہ بیکہ مسلمان صرف قلی بن کررہ جائیں، بیتیسرادر جہہے۔"[الحجة المؤتمنة، ص:۱۳۴/رسائل رضوبیاا] باٹا جو تاکمپنی کی ایجنسی ہندوستان میں داؤ داینڈ کمپنی کے پاس تھی، سمندری جہازر انی کی صنعت پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، جہازر انی کے مزدور، ملاح اور مالکان جس محلے میں رہتے تھے ممبئی میں آج بھی وہ جگہ ناخد المحلے کے نام سے مشہور ہے۔

پیتل، تانبا، اسٹیل کمپنیاں، برتن کے کارخانے، لیدراور چپڑے کی صنعت، سوتی کپڑوں کی میلیں، رنگ ریزی، کپڑوں میں زرگری، بنارسی ساڑی صنعت، عطرسازی، برطانیہ کے مانچسٹری کپڑے، لپٹن دودھ، چائے، تعمیراتی سازوسامان، گیس بتیاں، لائف بوائے اوردوسرے لا تعداد ملکی صنعتوں اورانگریزی مصنوعات کی ایجنسیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں، جب ترک موالات کی فسوں کاری کی گئی مسلمانوں نے تمام کاروباری ایجنسیاں انگریزوں کوواپس کردیں اور خاص ملکی صنعتوں سے بھی باہر نکل آئے، یہ تھی آزادی کے تعلق سے مسلمانوں کی قربانیاں لیکن چیرت کی بات یہ ہے کہ خفیہ طور پر انگریزوں سے رابطہ کرکے گجراتی ماڑواڑیوں اور دوسری ریاستوں کے ہندو بنیوں نے یہ ایجنسیاں اونے بونے داموں حاصل کر لیں اور مسلمان وطن کے ساتھ وفاداری کے صلے میں معاشی برحالی کے شکار ہوکر برباد ہوگئے۔

یہ بات ولچیسی سے خالی نہیں کہ عین اس وقت جب ترک تعاون کی اسکیموں پرعمل کرکے مسلمان غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ کررہے تھے کا نگریس کے خاص ممبر دادابھائی نوروزجی اور جمشیدجی ٹاٹانے کئی بار برطانیہ کادورہ کیااور ہر بار جب لوٹے نیا پر مٹ، نیاآرڈراور نئے کار خانوں کے لیے پر فضامقامات پر وسیع ترین زمینیں اپنے نام کراکرلوٹے، جنگ آزادی میں ان دونوں نے بھی بھی کسی طرح کاکوئی حصہ نہیں لیا، نہ بھی جیل گئے، نہ لاٹھی کھائی، نہ جائداد ضبط ہوئی، نہ ان پر بھی مقدمہ چلا پھر بھی برادران وطن ان کونہ صرف جنگ آزادی کا ہیروبناکر پیش کررہے ہیں بلکہ حکومت کروڑل روپے خرج کرکے ان کی یادگار بھی قائم کررہی ہے، اس طرح تاریخ کی سیائیوں کوبد لنے کا کام پر اسرار طریقے سے جاری ہے۔

۔ ترک تعاون کے نام پر تعلیم گاہوں کو بند کرانے کی جب باری آئی تُوان کی نظر صرف مسلمانوں کے تین کالج علی گڑھ، لاہوراور پیثاور کی طرف رہی اورانہیں بند کرانے کے لیے تحریکیں چلائیں، مگرایک سوبائیس کالج جو ہندوؤں کے زیراہتمام چل رہے تھے ادھررخ تک نہ کیا۔

### جذبات كاطوفان اوراعلى حضرت كى بے مثال سلامت روى:

مسلم لیڈروں کی کو تاہ نظری اور غلط سیاسی پالیسیوں نے امت کوہر اساں کر دیاتھا، اس وقت بورے ملک میں نہ تحریکوں کی کمی تھی، نہ لیڈروں کی، نہ مسائل کی، نہ ایسے بیان باز مولو یوں کی جو بول کر پھر سوچتے تھے، کرکے پھر پچھتاتے تھے۔ ب سوچے سمجھے جوشلی تقریریں کرنے والے گرم دماغ خطیب توہر گلی میں گھوم رہے تھے۔

حالات کی ابتری اور نتائج سے بے خبر لیڈروں کے تحکم آمیز غلط فیصلوں نے امت کواس حد تک بے بس کر دیا تھا کہ اگر مبحکسی اللجے پرعلی برادران کوئی پر جوش بیان دے ڈالتے اسی کوامت اپنے مسائل کاحل سمجھ لیتی، اسی شام اگر ابوالکلام

مفتی نورالقمراین رقم مصباحی مص

آزاداس کے برخلاف کوئی اور آئیم لے کرآتے تولوگ اس کوہر دکھ کاعلاج سمجھ بیٹھتے، اگر کوئی غیر معروف آدمی کسی طرف انگل اُٹھاکراشارہ کر دیتا تولوگ بے سوچے سمجھے اس طرف دوڑ پڑتے، اگر کوئی ہندو بنیا بھی یہ دیتا تھاکہ سب چھوڑ کرافغانستان ترکستان نکل جاؤ تواندھادھنداس پر بھی عمل شروع ہوجاتا تھااور لاکھوں لاکھ لوگ پریشان ہوجاتے تھے اور تیس سے چاپس ہزار جانیں گنوال بیٹھتے تھے، لیڈرا پنی لیڈری کے ارمان فکال رہے تھے، ادھرامت لٹ کربرباد ہوری تھی۔

ایسے نازک حالات میں اعلیٰ حضرت کی بے مثال شان دعوت وعزیمت، فاصلانہ تحقیقات پر مبنی مقالات اور کتابوں نے امت کو قرآن و حدیث کی روشنی دکھائی اورآپ نے پرو قارلب و لہجہ، مستند گفتگواور معتمد آواز کے ساتھ امت رسول کو آواز دی۔ "دمسلمان اپنی سلامت روی پر قائم رہیں، کسی شریر قوم کی چال میں نہ پھنسیں، [نہ سیکھیں) اپنے او پر مفت برگمانی کاموقع نہ دیں "[فتاوی رضویہ، جلد ۱۲ رص ۱۷۷]

تحریک ہجرت، مسکہ خلافت، مشرکین ہند کے ساتھ مذہبی ادغام، ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب ہے، گائے کی قربانی کریں نہ کریں، مسلم لیڈروں اور بعض علما کی بے راہ روی جیسے مسائل آپ کے سامنے تھے، آپ نے مندر جہ ذیل تحقیقی ومعلوماتی کتابیں لکھ کر شریعت کے موقف کافوراً برملااظہار فرمایا۔

[1] اعلام الاعلام بان هندو ستان دار الاسلام.

[۲]انفس الفكر في قربان البقر.

[m] دوام العيش في الائمة من القريش.

[4] تدبير فلاح ونجات واصلاح\_

[4]المحجة المؤتمنه في آية الممتحنه

[۲] الطارى الدارى لهفوات عبدالبارى.

[2]بالغ النورعلي سوالات جبلفور.

ابوالکلام آزاد کے فتواہے ہجرت کے متعلق سوال ہوا توآپ نے پہلے ہجرت کے اقسام، اور ہرفشم کے احکام پھر ہجرت کی تمام صور توں پر تفصیلی گفتگو فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا:

"ہندوستان دارالاسلام ہے، اس سے ہجرت عامہ حرام ہے، کہ اس میں مساجد کی ویرانی و بے حرمتی، قبور سلمین کی بربادی، عور توں بچوں اور ضعیفوں کی تباہی ہوگی۔"[فتاویٰ رضوبیہ، ج:۲رص:۲]

مسلمانوں کی مذہبی ومعاشرتی زندگی پراعلی حضرت نے جو حقیقت پسندانہ تجزیہ فرمایاہے وہ ساجی علوم کے طالب علم کے لیے بہت اہم ہے، آپ نے پہلے گھر پر بواراور معاشرتی خرابیوں کی طرف توجہ دلائی، تسہیل کے بعداعلی حضرت کی تجزیاتی تحریر ملاحظہ فرمائے:

'' پسی جھگڑوں میں گھرکے بڑے جو فیصلہ کرے وہ قبول نہیں ، FIR کاٹیں گے ،کیس کریں گے ،مقدمہ ہازی ہوگی ،اس میں گھرگھرانہ برباد، بیددل سے قبول، گرہ کھرز مین کے لیے بچہری میں دو دوہزار بگڑ جاتے ہیں۔"[فتاویٰ رضوبیہ، ج:۲۱رص:۸۱] مسلمانوں کی تجارت سے بیزاری، صنعت وحرفت سے دوری اور تجارت کے اصولوں سے ناواقفی پر تبصرہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

''مسلمان خود کوباد شاہوں کی اولا داور خاندانی شبھنے کی وجہ سے حرفت اور تجارت کوعیب سبھتے ہیں، حالا کہ یہی لوگ ذلت کی نوکریاں کرنے، نوکریوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے، حرام کام کرنے، حرام مال کھانے کوفخروعزت سمجھتے ہیں، اگر کچھ اپنے بھائی تجارت بھی کریں توخریداروں کواتناحس نہیں کہ اپنی ہی قوم سے خریدیں، اگرچہ ایک بیسہ زائد سہی کہ نفع ہے تواینے ہی بھائی کاہے ، ادھر مسلمان د کانداروں کی بیرحالت ہے کہ ہندوآنہ روپیہ نفع لے تومسلمان صاحب چونی سے کم پر راضِی نہیں، پھرلطف بیر کہ مال بھی اس سے ہاکابلکہ خراب، بیرسب تخارت کے اصول کے خلاف ہے۔[ایضا]

ہندو تحارت کے اصول جانتاہے کہ جتناتھوڑانفع رکھے اتناہی زیادہ ملتاہے اور مسلمان صاحب چاہتے ہیں کہ سارانفع ایک ہی خریدارسے اصول کرلیں"[ایضا]

اہل ثروت اور امراکے متعلق آپ نے جو تبھرہ فرمایا ہے اس میں حقیقت کی مکمل عکاسی فرمادی ہے۔

"امراء اورابل نروت دادعیش دے رہے ہیں، ناچ گانے اوررقص وسرورکی محفلوں میں لاکھوں لاکھ اڑا دیتے ہیں، خود کونوابوں کی اولا شبچھتے ہیں،اس لیے ایسے ہی بیہودہ کاموں میں ناموری شبچھتے ہیں،سودی کاروبار کرتے ہیں اور منافع بھی ننوں سے دو گنازیادہ رکھاہے"نہ شرم نبی نہ خوف خدا"ختنہ نے انہیں مسلمان کیااور گائے گوشت نے مسلمانی قائم رکھی ہے"[ایضا]

دینی تعلیم کے حصول میں ہزار ہزار سہولیات فراہم ہیں، طعام وقیام فری، کتابیں مفت، علاج ومعالجہ مفت، نہ فیس، نہ ڈونیشن، مدر سے سے باہر آؤ توقوم آنکھوں پر بیٹھاتی ہے، ہر طرح کی دینی و دنیاوی عزتیں استقبال کرتی ہیں،اس کے باوجود دینی تعلیم سے دور بھا گتے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کوعالم بنانے سے کتراتے ہیں، مدرسہ جیجنے سے گھبراتے ہیں، دنی تعلیم سے قوم کی بیزاری پراعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ آئکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے ، فرماتے ہیں۔

"مسلمان انٹریاس کورڈاق مطلق مجھ رہے ہیں، حالا کہ اس تعلیم کی راہ میں قدم قدم پر ذلتیں ہیں، نوکری میں عمر کی شرط، پاس ہونے کی شرط، پھراسکول کی پڑھائی وہ مفید کہ عمر بھر کام نہ آئے، نہ اس نوکری میں اس کی حاجت پڑے، ابتدائی عمر کہ وہی تعلیم کازمانہ ہے بوں گنوائی، اب پاس ہونے میں جھگڑاہے، تین تین بارفیل ہوتے ہیں، پھر بھی لیٹے چلے جاتے ہیں، قسمت کی خوبی کہ مسلمان ہی اکٹرفیل کیے جاتے ہیں، تقدیر سے اگریاس بھی مل گیاتواب نوکری کا پیتہ نہیں، ملی بھی توصر سے ذلت کی، کہیے اعلم دین سیکھنے، دین حاصل کرنے اور نیک وبدمیں تمیز آنے کاوقت کونساآئے گا، لاجرم نتیجہ بیہ ہو تاہے کہ دین کومضحکہ مجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کو جنگلی، گنواریے تمیز،وحشی نالائق، بیہودہ احمق وغیرہ جاننے لگتے ہیں''۔[فتاوی رضوبہ، ج:۱۲رص:۲۸]

مفتى نورالقمرابن رقم مصباحي

# مذ ہبی تشخص کا زوال اوراعلیٰ حضرت کی فکر مندی:

اعلیٰ حضرت نے محسوس کرلیا تھاکہ بھولے بھالے مسلمانوں کے گرد ہندوستانی وثنی تہذیب کے دبونے اپنا گھیراتنگ کرنانٹروع کر دیاہے تاکہ موقع پاکران کی دولت ایمان کو پر فریب آہنی پنجوں میں دبوج لے ، جبکہ تازہ دم مغربی تہذیب کی عریاں دیوی اپنے دانت اور ناخن سے مسلمانوں کی غیرت کومسلسل لہولہان کررہی تھی، مسلمانوں کی بیہ بے بسی اعلیٰ حضرت جیسے حساس مردمومن کے لیے انتہائی کربناک تھی،اعلیٰ حضرت ہوائے رخ کودیکھ کرسمجھ چکے تھے کہ ان جادوئی تہذیبوں کے ا ترات سے بچنے کاواحد حصاریہی ہے کہ امت کودینی تعلیم سے قریب کیاجائے اوراس پر سختی سے عمل کے لیے ملک گیر تحریک حلائی جائے اوراس کی ابتدا بچوں سے ہو۔

بچوں کے اندردینی روح پیداکرنے کے چندر ہنمااصولوں کاذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

" پیدائش کے فوراً بعد سیدھے کان میں اذان اور ہائیں میں تکبیر کہے، میٹھی چیز چیاکر منھ میں ڈالے، ماں پانیک دابینمازی، صالحہ شریف القوم سے دوسال تک دودھ پلوائے، رذیل، بدافعال عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کوبدل دیتاہے، زبان کھلتے ہی اللہ اللہ پھر پوراکلمہ لاالہ اللہ پھر پوراکلمہ طیبہ سکھائے،جب تمیز آئے ادب سکھائے، کھانے بینے، منسنے بولنے، اُٹھنے بیٹھنے، جلنے پھرنے، حیا، لحاظ، بزرگوں کی تعلیم، ماں باپ استاذاور بیٹی کو شوہر کے بھی اطاعت کے طرق وآداب بتائے۔

قرآن مجید پڑھائے، استاذنیک ، صالح، متفی صحیح العقیدہ سن رسیدہ کے سپر دکرے، بیٹی کونیک پارسا عورت سے پڑھائے۔۔۔۔۔عقائداسلام اور سنت سکھائے۔۔۔کہ۔۔۔لوح سادہ۔۔۔فطرت اسلامی وقبول حق پرمخلوق ہے اس وقت كابتايا پتھركى لكير ہوگا۔

حضورانور ﷺ کی محبت و تعظیم ان کے دل میں ڈالے، کہ اصل ایمان وعین ایمان ہے، حضور پر نور ﷺ کے آل واصحاب واولیا وعلاکی محبت وعظمت کی تعلیم کرے کہ اصل سنت وزیورایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے، بری صحبت میں ہر گزہر گزنہ بیٹھنے دے، سات برس کی عمرسے نماز کی زبانی تاکید شروع کردے ، اور علم دین خصوصا[۱) وضوء نسل ، نماز وروزہ کے ۔۔۔ مسائل [۲] توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت صدق، عدل، حیاء، سلامت صدرولسان وغیرہ خوبیوں کے ۔۔۔ فضائل [۳] حرص،طمع، حب دنیا، حب جاہ، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب،ظلم، فخش، غیبت، حسد، کینہ وغیر مابرائیوں کے ۔۔۔۔ رذائل پڑھائے، جب عمر دس برس کا ہونماز مار کرپڑھائے، لکھنا پیرنااور سیہ گری سکھائے'' [تلخیص فتاویٰ رضوبیہ، 5:8(の:٢٩/٧٦)

انگریزی زبان کی تعلیم اعلیٰ حضرت کے نزدیک جائزبلکہ بعض صور توں میں تعلیم حاصل کرنے والااجر کا سخق ہے، لیکن وہ انگریزی تعلیم جودین وایمان تباہ کردے تواس صورت میں اعلیٰ حضرت کے نزدیک نہ صرف انگریزی تعلیم بلکہ ایسانتیجہ دینے والاہر علم سیکھنا حرام ہے۔[فتاویٰ رضوبیہ،ج:۹رص:99] کالج اوراسکولوں میں مغربی تعلیم کے نتائج اعلیٰ حضرت کے سامنے تھے،انگریزی تعلیم پاکرایک شخص مندرجہ ذیل فکروعمل میں گرفتار ہوجا تاہے۔

دین کامضحکہ، سنت سول [ﷺ کا استہزاکرنے لگتاہے، اسلاف کا گستاخ اور باپ دادا کو جنگلی، وحثی، گنوار بیو قوف بے تمیز، نالائق اوراحمق سبجھنے لگتاہے۔[فتاوی رضوبیہ، ج: ۱۲ر ص: ۱۷۹]

اورتشبه وضع وتحقیر نثرع وشیوع دہریت وفروغ نیچریت میں مصروف ہوجاتاہے۔[الحجة المؤتمنة، ص: ۲۲/ رسائل رضویہ،ج:۱۱]

اس لیے انگریزی تعلیم کے مقاصد کاذکریرتے ہوئے ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

''انگریزی اوروہ بے سودوتضیع او قات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تودین دنیامیں بھی نہیں پڑتا جو صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ لڑکے ایں وآل و مہملات میں مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں کہ ان میں حمیت دنی کامادہ ہی پیدانہ ہو۔۔وہ بی جانیں ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں۔۔۔اور ہمارادین کیا، جیسا کہ عام طور پر مشہود و معہود ہے، جب بینہ چھوڑی جائیں اور تعلیم و تکمیل عقائد حقہ وعلوم صادقہ کی طرف باگیں نہ موڑی جائیں دہریت و نیچریت کی نے کئی ناممکن ہے ''[الحجة المؤ تمنة، ص: ۱۳] مالی حضرت نے تمام ہندی مسلمانوں کو تحق کے ساتھ تاکید فرمائی کہ:

"آپ سب کے لیے سب سے اہم یہ کہ دین پر مضبوطی سے عمل کریں، اگلول کودین پر عمل کے صدقے ہی جہال بانی وجہال گیری کی دولت ملی تھی، دین پر عمل کی گرفت جب سے ڈھیلی پڑنے لگی ہے مسلمان دن بدن برباد ہور ہے ہیں، موجودہ حالات کی شگینی اور ستقبل کے خطرات کے پیش نظر اپنے اور اپنے بچول کے لیے دینی تعلیم لازم کرلیں اور بہر صورت اپنے عقائدو معمولات اور فد ہبی تشخصات کی حفاظت میں ہمیشہ مستعدر ہیں "انخیص وتسہیل][فتاوی رضویہ، ج:۱۲رص: کے ارمقامع الحدید، ص: ۱۲]

# ديني تعليم اوراعلى حضرت كامعاشي نظريه:

دنی تعلیم کی طرف مسلمانوں کی رغبت بڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت معاثی نقطہ نظر سے بھی سوچتے تھے ،بلکہ آپ اس کو ملک گیر تحریک بنادیناچاہتے تھے، آپ کی دلی خواہش تھی کہ ہر مسلمان دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ ہر مہینہ کچھ رقم پس انداز کرکے دنی خدمت کے لیے بھی مختص کرلے اور اس سے دنی مطابع ومدارس کومعاثی طور پر سخکم کرے، حدیث پاک میں ہے "اخداز کرکے دنی خدمت کے لیے بھی مختص کرلے اور اس سے دنی مطابع حضرت کاخیال تھاکہ بیہ وہی زمانہ ہے جس کی خبر صفور پڑھ اور ہر کوئی اپناکر داراداکرے۔[فتاوی حضور پڑھ اور ہر کوئی اپناکر داراداکرے۔[فتاوی رضوبہ، ج:۱۲/م ص:۲۳/۱

دینی تعلیم کوملک گیرتحریک اوراس تحریک کومعاش، خلوص، محنت اور حرکت وعمل سے جوڑنے کے لیے آپ نے ایسے جامع ترین منصوبوں کی طرف رہنمائی فرمائی جن پراگرعمل کرلیاجا تایا آج عمل شروع کر دیاجائے توہماری شکست فتح سے بدل سکتی ہے

مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی مصباحی مصباحی مصبحت میشان الم مینی)

اورامت دوررس تبديليان محسوس كرے گی اور به جاننے لگے گی كه "بهم كيا ہيں اور بمارادين كياہے"۔[الحبحة المؤتمنة، ص: ٢٣]

آپ کے انقلاب آفریں منصوبے بیہ ہیں: [اعظیم الشان مدارس کھولے جائیں ، با قاعدہ تعلیمیں ہوں۔

[۲]طلبه کووظائف ملیں که خواہی نه خواہی گرویدہ ہوں۔

[۳] مدرسوں کی بیش قرار تخواہیں ان کی کاروائیں پر دی جائیں۔

[۴] طبائع طلبہ کی جانچ ہو، جوجس کام کے زیادہ مناسب دیکھاجائے معقول وظیفہ دے کراس میں لگایاجائے۔

[۵]ان میں جو تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دیکرملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریراو تقریرا و وعظاو مناظرةً اشاعت دین ومذہب کریں۔

[۲] حمایت مذہب ور دبدمذہبال میں مفید کتب ورسائل مصنفوں کونذرانے دے کر تصنیف کرائے حائیں۔

[2] تصنیف شدہ اور نوتصنیف رسائل عمدہ اور خوش خط چھاپ کرملک میں مفت تقسیم کیے جائیں۔

[۸] شہروں شہروں آپ کے سفیرنگراں رہیں، جہاں جس قشم کے واعظ یامناظریاتصنیف کی حاجت ہوآپ کواطلاع دیں،آپ سرکوبی اعداکے لیے اپنی فوجیں، میگزین اور رسالے بھیجتے رہیں۔

[9]جوہم میں قابل کار موجوداورا پنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کرکے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں انہیں مہارت ہولگائے جائیں۔

[۱۰]آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتا فوقتا ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت وبلاقیمت روزانه یاکم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔[فتاویٰ رضوبیہ، ج:۱۲رص:۱۳۳]

# مسلمانوں کی معاشی وساجی ابتری اوراعلیٰ حضرت کی اصلاحی تدابیر:

غیرمسلم سیاسی رہنماؤں کے زیرانژمسلم رہنماؤں نے جن سیاسی ونیم سیاسی تحریکات کاآغاز کیاتھاان سے مسلمانوں کامذ ہبی ودنی تشخص توبر باد ہواہی تھا، ان کی معیشت بھی بر باد ہو چکی تھی، اعلیٰ حضرت کے مطابق قوم مذہبی طور پراس وقت فتنوں کامقابلہ کرسکتی ہے جب وہ مالی طور پر مضبوط ہو، آپ فرماتے ہیں۔

"حدیث کاار شادصادق آیاکه" وه زمانه آنے والاہے که دین کاکام بھی بے روپیہ کے نہ چلے گا"کوئی با قاعدہ عالی شان مدرسه ۔۔۔۔ نہیں، کوئی اخبار پرجیہ۔۔ نہیں، مدرسین، واعظین، مناظرین، مصنفین، کی کثرت بقد حاجت ۔۔۔ نہیں ۔۔۔روپیہ وافر ہو توممکن کہ بیسب شکایت رفع ہوں۔۔۔روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت بھیلانے کے علاوہ گمراہوں کی طاقتیں توڑ نابھی ان شاءاللہ العزیز آسان ہو گا، میں دیکھ رہاہوں کہ گمراہوں کے بہت سے رضا کارمبلغ صرف تنخواں کی لالچ میں ز ہرا گلتے پھرتے ہیں، ان میں جسے دس کی جگہ ہارہ دیجیے اب آپ کی سی کہے گا، دیکھیے حدیث کاار شاد کیبیاصادق آیا''آتلخیص

-حامعه الل سنت فيض الرسول [ساكي ناكه ممبئي] مفتى نورالقمرابن رقم مصباحي



فتاوی رضویه، ج: ۱۲، ص: ۱۲۴، ۱۲۳]

اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو سخت تاکید فرمائی کہ حالات کے بہاؤمیں نہ بھیں، سلامت روی پر قائم رہیں، اور سب سے پہلے حلال طریقے سے اپنی معیشت مضبوط کریں اور مندر جہ ذیل باتوں پر شختی سے عمل کریں۔

[۱] اپنے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیں، پنچایتیں بنائیں اور اپنے مقدمات اپنے آپ فیصل کریں۔ یہ کڑوڑوں روپئے جواسٹامپ اور و کالت وکچہری میں گھسے جاتے ہیں، اس سے گھرکے گھر تباہ ہو گئے، اس سے چھٹکارا ملے گا۔

[۲] اپنی قوم کے سواکسی سے کچھ نہ خریدیں تاکہ گھر کانفع گھر ہی میں رہے۔

[۳] اپنی حرفت اور تجارت کوتر قی دیں تاکہ کسی چیز میں بھی کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہیں۔

بورپ اورامریکہ والوں کود نکیھو حچٹانک بھر تا نبامیں کچھ صناعی کی گھڑنت کر دیتے ہیں،اسے گھڑی وغیرہ کانام دے کر پچ ڈالتے ہیں اور یاؤ بھر سوناحیاندی بدلے میں لے جاتے ہیں۔

[7] ممبئ، کلکتہ، رنگوں، مدراس، حیدرآباداور دوسرے بڑے شہرکے تونگراور مال دار مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے بینک کھولیں، سودسے بچتے ہوئے غریب مسلمانوں کو اپنی تجارت، صنعت وحرفت کے لیے قرض دیں اور انہیں اپنے بیروں پر کھڑاکریں۔
سود شرع نے حرام قطعی فرمایا ہے مگر اور سوطریقے نقع لینے کے حلال فرمائے ہیں، جن کابیان کتب فقہ میں مفصل ہے،
اس کے لیے کتاب کفل الفقیہ الفاہم بھی مطالع میں رکھنا مفید ہو سکتا ہے۔

ان جائز طریقوں پرنفع بھی لیتے کہ انہیں بھی نفع پہنچتااوراپنے بھائیوں کی بھی حاجت برآتی اورآئے دن جو مسلمانوں کی جائدادیں بنیوں کی نذر ہوتی جلی جاتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہتے ،اگر مدیون کی جائداد ہی لی جاتی تو مسلمان ہی کے پاس رہتی یہ تونہ ہوتا کہ مسلمان ننگے اور بنئے چنگے۔[فتاوی رضوبیہ ، ج:۱۲ رص: ۱۲۷

### اعلیٰ حضرت اتحادامت کے سب سے بڑے داعی تھے:

اعلی حضرت کاخیال تھاکہ دینی تعلیم ہویامعیشت کااستحکام اس کے لیے سب سے پہلے دوقوتوں کا حصول ضروری ہے۔

[1] علما الله المستنة آليى اختلاف بهلاكرايك متحده پليث فارم پر آجائيس -

[۲] علما ہے اہل سنّت اور عوام اہل سنّت کے در میان مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار ہوں۔

ان دومتحدہ قوتوں کے بغیران منصوبوں پرعمل ممکن نہیں۔

اہل سنّت کی اجتماعی قوت کی ضرورت پرزوردیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس قوت کی فراہمی کے لیے تین بنیادی عناصر ہیں:

[۱] علما کا اتفاق۔ [۲] ہرسنّی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنی خدمات پیش کرے۔ [۳] اہل ثروت لوجہ اللہ متفق ہوجائیں اور ہرسال خیرات کی رقم کسی ایک جگہ جمع کریں، ملک کے اندرر فاہی و دینی اہم مراکزی فہرست بندی کریں پھرا لاھم

مفتی نورالقمرابن رقم مصباحی مصباحی مسلح مصباحی مصبح الله مبنی]

فالاهم کے طور پراپنی رقم ان مصارف میں صرف کریں۔

، علماے اہل سنّت اور عوام اہل سنّت کے در میان اتحاد کی فضاکیسے ہموار ہوگی ؟اس کے لیے آپ نے بہت ہی مناسب اوراہم نکات کی طرف رہنمائی فرمائی۔

[1] بدمذہبوں کے عقائداوران کی لغزشوں کی خوب خوب اشاعت کی جائیں تاکہ مسلمانوں کاان پر سے اعتبارا ٹھے اوران کی اتباع سے بچیں۔

[7] کیکن علما ہے اہل سنّت کی لغزشوں کااخفاواجب مجھے تاکہ عوام اہل سنّت ان سے بدیگمان ہوکران سے دور نہ بھاگیں اور جونفعان کی تحریروں اور تقریروں سے عوام اہل سنّت کو پنیتاتھااس میں خلل واقع نہ ہو۔

[۳]مشاہرعلاے اہل سنّت جس امریرمتفق ہوں عوام اہل سنّت ان کے ار شادات پربے دغدغه عمل کریں۔

[8] وہ فروعی مسائل وامور جواہل سنّت اور مخالفین کے در میان مابہ الامتیاز ہیں جیسے محفل میلاد، فاتحہ، عرس، استمداد،

ندااوران جیسے اور مسائل ،اہل سنّت اپناتشخص باقی رکھنے کے لیے ان پر بھی عمل جاری رکھیں ۔[فتاوی رضوبیہ ، ج:۱۲ ، ص: ۱۳۰] دی تعلیم اور معیشت کو تکلم کرنے کے لیے جن خطوط کی طرف اعلیٰ حضرت نے رہنمائی فرمائی ہے وہ بہت ہی اہم اورانقلاب آفریں ہیں لیکن ان کے فوائداس وقت سامنے آئیں گے جب پورے ملک کے مسلمان ان پرعمل کریں اوراس کے

لیے ملک گیرتحریک حلانے کی ضروت تھی،اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایک ملک گیرتحریک کی ضرورت پر زور دیا۔

"اہل الرائے ان وجوہ پر نظر فرمائیں ،اگر میراخیال سیحے ہو توہر شہراور ہر قصبہ میں جلسے کریں اور مسلمانوں کوان منصوبوں یرعمل پیراکرس پھرآپ کی حالت خوبی کی طرف نہ بدلے توشکایت کیجے۔

یہ خیال نہ کیجیے کہ ایک ہمارے کیے کیا ہوتاہے ، ہرایک نے یونہی سمجھا توکوئی کچھ نہ کرے گابلکہ ہرشخص یہ تصور کرے کہ مجھ ہی کوکرناہے، بوں ان شاءاللہ تعالی سب کریں گے ، چند جگہ جاری تو پیچیے ، خربوزہ خربوزہ کودیکھ کررنگ پکڑتا ہے ، خدا نے حایاتوعام بھی ہوجائے گا"[فتاویٰ رضوبیہ،ج:۱۲،ص:۵۵]

#### \*\*\*\*\*

# باب چهارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احمد رضا پیکر زهدو تقویل

#### **مفتی مجدانورعالم مصباحی**:صدر مالن گاؤں ،انز دیناج پور/درالعلوم خیریه فیض عام گھوسی مئو

اعلی حضرت امام احمد رضاخال محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان کی حیات، تجدیدی و تحقیقی خدمات اوران کے افکار و تعلیمات پرجتنی کتابیں اب تک لکھی گئی ہیں، ان تمام میں ان کی مجد دانہ شان و شوکت، مجتهدانه کمال، علمی و فقہی بصیرت، مجاہدانه و صوفیانه زندگی، منصفانه و عارفانه مزاج، دینی و ملی حمیت واستقامت اور خلوص و للہیت کی ضیابار جھلکیاں پوری آب و تاب کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں چیک رہی ہیں، لیکن ان کی حیات مبارکہ اور کثیر خدمات میں سے ایک پہلوجوان کی صوفیانه زندگی، تقوی و پر ہیزگاری اور ولایت و قطبیت سے متعلق ہے، اس پرواضح اور تفصیلی طور پر بہت تاخیر سے کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں میں سرکاراعلی حضرت جیسے عالم باعمل، پیکر زیدو تقوی اور ولی کامل کے بارے میں غلط فہمی ہونے گئی، حبیساکہ وجہ سے بعض لوگوں میں سرکاراعلی حضرت جیسے عالم باعمل، پیکر زیدو تقوی اور ولی کامل کے بارے میں غلط فہمی ہونے گئی، حبیساکہ "امام احمد رضااور معارف تصوف"کی تقریب میں اس کا اظہار کیا گیا ہے:

" بعض حلقے میں یہ بات پھیلائی گئی کہ مولانااحمد رضامفسرو محدث، نقیہ ومفتی اور مجد دسب کچھ ہیں، علوم و فنون کے بحر بیکران ہیں، مگرولی اور صوفی نہیں ہیں، تصوف وطریقت پران کی گرفت و دسترس نہیں ہے، حالال کہ وہ صاحب طریقت، مرشد ہاکرامت، ولی، عامل ہالشرع صوفی بھی ہیں''۔[امام احمد رضااور معارف تصوف، مفتی عیسلی رضوی]

بعض نے یہاں تک لکھاکہ اعلی حضرت کے تصوف اور زہدو تقوی سے متعلق ان کی صوفیانہ زندگی وروحانی خدمات پر ان کے کوئی شاگر دوکے شاگر دنہیں لکھ سکتے ہیں اور اس نے اعلیٰ حضرت کے شاگر دووں کو صرف ظاہری علوم کاعالم کمان کیا، جیساکہ استاذی الکریم حضرت علامہ محمد احمد مصباحی دام ظلہ العالی نے اپنی معرکۃ الآراکتاب ''امام احمد رضااور تصوف''کے شروع میں تحریر فرمایا ہے:

"سیداعجازاحدمدنی صاحب کامضمون" امام احمدر ضااور تصوف "ضیاے حرم لاہور کے اعلیٰ حضرت بریلوی نمبر ۱۳۰۳ هم میں میری نظرسے گزرا، جس میں اپنول نے امام احمدر ضاجیسے صاحب تصوف کے تصوف پر علما کے مضامین اور نگار شات نہ ہونے کا شکوہ کیا تھا، لیکن نہ لکھنے کاسبب دوسرے موضوعات اور دوسری خدمات میں علماکی مصروفیت کو قرار دینے کی بجاہے موصوف نے بیہ بھاکہ امام احمدرضا کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ چول کہ درس گاہی اور ظاہری عالم تھے ،اس لیے تصوف

۔ پر کچھ نہ لکھ سکے ،خانقابی بزرگ کی اس تحریر سے راقم کوصد مہ ہوا، دراصل وہ شریعت وطریقت اور معقول و منقول میں ہمارے اکابر کی جامعیت سے بے خبری میں جو سمجھ میں آیا، کہ گئے ، مزید کرم بیہ کہ خود بھی موضوع کاحق ادانہ کیااور صرف شواہد پر قصہ تمام کردیا۔"[امام احمد رضااور تصوف، ص:ا،ازعلامہ محمد احمد مصباحی دام ظلہ، مطبوعہ المحمح الاسلامی مبارک پور]

اس طرح کی اور بھی غلط فہمیاں ہیں ان میں سے پھی تواپنوں کی بے توجی اور حاسدین واغیار کی تنگ نظری سے پھیلی ہیں، حالاں کہ تعصب کی عینک اتار کر بنظرِ انصاف دیکھاجائے توحیات اعلیٰ حضرت، سوانح اعلیٰ حضرت اور تصانیف رضامیں جا بجاامام احمد رضاکی صوفیانہ زندگی،عار فانہ وزاہدانہ گوشے، تصوف کے اسرار اور طریقت کے معارف کی بہاریں ملتی ہیں، جن سے امام احمد رضاکے اس احمد رضاکاز ہدوتقوئی، ریاضت و مجاہدہ اور ولایت و قطبیت واضح طور پر ظاہر ہوجاتی ہے ۔ پھر دیر سے ہی تہی اب امام احمد رضاکے اس گوشہ پر بھی آسان لب و لہج میں چند کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، جن کے مطالعہ سے قاریکن کوان کے شب وروز کے معمولات، زہدوتقوئی، ریاضت و مجاہدہ، شریعت کی پاسداری اور سنن مصطفوی کی پیروی، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، تربیت واصلاح اوران کے زہدوتقوئی دریاضت و مجاہدہ، شریعت کی پاسداری اور سنن مصطفوی کی پیروی، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، تربیت واصلاح اوران کے عار فانہ و مصلحانہ کتب ورسائل سے ان کی ولایت و عرفان کا بخوبی اندازہ ہوگا اور اہل جہاں کویہ سچائی بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ امام احمد رضاد یگر فنون کے شہ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ اس میدان کے بھی امام ہیں۔ " ذلک فضل اللہ یو تیہ من یشاء. "

امام احمد رضاقد س سرہ کی زہدو تقویٰ سے آراستہ زندگی کے چند شواہد وواقعات اوران کی ولایت وقطبیت کی چند ضیابار جھلکیوں کو ذکر کرنے سے پہلے زہدو تقویٰ اور تصوف کی تعریفات کو ذکر کر دینا مناسب ہے ، تاکہ ان تعریفات کی روشنی میں امام اہل سنت کی مبارک زندگی کے لمحے لمحے کا زہدو تقویٰ سے مزین ہونا اور ولایت وقطبیت میں ان کا اعلیٰ مقام ومنصب پر فائز ہونا بالکل وضح اور منقح ہوجائے۔

### زهدو تقوى اور تصوف كى تعريفين:

صاحب خزائن العرفان نے تقوی کی چند تعریفات تحریر فرمائی ہیں:

[۱] نفس کوخوف کی چیز سے بچپانا ورعرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کرنفس کو گناہ سے بچپانا[۲] حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا جتی وہ ہے جو شرک و کبائر اور فواحش سے بچے۔[۳] بعض کا قول ہے کہ تقوی حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کواداکرنا ہے۔ایک قول یہ بھی ہے کہ تقوی حضرت محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی پیروی کا نام ہے، یہ تمام معانی باہم مناسبت رکھتے ہیں، مفہوم کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

زېد کې بھي چند تعریفیں کی گئی ہیں:

زمد: بغت میں تو ک المدیل الی الشٹی ہے، یعنی کسی دنیاوی چیزی طرف میلان کوترک کر دیناہے۔اصطلاحی تعریف میں ، بیہے کہ دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت حاصل کرنے کے لیے ترک کرنا۔[۱] اسی طرح تصوف کی بھی متعدّد تعریفیں ہیں ، علامہ عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: تصوف احکام شرعیہ پر بندہ کے عمل کاخلاصہ ہے۔ حضرت ابومحمہ جریری کے

مفتی محمد انور عالم مصباحی مستخدم انور عالم مستخدم انور عالم مصباحی مستخدم انور عالم مستخدم انور عالم مستخدم انور عالم مصباحی مستخدم انور عالم مستخدم انور عالم مصباحی مستخدم انور عالم انور عا

نزدیک تصوف تمام اخلاق کاجامع اوراخلاق ردیه و شنیعه سے بری ہونے کانام ہے۔ سیدالاولیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قد س سره تصوف کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: تصوف اللہ تعالی کی طرف سب سے قریب راستہ قانون بندگی کولازم پکڑنااور شریعت کی گرہ کو تھامے رہناہے۔[۲]

زہدو تقوی اور تصوف کی تعریفات کے تناظر میں امام احمد رضا کا پیکر زہدو تقویٰ ، واقف اسرار معرفت ،صاحب تصوف ، حامل طریقت ،ولی کامل اورصاحب کشف وکرامت ہونا آپ کی حیات مبارکہ کے روحانی گوشوں سے واضح ہے،انتہائی اختصار کے ساتھ اس مقالے میں چند شواہداوران کی روحانی وعلمی خدمات ذکر کیے جارہے ہیں تاکہ اس فقیر کو بھی قطب الاقطاب امام احمد رضاقیدس سرہ کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہوجائے۔ گرقبول افتد زہے عزو شرف۔

امام احمد رضاقیدس سره کانور بارومقدس گھرانہ علم وعمل ،فضل وکمال ،زیدو تقویٰ اور دین داری و پر ہیز گاری سے مالامال تھا، آپ کے حدامجداوروالدماجد شریعت مطہرہ کے عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ طریقت کے اسرارود قائق کے ر مزآشنااور ولی باصفاتھ،انعظیم شخصیات کی مبارک وبافیض صحبت میں پرورش و پرداخت یاکر صغر سنی ہی میں علم وفضل ،زہرو تقویٰ اور عرفانی وروحانی فیوض سے بہرہ مند ہوئے ،آپ کی جبین اقدس سے انوار سعادت وآثار ولایت بچین ہی سے روشن تھے ، جنھیں اہل نظر دیکھے کراظہار بھی فرماتے تھے۔ ہنگام طفولیت ہی سے زہدو تقویٰ،رو حانی فیضان وعرفان اور صفایے قلبی کے جیرت انگیز واقعات کاصدور ہونے لگاتھا، چند شواہد کا تذکرہ کیا جارہاہے:

●جب سر کاراعلی حضرت قدس سره ۱۰رشوال المکرم ۲۲ساھ میں اس خاک دان گیتی میں رونق افروز ہوئے توان کے جدامجر حضرت علامہ رضاعلی خال علیہ الرحمہ کوخواب میں بشارت ہوئی کہ" بیفرزندعالم وعارف ہو گا" بیہ بشارت ایک مدت پہلے سنی گئی، لیکن رہتی دنیا تک اس کی تصدیق ہوتی رہے گی اوراعلیٰ حضرت قدس سرہ کی ولایت وقطبیت کی شہادت اہل حق دیے رہیں گے۔[۳]

🗗 سر کاراعلی حضرت قدس سرہ کااپنے وقت کے سب سے بڑے عالم طریقت وشریعت ہونے پر رہے بھی ایک بشارت ہے،جس کو جناب سیرا بوب علی صاحب نے بیان کیا ہے،وہ فرماتے ہیں:

''جس وقت اعلیٰ حضرت بطن مادر میں تھے ،آپ کے والد ماجد نے ایک بہت ہی عجیب خواب دیکیھا،جس کی وجہ سے پچھ پریشانی سی لاحق ہوئی ،رات بھراس خواب کی فکر میں رہے اور ضبح اٹھے تو بھی اس کی تشویش باقی تھی ،صبح حضرت سرایافیض وبرکت مفتی رضاعلی خال صاحب سے آپ کے والد ماجدنے اپناخواب بیان کیا، حضرت ممدوح نے فرمایا: بہت مبارک خواب ہے ،بثارت ہوکہ پرورد گارعالم تمھارے نطفہ سے ایک فرزند پیدافرمائے گا،جوعلم کادریابہائے گااورجس کاشہرہ مشرق ومغرب میں تھیلے گا۔[۴]

سبحان الله! والدماحد کوالیی بشارت ملی که جدامجد کی زبان مبارک کاایک ایک لفظ صحیح ثابت ہوا،اور فرزند سعید کی علمی وروحانی کرنیں ایسی ظاہر ہوئیں کہ ان سے مشرق ومغرب کے عاشقان اولیاروشنی و تابندگی حاصل کررہے ہیں۔الجمد لله علی ذلک

مفتى محمدانورعالم مصباحي ان بشارات کے بعد صرف چند حیرت انگیز واقعات ہی پراکتفاکیا جائے گا، آنے والے واقعات سے بچپن ہی میں اسرار شریعت ومعارف طریقت پران کی رسائی اور غیر معمولی ذہانت کا اندازہ ہونے کے ساتھ اتنی خردسالی میں عارفانہ مکتول کوجاننے کاشوق بھی واضح ہوجائے گا۔

امام احمد رضا بچین ہی سے فطری طور پرغیر معمولی ذہین تھے ،حیار سال کی نھی سی عمر میں قرآن مجید کا ناظرہ مکمل کر لیا، جھ سال کی عمر میں رہیج الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہوئے اورایک عظیم مجمع میں میلا دالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پرخطاب فرمایا۔آپ کی غیر معمولی ذہانت دیکھ کرآپ کے اساتذہ حیرت زدہ تھے۔اعلیٰ حضرت اپنی خداداد قوت حافظہ اور غیر معمولی ذہانت کاذکر خود فرماتے تھے کہ میرے استاذ جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتاتھا، جب مجھے سبق پڑھادیاکرتے ،ایک دومرتبه دیکه کرکتاب بندکردیاکرتا، جب وه سبق سنتے توحرف بحرف لفظ بلفظ سنادیتا، روزانه بیرحالت دیکه کراستاذ سخت تعجب کرتے ۔ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں! بیتو کہوتم آدمی ہویاجن ؟کہ مجھ کوپڑھاتے دیر لگتی ہے،مگرتم کو مادکرتے دیر نہیں لگتی! آپ نے فرمایا: اللہ تعالی کاشکر ہے، میں انسان ہی ہوں، ہاں!اللہ تعالیٰ کافضل وکرم اور اس کی حمایت شامل حال ہے۔[۵] لبم الله خوانی ہی کی رسم میں ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا، حیات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ امام احمد رضا کے استاذ مکرم نے لبم الله الرحمٰن الرحيم كے بعدالف ،با، تا، جس طرح پڑھاياجاتاہے ، پڑھايا، امام احمدر ضاان كے پڑھانے كے مطابق پڑھتے رہے۔ جب لام الف [لا] کی نوبت آئی، استاذ نے فرمایا: کہولام الف، امام احمد رضاخاموش ہوگئے اور لام الف نہ کہا، استاذ نے دوبارہ کہا:کہومیاں لام الف ،امام احمد رضانے فرمایا: پیر دونوں توپڑھ چکے ہیں ، پیر دوبارہ کیا؟ اس وقت امام احمد رضاکے جدامجد علامہ رضاعلی خاں صاحب قدس سرہ العزیز جو جامع کمال ظاہری وباطنی تھے ، فرمایا: بیٹا! استاذ کاکہامانو، جو کہتے ہیں پڑھو،امام احمد رضانے جدامجد کے حکم کی تغییل کی اوراینے جدامجد کے چبرے کی طرف نظر کی ، جدامجد نے اپنی ایمانی فراست سے سمجھ لیاکہ اس بچہ کوشبہہ یہ ہور ہاہے کہ بیر حروف مفردہ کابیان ہے ،اب اس میں ایک مرکب لفظ کسے آیا؟ ورنہ بیر دونوں حروف الگ الگ توپڑھ ہی کے ہیں،اگرچہ بیجے کی عمرکے لحاظ سے اس علمی نکتہ کوواضح کرنامناسب نہ تھااور سمجھ سے بالا ترخیال کیاجا تا،مگر ''ہونہار پروے کے چکنے چکنے پات"حضرت حدامجدنے نور باطنی سے سمجھ لیاکہ بیہ اڑ کا کچھ ہونے والاہے،اس لیے ابھی سے اسرارو نکات کاذکران کے سامنے مناسب جانااور فرمایا: بیٹا! تمھاراخیال درست ہے اور مجھنا بجاہے ، مگربات یہ ہے کہ شروع میں تم نے جس کوالف پڑھاحقیقتاوہ ہمزہ ہے اور بید در حقیقت الف ہے ،کیکن الف ہمیشہ ساکن ہو تاہے اور ساکن کے ساتھ ابتداناممکن ،اس لیے ایک حرف بینی لام ،اول میں لاکراس کا تلفظ بتانامقصود ہے ۔امام احمد رضانے کہا: توکوئی ایک حرف ملادینا کافی تھا،لام کی کیاخصوصیت ہے؟ با، تا، دال، سین شروع میں لاسکتے تھے۔ جدامجد نے غایت محبت وشفقت میں اپنے عظیم بوتے کوسینے سے لگالیااور دل سے بہت ساری دعائیں دیں ، پھر فرمایا: لام اورالف میں صورۃ وسیرۃ مناسبت خاص ہے ، ظاہر اُلکھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک سی

ہوتی ہے۔ لامیں لام اورالف تقریباً کیسال نظر آتے ہیں اور دونوں میں سیرۃ اس طرح کیسانیت ہے کہ لام کا قلب الف ہے اورالف

کاقلب لام ہے ، بعنی بیاس کے چیج میں ہے اوروہ اس کے پیچ میں ہے ۔ کہنے کوامام احمد رضاکے جدامجدنے لام کومرکب لانے کی

وجہ بیان فرمائی مگرباتوں بات میں بہت کچھ بتادیااوراسراروحقائق کے رموزواشارات کی دریافت وادراک کی صلاحیت و قابلیت اسی وقت سے پیداکردی، جس کااثر سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیاکہ شریعت میں امام احمد رضااگرامام عظم کے خاص اصحاب میں نظر آتے ہیں توطریقت میں وہ سیدی غوث عظم قدس سرہ کے نائب اکرم کے منصب پرفائز ہیں۔[۲]

اسی طرح بچپن کادوسراواقعہ بھی اپنے دامن میں شریعت وطریقت کے رموزواسرار کو سمیٹے ہوئے ہے، وہ اسی طرح ہے:
جناب سیدالیوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو گھر پر ایک مولوی صاحب پڑھانے آیا کرتے تھے،
ایک روز کاذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں باربارایک لفظ آپ کو بتاتے تھے مگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا، وہ" زبر" بتاتے تھے اور آپ" زیر" پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ کے جدا مجد مفتی رضا علی خال علی الرحمہ نے دیکھی توامام احمد رضا کو این بیال بالور کلام پاک منگواکر دیکھا تواس میں کا تب نے غلیطی سے زبر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جوامام احمد رضا کی زبان سے نکلتا تھا، وہ شیح تھا، آپ کے جدا مجد نے پوچھا کہ بیٹے! جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کو رہنی تا تھا۔ [کے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی: میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابونہ یا تا تھا۔ [کے]

سبحان اللہ!امام احمد رضاکی مبارک زبان سے بچپن ہی سے ضیح و مناسب لفظ نکلتا تھا، آپ کو شریعت و طریقت کے مسائل میں وہ خداداد بصیرت و گہرائی عطاہ وئی تھی کہ آپ جس بھی مسئلہ کو زبان و قلم سے واضح فرماتے ہیں، ایسالگتا ہے کہ سمندر کی تہ سے خوبصورت موتیوں کو ذکا لتے ہیں ۔اور جو مسئلہ بھی بیان فرماتے ہیں وہ عقل و نقل اور حال و مقام کے بالکل مناسب ہے، رب قدیر نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل آپ کی زبان و قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیاتھا، جس کا اظہار حضور محدث اظم ہندعلامہ سید محمد اشر فی کچھو چھوی و النظیالہ نے اس طرح کہا ہے:

" بهم کواور بهارے ساتھ سارے علما ہے عرب وعجم کواعتراف ہے کہ حضرت شیخ حقق دہلوی، پھر بحرالعلوم فرنگی محلی یا پھراعلی حضرت کی زبان وقلم کا میر حال دکیھا کہ مولی تعالی نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اور زبان وقلم نقطہ برابر خطاکرے ،اس کوناممکن فرمادیا۔ ذلک فضل الله یو تیه من یشاء،اس عنوان پرغور کرنا ہو توفتاوی رضوبہ کا گہرامطالعہ کرڈالیے۔"[۸]

خردسالی ہی میں امام احمد رضاکی علمی وروحانی بصیرت ،اسرارود قائق سے واقفیت خدادادذہانت اور پیدائشی ولایت پر صرف چند شواہدوواقعات "مشتے نمونہ از خروار ہے "کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔

# ولايت كى تصديق:

بچپن کے ان تمام شواہدوواقعات کی تصدیق و تائید قطب الاقطاب ،ولی کامل رازدار طریقت ومعرفت، حضورخاتم الاکابر حضرت علامہ سیدآل رسول مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکاراعلی حضرت اوران کے والد ماجد کو بیعت وارادت سے منسلک کرتے وقت بہت ہی اچھوتے انداز میں فرمادی اوراپنے قابل فخر مرید صادق کو بیعت وارادت سے وابستہ کرنے کے ساتھ خصوصی انعام وفیض سے نواز کر شریعت اور طریقت کا مام بھی بنادیا، اعلی حضرت کی بیعت وخلافت کا واقعہ بھی بہت سے فضائل

اردیناج پور/درالعلوم خیریه فیض عام گھوسی

و کمالات اور معارف کاحامل ہے ، جسے اسی خاندان کے چشم و چراغ پر وفیسر حضورامین ملت حضرت سیدامین میاں بر کاتی سجادہ نشين خانقاه بركاتيه مار ہر ضلع ايد نے اپنے نوك قلم سے زينت قرطاس كياہے، ملاحظه فرمائيں:

"مجھ سے والدما جد حضور سیداحسن العلمامد خللہ ،عم مکرم حضور سیدالعلماعلیہ الرحمة والرضوان اور دا داصاحب حضرت سيدآل عما قادري نوري مدخليه العالى نے فرمايا:

ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزرا، ۱۲۹۴ھ میں ایک نوجوان صاحب زادے مع اپنے والد بزر گوار مار ہرہ کے خانقاہ بر کا تنیہ میں تشریف لائے۔ سجادہ غوشیہ بر کا تیہ پر خاتم الا کابر حضرت سید شاہ آل رسول احمدی قدس سرہ تشریف فرما تھے ،ایک مختصر مجلس میں ،جس میں خاتم الا کابر کے خلیفہ، بوتے قدس سرہ حضور مفتی عظم ہند قبلہ دامت بر کاتہم القد سیہ کے پیرومرشد یعنی جد مکر م حضور پر نورخاتم الا کابر ہندسید شاہ ابوالحسین احمد نوری الملقب به "میاں صاحب" قدس سرہ اور میرے پر داداحضرت سیدشاہ حسین حیدرحینی میاں رحمۃ اللہ علیہ جوخاتم الا کابرشاہ آل رسول احمدی قدس سرہ کے حقیقی نواسے اور بڑے محبوب خلیفہ تھے ، تشریف فرمانتھے۔ایسے روحانی ماحول میں ان دونوں حضرات برملی کوبیعت فرماکرخلافت سے نوازا گیا۔نوری دادانے بوچھاکیہ حضور!آپ کے خاندان میں توخلافت بڑی ریاضت اور مجاہدے کے بعد دی جاتی ہے ،ان دونوں حضرات کوآپ نے فوراخلافت عطافرہادی ۔حضرت سیدی شاہ آل رسول رحمۃ اللّٰہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میاں صاحب! اور لوگ گندے دل اور نفس لے کرآتے ہیں،ان کی صفائی کی جاتی ہے پھر خلافت سے نوازاجا تاہے، مگر یہ دونوں حضرات پاکیزگی نفس کے ساتھ آئے تھے،صرف "نسبت"کی ضرورت تھی،وہ ہم نے عطاکر دی۔

قارئین سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ دونوں حضرات کون تھے؟ نوجوان صاحب زادے تھے، چود ہویں صدی کے مجد داعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضاخاں قادری بر کاتی فاضل بریلوی قدس سرہ اور دوسرے صاحب زادے تھے اعلیٰ حضرت کے والدماحد حضرت مولانانقي على خال قادري بركاتي عليه الرحمة والرضوان \_

اسی مجلس میں اعلیٰ حضرت کے مرشدسیدی آل رسول قدس سرہ نے ار شاد فرمایا: میاں صاحب! ایک فکر عرصہ سے پریثان کیے ہوئے تھی ، بحد للہ آج وہ دور ہوگئی ۔ قیامت میں جب اللہ تعالی بوچھے گاکہ آل رسول ہمارے لیے کیالا یا؟ تومیں اینے مولوی احمد رضاخاں کو پیش کردوں گا۔ پھر مزیدار شاد فرمایاکہ "میاں صاحب! [نوری داداکواسی لقب سے یاد فرماتے تھے اب ہم بوڑھے ہوئے، ہماراعلم بوڑھا، تم جو کچھ لکھا پڑھاکروہ مولوی صاحب کو دکھالیاکرو''۔

سجان الله! مرشد برحق صاف صاف چود ہویں صدی کے عہدہ مجد دیت پر فائز ہونے کی بشارت دے رہے ہیں ۔ حضرت صاحب نے اسی محفل میں اعلیٰ حضرت کووہ تمام اعمال واشعال وغیر ہاعطافر مادیے جوخاندان بر کا تیہ میں سینہ ب سینہ چلے آرہے تھے۔"[9]

بیعت وخلافت کے بعد مرشد کامل سے جواعلی حضرت کوخصوصی روحانی فیض وانعام حاصل ہوا،اس کی ترجمانی گل گزار بر کاتیت حضرت سیدشاه آل رسول حسنین میال قادری بر کاتی ، جانشین حضور سیدانعلماقدس سره اپنے قلم سے کرتے ہیں:

\*\* 0000 PP O 0000 انز دیناج پور/درالعلوم خیریه فیض عام گھوسی مفتى محمدانورعالم مصباحي "امام احمد رضافاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ میں شامل ہونے کی تمنا لے کرمار ہرہ شریف آئے ہیں۔ حضرت خاتم
الاکابر قد س سرہ ایک بی نظر میں نوجوان صاحب زادے کی اعلیٰ ظرفی ، بلندا قبال اور روحانی استعدادواستطاعت پہچان لیتے ہیں۔
قطرہ سمندر سے جاملتا ہے اور الیساملتا ہے کہ خود بحر بیکرال بن جاتا ہے۔ رسم بیعت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ مرشد کی روحانی توجہ
اللہ "پکاراٹھتے ہیں۔ اس خانوادے کی روایت کے مطابق اسم جلالت صرف اسی وقت بلند کیاجا ہے جب صاحب سجادہ اپنے
اللہ "پکاراٹھتے ہیں۔ اس خانوادے کی روایت کے مطابق اسم جلالت صرف اسی وقت بلند کیاجا تشریف فرماہیں۔ ججرے سے
ججرہ سجاد گی سے برآمد ہوتا ہے۔ آج خاد موں کو بہ کیاسوجھی ؟ حضرت خاتم الاکابر تواب بھی اپنی جگہ تشریف فرماہیں۔ ججرے سے
باہر آنے والے تو محمد احمد رضا ہیں۔ پھر آئے خاندانی روایت میں بیہ فرق کیسا؟ لیکن خاد موں کا بھی کوئی قصور نہیں ، ان کی نظریں اس
فرقت احمد رضاکو نہیں ، خاتم الاکابر شاہ آل رسول کود کھر رہی ہیں۔ سبحان اللہ ! کیاطالب اور کیامطلوب! تصرف ہوتوالیا، ایک
نظر میں اپنا جیسا بنادیا۔ ججرہ شریف میں داخل ہوئے تھے ، احمد رضاداور جب باہر تشریف لائے تواقف ر موز جلیہ و توالیا، ایک
خوامض علمیہ ، علی مشکلات ہم علی وفن ، علامہ زمن ، مرجع العلم ، می الملہ والدین، شیخ الاسلام والمسلمین ، امام اہل سنت ، اعلیٰ
خوامض علمیہ ، عب مربطی علی شریف میں واغل ہوئے تھے ۔ مرشدروش خمیر نے اپنے پیارے مربکی پیشانی پردست قدرت کی
حضرت ، غظیم البرکۃ ، مجد واغلی عنہ کانائب اور رسول مکرم سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاوار منہ ہوگاء اس کے لیے عطامیں کیوں کی کیا جات ، دینے
پیران پیرد شگیر رضی اللہ تعالی عنہ کانائب اور رسول مکرم سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاوار منہ ہوگاء اس کے لیے عطامیں کیوں کی کیا ہے ، دینے
والے مجسم عطالینے والے سراپار ضا، سواتو پہلے تھے ، طریقت کی آئے فی توکندن ہوگئے۔ [۱۰]

سبحان اللہ! سرکاراعلیٰ حضرت بیعت و خلافت کے وقت بائیس سال کے سے ،اس عمر میں ان کاقلب مبارک ایسامز کی وصفی اورروشن تھاکہ مرشد کامل نے خلافت عطاکر نے کے ساتھ ساتھ خصوصی فیوض وانعامات دیتے ہوئے ان کے مادرزادولی ہونے کی تصدیق بھی فرمار ہے ہیں اور چود ہویں صدی کے مجد د ہونے کی بشارت بھی دے رہے ہیں ، جب اس عمر میں عبقریت وولایت کی تصدیق وولایت کی تصدیق و تشہیر ہور ہی ہے توانتہا میں عروج وار تقاکاعالم کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ کی دنی ، علمی ، روحانی ، اصلاحی اوراقتصادی خدمات و تجدیدی کارناموں کو دیکھ کر جہاں علما ہے عرب و تجم نے آپ کو مجد داعظم ، خاتم الفقہ اوالمحدثین ، امام علوم شریعت ، حامی سنت و طریقت ، ماحی بدعت و ضلالت گنجینہ علوم کے مشکلات ظاہر وباطن کا کھو لنے والا ، علما ہے عمائد کی آنکھوں کی شخشرک اور مقتدا ہے اہل سنت و غیرہ سے بھی موسوم کیا۔ فالحمدللہ علی ذلک۔

# زهدوورع، تقوى وطهارت اورديگراورصاف حميده مين مقام:

امام احمد رضا بچین ہی سے زہدوورع، تقوی وطہارت، تواضع وانکساری جیسی صفات حسنہ کی طرف مائل تھے، آپ کی بوری

مفتی محمد انور عالم مصباحی مصباحی مصباحی مفتی محمد انور عالم مصباحی مصبحت مشتی محمد انور عالم مصباحی مصباحی

۔ زندگی زہدوورع، تقویٰ وطہارت اور حزم واحتیاط سے آراستہ تھی، آپ کاہر قول وفعل شریعت مطہرہ اور سنن نبوی کے مطابق ہی ہو تا، زندگی کاایک ایک لمحہ شریعت وسنت اور سیرت اسلاف کی روشنی ہی میں گزار تے،ایک مجد دوولی کامل میں جن اوصاف حمیدہ اور فضائل وخصائل ہونے چاہیے وہ تمام صفات و کمالات آپ کے اندر موجود تھے۔ان سے متعلق چندواقعات وشواہد کاذکر اختصارًا کیاجار ہاہے۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ مجد دوقت وولی کامل ان صفات میں بھی کس بلندمقام پر فائز تھے۔

اسلامی شعائراور مقدس مقامات کے آداب ولحاظ کی روایتیں آپ سے بکثرت ثابت ہیں:

حیوسال کی عمر میں جب آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کرلی پھر تادم حیات غوث الاعظم کے متبرک شہر کی طرف یاؤں نہ پھیلائے۔ قبلہ کاآپ بہت زیادہ احترام فرماتے تھے ، کبھی قبلہ کی طرف نہ تھوکتے اور نہ یاؤں پھیلاتے ، یہاں تک کہ بھی قبلہ کی طرف پیٹھ کرکے مسجد سے واپس نہیں ہوتے ،ہمیشہ قبلہ کی طرف منہ کرکے قبلہ روہوکر ہی نکلتے ،لینی شال سے جنوب اور جنوب سے شال کی جانب واپسی قبلہ روہونے کے بعد ہوتی ، کہمی پشت کرتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔[۱۱]

ہنگام طفولیت میں تقویٰ ویر ہیز گاری کا بیرواقعہ بھی بہت نصیحت آمیز ہے ، ملاحظہ ہو:

🖈 ابھی تقریباساڑھے تین برس کی عمرہے ، کرتا پہنے باہر سے دولت خانہ کی طرف چلے جارہے تھے کہ سامنے سے کچھ بازاری عور توں[طوائف [کاگزر ہوانظر پڑتے ہی ساڑھے تین برس کے امام نے اپنالمباکر تااٹھایااور دامن سے آتکھیں جھیالیں۔ یہ غیورانہ انداز دیکھ کران عور توں نے تضحیکانہ انداز میں کہا:''واہ میاں صاحب زادے! نظر کوڈھک کی اورستر کھول دیا۔''اس پرامام احمد رضانے برجستہ عارفانہ جملے ارشاد فرمایا: پہلے نظر بہگتی ہے ، تب دل بہکتاہے توستر بہکتاہے ۔ "اب توان سب عور تول پر سکته طاری ہو گیااور پھر کچھ بولنے کی جرأت نہ ہوسکی ۔ساڑھے تین برس کی عمر میں فکروشعوراور عفت وپر ہیز گاری کی اس قدر بلندی کم تعجب خیز نہیں ،آپ نے اس جواب کے اندر شریعت وطریقت کے ایسے پنہال نکتے منکشف فرمادیئے ،جن کاادراک آج بوڑھے ہونے کے بعد بھی مشکل سے ہوتا ہے۔[۱۲]

امام احمد رضادعوت وتبليغ، تصنيف و تاليف، وعظ ونصيحت ، درس و تدريس بتحقيق وافتااور ديگر ديني وروحاني شعبوں ميں خالصاً لوجہ اللہ عبادت وسنت سمجھ کرمصروف رہنے کے ساتھ ساتھ فرائض وواجبات ،نوافل ومستحات بلکہ اورادوظائف اور ذکرواذ کارپر بھی بختی سے عامل تھے ،اور نماز باجماعت کااہتمام کرتے تھے ،جماعت کی یابندی سے متعلق استاذی الکریم علامہ محراحه مصباحي صاحب اين استاذمحترم حضور حافظ ملت عليه الرحمه كي روايت كو"جهل النور في نهي النساء عن زيارة القبور "كے حاشيہ ميں لکھے ہيں:

"أیک بار مسجد لے جانے والاکوئی نہ تھا، جماعت کاوقت ہو گیا، طبیعت پریثان ناچار خود ہی کسی طرح تھیٹتے ہوئے حاضر مسجد ہوئے اور ہاجماعت نمازاداکی۔"

آج صحت وتوانائی اور تمام ترسہولت کے باوجود ترک نمازاور ترک جماعت کے ماحول میں بیہ واقعہ ایک عظیم درس

اتر دیناج بور/درالعلوم خیریه فیض عام گھوسی تفتي محمد انورعالم مصباحي امام احدر ضاکی زندگی کاآخری رمضان ۱۳۳۹ھ میں تھا،اس وقت ایک توبرملی میں سخت گرمی تھی، دوسرے عمر مبارک کاآخری حصہ اور ضعف ومرض کی شدت، شریعت اجازت دیتی ہے کہ شیخ فانی روزہ نہ رکھ سکے توفدیہ دے اور ناتواں مریض کواجازت دیتی ہے کہ قضاکرے ،لیکن امام احمد رضا کافتویٰ اپنے لیے کچھ اور ہی تھاجو در حقیقت فتویٰ نہیں تقویٰ تھا،انہوں نے فرمایا: برلی میں گرمی کی شدت کے سبب میرے لیے روزہ رکھناممکن نہیں ،لیکن پہاڑ پر ٹھنڈک ہوتی ہے، یہاں سے بینی تال قریب ہے، بھوالی پہاڑ پرروزہ رکھاجاسکتاہے ، میں وہال جانے پر قادر ہول ، لہذامیرے اوپروہال جاکرروزہ رکھنافرض ہے۔ جینانچے رمضان المبارک وہیں گزارے اور بورے روزے رکھے۔[۱۳]

پلی بھیت کے مشہور بزرگ شاہ جی محدشیر میاں علیہ الرحمہ سے ملنے محدث سورتی کے ساتھ تشریف لے گئے ۔ دیکیھاکہ شاہ صاحب بے حجابانہ عور توں سے بیعت لے رہے ہیں۔احکام شرع پر کمال غیرت کے باعث اعلیٰ حضرت بغیر ملے ہوئے واپس تشریف لائے ،کوئی دوسراہو تا توبگر جاتا، مگر شاہ صاحب کی بےنفسی وحق پسندی کا کمال اس طرح جلوہ گر ہواکہ شام کوانٹیشن تک پہنچانے تشریف لائے اور صبح کے واقعہ پراظہارافسوس کے ساتھ کہا،مولانا اب آئندہ میں عور تول کے پس پردہ بٹھاکر بیعت لیاکروں گااس کے بعداعلیٰ حضرت نے ان سے مصافحہ ومعانقة فرمایا۔[۱۴]

امام احدر ضاکے بردارزادہ اور تلمیزوخلیفہ حضرت علامہ مولاناتسنین رضاصاحب علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت کے وقت وصال موجود تھے ، فرماتے ہیں کہ ایک پچ کرچھین منٹ پراعلیٰ حضرت نے فرمایا: گھڑی سامنے رکھ دو، گویاکہ پہلے ہی سے وقت معلوم ہے اوراب شدت سے وقت متعیّن کاانتظار ہے۔اور کیوں نہ واقف ہوں کہ بارگاہ نبوت کے محبوب خاص تھے ،ور نہ حا*ں ک*نی کاوقت اور سامنے گھڑی ہونے کی خواہش جیہ معنی دار د؟ پھر فرمایا:'' تصاویر پہٹادو''۔لوگوں نے سوچایہاں تصاویر کا کیا کام؟ لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ خود ہی فوراار شاد فرمایا:''یہی لفافے ، کارڈاوررویبے بیسے وغیرہ''[جس میں تصویریں ہوتی ہیں]یہاں حضوراعلیٰ حضرت قدس سرہ کااحتیاط و تقویٰ قابل دیدنی ہے کہ حدیث شریف میں ہے:''جس گھرمیں تصویراور کتاہو تاہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں ۔ "مگر سکوں کوبدر جہ مجبوری اس حکم سے الگ رکھا گیاہے جبیباکہ اکثر علماہے عظام کا قول ہے۔لیکن اعلیٰ حضرت نے اسے بھی گوارہ نہ کیااور کلیٹاتصویر کے شائبے سے بھی اجتناب فرمایا۔[۱۵]

امام احمد رضاکے تواضع وانکساری کا بیاعالم تھاکہ ایک بارپیلی بھیت آتے وقت ٹرین میں تاخیر تھی تواشیشن پر آرام کرسی بیٹھنے کودی گئی ۔ فرمایایہ توبڑی متکبرانہ کرس ہے ۔تشریف رکھامگریشت نہ لگائی اوروظائف میں مشغول رہے ۔[امام احمد رضااور تصوف [ملخصًا]

ایک دن شام کے وقت حسب معمول بان آنے میں تاخیر ہوگئی ، دیر میں ایک بچیہ بان لے کرحاضر خدمت ہوا، رمضان المبارك كامهينه تھااور تقريبًا مغرب كے بعد دو گھنٹے ہو چكے تھے ،اورامام احمد رضاقدس سرہ ررمضان میں افطار کے بعد صرف یان پراکتفافرماتے تھے،لانے والے بیچے سے فرمایا:''اتنی دیر میں لایااوراسے ایک چیت بھی دھیرے سے رسید کردی۔'' واقعہ توگزر گیامگرامام احمد رضانے بعد میں سوچاکہ میں نے قطعی کی کہ اس بچے کوایک چیت رسید کر دیا۔ لہذااب اس غلطی کا تدارک اسی

انز دیناج بور/درالعلوم خیریه فیض عام گھوسی

طرح ہو گاکہ تم بھی میرے سرپر چیت مارو،اور سرسے ٹونی ا تار کراصر ار فرمایا۔حاضرین بیہ تماشادیکھ کر مضطرب و پریشان ہوئے ۔ بچہ بھی عالم حیرت میں مبتلا ہو گیااور عرض کیا: حضور میں نے معاف کیا۔اس پراعلیٰ حضرت نے فرمایا:تم نابالغ ،تمہیں معاف کرنے کا حق نہیں ہے، تم چیت مارو، مگر نہ مار سکا۔اس کے بعدا پنابکس منگا کراس سے مٹھی بھریسیے نکالے اور فرمایا: میں تمہیں اتنے یسے دوں گا،تم چیت مارو، مگروہ بچیہ کہتارہا، حضور میں نے معاف کیا۔ آخر کارجب اعلیٰ حضرت نے بید د کیصاکہ بیربلہ نہیں لے پار ہاہے تووہ خوداس کے ہاتھ پکڑ کراینے سرمبارک پر بہت سی چیپٹیں لگائیں اور پھراس بیچے کو بیسے دے کررخصت فرمایا۔[۱۹] سبحان الله! ایک جیموٹے سے بیچے کو دھیرے سے ایک ہی چیت مار نے پراس طرح معافی و تلافی کروانا، پیاس دور میں ان لوگوں کے لیے نصیحت آمیز ہے جومسلمانوں کی ایزار سانی اور حقوق العباد کی پامالی کرتے رہتے ہیں۔

امام احمد رضاخلوص وللهبیت اور زہدواستغنا میں یکتاہے روز گارتھے ،آپ کے تمام دینی اموروخانگی معاملات اور دنی خدمات میں خلوص وللّہیت اور زہدواستغنا کے حسین جلوہے نمایاں ہیں ۔ایک مرتبہ کسی نے فتو کی نویسی میں فیس کے بارے میں پوچھ دیاتھا،امام احمد رضاقدس سرہ نے جواباً تحریر فرمایا: ''یہاں بحمداللہ فتویٰ پر کوئی فیس نہیں لی حاتی ،کبھی ایک پیسہ نہ لیا گیااور نہ لیاجائے گا،بعونہ تعالی ولہ الحمد۔معلوم نہیں کون لوگ ایسے بہت ہمت ہیں جنہوں نے بیرصیغہ کسب کااختیار کرر کھاہے،جس کے بعد دور دور کے ناواقف مسلمان کئی بار بوچھ کیے ہیں کہ فیس کیا ہوگی۔ بھائیو! مااسٹلکھ علیہ من اجران اجری الاعلى د بالعالمين ـ "ميں تم ہے اس پر کوئی اجرنہيں مائکتاميرااجر توسارے جہاں کے پرورد گارپر ہے ـ [ ۱۷]

آج کل پھونک اور تعویذات میں مانگ کرفیس لی جاتی ہے، جیساکہ ہرشہر میں ایسے جھاڑ پھونک کرنے والے باباؤں کی آمدورفت ہوتی رہتی ہے،مگرامام احمدرضاایسے ولی کامل تھے کہ آپ نے بھی بھی کسی سے تعویزات پراجرت قبول نہ کی ،جیساکہ جناب سیدابوب علی صاحب کابیان ہے: ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور بدابونی پیڑوں کی ہانڈی پیش کی ، فرمایاس لیے آناہوا؟عرض کیا:سلام کے لیے حاضر ہو گیاہوں ۔تھوڑی دیربعد آپ نے فرمایا:کوئی ضرورت ؟بولے!بس بول ہی مزاج پرسی کے لیے آگیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بوچھا: کچھ کہیے گا؟ بولے کوئی عرض نہیں۔اس کے بعد آپ نے وہ شیرینی کی ہانڈی مکان میں بھیجوادی، تھوڑی دیر بعدوہ صاحب ایک تعویز طلب کی۔ آپ نے تعویز دے دیااور ساتھ ہی ساتھ مٹھائی کی ہانڈی بھی گھر میں سے منگاکرواپس فرمادیا۔ آپ نے فرمایا: میں نے آپ سے پہلے ہی تین بار دریافت کیا، مگر آپ ہربارانکار کرتے رہے ، یہ ہانڈی لیتے حائے۔ یہاں تعویذ بکتانہیں ہے۔[۱۸]

امام احمد رضاکے زہدوورع، تقویٰ وطہارت ، خلوص وللّٰہیت اوراحتیاط واستغناوغیرہ پر نصیحت آمیز واقعات وشواہد بہت زیاده ہیں۔بلاشبہہ سر کاراعلیٰ حضرت قدس سرہ زہدو توکل،استغنااور حزم واحتیاط میں بھی اپنے دور میں بےنظیر تھے۔ آپ نے ار کان دولت ورئیسوں کی طرف کبھی بھی التفات نہ فرمائی،اینے ہم مسلک اور معتقدر ئیسوں و نوابوں کی مسلسل در خواستوں کے باوجودان سے ملاقات کے لیے جانا پسند نہیں کیااوریمی فرمایا:

كرون مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلاميں ميري بلا

#### میں گداہوں اینے کریم کا،میسرادین پاروُناں نہیں

بڑوں کی تعظیم و تکریم ، چھوٹوں پر شفقت و محبت ، اکابر علما ہے اسلام کی توقیراوراطاعت والدین میں آپ نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ ہونے دیا، چناں چہ والدماجد کے وصال کے بعد اپنی پوری باگ ڈوروالدہ ماجدہ قدس سرہا کے ہاتھ میں دے رکھی تھی ، ان کی اجازت کے بغیر جج نفل بھی گوارانہ کیا۔ جو پیسے ہوتے سب والدہ کی خدمت میں حاضر کر دیتے ، ان کی اجازت کے بغیر کتابیں بھی نہ خریدتے ، آپ انتہائی ادب و تواضع سے علامہ شامی علیہ الرحمہ اور محقق علی الاطلاق جیسے اکابر کی باتوں پر کلام کرتے: ''ایک جگہ روالمحتار میں علامہ شامی نے فرمایا اس اعتراض کاحل ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ اعلی حضرت نے جدالمتار میں اس پر لکھا: ''و ظہر لنا ببر کہ خدمہ کلم ات کے کلمات پر کام کرنے کی برکت سے ہمیں سمجھ میں آگیا۔ [19]

سادات کرام کاامام احمد رضاقدس سرہ حد درجہ احترام فرماتے ،اس تعلق سے آپ کے واقعات وعملی نقوش حیرت انگیز ونصیحت آمیز ہیں،اس پر چند شواہد ملاحظہ ہوں:

ایک کم عمرصاحب زادے خانہ داری کے امور میں امداد کے لیے کا شانہ اقد س میں ملازم ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بیہ سید زادے ہیں۔ الہٰ دالوں کو سرکاراعلی حضرت قدس سرہ نے تاکید فرمائی کہ صاحب زادے سے کوئی کام نہ لیاجائے کہ مخدوم زادے ہیں۔ کھاناوغیرہ اور جس چیزی ضرورت ہو، حاضر کی جائے، جس شخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتی رہے۔ جنانچہ حکم کے مطابق عمل ہوتارہا۔ کچھ عرصہ بعدوہ صاحب زادے خود ہی تشریف لے گئے۔[۲۰]

ایک دفعہ بعد نماز جمعہ امام احمد رضا پھاٹک میں تشریف فرماتھے کہ شیخ امام علی قادری رضوی کے بردار صغیر [مولانا نور محمد صاحب جوان دنوں برلی شریف میں زیر تعلیم سے آقناعت علی، قناعت کہ کرپکارتے ہیں۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے انہیں بلوایا اور فرمایا: عزیز م! سید صاحب کواس طرح پکارتے ہو؟ مولانا نور محمد صاحب نے ندامت سے نظریں جھکالیں۔ آپ نے فرمایا: سیدصاحب کواس طرح پکارتے ہو؟ مولانا نور محمد صاحب نے ندامت سے نظریں جھکالیں۔ آپ نے فرمایا: سیدصاحب کواس طرح پکارتے ہو؟ مولانا نور محمد صاحب نے ندامت سے نظریں جھکالیں۔ آپ نے فرمایا: سید صاحب کواس طرح پکارتے ہو؟ مولانا نور محمد صاحب نے بیش نظر رکھے، اس کے بعد حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سادات کااس درجہ احترام ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قاضی اگر کسی سید پر حدلگائے تو یہ خیال تک نہ کرے کہ میں اسے سزاد سے رہا ہوں بلکہ یوں تصور کرے کہ شاہ ذادے کے پیروں میں کچھڑلگ گیا ہے۔ اسے دھور ہا ہوں۔ [۲۱] مذکورہ واقعات کو ہم احمد رضا کا سادات کے ساتھ ادب واحترام اور عقیدت کے جلوے دیکھ کر نمونہ عمل وآئیڈ یل بناسکتے ہیں۔ امام احمد رضاقد س سرہ تحدیث نعمت کے طور پر اسنے بارے میں بیان کرتے ہیں:

"بحکم اللہ مجھے بچپن سے دشمنان خداسے نفرت رہی ہے ،نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچوں کے بچوں کو بھی اس سے عداوت ہے ۔اور بفضلہ تعالی یہ وعدہ بھی پوراہوگیا" او لٰنك كتب فی قلو بھہ الایمان" . بحکم اللہ اگر میرے قلب کے دو محکڑے جائیں توخدا کی قسم ایک محکڑے پرلاالہ الااللہ لکھاہو گا اور دوسرے حصہ پر محمدر سول اللہ تحریرہوگا۔اور بحکم اللہ ہمیشہ ہر بدمذہب پرفتح حاصل ہوئی اور اللہ تعالی نے روح القدس سے تائید فرمائی۔اثناہے گفتگو میں فرمایا: آٹھ دس برس ہوئے ،رجب کے ماہ میں حضرت والدما جدسے خواب میں مشرف بہ ملاقات ہوا، والدصاحب نے فرمایا: اے احمد رضا! اس بار رمضان

میں تنہیں بیاری ہوگی،روزہ نہ چھوڑ نا۔ بجمہ اللہ جب سے روزے فرض ہوئے، کبھی نہ سفر میں نہ مرض میں کسی حالت میں روزہ نہ جیجوڑا، اخیر رمضان میں بیار ہوااور بہت بیار ہوا، کیکن بحد اللّٰد روزے نہ چیوڑے ''۔[۲۲]

دوسری جگہ اپنوں کی تعریف پرخوش ہونے اوراغیار کی گالیوں پر ناخوش ہونے پراظہار خیال فرماتے ہیں: بخدامیں نہ ان اکابر علماواولیا کی مدح پر اترا تا ہوں نہان دشمنان خداور سول کی گالیوں سے غصہ میں آتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے اس ناچزکواس قابل بنایاکہ اس کے حبیب یاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموس کی حفاظت میں گالیاں سنے، جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر تومیرے آقاکی بدگوئی سے بازر ہتے ہیں۔[۲۳]

### كرامات وتصرفات:

امام احمد رضاقدس سرہ عظیم مجد د، عظیم صلح عظیم عاشق رسول ، طریقت و شریعت کے عظیم امام ور ہنماہونے کے ساتھ ساتھ صاحب استقامت وکرامت ولی کامل بھی تھے۔انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی چندمشہور حسی کرامات وتصرفات کا ذکر كياجاريات:

. آپ نے سید کوپالکی میں سوار کی حالت میں سیدزادے کی خوشبوسے بیجیان لیا، یہ لمباواقعہ ہے جوسیدزادے کی تعظیم و توقیراور عشق رسول پرغظیم شہادت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی کرامت بھی ہے۔

متعدّ دبار خواب میں حضوراحمہ مجتبٰی محم صطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے روضہ ُرسول میں بیداری کی حالت میں بھی دیداررسول صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے ، یہ واقعہ امام احمد رضا کا سیجے عاشق ر سول اور در جبر فنافی الرسول کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ان کی اعلیٰ کرامت حسی بھی ہے۔

حیات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ ایک مرتبہ امام احدرضاکے سامنے نواب کلب علی خان صاحب والی ریاست رامپور کاذکر ہور ہاتھا،ار شاد فرمایا کہ مرحوم اہل دل سے تھے ، پھر فرمایا: میں ان کوایام حج میں ہرسال مدینہ منورہ کی گلیوں میں د کھتا ہوں ۔اس واقعہ سے ظاہر ہواکہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اپنے زمانہُ حیات میں ہرسال باطنی طور پرایام حج میں مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ نیزنواب صاحب مرحوم بھی بعدوفات ہرسال ایام حج میں مدینہ طیبہ کی زیارت کیاکرتے تھے۔

ایک مرتبہ شب کے وقت مولانار حیم بخش صاحب "میرزاہد" مطالعہ فرمار ہے تھے کہ طلبہ کواس کادرس دیناتھا، دوران مطالعه ایک جگه رکاوٹ پیداہوئی ،بہت غور کیامگروہ مقام حل نہ ہوا، شب کازیادہ وقت اسی میں گزر گیاآخر کارکتاب بندکردی ، دوسری شب کو پھر دہریتک اس پر غور کیا گرسمجھ میں نہ آیا، تیسری شب انتہائی سعی فرمائی مگر کامیابی نہ ہوئی اور کتاب بند کرکے بارادہ استراحت لیٹ گئے مگر نیندنہ آئی ، دیر تک کروٹیں بدلتے رہے آخر کارآئکھ لگ گئی ،تھوڑی ہی دیربعد خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضوراعلیٰ حضرت قبلہ ایک اجتماع کثیر میں اسی مسکلہ کا پنجل کوحل فرمار ہے ہیں، معاآ نکھ کھل گئی توفجر کاوقت تھا،وضو کیااور نماز پڑھی اور خوش خوش مدرسہ بہنچ کرطلبہ کودرس دیااور جس وقت سے بیدار ہوئے تھے قلب باربار متقاضی تھاکہ بریلی شریف

اتر دیناج بور/درالعلوم خیریه فیض عام گھوسی

حاضر ہوکرقدم بوسی حاصل کروں ، چنانچہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سبب حاضری عرض کیا، اعلیٰ حضرت قبلہ نے تبسم فرماتے ہوئے اس حل کی تائید کی۔[۲۴]

سبحان الله! اس کرامت سے سر کاراعلیٰ حضرت کا پریشان حال متعقدین کی پریشانی دورکرنے والافریادکرنے والاکی فریاد سننے والاواضح ہونے کے ساتھ ان کے صاحب تصرف وکشف پر بھی شاہدعدل ہے۔

اسی طرح کی کرامتیں ''حیات اعلیٰ حضرت ،کرامات اعلیٰ حضرت ،ملفوظات اعلیٰ حضرت ،امام احمد رضااور تصوف امام احمد رضااور معارف تصوف وغيره كتابوں ميں بھرى ہوئى ہیں۔

#### وصال مبارك يرجيند كشف وكرامات:

اولیاہے کاملین کوالہامی طور پروصال کادن اوروقت معلوم ہوجاتاہے، انھیں اولیاہے کاملین میں سے سیری امام احمد رضاقدس سرہ بھی تھے کہ آپ کووصال سے پہلے ہی الہامی طور پروصال کادن اور وقت معلوم ہو گیاتھا[۲۵] آپ نے اپنامادہ تاريخُ وفات اس آيت مباركمت تكالاتها" و يطاف عليهم بأنية من فضة و اكو اب "-[٢٦]

دونج كر ٣٨٨ منك بروز جمعه ٢٥ رصفرالمظفر ١٣٨٠ هر مطابق ٢٨ راكتوبرا ١٩٢١ء كوروح مبارك جسم پاك سے پرواز كرگئ \_ انا لله و اناالیه , اجعون ۔شہربرملی شریف ،محلہ سوداگران میں مرکزاہل سنت دارالعلوم منظراسلام کے شالی جانب ایک پر شکوہ عمارت میں مزارانوار زیارت گاہ خلائق ہے۔

آپ کے وصال مبارک پرکشف وولایت کے جلوؤں سے معمور دوواقعہ کے بیان پراس مقالہ کوختم کر تاہوں،جلالة العلم حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ بانی الجامعة الاشرفیہ مبارک بوراظم گڑھ بوبی، درگاہ اجمیر معلی کے سجادہ نشیں حضرت دیوان سید آل ر سول صاحب کے خال محترم کی زبانی ایک واقعہ تحریر فرمائے ہیں جسے موضوع کی مناسب سے بیان کیا جارہا ہے ، حضور حافظ ملت تحرير فرماتے ہیں:

"میری زندگی کاسب سے بہترین زمانہ دارالخیراجمیر شریف کی حاضری کاوہ دورطالب عملی ہے جس میں نوسال تک سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نوازرحمۃ الله علیہ کے دربار میں حاضری نصیب ہوئی اوراستاذمحترم حضرت صدرالشریعہ قبلہ علیه الرحمه کی گفش برداری کاشرف حاصل رہا۔اس مبارک زمانه میں اکثرعلا،مشائخ اور بزر گان دین کی زیارت میسر آتی تھی ۔انہیں بزرگوں میں ،حضرت دیوان سیرآل رسول صاحب سجادہ نشین آسانہُ عالیہ حضرت خواجہ غریب نوازرحمۃ اللّٰہ علیہ کے ماموں صاحب قبلہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جوبڑے بلندیا پیرزگ تھے، دیوان صاحب کے یہاں تشریف لایاکرتے تھ، موصوف کی خدمت میں میری حاضری ہواکرتی تھی ۔وہ اکٹربزر گان دین کے واقعات بیان فرمایاکرتے تھے ۔ایک دن حضرت نے فرمایا کہ ماہ رہیج الثانی ۴ مسلاھ میں ایک شامی بزرگ د ہلی تشریف لائے ۔ان کی آمد کی خبر پاکر میں نے ان سے ملاقات کی۔بڑی شان وشوکت کے بزرگ تھے۔طبیعت میں بڑاہی استغناتھا۔مسلمان جس طرح عربوں کی خدمت کیاکرتے تھے،ان

اتر دیناج بور/درالعلوم خیریه فیض عام گھوسی

کی بھی خدمت کرناچاہتے تھے ،نذرانہ پیش کرتے تھے مگروہ قبول نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بفضلہ تعالیٰ میں فارغ البال ہول مجھے رویے بیسے کی ضرورت نہیں۔

مجھے ان کے استغنااور طویل سفرسے تعجب ہوا۔ عرض کیا: حضرت یہاں ہندوستان تشریف لانے کاسبب کیاہے؟ فرمایا:مقصد توبڑازرین تھا،کیکن حاصل نہ ہواجس کاافسوس ہے ۔واقعہ یہ ہے کہ ۲۵ر صفر ۱۳۴۰ھ کومیری قسمت بیدار ہوئی ،خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ۔ دیکھاکہ حضور تشریف فرماہیں ،صحابہ گرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین حاضر دربار ہیں لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے، قریبنہ سے معلوم ہو تاتھا کہ کسی کا انتظار ہے۔

میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: "فداك ابی وامی "كس كاانتظارہے؟ ارشاد فرمایا" احمد رضا كاانتظارہے "میں نے عرض کیا:احمد رضاکون ہیں ؟ فرمایا: ہندوستان میں برملی کے باشندے ہیں۔

بیداری کے بعد میں نے تحقیق کی تومعلوم ہوا۔مولانااحدر ضاخاں صاحب بڑے ہی جلیل القدر عالم ہیں اور بقید حیات ہیں ۔ مجھے مولاناکی ملاقات کاشوق ہوا۔ میں ہندوستان آیا۔بریلی پہنچا،معلوم ہواکہ ان کاانتقال ہو گیا۔اوروہی ۲۵ر صفر ۲۰ سلاھ ان کی تاریخ وصال تھی۔ میں نے بیہ طویل سفر صرف ان کی ملا قات کے لیے ہی کیا،کیکن ملا قات نہ ہوسکی،اس لیےاعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی مقبولیت بار گاہ رسالت میں معلوم ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہوعاشق رسول بوں ہی نواز ہے جاتے ہیں۔[۲۷] دوسراایمان افروز واقعہ حضور محدث عظم ہندعلامہ سیدمحمراشر فی کچھوچھوی ناگپور میں جشن ولادت امام احمد رضاکے موقع

یراینے صدارتی خطبہ کے مقالہ میں تحریر فرمایا ہے:

"میں اپنے مکان پر تھااور برلی کے حالات سے بے خبر تھا۔ میرے مربی حضور شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت شاہ سیدعلی حسین اشر فی میاں قدس سرہ العزیز وضوفر مارہے تھے کہ یکیار گی رونے لگے ۔ بیہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی کہ کیاکسی کیڑے نے کاٹ لیاہے ۔ میں آگے بڑھاتوفرمایاکہ بیٹامیں فرشتوں کے کاندھے پرقطب الارشاد کاجنازہ دیکھ کرروپڑاہوں ۔ چند گھنٹے کے بعد برملی کا تار ملا توہمارے گھرپر کہرام پڑگیا۔اس وقت حضرت والدصاحب قبلہ تحکیم الاسلام علامہ سیدنذراشرف قدس سرہ کی زبان پر بے ساختہ آیا کہ رحمۃ اللّٰہ علیہ ،اسی وقت ایک خاندانی بزرگ نے فرمایا کہ اس سے تو تاریخ وصال نکلتی ہے۔"[۲۸]

سبحان الله! وقت کے ایک صوفی وعارف اینے وقت کے مجد داخلم ،ولی کامل ،قطب الارشاد کے جنازہ کوفرشتوں کے کاندھے پردیکھ رہے ہیں،کیوں نہ ہوایسے اولیاہے کاملین کی نماز جنازہ میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں۔ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

#### ورق تمام ہوامدح ابھی باقی ہے سفینہ جا ہیے اس بحربیکرال کے لیے

رب قدیریہم سب کومجد دعظم قطبالار شادامام احمد رضاقیرس سرہ کے فیوض وبر کات سے فیض پاپ فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلیہ واصحابہ و حزبہ اجمعین۔

مفتى محمدانورعالم مصباحي

#### مأخذومراجع

[1]التعريفات للجرجاني [٢] بهجة الاسرار [4]حيات اعليحضرت [ملحضا] [۳]اعلیٰ حضرت بریلوی مادرزادولی [۲] حیات اعلیٰ حضرت [ملحضا [۵]حیات اعلیٰ حضرت[ملحضا] [٨] الميزان: امام احدرضا نمبرص: ٢٦٦ [2]حیات اعلیٰ حضرت[ملحضا] [١٠] الميزان: امام احمد رضائمبر، ص: ٢٥١ [9] الميزان: امام احدر ضائمبر، ص: ۳۵۳ [۱۱] مخص از حیات اعلیٰ حضرت به المینران امام احمد رضانمبر به [۱۲] المینران امام احمد رضانمبر جدیدایدیشن ص: ۲۵۰ [۱۲]]امام احدر ضااور تصوف، ص: ۲۱ [۱۳] امام احمد رضااور تصوف ص: ۲۰ [١٦] الميزان امام احمد رضائم برجديد ايديثن ص:٢٣٩ [10] الميزان امام احمد رضانمبر جديد الديشن ص:٢٣٥ [١٨] حيات اعلى حضرت [ملحضا] [21]فتاوي رضوبيه [ملحضا] [۲۰] حیات اعلیٰ حضرت [19] امام احمد رضااور تصوف. [٢٢] الميزان امام احمد رضائمبريبه حواله الملفوظ [۲]سیرت امام احمد رضا۔ [۲۳] امام احمد رضااور تصوف به حواله حیات اعلیٰ حضرت [۲۴] حیات اعلیٰ حضرت [٢٦] القرآن المجيد، سوره مجادله [۲۵] الميزان امام احدر ضائمبر، جديد ايديشن ۲۰۱۸ [۲۷] امام احمد رضاار باب علم ودانش کی نظر میں۔ [۲۸]الميزان: امام احدر ضائمبر، ص:۲۶۴ اور دیگرکتب ورسائل \_\_\_\_

#### \*\*\*\*

## باب چهارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احدر ضابریلوی کے اوصاف و معمولات

#### مولاناتکیل انور مصباحی: نوری نگر، کما \_\_\_ انز دین اج پور، بنگال

امام احمد رضا قادری بر کاتی بریلوی قدس سرہ جہال علمی کمالات کے جامع تھے وہیں ذاتی اور شخص اوصاف میں بھی بے مثال اور امتیازی مقام و مرتبے کے حامل تھے۔ آپ کی حیات مبار کہ کا ایک ایک گوشہ سنت مصطفوی کا آئینہ دار تھا۔ آپ کے معمولات زندگی میں شریعت کی پاس داری کا عضر نمایاں تھا، آپ کا ایک ایک لمحہ دین متین کی خدمت واشاعت میں گزرتا۔ عہد طفلی ہویا عہد شباب، ہرزمانے میں آپ کی کتاب حیات کا ہر ہرور تی سنت و شریعت کے سانچ میں ڈھلا ہوانظر آتا ہے۔

حضرت سیدنا شاہ آمعیل حسن میاں قادری مار ہروی قدس سرہ آپ کے اوصاف و کمالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "مولانا احمد رضاخال صاحب کواللہ تعالٰی نے جامع کمالاتِ ظاہری و باطنی ، صوری و معنوی بنایا تھا، اوصاف و کمالات جس کو لے کردیکھیے مولاناکی ذات میں بدر جہ کمال اس کا ظہور تھا۔"[حیاتِ اعلٰی حضرت، ترتیب جدیدا ۱۲ الامطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئ] مولانا حسنین رضابن مولانا حسن بریلوی آپ کے طرز گفتگو پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

"اعلی حضرت قبلہ ہر شخص سے اس کی سمجھ کے موافق بات چیت کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر شخص سے اس کی سمجھ کے موافق بات چیت کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر شخص سے اس کی سمجھ کے موافق بات چیت کرنے کا پوراملکہ تھا اور ارشاد سر کار دوعالم شرائی ہیں اتر گئے۔ اس واسطے کہ انہیں اپنی سطح سے ہر شخص کی سطح پر اتر کربات چیت کرنے کا پوراملکہ تھا اور ارشاد سر کار دوعالم شرائی ہیں ہیں اسے ان کی سمجھ کے موافق بات چیت کرو۔"پر پورے عامل تھے۔"[سیرتِ اعلی حضرت مع کرامات، ص: ۹۹، مطبوعہ سی رضوی اکیڈ می افریقہ]

موافق بات چیت کرو۔"پر پورے عامل تھے۔"[سیرتِ اعلی حضرت مع کرامات، ص: ۹۹، مطبوعہ سی رضوی اکیڈ می افریقہ]

آپ کے خادم خاص جناب سیر ابوب علی رضوی بریلوی کی روایت سے مولانا ظفر الدین قادری آپ کے بیٹھنے اور چلنے کے انداز کی عکاسی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضور[اعلی حضرت] کی سبک خرامی کامیر حال تھاکہ چلنے میں کبھی پاہے مبارک کی چاپ سننے میں نہ آئی۔ نشست کا حال یہ تھاکہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے زانو پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپسند فرمائے۔ کتب بینی ، یالکھتے وقت پاہے مبارک سمیٹ کر دونوں زانوا ٹھائے رہتے ، ورنہ سید ھازانوے مبارک اکثر اٹھار ہتا اور دوسرا بچھار ہتا اور بھی بایاں زانو ضرور تا اٹھاتے تودا ہنا بچھالیا کرتے تھے۔ ذکر میلاد میں ابتداسے انتہا تک ادباً دوزانور ہاکرتے ، بوں ہی وعظ فرماتے ، چار پانچ گھٹے کامل دوزانو ہی منبر شریف پررہتے۔[حیات اعلی حضرت ہم کام داہنی جانب سے شروع کرتے۔ مولانا صابر القادری نسیم بستوی تحریر فرماتے ہیں:

"ناک صاف کرنے اور استنجافرہانے کے سواآپ کے ہرکام کی ابتد اسیدھے ہی جانب سے ہوتی تھی۔ چپنانچہ عمامہ مبارک کا شملہ سیدھے شانہ پر رہتا، اس کے بیج سیدھی جانب ہوتے اور اس کی بندش اس طور پر ہوتی کہ بائیں دست مبارک میں بندش اور داہنا دست مبارک بیشانی پر ہر بیچ کی گرفت کرتا تھا۔"[ص:۸۹، مجد داسلام مطبوعہ کان بور]

مولانابدرالدين قادري رضوي لكھتے ہيں:

"اگرکسی شخص کوکوئی چیز دیتے اور وہ بایاں ہاتھ بڑھا تا تو فوراً دست مبارک روک لیتے اور فرماتے کہ: داہنے ہاتھ میں لو، بائیں ہاتھ میں شیطان لیتا ہے۔ بسم الله شریف کاعد د۸۹۷ کھنے کاعام دستوریہ بیہ کہ پہلے سات کے پھر ۱۸س کے بعد الکھتے ہیں۔ لیکن آپ پہلے ۲ پھر آٹھ ۸ تب سے تحریر فرماتے۔ یعنی اعداد کو بھی دائنی جانب سے لکھتے۔ "[ص:۱۱۱۱،سوانح اعلی حضرت]

مولانا ظفرالدین قادری رضوی نے اغنیا و امراسے اجتناب اور خودداری کے تعلق سے کثیر واقعات ذکر کیے ہیں۔ یہاں صرف ایک واقعہ نقل کیاجار ہاہے:

"ایک بار نواب رام بورنینی تال جارہے تھے۔ جب برلی پہنچ آتو حضرت شاہ مہدی میاں صاحب اپنے نام سے ڈیڑھ ہزار نوٹ ریاست کے مدار المہام کی معرفت بطور نذرانہ آٹیشن سے حضور [اعلی حضرت] کی خدمت میں بھیجتے ہیں اور والی ریاست کی جانب سے متدعی ہوتے ہیں کہ ملا قات کا موقع دیا جائے۔ حضور [اعلی حضرت] کومدار المہام صاحب کے آنے کی خبر ہوئی تواندر سے دروازہ کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے مدار المہام صاحب سے فرمایا:

میاں کوسلام عرض سیجیے اور کہیے گا کہ بیرالٹی نذر کیسی؟ مجھے میاں کی خدمت میں نذر پیش کرنی چاہیے نہ کہ میاں مجھے نذر دیں۔ بیر ڈیڑھ ہزار ہوں یا جتنے ہوں واپس لے جائیے۔ فقیر کا مکان نہ اس قابل کہ کسی والی ریاست کوبلا سکوں اور نہ میں والیانِ ریاست کے آداب سے واقف کہ خود جاسکوں۔"[حیات اعلی حضرت جدید ۲۰۹۹]

حضرت سیدناشاه اساعیل حسن میال صاحب قدس سره بیان کرتے ہیں:

''والدین کے اتباع کا بیر حال تھا کہ جب مولانا [احمد رضا] کے والد ماجد جناب مولانا تقی علی خال صاحب کا انتقال ہوا۔
اپنے حصۂ جائیداد کے خود مالک تھے۔ مگر سب اختیار والدہ ماجدہ کے سپر د تھا۔وہ بوری مالکہ اور متصرفہ تھیں۔ جس طرح چاہتیں صرف کرتیں۔ جب مولانا کو کتابوں کی خریداری کے لیے کسی غیر معمولی رقم کی ضرورت پڑتی تو والدہ ماجدہ صاحبہ کی خدمت میں در خواست کرتے اور اپنی ضرورت ظاہر کرتے جب وہ اجازت دیتیں اور در خواست منظور کرتیں تو کتابیں منگواتے۔''[حیات اعلی حضرت ۲۰۱۲]]

مولاناظفرالدین قادری رضوی جواعلی حضرت کے ارشد تلامذہ اور خلفامیں ہیں اورآپ کے ساتھ سفرو حضر میں اکثر ساتھ ہوتے آپ کی تواضع وانکساری کانقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں:

آپ جھی قیمتی لباس، قیمتی عبا، قیمتی عمامه وغیرہ استعمال نہیں فرماتے تھے، نہ خاص مشائخانه انداز ،خانقاہ، چلہ حلقه وغیرہ یا خدام کامجمع ہوتا۔

دوسرى جگه لکھتے ہیں:

"ہر شخص حتی کہ چیوٹی عمر والے سے بھی نہایت خلق کے ساتھ ملتے۔"آپ"اور" جناب" سے مخاطب فرماتے اور حسب حیثیت اس کی توقیرو تعظیم فرماتے۔"[حیات اعلی حضرت ۱/۱۹۸]

آپ کے ایک عینی شاہد مولاناسید ابوسلمان محمد عبد المنان قادری عظیم آبادی کا تحریری بیان ہے کہ اعلٰی حضرت:

"اخلاق نبوبه ﷺ کی ایک زندہ مثال ہیں۔آپ کی زیارت نے تمام و کمال فقیر پریہ ثابت کر دیا کہ جو کچھ بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے وہ کم ہے۔"[متکوب بنام مولا ناظفر الدین قادری رضوی]

"حضرت سيّدشاه اساعيل حسن ميال صاحب مار هروي كابيان بي كه حضرت جدّامجد سيّدناشاه بركت الله صاحب قدس سره العزیز کاعرس شریف ایک زمانے میں میرے والد ماجد صاحب قدس سرہ نہایت اہتمام وانصرام اور اعلیٰ پیانے پر کیا کرتے تھے، اس میں بار ہاحضرت مولانا[امام احمد رضا] بھی تشریف لائے اور میرے اصرار سے بیان بھی فرمایا، مگراس طرح کہ حاضر من مجلس سے فرماتے: میں ابھی اپنے نفس کو وعظ نہیں کہ پایا، دوسروں کو وعظ کے کیالائق ہوں، آپ حضرات مجھ سے مسائل شرعیہ دریافت فرمائیں،ان کے بارے میں جو تھم شرع میرے علم میں ہوگا، چوں کہ بعد سوال اسے ظاہر کر دیناتھم شریعت ہے، میں ظاہر کر دوں گا۔"[مولاناظفرالدین رضوی: حیات اعلیٰ حضرت، قدیم، بربلی، جا، ص:۴۸]

محبت وعزت علماکے تعلق سے مولا ناظفرالدین قادری طویل زمانے تک کابراہ راست مشاہدہ یوں سپر دفلم کرتے ہیں کہ: میرے زمانہ قنام برملی شریف یعنی ۱۳۱۲ھ سے ۲۰۳۰ھ تک علاے اہل سنت و جماعت برابر تشریف لا ہاکرتے۔ کوئی دن ایسا نہ ہو تاکیہ ایک دومہمان تشریف نہ لاتے ہوں ،اب سب کی خاطر ومدارات حسب مرتبہ کی جاتی اور علاے کرام کی تشریف آوری کے وقت اعلی حضرت کی مسرت کی جوحالت ہوتی احاطہ تتحریر سے باہر ہے۔[حیات اعلی حضرت،۲۱۸]

آپ کے خادم خاص سیدالیب علی رضوی آپ کے عام مسلمانوں سے سبقت سلام کے عمل کوبتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ: ''اعلی حضرت نماز جمعہ کے لیے جس وقت تشریف لاتے فرش پر قدم رکھتے ہی حاضرین سے تقدیم سلام فرماتے۔اوراسی پرېس نهیں،بلکه جس در جه میں وجود مسعو د ہوتا، نقدیم سلام ہوتی جاتی۔"[حیات اعلی حضرت ۱/۱۹۵]

مولانابررالدين احمد قادري رضوي آي كي سخاوت وفياضي اورغربا يروري كاذكركرت موئ لكصة بين:

"کاشانہ اقدس سے کوئی سائل خالی واپس نہ ہوتا، بیو گان کی امداد اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے آپ کی حانب سے ماہوار رقمیں مقرر تھیں۔[ص:ااا۔سوانح اعلٰی حضرت]

ایسے بلنداوصاف وعادات، پاکیزہ اخلاق اورعظمت کر داروعمل کی حامل شخصیت کی پوری زندگی" پیغام عمل "تقی۔جس کی آپ عملی قلمی تبلیغ و ترسیل کرتے رہے۔

#### \*\*\*\*\*



## باب چهارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احمدر صنساایک عبقری شخصیت

#### مولانامحر آمعیل رضوی: نوری نگر کمات، انز دینات بور، بنگال

جب سے اس دار فانی کاوجود ہوااوراس فرش گیتی پرانسانوں نے سکونت اختیار کی، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے قدوم میست سے اس عالم کو شرف بخشا، اوراس کے مقام و مرتبہ کو دوبالا کیا، اس فرش گیتی پراپنے وقت کے مفکرین، مدبرین، مصنفین، اورار باب علم و دانش جلوہ فکن ہوئے، ہرا یک نے اپنی علمی صلاحیتوں سے اکناف عالم کوروش و تابندہ کیا، اور بیہ سلسلہ برابر جلتار ہا، یہاں تک کہ چود ہویں صدی میں ہندوستان کی سرزمین پربر کی شریف اتر پر دیش میں ایک ایسا تابندہ ستارہ جلوہ فکن ہوا جوامام احمد رضاخان رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف ہے۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے پہلے بڑے بڑے بڑے عظیم فقہاگزرے جنیس چارسے پانچ یااس سے پچھ زیادہ فنون میں مہارت حاصل تھی، اللہ عنہ سے بہلے بڑے بڑے عظیم فقہاگزرے جنیس جارت حاصل تھی، المرعلوم توانھوں مہارت حاصل تھی، المرعلوم انھوں توانھوں نے اپنے والدما جدسے حاصل کیے ، اور ۱۰ معلوم وفنون آپ نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیے ، اور ۱۰ معلوم ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے خود لکھاہے کہ میں اساتذہ سے بالکل نہیں پڑھا، علاے کرام سے مجھے ان کی اجازت حاصل ہے ، اس طرح آپ نے اے مادی علوم وفنون پر تقریبا ۵۵ سال میں تیرہ سوکے قریب کتابیں اپنی یاد گار جچوڑی ہیں۔

ققیہ اسلام امام اہل سنت مولانااحمدرضائفی قادری برکاتی بریلوی [ولادت-بوقت ظهر بروزشنبه،۱۰ سروال المکرم علیہ اسلام امام اہل سنت مولانااحمدرضائفی قادری برکاتی بریلوی [ولادت-بوقت ظهر بروزشنبه،۱۰ سروز المطفر ۱۳۵۰ھ ۱۲۵۲ھ میں المحرال المکرم ۱۲۵۳ھ منٹ بروزجمعہ بتاریخ ۱۸۵۶ء صفر المظفر ۱۳۵۰ھ ۱۲۸ اکتوبر ۱۹۲۱ء بریلی شریف] کی حیات وخدمات اوردینی وعلمی احوال وآثار پراس وقت ہندوستان کی درس گاہوں ودانش گاہوں ودانش گاہوں کے اساتذہ وطلبہ بہت کچھ لکھ رہے ہیں اوراس شہرہ آفاق شخصیت کی زندگی کے اہم پہلو پربڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تحقیقات کی جارہی ہیں ،یہ آپ کی جامع شخصیت کا اثر اور قبول عام کا ایسانمونہ ہے جس سے آپ کی شخصیت اہل علم وفکر کی نظر میں مزید ہاوزن اور پرکشش ہوجاتی ہے۔

آپ کااصل نام''محمہ''رکھا گیاجدا مجد مولانار ضاعلی بریلوی [متوفی ۱۲۸۲ھ۱۹۸۹ء]نے آپ کانام احمد رضار کھا، تاریخی نام المختار [۲۷۲ھ] ہوا، والدماجد مولانا نقی علی بریلوی اوراعزہ واقارب احمد میال کہتے تھے اور والدہ ماجدہ ارشاد بیگم امتن میاں کہ کر پکاراکرتی تھیں۔مندر جہ ذیل آیت کریمہ سے آپ نے اپنے سالِ ولادت کا استخراج کیا: اُولئك كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وايِّن هُم بروج منه [سورهُ مجادله/٢٢]
يه بين وه جن كے دلول ميں الله نے ايمان نقش فرماديا اورا پنی طرف کی روح سے ان کی مد دکی۔
آپ نے اپنے نام کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے عبد المصطفیٰ لکھنا شروع کیا، جس کا ظہارآپ کے اس شعر میں بھی ہے:
خوف نہ رکھ رضا ذرا تو توج عبد مصطفیٰ
تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے

[آفتاب ومهتاب:ص: ۷]

امام احمد رضاعلیہ الرحمہ بچپن سے ہی نہایت ذہین تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خال صاحب سے حاصل کی اور صرف چار سال کی عمر شریف میں قرآن کریم ناظرہ ختم کیا، اور چیسال کی عمر میں عید میلا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بہت بڑے مجمع کے سامنے مسلسل بونے دو گھٹے تقریر فرمائی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت شاہ آل رسول مار ہروی، مولانا عبد العلی رامپوری، شاہ ابوالحسین احمد نوری، مرزاغلام قادر بیگ وغیرہ قابل ذکر ہیں، نئی تحقیق سے یہ بات پایئر شوت تک پہنچ چکی ہے کہ اعلی حضرت کو اے رعلوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل تھی، آٹھ سال کی عمر میں آپ نے عربی درسی کتاب ہدایۃ النحوکی شرح کامی جو آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔

دس سال کی عمر میں درس نظامی کی مشہور کتاب مسلم الثبوت پر حاشیہ لکھا،اور ۱۸۲۹ء میں فارغ انتحصیل ہوگئے،اس وقت آپ کی عمر ساار سال دس ماہ، پانچ دن کی تھی،آپ خود فرماتے ہیں: میں نے جب پڑھنے سے فراغت پائی اور میرافارغ التحصیل علما میں شار ہونے لگا توبیہ واقعہ ۲۷۱ ہجری کا ہے،اس وقت میں ساار سال ۱۰رماہ، ۵ ردن کا تھا،اسی روزمجھ پر نماز فرض ہوئی تھی اور شرعی ادکام متوجہ ہوئے تھے۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ۱۱۷ سال کی ہی عمر میں سب سے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا،اور پھر عمر بھر فتویٰ کے کام بحسن وخوبی انجام دیتے رہے، فتویٰ نولیم کے بیہ فرائض بغیر کسی ادنی معاوضے کے خلوص وللہیت کے ساتھ انجام دیے جاتے تھے، چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

''جوائیو! میں تم سے اس پرکوئی اجر نہیں مانگتا میر ااجر توسار ہے جہان کے پرورگار کے پاس ہے اگروہ چاہے۔''
اعلی حضرت نے ۱۲۸۲ شعبان المعظم ۱۲۸۱ھ سے فتو کھنے شروع کیے اور صفر المظفر ۱۳۲۰ھ تک برابر ۱۵۴۸سالوں
تک فتو ہے لکھتے رہے، آپ کے پاس بڑاظم ایشیا، برما، چین، افغانستان، تجاز مقد س، امریکہ وغیرہ سے بکثرت استفتے آتے
تھے، ایک ایک وقت میں پانچ پانچ سوجع ہوجایاکرتے تھے، افریقہ سے بے شار سوالات آتے رہتے تھے، چیانچہ جب آئیس جمع
کر کے شائع کیا گیا توایک مستقل کتاب بن گئ، جس کانام آپ نے المسنیة الانیقه فی فتاوی افریقہ تجویز فرمایا، آپ سے جس زبان میں سوال کیاجا تا تی رہا تا تا گریزی میں جھیج جاتے جس زبان میں سوال کیاجا تا تا تی رہا کی اگریزی سوالات کے جوابات انگریزی میں جھیج جاتے شے، آپ کے فتوں کوجب جمع کیا گیا توبڑ سے سائز میں کل ۱۲ رجلدیں تیار ہوئیں، اور اس کانام آپ نے العطایا النہویة فی

الفتاوی المرضویه تجویز فرمایا، فتاوی رضویه میں اردو، فارسی، عربی، اور انگریزی چاروں زبانوں میں فتوے ملتے ہیں، ہندوستان کے مشہور قانون داں پروفیسرڈی، ایف، ملاّنے فتاوی عالمگیری اور فتاوی رضویہ کو ہندوستان کافقہی شاہ کار قرار دیاہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹراقبال جنہوں نے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا اور متاثر ہوکر فرمایا کہ:

''مولانااحدرضابے حدذ بین اور باریک بین عالم دین تھے، فقہی بصیرت میں ان کامقام بہت بلندتھا،ان کے فتاوی سے اندازہ ہو تاہے کہ وہ کس قدراعلی اجتہادی صلاحیتوں سے بہرہ ورتھے اور ہندو پاک کے نابغیر روز گار فقیہ تھے۔''[بحوالہ مقالات بوم رضاج:۳۰،ص:۱۰]

اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی ذہانت وفطانت سے متعلق ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عقودالد " پہری اللہ عنہ حضرت رضی اللہ عنہ حضرت وضی اجمہ محدث صورتی کے بہاں پہلی بھیت تشریف لے گئے، ملاقات کے بعددوران گفتگو عقودالد " پہری کا دکر نکلا، محدث صاحب نے فرمایا کہ میرے کتب خانے میں موجود ہے، اعلی حضرت نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھی ہے، جاتے وقت میرے ساتھ کہ دیں، محدث صاحب نے بخوثی قبول فرمایا اور کتاب اگر حاضرکردی، مگرساتھ ساتھ سے بھی فرمایا کہ جب ملاحظہ فرمایس تو بھیجی دینا، آپ کے بہال تو بہت ساری کتابیں ہیں اور بہال تو گئی چندکتا ہیں ہیں، اعلی حضرت کا ای دن والیک کا ادادہ تھا، کیکن ایک جانگار نے آپ کی دعوت کردی، اس لیے وہیں رک جانا پڑا، رات کو اعلی حضرت نے عقود اللہ دینے کوجوا کیک محدث صاحب کودے آؤ، مجھے تجب ہوا کہ ارادہ تو لے جانا پڑا، رات کو اپنی کا ارادہ فرمایا تو بھی حتب فرمایا عقود اللہ دینہ محدث صاحب کودے آؤ، مجھے تجب ہوا کہ ارادہ تو اپنی کا ارادہ فرمایا تو بھی سے فرمایا عقود اللہ دینہ محدث صاحب کودے آؤ، جب محدث صاحب کی خدمت سے دیا ہوگی ہجب محدث صاحب کودے آؤ، میں کتاب دے کراعلی حضرت کا جملہ اداکیا کہ "اسے محدث صاحب کودے آؤ، "جب محدث صاحب بینچ محدث صاحب کودے آؤ، کہا کہ خوا ہوگی کہ جب مطالعہ فرمایس تو بھی دین میں ایک حدث صاحب کودے آؤ، کہا اداکہ ہوائی کرم ہے ان کا تقااوراگر کل بی جاتا تو اس کتاب کوساتھ لے جاتا، لیکن جب کل جانانہ ہو اتو شب میں ورش کے وقت پوری کتاب دکھی لی خطرت نے فرمایا ادامہ میں ایک عرب کے محفوظ ہوگیا۔ [ حیات اعلیٰ حضرت محدث صاحب نے فرمایا: اللہ عمر ہمرے کے محفوظ ہوگیا۔ [ حیات اعلیٰ حضرت محدث صاحب نے فرمایا: اللہ کے فضل وکرم سے امید ہے کہ دو تین مہینہ تک توجہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی میں کھی دوئی میں کھی۔ دوئین مہینہ تک توجہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی میں کھی دوئی میں کھی۔ دوئی میں اور کا گاؤں میں اور کا اور کھی میں اور کی کتاب دی کو دی تو ان کھی اور کو کہ ادام کی میں دوئی اور کی میں کھی۔ دوئی میں کھی دوئی میں کھی۔ دوئین مہینہ تک توجہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی میں کھی دوئی میں کھی۔ دوئین مہینہ تک توجہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی میں کھی دوئی کی میں کھی کھی ہوئی میں کھی دوئی ہوئی میں کھی دوئی کو کھی دوئی کی میں کھی کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کی کھی کے دوئی کو کھی کھی کے دوئ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے ہشت پہلو شخصیت کے بید چند نمونے تھے، جسے میں نے اپنے اس مختصر مضمون میں ذکر کیا، پچ بیہ ہے آپ کی حیات مبار کہ کا ایک ایک ورق درخشندہ و تابندہ ہے، ہر پہلومیں جیرت انگیز مقامات ہیں۔ اللّٰد تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالامال فرمائے، آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین۔

#### \*\*\*\*\*

## باب جہارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احمد ر ضااور تصلب فی الدین

#### **مولاناشبیراحمه قادری ثقافی:**استاذ جامعه فاطمة الزهر اللبنات، نوری نگر کمات،اتر دیناج بور

اعلی حضرت، امام عشق و محبت، قاطع شرک و بدعت، امام احمد رضاخال قادری بریلوی علیه الرحمة والرضوان کی مکمل حیات مبار که تصلب فی الدین سے عبارت تھی۔ آپ نے اپنے نوک قلم سے تمام فرق باطلہ اور بدمذہ بول کامقابلہ کیا اور ان کی سرکوئی کی مبار کہ تصلب فی الدین سے عبارت تھی۔ آپ نے اپنے نوک قلم سے تمام فرق باطلہ اور بدمذہ بول کامقابلہ کیا اور ان کی سرکوئی کی مبلک مرض سے امت مسلمہ کو بچایا۔ ایمان کی روشنی عطاک ۔ کفری ظلمت دور کیا۔ بدنی کا پر دہ چاک کیا۔ صراط متقیم پر امت مسلمہ کو گامزن فرمایا۔ عظمت رسول اور ناموس رسالت کی خاطر اپناسب پچھ داؤپر لگادیا۔ رسول کا نئات کی شان میں توہین آمیز کلمات کہنے اور لکھنے والوں کو اپنی جلالت علم کے نیزے کی نوک سے ساکت کردیا۔ رسول اقدس طلط علم کے نیزے کی نوک سے ساکت کردیا۔ رسول اقدس طلط علم کے نیزے کی نوک سے ساکت کردیا۔ رسول اقدس طلط علم کے نیزے کی شان میں گناخانہ لب کشائی کی جرآت کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا۔

آپ اپنے آقاکے وفاداروں کے لیے پھول سے بھی زیادہ نرم و نازک اور شہد سے بھی زیادہ شیریں سے ۔ آقا ے دو جہال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گتاخوں کے لیے پھر سے زیادہ سخت اور آگ سے زیادہ گرم سے ۔ آپ ہر فن اور ہر علم میں جہال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گتاخوں کے لیے پھر سے زیادہ سخت فی اللہ کی ہے مثال سے ۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے سخت پابند ۔ استقامت فی اللہ ایک لفظ بھی اگر کسی نے کہایا کھا آواس کی تردیدو زندہ جاویہ تصویر سے ۔ آقاو مولی کی شاییان شان نہ ہو، ایسا ایک جملہ آودر کنار بلکہ ایک لفظ بھی اگر کسی نے کہایا کھا آواس کی تردیدو تعاقب کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ۔ یاکسی نے شریعت مطہرہ کے خلاف کسی فعل کا ارتکاب کیا توبلا خوف و خطراس کے خلاف صداے حق بلند فرماتے ۔ " لا تجد قو ما یو منو ن باللہ و الیوم الآخر یو ادو ن من حاد اللہ و رسو له "کواپئی زندگی کی آخری سانس تک راہ راست پہلانے زندگی کا آئین بناکر اس پر شختی سے عمل پیرار ہے ۔ خداور سول کے گتاخوں کواپئی زندگی کی آخری سانس تک راہ راست پہلانے کوشش کرتے رہے ، بالآخر اتمام جت کے بعد عوام اہل سنت اور امت مسلمہ کو تلقین کرتے ہوے ارشاد فرمایا:

دشمن احمد په شدت کيجيے ملحدوں کی کيا مروت کيجيے

اعلی حضرت علیہ الرحمہ کاظاہر وباطن کیساں تھا۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہوتاوہی زبان سے ادافرماتے اور جو زبان سے فرماتے وہی دل و دماغ میں نقش ہوتا۔ کوئی شخص کتناہی دنیوی مراتب کا حامل ہو، بھی اس کی رعایت کے پیش نظر کوئی بات شرع کے خلاف زبان سے نہ نکالتے، نہ تحریر فرماتے ۔ رعایت ومصلحت کا وہاں گزر ہی نہ تھا۔ " اشد ماء علی الکفار ر جماء بین بھر "کے مضمون کے مطابق جس قدر کافروں، مرتدوں، ملحدوں، بے دینوں پر سخت تھے یوں ہی سی مسلمانوں اور علما ہے حق کے لیے ابر کرم تھے۔ آپ کے حرکات و سکنات، عمل و کر دار سب محض اللہ ور سول کے لیے تھا۔ نہ کسی کی تعریف سے مطلب، نہ کسی کی ملاقات کا خوف کرتے۔ حدیث شریف من احب لله و ابغض لله و اعظی لله و منع لله فقد است کمل الا بیمان [مشکوۃ شریف کتاب الا بیمان] کے مطابق آپ کسی سے محبت کرتے تواللہ ہی کے لیے، مخالفت کرتے تواللہ ہی کے لیے اور نہ دیتے تواللہ ہی کے لیے۔ فی الحقیقت یہی تصلب فی الدین ہے۔ امام عاشقال فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کامل واکمل طور پر متصلب فی الدین تھے۔ اسی وجہ سے علماے حق کے نزدیک آپ سے محبت والفت رکھنا سنیت کی علامت اور آپ سے بغض وعداوت رکھنا بددین ہونے کی پہیان ہے۔

اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی خوش اخلاقی کا بیعاکم تھاکہ جس سے ایک مرتبہ کلام فرمایااس کوگرویدہ بنالیا، بھی دشمن سے بھی حرف سے ایک مرتبہ کلام فرمایااس کوگرویدہ بنالیا، بھی دشمن سے بھی نری نہ برتی۔ کلامی نہ فرمائی، ہمیشہ حلم سے کام لیا۔ لیکن جب تصلب فی الدین کی بات آئی تودین کے دہمت ہوگا، تالیف قلب کے لیے اس سے چنال چہ ایک رافضی صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے اور ابھی حاضر خدمت ہوگا، تالیف قلب کے لیے اس سے بات چیت کر لیجے گا، دوران گفتگو ہی وہ رافضی آئیا۔ حاضری کہل کا بیان ہے کہ اٹلی حضرت نے بالکل اس کی طرف توجہ نہ فرمایا۔ بہال تک کہ نخے میال نے اس کوکری پر بیٹھ کا اشارہ بھی کیا، وہ بیٹھ گیا، حضور اعلی حضرت کے گفتگونہ فرمانے کی وجہ نہ ایا۔ بہال تک کہ نخے میال نے اس کوکری پر بیٹھ کا اشارہ بھی کیا، وہ بیٹھ گیا، حضور اعلی حضرت کے گفتگونہ فرمانے کی وجہ سے اس کو بھی تچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا، اس کے بعد نخے میال نے اعلی حالت میں فرمایا کہ مصرف ملا قات کی غرض سے آیا تھا، اخلا قاتوجہ فرما لینے میں کیا حرج تھا؟ حضور اعلی حضرت غراف کی حالت میں فرمایا کہ مسجد نبوی سے تشریف لار ہے تھے، راستے میں ایک مسافر ملا، سوال کیا، میں بھو کا ہوں، امیر المومنین نے چلنے کا اشارہ فرمایا: مصرف ملا قات کی دوران وہ مسافر بدنی بھی تھی کھانالائے اس کو کھانالائے کا حکم منافق اے بین کھانالائے کے دوران وہ مسافر بدنی بی کھوکا ہوں، امیر المومنین فرماتے ہیں؛ کھانالائے کے دوران وہ مسافر بدنی کے دوران وہ مسافر بدنی کے کھوکا کیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں؛ کھانالائے کے دوران وہ مسافر بدنی کے کہ کا مارت دیگو کھا کہ اس کہ تومنا فتی اے فلاں فانگ منافق اے فلال متجدسے نگل جا اس کے کہ تومنا فتی اے فلال متحد نہ کو کھانالائے کے کہ تومنا فتی اے فلال متحد سے نگل جا اس کے کہ تومنا فتی اے فلال متحد سے نگل جا اس کے کہ تومنا فتی اے فلال متحد سے نگل جا اس کے کہ تومنا فتی اے فلال متحد سے نگل جا اس کے کہ تومنا فتی اے فلال متحد سے نگل ہے۔

۔ رب ذوالجلال نے اعلی حضرت کو تصلب فی الدین اورعشق رسول کامجسمہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے سوزش عشق کی آئجے جس طالب پرپڑجاتی اس کا دلعشق رسول کا مدینہ بن جاتا۔

#### \*\*\*\*\*

# باب چهارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احمد ر صنااغیار کی نظر میں

#### **مولاناغلام حسین مصبای: ص**درالمدرسین مدرسه گلشن رسول بو همیا، کشن گنج، بهار

امام اہل سنت، مجد ددین وملت، شیخ الاسلام والمسلمین، اعلی حضرت امام احمد رضاخان محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان کی ذات بے شار خوبیوں کی مالک ہے۔ آپ علم و دانش کے سمندر سے۔ آپ نے ہر میدان میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، آپ کے علم کی ایک جھلک دیکھ کرعلاے عرب وعجم حیران رہ گئے، عرب وعجم کی بیگانہ روزگار علمی ہستیوں نے آپ کے عظیم علمی مقام کو سراہا اور آپ کی تعریف وتوصیف میں رطب اللسان رہے، یہ اعلی حضرت کے فضل و کمال کی بین دلیل ہے۔ مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شدید مخالفین بھی آپ کی علمی بصیرت ، عشق رسول اور ایمان کا مل کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے توفاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے بلند ترین علمی مقام کے لیے مزید کی شہادت کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، لہذا" الفضل ما شدھدت به الأعداء "کے مسلمہ اصول کے تحت چند مخالفین کے بیانات آئدہ سطروں میں نذر قارئین ہیں:

# د بوبندى حكيم الامت اشرف على تفانوى:

د يو بندى حكيم الامت اشرف على تفانوى كهته بين:

حضرت مولانامغفور ومرحوم کی کے وصال کی اطلاع حضرت تھانوی صاحب کو ملی تو حضرت نے انا للہ و اناالیہ راجعون پڑھ کر فرمایا کہ فاضل بریلوی نے ہمارے بعض بزرگوں کویانا چیز کے بارے جو فتوے دیے ہیں وہ حب رسول ﷺ کے جذبے سے مغلوب ومجوب ہوکردیے ہیں،اس لیے ان شاءاللہ عنداللہ معذور اور مرحوم ومغفور ہوں گے۔[مسلک اعتدال،ص:۸۸،مطبوعہ کراچی]

#### سيرسليمان ندوى:

اس احقرنے مولانا احمد رضاخال صاحب بریلوی کی چند کتابیں دیکھیں تومیری آنکھیں خیرہ کی خیرہ ہوکررہ گئیں۔ حیران تھا
کہ واقعی مولانا بریلوی صاحب مرحوم کی ہیں جن کے متعلق کل تک بیسنا تھا کہ وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں اور صرف چند
فروعی مسائل تک محدود ہیں، مگر آج پتہ چلا کہ نہیں ہرگز نہیں، بیا ہل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ بیہ توعالم اسلام کے اسکالراور شاہ
کار نظر آتے ہیں، جس قدر مولانا مرحوم کی تحریروں میں گہرائی پائی جاتی ہے اس قدر گہرائی تومیر سے استاد مکرم مولانا شبلی صاحب،
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت محمود الحسن صاحب دیو بندی اور حضرت مولانا شخ التفسیر علامہ شبیر احمد عثانی

کی کتابوں کے اندر بھی نہیں ہے۔[ماہنامہ ندوہ ،اگست ۱۹۳۱ء]

# شلى نعمانى:

شبلی نعمانی دیوبندی لکھتے ہیں: مولانااحمد رضاخال صاحب بریلوی جواپنے عقائد میں سخت متشد دہیں مگراس کے باوجود مولاناصاحب کاعلمی شجراس قدر بلند درجہ کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین مولوی احمد رضاخال صاحب کے سامنے پر کاہ ک بھی حیثیت نہیں رکھتے ،اس احقرنے بھی آپ کی متعدّ دکتا ہیں دکھی ہیں۔[رسالہ ندوہ ،ماہ اکتوبر ۱۹۱۴ء]

### ابوالحسن على ندوى:

ابولحس علی ندوی لکھتے ہیں: فقہ حنفی اور اس کی جزئیات پر جوان[فاضل و محدث بریلوی] کو عبور حاصل تھااس زمانے میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔[نزہۃالخواطر،ج: ۸،ص:۲۱،طبع حیدرآباد]

### مفتی محمود د نوبندی:

مشہور دیو بندی عالم مفتی محمود نے کہاہے کہ میں اپنے عقیدت مندوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بریلوی حضرات کے خلاف کوئی تقریریا ہنگامہ کیا تومیرااُن سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، میرے نزدیک ایساکرنے والانظام مصطفیٰ کادشمن ہوگا۔[روزنامہ آفتاب ملتان ، مارچ ۱۹۷۹ء]

### ابوالاعلى مودودى:

جماعت اسلامی کے بانی مولوی مودودی لکھتے ہیں:

مولانااحمد رضاخال صاحب کے علم وفضل کامیرے دل میں بڑااحترام ہے، فی الواقع وہ علوم دینی پر بھی نظر رکھتے تھے اور ان کی فضیلت کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جوان سے اختلاف رکھتے ہیں، نزاعی مباحث کی وجہ سے جو تلخیال پیدا ہوئیں وہی دراصل ان کے علمی کمالات اور دینی خدمات پر پر دہ ڈالنے کی موجب ہوئیں۔[ہفت روزہ شباب۲۵؍ نومبر ۱۹۲۲ء، بحوالہ سفیروسیاہ، ص:۱۱۱]

#### منظورالحق:

جماعت اسلامی کے مشہور صحافی منظور الحق لکھتے ہیں:

جب ہم امام موصوف[فاضل بریلوی] کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہو تاہے کہ بیا پنی علمی فضیلت اور عبقریت کی وجہ سے دوسرے علما پراکیلا ہی بھاری ہے۔[ماہ نامہ حجاز جدید دہلی جنوری ۱۹۸۹ء ص: ۵۴ بحوالہ سفیدوسیاہ، ص: ۱۱۲]

#### کونژنیازی:

لکھتے ہیں: بریلی میں ایک شخص پیدا ہوا جو نعت گوئی کا امام تھا اور احمد رضابر بلوی اس کا نام تھا،ان سے ممکن ہے بعض پہلوؤں میں لوگوں کا اختلاف ہولیکن اس میں شبہہ نہیں کہ عشق رسول ان کی نعتوں میں کوٹ کوٹ کر بھراہے۔[کوثر نیازی بحواله التقريب اشاعت ارمغان نعت كراحي، ص: ٢٩\_١٩٥٥ ]

مزید لکھتے ہیں: بریلوی مکتب فکر کے امام مولانااحمد رضاخال بریلوی بھی بڑے اچھے واعظ تھے ،ان کی امتیازی خصوصیت ان کاعشق رسول ہے جس میں سرتا پا ڈوبے ہوئے تھے ، چینانچہ ان کا نعتیہ کلام بھی سوز و گداز کی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے اور مذہبی تقریبات میں بڑے ذوق وشوق اور احترام سے پڑھاجا تا ہے۔[انداز بیاں ،ص:۸۹،۹]

#### ماہر القادری جماعت اسلامی:

مودودی گروپ کے مشہور صحافی ماہر القادری لکھتے ہیں:

مولانااحدر ضاخان فاضل بریلوی مرحوم دینی علوم کے جامع تھے۔۔۔اور ان کوبیر سعادت حاصل ہوئی کہ مجازی راہ سخن سے ہٹ کر صرف نعت رسول کو اپنے افکار کا موضوع بنایا، مولانا احمد رضا کے جھوٹے بھائی مولاناحسن رضا خال بہت بڑے خوش گوشاعر تھے اور مرزاداغ سے نسبت تلمذر کھتے تھے، مولانااحمدرضاخاں کی نعتیہ عزل کامطلع

وہ سوئے لالہ زار پھسرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

جب مرزاداغ کوحسن بریاوی نے سنایا توداغ نے بہت تعریف کی اور فرمایا کہ مولوی ہوکرا چھے شعر کہتا ہے۔[ماہنامہ فاران كراحي ستمبر ١٩٤٤ء]

#### غلام رسول مهر:

مشهور متعصب وماني مورخ مولوي غلام رسول مهر لكصته بين:

احتیاط کے باوجونعت کو کمال تک پہنچاناواقعی اعلی حضرت [بریلوی] کا کمال ہے۔[۵۷۸ء کے مجاہد، ص: ۱۱۲]

#### عامر عثانی د بوبندی:

ماہنامہ بخلی دیوبندکے ایڈیٹرعامرعثانی کھتے ہیں:

مولانااحد رضاخاں اپنے دور کے بڑے عالم دین اور مدبر تھے ، گوانہوں نے علماے دیوبندی تکفیر کی مگراس کے باوجود بھی ان کی علمیت اور تدبروافا دیت بہت بڑی ہے ، جو بات ان کی تحریروں میں پائی جاتی ہے وہ بہت ہی کم لوگوں میں ہے ، کیوں کہ ان کی تحریرِس علمی وفکری صلاحیتوں سے معمور نظر آتی ہیں ۔[ماہنامہ ہادی دیو بند،ص:۲۷،محرم الحرام ۱۳۷۰ء]

#### \*\*\*\*

# (باب چهارم مقالات : اوصاف و کمالات

# امام احمد رضاعلم وروحانیت کے بیکر جمیل

#### **مفتی مجمه عارف حسین نعیمی**:استاذ دارالعلوم جلالیه محبوب سبحانی، د کھن دیناج پور بزگال

کہاجاتا ہے کہ شیخ ،اللہ اور بندے کے در میان ایک مضبوط سیختم ذریعہ و وسیلہ ہوتا ہے۔ شیخ کم گشتگان راہ ہدایت کو صراط مستقیم پر کھڑا کر دیتا ہے۔ شیخ اللہ کے بندوں کو اپنے مستقیم پر کھڑا کر دیتا ہے۔ شیخ اللہ کے بندوں کو اپنے مولا سے ملا دیتا ہے۔ جب ہم املی حضرت کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ ان الفاظ و معانی کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ عرب وعجم اور حل وحرم کے باشندگان خصوصاً اہل علم آپ کے علم وفضل اور زہدوتقوی کے اسیر تھے۔ علما و مشائخ نے آپ کی عظمت و بزرگی کی شہادت دی ہے۔ بے شار لوگوں نے آپ کی بیعت و شاگر دی اختیار کی ہے۔ آپ جیسی ہمہ جہت شخصیت صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی کاہر پہلواسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہے۔ جس پہلوسے بھی آپ کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سیجھنے کا موقع ماتا ہے بلکہ امام عشق و محبت کی عظمت دل میں مزید بڑھ جاتی ہے ، آپ کا بے مثال عشق رسول ، خوف خدا ، علمی جلالت ، فقہی مہارت ، شاعر انہ عظمت ، قائد انہ صلاحیت ، غرض کہ جس پہلو کو د مکھا جائے اس میں آپ یکتا ہے زمانہ نظر آتے ہیں۔ دور حاضر کا المیہ بیہ ہے کہ شخ مرید کی جستجو میں رہتا ہے ، مگر میرے مدوح کی ذات اتی عظیم ہے ، جن کی بارگاہ ناز میں علماو فضلا ، امر ا، مشائخ زمین دار جاگیر دار قدم ہوسی و جار دب کشی کرکے نازاں نظر آتے ہیں۔

آپ نے اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خان اور تاج الفول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہا کے ہمراہ مار ہرہ شریف حاضر ہو کر ۵؍ جماد الاولی ۱۲۹۴ھ میں تاجدار مار ہرہ حضرت سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر شرف بیعت حاصل فرمایا۔ اہل نظر کہتے ہیں کہ حضرت پیرو مرشد اس بیعت کے چندروز پہلے سے یوں نظر آتے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں اور جب یہ حضرات حاضر خدمت ہوئے توہشاش بشاش ہوکر فرمایا تشریف لائے، آپ کا توبڑا انتظار تھا۔ [سیرت امام احمدرضا، ص: ۴]

مرشد برحق نے بیعت فرمانے کے ساتھ ہی تمام سلاسل کی خلافت واجازت اور سند حدیث عطافرمادی۔ اس پر آپ کے جانثیں بوتے اور خلیفہ با کمال سید شاہ ابوالحیین احمد نور کی رحمۃ اللّه علیہ نے عرض کی!حضور آپ کے یہال توبڑی ریاضت و مجاہدہ کے

بعد خلافت دی جاتی ہے،ان کو ابھی کیسے دے دی گئ ؟ خاتم الاکابر نے فرمایا: دوسرے لوگ میلا کچیلا زنگ آلود دل لے کر آتے ہیں۔ان کے تزکیہ کے لیے ریاضت و مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے ۔ یہ صفی و مزکی قلب لے کر آئے، انہیں ریاضت و مجاہدہ کی کیا ضرورت ۔صرف اتصال نسبت کی حاجت تھی، جو بیعت کے ساتھ ہی حاصل ہوگیا۔

نمونهٔ اسلاف ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری رقم طراز ہیں:

"اعلی حضرت میں امام احمد ابن حنبل اور شیخ عبد القادر جیلانی کاساز ہدو تقوی تھا۔ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کی سی ژرف نگاہی تھی۔ رازی وغزالی کاساطرز استدلال تھا۔ مجد دالف ثانی اور منصور حلاج کے اعلامے کلمۃ الحق جیسایاراد کھتا تھا۔ آپ دشمنان اسلام کے لیے اشداء علی الکفار کی تفسیر اور عاشقان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رحماء بینہم کی تصویر تھے۔"[فاضل بریلوی اور ترک موالات ص:۵۳]

خانقاہ برکاتیہ کے چشم و چراغ حضرت سید شاہ آمعیل حسن میاں قدس سرہ کی زبان فیض ترجمان سے امام اہل سنت کی شان اقدس میں کس طرح کے گوہر آبدار ظاہر ہور ہے ہیں ،وہ فرماتے ہیں کہ مولانا احمد رضاصاحب کواللّٰہ تعالی نے ظاہر کی وباطنی صوری و معنوی کمالات کاجامع بنایا تھا۔ اوصاف و کمالات میں جس کو بھی لے لیجیے مولانا کی ذات میں بروجہ کمال اس کاظہور تھا۔ [حیات اللّٰ معنوی کمالات کاجامع بنایا تھا۔ اوصاف و کمالات میں جس کو بھی لے لیجیے مولانا کی ذات میں بروجہ کمال اس کاظہور تھا۔ [حیات اللّٰ معنوی کمالات کاجامع بنایا تھا۔ اوصاف و کمالات میں جس کو بھی اللّٰہ کے مولانا کی ذات میں بروجہ کمال اس کاظہور تھا۔ [حیات اللّٰ معنوی کمالات کا بروجہ کمال اس کا طہور تھا۔ [حیات اللّٰ معنوی کمالات کا جامع بنایا تھا۔ اور معنوی کمالات کے معنوی کمالات کا جامع بنایا تھا۔ اور معنوی کمالات کا حیات کو بھی کے لیجیے مولانا کی ذات میں بروجہ کمال اس کا طہور تھا۔ [حیات اللّٰ معنوی کمالات کا جامع بنایا تھا۔ اور معنوی کمالات کا حیات کے معنوی کمالات کا حیات کا جامع بنایا تھا۔ اور معنوی کمالات کا حیات کی کمالات کا حیات کی کمالات کا حیات کا خال کا کمالات کا حیات کے کہا کہ کمالات کا حیات کا حیات کا حیات کو کمالات کا حیات کا حیات کی کمالات کا حیات کا حیات کا حیات کی کمالات کا حیات کی کمالات کی کمالات کا حیات کا حیات کی کمالات کی کمالات کا حیات کی کمالات کے حیات کا حیات کی کمالات کی کمالات کے حیات کی کمالات کی کمالات کے حیات کو کمالات کی کمالات کے حیات کی کمالات کے حیات کی کمالات کے حیات کا حیات کی کمالات کے کہا کہ کمالات کے کمالات کی کمالات کے کہا کہ کمالات کے کمالات کے کمالات کی کمالات کے کمالات کی کمالات کے کمالات کے کمالات کی کمالات کے کمالات کی کمالات کے کمالات کی کمالات کے کمالات کے کمالات کی کمالات کے کمالات کی کمالات کی کمالات کے کمالات کی کمالات کی کمالات کی کمالات کے کمالات کی کمالات کی کمالات کی کمالات کی کمالات کی کمالات کے کمالات کی کمالات کے کمالات کی کمالات کی کمالات کی کمالات کی کمالات کی کمالات کی کما

بریلی شریف میں ایک حاجی صاحب تھے [محلہ سوداگران میں حضور کے دولت خانہ سے کچھ فاصلہ پر اتر جانب ان کا مکان تھا] حضور کی نشست گاہ میں جاروب شی فرمار ہے تھے، چول کہ ہم لوگول کو یہ پہلا اتفاق دیکھنے کا ہوا، برادرم قناعت علی صاحب کی غیرت نے گوارانہ کیا کہ ایک بزرگ ہستی جونہ صرف ایک معمر دین دار اہل علم ہیں بلکہ معقول زمین دار بھی ہیں وہ جاروب شی کریں اور میں کھڑا دکھتار ہول، اس لیے بڑھ کر اس خدمت کو خود انجام دینا چاہا، مگر حاجی صاحب نہ مانے اور فرمانے گئے صاحب زادے یہ میر افخر ہے کہ ایپ شخ کے آستانہ عالیہ کی جاروب شی کروں میں عمر میں حضور سے بڑا ہوں، جس کا بچین دکھا، جوانی دکھی اور اب بڑھا پادیکے رہا ہوں، ہر

مفتی محمد عارف حسین نعیمی مفتی محمد عارف حسین نعیمی مفتی محمد عارف حسین نعیمی مفتی محمد عارف دیناج پور

حالت میں یکتا ہے زمانہ پایا، تب ہاتھ میں ہاتھ دیا، بڑھاہے میں توہر کوئی بزرگ ہوجا تا ہے، انہیں بچین میں ضرب المثل اور یکتا ہے روز گار دیکیھا۔[حیات اعلی حضرت ج:۱،ص:۸۲، ۸۲، طخصًا]

مبلغ اسلام علامه الثاه عبد العليم مير تھی صدیقی رحمة الله عليہ نے حرمین شریفین سے واپسی پر امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوکرآپ کی شان میں ایک دل آویز منقبت لکھی تھی جس کے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں:

> تمھاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سواتم ہو سیم جام عرفال اے شہ احمد رضا تم ہو جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیاتم ہو يهال آكر مليل نهر شريعت اور طريقت كي ت سیب محب مع البحرین ایسے رہ نماتم ہو

[حات اللي حضرت، ج:١،ص:١١١]

امام اہل سنت نے بوری زندگی اسلام وسنیت کی اشاعت کے لیے جو کار ہاہے نمایاں انجام دیے ہیں صفحہ عالم پراس کے آثار ونقوش آج بھی ہمیں نظر آرہے ہیں اور رب کریم کی رحمت سے امید قوی ہے کہ صبح قیامت تک نظر آتے رہیں گے۔ املی حضرت کی ذات مبارکہ آج دنیاہے اسلام میں روز روش سے بھی زیادہ روشن و تابناک ہے۔ آپ کی خدمات کا ڈنکاسارے عالم میں بج رہاہے، مشرق و مغرب میں آپ کی خدمات کوسلام پیش کیا جارہاہے ،پوری دنیا کے لوگ خصوصامسلمانان عالم آپ کی علمی و روحانی فیضان سے مستفیض ہورہے ہیں۔ آپ نے اپنی یاد گار کے طور پر عظیم تحقیقات و تدقیقات اور قابل فخر فرزنداور بے شار خلفا و تلامذہ کی ایک ایسی عظیم جماعت جیموڑی جن کے ذریعے دین متین کی خدمت کاسلسلہ مزید وسیع ہوااور انشاءاللہ ہو تارہے گا۔ آپ کی عظمت و شان پیر بے بصناعت کیا بیان کر سکتا ہے۔ فقط اتناکہوں گا کے آپ کے افکار کو حرز جاں بنانے اور آپ کی تعلیمات کی ترویج واشاعت وقت کااہم ترین تقاضہ و فریضہ ہے۔اللّٰہ کریم بطفیل رسول کریم ضلی اللّٰہ علیہ وسلم ہمیں اپنی زندگی املی حضرت کے افکار و تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق بخشے۔ اور جملہ مسلمین کو مسلک املی حضرت پر استقامت عطافرہاہے۔ اور اس مشن کوروز افزوزوں ترقی عطافرمائے آمین بجاہ سیدالمرسلین صلی اللہ علبہ وسلم۔

#### \*\*\*\*\*

# (باب چهارم مقالات : اوصاف و کمالات

# امام احدر صنا: مرجع علما

#### مولانا نوست دعالم نظامی: مانهٔ گؤن شلع اتر دیناج پور بزگال

امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ہمالیائی شخصیت کا بیہ پہلو بھی لائق توجہ ہے کہ عام طور پر مفتیان کرام کی طرف عوام الناس رجوع کرتے ہیں اور احکام شرعیہ دریافت کرتے ہیں، فتاوی رضوبہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی طرف رجوع کرنے والوں میں بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جو اپنے وقت کے عظیم مفتی، مصنف، جج یاوکیل تھے، مولانا خادم حسین فاضل جامعہ نظامیہ رضوبہ لاہور نے اس حوالے سے فتاوی رضوبہ کی نوجلدوں کا مطالعہ پیش کیا ہے، ان کے فراہم کردہ اعداد و شارکے مطابق ان جلدوں میں چار ہزار پچانوے [۲۰۹۵] استفتا ہیں، جن میں سے تین ہزار چونتیں [۲۰۴۷] سنفتا کر نے والوں میں ایک چوتھائی تعداد علم اور دانشوران کی ہے، یہی وجہ ہے کہ عموما امام احمد مضافضل بریلوی جواب دیتے وقت ہاں یا نہیں میں بات نہیں کرتے بلکہ دلائل و براہین کے انبار لگادیتے ہیں۔

لطف کی بات میہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے شدید اختلاف رکھنے والے بھی ان کی فقاہت اور تبحر علمی کے قائل ہیں، کون نہیں جانتا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ندوۃ العلما کی صلح کلیت کا سخت تعاقب اور رد کیا تھا، اس کے باوجود ندوہ کے ناظم اعلیٰ ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

"ان کے زمانے میں فقہ حنفی اور اس کے جزئیات پر آگاہی میں شایدہی کوئی ان کاہم پلہ ہو، اس حقیقت پر ان کا فتاوی اور ان کی کتاب دکفل الفقیہ "شاہد ہے ، جو انہوں نے ۱۳۲۳ھ میں مکہ معظمہ میں کصی۔" [نزہۃ الخواطر ، ج.۸،ص: ۴]

یہ پہلو بھی لائق توجہ ہے کہ رام پور کے ایک شخص حضرت علامہ نقی علی خان [ رحمۃ اللہ علیہ ] کی شہرت س کر بر بلی تشریف لا کے اور حضرت مولاناار شاد حسین صاحب مجد دی کا فقوی جس پر اکثر علا کے دستخط ثبت سے پیش خدمت کیا ، حضرت علامہ نقی علی خان نے فرمایا کہ کمرہ میں مولوی صاحب ہیں ان کو دے دیجیے ، جو اب لکھ دیں گے ، وہ کمرہ میں گئے اور آگر عرض کیا: کمرہ میں مولوی صاحب ہیں ، فرمایا انہیں کو دے دیجیے ، وہ لکھ دیں گے ، انہوں نے کہا حضور! میں مولوی صاحب نہیں ہیں ، صرف ایک صاحب ہیں ، فرمایا انہیں کو دے دیجیے ، وہ لکھ دیں گے ، انہوں نے کہا حضور! میں دیکھاتو تھیک نہ تھا ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا: آج کل وہی فتوی لکھاکرتے ہیں ، انہیں کو دے دیجیے ۔ اعلیٰ حضرت نے جو اس فتویٰ کو دیکھاتو تھیک نہ تھا ، اعلیٰ حضرت نے اس جواب کے خلاف جو اب تحریر فرمایا ، اور اپنے والدصاحب کی خدمت میں پیش فرمایا ، ورکھیاتو تھیک نہ تھا ، اعلیٰ حضرت نے اس جو اب کے خلاف جو اب تحریر فرمایا ، اور اپنے والدصاحب کی خدمت میں پیش فرمایا ، ورکھیاتو تھیک نہ تھا ، اعلیٰ حضرت نے اس جو اب کے خلاف جو اب تحریر فرمایا ، اور اپنے والدصاحب کی خدمت میں پیش فرمایا ،

حضرت نے اس کی تصدیق فرمائی ، پھروہ صاحب اس فتویٰ کو دوسرے علما کے پاس لے گئے ، ان لوگوں نے حضرت مولانا شاہ ار شادحسین صاحب کی شہرت دیکھ کر انہیں کے فتولی کی تصدیق کی ، جب والی رامپور نواب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ فتولی جیجا، آپ نے شروع سے آخر تک اس فتولی کو پڑھااور تمام لوگوں کی تصدیقات دیکھیں۔ دمکھا کہ تمام علاے کرام کی راے ایک ہے،صرف برلی شریف کے دوعالموں نے اختلاف کیا ہے۔

حضرت مولاناار شادحسین کویاد فرمایا، حضرت تشریف لائے، نواب صاحب نے فتویٰ ان کی خدمت میں پیش فرمایا، حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب کی انصاف پسندی دیکھیے کہ صاف فرمایا فی الحقیقة وہی حکم صحیح ہے ، جو ان دو عالموں نے لکھا، نواب صاحب نے بوچھا پھراتنے علمانے آپ کے فتولی کی تصدیق کس طرح کی ؟ فرمایاان لوگوں نے مجھ پراعتماد میری شہرت کی وجہ سے کیا، اور میرے فتو کا کی تصدیق کی ، ورنہ حق وہی ہے جوانہوں نے لکھاہے۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی سے استفتاکرنے والوں میں علماو فضلا کے علاوہ پاک وہند کی عدالت ہاہے عالیہ کے جج بھی شامل ہیں ، اور کلیات و جامعات کے پروفیسر بھی۔ جسٹس محمد دین مرحوم [چیف کورٹ بہاول بور] جب ایک مقدمہ کا فیصلہ نه کرسکے، مفتیوں سے آٹھ فتوے لیے، پھر بھی وہ مطمئن نہ ہو سکے توانہوں نے ہدایت کی کہ بورامقدمہ متعلقہ فتووَں کی نقول کے ساتھ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی خدمت میں پیش کیا جائے اور ان سے در خواست کی جائے کہ ان تمام فتوؤں کو ملاحظہ فرمائیں ،اور ان حل طلب سوالات کے متعلق اپنی راہے کا مع استناد جواب تحریرِ فرماکر بہت جلد مرحمت فرمائیں ۔

علماے اسلام کے کرنسی نوٹ کے تعلق سے جونظریات و تخیلات تھے اس سے ملت اسلامیہ میں سخت تشویش پھیل گئی تھی،عوام توعوام اہل علم حضرات بھیشش و پنج میں تھے کہ تھے کیا ہے اور غلط کیا ہے ؟ یہاں تک کہ علما سے حرمین شریفین بھی اس مسکہ میں اپناموقف بیان نہیں کرسکتے تھے،حتیٰ کہ مکہ معظمہ کے مفتی احناف حضرت مولانا جمال الدین بن عبداللہ نے بھی اس مسكه كاكماحقه شرعى حكم بيان كرنے سے اپناعذر اس طرح بيان فرماياكه "العلم أمانة في اعناق العلماء" يعنى علم علماك گر دنوں میں امانت ہے۔ ۱۳۲۳ھ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی جب حرمین شریفین گئے اور وہاں پر آپ نے علم غیب کے مسكه پرايك تاريخي كتاب"الدولة المكية"تصنيف فرمائي توحرم شريف كے علمانے بھي آپ كي علمي جلالت كے سامنے اپنا سرتسلیم خم کیا،اور آپ کاچرچا بحیثیت فقید اظم، حرم شریف کے علمامیں عام تھا، آپ کی شان علمیت سے متاثر ہوکر حضرت مولانا عبداللّٰد مراد اور حضرت مولاً نااحمہ جداوی نے نوٹ کے تعلق سے بارہ سوالات پرمشتمل ایک استفتااعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس کااپیامفصل عالمانہ جواب دیا کہ علماہے مکہ حیرت زدہ رہ گئے ، پوری دنیا ہے اسلام کے علماش عش کرا تھے ، اس مسكه مين فقه كي معتبركتاب "فتح القدير" سے امام احمد رضا بريلوي كے نقل كردہ جزئية "لو باع قرطا سا بالف يجوز و لا یک و کی کرمکه معظمہ کے مفتی حنفیہ حضرت مولانامفتی عبداللہ بن صدیق مجل گئے اور یہ پکاراٹھے کہ ''این جمال ابن عبد الله من هذ النص الصريح؟" يعني كه حضرت جمال بن عبدالله اس نص صريح سه كهال غافل ره كئه ـ

امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نوٹ کے مسکہ پر "کفل الفقیہ الفاهم فی احکام قرطاس

# رِ هِنَا فَاللَّهِ مِنْ فَكَانَّتُنْ مُنْ اللَّهِ وَمَا لات عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْوصاف وكمالات

الد د اھیہ'' میں علم کے دریا بہادیے اور مخالفین کے تمام باطل نظریات کی دھجیاں اڑانے کے ساتھ ساتھ اس مسلہ کاضیح اسلامی تھم کتب معتبرہ کے دلائل کے روشنی میں بیان فرماکر تمام شبہات کا ازالہ فرمادیا۔و الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا محمد وعلى أله واصحابه اجمعين.

#### \*\*\*\*

اتر دیناج پورکے افق صحافت پر تابندگی بکھیرنے والا مجلہ

سهماہی پیغیام مصطفی انز دیناج پور

جواینے متنوع کالمزاور معیاری مضامین کی وجہ سے اہل ذوق کی تسکین کا باعث ہے۔

#### جسمين درج ذيل مستقل كالمزهين:

- ضياح قرآن ضياع حديث شرعى احكام تحقيق وتفهيم اسلاميات نظريات سياسيات شخص وعكس رضويات • نوائے قلم [طلبہ کے لیے خاص] • آئینہ کدارس[بدارس اسلامیہ کاتعارف] • نقدونظر • پیغامات • سرگر میاں • منظومات وغیرہ۔
  - جوعلاقہ از دیناج بور اور سیمانچل کاعلمی وفکری ترجمان ہے۔
  - جواین پہلے ہی شارے سے قارئین کی توجہ کامر کزاور اہل علم وادب کی نگاہوں کا نور ہے۔
  - جوابل سنت وجماعت کے سرخیل علمائی قیادت و مشاورت اور اہل فکر وقلم کی ایک مضبوط ٹیم کی نگر انی میں شائع ہور ہاہے۔
    - جس میں آپ ملک و بیرون ملک کے مشاہیر اہل قلم کی علمی ، فکری تحقیقی وادنی نگار شات پڑھ سکیں گے۔
  - جس کے ہرشارے میں آپ جماعت اہل سنت کی کسی عبقری مگر فراموش کر دہ شخصیت کے احوال وآثار سے بھی واقف ہوسکیس گے۔
  - جس کے ہرشارے میں آپ اتر دیناج بور اور ملک کے دیگر حصول کے مدارس اسلامیہ کی تاریخ اور خدمات سے روشناش ہوں گے۔
- 🔾 جس کے ذریعہ خاص طور پراتز دیناج پوراور سیمانچل کی دنی، مذہبی، علمی، سیاسی، ساجی، فکری پخفیقی،اور تصنیفی سرگرمیوں سے واقف ہوسکیس گے۔ اس منفر دعلمی و فکری محلے کی ممبرشب حاصل کرے اسے دوام واستحکام بخشنے میں اہم کر دار اداکریں:
  - سالانه ممبرشپ عام ڈاک سے ۔۔۔۔ ۲۰ اروپے
  - سالانه ممبرشپ رجسٹر ڈڈاک سے۔۔۔۔ ۱۲۵۰رویے
  - لائف ممبرشپ ----۵۰ لائف

سر كوليشين مينحر: مولانا مظفر حسين رضوى 7501615018/9734927165

ديگر روابط:8953078321/9473927746/7797820610/9674647385/7892708647

E-mail: paighamemustafa2018@gmail.com/sajid.misbahi@gmail.com

مالنگاؤں، ضلع انز دیناج بور بنگال

مولا نانوشادعالم نظامي

# رباب يتهارم مقالات: اوصاف وكمالات

# امام احمد رضااور احترام سادات

#### مولانامحرسلطان مصباحی: مقرابور، رائح منح، اتردیناج بور، بنگال

اس میں کوئی شک نہیں کہ حب آل رسول ایمیان کی علامت اور بغض آل رسول کفرونفاق کی پہچان ہے ،اہل ہیت اطہار سے محبت کرنادینِ کا تفاضااور فرض قطعی ہے ،اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے :

قُلُلآ أَسۡأَلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا الۡمَوَدَّةَ فِي الْقُرۡبِ

مفہوم آیت سے کہ میں اس تبلیغ رسّالت اور ہدایت وار شادات پرتم سے پچھا جرت نہیں مانگتا مگرتم پر میری قرابت کے حقوق واجب ہیں،ان کالحاظ کرواور میرے قربت والے تمھارے بھی قرابت ہیں انہیں ایذانہ دو۔[۱] حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور سیدعالم طلقے علیم آل پاک ہے،الفاظ حدیث ہے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے فرمانا کہ آپ آیت کریمہ کی تفسیر میں جلد بازی کررہے ہیں اس میں اختلاف ہے،اس میں کئی قول ہیں جلد بازی کررہے ہیں اس سے پنہ چلتا ہے کہ اہل قرابت سے کون لوگ مراد ہیں ،اس میں اختلاف ہے،اس میں کئی قول ہیں ،ایک قول بیہ ہے کہ آل علی وآل ،ایک قول بیہ ہے کہ آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس مراد ہیں ،اور ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مراد حضور کے وہ اقارب ہیں جن پر زکوۃ حرام ہے اور وہ

مخلصین بنی ہاشم و بنی مطلب ہیں۔ اور اہل ہیت اطہار میں نبی کریم <u>طلبہ عَالِم</u> کے ازواج مطہرات ، حضرت خاتون جنت فاطمہ ز ہرا، حضرت علی اور حسنین کریمین رضی الله عنهم سب داخل ہیں۔ آیات واحادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔[۳] بے شار آیات واحادیث وآثار اور ارشادات اکابرین، اہل بیت اطہار کی عظمت شان پر شاہدوناطق ہیں، جن سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ سادات کرام کی تعظیم و توقیراور ان کی قرابت کاپاس ولحاظ نہ صرف فرض ہے بلکہ اسی میں ہمارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی مضمرہے ،سادات کرام کی عظمت ومحبت پراتنی تاکیدیں وار دہونے پرایک مردصالح کے اندر ان کا پاس ولحاظ پیدا ہوجاناایک فطری عمل ہے ،علماے کرام فرماتے ہیں کہ حضور طلنے عَلَیْم می محبت وتعظیم میں سے ہے کہ جس چز کوبھی حضور سے نسبت و شرف حاصل ہے اس کی تعظیم و تکریم کی جائے،اور ان میں سادات کرام جزور سول طلبے عادم ہونے کے سبب سب سے زیادہ تق تعظیم و توقیر ہیں ۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات اس کاعکس جميل ومظهر كامل ہے۔اس سلسلے ميں ملك العلمهاعلامه ظفرالدين بہاري عليه الرحمه فرماتے ہيں:

''اوراس پر اِنعظیم و توقیر ایوراعمل کرنے والا میں نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کو پایا،اس لیے کہ وہ کسی سیرصاحب کواس کی ذاتی حیثیت ولیاقت سے نہیں دیکھتے تھے بلکہ اس حیثیت سے ملاحظہ فرماتے کہ وہ سر کار دوعالم <u>طلنے عاتم</u> کا جزہیں ، پھر اس اعتقاد ونظر پیر کے بعد جو کچھان کی تعظیم و توقیر کی جائے سب درست و بجاہے۔"[۴]

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیراسب گھرانا نور کا

آپ نے سادات کرام کی اظہار عظمت میں وہ مثال قائم کی جسے رہتی دنیا تک یادر کھاجائے گا،آپ نے ہمیشہ ان کا پاس ولحاظ رکھا اور تہھی بھی ان کی تعظیم و توقیر میں حرف برابر کمی کی اور نہ ہی ادنیا سی گستاخی برداشت کی ، آپ کے شب وروز کے معمولات اور ارشادات وتعلیمات میں اس کی ہزار ہامثالیں دنکھی جاسکتی ہیں، ہم یہاں ان کی بعض جھلکیاں قارئین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں ،جن سے یہ عیال ہوجائے گاکہ اعلیٰ حضرت سادات کرام سے کس طرح غایت درجہ عقیدت و محبت ، تعظیم و توقیراور ادب واحترام کیاکرتے تھے۔

ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسانی زندگی پر والدین،گھریلواور خاندانی ماحول کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور زندگی کی آخری گھڑی تک اپنی موجود گی کااحساس دلاتے رہتے ہیں،اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں محدث بریلوی کی پیدائش ایک ایسے علمی وفكري خاندان ميں ہوئي جہاں درس و تذريس،وعظ ونصيحت،فقه وافتا،نعت نويسي ونعت خواني،تحرير وانشا،تصنيف و تاليف اور عشق مصطفے اور محبت واحترام سادات کا لازمی رواج بلکہ خاندانی دستور تھا،اب اعلی حضرت نے چوں کہ اپنے آبا واجداد کی روایات و معمولات کو د مکیما تھا،اس لیے آپ کاان عادات واطوار کا حامل ہوجانا ایک بدیمی بات تھی،آپ کوشش رسول و محبت اہل بیت کا حصہ وراثت کے طور پر حاصل تھا، آپ کے والدگرامی حضرت مولانا مفتی نقی علی خال علیہ الرحمہ جو کہ اپنے دور کے ا کی عظیم عالم اور مفتی تھے، کی تحریروں میں بیرچیز نمایاں ہے، آپ ایک مرتبہ اپنے دور طالب علمی میں ریاضِی کی مشہور کتاب درجیمین "کامطالعه فرمارہے تھے،آپ کے والد گرامی نے دیکھا تو فرمایا:

"بیٹااس فشم کی چیزوں میں اپناوقت کیوں برباد کرتے ہو، مصطفے کریم <u>مانٹ عال</u>م کے دربار سے کچھ عطاکر دیاجا ہے گا"۔[۵] آپ کے داداجان مولانار ضاعلی صاحب روزانہ بعد نماز فجر سادات کرام کے نومحلہ کی خیریت دریافت کرنے اور سلام عرض کرنے جاپاکرتے تھے،ان کا بہ عمل کسی خاص سبب ہی ہے معطل ہویا تاتھا، مولانار ضاعلی خاں کے بعد مولاناتق علی خال نے بھی اس خاندان سے وابیتگی کوبر قرار رکھا، کیوں کہ وہ اپنے والد گرامی کواسی طریقے پرعمل کرتے دیکھاکرتے تھے ، مولانانقی علی خاں نے بھی اسی جلیل القدر روایت کو قائم رکھا۔

ہر تقریب میں سادات کرام کوبطور خاص مدعو کیا جاتا اور ان کو زور دے کر شریک مجلس کیا جاتا اور انہیں اعزاز و تکریم میں دوگنا حصوں سے نوازاجا تا، بیربات کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی ،اعلی حضرت نے بھی اس روایت کوزندہ رکھااور سب سے بڑھ کرسادات کرام کی تکریم فرمائی ،ایک بارسیدمحمو د جان صاحب کوایک ہی حصہ پہنچا ،اعلی حضرت کو پیۃ حیلا تو تلافی میں باصرار پوری ایک سینی [بڑی پلیٹ] پیش کی اور خادم کے ذریعے ان کے پہال بھیجوائی۔

ایک مرتبہ آپ کسی بات پر ناراض ہو گئے اور کھانا تناول فرمانا چھوڑ دیا، صرف ناشتہ پر اکتفاکرتے رہے ، اہل خانہ نے لاکھ کوششیں کیں، پر آپ نے ان کی ایک نہ مانی ، جناب سید مقبول صاحب کواطلاع ہوئی توکھانا لے کر حاضر بار گاہ ہوئے، اعلی حضرت اطلاع پاتے ہی فوراقدم بوس ہوئے، سیدصاحب نے عرض کی کہ میں نے سناہے کہ آپ نے دو مہینے سے کھاناترک فرمادیاہے،اعلی حضرت نے جواب دیا کہ میں بس روزہ رکھتا ہوں،سید صاحب نے کہا: اچھامیں کھانا لے جاتا ہوں،کل قیامت کے دن سرکار دوجہاں کا دامن پکڑ کرعرض کروں گا کہ ایک سیدانی نے کھانا تیار کیا اور ایک سید لے کر آئے ، مگر آپ کے احمہ رضانے کسی طرح نہیں کھایا۔ اعلی حضرت کا اتناسننا تھاکہ آپ کانپ اٹھے،اور فرمایا کہ بندہ تغمیل حکم کے لیے حاضر ہے،ابھی کھانا کھالیتا ہوں، شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اب تو آپ کھانا جھی کھاسکتے ہیں، جب آپ بیہ وعدہ فرمائیں کہ عمر بھر کبھی کھانا ترک نہیں فرمائیں گے ،اعلی حضرت نے عمر بھر کھاناتر ک نہ کرنے کاوعدہ فرمایا۔

مفتى محمد راشد نظامي صاحب بحواله مولاناتسنين رضاخال لكصة بين:

''نہم نے آپ کے والد ماجد کا دور تونہیں دیکھا مگریہ دیکھا کہ اللہ ور سول کے حکم کے بعد اعلی حضرت کے بیہاں سادات کرام ہی کا حکم نافذ ہوتا تھا، یہ نا قابل انکار حقیقت ہے کہ سرکار دوعالم <u>طلنے عَلیْم</u> کی آخری وصیت ''انی تاب اف فیکھ الثقلین کتاب الله وعترتی "پرعمل بوراکرکے اعلیٰ حضرت نے ہی دکھایا ہے۔"[۲]

امام عشق ومحبت نسب سادات کرام کی عظمت وحشمت کے بارے میں ایک استفتا کے جواب میں سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے اخیر فتویٰ میں فرماتے ہیں:

"بالجمليه تفاضل انساب بھي يقيينا ثابت اور شرعااس کااعتبار ثابت،اور انساب کريميه کاآخرت ميں نفع دينا بھي ثابت اور نسب کومطلقامحض بے قدر وضائع وبر باد جانناسخت مردود وباطل، خصوصااس نظر سے کہ اس کاعموم عرب بلکہ قریش بلکہ بنی ہاشم بلکه سادات کرام کو بھی شامل، اب بیہ قول اشد غضب وہلاک وبوار سے ہائل اور اسی پر نظر فقیر غفرلہ القدیر کواس تطویل پر

مرا و المرابع المرابع

حامل كەنسب عرب نەكە قريش نەكە ہاشم نەكە سادات كرام كى حمايت ہرمسلمان پر فرض كامل-" آگے نقل فرماتے ہیں:

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ عِتْرَتِي وَالْأَنْصَارِ وَالْعَرَبِ فَهُوَ لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا مُنَافِقٌ ، وَإِمَّا لِزَنْيَةٍ ، وَإِمَّا امْرُؤُّ حَمَٰلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي غَيْرُ طُهْرٍ.

جومیرے اہل بیت ،انصار اور عرَب ئے حق نہ پہنچانے وہ تین ہاتوں سے خالی نہیں ، یا تووہ منافق ہے یا حرامی یا جیشی بچی [ ے ] علماے اہل سنت کا متفقہ مسکلہ ہے کہ سید اگر چہ فاسق وفاجر اور بدمذ جب ہوں جب تک ان کی بدمذ ہبی حد کفرتک نہ پہنچے ان کا دب واحترام اور تعظیم و تکریم تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ ہاں اگر گمراہی حد کفریک بہنچ جائے تونسبت رسول الله طلبتے علیم منقطع ہوجائے گی اور وہ قابل تعظیم نہیں تھہریں گے ۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

''پھر بھی سید کافضل ذاتی ہے کہ فسق بلکہ بد مذہبی سے نہیں جاتا،جب تک معاذاللہ حد کفریک نہ پہنچے اور سید سیجے النسب بحمدہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہے گا۔اورمتقی عالم کافضل عملی ووصفی ہے،لہذاعالم اگر معاذ الله بدمذہب ہو،اس کی تعظیم حرام که اس کی عظمت نیابت رسول کی وجه سے تھی اور جب وہ بدمذ ہب ہوا تونائب شیطان ہوا،اور سید کی تعظیم به سبب جزئیت حضور طلنتيا عافي ہے اور جزئيت تابقا ہے اسلام باقى ہے تواس كى تعظیم بھى باقى ہے۔"[۸]

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ ایک شخص سید ہے لیکن اس کے اعمال واخلاق خراب ہیں اور باعث ننگ وعار ہیں تواس سید سے اس کے اعمال کی وجہ سے اورنسبی حیثیت سے اس کی تکریم جائز ہے یانہیں؟اس سید کے مقابل کسی شیخ، پیٹھان وغیرہ کوعمل وتقویٰ کی وجہ سے ترجیج دینادرست ہے پانہیں ؟ ۔ محب سادات کرام رقم طراز ہیں:

"سیدسی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگر چہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں،ان اعمال کے سبب ان سے تنفر نہ کیا جائے،نفس اعمال سے تنفر ہو،بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیل تواس حالت میں اس کی تعظیم سیادت نه جائے گی۔اگراس کی بدمذ ہبی حد کفر تک پہنچے جیسے رافضی،وہابی، قادیانی، نیچری وغیرہم تواب اس کی تعظیم حرام ہے کہ جووجہ تعظیم تھی، یعنی سیادت نہ رہی۔"[9]

مذکورہ بالاعبار توں سے بیبات روزروشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ سادات کرام فسق وفجوراور کبائر میں مبتلا ہوجانے کے باوجود بھی ہمارے لیے قابل صداحترام اور واجب انتعظیم ہیں ، کیوں کہ سبب تعظیم لینی جزئیت رسول اب بھی باقی ہے،اب کسی کو اس بات سے وہم نہ ہوکہ شریعت نے توعظمت وکرامت کاسبب تقویٰ ویر ہیز گاری قرار دیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا''ان اكر مكم عند الله اتقاكم،، اور حديث بإك مين بي يايها الناس الاان ربكم واحد. لافضل لعربي على عجيمي و لا لعجمی علی عربی النح لہذاسادات کرام اگرسیادت کے ساتھ ساتھ تقویٰ شعاری ویر ہیز گاری کے متحمل ہوں تو قابل تعظیم ورنہ نہیں اورنسی فضیات کوئی چیز نہیں۔اس تعلق سے علی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی فرماتے ہیں:

''شریعت نے تقوی کوفضیلت دی ہے ،ان ا<sub>کر</sub> مکم عند الله اتقاکم،مگریہ فضل ذاتی ہے ،فضل نسبی منتہاے

۔ نسبت کی افضلیت پر ہے،سادات کرام کی انتہاہے نسبت حضور سیدعالم طلطے علیم پر ہے،اس فضل انتساب کی تعظیم ہرمتق پر فرض ہے کہ وہ اس کی تعظیم نہیں حضور اقد س طلطے علیم کے قطیم ہے۔"[•ا]

نيزرساله اراءة الادب لفاضل النسب مشموله فتاوي رضوبيرج: ٢٣ مين فرماتے ہيں:

"جب كه احاديث متواتره سے فضل نسب، فرق احكام ونفع آخرت بلاشبه ثابت توامثال حدیث "الا لا فضل لعربی علی عجمی....الخوصدیث "انظر فانك لست بخیر من احمر....الخ "مین مثل آیت كريمه ان ا كرمكم عند الله اتقا كمرسلب فضل كلی بے نه سلب كلی فضل ـ "

لینی صرف سیر ہونا ہی معیار فضیلت وشرافت نہیں ہے لیکن ایسابھی نہیں کہ سیر ہونا [نسبت رسول کی فضیلت] کوئی فضیلت نہیں ، ایساکیوں کر ہوسکتا ہے جب کہ کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ حضور سیر عالم طلتے علیم کا نسب سب سے زیادہ ارفع واعلیٰ ہے۔

ایک دفعہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی سے سوال ہواکہ جوسیدوں کو کلمات بے ادبانہ کہاکرتے ہیں اور ان کے مراتب کا خیال نہیں کرتے بلکہ کلمہ تحقیر آمیز کہ بیٹھتے ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے واضح بیان دیا:
''سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام بلکہ علما ہے کرام نے ارشاد فرمایا کہ جوکسی عالم کو مولویا یاکسی کو میروابروجہ تحقیر کے کافر ہے۔

مجمع الانهر مين ب: الاستخفاف بالاشراف والعلماء كفر ومن قال لعالم عويلم او لعلوى عليوى قاصدا به الاستخفاف كفر. [۱۱]

ایک استفتا کے جواب میں آپ نے اپنی محبت وعقیدت کا یوں اظہار فرمایا:

معلوم ہواکہ جواپنے آپ کوسید کہتا ہواور اس کاسید نہ ہونا ہمیں معلوم نہ ہوتو ہمیں طعن وتشنیج اور طنزو تنقید کرنے کا حق نہیں ، ہمیں خاموشی اختیار کرناچا ہیے ، بلکہ ہم اس کی تعظیم ہی کریں گے ، اگر وہ جھوٹا ہے تواس کا وبال اس کے سرپر لیکن جس کے بارے میں تحقیق سے علم ہو کہ سید نہیں اور پھر بھی وہ اپنے آپ کوسید کہلوا تا ہوتوایسے شخص کوسیدسی عزت دینا اور سید سا اس کے ساتھ معاملہ کرنا حرام ہے اور ایسا شخص عذاب نار کا ستحق ہے کہ اس نے اپنانسب بدل کر دوسر انسب اختیار کیا۔

معرف کا این از دیناج پور، بنگال کا مقر الور، رائے گنی، از دیناج پور، بنگال

د بوان رضا حدالُق بخشش میں بھی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت کے نمونے بے شار یائے جاتے ہیں ،آپ اسے پڑھتے جائے، اس کے ہر حرف سے وارفتگی اور دیوانگی اور سوزش عشق آل رسول ٹیکتا جائے گا،آپ نے جابجاا پنی نیاز مند یوں اور عقید توں کا اظہار فرمایا ،آپ کامشہور قصیدہ ''قصیدہ نور ''عشق رسالت وعشق اہل ہیت اطہار کا اعلی نمونہ ہے، آپ فرماتے ہیں:

> تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہے عین نور تیراسب گھرانانور کا

> > ایک دوسری نعتبه شاعری میں فرمایا:

كيابات رضااس چمنستان كرم كي ز ہراہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول

#### مآخذومراجع

[۱] خزائن العرفان ،ص: ۸۹۳، تحت آیت ۲۲۰، سوره شوریٰ ، مطبوعه مکتبه المدینه [ دعوت اسلامی ] \_

[۲] بخاری شریف، ج:۱، ص: ۱۳۷، باب قوله الاالمودة فی القربیٰ، کتاب التفسیر، مطبوعه مجلس بر کات مبارک پور 🗕

[٣] خزائن العرفان، ص: ٨٩٨، وص: ٨٨٠ ، مكتنة المدينة [ دعوت اسلامي ] \_

[8] حیات اعلیٰ حضرت از ظفرالدین بهاری، ص:۱۰۱، مکتبه رضویه فیروز شاه اسٹریٹ کراچی۔

[4] امام احمد رضااور احترام سادات از علامه سید صابر حسین شاه بخاری، انجمن ضیاء طبیه، کراچی \_

[۲] سیرت امام احمد رضااز مفتی راشد نظامی، ص: ۲۰ سا، علی حضرت نیٹ ورک۔

[2] فتاوی رضوییه، ج:۲۳، ص:۲۵۴، رضافاوند میثن جامعه نظامید رضویه پاکستان \_

[۸]فتاوی رضویه، ج:۱۱،ص:۲۶، رضااکیژمی ممبئ۔

[9] فتاوی رضوبه ج:۲۲،ص:۴۲۲، رضافاوندیش \_

[1]// 5:77,9:77

[11]//5:77,9:+77

#### \*\*\*\*

## باب پہارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احمد ر ضاایک عظیم مصنف

#### <u>مولاناانتخاب عالم رضوی:استاذ مدرسه سجانیه، گڑھی سراے،اله آباد</u>

امام اہل سنت مجد ددین وملت اعلیٰ حضرت احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان چبنستان علم وادب کے ایسے شاداب و بے مثل گل دستہ تھے جس کی وجہ سے آپ کو مجمع محاسن اور جامع کمالات کہاجاسکتا ہے۔ کیوں کہ جس طرح آپ ایک عظیم مجد دیتھے اسی طرح ایک عظیم محقق بھی ،ایک عظیم مفسر بھی ،ایک عظیم محدث بھی،ایک عظیم مصنف بھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم مصنف بھی۔

آپ نے ہوش سنجالتے ہی تصنیف و تالیف کا چر جاد کیا۔ اس لیے قدر تا آپ کی طبیعت کامیلان تدریس و تقریر سے کہیں زیادہ تصنیف و تالیف کی طرف تھا، کیوں کہ آپ خودوعظو تقریر کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ ان کے الفاظ توہوا میں اڑجاتے ہیں اور کتابیں جب تک محفوظ رہیں گی ایک دنیا اس سے مستفیض ہو کر اسلام وسنیت کی راہ پائے گی۔ اس لیے آپ اکثر تقریر سے احتراز کرتے تھے اور اپنی مبارک زندگی کے بیشتر قیمتی کھات تصنیف کتب میں صرف کرتے ۔ جب تیرہ سال کی عمر کو پہنچے تو علم کلام میں حمد وہدایت کی تعریف میں عربی زبان میں ایک رسالہ جس کا تاریخی نام "ضوء النہایة فی اعلام الحمد و الهدایة محمد میں عربی زبان میں ایک رسالہ جس کا تاریخی نام "ضوء النہایة فی اعلام الحمد و الهدایة میں عربی فرمایا۔

آپ نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب "ردالتحار" [از:علامہ شامی] پر "جدالمتار" کے نام سے پانچ جلدوں میں شرح لکھی جو یقینافقہ حنفی میں ایک قابل قدراضافہ ہے۔آپ ۱۳۲۳ھ مر ۱۹۰۵ء میں جب دوسری بارج بیت اللہ اور زیارت روضہ مطہرہ کے لیے تشریف لیے گئے ،اہل باطل کاسرخیل مولوی خلیل احمر انبیٹھوی بھی وہاں پہنچاہواتھا، جب فرقہ دیا بنہ کو معلوم ہوا کہ امام احمر رضابھی آئے ہوئے ہیں توانہوں نے شریف مکہ کے کان بھرنے اور آپ کے خلاف ساز شوں کے جال بچھانے شروع کر دیے اور مسئلہ علم غیب کواپناسہارابنانے کی کوشش کی اور تاثریہ دیا کہ امام احمد رضاکا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاعلم غیب علوم اللہ یہ کے برابر ہے اوروہ ذاتی وعطائی کے سوااور کوئی فرق نہیں مانتے۔ چنانچہ سوال علوم غیبیہ کے متعلق حکومت کی جانب سے علوم اللہ یہ کے برابر ہے اوروہ ذاتی وعطائی کے سوااور کوئی فرق نہیں مانتے۔ چنانچہ سوال علوم غیبیہ کے متعلق حکومت کی جانب سے اپنے کی خدمت میں بیش ہوئے ، بفضلہ تعالی بخار کے باوجود مختلف نشستوں کے اندراٹھ گھنٹے میں آپ نے وہ تحقیق جوابت ابغیرکتابوں کی مدد کے اپنی خداداد عدیم النظیر ذہانت وعلیت کے بل ہوتے دیے کہ علی کہ مکرمہ آگشت برنداں رہ گئے اور آپ کی کتاب سے ایٹ اللہ و لة المکیة بالمادۃ الغیبیة "پر تقریظ و تصد ایق لکھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا۔

جب علما ہے مکہ مکرمہ نے آسمان علم وعرفان کے اس نیر تابال کود کیھا توانہوں نے نوٹ کے بارے میں بارہ [۱۲] سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے کیول کہ اس وقت عالم اسلام کے کسی مفتی سے نوٹ کی شرعی حیثیت کا تیج تعین نہیں ہوسکا تھا۔ آپ نے اس سوال کا ایسام محققانہ جواب دیا کہ ہمیشہ کے لیے نوٹ کا مسئلہ حل ہوگیا۔ اس مجموعے کانام "کفل الفقیہ الفاهم فی احکام قرطاس الدراهم "ہے۔ اس محققانہ رسالے کی اہمیت وعظمت کا پنول اور برگانوں سب کو اقرار ہے۔

آپ کاایک عظیم قلمی کارنامہ قرآن پاک کامقبول انام اردوتر جمہ ''کنزالا بمان ''کے نام سے مشہور و معروف ہے ، جسے اگرا بمانی عینک لگاکر پڑھاجائے تو یقنینا یہی کہنا پڑے گاکہ کلام اللی کی ترجمانی کاار دومیں اگر کسی نے حق اداکیا ہے تووہ امام احمد رضابر یلوی ہیں۔

امام احمد رضانے اللہ تعالی کی عظمت وجلال کے خلاف لب کشائی کرنے والوں پر بھر پور تنقید کی اور "سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح ۷۰ سااھ "تصنیف فرمایا جس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب ونقائص سے پاک و منزہ ہے ، اس کی شان میں جھوٹ کا شائئہ بھی صلالت و گمراہی ہے، جس میں مخالفین کی معرکة الآراد کیل خلف و عید پر اتنی زور دار بحث فرمائی ہے کہ ایسی بحث آپ کودو سری جگہ نہیں ملے گی، جس سے محبین کادل باغ باغ اور مخالفین کادل داغ داغ ہوجاتا ہے۔ پھر آپ کا قلم یہیں پر نہیں رکا بلکہ اس کے علاوہ امکان کذب کے ردیر پانچ رسالے اور تحریر فرمائے اور اللہ تعالی کے لیے جسم ماننے والوں کے ردیں رسالہ مبارکہ "قو ارع القہار فی الرد علی المجسمة الفہار ۱۳۱۸ھ "تحریر فرمایا۔

جب فرقہ وہا ہید دیا ہذنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اورآپ کے اہل ہیت اطہار واصحاب کرام وائمہ دین واولیا ہے کا ملین رضوان اللہ تعالی علیہ م کی شان میں گستاخی کی اوران کے اختیارات کا انکار کیا توامام احمد رضانے مختلف رسائل تحریر فرماکران کے عقائد باطلہ کے پر فیچے اڑا دیے اوراللہ والوں کے اختیارات کو قرآن وحدیث واقوال ائمہ سے ثابت فرماکراہل سنت وجماعت پراحسان عظیم فرمایا مثلا:

امام آخررضانے حبیب خدامجم مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خداداداختیارات وتصرفات کاواضح ثبوت دینے والاائمیانی دلائل کاگل دستہ ساٹھ آیات کریمہ اور تین سواحادیث مطہرہ سے مزین و منورو مطہر رسالہ بنام تاریخی "الا من و العلیٰ لناعتی المصطفیٰ بدافع البلاء ااسم "تصنیف فرمایا۔" سلطنة المصطفیٰ فی ملکوت کل الوریٰ ۱۲۹۷ھ "لکھ کر آپ کے اقتدار واختیار کانظارہ کرایا۔ اعتقاد الاحباب فی الجمیل و المصطفیٰ و الآل و الأصحاب [۱۲۹۸ھ] کھ کر بتایاکہ سواداظم اہل سنت وجماعت اللہ تعالی اوراس کے رسول محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اورآپ کے آل واصحاب کے بارے میں کیا اعتقادر کھتے ہیں۔ المنعم المقیم فی فرحة مولد النبی الکر یم [۱۲۹۹ھ] تحریر فرماکریہ بتایاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالوم والدت باسعادت خوشیاں منانے کادن ہے۔ منیر العین فی حکم تقبیل الإبھامین [۱۰سم ایس تصنیف فرماکریہ واضح کردیاکہ محبوب رب العالین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامبارک نام س کرعاشقوں کا اپنے انگوٹھ کوچومناباعث خیر وہرکت ہے۔ انوار الانتباہ فی حل نداء یار سول اللہ [۲۸سم اللہ علیہ صلم کاوریم خروب کے غلاموں کو استعانت کے لیے پکارنے کے جواز کاثبوت فراہم فرمایا۔ تجلی الیقین بان نبیناسید المرسلین وسلم کواورات کے غلاموں کو استعانت کے لیے پکارنے کے جواز کاثبوت فراہم فرمایا۔ تجلی الیقین بان نبیناسید المرسلین وسلم کواورات کے غلاموں کو استعانت کے لیے پکارنے کے جواز کاثبوت فراہم فرمایا۔ تجلی الیقین بان نبیناسید المرسلین وسلم کواورات کے غلاموں کو استعانت کے لیے پکارنے کے جواز کاثبوت فراہم فرمایا۔ تجلی الیقین بان نبیناسید المرسلین

[4• سااھ] جس میں تین سواحادیث کر بمہ سے یہ ثابت فرمایا کہ ہمار ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔
حضور سیدی سرکاراعلی حضرت کے زمانے میں ایک مفتی سے ساع موتی کے بارے میں بوچھا گیا تواس مفتی نے اپنے فتویٰ میں اہل قبور سے خطاب کو شرک یا کم شبہ شائبہ شرک قرار دیا، نیز تصریح کردی کہ زائر اور مقبول کے در میان چونکہ مٹی کا دھیر حائل ہے اس لیے مقبور سے کلام و خطاب کرنا اسے میچ وبصیر علی الاطلاق ماننا ہے ،سائل نے مفتی کا یہ جواب جو جمہور علماک خلاف تھا، امام احمد رضاقد س سرہ کی خدمت میں جھیج ہوئے استفتا پیش کیا کہ ساع موتی کے بارے میں جمہور کا مذہب مدلل بیان فراما حالے نیز اس فتول کی حقیقت بھی واضح کی حائے۔

امام احمد رضافدس سرہ نے احقاق حق وابطال باطل کی خاطر اپنے قلم کو جنبش دی اور [۴۰ ساھ] میں "حیات الموات فی بیان سماع الاموات "کے تاریخی نام سے ایسامحققانہ رسالہ تصنیف فرمادیا جس سے دشمنان اولیا کے تمام مزعومہ دلائل کو تاریخی بوت تابت کرکے ایسے ساڑھے چار سودلائل قائم فرمائے جن میں سے کسی ایک دلیل کو غلط یادعوی سے لاتعلق ثابت کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی اور نہ کبھی ہوگی، کیوں کہ امام احمد رضافدس سرہ نے میدان تحقیق میں قدم رکھتے ہی اہل ایمان کو بیم مردہ سنادیا تھا کہ یہ عجالہ نہ صرف سماع موتی کا ثبوت دے گابلہ بفضل اللہ تعالی خوب واضح کرے گاکہ حضرات اولیا ہے کرام بعد وصال زندہ اوران کے تصرف وکرامات پائدہ اوران کے فیوض برستور جاری اور ہم غلاموں ،خادموں ،مجبوں ،معتقدوں کے ساتھ وہی امدادوامانت داری۔

شمول الاسلام لاصول الرسل الكرام [۱۳۱۵] مين تصنيف فرماكر حضور صلى الله عليه وسلم ك آباواجدادكى عظمتول كواجاً كرفرمايا-

تمہیدایمان بایات قرآن[۳۲۷ه هے] میں لکھ کرمقامات مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی سیر کرائی اور بیہ بتایاکہ ان کی شان میں ادفی گستاخی بھی کفر ہے۔

دین اسلام کے مخالف قدیم فلاسفہ کے عقائد پر دکرتے ہوئے مبسوط رسالہ "الکلمة الملهمة" رقم فرمایا۔ ان جواہر پاروں کواگرامام عظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیتے توضر وران کی آئکھیں ٹھنڈی ہوتیں اوران کے مولف کواپنے اصحاب کے زمرے میں شامل کر لیتے ۔ آپ کی تمام تصانیف کی بنیاداسلام اوردائی اسلام سیرالانام صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری وابستگی پر ہے۔ مسلمانان عالم کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کی شمع روش کرنے میں آپ قدس سرہ نے اہم کرداراداکیا۔ اسرار شریعت وطریقت کا اجالا پھیلاکر ۲۵ رصفر ۱۳۲۰ سے ۱۹۲۱ء بروز جمعہ عین اس وقت جب مؤذن اذان جمعہ میں کہ رہاتھا" حی علی الفلاح "عقری اسلام امام احمد رضاخان فاضل بریلوی قدس سرہ کی روح ۲۵ رسال ۲۵ مہینے ۱۵ ردن کی عمر میں قفس عضری سے پرواز کرگئی۔ رحمہ واللہ تعالیٰ درحمہ و اسعة.

#### \*\*\*\*\*

مولاناانتخاب عالم رضوی می می می می می می استاذ مدرسه سجانیه، گرهی سراے،اله آباد

## باب جهارم مقالات: اوصاف وكمالات

## امام احمد ر صنااور تواضع وانكساري

#### قارى محمد سشبير فيضى: استاذ جامعه قادر ب بنگلور

امام احمد رضا بریلوی کی ذات سراپا تواضع وانکساری تھی ،علم وہنر کا جبل شائخ ہونے کے باو جود خاکساری کا بیرعالم تھا کہ عوام الناس آپ اور آپ کے مریدین و تلامذہ حضرات کے در میان امتیاز نہیں کرپاتے تھے، پوری زندگی آپ نے ایک معمولی طرز پر گرزار دی ،خور دونوش اور آشائش وآرام کاقدرے بھی خیال نہ رکھتے تھے اور نہ ہی زیب وزینت اور نہ ہی شاہی ٹھاٹ باٹ کا التزام کرتے۔ اکابرین اور سادات کی تعظیم کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے کاخیال رکھتے تھے۔ مناسب ہے کہ آپ کی حیات کی روشنی میں تواضع وانکساری کے چند مفید واقعات قارئین کی نذر کر دیے جائیں تاکہ ہمیں ایک نایاب سبق حاصل ہو، اس لیے کہ تکبر ونخوت ایک بہت بری بلا ہے ، جس سے اچھے اعمال اکارت ہوجاتے ہیں اور اللہ رسول کی ناراضگی ملتی ہے ، جس میں بہر صورت نقصان ہی نقصان ہی نقصان ہی نقصان ہی تواضع وانکساری اور خاکساری کی حیات کے آئینے میں تواضع وانکساری اور خاکساری کی نفیس صورت دکھے لی جائے تو یقیناہم کہتروں اور ناواقفوں کو درس عبرت حاصل ہوگی۔ ذیل میں چندواقعات درج کیے جاتے ہیں بغور پڑھیں!

حضرت سید شاہ اسم عیل حسن میاں صاحب مار ہروی کا بیان ہے کہ حضرت جدا مجد سید شاہ برکت اللہ صاحب قدس مرہ کا کا میں میرے والد ماجد صاحب قدس سرہ نہایت اہتمام وانظام اور اعلی پیانے پر کیا کرتے تھے،
اس میں بار ہاحضرت امام احمد رضاصاحب قبلہ بھی تشریف لائے اور میرے اصرار سے بیان بھی فرمایا، مگراس طرح کہ حاضرین سے فرماتے میں ابھی اپنے نفس کو وعظ نہیں کہ پایا، دو سروں کو وعظ کے کہاں لائق ہوں ؟ آپ حضرات مجھ سے مسائل شرعیہ دریافت فرمائیں ان کے بارے میں جو تھم شری میرے علم میں ہوگا، چوں کہ بعد سوال اسے ظاہر کر دیناتھم شریعت ہے، میں ظاہر کر دوں گا۔ فقیر قادری غفرلہ عرض کرتا ہے۔ اتناس کر حاضرین میں سے کوئی صاحب حسب حال سوال کر دیتے ہیں، حضور پر نورا پی تقرید دل پذیر سے ایک موثر تقریراس مسئلے پر فرمادیتے، حضرت سیدصاحب موصوف نے فرمایا ایک بار میرے اصرار سے مولانا نے مزار صاحب برکات قدس سرہ پر اپنے والد ماجد قبلہ کامؤلفہ مولود شریف "سرور القلوب فی ذکر المحبوب" بھی پڑھا ہے۔ جامع حالات غفرلہ کہتا ہے تواضع وانکساری کی سے حدمے۔ اس لیے کہ کتاب دیکھ کرمجلس ذکر المحبوب" بھی پڑھا ہے۔ جامع حالات غفرلہ کہتا ہے تواضع وانکساری کی سے حدمے۔ اس لیے کہ کتاب دیکھ کرمجلس ذکر المحبوب" بھی پڑھا ہے۔ جامع حالات غفرلہ کہتا ہے تواضع وانکساری کی سے حدمے۔ اس لیے کہ کتاب دیکھ کرمجلس

## سره و و استهال و و المالات المستودم و المالات المستودم و المالات المستودم و المالات المستودم و المالات المالات و الم

میں ایک معمولی مولوی بھی پڑھنا پسند نہیں کرتا،اس کولوگ شان علم کے خلاف سمجھتے ہیں۔

یقینا آج پیشہ ورخطباکے لیے یہ درس عبرت ہے جو مطالعہ کے بغیر صرف عوام الناس کے کانوں کو بھلے گئے والے الفاظ اور جملوں کی برسات کرتے ہیں اور بسااو قات نازیبا کلمات بکنے پر شرم وعار محسوس نہیں کرتے، اور مکمل وطائی کے ساتھ سینہ کشادہ کرکے چلتے ہیں، گتا ہوں ہے کہ وقت کا کوئی علامۃ الدھر ہو، جب کہ معمولی بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لیناچاہیے کہ جب وقت کا امام کتاب دیکھ کر خطاب کرسکتے ہیں توماوشاکی کیابات اور کیا حیثیت، ہم تواسے ناک کٹنے سے تعبیر کرتے ہیں، اگر چہ شریعت کٹ جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، جب کہ اصل بات ایک مسلمان کے لیے ہر حال میں شریعت کا خیال رکھنا ہے۔ خطاب کا اصل مقصد حق بات عوام تک پہنچانا ہے جیسے بھی پہنچایاجائے اور کتاب دیکھ کر پیغامات پہنچانے کے طریقے سے کوئی اور بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں ذہنی خطاکاکوئی احتمال نہیں۔

جناب سید الیوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ پیلی بھیت شریف حضرت مولانا مولوی وصی احمد صاحب محدث سورتی قدس سرہ العزیز کے عرس سراپاقد س سے واپنی ضبح کی گاڑی سے ہوئی۔ حضور نے اس وقت آٹیشن پرآگروظیفہ کی صندو نچی حاجی کفایت اللہ صاحب سے طلب فرمائی، کسی نے جلدی سے آرام کرسی وٹینگ روم سے لاکر بچھادی، ارشاد فرمایا، بیہ توبڑی متکبرانہ کرسی ہے، جتنی دیر تک وظیفہ پڑھا، آرام کرسی کے تکیہ سے پشت مبارک نہ لگائی۔

موجودہ دور میں نام نہاد علاو خطبا کا حال ہہ ہے کہ اگران کی شایان شان خاطر تواضع نہ ہوجب کہ ان کی کوئی شان ہی نہیں ہوتی، بے جا انداز میں گرماجاتے ہیں اور کچھ کا کچھ کہ بیٹے ہیں، اکثرد کیھا گیا ہے کہ نام کے خطبا کو اگر دیدہ زیب کرسی یا مند میسر نہ آئے توناک منہ بسور نے لگتے ہیں، محسوس بوں ہو تا ہے کہ عالی جناب کرسی ہی کے لیے آئے تھے اور اپنی شان وعظمت کے پرچار کے لیے آئے تھے۔ جب کہ خطاب کا مقصد عوام کی اصلاح اور اللہ تعالی اور رسول اللہ طلع علی ہیں نہیں عظمت وو قار کا گیت گانا ہے، ہم جیسوں کو اعلیٰ حضرت کا میمل پاک کافی ہے، جو کہ یقینا قابل عمل ہی نہیں بلکہ واجب العمل ہے۔

مولوی محمہ خسین صاحب میر شمی موجہ طلمسی پریس کا بیان ہے ۔ایک سال بریلی میں رمضان المبارک کی ۲۰ ر تاریخ سے اعتکاف کیااعلی حضرت مسجہ میں آتے تو فرماتے جی بہت چاہتا ہے کہ میں بھی اعتکاف کروں مگر فرصت نہیں ملتی، آخر۲۲ماہ رمضان کو فرمایا آج سے میں بھی معتقک ہی ہوجاؤں ،اعلی حضرت بعدافطاریان نوش فرماتے شام کو کھانا کھاتے، میں نے کسی دن نہیں دیکھاسحری کو صرف ایک چھوٹے سے بیالے میں فرنی اور ایک پیالی میں چٹنی آیاکرتی تھی، وہ نوش فرمایا کرتے، ایک دن میں دریافت کیا حضور فرنی اور چٹنی میں کیا جوڑ ؟فرمایا نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک ہی پرختم کرنا سنت ہے، اس لیے یہ چٹنی آتی ہے ایک دن شام کو پان نہیں آئے اور سے بہت پختہ عادت تھی کہ کھانے کی کوئی

چر طلب نہیں فرماتے ،خاموش رہے، مگر چوں کہ یان کے از حد عادی تھے ،ناگواری ضرور پیدا ہوئی،مغرب سے تقریبادو گھنٹہ بعد گھر کا ملازم ایک بچیہ پان لایا، حضرت نے اسے ایک چیٹ مارااور فرمایا کہ اتنی دیر میں لایا بعدہ سحری کے وقت سحری کھاکر مسجد کے باہر دروازے پر تشریف لائے اس وقت رحیم اللہ خان ملازم اور میں دوشخص مسجد میں تھے،فرمایا: آپ صاحبان میرے کام میں مخل نہ ہوں ،میں گھبرایااور عرض کی حضور ہم توخدام ہیں مخل ہوناکیا معنی؟بعداس بیچے کو بلوایا جوشام کویان دیر میں لایا تھااور فرمایا کہ شام کو میں نے غلطی کی جوتم کو چیٹ ماری، دیرسے بھیجنے والے کا قصور تھالہذاتم میرے سرپر چیٹ مارواور ٹونی اتار کراصرار فرمار ہے ہیں، ہم دونوں بہت مضطرب اور دم بخود پریشان اوروہ بچہ بھی بہت پریثان اور کانینے لگا،اس نے ہاتھ جوڑ کرعرض کیا، حضور میں نے معاف کیافرمایاتم نابالغ ہوتمہیں معاف کرنے کاحق نہیں،تم چیٹ مارو،مگروہ نہ مارسکا،بعدہ اپنابکس منگواکرمٹھی بھریسے نکالے اوریسے دکھاکر فرمایامیں تم کویہ دوں گا،تم چیٹ مارو، مگروہ بے حارہ یہی کہتارہا ،حضور میں نے معاف کیا، آخر کاراعلیٰ حضرت نے اس کاہاتھ بکڑ کربہت سی چیپٹیں اینے سرمبارک پراس کے ہاتھ سے لگائیں اور پھران کویسیے دے کررخصت فرمایا۔

حیات اعلی حضرت میں اس طرح کے بے شار واقعات ہیں جن سے آپ کی عاجزی اور انکساری کا ثبوت ملتا ہے۔

#### \*\*\*\*

## (باب چهارم مقالات : اوصاف و کمالات

## امام احمد ر صنائنسی علوم

#### مولان**افريداحدخان شفيقي:**صدرالمدرسين دارالعلوم افضل المدارس اله آباد

امام احمد رضابریلوی قدس سرہ علوم و فنون کے بحر ذخار تھے، دینی علوم میں آپ کی بصیرت کا توایک جہان قائل ہے، سائنسی علوم میں بھی دسترس کے سیکڑوں نمونے آپ کی تصانیف میں ملتے ہیں۔ آپ فتاو کی رضویہ کوسائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بحر جیرت واستعجاب میں ڈوب جائیں گے۔ ہم یہاں چند نمونے پیش کرنے پر اکتفاکریں گے:

#### امام احدر ضااور الشراساؤند:

الٹراساؤنڈ کا تعلق علم جنسیات [Embryology] سے ہے، اگر ہم ماضی کی تاریخ کی اوراق گردانی کریں توہیات سامنے آتی ہے کہ امام احمدرضاسے جب سوال کیا گیاکہ انگریزنے ایک مشین ایجاد کی ہے جس کے ذریعہ مال کے پیٹ میں موجود [لڑکا، لڑکی]کو معلوم کیاجاسکتا ہے، توآپ نے اس سوال کے جواب میں ایک تحقیقی رسالہ "الصد مصام علی مشکک فی موجود [لڑکا، لڑکی]کو معلوم کیاجاسکتا ہے، توآپ نے اس سوال کے جواب میں ایک تحقیقی رسالہ "الصد مصام علی مشکک فی آیہ علوم الاحارم" تحریر فرماکر میڈیکل کے مضمون ایمبریالوجی پر زبر دست بحث کرتے ہوئے ایسے نفیس انکشافات کیے کہ انسانی عقل کو درطہ حیرت میں ڈال دیا اور پھر اللہ کی عظمت [Supremacy]کوبر قرار رکھتے ہوئے غیر مسلم سائنس دانوں کے باطل نظریات کا خوب آپریشن کرکے اسلامی نظریہ پیش کردیا۔

### امام احمد رضااور نظرية طاعون [PLAGUE]:

امام احمد رضانے میڈیکل سائنس کے اس مضمون [Plague] پرایک حیران کن تحقیق کرتے ہوئے "تیسیر الماعون للسکن فی الطاعون "نامی رسالہ لکھ کرمیڈیکل سائنس کے باطل اور جھوٹے نظریات کو چیلنج گیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ سی وباکے بارے میں اسلامی نظریہ بیہ ہے کہ جہاں ہووہاں جانے سے گریز کیا جائے اور جہاں بیم مرض ہواس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون سے بھاگئے کومیدان جنگ سے فرار کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس فعل کوگناہ کمیرہ قرار دیا اور صبرواستقامت سے رہنے والے کوشہادت کے در جہی خوش خبری سنائی۔

#### امام احدر ضااور رياضي [MATHEMATIC]:

ام احدر ضاکوریاضی [Mathematic] کی متعدّد شاخول اوراس سے متعلقه مختلف علوم پرمهارت تامه اور مکمل دسترس

حاصل تھی۔امام احمد رضانے ریاضی پر تقریباً ۲۷ رکت تصنیف فرمائی ہیں، چند جھلکیاں قاریکن ملاحظہ فرمایکن:

مقبول جہانگیرصاحب کی تحقیق انواررضاص:۸۲ساکے حوالے سے عرض کرتاچلوں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس ۔ چاسلرڈاکٹرسرضیاءالدین جن کابرصغیر کے بلندیا بیرریاضی دال میں شار ہو تاہے آکوجب ریاضی کے کسی مسلم میں اشتباہ ہوااور اپنی اس پیچیرگی کے ازالے کے لیے جرمنی جانے کاارادہ کیا توبونی ورسٹی کے شعبہ وینیات کے ناظم سیرسلیمان انٹرف کے مشورہ پرامام احمد رضاکے پاس پہنچے توآپ نے فوراً مسلم حل کر دیا، ڈاکٹر صاحب جیران ہو گئے اورامام احمد رضاکی عظمت کااعتراف کرتے ہوئے بهت تجولكها

اس طرح ایم حسن امام ملک بوری ایم ایس سی کی بی ایل بی ایری تحقیق انوار رضاص: ۱۵ساکی طرف آپ کی توجه مبذول كراتا ہوں ، انہوں نے امام احمد رضا كى عظمتوں كااعتراف كرتے ہوئے لكھا:

"امام احمد رضاکی اصل تصنیف[فتاوی رضویی] کے نام سے مشہور ہے جس کی ضخیم بارہ جلدیں ہیں ،اس کی پہلی جلد کا پہلا حصہ [کتاب الطہارت]اس وقت میرے زیر مطالعہ ہے ،اس سے اسی نتیجہ پر پہنچاہوں کہ امام احمد رضاعلم دین کے بحر بیکرال ہیں ۔علم ریاضیات ما ڈیات فلکیات اور علم ریاضی وہندسہ کے اتھاہ سمندر ہیں ،اس کے بعد موصوف فتاوی رضوبیہ، ص:۲۱ اس کے حوالے سے امام احمد رضاکی طویل عبارت جو کنویں کے پانی [ وہ در دہ کے مسلم ]سے متعلق سوال کے جواب میں تھی ، کوذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ، كنوال مذكوره كي سيحي دريافت يعني ٣٥،٣٨٩، ہاتھ كى دريافت كے ليے امام احمد رضانے علم الحساب كى كس بارىكى كاسهارالياہے۔

#### الم احدر ضااور كيميا [CHEMISTRY]:

علم کیمیا[ Chemistry ] جوکہ سائنس کی اہم شاخ تصور کی جاتی ہے ،امام احمد رضاکواس فن میں بھی عبور حاصل تھا، فتاوی رضوبہ جلداول میں اس عنوان کے سلسلے میں کثیر مواد موجود ہے:

فرماتے ہیں:

''جملہ معدنیات کا تکون گندھک[Sulphur]اورپارے[Mercury]کے ازدواج ہے، گندھک نرہے اورپارہ مادہ۔'' [فتاوي رضوبه جلداول]

امام احدرضاکی مراداس عبارت سے کیاہے،اس سلسلے میں ایم حسن کی تحقیق سیر دقلم کرتے ہیں:

" ایک عضر دوسرے عضرکے لیے کشش رکھتاہے۔جس کے تحت دونوں قریب آتے ہیں، پھر دونوں کے جوہر [Atoms] کے نیچ کالین دین ہو تاہے، تب جاکرایک مرکب [نئی شئی ] کی تشکیل ہوتی ہے، عام طور پر [Electron] دینے والا امام احمد رضا ] نزعتیق Donor اور لینے والا [بالفاط امام احمد رضا] مادہ عتیق Acceptor کہلاتا ہے ، الہذا نرمادہ اور نکاح یااتصال کی بابت توموجودہ نظریداوراعلی حضرت امام احمد رضا کے بیان میں کافی ہم آہنگی نظر آتی ہے۔

اس کے علاوہ فتاوی رضوبیہ کے مذکورہ باب میں عمل احتراق [Combustion]اور [Roasting Smelting]وغیرہ کے متعلق علم کیمیا[Chemistry]کے بارے میں بے بہاخزینہ موجود ہے، جبیباکہ ایم حسن نے ذکر کیا ہے۔[دیکھیں انوار رضاص:۳۲۰



### امام احدر ضاكا نظريه اليم [ATOM]:

یادرہے کہ ۲۰۰۰ء میں بونانی فلسفی دیموقراطس [Democritus]نے جزولا یتجزی کانظریہ پیش کیاتھا، سینکڑوں برس بعد ۱۸۹۸ء میں جے جے تھامس [J.J Thomas]نے اس کے خلاف بینی جزولا یجزی کے بطلان کانظریہ پیش کیا، بینی ایٹم توڑاجاسکتاہے کادعویٰ اس نے کیا، چوں کہ یہی دور امام احمد رضا کا تھا، انہوں نے اسلام سے متصادم اس نظریہ کاردکرتے ہوئے اپنی ایک تحقیقی تصنیف الکلمة الملهمة فی الحکمة المحکمة لو هاء الفلسفة المشئمة، ص: ۱۳۷ مطبوعہ دبلی میں جواسلام سے متصادم سائنسی نظریات کے ردبلیغ پرشمتل ہے۔ جے تھامس کے باطل نظریہ کو چیلج کیا۔

## امام احدر ضااور فزكس [PHYSICS]:

امام احمد رضا کوسائنس کے مضمون طبعیات [Physics] پربڑی مہارت حاصل تھی، انہوں نے اس موضوع پرایک رسالہ "اللدقه و التبیان لعلم الرقه و السیلان "تصنیف فرمایا جس میں انہوں نے ماء جامد اور جاری کے بارے میں زبر دست بحث کی ہے۔علاوہ ازیں انہوں نے "الکشف شافیا حکم فو نو جر افیا "لکھ کر جدید ٹیکنالو جی کے ماہرین کو چران کر دیا۔امام احمد رضانے آواز [Sound] پرخالص سائنسی تحقیقی بحث کرتے ہوئے اپنے اس رسالے میں کئی مسائل ذکر کیے، جن میں سے جند درج ذیل ہیں:

آواز کیا شئے ہے؟ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیوں اسے سناجا تا ہے؟ بعداز حدوث باقی رہتی ہے یا ختم ہوجاتی ہے؟ آواز کنندہ کی طرف اس کی اضافت کیسی ہے؟ اس کی موت کے بعد بھی باقی بارہ سکتی ہے یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ نیزامام احمد رضانے اپنے ملفوظات میں بھی آواز کے نظریہ متموج کو بیان فرمایا۔ ڈاکٹر محمد مالک کہتے ہیں گویایہ نظریہ شموج [Wave Theory] امام موصوف کے دماغ کاکر شمہ تھا، ایک طرح سے آپ آواز کے نظریہ تموج کے بانی ہیں، جس طرح آسیجن [Oxygen] بیک زمانہ تین اشخاص لواشے، پر یسلے اور اسکیل نے ایجاد کی ہے۔ امام احمد رضا کے نظریات جدید ماہرین فزئس کے لیے دعوت فکر ہیں، علاوہ ازیں امام احمد رضانے فتاوی رضویہ جلداول میں نور [Light] جو کہ فزئس کی اہم شاخ ہے کے متعلق بحث کی ہے، ایک مقام پر لوں رقم طراز ہیں:

زادیۂ انعکاس زادیے شعاع کے برابر ہوتے ہیں [فتادی رضوبیہ، جلداول، ص: ۵۹۱] بی نظریہ آج کل انعکاس نور Reflection of Light کہلا تاہے۔

### امام احدر ضااورا نگریز سائنسدانون کا تعاقب:

تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۵۱۰ء میں کو پرنیکس نے مسلہ حرکت زمین پیش کیا،اسی طرح آئن سٹائن [جوامام احمد رضا کاہم عصر تھا]اور نیوٹن اور امریکی ہیئت دان پروفیسر البرٹ ایف بورٹااس کے ہم نوابن گئے۔ان سائنس دانوں نے مل کرآسان وزمین متحرک اور سورج کے سکون کے نظریہ کو تقویت پہنچائی ،آخر کارامام احمد رضانے بحیثیت مسلم سائنس دال متذکرہ سائنسدانوں کے باطل نظریات کوجواسلام کے سنہری اصولوں سے ٹکرار ہے تھے کور دکرتے ہوئے تین تصانیف تحریر فرمائیں:

ا معین مبین بهر دورشمس وسکون زمین ۲ ـ نزول آیات قرآن بسکون زمین وآسان ۳۰ ـ فوزمیین درر دِّحرکت زمین ـ اس آخری رسالے میں امام احمد رضانے انگریز سائنس دانوں کازبر دست تعاقب کیاان کے باطل نظریات اور قرآن وحدیث سے متصادم غلط افکار کو چیلنج کیا،انہوں نے اپنے اس رسالے میں ۵+ار دلائل کی روشنی میں اپنانظر یہ بیان کرکے اسلام کی سرحدوں کادفاع کیااوراس میں امام احمد رضانے فرکس [Physics]، کیمیا[Chemistry] جغرافیہ ، ہیئت [Astronomy] کمیت اوروزن [Mass and weight]، نبحوم [Astrology] كشش ثقل [Gravitation] اور Density سياروں ستاروں كي حيال نظرية اضافت Theory of Relativity الجهمال تيراوُ[Floating] دخان [Smoke] بخارات [Vapors] حرارت جزولا يتجزى [Atom] لو گار تھم[Logarithm] مساوات فيكٹر ڈائنامکس [Dynamics]محرک [Projectile] جيو ميٹری [Geometry] ٹر گنومیٹری [Trigonometry] اور مثلث کروی وغیرہ کااستعال کرکے انگریز سائنس دانوں کے ہا قاعدہ اسالے کران کے غلط نظریات کو چینج کیااولآخردم تک کرتے رہے۔

ان کے علاوہ بھی امام احمد رضاخان علیہ الرحمة والرضوان نے کثیر سائنسی علوم پر مباحث کیے ہیں کہ ان کواحاطہ تحریر میں لانابہت مشکل ہے۔ مثلاً یانی میں مسام ہیں یانہیں ؟ آئینہ میں اپنی صورت کے علاوہ پیچھے والی اشیائس طرح دکھائی دیتی ہیں ؟ جنسی شعاع رنگین تارکی میں موجودریتے ہیں۔ پتھر کس طرح بنتاہے؟ ماوہ آگ پر کیوں نہیں تھہر تا؟سونے جاندی کے پیھلنے کاسبب؟رنگین پییٹاپ کاجھاگ سفید کیوں معلوم ہو تاہے؟ پتھروں کے اقسام،برف کے سفید دکھائی دینے کی وجہ،اجزا ہے ارضیہ بلاواسط بھی آگ ہوجاتے ہیں، مٹی کی اقسام ودر جہ بندی، موتی، شیشہ، بلوریسنے سے خوب سفید کیوں ہوجاتے ہیں؟ایٹم[ATOM] نور[LIGHT]آواز[SOUND] بيسٹري، جيوميٹري، بايولوجي، فرئس الجبرا [ALGEBRA] ٹرگنوميٹري، لوگرتھم [TRIGNOMETRY] اسقاط محمل ، مصنوعي ، اعضا ، جنسيات [EMBRYOLOGY] جذام [LEPROSY] وغيره کئیسائنسی مسائل پر بحث کی ہے۔

#### \*\*\*\*

## باب يهارم مقالات: اوصاف وكمالات

## امام احمد رضاكا ممتازعهر طفوليت

#### مولانا مجاہد الاسلام، كوت، اتر ديت ج پور بنگال

اعلی حضرت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضاخان ن کی ولادتِ باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ۱۰ رشوال الممرم ۲۷۲اھ بروزِ ہفتہ بوقتِ بُطہر مطابق ۱۸۵۲ جون۱۸۵۱ء کوہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کانام المختار [۲۷۲ھ] ہے۔ [حیاتِ اعلی حضرت ج:اص:۵۸ مکتبۃ المدینہ باب المدینہ ،کراچی]

#### اعلیٰ حضرت کاسنِ ولادت:

اعلی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپناس ولادت پاره ۱۲۸ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر ۱۲۲ سے نکالا ہے۔ اِس آیت کریمہ میں علم ابجدکے مطابق ۱۲۷۲ء دہیں اور ججری سال کے حساب سے یہی آپ کاسن ولادت ہے۔ چنال چہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ص: ۱۲۸ پر ہے: ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا اور اس پر [سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے] ارشاد فرمایا: بچے مدِ اللہ تعالیٰ میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے .:

اُولَىدِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ الْإِيْمَانَ وَاللَّهُ هُمْ بِرُوحٍ هِنْهُ - [پ، ۲۸، المجادله: ۲۲] ترجمه كنزالايمان: يه بين جن كے دلول ميں الله نے ايمان نقش فرماديا اور اپنی طرف كى روح سے ان كى مددكى \_

آپ کانام مبارک محمد سے اور آپ کے دادانے احمد رضا کہ کر پکار ااور اسی نام سے مشہور ہوئے۔

### حيرت أنكيز بجين:

عموماً ہرزمانے کے بچوں کاوبی حال ہوتا ہے جوآج کل بچوں کا ہے کہ سات آٹھ سال تک توانہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک بجنی سے ہیں، مگراعلی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کا بچین بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی وخُر دسالی [یعنی بچین] اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوّت ِ حاقظہ کا بیعالم تھا کہ ساڑھے چارسال کی نھی سی عمر میں قرآنِ مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہوگئے۔ چھ سال کے تھے کہ رہیے الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلا وُالنّبی طابعہ آئے ہے کہ موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز تقریر فرماکر علماے کرام اور مشائخ عظام سے تحسین و آفرین کی دادوصول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کرلی، پھر تادم حیات شہر غوث

اعظم کی طرف یاؤں نہ پھیلائے۔ نماز سے توشق کی حد تک لگاؤتھا، چیانچہ نماز پنج گانہ باجماعت تکبیراولی کا تحفیظ کرتے ہوئے مسجد میں جاکرادا فرمایا کرتے، جب بھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے ، گویا کہ سنّت مصطفٰ طلنی عَالیہ میں بیاب تھاجس کا ظہار کرتے ہوئے حضور پُر نور طلنے عَاقِم کی خدمتِ عالیہ میں بوں سلام پیش کرتے ہیں: نیچی آنکھوں کی سٹ رم وحیا پر دُرُود أونجي بيني كي رفعت بيه لا كھوں سلام

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان نے لڑکین میں تقویٰ کواس قدر اپنالیاتھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔سات سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کردیے۔ [دیباچہ فتاؤی رضوبیہ،ج:۰۳،ص: ۱۱]

#### بچین کاایک داقعه:

جناب سیدابوب علی شاہ صاحب رُ النَّائِلِيِّيةِ فرماتے ہیں کہ بچین میں آپ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ایک روز کاذکرہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے، مگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکاتا تھاوہ"زبر" بتاتے تھے آپ"زبر" پڑھتے تھے، یہ کیفیت جب آپ کے دادا جان حضرت مولانار ضاعلی خان صاحب رَمُّاتِ ﷺ نے دکیجی توحضور [یعنی اعلیٰ حضرت] کواینے پاس بُلایااور کلام پاک منگواکر د کیچاتواس میں کا تب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیاتھا، بینی جواعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلتاتھاوہ سیجے تھا۔ آپ کے دادانے بوچھاکہ بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تماُسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی: میں ارادہ کر تاتھامگر زبان پر قابونہ یا تاتھا۔

اعلی حضرت خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتاتھا، جب مجھے سبق پڑھادیاکرتے، ایک دو مرتبه میں دیکھ کرکتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے توحرف بحرف لفظ بہ لفظ سنادیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کرسخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں! یہ توکہوتم آدمی ہویاجن؟ کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے، مگرتم کویاد کرتے دیر نہیں لگتی! آپ نے فرمایا کہ اللہ کاشکرہے میں انسان ہی ہوں ، ہاں اللہ جل شانہ کافضل وکرم شامل حال ہے۔[حیات اعلی حضرت ، ج: ۱، ص: ۲۸]

#### يهلافتوي:

اعلیٰ حضرت والتفلطیّی نے صِرف تیرہ سال دس ماہ جار دن کی عُمر میں تمام مُروجہ علوم کی تحمیل اینے والدماجد رئیس کمین مولانانقی علی خان سے کرکے سند فراغت حاصل کرلی۔اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتوی تحریر فرمایا تھا۔ فتای صحیح پاکرآپ کے والد ماجدنے مسندافتاآپ کے سپر دکر دی اور آخر وقت تک فتالوی تحریر فرماتے رہے۔[ایسنّاص:۲۷۹]

#### حيرت انگيز قوت حافظه:

حضرت ابوحامد سیّد محد محد ی کیجوچیوی فرماتے ہیں کہ جب دارالافتا میں کام کرنے کے سلسلے میں میرابریلی شریف میں قیام تھا تورات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی حاضر جوائی سے لوگ حیران ہوجاتے۔ان حاضر جواہیوں میں

مولانا مجابدالاسلام كونه، اتر ديناج يور بنگال

حیرت میں ڈال دینے والے واقعات اور علمی حاضر جوانی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی۔ مثلاا سنفتا [سوال] آیا، دارالافتا میں کام کرنے والوں نے پڑھااوراییامعلوم ہواکہ نئی قشم کاحادثہ دریافت کیا گیا اور جواب جزئید کی شکل میں نہ مل سکے گا، فقہاے کرام کے اُصول عامہ سے استنماط کرنا پڑے گا۔ [بینی فقہائے کرام کے بتائے ہوئے اصولوں سے مسلہ نکالنا پڑے گا] اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا: عجب نئے نئے قسم کے سُوالات آرہے ہیں! اب ہم لوگ کیاطریقہ اختیار کریں؟ فرمایا: یہ تو بڑا ئراناسُوال ہے۔ ابن ہُمام نے "فتح القدیر" کے فلاں صَفحے میں ،ابن عابدین نے "رد المحنار" کی فُلاں جلداور فلاں صفحہ پر [لکھا ہے] ، "فتالوی ہندریہ" میں ، "نخیریہ" میں بدید عبارت صاف صاف موجود ہے ،اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ ، سطر اور بتائی گئی عبارت میںایک نقطے کافرق نہیں۔اس خداداد فضل و کمال نے علاکو ہمیشہ جیرت میں رکھا۔[حیات اعلیٰ حضرت ج: ۱ ،ص: ۲۱۰]

کس طرح اِتے علم کے دریا بہادیے علَماے حق کی عقل توجیراں ہے آج بھی

#### صرف ایک ماه میں حفظ قرآن:

جناب سیدالیوب علی صاحب و التفاظیم کابیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیاکرتے ہیں ، حالاں کہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سیداٹوے علی صاحب ڈسٹنے لیے فرماتے ہیں کہ اعلٰی حضرت نے اسی روز سے دَور ثُمُر وع کر دیاجس کاوَقت غالبًاعشا کاوضوفرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانه ایک پاره باد فرمالیاکرتے تھے، یہاں تک کہ تیسوس روز تیسواں پارہ باد فرمالیا۔

ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام یاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیااور بیراس لیے کہ ان بند گان خدا کا [جومیرے نام کے آگے حافظ لکھ دیاکرتے ہیں ] کہناغلط ثابت نہ ہو۔ [ایصاً ۲۰۸]

یقیناامام اہل سنت کاعہد طفولیت بھی ممتاز تھا، سعادت اور بزرگی کے آثار بچین ہی سے نمایاں تھے۔اللہ جل شانہ ہمیں امام اہل سنت کے فیوض وبر کات سے مالامال فرمائے۔

#### \*\*\*\*\*

## باب چهارم مقالات: اوصاف و کمالات

# امام احمد ر صنا اور غریبوں کی دل جوئی

#### مولاناحسیب اختر: نوری نگر کمات ،اتر دیناج بور ، بنگال

اعلی حضرت مجد ددین وملت الشاہ امام احمد رضاخاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بہت سی خصوصیات کے حامل سے، وہیں آپ غریبوں کی دل جوئی کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ اپنی وصیت میں بھی غریبوں کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اوران کی دل جوئی کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ اپنی وصیت میں بھی غریبوں کے لیے طرح طرح کے لواز مات کے اہتمام کا حکم فرمایا، اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت کی طرف سے غریبوں کی دل جوئی کے حوالے سے چندواقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔

مولاناسیدالوب علی صاحب کابیان ہے کہ ایک صاحب جس کانام مجھے یاد نہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخال کی خدمت میں حاضر ہواکرتے تھے ،ایک مرتبہ آب ان کے پہال تشریف فرماتھے کہ ان کے محلے کا ایک بے چارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پر انی پر جو حن کے کنار سے پرٹی تھی جھکتے ہوئے بیٹھاہی تھاکہ صاحب خانہ نے نہایت کڑے تیور سے اس کی طرف دیھانشروع کیا، پہل تک کہ وہ ندامت سے سرجھا کے اٹھ کر حیا گیا، اعلیٰ حضرت والتھ کیائیت کڑے تیور سے اس کی طرف دیھینشروع کیا، عمر کی فرمایانہیں ، کچھ دنول کے بعدوہ صاحب امام احمد رضاخال فاضل بریلوی والتھ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضوراعلیٰ حضرت مگر کچھ فرمایانہیں ، کچھ دنول کے بعدوہ صاحب امام احمد رضاخال فاضل بریلوی والتھ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضوراعلیٰ حضرت نے لینی چار پائی بچہ جگہ دی، وہ بیٹھ ہی تھے کہ اس دوران کریم بخش تجام آپ کا خطربنا نے کے لیے آگئے، وہ اس فکر میں ڈو بے ہوئے سے کہ ال بیٹھوں ۔ اعلیٰ حضرت والتھ کیا تھی ہوں کہ اس دوران کریم بخش کیول کھڑے ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اوران صاحب کے برابر بیٹھے کا ارشارہ فرمایا، کریم بخش تجام آپ کا سیٹھ گئے، پھر توان صاحب کے غصے کی بدیشوں مصرت والتھ کھٹے تھے کہ ال بیٹھ گئے، پھر توان صاحب کے غصے کی بدیشوں ہوں کو میٹے خصرت والتھ کھٹے نے بھر تجھ کو دی خودہ کی کہ بھی نہیں آئے، خلاف معمول جب عرصہ گزرگیا تواعلیٰ حضرت والتھ کھٹے نے بھر تیوں کی دل جوئی کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ جولوگ غرباو مساکین می خود و ویڈراری کا ذہن رکھے ان سے نارہ تی اس کی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ جولوگ غرباو مساکین سے نفرت و بیزاری کا ذہن رکھے ان سے نارہ تی انداز کی کا دین رکھے ان سے نارہ تی انداز کی کا دین رکھے ان سے نارہ تی کہ دائی کے داعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ غربیوں کی دل جوئی کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ جولوگ غرباو مساکین سے نفرت و بیزاری کا ذہن رکھے ان سے نارہ تیں کرتے بلکہ جولوگ غرباو مساکین سے نفرت و بیزاری کا ذہن رکھے ان سے نارہ تین کر کھٹی ان سے نارہ بی کی کی دور نور کی کرنے میں کسی کی برواہ نہیں کرتے بلکہ جولوگ غرباو مساکیات

ملک العلم امولاناظفر الدین بہاری فرماتے ہیں: "میرے قیام بریلی شریف کے زمانے میں محلہ بانس منڈی کے قریب ایک صاحب اعلیٰ حضرت وَاللَّیّا اللّٰہ کوا پنے یہاں دعوت دے کر چلے گئے، آپ وَاللّٰیّا اللّٰہ ہِمُ جھے سے فرمایا: مولانا آپ بھی چلیں، گرمی کا زمانہ تھا اور مغرب کاوقت، مکان کے اندر تشریف لے گئے، قاور مغرب کاوقت، مکان کے اندر تشریف لے گئے،

آنگن میں چار پائی بچھی ہوئی تھی اوراس پر دَری تھی، کھانے میں ایک ڈلیامیں چندروٹیاں اور قیمہ غالباگائے کے گوشت کا تھا، مجھے یہ خیال ہور ہاتھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ توگاہے کا گوشت تناول نہیں فرماتے، اگر شور بے دار ہو تا توشور بے پر ہی اکتفافرماتے، میں اس خیال میں تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: حدیث شریف میں ہے کہ بسہ الله الذی لایضر مع اسمہ شئی فی الارض و لا فی السہاء یا حی یا قیو م پڑھ کر مسلمان جو کچھ کھائے گا، ہر گرضرر [نقصان] نہ دے گا، میں سمجھ گیا کہ میرے شبہہ کا جواب ہے۔ میزبان صاحب میرے ملا قاتی تھے، جب کھانے کے بعد ہاتھ دھلوانے گئے تومیں نے ان سے کہا: اس غربت کی حالت میں آپ کوائلی حضرت کی دعوت کی ضرورت ہی کیا تھی، بولے کہ غربت ہی کی وجہ سے تواعلی حضرت کی دعوت کی تاکہ اعلیٰ حضرت کی دعوت کی تو کھر میں نوش کے قدم مبارک میرے یہاں پہنچیں، نان نمک چو کچھ ہو سکے حاضر خدمت کروں، حضور کھانے کے بعد دعافر مائیں تو گھر میں خوش

د مکیصاآپ نے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک غریب کی دعوت میں تشریف لے گئے اور صرف غریب میزبان کی دل جوئی کے لیے جو کچھاس نے اہتمام کیا، آپ رحمۃ الله علیہ نے اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر اسے تناول فرمایا۔

حالی اور بر کات دین و دنیا حاصل ہوں \_ [حیات اعلیٰ حضرت، جلد اول، ص: ۱۲۴ اطخصًا]

مولانا میں ایک ہوہ خاتون عنایت بیٹم [عرف انتابوا] رہتی تھیں، نہایت متین اور سنجیدہ تھیں، سرکار دوعالم محبوب بمریاعلیہ الصلاة بازداران میں ایک ہیوہ خاتون عنایت بیٹم [عرف انتابوا] رہتی تھیں، نہایت متین اور سنجیدہ تھیں، سرکار دوعالم محبوب بمریاعلیہ الصلاة والثناءاور میلاد شریف سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھیں، بہل سرگرارہ کرتیں اور سنجیدہ تھیں، سرکار دوعالم محبوب بمریاعلیہ الصلاة میلاد شریف کیا کرتیں، پہلے سال وہ آئیں تواعلی حضرت علیہ الرحمہ سے انھوں نے میلاد شریف منعقد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ بھی عرض کیا آپ کو شرکت کرتی ہوگی اور پڑھنے والے بھی آپ بی تجویز فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خندہ پیشانی سے وعدہ فرمالیاور مولانا جمیل الرحمٰ صاحب کو تھی مور کے داکھ عنایتی بیگم کے یہاں میلاد شریف آپ پڑھاکریں گے، انتابوانے اپنے یہاں پائی فرمالیاور مولانا جمیل الرحمٰ صاحب کو تھی مور کے بہاں فلال دن میلاد شریف ہے ، اس میں اعلیٰ حضرت بھی تشریف لائیں گے، تم فرما پائی کاخیال کو ماہ اس نے اپنے لوگوں سے مل کرپائی کے چھڑ کاؤئی آئیم بنائی۔ اعلیٰ حضرت باوجود یکہ مسجد تک عصامبادک کے سہارے آتے سے اور جہاں کہیں جاتے تھے سواری میں جاتے تھے، لیکن ان کے ہاں میلاد شریف میں پیدل ہی گئے اور کئی سال تک یہ سلسلہ عادی رہاکہ اعلیٰ حضرت امام احدود تا میں جاتے تھے موالی دو تیں مائل رہی، جس غریب معالی حضرت امام احدر ضافال فاضل بریلوی کی فریب کے عقائد تھی ہوتے تھے وہ ان کودل سے عزیز ہو تا تھا۔ فیلی حضرت امام احدر ضافال فاضل بریہ وہ سے عقائد تھی ہوتے تھے وہ ان کودل سے عزیز ہو تا تھا۔ آسیرت اعلیٰ حضرت از مولانا تعین صافال ، ص: • وا

اعلیٰ حضرت امام احمد رضابر بلوی کے غربا پروی کے بے شار واقعات موجود ہیں، یہاں ہم ان ہی واقعات پراکتفاکرتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان کی سیرت وکرادر کوعملی جامہ پہنانے کی توفیق عطافر مائے۔

#### \*\*\*\*

## باب جہارم مقالات: اوصاف و کمالات

## امام احمد ر صناور سنتوں کی پیروی

#### مولانامكتوب حسين بمجريا، اسلام بور، اترديناج بور، بنكال

اپنے اس مضمون میں راقم نے اعلیٰ حضرت کی اتباع سنت کے پہلوپرروشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے معمولات کوسنت رسول کے مطابق کس طرح انجام دیتے تھے اور کیسے اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی اتباع سنت میں گزاری ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جلنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، عبادت کرنا، سلام کرنا، کسی مریض کی عیادت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، لوگوں سے معاملات کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، دوسروں کو تعلیم دینا، قرض لینایاقرض دینا، خاتی زندگی میں اہل خانہ سے تعلقات رکھنا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرناسے کچھ سنت کے مطابق ہوتا تھا۔

اعلیٰ حضرت بوری زندگی شریعت و سنت کے پابندرہے ، اپنے معمولات کو سنت ر سول کے مطابق انجام دیتے ، چھوٹا سے حچوٹا کام بھی شریعت اور سنت کے دائر بے میں رہ کرانجام دیتے۔

اب اعلیٰ حضرت کامعمول دیکھیے، اعلیٰ حضرت بھی ہفتہ میں دومر تبہ یعنی جمعہ اور منگل کے دن عسل فرماکرلباس تبدیل فرمایاکرتے تھے۔

ہنسنا،رونااوررنج وراحت بھی ہرانسان کی زندگی کاحصہ ہے، ایسے موقعوں پرانسان اپنے معمول سے ہٹ کرزورسے ہنسنایارونانٹروع کردیتاہے،لیکن اعلی حضرت ایسے مواقع پھر بھی سنت رسول کاخیال فرماتے۔

ہمارے نبی ﷺ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہواکہ حضور ﷺ کی ہنسی کی کی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہواکہ حضور ﷺ کی ہنسی کی کی کی ایسانے میں دیکھاکہ ان کی کی کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی ایسانے کو حضرت عائشہ فرماتی ہوئے نہیں دیکھاکہ ان کا تالونظر آجائے، آپ ﷺ کی ایسانے مرف نہسم فرماتے۔[بخاری شریف]

کا تالونظر آجائے، آپ ﷺ فاٹھا گیا صرف تبسم فرماتے۔[بخاری شریف] اسی طرح اعلیٰ حضرت مہنئے میں تہمی ٹھٹھا نہیں کرتے یعنی کھل کر تہمی نہیں مہنتے، قہقہ کی بات توبہت دور۔ اعلیٰ حضرت طہارت کے بہت یابندر ہتے یعنی یاکی کاخیال رکھتے تھے، کیوں کہ طہارت کواسلام میں امتیازی مقام حاصل

ہے، نیزوضوکرنے اور ہاوضور سنے پر ثواب کی بشارت ہے۔

اعلی حضرت کے سوانح نگاروں کااس بات پراتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف عالم ہی نہیں بلکہ عالم باعمل تھے ،عامل قرآن تھے،عامل سنت تھے،اعلیٰ حضرت جہاںعلم کے پہاڑ تھے وہیںعمل کے پیکر تھے، کوئی بھی کام چاہے حچیوٹا ہویابڑا،اگروہ کام سنت ہو تا تواعلیٰ حضرت اس کام کوکرنے کی ضرور کوشش کرتے تھے،بلکہ قصدااور لاز ماکرتے تھے۔

سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضور ﷺ کیوں پر شفقت فرماتے ،ان سے محت فرماتے ، بچوں کوڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے ، اور بیتیم بچوں کی بالخصوص دل جوئی فرماتے۔سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبار کہ پرعمل کرتے ہوئے اعلی حضرت علیہ الرحمة والرضوان بھی بچوں کے ساتھ محت فرماتے۔

جناب سیدابوب علی صاحب اپنے بھائی قناعت علی کے بچین کاواقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قناعت علی کو حلوہ دینا چاہا تو قناعت علی پیچھے ہے ، پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تیراحصہ ہے ، یہ سن کر قناعت علی نے کہا حضور شرم آتی ہے ، تواعلیٰ حضرت نے فرمایا:اس میں شرم کی کیابات ہے، میرے لیے جیسے مصطفے [مفتی اعظم] ہے، ویسے تم ہو۔سب بچوں کو حصہ د ماگیاآپ دونوں کے لیے بھی میں نے دوجھے رکھ لیے۔

خلاصۂ کلام پیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بوری زندگی اتباع سنت میں گزری ہے، آپ کی حیات مبار کہ کے مطالعہ سے واضع ہو تا ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف عالم ہی نہیں بلکہ سیجے متبع سنت تھے۔سنت رسول پرعمل کرنے میں کوئی شرم نہیں کرتے ، کوئی جھیک اورعار محسوس نہیں کرتے تھے ، ہرحال میں سنت رسول پرعمل کرتے تھے رسول اللہ کی سنتوں کی اتناع کرتے تھے۔ ضرورت ہے کہ علاے کرام محفلوں اور مجلسوں میں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے اس پہلوکو بھی بیان کریں اور عوام کوبتائیں کہ اعلیٰ حضرت صرف سنتوں کے بارے میں لکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ ہر حال میں سنتوں پرعمل بھی کرتے تھے۔

#### \*\*\*\*

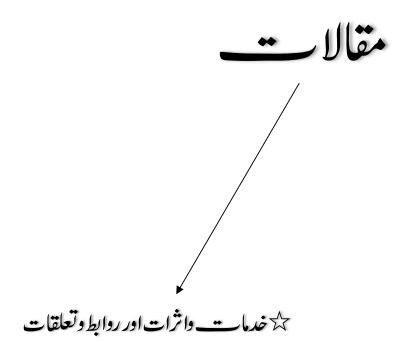

#### باب جبهارم مقالات: خدمات دانزات اور روابط وتعلقات

## امام احمد رضا کی خطیم یاد گار: جامعه رضوییه منظراسلام

#### مولانامعلم الدين مصباحی: شيخ الحديث مدرسه سجانيه گرهی سراے،اله آباد

فقیہ بے مثال، مجد داغظم،امام اہل سنت،امام احمد رضاخان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افق علم وفن کے وہ نیر تاباں ہیں کہ جن کی ضایسے عالم سنیت منور ہے ۔آپ چودھویں صدی ہجری کے ایک متبحر عالم ، عبقری فقیہ ، جلیل القدر محدث ، لا ثانی مصنف، عظیم سائنس دال اور بہترین نعت گوشاعر اور سیجے عاشق ر سول تھے۔ آپ نے زندگی کا ہر ہر لمحہ دین متین کی نشر واشاعت، اتباع سنت اورعثق رسول میں صرف کر دی اور ہمیں علم وعرفاں کااپیا خزانہ عطافرمایا کہ قیامت تک ہماری نسلیں اس سے مستفید ہوتی رہیں گی۔آپ جہاں ایک طرف تبحر علمی ،زہدو تقوی اور روحانی تصرفات کے معیاری نمونہ تھے ،وہیں دوسری طرف رسول اللہ <u>طلنگے آ</u>ئے ہے آپ کی محبت وعقیدت بھی مثالی تھی۔ آپ نہ صرف پیپین سے زائد علوم وفنون پر دسترس رکھتے تھے بلکہ ہر فن میں کوئی نہ کوئی گراں قدر تصنیف بھی یاد گار چھوڑی ہے۔علم وعرفال کے جس میدان میں آپ نے قدم رکھا خواہ وہ فقہ و حدیث ہویادیگر علوم عقلیه ونقلیه، علوم جدیده هویاقدیمه، نثری ادب کامیدان هویاشاعری کا، مرتبه امامت پر فائز هوئے - آپ کی علمیت کا هر گوشه اور شخصیت کاہر پہلوایک مستقل علم وفن کامنبع ہے۔آپ جیسے اصحاب فضل و کمال، نادر روز گارشخصیت صدیوں میں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ مجد داظم امام احمد رضاخان رضی الله تعالی عندنے بچاس سے زیادہ علوم وفنون پرایک ہزار سے زیادہ تصانیف یاد گار حجور ٹی ہیں۔[۱]آپ کی ایک عظیم یاد گار جامعہ رضوبیہ منظراسلام بھی ہے۔ منظراسلام مجد دعظم اعلیٰ حضرت کا قائم کر دہ اہل سنت وجماعت کاایک عظیم دینی وعلمی گلستاں ہے،جس کی خوشبو سے عالم سنیت معطر ہے۔جس کی نا قابل فراموش خدمات غیرمنقسم ہندوستان میں اہل سنت کی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔جس کے فیض یافتگان نے ہر محاذ پر اپنی تحریر وتقریر کے ذریعہ کفروبدمذ ہبی کی آلودگی سے مسلمانوں کے ایمان وعقیدے کی حفاظت کی اور دین وسنیت پر ہونے والے تمام حملوں کا دندان شکن جواب دیا۔منظر اسلام سے ایسے افراد پیدا ہوئے جواعلیٰ حضرت کے سیجے جانثین اور ان کے علوم کے وارث تھے ،جن کی علمی اور عملی قیادت نہ صرف تسلیم کی گئی بلکہ ان پرزمانہ کونازے[۲]

#### منظراسلام کے قیام کاپس منظر

امام المحدثين، عدة المتكلّمين، زبده العلماء الراتخين، مجد داعظم اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمه كے والد ماجد حضرت

علامہ مفتی تقی علی خان علیہ الرحمۃ والرضوان ایک بلند پا پی عالم اور اپنے وقت کے بے مثال فقیہ تھے۔ فتوی نویسی اور تصنیف و تالیف کے ساتھ درس و تدریس کی طرف بھی توجہ دیتے تھے۔ آپ کی تدریس کا شہرہ سن کر طلبہ دور دور دسے علمی پیاس بجھانے شہر بر بلی آتے تھے[۳] آپ کے عہد تک ہندو ستان میں مسلمانوں کا کوئی بإضابطہ دنی تعلیمی مرکز نہیں تھا۔ تشدگان علم دبلی ، لکھنو، خیر آباد اور بدایوں جیسی ٹی چی در سگاہوں میں علمی تشکی بجھانے حاضر ہوتے ۔ ۱۹۵۷ء کی پہلی جنگ آزادی کے بعد انگریز کے فاصبانہ قبضہ اور تسلط کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو شدید مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اکثر اسلامی تعلیمی مرکز بند کر دیے گئے ، جس کے نتیج میں ان در سگاہوں کی لوجہ بھی مرحم ہوگئی اور طلبہ کو دشوار یوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اکثر اسلامی تعلیمی مرکز ندان توحید کوعلوم و فنون سے آزاستہ کر کے اسلامیان ہندگی دینی ضروریات اور ان کے بنیادی عقائد واعمال کو کفر و بدنہ بھی کی آلودگی سے محفوظ کرنے کے لیے ۱۹۷۲ء میں آبک مدرسہ مولانا مفتی نقی علی خان علیہ الرحمہ نے عالم اسلام کو جو بیتا ہے روزگار شخصیات عطاکیں ان میں میں مجد داظم امام احمد رضاکا نام گرائی سب سے نمایاں ہیں میں مجد داظم امام احمد رضاکا نام گرائی سب سے نمایاں ہے۔ مصباح التہذیب کے بعد دور دراز سے تشکل علی خطن علم اصل حسب تھائی دور ہوتے ہیں اگاہ میں آکر سیراب ہوتے۔ [۵]۔ مصباح التہذیب کے بعد دور دراز سے تشکل علم الحکم حسن ہیں آکر سیراب ہوتے۔ [۵]۔ ہوتے الے مصباح التہذیب کے بعد دور دراز سے تشکل علم الحکم حسن سب کے بعد دور دراز سے تشکل علم الحکم حسان سب کی باز گاہ میں آکر سیراب ہوتے۔ [۵]۔

مصباح التہذیب کے بعدیہاں اہل سنت وجماعت کا باقاعدہ کوئی دارالعلوم نہیں تھا، جب کہ ملک کے مختلف شہروں میں بدند ہوں کے بڑے بڑے ادارے قائم ہو چکے تھے۔ باطل فرقے اور انگریز نواز علماقر آن وحدیث کی تاویلات فاسدہ کے ذریعہ ملت اسلامیہ کے بنیادی عقائداور اجتماعی مفادات کے خلاف شازشوں کے جال بچھارہے تھے [۲] اور تمام تر توانائیاں صرف کر کے اولیا وصالحین سے مسلمانوں کی وابستگی پر شرک و کفر کا فتوی شائع کررہے تھے۔ امام احمد رضاعلیہ الرحمہ اپنی تبحرعلمی اور تجدیدی کا رناموں سے ان فتنوں کی سرکوئی فرمارہے تھے۔ تاہم ایسے نازک حالات میں ضرورت تھی ایسی درس گاہ کی جہال سے ایسے مدرسین، مبلغین، محدثین ، مناظرین ، ادبا ، فضلا پیدا ہوں جو آفاق میں پھیل کر مسلمانوں کے ایمیان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ دین وسنیت پر ہونے والے حملوں کا بھی دفاع کریں۔

اعلی حضرت فرق باطلہ کی تردید، فتوی نویسی اور تصنیف و تالیف میں اس قدر مصروف تھے کہ اس طرف توجہ نہیں فرما سکے [ 2] اور نہ ہی آپ کی مصروفیات کے پیش نظر کسی کوعرض مدعا کی جرأت ہو سکی، حالال کہ اعلیٰ حضرت کے مخلصین میں علوم وفنون ، فضل و کمال میں عظیم شخصیات موجود تھیں ، لیکن یہ حضرات چاہتے تھے کہ ادارہ آپ کی رضاسے قائم کیا جائے تاکہ یہ آپ کی روحانی توجہات کامرکز بن جائے۔

بالآخراعلی حضرت کے مزاح شناس بعض احباب اور خدام نے اس حوالے سے سیدامیر صاحب کو جواعلی حضرت کے نہایت مخلص دوست اور سید زادے تھے، واسطہ بنایا۔ سیدامیر صاحب نے اصرار کرتے ہوئے کہا:"اگر آپ نے اصلاح عقائداور لادینیت کے سیدباب کے لیے مدرسہ قائم نہیں کیا تومیس قیامت کے دن آپ کے خلاف نالش کروں گا۔"ال رسول کی زبان سے بیبات سن کر اعلیٰ حضرت لرزہ براندام ہوگئے اور فرمایا:"آپ کا تھم بسروچشم منظور ہے مدرسہ قائم کیا جائے گا اور اس کے پہلے ماہ کے اخراجات میں

فلا الديث مدرسه سجانيه گرهي سراے،الد آباد

خوداداكرول گا، پيمر بعد مين دوسر \_ لوگ اس كى ذمه دارى سنجال ليس - "[۸]

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت ہے آپ کے مقدس ہاتھوں مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا تاریخی نام "منظر اسلام" رکھا گیاجواعلیٰ حضرت کے برادرصغیراستادز من علامہ حسن رضاخان علیہ الرحمہ نے تجویز کیا۔[9]

سلسلہ خودجاری نہ رکھ سکے ، آپ کے بڑے صاحب زادے جوۃ الاسلام مفتی حامد رضاخان علیہ الرحمہ پر العلام کا با قاعدہ قیام عمل میں آباد کا بیا الرحمہ سے مدرسہ کا افتتاح ہوا۔ اور سب سے پہلے مجدد اطفم نے بخاری شریف کا درس دے کراس درس گاہ کی عظمت کو بلندو بالا کیا۔ اور چند سالوں تک علم وفضل کی دولت سے جالبان علوم نبویہ کو بہرہ ور فرماتے رہے ، پھر فتوی نویسی اور دیگر مشاغل علمی کی وجہ درس و تدریس کا با قاعدہ سلسلہ خودجاری نہ رکھ سکے ، آپ کے بڑے صاحب زادے ججۃ الاسلام مفتی حامد رضاخان علیہ الرحمہ پر دار العلوم کی ذمہ داریاں ڈال دیں ۔ ججۃ الاسلام کی معاونت کے لیے جامعہ کے دفتر کا انتظام اور دیگر امور کی گرانی استاد زمن حضرت علامہ حسن رضاخان بیا اللہ خودجاری ہو کہ السلام کی معاونت کے لیے جامعہ کے دفتر کا انتظام اور دیگر امور کی گرانی استاد زمن حضرت علامہ حسن رضاخان بڑاتھ کے سپر دکیا [۱۰]

## منظراسلام كانصاب تعليم:

کسی بھی درس گاہ میں اعلی اور معیاری تعلیم کے لیے اس کے مقاصد کا موزوں، مکمل اور بلند ہونے کے ساتھ نصاب تعلیم کا جامع ہونا بھی ضروری ہے۔ جس قدر نصاب جامع ہوگا اس قدر تعلیم عمدہ ہوگی، چول کہ منظر اسلام کاقیام کسی شہرت یا دنیاوی منفعت کے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف اہل سنت و جماعت کی ترویج واشاعت مقصود تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روسے تعلیم و قدریس کے اہم مقاصد کا تعین کرکے اکابر علماکی مشاورت سے منظر اسلام کا نصاب خود ترتیب دیا۔ اس نصاب کے مطابق صحاح ستہ سمیت تمام مشہور کتب حدیث، مسانید، معاجم اور شروح جامعہ میں پڑھائی جاتی تھیں۔ فقد حنفی کے علاوہ دیگر ائمہ ثلا شہ کے مذاہب سے متعلق کتب بھی پڑھائی جاتی تھیں۔ مجموعی طور پرتیس علوم جامعہ میں پڑھائے جاتے تھے [۱۱]

''نصاب میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ طلبہ کے اخلاق وکر دار کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا۔مولاناظفرالدین بہاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:''نصاب میں مذکورہ علوم کی تدریس کے علاوہ طالب علم کی فکری،اخلاقی اور روحانی تربیت کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔،،[۱۲]۔

## مركز علم وفن جامعه رضوبيه منظراسلام:

جامعہ رضویہ منظر اسلام جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا مجد واظم کے فیضان نظرسے جامعہ نے اس مقصد کو بحسن و خوبی حاصل کیا۔ چنانچہ جب مولانا ظہور الحسن رامپوری، صدر رالشریعہ علامہ امجد علی اظمی اور شہزادہ اعلیٰ حضرت ججۃ الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہم الرحمہ جیسے علم فقہ کے قابل ترین اساتذہ کرام نے اخلاص ولگن کے ساتھ طلبہ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا تو درس و تدریس کاسلسلہ عروج کو پہنچ گیا۔ اور محض چند سالوں کے اندر جامعہ نے ایک ممتاز مقام اور کامیا بی کے اس منزل کو حاصل کر لیاجس کی مثال برصغیر ہندویا کے میں نہیں ملتی تھی، جیسا کہ علامہ شاہ سلامت الله نقشبندی مجد دی علیہ الرحمہ نے جامعہ کاسالانہ امتحان لینے



کے بعداینے تأثر میں فرمایا:

''اللہ تعالی مدر سے کوحسن ترقی روز فزوں عطافرمائے۔ہمت عالی اور توجہ خاص منتظم دفتر مولاناحسن رضاخان صاحب دام مجر ہم سے امید کامل ہے کہ اس مدر سہ مبار کہ سے جس کی نظیر اقلیم ہند میں نہیں ہے ایسی بر کات فائض ہوں جو تمام اطراف وجوانب کی ظلمات اور کدورت کومٹائیں اور ترویج عقائد حقہ حفیہ اور مذہب بیضا شریفہ حنفیہ کے لیے ایسی مشعلیں روشن ہوں جس سے عالم منور ہو۔''[۱۳]

جامعہ نے قلیل مدت میں جس سرعت اور کامیابی کے ساتھ درس وندریس اور تزبیت اخلاق و تہذیب کے منزل ارتفاکی طرف بڑھنا شروع کیا ،اس نے ملک بھر کے علماوعوام کوخوشگوار جیرت مبتلا کر دیا۔جامعہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگئ ۔ہر چہار جانب سے تشدُگان علم بارگاہ رضوی اور مرکز علم وفن میں حاضر ہونے لگے۔اعلیٰ حضرت کے علمی رسوخ کا چرچاس کر دارالعلوم دیو بند اور گنگوہ سے بھی طلبہ بر لمی آئے۔ملک العلم امولا ناظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں:

''بعض طلبہ دار لعلوم دیو بنداور گنگوہ چپوڑ کربر ملی آئے، کیول کہ اختلاف مسلک کے باوجودان کے مدارس کی خلوتوں میں امام احمد رضاکی علمیت کے چرھے تھے۔''[۱۴]

جب ملک العلماء علامہ طفر الدین بہاری، شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ حامد رضاخان، برہان ملت علامہ برہان الدین جبل بوری ، علامہ حسنین رضاخان، مفتی غلام جان ہزاروی، مولانا حامد علی فاروقی رائے بوری رحمہم اللہ علیہم جیسے آسمان علم وفضل کے ماہ ونجوم، جن کی تابانی سے جہان سنیت ضیابار ہے ، منظر اسلام سے فارغ ہوئے تواعلی حضرت کی تصنیفات ، مضامین اور فکر و نظر کو عوام تک پہنچانے اور ان کی تشہر کرنے کے لیے متدین معتمد اور جامع علوم وفنون افراد تیار ہوگئے۔ فرزندان منظر اسلام ملک کے طول وعرض میں پھیل کر وارث علوم نبوی کی حیثیت سے تشکان علم وعرفان کو سیراب کرنے ، ان کے افکار وعقائد کی اصلاح اور کر دارکی تعمیر و تربیت کافریضہ انجام دینے میں مصروف ہوگئے۔ اور دین وفد ہب، علوم وفنون کی نشر واشاعت میں مثالی کر دارادا کیا۔ [13]

### منظراسلام اینے دور قیام کی اہم ضرورت:

سے ۱۸۵۷ء سے قبل غیر مقسم ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں علوم وفنون کے سیٹروں کی تعداد میں مدارس قائم سے دجنگ آزادی کے بعد انگریز کے غاصبانہ قبضہ اور تسلط کی وجہ سے اہالیان ہند کوبالعموم اور علاے اسلام اور علوم اسلامیہ کے مراکز کو بالعموص مشکل حالات کاسامناکر ناپڑا۔ جہاد آزادی میں علاے کرام ومشائخ عظام نے بھر پور حصہ لیاتھا۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے جاری کیے بھے ،اس لیے انگریزوں کے مظالم کاصل نشانہ مسلمان ہی تھے۔ اکثر علاے کرام کو تختہ وار پرچڑھاکر شہید کردیا گیااور کچھ کو عبور دریا ہے شور کی سزاہوئی اور جو بچ گئے وہ دور دراز کے علاقوں میں گوشہ عافیت و معاش کی تلاش میں روپوش ہوگئے ۔ برصغیر میں تقریباایک ہزار سالہ مسلمانوں کی حکومت اور افتدار کا دور ختم ہوگیا۔ مسلمانوں کے املاک کے ساتھ مساجدومدارس اور خانقاہوں کے او قاف ضبط کر لیے گئے [۱۲] علمی ذخائر اور نوادرات علمیہ کوشدید نقصان پہنچایا گیا ، د ہلی سمیت علوم اسلامیہ کے مراکز کو تاخت و تاراخ کیا گیا ، د ہلی سمیت علوم اسلامیہ کے برابند کردیے گئے۔ [21]



جہاد آزادی کا معرکہ ٹھنڈا ہوا تو مختلف شہروں میں تعلیمی ادارے قائم ہونے گئے۔ پچھادارے علوم اسلامیہ کے بنے تو پچھ جدید علوم کے۔اس تعلیمی انحطاط کے دور میں جہاں ایک طرف مسلمانان ہندگی دینی وعلمی ضروریات بوری کرنے ،ان کی کردار سازی اور ان کو ایک اچھا مسلمان اور معاشرہ کا بااعتاد فرد بنانے کی کوششیں ہونے لگیں وہیں دوسری طرف نام نہاد مسلمان انگریزی پالیسی سے متاکثر ہوکراسے رحمت تصور کرنے گئے۔[۱۸]۔ایک طقہ [علا ہے سو] نے مشکل حالات کا سامنا کرنے کی بجائے حالات سے متاکثر ہوکرا اور انگریزوں کی حمایت و نصرت کے لیے قرآن و حدیث میں تحریف تک کرڈالا۔ان علماکی انگریزی حکومت کی حمایت سے متعلق شبیراحمہ پسرڈ پی نذیراحمہ لکھتے ہیں:

"بقاوقیام سلطنت موجودہ کے لیے جس میں سراسر ہماراہی فائدہ ہے وفادارانہ کوشش کرنا ہرامن پسندرعایا کافرض عین ہے۔ [آیت] عظم الہی کابھی یہی منشاہے۔"[19]۔

اسی دور میں کچھالیے مدارس اسلامیہ قائم ہوئے جن میں بظاہر قرآن وحدیث کی تعلیم جاری ہوئی مگرغرض انگریزوں کی خوشنودی تھی اور ان مدارس کے ذریعہ الیسے افراد پیداکرنا تھا جو انگریزوں کی وفاداری کو استوار کرسکیں [۲۰]ان ہی میں دارالعلوم دیوبند کانام سرفہرست ہے جس کو اگر چہ ایک صوفی عالم اہل سنت مولانا حاجی سید عابد حسین علیہ الرحمہ نے سہار نپور کے ایک قصبہ دیوبند میں ۱۲۸۳ھ میں "مدرسہ عربی، کے نام سے قائم کیا تھا جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا [۲۱] مگر جب وہائی فکر سے متاثر علما سیدصاحب کی سادگی کافائدہ اٹھاتے ہوئے دارالعلوم کے انتظامی امور میں دخیل ہوگئے اور دارالعلوم سے اہل سنت کے اجتماعی عقائد و امور کے خلاف سرگر میاں شروع ہوگئیں اور للہیت ختم ہوگئی توسید صاحب نے نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر دارالعلوم سے علاحدگی اختیار کرلی۔[۲۲]

پھر جب علما ہے دیو نبدی جانب سے تنقیص شان الو ہیت ور سالت پر مبنی لٹریچر کی اشاعت ہوئی۔ اور عقائد و معمولات اہل سنت کے رد میں گفر و شرک کے فتوے دارالعلوم دیو بند سے شائع ہونے لگے توعلم ہالل سنت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ان نازک حالات میں امام احمد رضافحد س سرہ اپنی مجتهد انہ عظمت، حکیمانہ فراست، محد ثانہ شان و شوکت اور فقیہانہ جلالت کے ساتھ میدان عمل میں تشریف لائے اور تنہاان فتنوں کا کھل کرر دکیا اور ایساد ندان شکن جواب دیا کہ عرب و عجم میں اس کے اثرات محسوس ہوئے۔ مگر میہ ضرورت بھی محسوس فرمایا کہ تحریری خدمات کے ساتھ علمی فیضان کوعام کرنے کے لیے معاشرہ میں ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو دینی فکر و آگئی سے آراستہ ہوکر ہر محاذ پر تحریر و تقریر کے ذریعہ معاشرہ میں پھیلی بدعقیدگی کا خاتمہ کریں اور دین و سنیت پر ہونے والے تمام یلغار کاعلمی انداز میں دفاع کریں۔ اسی احساس اور تقاضا ہے وقت کی بنا پر امام احمد رضاخان علیہ الرحمہ نے ایمان و عرفال کے تحفظ اور محبت رسول طائع میں اور قاضا ہے دفت کی بنا پر امام احمد رضاخان علیہ الرحمہ نے ایمان و عرفال کے تحفظ اور محبت رسول طائع میں دورت تھا۔

#### منظراسلام منارةرشدوبدايت:

جامعہ رضویہ منظراسلام کاقیام امام احمد رضا کا ایک ایسا طلیم کارنامہ ہے جس سے برصغیرے مسلمانوں میں دینی، علمی اور سیاسی بیداری پیدا ہوئی ۔ علما ہے اہل سنت کووسائل اہلاغ کی اہمیت وضرورت محسوس ہوئی ۔ جامعہ کے قیام کے بعد متعدّد رسائل وجرائد



بریلی سے شائع ہونے گئے ۔ جینانچہ اسی زمانہ میں ماہنامہ "الرضاء یاد گار رضا" اور ماہنامہ رد مرزائیت کا اجرا ہوا۔ اس کی تقلید میں دیگر شہروں سے بھی رسائل وجرائد کا اجرا شروع ہوا۔ ابناو وابستگان منظر اسلام کی کاوشوں سے علیاے اہل سنت وطلبہ میں مطالعہ کتب، رسائل وجرائد بيني، تصنيف و تاليف اور تحرير وتقرير كاذوق پيداموا - [٢٣] -

منظراسلام كاقيام درحقيقت مجد دعظم امام احمد رضاكي ابمياني تحربك اور احياب سنت كانقطه أغازتها به مندر شدوبدايت هويا چن زارعكم وحكمت،سياست ومعيشت هوياميدان نگارشات وصحافت هر محاذيرسرپرستان،فرزندان اور وابستگان منظراسلام نے اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے زرین کارنامے انجام دیے۔ مختلف خطوں اور علاقوں میں ایسی تعلیم گاہیں قائم کیں جہال سے علم وعرفان کے ایسے شہنشاہ پیدا ہوئے جن کی حکمرانی پورے عالم میں تسلیم کی گئی۔[۲۴]

منظراسلام کے چشمہ تعلم وحکمت سے سیراب ہونے والوں کی ایک طویل فہرست ہے جنھوں نے مسلک حقہ کی تبلیغ اور علوم اسلامیہ کی تروج کواشاعت میں اہم کر دار اداکیا۔اہل سنت کے بے شار علماومشائخ جنھوں نے دین حق کی نشر واشاعت کااہم ترین فریضه انجام دیاان میں بیشتر کے علم اور دین خدمات کامنبع جامعہ رضوبیہ منظراسلام ہے۔

آج ہندوستان کاہر وہ ادارہ جو بحمدہ تعالیٰ خدمت دین ومسلک میں مصروف ہے وہ منظراسلام کامر ہون منت ہے۔ بالواسطہ یا بلاواسطه امام احمد رضائے عظیم تلامذہ کے فیضان علمی سے فیضیاب ہے۔ ججۃ الاسلام علامہ حامد رضاخان، مفتی عظم ہندعلامہ شاہ صطفی رضاخان، محدث عظم پاکستان مولاناسر دار احمد خان، صدر الشريعه علامه شاه امجه على أظمى، ملك العلماء علامه ظفر الدين بهاري، غزالي دورال علامه سيداحمد سعيد كألمي ، مناطر أظم مولانا حشمت على خان ، صدر الافاضل مولانا سيدنعيم الدين مرادآبادي ، قائدملت حضرت مولانا احسان على محدث مظفر يوري، بربان ملت حضرت علامه مفتى بربان الحق جبل يوري، صدرالعلماء حضرت علامه غلام جيلاني مير تُقي،امين شريعت حضرت علامه مفتى رفاقت حسين كان يورى، حافط ملت علامه شاه عبدالعزيز مبارك يورى، ثمس العلماء قاضِي شمس الدین جون بوری، محدث عظم هندعلامه سید مجر کچهو چپوی، مفسر عظم علامه ابراهیم رضاخان، مفسر قران علامه عبدالغفور هزار دی، مجابد ملت علامه حبیب الرحمن اڑیسوی،ریجان ملت علامه ریجان رضاخان، تاج الشریعه علامه اختر رضاخان رضی الله تعالیمنهم اور دیگر مشاہر علاے اسلام جھوں نے اطراف عالم میں علم کی شمع روشن کیا،اسی خرمن علم وحکمت کے خوشہ چیں ہیں جس کے بانی امام احمد رضاخان عليه الرحمه بين\_

امام احمد رضاخان علیہ الرحمہ مذہبیات کے علاوہ سیاسیات میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اس لیے کہ وہ ایک عظیم مدبر بھی تھے۔ ماہررضویات پروفیسرمسعوداحدخان علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

"آپ پاید کے مدبر وسیاست دال تھے۔ ہنود کی سیاسی چالوں سے بخوبی باخبر تھے۔ سیاست ملید کے ہراہم موڑ پر آپ نے مسلمانوں کو خبر دار کیا۔ ہنود کے چھیے ارادوں اور ہندومسلم اتحاد کے خطرناک نتائج سے بھی آٹھیں آگاہ کیا"[۲۵]۔ آپ ہی کے افکار پر آپ کے تلامذہ،خلفا،اور فرزندان منظراسلام اہل سنت کی سیاسی نمائندگی مشکل حالات میں کرتے رہے۔

سیاست کے میدان میں منظر اسلام کااہم کارنامہ ''تحریک جماعت رضاے مصطفے "کاقیام ہے۔جس نے پر آشوب دور میں



نہ صرف مخالفین کے افتراؤں اور بہتانوں کی پر دہ دری کی بلکہ ان کی مختلف تحریکوں کے حملوں کاتحریروتقریر کے ذریعہ دفاع بھی کہا۔ وسسلاھ میں جب فتنہ ''خلافت''سرابھار رہاتھا۔ مسٹر گاندھی نے ترکی حکومت کی حمایت کے نام پر نام نہادمسلم قائدین کو ساتھ لے کر تحریک خلافت حلائی تھی ۔ حالاں کہ اس کا مقصد در حقیقت ترکی حکومت کی حمایت نہیں بلکہ مسلمانوں کے ذہنوں کو ہموار کرکے ساسی اقتدار سنجالنا تھا۔ مجد دعظم اعلیٰ حضرت نے اس تحریک کا تعاقب کیااور اس کے بیشیدہ عزائم سے لوگوں کوآگاہ فرمایا ۔ایسے پر فتن وقت میں فرزندان اور وابستگان منظراسلام نے ''تحریک رضاہے مصطفے'' کے پلیٹ فارم سے اعلیٰ حضرت کے افکار ونظریات کوچھاپ کرعوام کے سامنے پیش کیااور کانگریس و کانگریس علماکے شاز شوں کوناکام کیا۔[۲۷]۔

فرزندان ووابستگان منظراسلام نے نہ صرف قلمی محاذیر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے مخالفین کے حملوں کا دفاع کیابلکہ میدان عمل میں انز کرلا کھوں مسلمانوں کے ایمان وعقیدے کی حفاظت کی اور باطل کوشکست دے کرحق کا پر چم اہرایا۔

انہ سارھ میں ہندوستان میں "شدھی تحریک" کے نام سے فتنہ اریتداد زور وشور سے پھیل رہاتھا۔ بعض سرگرم ہندؤوں نے سادہ لوح مسلمانوں کو ہندوبنانے کامنصوبہ بنایاتھا۔مسلمانوں کوبید دعوت دی جارہی تھی کہ تمھارے باپ دادا کا پرانادھرم ہندوتھاوہ اسلام میں داخل ہوکر ناپاک ہو گئے ہیں اب پھرپرانے دھرم میں داخل ہوکر شدھ اورپاک ہوجاؤ۔ دینی تعلیم سے نابلد ہونے کی وجہ بہت سے علاقے میں بہ حادو چل گیااور سادہ لوح مسلمان ارتداد کے شکار ہو گئے۔اس ہلاکت خیز طوفان کے مقابلہ میں نہ کوئی تنظیم نظر آئی اور نہ کوئیمسلم قائد کواس کی فکر ہوئی۔ایسی نازک گھڑی میں فرزندان اور وابستگان منظراسلام ہی تھے جنھوں نے شہزادہ کالی حضرت مفتی أعظم علامه مصطفى رضاخان كى سريرستى ميس مصائب وآلام برداشت كركے بستى بستى قربية قربية جاكر فتنه ارتداد كاانسداد كيا، لوگول كواسلام کی دعوت دی، توبہ کرائی،اور لاکھوں مشرکین ومرتدین کومسلمان کیا۔اسمہم میں "ابناء،،منظراسلام کے علاوہ سیگروں کی تعداد میں علما ومشائخ اورطلبانے حصہ لیا۔ [۲۷]۔

یاد گاراعلیٰ حضرت مرکزعلم وفن منظراسلام بھی باطل کے آگے سپر انداز نہیں ہوااور نہ ہی لادینیت کے ساتھ بھی صلح کی ،اس لیے کہ اس کے بانی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ اخلاص ولٹہیت کے پیکے عظیم تھے۔اسلام کے سیچے شیدائی اور سر کار دوعالم ۔ان کے بعد آنے والے ناظمین جامعہ بھی اسی شاہراہ عشق وامیال پر حیلتے رہے۔ نامساعد حالات کامقابلہ کر کے باطل قوتوں کی ریشہ دوانیوں اور حملوں کا جواب دیتے ہوئے اپنے نظامت کے فرائض بحس وخونی انجام دیتے رہے۔جامعہ کواینے خون جگرسے سینچ کربام عروج تک پہنچایااور اعلیٰ حضرت کے مشن کوفروغ دیا۔

امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کاعلمی ودینی فیضان ان کے تلامذہ ،خلفاءخلفا کی اولاد ،ان کی کتب ورسائل اور فرزندان جامعہ رضوبیہ منظر اسلام کے ذریعہ اطراف عالم میں پھیلا۔الحمد للد آج بھی جامعہ اپنے بانی کے فیضان علم کوعام کررہاہے۔ہرسال علماء حفاظ اور قراء فارغ ہوکر دی خدمات میں مصروف ہوجاتے ہیں۔اعلیٰ حضرت نے بنام منظراسلام علم و حکمت کا جو چراغ جلایا تھااس کی روشنی سے عالم سنیت جگرگااٹھااوران شاءاللہ اکناف عالم میں صبحقیامت تک پھیلتی رہے گی۔

شیخ الحدیث مدرسه سجانیه گرهی سرای ،اله آباد

دارالعلوم منظراسلام محض کسی عمارت اور ادارہ کانام نہیں ہے بلکہ مجد داعظم امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی وہ ایمانی تحریک کانام ہے جس نے کروڑوں دلوں کو نور ایمان سے منور کیا، جس نے بی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں روشن کی۔ جس نے کروڑوں دلوں بوزی اور بد مذہبوں کی طاغوتی شور شوں کا رخ موڑ دیا۔ جس نے ایسے جاں باز مجاہدین اسلام تیار کیے جضوں نے وہابیت کی تیزو تند آندھیوں کامقابلہ کرکے عظمت پرجم رسالت کو کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیا۔

دارالعلوم منظر اسلام دین وسنیت کی وہ تحریک ہے جو خلفاے راشدین صحابہ کرام ، تابعین ، تبع تابعین ، آئمہ کرام اور اولیاے امت کے عقائدونظریات کاامین ہے۔آج برصغیر ہندویاک میں محفل میلاد کی بہاراور نعرۂ رسالت کی گونج منظر اسلام کے دم قدم سے قائم ہے۔ سید وجاہت رسول قادری بانی منظر اسلام امام احمد رضاخان علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

''اے امام احمد رضاتہ ہیں سلام کہ تم نے منظر اسلام کی راہ دکھاکر مسلمانوں پر بڑااحسان کیا۔ تم پر اللّدر حمت ورحم فرمائے اور اس کے رسول روؤف رحیم کی جانب سے ابدالآباد تک رحمت ورضوان کی بارش ہوتی رہے۔ تم نے جس طرح ہمارے دلوں میں چراغ عشق مصطفی طلطے علیہ کی لو مدھم نہ ہونے دیا بلکہ تیز سے تیز کر دیا سی طرح اللّه تمھاری مرقد انور کو داغ عشق شہ سے منور تررکھے''۔

منظراسلام اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه الرحمه کی عظیم یاد گار ہے۔ مرشدی حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضاخان علیہ الرحمہ والرضوان کامنظراسلام پر اپنا تأثر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

> منبع نور رسالت منظر اسلام ہے قبلہ گاہے دین وملت منظر اسلام ہے یاد گار اعلٰی حضرت منظر اسلام ہے

یاد گاراعلی حضرت منظراسلام ہے در سے گاہ علم سنت منظراسلام ہے منظراصلاح خلقت منظراسلام ہے

#### حوالے:

[۱] حیات اعلیٰ حضرت بروفیسر مسعودا حمدخان

[۲]الضا

[٣]حيات مولانااحدر ضاخان مصنفه يروفيسر مسعود احمدخان \_ص: ١١٨ \_

[۴] حیات اعلیٰ حضرت مصنفه مولاناظفرالدین علیه الرحمه ص۲۱۱، قادری بکلهٔ بو

[۵]حیات اعلی حضرت

[۷] حيات جاويد مصنفه الطاف حسين حالي - تفصيل - مقالات شبلي، تذكرة الرشيد، حيات طيب مصنفه مرزاجيرت د بلوي ص:۲۹۲

الد آباد الد آباد الد آباد

مولانامعلم الدين مصباحي



[2] تذكرة الجميل ص: ٧١

[٨]حيات اعلى حضرت، تذكرة الجميل ص: ٤٧١

[9]اليضا

[١٠] حيات اعلى حضرت ،روداد منظراسلام ٣٣٣٣ ص: ٥١ \_ بحواله ماه نامه أعلى حضرت منظراسلام نمبر قسط دوم ٥٦ \_ ومعارف رضاكرا جي

[۱۱] حیات اعلی حضرت ص:۱۱۹ \_روداد منظراسلام ۱۳۲۳ ص۱۵ \_ بحواله ماه نامه علی حضرت منظراسلام نمبر قسط دوم۵۷ ] \_

[۱۲] حیات اعلیٰ حضرت

[۱۱۱] روداد منظر اسلا۱۳۲۳ ها ص۵۰ بحواله معارف رضاكراجي

[۱۲۷] حیات مولانااحمد رضاخان ص ۱۱۸ پیروفیسر مسعوداحمدخان قادری

[10] [[السواد أظم\_ يروفيسر مسعودا حمرخان\_ آزادي هند

[١٦] الثورة الهنديه

[21] واقعات دارالحكومت دبلي

[ ٨] [حيات جاويد\_مصنفه الطاف حسين حالي ص: ١٢٩ \_ واقعات دارالحكومت دبلي

[19] واقعات دار لحكومت دبلي جاول ص: ٤٠٠٧

[۲۰]سیدوجابت رسول قادری \_معارف رضاکراجی

[۲] تذكرة العابدين\_مولوي نذيراحمد ديوبندي ص: ۲۰ جهان رضالا مور۹۸

[۲۲] ما بهنامه البلاغ كراجي \_ سيد انظر شاه استاد دارالعلوم ديو بند\_ بحواله معارف رضا

[۲۲۷] ماخوذاز جماعت رضائے مصطفے ص:۹۹

[۲۴] سواد عظم\_ پروفیسر مسعود احد خان\_آزادی ہند

[٢٥]حيات مولانااحد رضاخان

[۲۷] تاریخ جماعت رضایے مصطفے۔ ص:۸۱۸

[24] حیات اعلی حضرت \_ تذکره علما نے اہل سنت

#### \*\*\*\*\*



#### اب جبهارم مقالات: خدمات دانزات اور روابط وتعلقات

## امام احمد ر صنابریلوی اور ر د تحریک ندوه

#### مفتی غلام **محمه ہاتمی مصباحی**:سب ایڈیٹر سہ ماہی پیغام مصطفیٰ اتر دیناج *ب*ور

امام احمد رضابر یلوی قدس سرہ نے اپنی پوری زندگی حق کے اثبات اور باطل کی تردید میں بسر فرمادی۔ بہت سارے باطل فرقے اور فتنے آپ کے زمانے میں ظاہر ہوئے اور انھوں نے بدعقیدگی و گمرہی پھیلا نے کی حتی المقد ور کوشش بھی کی، مگر آپ نے اپنی گرال قدر تصانیف اور خداداد صلاحیتوں اور طاقتوں کے ذریعہ ان کا کامل دفاع فرمایا اور ایسار ڈبلیغ فرمایا کہ آپ کے زمانے میں پھر ان فتنوں کو سراٹھانے کی ہمت نہ ہوسکی۔ جن فتنوں اور فرقوں کی آپ نے تردید فرمائی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان میں تحریک ندوہ ایک بڑے نام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تحریک کی اصلاح اور اس کے ردّو ابطال میں آپ نے الیی غیر معمولی اور گرال قدر خدمات انجام دی ہیں جن کا دائرہ بہت وسیع بھی ہے اور بہت متنوع بھی ۔وہ خدمات تحریری بھی ہیں اور تقریری بھی ،دعوتی بھی جا اور بہت متنوع بھی ۔وہ خدمات تحریری بھی ہیں اور تقریری بھی ،دعولی اور اس کے دوہ خدمات تو جو اہل خرد کے لیے بار بڑھے جانے اور کھے جانے کو تابل ہے۔

تحریک ندوہ کی اصلاح اور اس کے ردّوابطال کے حوالے سے آپ کی خدمات اور کارناموں کو پیش کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ اس کا پس منظر،اسباب قیام اور کچھ تعارفی خاکہ پیش کر دیاجائے تاکہ مقالے میں ربط پیداکیا جاسکے اور اسے پڑھنے والوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ نیچے تحریک ندوہ کی حقیقت اور اس کی کچھ تفصیل پیش خدمت ہے:

#### تحریک ندوه کاتعارف:

تحریک ندوہ ایک ایسی تحریک ہے جس کے قیام کے وقت کے حالات کچھ اور آن کچھ اور ہیں، قیام کے وقت اس کے کارکنان اور محرکین کچھ اور آن کی موجودہ آادوار ایک دوسرے کے میسر خلاف ہیں ۔ یعنی جن مقاصد کے ساتھ متعصبانہ اور منافقانہ کھیل کھیلا گیا۔ علاے اہل سنت تواس تحریک کے ذریعے مسلمانان ہند کو جو مختلف گروہوں میں بٹ چکے تھے ایک پلیٹ فارم پر لاکر اعلاے دین حق اور مسلک متنقیم کی ترویج واشاعت کرناچا ہے تھے اور مسلک منافی کی زبول حالی اور انحطاط کو دور کرنا بھی اس کے مقاصد میں داخل تھا، گربے دینی اور آم رہی

میں لانے کے لیے اختلاف وانتشار کے مختلف اسباب پیدا کیے۔جس تحریک کاقیام مسلمانوں کی کشید گیوں کو دور کرنے اور ان کے مابین اتحاد واتفاق کی فضا قائم کرنے کے لیے عمل میں آیاتھاوہ جلد ہی اختلاف وانتشار اور ضلالت وگم رہی کا ادّہ اور پلیٹ فام بن حيكا تفا\_ [ملحضا: حيات على حضرت از:علامه ظفر الدين بهاري رحمة الله تعالى عليه، ج:٢، ص: ٣١٨ تا ٣٥]

## تحریک ندوہ کے قیام کے اسباب وعوامل:

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء سے پہلے ہی انگریز ہندوستان کے اکثر خطول پر قابض ہو گئے تھے اور انھول نے مسلمانان ہند پر مختلف طريقوں سے ظلم وستم ڈھانا شروع کر دیاتھا۔ بیہ سب کچھ دیکھ کرعلاے اہل سنت خصوصا قائد جنگ آزادی بطل حریت محضرت علامہ فضل حق خیر آبادی اور حضرت مفتی عنایت احمہ کاکوروی رحمۃ اللّه علیہانے انگریزوں کے خلاف جہاد کافتوی دیا۔اس فتوی کاانژیہ ہواکہ اکثر جگہوں سے لوگوں نے ان کے خلاف معرکہ آرائی شروع کی مگر بنام سلم کچھ فرقوں کی منافقت اور گندی پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں کواس میں مکمل کامیابی نہ مل سکی۔اس پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی شمنی اور بڑھ گئی،انھوں نے اب نئے سرے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچیا شروع کیا،ان کی ترقی کے ذرائع بند کردیے، تعلیمی اداروں اور سر کاری دفتروں میں فارسی زبان چلتی تھی،اس کی جگہ انگریزی زبان رائج کر دی۔

فرنگی حکمرانوں کو ہندووں سے کوئی مسکہ نہ تھا،انھوں نے ہندووں کو ترقی کے خوب مواقع فراہم کیے اور ہر طرح سے تعاون کا ہاتھ بھی بڑھایااورادھرمسلمانوں کی تعلیمی،سیاسی،معاثی اوراقتصادی ہر طرح کی ترقیوں کے دروازوں پرپہرے لگادیے، نتیجے میں ہندوستان کی ہندوآبادی مسلمانوں سے ہر میدان میں آگے بڑھ گئی اور مسلمان جن کو حکمراں اپنا حریف اور دشمن سمجھتے تھے خصوصی طور پر تعلیمی ومعاشی اور عمومی طور پر ہر میدان میں بہت پیچھے رہ گئے۔

ان سب کے علاوہ علما سے اہل سنت کی خاص نگرانی کی گئی، جن علما ہے اہل سنت اور مجاہدین آزادی نے جہاد کا فتوی دیا تھاا یک ایک کرکے سب کی تلاشی لی گئی اور انھیں قیدو ہند کی صعوبتوں سے دوچار کیا گیا۔علامہ فضل حق خیر آبادی اور مفتی محمد عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللّٰہ علیہاجو جنگ آزادی کے روح رواں اور قائلہ تھے ،ان کو جزیرہ انڈیان میں کالایانی کی سزادے دی گئی ،اسلامی شعائز اور ا کابرین اہل سنت کے خلاف مہم حلایا، مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کرنے اور ختم کرنے کے لیے نت نئے حربے استعمال کیے۔سب سے بڑا خطرناک اور قابل مذمت ہتھانڈہ جواس وقت استعمال کیا گیاوہ شان رسالت صلی الله علیه وسلم میں گتاخی اور توہین کا تھا،جس کالازمی نتیجہ بیہ نکا کہ مسلمان برصغیر ہندویاک میں شدیدافتراق اور انتشار کے شکار ہو گئے اور جہاد آزادی کے بعد تقریبانصف صدی کازمانہ گزر گیا پھر بھی ان کے مابین مرکزیت بیدانہ ہوسکی۔

چند حتاس اور فعّال علما کواس صورت حال کا شدید احساس تھا۔ جن میں شاہ فضل رحمٰن گنج مرادآ بادی، مولانالطف اللّه علی گڑھی ،مولانا احمد حسن کان بوری اور مولانا محمد علی مونگیری وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔ بیہ حضرات بیہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی فلاح

سبایڈیٹرسہ ماہی پیغام مصطفلٰ اتر دیناج بور مفتى غلام محمر ہاشمی مصباحی و بہودی اور ان کی ترقی کے لیے دوچیزوں کی جانب کامل توجہ دنی ہوگی۔ ایک بیر کہ ان کے در میان تعلیم کوعام کیاجائے۔ دوسری بیر کہ ان کے در میان اتحادواتفاق کی فضا قائم کی جائے، جب تک ان کے در میان تعلیم کوعام نہیں کیاجائے گااور محبت ورکائگت پیدانہیں ہوگی،اس وقت تک وہ اپناکھویا ہواو قار اور عظمت رفتہ حاصل نہیں کرسکتے۔

سرسیداحمدخان مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کوعام کرنے میں تو لگے ہوئے تھے اور اس سلسلے میں وہ ایک بڑااور اہم کر دار بھی اداکررہے تھے، مگراس کی فکرایسی نہ تھی کہ تمام مسلمان اس سے اتفاق کرسکیں۔انھوں نے بین المسلمین انگریزی تعلیم کے فروغ کے در میان دنی امور میں دخل دینا بھی شروع کر دیاتھا،اگروہ دنی امور میں دخل نہ دیتے اور جدیدیت کی رومیں سیلاب کے خس وخاشاک کی طرح نہ بہتے ، صرف دنیوی تعلیم کی نشروا شاعت میں لگے رہتے توشاید مسلمانان ہندان کاساتھ دیتے مگرانھوں نے د نیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی امور میں دخل دینا بھی شروع کر دیا تھا اور دین میں جدت پیدا کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی، اس لیے مسلمان اس سے علاحدہ ہو گئے اور اس کاساتھ نہ دیا۔ [تذکرہ محدث سورتی، ص:۸۴،۸۵، مطبوعہ رضااکیڈمی]

## تحريك ندوه كاقيام كهال اوركب عمل مين آيا:

مسلمانان ہند کے مذکورہ احوال کی در تنگی اور ان کی فلاح و بہبودی کے لیے جس طرح دنیوی تعلیم کوان کے در میان عام کرنا ضروری تھااسی طرح دینی اور مذہبی تعلیم کو نئے خطوط پر استوار کرنے کی سخت ضرورت درپیش تھی، ایسے میں مدارس اسلامیہ کے نصاب کا معاملہ سامنے تھا۔اس لیے مذکورہ حضرات نے آجن کے دلوں میں دین کے فروغ وارتفاکی محبت رحی نبی ہوئی تھی [مدارس کے نصاب تعلیم کی اصلاح کے لیے کوشٹیں شروع کیں ،اس کے لیے انھولنے ایک مذہبی تنظیم کے قیام کامنصوبہ بنایااور اس منصوبے پررائے مشورہ کے لیے دارالعلوم فیض عام کان بور کا انتخاب کیا۔

دار العلوم فيض عام كان بور استاذالاساتذه حضرت مولانامفتی محمد عنايت رحمة الله عليه كا قائم كرده اداره تها، جسے انھوں نے ے ۲۷ اھ میں شہر کان بور میں بسایا تھا۔ابتداءً دوبرس تک خود ہی درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے ،اس کے بعدایے قابل فخرشا گردر شیر حضرت مولانالطف الله علی گرهی رحمة الله علیه کواین جگه تفویض کرے جج کے لیے روانہ ہو گئے۔حضرت مولانالطف اللّٰد نے وہاں سات سالوں تک خدمات انجام دیں پھروہ بھی اپنے مولدومسکن روانہ ہوگئے ۔ آپ کے بعد مولانا محم علی مونگیری اور مولانااحر حسن کان بوری بحیثیت مدرس مقرر ہوئے اور درس ویدریس کافریضہ انجام دیتے رہے۔

•اسلاھ مطابق ۱۸۹۳ء کا زمانہ تھا۔ فارغ ہونے والے طلبہ کی دستار ہندی کا جلسہ تھا۔اینے وقت کی عظیم اور بین الاقوامی شخصیتیں جلسے میں تشریف فرماتھیں۔سارے علمانے ایک مجلس مشاورت قائم کی۔باہمی راے اور مشورہ کے بعد بیہ طے پایا کہ علما کی ا کی مجلس قائم کی جائے ، اسے کسی نام سے معنون کیا جائے اور آئندہ سال سالانہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر ہندوستان کے تمام مشاہیر علماکی شرکت کی کوشش کی جائے۔ جنانجہ جلسے میں موجود تمام علمانے اسمجلس کی داغ بیل ڈالیاوراس کانام انھوںنے دمجلس ندوۃ ' العلما" رکھا۔اس کے بعد مجلس ہی میں اس کاایک خاکہ بھی تیار کیا گیااور سب نے مل کر مولانا محمدعلی مونگیری کواس کی نظامت کی ذمہ

بایڈیٹرسہ ماہی پیغام صطفیٰ انز دیناج بور مفتى غلام محمد ہاشمی مصباحی

داري تفويض كردي\_اس جلسے ميں تاج الفحول محب رسول حضرت مولاناعبد القادر بدایونی،مولانا شاہ فضل رحمن گنج مرادآبادی،مولانا مفتی مجد لطف الله علی گرهی،مولاناشاه مجمه حسین اله آبادی،مولاناوصی احمد محدث سورتی،مولانامجمه عادل کان بوری،مولانا حکیم مومن سجاد كان بورى اور مولانا محمعلى مونكيري شامل تصے [حيات اللي حضرت از علامه ظفر الدين بهاري رحمة الله عليه، ص:١٨٦]

### مجلس ندوة العلماكے اغراض ومقاصد:

اس تحریک کے قیام کے مقاصد ضمناً کچھ تواس کے اسباب میں گزر گئے، یہال باقی مقاصد پیش کیے جارہے ہیں: [1] مسلمانان ہند مذہبی اختلافات کی وجہ سے آپس میں الگ الگ ٹولیوں میں بٹ چکے تھے اور بہت سارے باشند گان ہند کے دلوں میں بدعقید گی در آئی تھی ان کے عقائد کی اصلاح کرنااور کیچے وسی تعلیمات پران کو یکجاگر دینا۔

[7] انگریزوں کی اسلام ڈنمن طاقتوں کی جواب دہی کے لیے ان کے بکھرے ہوئے شیرازہ اور جمعیت کو بحال کرنا، اور انھیں مضبوط وستحكم كرنابه

[٣]ان ميں ديني تعليم كوعام كرنا۔

[۴] ان کی ساسی،معاشی اور اقتضادی احوال کودرست کرنا۔

[۵] انگریزوں کے فریب اور حال باز بوں کی وجہ سے مولوی اساعیل دہلوی اور اس کے ماننے والے شان رسالت میں گستاخی اور توہین کو توحید کانام دے رہے تھے ،ایسے بگڑے اور بہکے ہوے لوگوں کے عقائدوامیان کی اصلاح کرنااور ان کو عقائد حقہ سے واقف اورآ گاه کرناوغیره - [ مخصاً ومفهوماً: تذکره محدث سورتی ص:۸۴،۸۵

ا کمی حضرت امام احمد رضارضی الله تعالی عنه اور دیگر علما ہے اہل سنت کے اس تحریک سے علاحدہ ہونے کے اساب وعوامل:

تحریک ندوه کاقیام بظاہر توبڑااچھااور خوش آئندلگ رہاتھا، مگراندر ہی اندر بیہ مختلف مذہبی اختلافات کاسکن بن حیاتھاجس کی وجه سے علما ہے اہل سنت کیے بعد دیگرے اس سے علاحدہ ہوتے رہے۔ جن اسباب وعوامل کی بنیاد پر علما ہے اہل سنت نے کنار کشی کی ان میں سب سے بڑاسیب یہ تھاکہ اس میں شرکت کی دعوت عام تھی۔ہر مکتب فکر کے لوگوں کو شرکت کاحق حاصل تھا۔اس کے اجلاس میں غیر مقلدوں،رافضیوں اور نیچریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اوراتحاد بین کمسلمین کانعرہ لگاکرعوام اہل سنت کوخوب دھوکہ دینے کی کوشش کی۔انھوں نے نہ صرف بیر کہ اپنی اور تمام اصحاب بدعت کی کھل کر تعریف کی ،بلکہ مذہب اہل سنت اور ائمہ اہل سنت کی شدید توہین بھی کی اور اس مقدس مذہب حق اہل سنت وجماعت کی حقانیت پر طعن کرتے ہوئے کہا کہ مذہب اہل سنت کی حقانیت کچھ یقینی نہیں بلکہ رافضی،خارجی اور ناصبی وغیرہ سب حق پر ہیں۔سب ہدایت پر ہیں۔اللہ تعالی سب سے راضی ہے۔سب کوایک نظر سے دکھتا ہے۔ سنیوں ، رافضیوں کے اختلافی عقائد میں اہل سنت کا کوئی عقیدہ قطعی الثبوت نہیں۔ ابو بکر صدلق وغمرفاروق [رضی اللّٰہ تعالیٴنہما] کا امام برحق ہونا یاجنتی ہونا در کنار ،سرے سے ان کے مسلمان ہونے کا ہی ثبوت قطعی نہیں ،نہ دیدار الہی قطعی

الثبوت ہے۔ نہ القدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی قطعی الثبوت۔ان سب کے علاوہ ان گروہوں کے سربراہان نے تحریک ندوہ کے پلیٹ فارم کواینے عقائد کے پر چار کے لیے استعمال کرنا شروع کیااور اتحادیین المسلمین کی بجائے تفرقہ امت کو ہوادینے کی ہرممکن کوشش کی۔ اس تحریک کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف خطوں میں اس کے متعدّ د اجلاس منعقد کیے گئے تھے ، آجن کا تفصیلی بیان آگے آرہاہے ] حیات اعلیٰ حضرت کے مؤلف حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جلسوں کی روداد اور احوال کے مطابق علاہے اہل سنت کی علاحدگی کے اسباب ذکر کیے ہیں ۔ یہاں بطور تفہیم ان میں سے کچھ خاص اسباب پیش کیے جارہے ہیں:

روداداول ص: ۸۸ر میں ہے:[میر محد شاہرام بوری کی تقریر]

شافعی، حنفی، غیر مقلد بھی تم ہو گئے توخدا کے نزدیک تو کچھ رتبہ نہ بڑھ گیا۔اس کے نزدیک اس کی قدر ہے جس کے دل میں ایک ذرہ محبت کا ہے چاہے شافعی ہو، چاہے حنفی، چاہے غیر مقلد۔

القول الفاضل ص: ۲، علما ہے ندوہ کی حقیقت کے وجوہات ص: ۳۰ر میں ہے:

ابن ماجه کے ص:۲۹۲رمیں ہے:

حضور ﷺ لَيْ اللَّهُ اللَّ ا جنتی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: جماعت لیعنی جدهر مجمع زیادہ ہو۔ جوان حدیثوں پر غور کرے گا، ہر گزندوہ کی مخالفت نہ کرے گا۔

اسی کے ص:۵رمیں ہے:

قرآن کے ساتھ تمسک کی یہی صورت ہوگی کہ ندوہ کے ساتھ اتفاق کریں ورنہ جہنم ہی ٹھ کانہ ہے۔

روداداول ص: ۲۲۲ میں ہے: [تقریر مولوی عبدالحق دہلوی حقانی]

یم کس کافہ اسلام کے علماکی ہے۔ سنی، شیعہ، مقلد، غیر مقلد سب مل کر سرانجام کریں۔

اسی کے ص:۱۲راور ۲۲ر میں ہے: [تقریر حقانی]

ہندوستان میں تین قسم کے مسلمان ہیں۔ سنی، شیعہ۔ پھر سنیوں میں مقلد ، غیر مقلد۔افسوس ہے کہ سب کاایک قرآن ، ایک کعبہ،ایک نبی۔۔۔ پھرصاحبو! بیہ جھگڑااور تو تومیں میں کیسی ؟ ذراذراباتوں کو پہاڑ بناکر کہاں تک نوبت پہنجائی گئی ہے۔

مضامین اربعہ روداد میں ہے:[رسالہ انفاق مولوی ابراہیم آروی]

اگر کسی کافر کومسلمان کرتے ہیں تواس سے فقط کلمہ شہادت پڑھواتے ہیں۔جہاں اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیاسب نے اسے مسلمان حان لیا۔

اسی میں ہے:

مسلمانوں کا کوئی فرداییا ہے جو کلمہ شہادت کا قرار نہیں کرتا بھراس کی ہتک حرمت کیوں کر حلال ہوسکتی ہے؟

اسی میں ہے:

سب ایڈیٹر سہ ماہی پیغام مصطفیٰ اتر دیناج بور



جب تم نے باو جوداس نسبت کے کہ وہ بلااکراہ اللہ کوایک اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کورسول کہتا ہے ، اس کی اہانت کی۔ تواب جس قدر اہانت کی جاتی ہے وہ اہانت اللہ کے نام اور رسول اللہ کی اہانت ہے۔

اسی میں ہے:

ندوہ یہ چاہتا ہے کہ ہر فرقہ کے مسلمان اپنے اپنے مذہب پر دیانتاً قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ملے جلے رہیں ۔ان میں مذہب ایک نہیں جاہے سوہوں۔

حصه مضامین نظم ونثر میں ہے:

اسلام ایک سیامد بہ ہے اور اس کے اصول سب فرقوں میں بکسال مرتبدر کھتے ہیں۔

اسی میں ہے:

یہاں توایک دوسرے کی تکفیرو تفسیق پراپنی تمام ہمت کوصرف کرنازندگی کااعلیٰ مقصد سمجھتے ہیں۔اسلام میں بیہ بلاسب

بلاؤں سے زیادہ سخت ہے۔

روداد دوم ص: ٩ر میں ہے: [تقریر ناظم تحریک ندوہ مولانا محر علی مونگیری]

غيرمقلد كااختلاف ايبابي كه حبيباحنفيه، شافعيه، مالكيه، حنبليه كاب

اسی رو داد کے ص: ۱۰ میں ہے:

حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے عقائد میں بھی اس حد کااختلاف ہے کہ ایک کے عقیدے کے مطابق دوسرے پر کفر کاالزام عائد ہوتا ہے۔ان کے عقائد کی روسے ان کی ہاہمی اسلامی شرکت بھی نہیں ۔اس لیے کہ ایک شی حفیہ کے یہاں فرض یاواجب اور شافعیہ کے بیہاں حرام یامکروہ۔اور فرض کوممنوع یاحلال کو حرام جاننے والا کافر ہوتا ہے۔

مضامین نظم ونثر میں ہے:

[الف]ص:۲۲میں ہے:

غير مقلدين انقاب اہل سنت ہیں۔

[ب]ص:٣٦٧ميں ہے:

ان کے اختلافات سراسر مفید ہیں۔

[ج]ص:٢٣٧ميں ہے:

مذہب اسلام کے معین ومدد گارہیں۔ان سے بنا سے اسلام قائم ہے۔

یہ وہ اسباب وعوامل تھے جن کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضار ضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر علیا ہے اہل سنت نے اس تحریک سے علاحدگی اختیار کی اور اس کے اراکین کی بدنیتی سے لوگوں کو بچانے کی کوشش میں اپنی بوری زندگی صرف فرمادی۔[حیات اعلی حضرت، ج:۲، ص:۲۰ ستا۲۹ س]

سب ایڈیٹر سہ ماہی پیغام صطفیٰ اتر دیناج بور

مفتى غلام محمر ہاشمی مصباحی

## تحریک ندوہ کے متعدد اجلاس اور ان کی تردید میں امام احدر ضارضی اللہ تعالی عنہ کی تحریری وتقريري اور اصلاحي خدمات

#### تحريری جدوجهداور خدمات:

اس سے پہلے بیان ہو چیاکہ تحریک ندوہ کا قیام ۱۳۱۰ھ میں عمل میں آ حیاتھا۔اس وقت سے لے کرا ۱۳۲۱ھ تک کا زمانہ اس کا اصل زمانہ ماناجا تاہے۔ یہی اس کے عروج اور زوال کازمانہ ہے۔اسی میں ساری خرافات اور بدعقید گیاں ظاہر ہوئیں۔اوراسی میں اعلی حضرت امام احمد رضااور علیا ہے اہل سنت نے ان کا بھر پور تعاقب کیا۔اصلاح کی انتھک کوششیں کیں ۔ پھر جب سدھار کی کوئی صورت نظرنہ آئی توعوام الناس کوان کے مکروفریب سے آگاہ کیااور کھل کر تردیدی۔اہل ندوہ کی جانب سے اس بورے عرصے میں ریں تومتعدّ دجلسے منعقد کیے گئے ، مگر ۲ راجلاس ان میں بڑے اور اہم مانے جاتے ہیں: پہلا جلسہ ااسلاھ مطابق ۱۸۹۴ھ کومدرسہ فیض عام کان بور میں ہوا۔ دوسراجلسہ ۱۸۹۵ھ کواپریل کے مہینے میں قیصر باغ لکھنو میں ۔ تیسر اجلسہ بریلی شریف میں۔ چوتھاجلسہ میر ٹھے میں۔ پانچواں جلسہ شاہ جہاں پورمتصل برملی شریف میں جب کہ جھٹا جلسہ ۲سااسھ کومد راس میں منعقد کہا گیا۔

اب ذیل میں مذکورہ تمام اجلاس میں ہونے والے خرافات وواقعات،اوران کی تردید میں امام احمد رضارضی الله تعالی عنه کی تحریری وتقریری اور اصلاحی خدمات کاایک جائزہ پیش کیا جارہاہے:

#### يهلاجلسه:

۱۷،۱۵ ، کا شوال ۱۱۳۱۱ هے مطابق ۲۲،۲۳،۲۳ پریل ۱۸۹۴ء کو مدرسه فیض عام کان بور میں اس کا پہلا جلسه منعقد ہوا۔ اس جلسے میں ہندوستان میں موجوداکثر مکاتب فکر کے سربراہان نے شرکت کی ۔علماہے احناف کے علاوہ غیر مقلدین میں سے مولوی ابراہیم آروی اور مولوی محمد حسین بٹالوی ،اور شیعہ مجتہدین میں سے مولوی غلام حسین کنتوری بھی موجود تھے۔علی حضرت امام احمد ر ضار ضِی اللّٰہ تعالی عند نے مدارس اسلامیہ کے نصاب اور اس کی اصلاح کے حوالے سے ایک بہت ہی وقیعے اور بے مثال مقالہ تحریر فرمایا تھا، یہ گراں قدر اور لاجواب مقالہ آپ نے سامعین کے سامنے پیش کیا۔مقالہ اتناعمہ ہ اور موزوں تھاکہ سارے شر کا سننے کے بعد محو حیرت ہو گئے اور دادو تحسین سے نواز نے پر مجبور ہو گئے۔

تحریک کے اصل محرکین اور روح رواں چوں کہ ناظم ندوہ مولانا محمد علی مونگیری، مولانالطف اللہ علی گڑھی اور مولانااحمہ حسن کان بوری تھے جوایک زمانے سے وہابیت اور عدم تقلید کی تر دید میں سرگرم عمل رہ چکے تھے،اس لیے وہابیوں اور غیر مقلدوں کو بیہ خطرہ لاحق ہواکہ تحریک ان کے ہاتھ میں ہے،اگرابھی سے ہم نے کچھ نہ کیا توبیہ تحریک خالص علاے اہل سنت کی ہوجائے گی اور آگے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ہمیں اینے عقائد کے پرچار کے لیے دشوار بوں کاسامناکرنا پڑے گا،اس لیے ابھی ہی سے اسے ناکام بنانے کی کوشش کی جائے اور اختلافات کی نیج بوکرانھیں الجھادیاجائے۔ چیناں چہ اسی پہلے جلسے ہی سے انھوں نے اپنی شیطانی شروع کردی۔ جلسے کی روداد کے مطابق مولانا شبلی نعمانی ، مولوی غلام حسین کنتوری اور مولوی ابراہیم آروی نے جلسے میں

سب ایڈیٹر سہ ماہی پیغام مصطفیٰ اتر دیناج بور مفتى غلام محمر ہاشمی مصباحی تقریریں کیں اور اراکین ندوہ میں شامل بھی کیے گئے۔اس کے علاوہ مولوی ابراہیم آروی جو غیر مقلد تھے اور عدم تقلید کے پر چار میں سر فہرست رہ چکے نتھے انھوں نے اپنار سالہ ''تخفہ محمد یہ ''جو کان بور سے شائع ہو تا تھا تحریک ندوہ کی کارروائیوں اور عدم تقلید کی تشہیر کے لیے وقف کر دیا۔

ان دونوں رسالوں میں تقلیداور مقلدین کا مذاق اڑا یا گیا اور ائمہ اربعہ کے باہمی فقہی اختلافات کے تعلق سے بیر قم کیا گیا کہ ان میں خود ایک دوسرے پر تکفیر واجب آتی ہے۔ مولوی غلام حسین کنتوری جو شیعہ کے معتمد عالم تھے انھوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حق دار حضرت اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حق دار حضرت علی سے تقریر کی اور کہا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری کے بعد خلافت کے حق دار حضرت علی سے علی تھے اور اس پر انھوں نے ایسے دلائل پیش کیے جن سے حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہما کی شان رفیع میں توہین ہور ہی تھی۔ [تذکر ۂ محدث سورتی، ص:۸۵،۸۵ بحوالہ سیوف العنوہ علی ذمائم الندوہ، ص:۴]

### الم احدر ضارضي الله تعالى عنه كاردهمل:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ بھی تشریف فرمانتھے اورآپ ساراماجراملاحظہ کررہے تھے، مگر چوں کہ پہلے ہی سے بیہ طے تھاکہ جلسے میں اگر کوئی خلافِ اصول کام کرے توبر وقت کسی طرح کی ردوقد ح نہیں کی جائے گی،اس لیے آپ نے فوری تقریری دفاع نہیں کیا،بلکہ اصلاح کے تدریجی اصول اور حکمت پرعمل فرمایا۔

تقریرس کر آپ نے فوراً حضرت مولاناوصی احمد محدث سورتی کواشارے سے قریب بلایااور فرمایا یہ کیا ہورہا ہے؟ اسی وقت دونوں حضرات اٹھے اور حضرت مولانالطف الله علی گڑھی کی خدمت میں بہنچے اور کہاکہ یہ جلسے میں کیا ہورہا ہے؟ مولانا لطف الله علی گڑھی نے خواباً کہا کہ بات توضیح ہے یہ نہیں ہوناچا ہے اور یہ جلسے کے اصول و تقاضے کے بھی خلاف ہے، اچھا میں ناظم ندوہ مولانا محمد علی مونگیری سے اس پر گفتگو کر تا ہوں ۔ چنانچہ مولانالطف الله علی گڑھی نے ناظم ندوہ سے بات چیت کی اور اس پر شدید نکیر کا مطالبہ کیا، ناظم ندوہ نے جواباً یہ عذر پیش کیا کہ مطلی تو ہمیں لوگوں سے ہوئی ہے کہ ہم نے اعلان عام کر دیا ہے، اب جو ہونا تھا ہودیکا، آئدہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کو مولوی غلام حسین کتوری کی غلط بیانی اور شریعت مخالف تقریر سے کافی نکلیف ہوئی۔آپ چوں کہ ایک سچے عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق خلفائے راشدین اور صحابہ تھے،اس لیے آپ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا آسان نہ رہا۔ آپ اظہار حق اور اصلاح کا مطالبہ کرکے تحریک سے الگ ہوگئے۔[حیات اعلی حضرت، ص:۳۱۹]

### دوسراجلسه:

تحریک ندوہ کا دوسراجلسہ ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۸۹۵ء اہ اپریل کو قیصر باغ لکھنوئیں ہوا۔ اعلی حضرت امام احمد رضارضی اللہ عنہ کو یہ یقین تھا کہ اس جلسے میں ویسا کچھ نہیں ہو گا جیسا پہلے جلسے میں ہو چکا تھا۔ مگر شیطان نے پھر وہی کچھ کروایا جس کا اس نے ٹھان لیا تھا۔ ان دشمنان دین کی منافقت اور عداوت کا ایک نتیجہ سامنے یہ آیا کہ انھوں نے جلسے کے اختتام میں ایک نظم پڑھوایا

مفتی غلام محمر ہاتمی مصباحی مصطفیٰ اتر دیناج پور

جس میں غیر مقلد مولوی نذیر حسین دہلوتی اور شیعہ مجتهد مولوی غلام حسین کنتوری اور حکومت وقت کی مدح کی گئی۔جب کہ یہ جلسے کے شرائط اور تقاضے کے خلاف تھا، مگران کے دلوں میں پہلے ہی سے تحریک پر قبضہ کرنے کابھوت سوار ہودیا تھا، اس لیے ہر جلسے میں اس مقصد کولے کرپروپیگینڈہ کرتے رہے اوراختلافات کے اسباب پیداکرتے رہے۔ جونظم وہاں پڑھوایا گیا اس کے کچھاشعاریہ ہیں:

> وه ذی علم وفن مجتهد دورال غلامي حسين پر جو ہے نازال ہو مجلس ندوہ پیہ جن کا احسال کیا متحد قوم کو جس نے ایں جا الہی رہے اس کی توفیق یاور کرےاب کی سال اور کچھاس سے بڑھ کر گورنمنٹ وکٹوریہ شادبادہ دلش خرم ومكش آباد باده فلک پر ہیں جب تک سارے چٹکتے زمیں پررہیں جب تک جگنو حمکتے گلستان میں جب تک رہیں گل مہلّتے در ختول پر جب تک ہیں طائر چھکتے رہے لارڈ الگن کا اقبال یاور مدارج ہوں لیفٹنٹ صاحب کی برتر

[تذكرهٔ محدث سورتي ص: ۸۹، بحواله سيوف العنوه على ذمائم الندوه ص: ۹،۱۰]

اس کے علاوہ سب سے بڑاالمیہ بیہ ہواکہ خود ناظم ندوہ مولانا مجمعلی مونگیری جس پر اعلی حضرت امام احمد رضار ضی اللہ تعالی عنہ کو اصلاح ندوہ کے سلسلے میں کافی بھروسہ تھا ،اپنالب ولہجہ بدل لیا اور انھوں نے بھی اس دوسرے جلسے میں وہی کام کیا جوغیر مقلدین وغیرہ کررہے تھے۔تقریر کے دوران انھوں نے کہا:مقلد اور غیر مقلد کا اختلاف ایساہی ہے جیساکہ حنفی اور شافعی ، ماکی اور حنبلی کا اختلاف۔ ایک چیز شافعیوں کے نزدیک فرض یاواجب ہے ، وہی چیز حنفیوں کے نزدیک حرام ومکروہ۔اب خیال سیجیے کہ بلحاظ عمل واعتقاد دونوں فریقوں کے پیمال کس قدر فرق ہے ؟اگراس پر خیال کیجیے کہ فرض کوممنوع اعتقاد کرنے والا اور حرام کو حلال حاننے والا کیساہے؟ توابیا سخت حکم نکلے گا کہ ان چاروں مذاہب میں اسلامی شرکت بھی نہ رہے گی۔[تذکرهٔ محدث سورتی، ص:۸۹، بحواليه سيوف العنوه على ذمائم الندوه، ص: ۸]

## امام احدر ضارضي الله تعالى عنه كاجدوجهد:

#### پېلىكاوش:

اکلی حفرت رضی اللہ تعالی عنہ کوناظم ندوہ مولانا مجمع علی مونگیری پراعتماد تھا۔ آپ یہ بیجھتے تھے کہ وہ تحریک ندوہ میں پیدا کیے جانے والے خرافات اور مفاسد کا دھیرے اصلاح کرلیں گے ، مگراس اجلاس میں رونم اہونے والے واقعات نے اس اعتماد کو پارہ پارہ کرکے رکھ دیا۔ اب تک توصرف تحریک ندوہ کے مفاسد کی اصلاح کے فکر میں مصروف تھے، اب ناظم تحریک کی اصلاح کی ذمہ داری بھی سرپر آچکی تھی، اس لیے آپ فکری طور پر بہت پریشان ہوئے اور مولانا محمع علی مونگیری کی اصلاح میں لگ گئے۔ اس اہم کام لیے آپ نے اپنے رفیق عوبیز مولانا وصی احمد محد شور تی کوشریک سفر اور مصاحب بنایا، وجہ یہ تھی کہ حضور محد شور تی مولانا محم علی مونگیری کے شاگر دیتھے ۔ دونوں میس اجھے تعلقات اور گہرے روابط تھے۔ اور چول کہ یہ دونوں ، حضرت مولانا شاہ فضل فضل رحمن شنج مرافا بادی کے مریدو خلیفہ تھے، اور ظاہر ہے کہ ہر مریدا پنے مرشد کی بات بسروچشم قبول کرتا ہے، اس لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہترین صورت یہ نکالی کہ آپ نے محد شور تی سے فرمایا: آپ اپنے پیرو مرشد حضرت مولانا شاہ فضل رحمن شنج مرافا بادی سے دونوں جلسوں کی ساری باتیں بتاد بچیے اور مولانا محم کی اصلاح کا مطالبہ تیجے ۔ وہ مولانا کی اصلاح فرمائیں گوہو سکتا ہے کہ پیرومر شدہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات مان لیں اور اپنی اصلاح کر لیس ۔ یہ سن کر حضور محد شور تی نے شخ مرافا با وہو سکتا ہے کہ پیرومر شدہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات مان لیں اور اپنی اصلاح کر لیس ۔ یہ سن کر حضور محد شور تی نے شخ مرافا با کے لیے دخت سفر بائد ھااور بار گاہ مرشد میں جانس کی تمام مورداد اور سرگر شتیں سنادیں۔

حضرت مولانا شاہ فضل رحمن گنج مرادآبادی ہے سب کچھ سن کر سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور مولانا مجمعلی کوبلاکر تحریک ندوہ کی خرابیوں کے سلسلے میں بازپرس کیا،لیکن اس وقت تک تحریک ندوہ پر چوں کہ غیر مقلدوں،وہابیوں اور نیچر یوں کامکمل قبضہ ہو حکاتھااس لیے سوائے خاموثی کے ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

اب تک حضور محدث سورتی تحریک سے علاحدہ نہ ہوئے تھے، مگراس کوشش کے بعدوہ بھی علاحدہ ہو گئے ہاں اصلاح کی فکراور کوشش حسب سابق ان سے جدانہ ہوئی۔[تذکرۂ محدث سورتی، ص:۹۱،۹۱]

#### دوسرىكاوش:

اس کوشش کے بعداعلی حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالی عند مزید متفکر ہوئے۔ یہ وہ مرحلہ تھاکہ اب تک نہ توعلاے اہل سنت نے علی الاعلان علاحدگی اختیار کی تھی اور نہ عوام اہل سنت کو اس تحریک سے بیچنے کا تھم صادر فرمایا تھا، بلکہ جولوگ بھی علاحدہ ہور ہے تھے بطور خفیہ ہور ہے تھے، جس کی سب کو خبر نہ تھی۔ اسی دوران تحریک ندوہ کے کارکنان نے اس کے تیسرے اجلاس کے برلی شریف میں منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔

اس اعلان کے بعد اعلی حضرت امام احمد رضا اور دیگر علماہے اہل سنت کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں کیوں کہ یہ تیسرے ا اجلاس کا اعلان تھا۔وہ بھی بریلی میں انعقاد کا تھا۔ آپ نے یہ سوچا کہ کئی بار تنبیہ اور اصلاح کی کوشش کی جاچکی ہے۔اب تک کوئی سدھار نہیں ہے۔اسی حالت میں اگروہ تیسرااجلاس منعقد کرلیں گے وہ بھی برملی میں توعوام اہل سنت پراس کابڑا آہرااثرپڑے گا۔ اس لیے انعقاد سے پہلے پہلے کچھاور کوشش کرلی جائیں اگرمان جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ کھل کران کے عزائم وعقائد کار د کہا جائے گااور لوگوں کواس سے بچانے کی کوشش کی جائے گی۔اس مقصد کولے کر آپ نے علاے اہل سنت کی ایک مجلس طلب فرمائی،سارے علما کے باہمی گفت وشنیداور مشورہ سے بیہ طے پایا کہ جلسے کے انعقاد سے پہلے پہلے پھر ناظم ندوہ سے ندوہ کے خرافات اور خرابیوں کی اصلاح کی در خواست کرلی جائے اگر مان حائیں توفیہاور نہ اگلی پیش قدمی کی حائے گی۔

اس کے بعد امام احمد رضارضی اللّٰہ تعالی عنہ نے اگلی کوشش کاسلسلہ آگے بڑھایااور حضور محدث سورتی رحمة اللّٰہ علیہ کو خطوط کے لانے لے جائے کے لیے بطور سفیر منتخب فرمایا۔ابتداءً کئی خطوط ناظم تحریک ندوہ مولانا محمطی مونگیری کوآپ نے ارسال فرمائے۔ان میں بعض خطوط وہ تھے جن میں آپ نے انھیں مذہب اہل سنت پر کار بندر بنے اور اراکین ندوہ سے علاحدہ ہونے کی بڑی ہمدر دانہ و مخلصانہ اپیل کی جب کہ بعض خطوط میں ستر سے زیادہ سوالات مرتب فرماکران کے جوابات اور وضاحت طلب فرمائی ۔ بیسارے خطوط "مراسلات سنت وندوہ" کے نام سے ۸۹۵ء میں آپ کی حیات ظاہری ہی میں شائع ہوکر منظرعام پر آ چکے تھے مگراس وقت شاید دستیاب نہیں ہیں ۔حضرت مولانا ڈاکٹرغلام جابر شمش مصباحی پورنوی نے اپنی کتاب ''امام احمد رضا خطوط کے آئینے میں "میں لکھاہے کہ اس مجموعہ کے اندر جو خطوط ہیں ان کی تعداد کل پانچ ہیں ۔ان میں سے تین خطوط اعلی حضرت رضی اللّٰد تعالی عنہ کے ہیں جنھیں آپ نے مولانا محم علی مونگیری کوار سال فرمایا تھااور دو خطوط مولانا محم علی مونگیری کے ہیں جنھیں انھوں نے جواباآپ کورقم کیاتھا۔اعلی حضرت امام احمد رضا کے لکھے ہوئے ان نینوں خطوں کو مفتی محمد محمود قادری کان پوری نے اپنی تالیف "مکتوبات امام احدرضا"میں جمع فرمادیاہے۔[امام احدر ضاخطوط کے آئینے میں، ص:۳۲،۳۳، مطبوعہ رضااکیڈ می رجسٹر ڈلاہور] خطوں کے مضامین کے مطالعہ سے لگتاہے امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ اور مولانا محمد علی مونگیری کے در میان بہت دنوں تک بیہ سلسلہ رہاہے کیوں کہ متعدّ داور گوناگوں سوالات ،ان کے جوابات پھراستفسار اور بار بار کااستفسار ان میں نظر آرہاہے۔ اب ذیل میں ان میں سے صرف دو خطوں کوبالتر تیب پیش کیاجار ہاہے:ان خطوط کی اہمیت کتنی ہے؟کس قدر خصوصیات کے حامل ہیں ؟ کس طرح کی خوبیال ان میں پائی جاتی ہیں؟ اور دین حق کے تحفظ کے تئیں آپ کے قلب مبارک میں کس قدر تڑپ تھی؟ان ساری چیزوں کوآپ خود ہی ملاحظہ فرمالیں: پہلاخط یہ ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

بگرامی ملاحظه مولوی صاحب، نامی مراتب، سامی مناقب مولوی سید محم علی صاحب ناظم ادامه الله بالهدی والمواهب \_ بعد ماھوالمسنون منتمس، یہ بعض خدام اجلہ علماہے اہل سنت کے سوالات محض بنظر انضاح حق حاضر ہوئے ہیں ، اخوت اسلامی کا واسطہ دے کر بنہایت الحاح گذارش کہ للہ خالص انصاف کی نگاہ سے غور کا مل فرمایا جائے ، واقعی عرض ہے کہ ان میں کوئی غرض نفسانیت ملحوظ نہیں،صرف تحقیق حق منظور ہے،ولہذا باوصف خواہش احباب ہنوزان کی اشاعت نہ کی کہ اگر حضرت بتوفیق

سب ایڈیٹر سہ ماہی پیغام مصطفیٰ انز دیناج بور

الهی جل وعلاخود ہی اصلاح مقاصد و دفع مفاسد فرمالیں توخواہی نہ خواہی ،افشاہے زلات کی کیاجاجت؟

مولانا! ایک ایک سوال کو تامل بالغ سے فرماکر غور ہو کہ اگر ان خادمان سنت ہی کے خیالات حق ہیں تو معاذاللّٰہ ضرر رسانی مذہب اہل سنت میں سعی کیسی سخت بات اور روز قیامت کس قدر باعث شدت مواخذات۔

مولانا!للدر جوع الی الحق بہتر ہے یا تمادی فی الباطل \_مولانا!ہم فقر اکوآپ کی ذات خاص سے علاقہ نیاز ہے اور اراکین سے جدا بھی،خوداینے علم نافع وفہم ناصح سے تامل فرمائیں ،ان اخلاط کی مشارکت میں براہ بشریت خطافی الفکر واقع ہوئی تورجوع الی الحق آپ جیسے علماے کرام وسادات عظام کے زین ہے، نہ معاذاللہ عاروشین۔

مولانا!اس وقت ہم فقرا کا آپ کی جناب میں یہی خیال ہے کہ بوجہ سلامت نفس بعض حالاک صاحبوں کی ظاہری ہاتوں سے دھوکہ ہواہے ورنہ عیاڈا باللہ آپ کوہر گز مخالفت واضرار مذہب اہل سنت پراصرار مقصود نہیں ،بعد ننبیہ ان شاءاللہ تعالی بعض ا کابر علماکی طرح فورابطیب خاطر موافقت حق فرمائیں گے ۔ مبارک وہ دن کہ ہمارے معزز عالم آل پاک سیدلولاک صلی اللہ علیہ وسلم اسینے جداکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف مراجعت اور تلبیس مبتدعین اور تذلیس متصمین سے بالکلیہ مجانب فرمائیں۔ان ذلك على الله يسير، ان الله على كل شيء قدير ـ

مولانا!للّه چندساعت کے لیے لحاظِ ہرایں وآل سے خالی الذہن ہوکر اپنے جد کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسليم کی احادیث پیش رکھ کر تنہائی میں نظرِ تدبر فرمائیں ، پھران شاءاللہ تعالی آپ کی صلاحِ طبیعت سے بہت کچھ امید حق پسندی ہے ، توفیق رفيق باد، بحرمة سيد الاسياد ،هادي السداد، قائد الرواة الى مناهج الرشاد عليه وعلى آله الامجاد وصحبه الاوتاد افضل الصلوات واكمل السلام الى يوم التناد ،أمين ـفقير احمررضاقادري،از:برلي ۲۹ رشعبان المعظم، بوم الجمعه ۱۳۱۳ هه\_ [مكتوبات امام احدرضا، ص: ۸۸،۸۹]

اس مکتوب میں اعلی حضرت امام احمد رضار ضِی اللّٰہ تعالی عنہ نے ان اعتراضات وایرادات کی وضاحت طلب فرمائی ہے جو براہ راست ناظم ندوہ اور ان کے اراکین پرعائد ہور ہے تھے، مگر ان کی جانب سے کوئی معقول جواب نہیں آیا، بلکہ مصلحت اور حکمت کو آڑ بناکر کے انھوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ بیدامور تحریروں سے حل نہیں ہوسکتے ، جبیبا کہ آنے والے دوسرے مکتوب کے مضامین سے واضح اور عیال ہے۔

#### دوسريے خطكے بعض اقتباسات:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم جناب مولانا دام فضلكم

ہربیر مسنونہ۔۔۔نامی نامہ آیا،ممنونی لایا،مظنون تھا کہ یہ قبل اصول نیاز نامہ صرف پرچہ سوالات دیکھ کرتح ریر ہواہے، فقیر کی گزارش کا جواب اقرب الی الصواب عطام و گا، لہذا تین دن منتظر رہا اب جانا کہ ساری گذار شوں کا یہی پاینخ تھا کہ سوال نہ سنیں گے ،جواب نہ دیں گے ہم سیے حنفی، شمن نیچری ہیں۔

سب ایڈیٹر سه ماہی پیغام صطفیٰ اتر دیناج پور مفتى غلام محمر ہاشمی مصباحی مولانامکرما! بحمدالله تعالی۔۔۔ آپ نے سوالات بالاستیعاب ملاحظہ فرمائے، توغور نہ فرمایا، یاغور فرمایا توانھیں تحریرات کتب ومضامین ندوہ سے نہ ملایاور نہ آپ جیسے فضلا پر مخفی رہنے کی بات نہ تھی۔

مولانا!آپ ان حضرات کی تشریک میں مصلحت بتاتے ہیں، ہاں آپ کا قصد مصلحت ہی ہو گر ذرانظر توفر ہائے کہ ابھی کئی دن کئی رات ؟ ابتداہی میں اس خلط مفاسد سے کیسی کیسی آفتیں پیدانہ ہوئیں ۔ رودادوغیرہ کی کاپیال مذہب اہل سنت کے حق میں زہر کی بجھی چھر یوں سے بھر گئیں، ادنی برکت شرکت کا یہ نمونہ ہے کہ وہ رافضیوں کا جمجہد آج تک اشتہارات میں چھاپ رہا ہے کہ اس نے مجمع اہل سنت میں جناب امیر کے سرپر دستار خلافت بلافصل کا بندھنا ثابت کر دیا اور سنیوں کا کوئی عالم جواب دہ نہ ہوا، بھلا بخر ض بطل دوایک معین بدمذہ ہوں کی تشریک میں کوئی مصلحت خاصہ خیال فرمائی، اگرچہ اس پر ہزار مفاسد دینیہ متر تب ہو چکے ۔ یہ عام بد برخواہی دین وسنت میں ڈوبا ہوا ہے ۔ اللہ احادیث واقوال ائمہ ونصوص کتب عقائد وغیر ہا ملاحظہ ہوں کہ کس قدر بدخواہی دین وسنت میں ڈوبا ہوا ہے ۔ احادیث واقوال ائمہ تواگر ضرورت دے گئی۔ گول اللہ تعالی ہی سن لیں گے ، بافعل آپ جیسے موفی صافی منش کو حضرت شیخ مجد دالف ثانی صاحب رحمہ اللہ کا ایک ارشاد یا دولا تا ہوں اور اس مین ہدایت کے امتثال کی امیدر کھتا ہوں ۔ حضرت ممدوح اسیخ مکتوبات شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں: "فساد مبتدع نیادہ تراز فساد صحبت صد کافرست "۔

مولانا!خدارانصاف،آپیازیدیااراکین مصلحت دین ومذہب کوزیادہ جانتے ہیں یا حضرت شیخِ مجدد؟ مجھے ہرگزآپ کی خوبیوں سے امید نہیں کہ اس ارشاد ہدایت بنیاد کو معاذاللہ لغوو باطل جانبے اور جبوہ حق ہے اور بے شک حق ہے توکیوں نہ مانبے ؟جس سے ظاہر ہے کہ کافروں کے بارے میں فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمدین کا حکم ایک حصہ ہے توبدمذہبوں کے باب میں سوچھے سے بھی زیادہ ہے۔

مولانا!۔۔۔پرچپئسوالات کواول تا آخر بنظر غور صاف قلب سے ملاحظہ فرمائیے اور کتب ندوہ مثل ہر دورو دادر سالہ اتفاق و مضامین نظم ونثر وغیر ماپر منطبق کرتے جائیے۔

مولانا! میں آپ کوسی فاضل نہ جانتا توبار باریوں الحال گزارش نہ کرتا، پھر عجب عجب ہزار عجب کہ آپ نظر نہ فرمائیں، یا سیح خادم سنت واہل سنت کی گزار شوں کو معاذاللہ تعصب ونفسانیت کے سوے ظن پر لے جائیں ۔۔۔ ایک خالص اسلامی قلب سے ادھر توجہ کیجیے، میں بشہادت رب العزت کہتا ہوں و صفی باللہ شھیدا کہ فقیر کے اعتراضات زنہار زنہار تعصب ونفسانیت بھی پر مبنی نہیں، صرف دین حق کی حمایت اور اہل سنت کی خیر خواہی مقصود ہے، بغرض باطل یہ فقیر نالائق، ننگ خلائق، نفسانیت بھی کر تا تو حضرت افضل العلما تاج الفول، محب رسول مولانا مولوی محمد عبدالقادر بدایونی کو معاذاللہ نفسانیت پر کیا حامل تھا؟ فرض کروکہ آپ ان کی صفات ملکیہ سے آگاہ نہیں توکیا استاذالمدر سین بقیۃ الماہرین جناب مولانا مولوی محمد لطف اللہ صاحب کو بھی ندوہ سے تعصب ونفسانیت ہے؟ خداراکسی ضدی عامی کی نہ سنے ، اپنے سیح خیر خواہوں کی بات پر کان رکھے، چلے یہ بھی مانا کہ بی سب کسی کی خیال میں نفسانیت پر ہوں مگر جو بات کہی گئی اسے غور توفرما لیجے ۔ اگر اس کے تسلیم میں دینی نفع اور انکار واصر ار میں مذہب حق کی سخت بدخواہی ہو ونفسانیت پر ہوں مگر جو بات کہی گئی اسے غور توفرما لیجے ۔ اگر اس کے تسلیم میں دینی نفع اور انکار واصر ار میں مذہب حق کی سخت بدخواہی ہو توفسانیت والے آپ کے بھلے کی ہی کہتے ہیں ، اس پر کیوں کم نگاہی ہو؟

مولانا! بعنایت الہی، صوفی آب، عالم آب، مناظر آب، آپ کوکسی کے بتانے کی کیاحاجت ؟ ۔۔۔اب تمام کت ندوہ مطبوعہ مفصلا بالاستیعاب ملاحظہ ہوں ،آپ پر توخود عیاں ہوجائے گا کہ آشکاراونہاں کس کس قدر مخالفت شدیدہ مذہب سنت وائمہ اہل سنت کی صریح توہین ،اصحاب بدعت نه اصحاب بدعت که خود مذاہب بدعت کی اعلانیہ مدح و تحسین حنفیہ ، شافعیہ ،مالکیہ ، حنبلیہ میں اختلاف عقائد ہے،وہ بھی اس حدیر کہ ایک کے عقیدہ سے باقی تین پر کفرلازم،ان کے عقائد کی روسے خیال کیا جائے تو ہاہم اسلامی شرکت بھی نہ رہے۔۔۔ابو بکر صداتی وعمر فاروق کا امام برحق ہونا پاجنتی ہونا در کنار ،سرے سے ان کے مسلمان ہونے کاہی ثبوت . قطعی نهیس،نادیدارالهی قطعی الثبوت،نه القدر خیره و شره من الله تعالی قطعی الثبوت،نه قرآن موجود کامحفوظ و تام مطابق ماانزل الله مونا قطعی الثبوت، قرآن مجید انگریزی، پنڈ تائی، سب کچھ پڑھنے کی فضیلت میں اتراہے،اللہ عزوجل شفاعت سے ناچار ہوکر گناہ بخش دیتا ع، الى غير ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الفاضحة.

کیامعاذاللد آب سافاضل، صوفی کامل، ایسی بددینیول گرامیول کوروار کھتاہے؟ یاایسی شرکتول پرراضی ہوسکتاہے؟ حاشاو کلاً! بحمدالله مجھےاس وقت تک آپ کی طرف سے پاس نہیں۔

مولانا!افسوس ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ امور تحریروں سے حل نہیں ہوسکتے ،کرم فرما!تحریر نے کیا قصور کیا؟اور بوں ہی ہی تومباحثہ نہ کیجیے ، مجادلہ نہ کیجیے ، صرف حق کا مجھنا مجھانا ہے ، وہ غور کیجیے تواہمی کھلا جا تا ہے ، نہ تحریر کی ضرورت نہ تقریر کی حاجت۔آپ کاخیر خواہ نیاز مند صرف اتنا چاہتاہے کہ کسی طرح آپ اعمال نظر واستعمال فکر فرمائیں ،سوالات مرسلہ کا جواب نہ دینا ہی ،اب مخضر سوال حاضر کرتااور ملک جبار جل جلالہ کے کلام سے دوآیتیں یاد دلاکر بواپسی ڈاک ان کا جواب مانگتا ہوں ،آپ عالم ہیں، کتمان علم وشریعت نہ فرمائیں گے ،آپ ان معاملات سے آگاہ ہیں اخفاے شہادت نہ فرمائیں گے اور اس کا جواب بھی عطانہ ہو تومولانا! یہ آپ کا نیاز مند حقِ خیر خواہی اداکر دیا، آپ فرماتے ہیں زبانی ہم اور آپ بیٹھ کرصاف کرلیں گے، مولانا! خدا جانے وہ صاف کرنے کا دن کون ساآئے گا، پیش از انعقاد جلسہ طے ہونالازم ہے ، نجاست میں اختلاف ہے ، کھانے سے پہلے سمجھ لینا جا ہے پاکھاکر سوچ لیں گے کہ پاک تھایانا پاک؟۔

مولانا!الله عزوجل سے دعاکر تاہوں کہ آپ اینے پاک دل،صاف طینت کو کام میں لائیں ۔ فقیراس نیاز نامہ اور اس طلب شهادت و طلب تمكم شریعت كا جواب جلد عطا فرمائيس وبالله التوفيق فقيراحمدرضا قادرى عفى عنه ۵ررمضان المبارك ١٣١٣ه [از:مكتوبات امام احمد رضاء ص: ۸۹ تا ۹۵

۵ا ررمضان المبارك ۱۳۳۳ هه کوآپ نے تیسر اخطار قم فرمایا۔ بیہ خط مذکورہ دو نول خطوں سے تھوڑابسیط اور تفصیلی تھا،اس میں بھی آپ نے سوالات کی وضاحت اور صفائی کا مطالبہ فرمایا، مگر مرتا کیا نہ کرتا ،غیر مقلدوں اور وہابیوں کے بہکاوے میں آکران سوالوں کے جوابات سے پہلوتھی کی اور کوئی توجہ نہ دیا۔

#### تيسرىكاوش:



طرح کی ساری کوششیں صرف ہوچکیں تواعلی حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور تدبیر اپنائی۔اس کے لیے آپ نے اپنے وقت کے سرخیل علماہے مشورہ کیا، اکثر علمانے بیر راہے دی کہ ان کوندو یوں اور غیر مقلدوں کے تسلط سے نکال لی جائے۔ مگر چوں کہ بہ کام آسان نہیں تھا، کیوں کہ ان کو تحریک ندوہ کی جانب سے ایک اچھی خاصی رقم بطور تنخواہ مل رہی تھی،اس لے امام احمد رضارضی اللّٰہ تعالی عنہ نے بیہ تجویز پیش فرمائی کی ان کوبر ملی کے مدرسہ میں بحیثیت مدرس بلالیا جائے۔اگراس طور پر بلایاجائے گاتووہاں کی تخواہ چھوڑ کر بہاں آناان کے لیے آسان ہوگا۔اس تجویز کوسارے علمانے پسند فرما مااور حضور محدث سورتی کواس کام لیے کان بور روانہ فرمادیا گیا۔حضور محدث سورتی ابھی کان بور پہنچے ہی تھے کہ اس مقصد کی خبر ندوہ کے اراکین کوہوگئی، انھوں نے مولانامجم علی کی چاپلوسی شروع کر دی اور انھیں بہرکانے کے لیے نت نئے طریقے استعمال کیے ، بالآخر وہ اس تجویز کونا کام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔مولاناوصی احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ نے ایک مکتوب کے ذریعہ اعلی حضرت امام احمد رضا کوان حالات کی اطلاع دی جس کامتن پہیے:

"بعداہدی ہدیہ ۔۔۔ میں نے حسب ارشاد صواب بنیاد محض بنظر خیر خواہی اسلام تدابیر اصلاح میں کوئی دقیقہ باقی نہیں ر کھا۔ حتی کہ جناب مولانامولوی محرعلی صاحب کو حضور کی ملازمت کے لیے آمادہ کیا، بلکہ ان سے عہدوثیق لیا۔ جیناں جیہ تاریخ روانگی سے بھی میں حضور کو اطلاع دے دیا۔ مگرافسوس کہ بوجوہ عدیدہ شاہد مقصود منصہ ظہور پر جلوہ گرنہ ہوا۔ انالله و انا البه ر اجعه ن\_وصى احمد شغى،از: كان بور،۵ار شوال ۱۳۱۳ هـ[تذكره محدث سورتي،ص:۹۵]

تحریک ندوہ کی اصلاح کے ان ایام میں حضور محدث سورتی نے اس طرح سے بڑی مختیں صرف فرمائی ہیں۔ آپ ہر طرح کی خبرے امام احمد رضارضی الله رعالی عنه کوآگاه کرتے رہتے تھے۔ دوران خط وکتابت جب مولانامحم علی کی جانب سے مطالبہ در مطالبہ کے باوجود کوئی جواب نہیں آر ہاتھا توآپ بھی بزریعہ خطوط مطالبہ کرتے رہتے۔ایک مرتبہ آپ نے جوابات کے مطالبہ کے لیے ایک خط ارسال فرمایا ، اتفاق ایسا ہواکہ آپ کو جواب آگیا۔ اس جواب کی وصولیائی کے بعد آپ نے فوراایک خط تحریر فرمایا اور بغرض اطلاع اسے امام احمد رضارضی الله تعالی عنه کوروانه فرمادیا۔خط کامضمون درج ذیل ہے:

بحرالعلوم مولاناو بالفضل اولنامولوي احمد رضاخان عت فيوضأتهم المشارق والمغارب \_

السلام عليكم ورحمة الثد

میں نے سابق عریضے میں نظر فیض اثر سے گذار ناتھا کہ جناب ناظم صاحب پر میری تحریر کاکوئی اثر نہیں پڑنے کامگر ان کو متنبہ کروں گا۔ چنال چہ ایک عریضہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ انھوں نے بیاعنایت کی کہ فورا جواب دیا۔ جواب کے الفاط بعینہ نیچے مرقوم ہے:

. ''عزیزی انسلام علیم ورحمة الله! محبت نامه نے بہنچ کر مسرور کیا۔ آپ کا غصہ یا خفگی چوں کہ خلوص کی وجہ سے ہے ،اس لیے مجھے مسرت ہوتی ہے۔بربلی کی انجمن اسلامیہ نے دعوت جلسہ کی اور مولو کی احمد رضاخان صاحب کاخلاف ذکر کیااور مولوی خلیل الرحمن صاحب وغيره نے بھی حالت دريافت کی ۔اراكين اب تک اس بات پر ہيں كه بريلي ميں جلسه ہونا چاہيے، ديکھيے كيا ہو''۔انتی

# °CO OSO مفتى غلام محمر ہاشمی مصباحی کلامہ۔اصل حال بیہ ہے کہ ناظم صاحب براے نام ہیں۔ قابواور ہی لوگوں کا ہے۔اراکین موجودین میں کوئی خوش عقیدہ نہیں۔جو خوش عقیدہ نہیں۔جو خوش عقیدہ نہیں۔ جو خوش عقیدہ ہوگئے ہیں۔ نوش عقیدہ سے مانند شاہ محمد حسین الہ آبادی وغیرہ وہ لوگ بھی ندوہ کی حرکتوں سے متنفر ہوکراب کی سال سے علاحدہ ہوگئے ہیں۔ اب باقی ماندہ اراکین میں سب سے اول درجے کے دخیل شبلی معتزلی ہیں اور دوسرے درجے کے مولوی خلیل الرحمن صاحب سہارن بوری ،مولانا شبلی نے ان کو لکھا ہے کہ جس طرح ہوندوہ کا جلسہ بریلی ہی میں ہونا چاہیے۔وصی احمد خفی از: بیلی بھیت ، الرشعبان المعظم سااسا ھ[تذکرہُ محدث سورتی ،ص:۹۵، ۹۳، بحوالہ مکتوبات علما۔ص:۱۰۸]

# القدوه ككشف دفين الندوه كي تاليف:

اکملی حضرت امام احمد رضارضی الله تعالی عنه کایه وطیره تھاجب تک آپ کسی مسکه پر کامل تحقیق نه فرمالیتے کوئی حکم صادر نه فرماتے تھے۔اس مسکلے میں بھی آپ نے یہی طریقه اپنایا، تحقیق پر تحقیق، خطوط بیے جمسلسل جدوجہد میں لگے رہے، بار بارکی مخلصانہ اور بهدر دانہ اپیل، استفسار در استفسار اور کئی بار طلب جوابات کے بعد جب حق الیقین ہوگیا تب آپ نے "القدوه لکشف دفین الندوة" تحریر فرمایا۔

ر "تحریک ندوہ میں آپ کا یہ فتوی بہت ہی وقیع اور لاکن تحسین تھا۔ بڑی اہمیت اور افادیت کا حامل تھا، اس کی اہمیت کے لیے اتناہی کافی ہے کہ آپ کے علاوہ ہندوستان کے تقریبا بجین علما ہے متبحرین نے اس پہ تصدیقی دستخط ثبت فرمائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بورے ہندوستان میں بڑی قدر کی نگاہ سے اسے دیکھا بھی گیا اور اس پر عمل کی کوششیں بھی ہوئیں۔ [تذکرہ محدث سورتی، ص: ۹۳] اعلی حضرت امام احمد رضا اور دیگر علما ہے اہل سنت ادھر اصلاح کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے سے اور ادھر ارباب ندوہ بریلی میں اجلاس کی تیار یوں میں مصروف تھے، جب اہل ندوہ نے بید دکھا کہ امام احمد رضا اب ہمارے مفاسد کا کھل کر اعلان کر رہے ہیں اور ان کا ایک گراں قدر فتوی بھی منظر عام پر آ چیاہے جس میں بچپن علما ہے اہل سنت کی توثیقی دستخط ثبت ہیں توانھوں نے جلسہ بریلی کے انعقاد کے لیے ایک ٹیم تیار کی اور اسے ہدایت کی کہ وہ بریلی کے قرب وجوار میں اپنے آپ کوسنی ظاہر کریں اور اجلاس کے بریلی کے انعقاد کے لیے راستہ ہموار کریں۔

امام آحمد رضار ضی اللہ تعالی عند نے بھی اس کی ٹیم کے جواب میں چند علما ہے اہل سنت کو تیار فرمایا۔ اور بعض جگہوں میں تو عوام اہل سنت اور علما کو تیار کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئی وہ خود ہی ان کواپنے شہروں سے بھگانے میں مصروف تھے۔ پیلی بھیت میں ندوہ کے پر چار کے لیے شاہ سلیمان بھلواری پہنچاتھا۔ بیسلے کلی کی روپ میں بڑااہم کر دار اداکر رہاتھا، مگر علما ہے بیلی بھیت نے اس کا اصلی چیرہ عوام اہل سنت کے سامنے واشگاف کیا جس کے بعدوہ وہاں سے ناکام واپس حیالاً گیا۔

اس کے چلے جانے کے بعد مزید تحریک ندوہ کی خباثت کوظاہر کرنے اور اس کے فریب سے لوگوں کو بچپانے کے لیے پہلی بھیت بیخ کر بھیت بین بھیت بیخ کر فروغ اہل سنت کے لیے جم کر کام کیا، ندویوں کے فریب اور مکاریوں سے لوگوں کو آشنا کیا اور تحریک ندوہ کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ [طحصًا از:مصدر سابق ص: ۹۸ تا ۹۸ تا





#### تيسراجلسه:

ندوۃ العلما کا تیسر اجلسہ برلی میں منعقد ہوا، ارباب ندوہ کا خیال تھا کہ ہم عوام اہل سنت کو فریب دے کربر یلی میں اجلاس کرکے اپنی کامیابی پر فخر کریں گے، مگران کا بیہ خیال باطل تھہرا، کیوں کہ علما ہے اہل سنت نے اپنی کوششوں سے اخیس اپنے مقصود میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ جلسہ تومنعقد ہوا مگر خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔

اس جلسے میں مصنف تفسیر حقانی مولوی عبدالحق نے مدارس اسلامیہ کے نصاب پر شدید نکتہ جینی کی اور یہ کہا:

"اگرناگوارخاطرعلمانه ہوتوصاف صاف عرض کردوں کہ پگڑی باندھ کر نکلے ہوئے عالم یامولوی کاعلم میں بہت کم پایہ ہوتا ہے فقہ میں اس قدر مہارت نہیں ہوتی کہ معاملات کا فیصلہ کرسکے ۔وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو کہیں کا جج بنادیا جاہے "۔ [تذکرہ محدث سورتی، ص:۸۹ بحوالہ سیوف العنوہ علی ذمائم الندوہ، ص:۳۱]

اس تیسرے جلسے میں مولوی عبدالحق نے اگر چپراس طرح کے ہفوات کیے، مگران کا کچھ خاص نقصان نہ ہوا، کیوں کہ اس وقت تک لوگ ان کے دجل وفریب اور منشاد مقصود سے کامل آگاہ ہوچکے تھے۔

# الم احدر ضارضي الله تعالى عنه كي جانب سے ايك اور كوشش:

اس تیسرے جلسے کے دوران امام احمد رضااور تاج الفحول محب رسول مولانا عبدالقادر بدایونی رضی اللہ تعالی عنہمانے مل کر ایک کوشش بیہ فرمانی کہ ان دونوں بزرگوں نے ارباب ندوہ سے براہ راست ملاقاتیں کیں اور کئی گئے فیڈ اکرات کیے۔جب ان ک پاس راہ فرار کی کوئی صورت باقی نہ رہی توانھوں نے مجبورا بیوعدہ کیا کہ اجلاس کے انعقاد سے پہلے پہلے اختلافات کو دور کر دیاجائے گا، لیکن جلسہ شروع بھی ہوااور ختم بھی ہوا، مگر اختلافات اپنی جگہ برقرار رہ گئے۔[مصدر سابق]

#### چوتهااوريانچوارچلسه:

اس تحریک کا چوتھاجلسہ میر ٹھ میں ہوامگر چول کہ ندوہ اور اہل ندوہ کے حقیقی حالات سے اہل میر ٹھ واقف ہو چکے تھے ،اس لیے اراکین ندوہ کواس جلسہ کے انعقاد سے کچھ خاص فائدہ نہ ہوا۔

اس کے بعد انھوں نے پانچویں جلسے کی منصوبہ بندی شروع کی اور اس کے لیے شاہ جہاں بور میں انعقاد کا فیصلہ کیا۔

#### دونوں جلسوں کی تردید:

امام احمد رضااور دیگر علما ہے اہل سنت آئی کوششوں کے بعد بھی متحرک اور فعال ہی رہے۔ ایسانہیں ہواانتھک کوششوں کے بعد آپ کی جانب سے کسی طرح کی عدم توجی پیدا ہوجائے بلکہ جلسوں کی روداد اور حالات کا برابر پیۃ لگاتے رہتے۔ جب شاہ جہال بور میں جلسہ کے انعقاد کا فیصلہ قرار پاچ کا توعلم ہے اہل سنت کے اتفاق سے تاج الفحول حضرت مولانا عبد القادر بدا بونی اپنے چند جلیل القدر علم سے کرام کو لے کرکے جن میں حضور محدث سورتی ، مولانا عبد الواحد پیلی بھیتی ، مولانا محمد حسن رضا خال بریلوی ، نواب سلطان احمد خال بریلوی ، مولانا عبد القیوم بدا بونی ، مولانا جمیل الدین بدا بونی ، مولانا حافظ بخش آنولوی اور مولوی حکیم محمد مومن سجاد

حِنَانِ عَلَاجِ لَا كُنْ اللَّهِ اللَّ

کان پوری وغیرہ شامل تھے۔ شاہ جہان پور پہنچے اور وہاں ایک ہفتے سے زائد قیام فرمایا۔ ندوہ کے فتنوں کوبلاخوف وخطرعام کیا، جگہ جگہ تقریریں کیں اور رد ندوہ پر متعدّد بہفلٹ بھی تقسیم کیے، ان سب کے علاوہ اراکین ندوہ سے براہ راست ملا قاتیں کیں اور اخیس دعوت مباحثہ دیتے رہے۔ نتیجہ یہ ہواکہ شاہ جہاں بور کے لوگ علما ہے اہل سنت کے ساتھ ہوگئے اور جلسے میں سوامے چند حامیان ندوہ کے اور کوئی شامل نہ ہوا۔ [تذکرہ محدث سورتی، ص:۱۰،۰۰،۰۰۱]

#### چهٹااجلاس:

مذکورہ تمام جگہوں میں اجلاس کی ناکامی کے بعدار باب ندوہ نے ساوتھ انڈیا کا پلان بنایا، چپناں چپراس کے حیصے جلسے کے لیے مدراس شہر کا انتخاب کیا مگروہاں بھی ناکامی ہی ہاتھ آئی۔

## امام احدر ضارضی الله تعالی عنه کی جانب سے جواب:

مدراسی عوام کے ایمان وعقائد کی حفاظت اور اہل ندوہ کے مکروفریب سے اخیس بچانے لیے امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنه نے اپنے مرید و خلیفہ منشی محمد لعل خال و یلوری مدراسی کو منتخب فرمایا۔ انھوں نے حکم پاتے ہی عوام الناس کو ندویوں کے عقائد باطلہ سے آگاہ کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ اس خمن میں بڑے پہانے پر متعدّد پیفلٹ اور کتا بچے شائع کیے اور حضور محدث سورتی کا نظر ثانی شدہ فتوی ''انفع المشواھد'' بھی تقسیم کیا۔ نتیج میں بے جلسہ بھی درہم برہم ہوگیا۔ اعلی حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا میابی اور جدوجہد پر الحاج منشی لعل خال کو مبارک بادی پیش فرمائی اور ایک خطروانہ کیا جس کا ضمون ہے :

الحمد للد كه الله عزوجل نے مدراس میں ندوہ مخذولہ پر آپ کوفتخ نمایاں بخش ۔ الحمد لله كه الله عزوجل نے علما كوحق كى طرف رجوع فرمایا۔ الله تعالى آپ كودونوں جہال میں بے شار نعمتیں اور اجرکثیر عطافرمائے اور آپ جیسے عالی ہمت، خادم سنیت، ہادم بدعت اہل سنت میں بکثرت پیدا كرے ۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی الله تعالی علیه و علیهم اجمعین ۔ میں بچ عرض كرتا ہول كه آپ اور مولانا قاضى عبد الوحير صاحب اور مولانا وصی احمد صاحب محدث سورتی كی شان كا ایک ایک سنی بھی ہرشہر میں پیدا ہوجائے توان شاء الله تعالى اہل سنت كا طوطى بول جائے۔ [تذكرہ محدث سورتی ص:۵۰۱ ـ بحواله خزانه كرامت، ص:۵۰۱ز: محيم منشی محمد لعل خال ویلوری مطبع حنفیہ پٹنه ۲۳ سامی ا

# رد تحریک ندوه میس امام احمد رضا کی تصانیف:

تحریک ندوہ کے ردوابطال میں آپ نے مذکورہ تمام کاوشوں اور کوششوں کے ساتھ ساتھ اس دوران ایک درجن سے زائد کتا ہیں بھی تصنیف فرمائی ہیں جو آپ کے تجدیدی اور تحریری کارناموں کا ایک بڑاروشن اور تابناک باب ہے ، اس سلسلے میں جو کتابیں آپ نے تالیف فرمائی ہیں۔ مؤلف "حیات اعلی حضرت "علامہ ظفر الدین بہاری دحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ان کی مجموعی تعداد سترہ ہیں اور انہی کتابوں کو ماہنامہ المیزان کے امام احمد رضانمبر میں آپ کی تصانیف کے باب میں رد تحریک ندوہ کے عنوان کے تحت بھی رکھا گیا ہے: کتابوں کی فہرست کچھ تفصیل کے ساتھ مندر جہذیل ہے:

# 

| _ |                            |
|---|----------------------------|
|   | . 1000 2.727 1.102 1.112 s |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |

|                                                         |      | V /                                                                          | *                  | نمبر |
|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| موضوعات                                                 | زبان | اساے کتب ور سائل                                                             | سن تصنیف           | شار  |
| رد تحریک ندوه                                           | اردو | فتاوى القدوه لكشف دفين الندوة                                                | ۱۳۱۲               | 1    |
| ر د تحریک ندوه میں حرمین<br>شریفین کافتوی               | اردو | فتاوي الحرمين برجف ندوةالمين                                                 | ∠ا۳اھ              | ۲    |
| ناظم ندوه سے خطو کتابت                                  | اردو | مراسلات سنت وندوه                                                            | ااسااھ             | ٣    |
| ندوه سے ستر سوالات                                      | اردو | سوالات حقائق نمابرؤس ندوة العلما                                             | ۱۳۱۳ ۵             | ۴    |
| رد تحریک ندوه                                           | اردو | اشتهارات خمسه                                                                | ۱۳۱۳ ۵             | ۵    |
| خرافات ندوه کار د                                       | اردو | غزوه لهدم ساك دار الندوه                                                     |                    | 7    |
| تحریک ندوہ کے تیسر سے روداد کارد                        | اردو | ندوه كاتيجه رودادسوم كانتيجه                                                 |                    | 4    |
| ایک ندوی تحریر کار د                                    | اردو | بارش بہاری برصدف بہاری                                                       | ۵۱۳۱۵              | ٨    |
| رد تحریک ندوه                                           | اردو | سيوف العنوه على ذمائم الندوه                                                 | ۵۲۳۱۵              |      |
| رکن ندوه کی تحریر کے ردمیں                              | اردو | صمصام القيوم على تاج الندوه عبدالقيوم                                        |                    |      |
| وہ سوالات جو متعدّد لوگوں سے<br>کیے گئے اور وہ عاجز رہے | اردو | الاسئلة الفاضلة على الطوائف الباطلة                                          | ** اله             |      |
| خيالات تحريك ندوه كارد                                  | اردو | سوالات علماوجوابات ندوة العلما                                               | 11110              |      |
| فتاوی حرمین کانز جمه                                    | اردو | ترجمة الفتوى وجه بدم البلوى                                                  | ےاس <sub>الھ</sub> |      |
|                                                         | اردو | خلص فوائد فتوى                                                               | ےاس <sub>الھ</sub> |      |
|                                                         | اردو | سرگزشت وماجرائے ندوہ                                                         | ساسا <sub>ھ</sub>  |      |
|                                                         | اردو | ندوه پربرىلى شرىف مىن كىياگزرى                                               |                    |      |
|                                                         | عربي | آمال الابرار وآلام الاشرار                                                   | ۸۱۳۱۵              |      |
|                                                         | عربي | تحریک ندوہ کے مقابل قائم ہونے والی مجلس مجلس ندوۃ<br>العلماکے بارے میں قصیدہ |                    |      |
|                                                         | عربي | العلماكے بارے میں قصیدہ<br>سکیین و نورہ بر کاکل پریشال ندوہ                  |                    |      |

[حیات اعلی حضرت ،ص:۳۸۸،۳۸۸ ماهنامه المینران ممبئ کاامام احمد رضانمبر ، منتخب ازص:۳۰۹ تا۳۲۴ سن اشاعت ۲۲ رمارچ،۲۷۹ء]

مفتی غلام محمر ہاتمی مصباتی مصطفیٰ اتر دیناج پور

# تحریک ندوه کی تردید میں امام احمد رضار ڈالٹیوئی تقریری خدمات:

مجدّ ددین و ملت امام احمد رضا رضی الله تعالی عنه کثیر الجهات شخصیت کے مالک تھے ۔الله تعالی نے آپ کی ذات بابر کات میں بے شار فضائل و کمالات اور خوبیاں ودیعت فرمائی تھی۔ تحریک ندوہ کی تر دیدمیں جہاں آپ نے تحریری وتصنیفی اور قلمی جہاد فرمایا ہے وہیں اپنی تقریر وخطابت اور دعوت و تبلیغ کے ذریعہ بھی اس کے مفاسد کا خوب آپریشن کیا ہے ۔اس حوالے ہے آپ کی تمام تقریری وخطانی خدمات کا احاطہ تومیں نہیں کر سکتا تاہم دواہم خطاب کا تذکرہ ضرور کررہاہوں جو مجھے حیات اعلی حضرت اور تذکرہ محدث سورتی میں نظر آئے ہیں ۔ان میں سے ایک خطاب آپ نے عظیم آباد پٹنہ میں فرمایاتھا اور دوسرا خطاب کولکا تا دھرم تلہ جامع مسجد میں۔

ندوۃ العلماسے علاحدگی کے بعد علماہے اہل سنت کا یہ معمول بن گیاتھا کہ جس شہر میں ندوہ کا جلسہ منعقد ہو تاوہاں علماہے اہل سنت بھی جمع ہوتے اور اجلاس کرکے ندوہ کے فتنوں اور بدعقید گیوں کوواشگاف کرتے۔ پٹنہ اور کولکا تا کا جلسہ اسی سلسلے کی دواہم کری ہیں:تفصیل بیہے:

# ردٌندوه يريدنه مين تقرير:

۱۳۱۸ھ میں ندوۃ انعلما کاایک جلسہ پٹنہ میں منعقد ہوا۔اس کے جواب میں قاضی عبدالو حید عظیم آبادی نے بھی وہیں ایک جلسہ رکھااور علاہے اہل سنت کو مدعوکیا ، جلسے میں اہلی حضرت امام احمد رضا کو بھی دعوت تھی ، جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوتے توموجود علمامیں سے کسی نے بتایا کہ سامعین میں کچھ دیو بندی علماجھی ہیں جو سننے یا جائزہ لینے کے غرض سے آئے ہوئے ہیں، ا تناسننے کے بعد آپ نے تقریر شروع کی، پہلے سر کارعلیہ الصلاۃ والسلام کی شان رفیع اور آپ سے عشق و محبت پر مدلل گفتگوفر مائی، پھر ندوہ اور اس کے عقائد باطلہ کے ردمیں ایسامبر ہن اور بسیط خطاب کیا کہ دیو بندیوں کو منھ چھیانے کی جگہ نہ ملی ،ایک ایک کرکے تھسکتے گئے اور بھا گتے گئے۔آپ کی بیرتقریر حیات اعلی حضرت، ج:ا میں کل۱۵ر صفحات پر چھیلی ہوئی ہے،اگر مقالے کی طوالت کااندیشہ نہ ہو تا توبوری تقریر من وعن نقل کر دیتا، اہم اس کا کچھ آخری حصہ آپ کے سامنے ہے:

تحریک ندوہ کی تمام گراہیوں اور فتنوں کے تفصیلی بیان کے بعد فرمایا:

'' پیر کلمات اور ان کے امثال خرافات کواہل ندوہ کی جوروداد ہے ، جومقال ہے ،الیبی ہی باتوں سے مالا مال ہے ۔سب صريح وشديد نكال وعظيم وبال وموجب غضب ذي الجلال ہيں۔امير المومنين مولى المسلمين شير خدا مشكل كشاعلى مرتضى وَثلاً عَلَيْ کے زمانہ اقد س میں خوارج نے ظہور کیاوہ علما تھے ،عباد تھے ،قراکہلاتے ،راتیں شب بیداری ،اور دن تلاوت قرآن وذکر باری میں گزارتے، مگر کم راہ تھے، اہل سنت کے مخالف و بدخواہ تھے۔ امیر المومنین کرم الله تعالی وجهه الکریم نے نہ ان کے علم وفضل پر نظر فرمائی ، نہ ان سے اخوت اسلامی کی تھہرائی ، بلکہ ان پر لشکرکشی فرمائی ۔ سَراشرار پر برق بار ذوالفقار چپکائی۔وہ دس ہزار مولوبوں کا ندوہ تھا، فقط دورویے کے ٹکٹ لے کر مولوی نہ بنتے تھے ،بلکہ واقعی علم رکھتے تھے ،حدیث

حانتے ،قرآن پڑھتے تھے۔عبداللہ ابن عماس رضی اللہ تعالیءنہما نے ان کے شکوک کہ بعینہ وہابیہ کے شکوک تھے ،رفع فرمائے ۔ یانچ ہزار حق کی طرف رجوع لائے ، یانچ ہزار ختمہ الله علی قلوبھمہ رہے ۔ ان پر تیغ شرربار اشرار شکار اسد کرد گار،حیدر کررار چیکی،اور ایک ایک کرکے ہر گردن کشیرہ خاک ذلت پر فرش کی ۔وہ خببیث قتل ہور ہے تھے،کسی نے آکر خبر دی کہ بھاگ کر نہر کے یار گئے ۔عالم ماکان ومایکون صلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم کے نائب ،اسداللّٰہ الغالب نے فرمایا: ہر گزنہیں ہے ان میں سے دس نہرکے یار نہ جاسکیں گے ،سب ادھرہی قتل ہوں گے ۔ پھر بہت و ثوق کی خبریں آئیں کہ یار بھاگ گئے ۔ فرمایا والله وہ ادھرنہ جائیں گے ،اس پار ہلاک ہوں گے ۔سچا وعدہ الله تعالی کے سچے رسول کا ، جل جلالہ وصلی الله تعالی علیہ وسلم ۔ بالآخر تحقیق ہواکہ واقعی دس بھی نہ جاسکے ،سب اسی طرف کنارہ آب سے کنارہ نار میں جاگزیں ہوئے ۔کسی نے کہا خدا کا شکر ہے کہ جس نے زمین کوان کی نجاست سے پاک کیا۔امیر المومنین نے فرمایا: واللہ!وہ ابھی مردوں کی پیٹھ میں ہیں،عور توں کے پیٹ میں ہیں، وہ قرن ظاہر ہوتے رہیں گے۔ کلما قطع قرن نشأ قرن جبان كى ايك سكت كاٹ دى جائے، دوسرى سراٹھائے گی۔حتی یخرج آخر همد مع المسيح الدجال يہاں تك كدان كا پچچلا گروه دجال كے ساتھ نكلے گا۔

اس وعدهٔ صادقہ کے مطابق ،ایسے مولو پوں کی سنگت ، ہر زمانہ ہر قرن میں مختلف نام مختلف صورت سے ظاہر ہوتی رہی ، یہاں تک کہ بار ہویں صدی میں نجدی خبیث ظاہر ہوا،اور مذہب وہابیہ نے کہ خوارج مخذولین کاسیافضلہ خوارہے، شیوع کیا ۔ان کے وہی عقائدوہی مکائد،وہی دھوکے،وہی تلبیس،وہی ادعاہے حمل قرآن و حدیث ۔ان خبیثوں کااعتراض تھاکہ حضرت على وْتِلْنَظَةُ نِهِ حضرت ابوموسي اشعري وْتِلْنَظَةُ كُوحَكُم بنايا ،اور الله عزوجل فرما تاہے:ان الحڪيم الا لله ،حکم نہيں مگر الله ڪ ، بيد شرك ہوا۔ حالاں كەاللە عَزَدَّانَّ فرما تاہے: فابعثوا حكّما من اهله وحكّما من اهلها، مردوزن ميں اختلاف ہوتوايك حكم اس کے لوگوں سے بھیجواور ایک حکم اس کے لوگوں سے ۔ حدیث میں ہے: پنزل عیسی حگما مقسطا، یعنی عیسی علیہ السلام حاکم عادل ہوکر نزول فرمائیں گے بیروہابیہ،ان خوارج کے شاگر دکہتے ہیں: اہل سنت انبیا اولیا سے استعانت کرتے ہیں ، اور الله تعالى فرما تاہے: ایاك نعبد وایاك نستعين، ہم تجھى كو بوجيس تجھى سے مدد دیاہيں ۔ بيشرك ہوا۔ حالال كه الله تعالى فرماتا ہے: تعاونو اعلی البر والتقوی، نیکی اور پر میزگاری پر ایک دوسرے کی مددکرو ۔ حدیث شریف میں ہے: فالیناد اعینونی یاعبادالله، بول یکارے مددکرومیری اے اللہ کے بندو۔

حقیقت ذاتیہ وعطائیہ میں نہ ان خبیثوں نے فرق کیا ،نہ انھوں نے ۔ کذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ، بیرسب گم راہ فرقے ائمہ ہدی وا کابرمجوبان خدا کے شمن ہیں ۔۔۔ رافضیوں کی عداوت توہریجے پر ظاہر ۔اللّٰہ اللّٰہ!وہ صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ جن کے فضائل سے ایک شمہ سن چکے ۔وہ صدیقہ بنت الصدیق ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جن كامحبوبه سيدالمرسلين محبوب رب العالمين صلى الله عليه وسلم بهونا آفتاب نيم روز سے روش تر۔ وہ صديقه جن كى تصوير بہشتى حرير ميں روح القدس خدمت اقدس سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ميں حاضر لاميّن \_وہ ام المومنين كه جبريّل امين بآل فضل میین ،اخییں سلام کریں ،اور ان کے کاشانہ عزت وطہارت میں بے اذن لیے حاضر نہ ہوسکیں ۔وہ صدیقہ کہ اللّٰہ عزوجل وحی

نہ جھیجے ان کے سواکسی کے لحاف میں ۔وہ ام المومنین کہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی سفر میں بے ان کے تشریف لے جائیں،ان کی یاد میں واعروساہ!فرمائیں۔وہ صدیقہ کہ بوسف صدیق علیہ السلام کی براءت کی شہادت اہل زلیحہٰ سے ایک بجیرادا کرے ، بتول مریم کا تبریه روح الله و کلمة الله فرمائے ، مگران کی براء ت وطیب وطہارت کی گواہی میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔وہ ام المومنین کہ محبوب رب العالمین ﷺ ٹاٹھا ٹاٹھا ان کے یانی پینے میں دیکھتے رہیں کہ کوزے میں کس جگہ لب مبارک رکھ کریانی پیاہے، حضور پرنورﷺ اپنے لیا اسے لبہاہے مبارک ،خدایسند وہیں رکھ کریانی نوش فرمائیں ۔یہ اشقیاہے ملاعنہ خذلہم الله ایسے محبوبان خدااور رسول کے دشمن ،ایسوں کے بدگو ،ایسوں پر طعنہ زن ،اور ندوہ مخذولہ ان سب کی دوست ،ان سب كَ الْجِمْن، قاتلها الله من ندية الفتن. [حيات اعلى حضرت، ص:٢١٥،٢١٦]

# ردّندوه میں کولکا تامیں تقریر:

پٹنہ کے جلسہ کے بعدامام احمد رضارضی اللہ عنہ اور دیگر علما ہے اہل سنت نے ارباب ندوہ کو کئی بارچیلنج کیا، مگر ان کی حانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ ۱۹سارھ کولکا تا میں ندو روں کا جلسہ ہونے والا تھا، اس جلسے کے جواب میں مجلس علماہے اہل سنت کولکا تانے ا یک جلسه رکھااور ہندوستان کے مختلف بلا دوامصار سے علما ہے اہل سنت کومد عوکیا۔امام احمد رضااور دیگر علمانے موقع غنیمت سمجھ کر پھر مناظرہ کا چیلنج کروایااور اس سلسلے میں آپ کے مرید وخلیفہ الحاج منشی لعل محمد خان نے [جواس وقت کولکا تامیں مقیم تھے]بڑااہم کردار اداکیا۔ اجلاس سے پہلے انھوں نے دعوت مناظرہ کواشتہار کی صورت میں شائع کرائے نہ صرف تقسیم کیابلکہ اخبارات میں بھی ا شائع کرا دیا۔ ناچار مولوی شاہ نظام الدین ندوی نے مناظرہ کی دعوت قبول کرلی مگر ارباب ندوہ نے کولکا تا پہنچ کرنہایت ہی خاموشی سے اس دعوت کور دکرادیااور مناظرہ کرنے سے معذرت کرلی۔

مجلس علما ہے اہل سنت کی دعوت پر جو علما کو لکا تا پہنچے تھے ان میں امام احمد رضار ضِی الله تعالیٰ عنه ، حافظِ بخاری شاہ عبد الصمد سہسوانی پھیچوندوی، مولانامحمعادل کان بوری، مولانا عبدالسلام جبل بوری وغیرہ شامل تھے۔ان علمانے کولکا تامیں کئی دنوں تک قیام فرمایا۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضانے متعدّد جگہوں میں تقاریر کیں اور عوام اہل سنت کولکا تا کو عقائد ندوہ اور اس کے مفاسد سے آگاہ فرماتے رہے۔ کولکا تامیں ان کار کردگیوں کے بارے میں اپنے خط میں حضور محدث سورتی کوآگاہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: " کلکته میں دیا بنه کا جلسه تھاوہاں بھی جاکر مناظرہ کاغل کیا، پندرہ پندرہ ہزاررویے جمع کردینے تھہرے، تاروں اور خطوط پربارہ دن م کالمه ربا، نه تقانوی نے اقرار مناظرہ کیانیہ دیابہ جم سکے، حسب عادت قرار بر فرار افتاد۔ حامی سنت حاجی لعل خال صاحب سلمهٔ ان و قائع کی تفصیل کارسالہ چھیوانے کوہیں،ان شاءاللہ تعالی،اسی طرح اسی ماہ صفر میں رہتک صوبہ پنجاب سے تھانوی صاحب نے پہلے بى خط ير فرار كيااس كاان شاءالله تعالى رساله حصّے گا۔والسلام۔فقيراحدرضا قادري غفي عنه [مكتوبات امام احدرضا، ص: ۵۴] ان تمام ترجدوجہداورعمل پیہم کے بعداعلیٰ حضرت امام احمد رضااور دیگر علاے کاملین ندوہ کی اصلاح اور اس کی سدھار میں مکمل کامیات تونه ہوسکے لیکن اتنافائدہ ضرور ہواکہ اسے حسب توقع مقبولیت حاصل نہ ہوسکی اور ایک بہت بڑافائدہ بیہ ہواکہ لوگ اس

بایڈیٹرسہ ماہی پیغام صطفیٰ اتر دیناج بور مفتى غلام محمد مأثمي مصباحي کے باطل نظریات اور گمراہ کن عقائدے آگاہ ہوگئے، وہ ندوہ جس کوایک دوسال میں ایک مضبوط نظیم کی صورت اپنالین تھی ایک دہائی گاعرصہ گزر گیا مگروہ اپنا پیر ہندوستان کے کسی خطے میں جمانہ سکا۔ جس سر زمین میں بھی اس نے کھڑے ہونے اور جمنے کی کوشش کی داعیانِ حق وصدافت اور خصوصًا مجد داظم نے اسے عکنے نہ دیا۔ جس طرح آندھیاں خاک کے ذروں کواڑاتی پھراتی رہتی ہیں اسی طرح علماے حق اس کا پیچھاکر کے مختلف خطوں اور گوشوں میں دوڑاتے رہے۔

اس کے علاوہ ندوہ کے اندر گروہ بندی بھی شروع ہوگئ،اندرونی معاملات اور اصول و توانین کی تیاری اور اس کے نفاذ میں تھینچا تانی ہونے لگی، بیہ معاملہ اتنازور پکڑا کہ ناظم ندوہ مولانا محمد علی مونگیری کو بھی حفظ عزت کی خاطر مستعفی ہونا پڑا۔

"حیات عبدالحی"کے مؤلف نے لکھاہے:

"بالآخرندوة العلماکی تاریخ میں وہ نازک موڑا گیاجو تقریباً تمام تحریکوں اور کوششوں کی تقدیر بن حکاہے۔ لینی مجلس انظامی ندوة العلماکے اندرونی اختلافات، مزاجوں کے عدم توافق بلکہ تضاداور تنافض کی بنا پر مولاناسید محمطی مونگیری نے بار بار کی کوششوں اور ارکان کے معذرت وافکار کے بعد ندوة العلماکی نظامت سے استعفی دے دیا ۔ اور وہ جلسہ انظامیہ منعقدہ ۱۳۲۷ر بیج الثانی ۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۷ جولائی ۱۳۰۳ء میں منظور ہوگیا۔ [حیات عبدالحقی، ص: ۱۳۵، مطبوعہ ندوة المصنفین دہلی]

مولانا محرعلی مونگیری کے بعد مولانا سے الزمال شاہ جہال بوری ناظم مقرر ہوئے۔اورانھوں نے بھی ۱۲/۱پریل ۴۰ء کو نظامت کے عہدہ سے استعفی دے دیا۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہاایک کے بعد ایک نظامت کا عہدہ سنجالتے رہے اور آپسی خاش ، نااتفاقی اور پچھ نہ پچھ مجبور یوں کی وجہ سے مستعفی ہوتے رہے ، آخر میں یہ عہدہ مولوی عبدالحی کے لڑکے حکیم عبدالعلی کے حوالے کیا گیا۔ جس کے بعد ندوہ کی نظامت اور ندوہ عبدالحی کے گھر تک محدود ہوکررہ گیااور آج بھی اسی گھرانے کے زیر تسلط چل رہا ہے۔

تحریک ندوہ کے قیام کے بعداہل ندوہ کی گندی پالیسیوں،ان کے باطل عقائدونظریات اور مفاسد کابر صغیر میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ نوٹس لی ہے ان میں مجد ددین و ملت امام احمد رضار ضی اللہ تعالی کانام سرفہرست ہے۔سب سے پہلے آپ ہی نے اس تحریک سے علاحد گی اور کنارہ شی اختیار فرمائی۔آپ کی نگاہ دوررس اور خداداد بصیرت نے ندوہ کے پہلے ہی جلسے میں ان کی جانب سے ہونے والے تمام خرافات اور باطل نظریات کا پتہ لگا لیا تھا۔ابتداء آپ کے ساتھ ساتھ بے شار علاے اہل سنت نے اس تحریک کی اصلاحی اور دفاعی کارروائیوں میں حصہ لیا، مگر حضرت مولانا شاہ فضل رحمن تنج مراقا بادی کی وفات کے بعد سااسا اھے کو تمام علاے کرام آپ کی قیادت میں متحد ہوگئے پھر اخیر تک آپ ہی کی قیادت میں ندوہ کے خلاف کارروائی ہوتی رہی۔

جن بزرگول نے اس بورے عرصے میں آپ کی نفرت و حمایت کی ہے اور رد تحریک ندوہ میں حصہ لیا ہے ان سب کا احاطہ تو یہاں مشکل ہے اس لیے بطور تبرک صرف چندمشاہیرا کا برعلاے کرام کے اسادرج کیے جارہے ہیں:

[1] تاج الفحل محب رسول حضرت مولاناشاه عبدالقادر بدايوني \_

[۲] کنزالگرامت جبل الاستفامت حضرت مولاناوصی احمد محدث سورتی \_ [۳] حافظ صحیح بخاری حضرت مولاناسید عبدالصمید سهسوانی بهیموندوی \_



[۴] حضرت والادر جت شاهامین احمد جانشین حضور مخدوم الملک بهاری \_

[۵] استاذالاسانذه حضرت مولانابدایت الله خال جون بوری ثم رام بوری \_وغیر جم [رحمهم الله تعالی][حیات علی حضرت ص:۴۸ س مجد ددین وملت اعلی حضرت امام احمد رضار ضِی الله تعالی عنه نے ردّ تحریک ندوہ میں جو خدمات انجام دی ہیں اور جو مساعی جمیلہ فرمائی ہیں ان سب کے احاطے کے لیے ایک نہیں کئی د فتروں کی ضرورت ہے اور مجھ حبیبا ناقص المطالعہ اور کم فہم ان سب کا احاطہ ہی کیا کر سکتا ہے تاہم میں نے حسب مطالعہ ان کی ایک ادنی سی جھلک پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے۔

الله تعالى بهم كواور تمام ابل سنت و جماعت كوامام ابل سنت، مجد ددين وملت امام احمد رضارضي الله تعالى عنه اور ديكر تمام بزرگوں کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرماے اور جذبہ خدمتِ دین حنیف سے شاد کام فرماکر دینی وعلمی ، ملی ومذہبی ہر طرح كى خدمات سے قوم كوفائده بنجانے كى قوت وصلاحيت پيداكرے ـ آمين بجاه النبى الكريم عليه و على آله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدّين.

#### \*\*\*\*\*



## باب چهارم مقالات: خدمات دانزات اور روابط وتعلقات

# اعلیٰ حضرت امام احمدر ضابریلوی اور مشائع کچھو جھہ: **روابطوتعلقات**

#### **ٔ مفتی عبدالخبیراشر فی مصباحی: پ**رسپل دارالعلوم منظراسلام التفات گنج امبیدً کر نگر

#### مخضر تعارف خانوادة اشرفيه:

مولاناسیدابوالحسن مانک بوری نے اپنی کتاب'' آئینۂ او دھ''میں او دھ کے سارے خانوادۂ انٹراف کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ ان خانوادوں میں دخیل فرقوں اور خارج جماعتوں کی نشان دہی کی ہے۔انہوں نے لکھاہے کہ:

''جوسادات وہاں بلقب اولاد سیداشرف جہاں گیر کے معروف ہیں۔ یہ واقعی میں اولاد سید عبدالقادر جیلانی رضی اللّه عنه کے ہیں''۔[سیدشاہ ابوالحسن مانک بوری، آئینہ آو دھ، ص: • کا مطبع: نظامی کانپور، ۱۳۰۳ ھ۔]

ان واقعی اولادسیرنا شخ عبد القادر جیلانی علیه الرحمه کے خانوادہ عالی و قار کا طریقی انتساب تارک السلطنت، غوث العالم، جہانگیر، مخدوم سیداشرف سمنانی کچھوچھوی ابن سلطان سید مجدابراہیم نور بخشی ابن سلطان سید عمادالدین شاہ نور بخشی سمنانی علیم الرحمہ کی طرف اور نسی انتساب مخدوم آفاق سید عبدالرزاق نورالعین ابن سید عبدالغفور حسن جیلانی علیماالرحمہ کی طرف ہے۔ لطائف اشرفی کے مطابق حضرت مخدوم آفاق علیه الرحمہ کی پانچ اولاد نرینه کی تعلیم و تربیت بھی خود مخدوم سیداشرف جہاں گیر علیہ الرحمہ نے فرمائی تھی۔ بڑے صاجزادے کا انتقال آپ کی ظاہری حیات میں ہو گیاتھا، باتی چار کو آپ نے خود علاقہ ولایت و خلافت سیر دفرمایا تھا۔ سید شاہ حسن جیلانی سرکار کلال کو کچھوچھ، سید شاہ حسین جیلانی سرکار خورد کو جون پور، سید شاہ فرید جیلانی کو بسوڑی بارہ بنگی اور سید شاہ احمد جیلانی کو جائس کی ولایت عطاکی تھی۔ یہ وہ علاقے ہیں جہال مخدوم سیدا شرف جہال گیر علیہ الرحمہ نے قیام فرمایا تھا اور مریدین و متوسلین کی ایک بڑی تعدادان علاقوں میں موجود تھی، ان علاقوں میں اپنے نبیروں کو بھیجنے کی یہ حکمت سیمی کہ فروغ دین وسنیت کے لیے جومشن آپ نے ان علاقوں میں شروع کیا تھاوہ جاری وساری رہے۔ حضرت مخدوم آفاق علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد حضرت سید شاہ حسن جیلائی کچھوچھوی سرکار کلال آپ کے جانشیں ہوئے۔

## مخضر تعارف امام الل سنت اعلى حضرت امام احمد رضاخان محدث بريلوى:

حضرت علامہ امام نقی علی خان علیہ الرحمہ کے صلب سے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ۱۰ر شوال المکرم ۲۷۲۱ھ مطابق ۱۲۷۲ جون ۱۸۵۲ء بروز شنبہ بوقت ظہر محلہ جسولی بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ صرف

عالم، مفتی، حافظ، مفسر، محدث، فقیہ، نعت گو شاعر، مصنف اور محقق ہی نہیں تھے بلکہ دینی علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ سائنسی و عقلی علوم میں بھی آپ کو دست رس تھی۔ آپ کی ذات ہمہ جہت تھی ، ہر فہرست میں سر فہرست تھی۔علامہ ہدایت اللّٰد ابن محمود سندهی مہاجر کلی نے آپ کے تعلق سے نہایت جامع بات کہی ہے کہ:

''وہ[املی حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ]اس کے اہل ہیں کہ ان کے نام سے قبل اور بعد میں کوئی بھی فضیات کا خطاب لگایاجائے''۔[معارف رضا۱۹۸۷ء، ص:۱۰۲،ادار ہ تحقیقات امام احمد رضا، کراحی ،سال اشاعت ۷۰۸اھ مطابق ۱۹۸۷ء]

اسى طرح مفتى غلام معين الدين صاحب في آب كانهايت مخضر اور جامع تعارف ان لفظول مين پيش كيا ب:

"حرمین طیبین اور دیگر بلاداسلامیه کی بیگانه روز گارعلمی مستیول نے اعلی حضرت قدس سره کونابغه روز گاراور عدیم النظیر محقق تسلیم کیاہے۔اس سے بھی قطع نظر اعلی حضرت کی جملہ تصانیف اور خصوصًا فتاوی رضوبیہاس امر کی واضح شہادت دے رہاہے کہ اس كالمصنف د قائق كاخزينه، حقائق كالنجيينه اورتمام علوم عقليه اور نقليه ميں منصب امامت پر فائز تھا" \_[ماہنامه الميزان بمبئ،امام احمه رضانمبر، جلدنمبر۲، شاره نمبر۷،۸۰۹،۱٫۷ مئی، جون۲۷۹،ص :۹۶۱، ضمون امام احدر ضااور صدر الافاضل ، مفتی غلام معین الدرنیسی ]

امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنی اڑسٹھ سالہ حیات میں دنیا کو بہت کچھ دیا۔ سیکڑوں تحقیقی کتابیں لکھیں، بہت سے لانیخل مسائل حل کیے اور اہل سنت و جماعت کی قیات کے لیےان گنت افراد تیار کر کے ۲۵ر صفر ۲۸ سالہ میں دنیا سے روبوش ہو گئے۔

# عہدِ امام حدرضا کے سجادہ نشینان کچھو چھہ مقدمہ:

امام اہل سنت، اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ جس زمانے میں آغوش عالم میں آئے۔اس زمانے میں خانواد کا شرفیہ کے تیر ہویں سجادہ نشیں شیخ طریقت سید شاہ منصب علی اشر فی جیلانی مند سجاد گی پر جلوہ ریز تھے۔حضرت سید شاہ منصب علی کے بارے میں مولانامفتی محمود احمد رفاقتی ڈلٹنگائیا پرنے لکھا ہے کہ:

"حضرت شاہ منصب علی صاحب نے رشد وہدایت میں زندگانی بسر فرمائی، صاحب صبر ورضا و توکل بزرگ تھے، ان کی ذات بابر کات مرجع انام تھی،خلائق کااز دہام ان کے گر در ہتاتھا، سلسلہ ار شاد وسیع ترتھا''۔[ حیات مخدوم الاولیامحبوب ربانی،محمود احمد قادري، ص: ٣٩، ناشر حضرت امين شريعت ترسك اسلام آباد، سون برسا، مظفر بور، سال اشاعت ٢١٠١ه هر/٠٠٠ و مخصًا]

حضرت شاه منصب على صاحب كاوصال شب دوشنبه، بعد نصف ليل محرم الحرام سن ٤٠ ١١١٠ ه كوموا- بوم دوشنبه شام كو كنارة تالاب نير شريف مسجدك پاس تدفين موكى - فرحمه رحمة واسعة-"فنافى الله كريم الخلق" ـ آپ كاسال وصال نکلتائے۔

امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جس سال اپنی عمر کے تیر ہویں زینہ پر قدم رکھا تھا،اسی سال سجادہ مخدوم سید اشرف جہاں گیرسمنانی علیہ الرحمہ پر چود ہواں سجادہ نشیں رونق آراہوئے تھے۔ جیانچہ حیات مخدوم الاولياء ميں ہے:

دارالعلوم منظراسلام التفات تنجامبيدٌ كرنگر مفتى عبدالخبيرا شرفى مصباحي "حضرت شاہ منصب علی نے اپنی کبرسنی، ضعف و نقابت اور امراض کے ججوم کی وجہ سے اپنے برادر زادہ حضرت اشرف الاولیامولاناالحاج سید شاہ شرف حسین صاحب قبلہ قدس سرہ [برادرو مرشد طریقت ہم شبیہ غوث اظم محبوب سبحانی مولاناالشاہ سید محمد علی حسین اشر فی میاں علیہ الرحمہ ] کو ۱۲۸۵ھ مطابق ۱۸۲۸ء کو اپناجائشین کیا اور سرکار کلال کی سجادہ نشینی کا منصب تفویض فرمادیا اور خلافت نامہ بھی تحریر فرمادیا"۔

اشرف الاولیاسیر شاہ اشرف حسین علیہ الرحمہ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں حیات مخدوم الاولیامیں لکھاہے کہ:
"واقف اسرار قاب قوسین، مجمع البحرین، صاحب القدوة القد سیہ، اشرف الاولیا حضرت مولاناالحاج سید شاہ اشرف حسین قدس سرہ کی ولادت باسعادت بروز دوشنبہ چودہ جمادی الثانیہ ۱۲۹۰ھ کو حضرت کچھو جھامقد سیمیں ہوئی ۔ یہ امجد علی شاہ اودھ کا عہد تھا [–۱۲۵۸ھ] ۔ "خودصاحب سجادہ نے اپنی تاریخ پیدائش ۲ر صفر ۱۲۹۰ھ [کے روز نامچہ] میں بعنوان" تاریخ خودگفتم "تحریر فرمایا ہے۔
"اختر ہند" آمدہ سال ولادت این فقیر جہار دہ بوداز جمادی آخریں ویوم پیر

چهارده بوداز جمادی آخرین و یوم پیر سال دیگرخود بجستم آمده"خور شیرعلم" عهدسشاه لکھنو بودا سے روشن ضمیر

[تفصيل ديكھيے: مرجع سابق،: ۵۲ مع حاشيه ]

حضرت انشرف الاولیا ،صاحب قلم و قرطاس بزرگ تھے۔آپ کی علمی یاد گاروں میں انوار انشرفی۔منظوم سوائح حضرت مخدوم سیدانشرف جہاں گیرسمنانی۔ ﷺمحضر جہانگیری۔ بیدرسالہ وہابیوں کے عقائد کے بطلان میں مضامین کی شکل میں لکھا گیا۔ ﷺمنظوم شاہ نیاز انشرف ﴿نعتیہ دیوان ﴿سار ضخیم جلدوں پر شتمل روز نامجہ۔

حضرت اشرف الاولیاسید شاہ حسین اشرف علیہ الرحمہ نے تقریبااتی سال کی عمر پائی،۲۵ رمحرم ۱۳۴۸ھ کووصال ہوا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے دور میں ہم شبیبہ غوث عظم محبوب سبحانی ،اعلی حضرت ابواحمد سید محمد علی حسین اشر فی میاں علیہ الرحمہ بھی سجادہ نشین رہے۔ہم ان کامختصر تعارف آئندہ صفحات میں پیش کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی۔

## امام احدر ضااور مولاناسيد اشرف حسين اشرفي جيلاني:

اشرف الاولیامولاناسیداشرف حسین جیلانی کچھوچھوی ،امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ولادت سے ۱۲ سال پہلے رونق آراہے جہاں ہوئے اور ان کی وفات کے بعد آٹھ سال تک دنیا کوزینت بخشتے رہے۔ گویا امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا بچپن ، جوانی اور بوڑھاپاسب آپ کے زمانے میں آئے گزرے۔ دورِطالب علمی ، دور علمی عروج اور دور قیادت سب آپ کی شیخت کے زمانے میں پایٹ محمل کو پہنچے۔ ایک جہاں دیدہ شیخ سے

مفتی عبدالخبیرانشر فی مصباحی مسلم النفات تنج امبیدًا کرنگر

علما ہے عصر کے حالات و کوائف پوشیدہ رہیں! یہ کہاں ممکن ہوتا ہے۔ چناں چہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی علمی و مذہبی خدمتیں بھی حضرت اشرف الاولیاعلیہ الرحمہ سے پوشیدہ نہ رہیں،ان کی تصنیفات و تالیفات کی خبریں آپ تک برابر پہنچتی رہیں، آپ ان سے واقف بھی رہے اور مطالعہ بھی کرتے رہے۔

امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اور اشرف الاولیامولانا الشاہ سیداشرف حسین جیلانی کچھوچھوی علیماالرحمہ کے تبلیغی مشن میں کیسانیت تھی۔ دونوں بزرگ ردوہابیہ فرماتے تھے۔اس میدان میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے کارنامے جگ ظاہر ہیں ، مختاج بیان نہیں۔ حضرت اشرف الاولیاعلیہ الرحمہ نے بھی وہابیوں کے عقائد باطلہ کی تردید این زندگی کا حصہ بنالیاتھا۔ آپ جہاں تشریف لے جاتے تھے اپنے وعظ وبیان میں وہابیوں کی تردید ضرور فرماتے تھے۔ چنانچہ مفتی محمود احمد قادری لکھتے ہیں:

" خضور اشرف الاولیانے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ بھی پورے انہاک سے انجام دیا۔ آپ کے زمانے میں مولوی اساعیل دہلوی کی بدنام زمانہ[کتاب] تقویۃ الایمیان کا زور ہوا۔ فرنگی محل، شاہ جہان پور، رام پور، بدایوں، بریلی کے علماس کے رو پر مستعد ہوئے۔ حضرت کچھو جھہ مقدسہ میں آپ کی ذات گرامی نے وہابیت کی بلاکو دور رکھا"۔[حیات مخدوم الاولیا محبوب ربانی، محمود احمد قادری، ص:۵۹، ناشر حضرت امین شریعت ٹرسٹ اسلام آباد، سون برسا، مظفر پور، سال اشاعت ا۲۲۱ھ (۱۰۰۶ء] اشرف الاولیاء علیہ الرحمہ نے وہابی فتنہ کی سرکوبی کے لیے قلمی رد بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ حیات مخدوم الاولیا میں ہے کہ: " مضرت اشرف الاولیاء علیہ الرحمہ نے وہابی فتنہ کی ہرآشوب دور میں نجدی وہابیوں کے عقائد کے بطلان میں مسلسل مضامین کا سلسلہ شروع کیا جودار العلم والعمل حضرت فرنگی محل کے ماہنامہ " النظامیہ "میں مسلسل چھپاکیا اور نظر ثانی کے بعد محضر جہال گیری کے نام سے کتابی شکل میں چھیا۔[مرجع سابق، ص: ۲۲۹]

# فروغ رضویات میں سیدشاه اشرف حسین کچھو چھوی کاکردار:

اشرف الاولیاسید شاه اشرف حسین علیه الرحمه کا دور اعلی حضرت اما م احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمه کا ابتدائی دور تھا۔ مندوستانی مذہبی تاریخ میں آپ کانام اور کام اپنی جگه بنار ہاتھا۔ حضرت اشرف الاولیا نے اس دور میں آپ کی تصنیفات و پیغامات کو عام کرنے کا ایساطریقه اختیار کیا جو انوکھا اور عجیب وغریب تھا۔ وہ طریقه به تھا کہ جب آپ کسی مرید کو اپنا تجر ہ طریقت دیتے تواعلی حضرت محدث بریلوی کی کسی کتاب کانام اس میں لکھ دیتے اور اس مرید کووہ کتاب پڑھنے کی تاکید کر دیتے۔ فروغ رضویات کا به طریقه شاید آپ سے شروع ہوکر آپ ہی پرختم ہوگیا۔

# اعلی حضرت اور ان کے شاگر دوں کی کتابوں کی تائید:

مفتی عبدالخبیرا نثر فی مصباحی مسلوم النفات بینی النفات بینی النام النفات بینی النفات بینی النفات بینی المبید کرنگر

ظفر مسعوداین مولاناسید مظفرحسین کچھوچھوی کے یہاں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت انثرف الاولیاء علیہ الرحمہ نے اعلی حضرت امام احمد رضافاضل کی بریلوی کی کتابوں کا بھی مطالعہ فرمایا تھا۔ جینانچہ جب امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی عليه الرحمه كى كتاب "الكو كبة الشهابية "فرقه اساعليه كى ردمين حييب كرآئى توآب نه صرف اس كامطالعه فرمايا بلكه اس کی تائید و توثیق فرمائی اور اینے مریدین کو مطالعہ کرنے کی تلقین بھی فرمائی ۔ جیناں چہ حیات مخدوم الاولیامیں ہے کہ" فاضل بريلوي مولانا احد رضاخان عليه الرحمه كي كتاب "الكو كبة الشهابية" جب ردعقائد اساعيليه مين حيب كرآئي، حضرت اشرف الاولىياء نے اس كى تائىيدو تحسين فرمائى اور اپنے شجر دُعاليه ميں مريدوں كوآگاه فرمايا اور فرمان جارى فرماياكه مولانااحمد رضاعلامهٔ بریلی نے اس کتاب میں پیچہتر وجوہ سے اساعیل دہلوی کا کفراور کفریات ثابت کیاہے، قابل مطالعہ کتاب ہے،اس کو مطالعہ میں ر کھنا جاہیے"۔[نفس مرجع،ص:۵۹]

حضرت اشرف الاولىيامولا ناالشاه اشرف حسين عليه الرحمه جس طرح امام ابل سنت املى حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اس طرح آپ کے شاگر دوں کی کتابوں کو بھی پڑھاکرتے تھے۔اپنے مطالعہ کی روشنی میں علماومشائخ کے بتائے ہوئے طریقوں پراینے مریدین کی تربیت فرماتے تھے۔ چینانچہ صدر الشریعہ تلمیذ اعلی حضرت کی کتاب" بہار شریعت" جب منظرعام پر آئی توآپ نے اپنے مریدوں کواس کتاب مستطاب کے مطالعہ کی تاکید فرمائی، جناں جہ آپ نے اپنے شجر ہ عالیہ اشرفیہ میں لکھاکہ:

''مولوی امجدعلی مفتی الہندنے بہار شریعت نام سے فقہ حنفی کے مفتی بہ مسائل کو مرتب کیا ہے۔اس کو مطالعہ میں رکھنا عايي\_به بالق، ص: ١٠ [مرجع سابق، ص: ١٠]

# امام احدر ضابر بلوى اور مولاناسيد محم على حسين اشرفي ميان:

امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ولادت سے چھے سال پہلے ہم شبیبہ غوث أظم محبوب سبحانی، اعلی حضرت ابواحد محمر علی حسین اشر فی میاں کچھوچھوی علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی، یعنی آپ۲۲ر ربیج الآخر۲۲۱اھ مطابق ٤٧ مارچ ١٨٥٠ء كوشكم مادر سے آغوش دنياميں آئے۔ مولاناگل محمد صاحب خليل آبادي نے بہم الله خوانی كرائی اور ان ہى سے خلیل آباد میں رہ کرابندائی تعلیم حاصل کی۔فارسی کی تعلیم مولاناکرامت علی صاحب سے اوراس کے بعد کی تعلیم مولامانت علی گور کھپوری اور مولوی قادر بخش کچھوچھوی صاحب سے حاصل فرمائی۔اساتذہ کرام بکمال محبت و شفقت آپ کو تعلیم دیتے تھے۔علامہ سیدغلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں فیض آباد میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز تھے، حضرت اشر فی میاں کے بارے میں ان کے عہد شباب میں فرمایاتھا: ''شاہ صاحب نے وہ لیافت بہم پہنچائی ہے کہ علماکی مجلس میں بھی ایک شاندارر کن دکھائی دیں گے "۔[مرجع سابق،ص:۵۸]

املی حضرت انثر فی میال کچھوچھوی ۲۸۲اھ میں اپنے برادر حقیقی انثرف الاولیامولاناالشاہ سید انثرف حسین علیہ الرحمہ کے



مرید ہوئے اور اسی سال خلافت سے نوازے گئے۔ مرشدگرامی نے راہ سلوک میں آپ کے انہاک وترقی کو جب ملاحظہ فرمایا تو سلار بیج الاول ۱۲۸۲اھ مطابق ۱۱ جون ۱۸۹۱ء کو سجادہ نشینی کا منصب بھی عطاکر دیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کا کیسوال سال تھا۔ اللہ کریم نے آپ کو کمبی عمر عطاکی تھی، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیه الرحمہ کی کل عمر اڑسٹھ سال سے ایک سال زیادہ، انہتر سال آپ سجادہ نشیں رہے۔ بڑی بڑی عبقری اور خدار سیدہ شخصیتوں نے آپ سے بیعت وارادت کا شرف حاصل کیا، علماومشان کی معتد بہ تعداد نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ بہت سے ایسے علما بھی تھے جو مدارس اسلامیہ سے فراغت کے بعد محصٰ تعلیم سلوک حاصل کرنے کے لیے برسہابر س آپ کی خدمت میں حاضر رہاکرتے تھے۔ معرفت وسلوک میں آپ کی خدمت میں حاضر رہاکرتے تھے۔ معرفت وسلوک میں آپ کی خطمت کا اندازہ صدر العلماء امام النحو علامہ سید غلام جیلانی میر شھی علیہ الرحمہ کی اس عبارت سے لگایا جاسکتا ہے:

"قدوۃ السالکین ، زبدۃ العارفین، ملجاوہاوائے ہابیسال، مرجع وملاذ کاملال، اشرف المشائخ سیدناو مولانا الشاہ سید علی حسین صاحب کچھوچھوی قدس سرہ القوی [کے بارے میں] اہل کشف نے فرمایا کہ: آپ حسن صوری کے اعتبار سے اپنے جدامجد حضور غوث اللہ عنہ کے شبیہ تھے اور حسن معنوی کے اعتبار سے اولیائے کرام میں محبوبیت کے مرتبہ چہارم پرفائز، اول محبوب سیانی حضور غوث اللہ عنہ کے مرببہ جھے اور حسن معنوی کے اعتبار سے اولیائے کرام میں محبوب بیدائی حضور غوث اللہ عنہ کے مرببہ کے مرتبہ پرمان اللہ اللہ کے مرتبہ پرمان اللہ عنہ مجبوب الہی حضرت سلطان المشائخ، سوم محبوب بیزدانی حضور مخدوم سید اشرف جہاں گیر سمنانی، چہارم محبوب رحمانی آپ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مجد د ماۃ حاضرہ ، اعلی حضرت ، عظیم البرکت ، مولانا شاہ احمد رضاخان بریلوی قدس سرہ القوی کے قلم حقیقت نے اپنے محققانہ انداز میں آپ کے مذکورہ بالاحسن صوری و معنوی کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے عرض کیا تھا:

اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبال اے نظر کردہ و پردہ سے محسبوباں

[بشیرالقاری بشرح البخاری، علامہ سیدغلام جیلانی، ص:۱۸، ۱۵، مطبوعہ میر محمد کتب خانہ، آرام باغ، کراچی – ملخصاً –] چند زبانی اور تحریری روایتوں کا اعتبار کریں تو آپ کے مریدوں کی تعداد کم وبیش چار کروڑاور خلفاکی تعداد دوہزار سے زائد تھی۔ آپ کاوصال اار جب۵۵ ساھ مطابق ۲۷ر ستمبر ۱۹۳۹ء کورات ایک نے کربیس منٹ پر ہوا۔

# الملى حضرت امام احمدر ضابر بلوى اور الملى حضرت اشرفى ميال كچھوچھوى كے آپسى مراسم:

ہم شبیبہ محبوب سبحانی، اعلیٰ حضرت اشر فی میاں کچھو چھوی علیہ الرحمہ، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ احترام کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اشر فی میاں کچھو چھوی علیہ الرحمہ جس طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے تبحر علمی ، فہم و بصیرت اور تجدید و احیاے دین کے معترف تھے۔ اُسی طرح امام اہل سنت ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا شیخت اور جمال ظاہری و باطنی و کمالات روحانی کے دلدادہ تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے آپی میل جول سے شجر اسلام کی خوب آبیاری کی بزرگوں کے کارناموں سے تاریخ کے اوراق مزین ہیں۔ دونوں بزرگوں نے آپی میل جول سے شجر اسلام کی خوب آبیاری کی

مصباحی مضطراسلام النفات گنج امبیدًا کرنگر

ہے، اہل سنت وجماعت کو بھر بور تقویت پہنچائی ہے اور عوام اہل سنت کے دلوں میں عشق رسول کا ثمع فروزاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔جس طرح ان بزرگوں کے کارنامے جماعتی سطح پر شعل راہ ہیں، اسی طرح ان کی آپسی محبت ومؤدت، تعلقات ومراسم اور آداب واحترام اتحاد ملت کے لیے دعوت عمل ہیں۔

كتاب لاجواب" البريلويه كالتحقيق اور تنقيدي جائزه "مين لكهام كه:

" حضرت شاہ علی حسین اشر فی، آپ ۲۲ رہے الثانی ۲۲۱ اھ/۱۸۵۰ء کو کچھو چھہ شریف ضلع فیض آباد [انڈیا] میں پیدا ہوئے۔
اور اارر جب المرجب ۱۳۵۵ اھ/۱۹۳۷ء میں وصال ہوا۔ علم وفضل، تقوی وطہارت اور تبلیغ اسلام میں اپنی مثال آپ تھے۔ خاندانی
اعتبار سے سید سے اور شکل وصورت کے لحاظ سے شبیہ سیدناغوث اظم جیلانی رضی اللہ عنہ سے ۔ ہزاروں علماآپ کے حلقہ ارادت
سے وابستہ تھے۔ امام احمد رضا بریلوی آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کہاجا تا ہے کہ آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا کرتے
سے وابستہ تھے۔ البریلوی کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، ص:۱۸۳ مکتبہ قادریہ لاہور، باردوم، ۱۸۳۷ھ (۲۰۰۲ء)

امام اہل سنت، اہلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ،ہم شبیہ غوث عظم مجبوب سبحانی، اعلی حضرت اشر فی میاں علیہ الرحمہ میاں کچھو چھوی علیہ الرحمہ کی دست بوسی وقدم ہوسی فرماتے تھے۔ یہ عمل یک طرفہ نہیں تھابلکہ اعلی حضرت اشر فی میاں علیہ الرحمہ کھی اعلی حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی دست بوسی وقدم ہوسی کرنے میں سبقت کے خواہاں تھے اور عملاً اس کو بجالاتے تھے۔ چہانچہ سید صابر حسین شاہ بخاری نے نقل کیا ہے کہ: 'قشخ المشائخ سید شاہ علی حسین کچھو چھوی علیہ الرحمہ اور امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی آپس میں محبت و عقیدت کا بی عالم تھا کہ جہاں بھی ملتے ایک دوسرے کے لیے قیام فرماتے۔ دست ہوسی بلکہ قدم ہوسی میں سبقت کرتے۔ احترام بین الاکابر کا حسین منظر سامنے ہوتا"۔ [امام احمد رضا محدث بریلوی اور فخر سادات سید محمد کچھو چھوی ، سید صابر حسین شاہ بخاری قادری ، ص: ۱۳ مناثر رضا آکیڈ می رحسٹر ڈلا ہور ، سال اشاعت ، ندار د ، بحوالہ تذکر ہمیل مصنفہ محمد ابر اہیم خوشتر صدیقی ]

اپناآ کھوں دیکھا حال بیان کیا ہے، جسے مولانا سیدخلیل احمہ قادری صاحب نے نقل کیا ہے کہ:

"حضرت مولانا تقدی علی خان علیه الرحمه شیخ الحدیث پیر گوٹھ جوالی حضرت فامنل بریلوی علیه الرحمه کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک روز میں اہلی حضرت موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تومیں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت اہلی حضرت اعلیہ الرحمہ دوسری جگه عقیدت مندوں، شاگر دوں کی جگه ادب وحزت اعلیہ الرحمہ واسری جگه عقیدت مندوں، شاگر دوں کی جگه ادب واحترام سے تشریف فرماہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ یہ کون شخصیت ہے کہ جن کوانلی حضرت بریلوی [علیہ الرحمہ] نے این مندیر بھایا ہے۔

اعلی حضرت نوراللّه مرقدہ نے مجھے فرمایا: ''انہیں تعظیم دو'' یہ حضور غوث الاعظم [قدس سرہ العزیز] کے نور نظر حضرت سید علی حسین شاہ صاحب عرف اشر فی میاں سجادہ نشین کچھوچھہ شریف ہیں' [مقالات اشر فی، محمد منشا تابش قصوری، ص:۱۲، ناشر حلقهٔ اشر فیہ رجسٹر ڈ، پاکستان،سال اشاعت ندار د، بحوالہ مولاناسید دبیرارعلی شاہ کی سوانح، مصنفہ سید خلیل احمد قادری]

مفتی عبدالنبیرانشر فی مصباحی معنظر اسلام النفات تُنج امبیژ کرنگر کی معنظر اسلام النفات تُنج امبیژ کرنگر



علامه حسنين رضاخان عليه الرحمه لكصفي بين كه:

" حضرت سیرنا شاہ علی حسین صاحب قبلہ کچھو جھوی جو سیرناغوث پاک کی شبیبہ مشہور تھے،ان کی بزر گانہ شفقت و محبت تو آنکھوں دبیھی ہے۔ان کا وصال اعلی حضرت قبلہ کے بعد ہواہے"۔[سیرت اعلی حضرت، علامہ حسنین رضاخان علیہ الرحمہ، ص:۱۱۲، ناشررضااکیڈمی صالح نگر، برملی شریف،سال اشاعت ۱۳۳۲ھ/۲۰۱۶ء]

# خطاب اعلی حضرت اشرفی میاں کچھو جھوی کی اعلی حضرت امام محدث بریلوی کی طرف سے تائیدو توثیق:

الملی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمة والرضوان جلسے جلوس میں بہت کم شرکت کرتے تھے۔قلم وقرطاس آپ کی زندگی کاسرمایہ تھا۔ بھی کسی اہم جلسے میں شرکت فرماتے تواس بات کا پورالحاظ رکھتے کہ پڑھنے والے سب باشرع ہوں اور موافق شرع کلام کریں۔ چینانچہ ملک انعلما حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رضوی رحمة الله علیہ لکھتے ہیں کہ:

"ایک بار مولانافضل رسول صاحب قدس سرہ العزیزے عرس میں مولانا احمد رضاخان صاحب تشریف لائے تھے۔کسی نے مولوی سراج الدین صاحب آنولوی کو میلاد شریف پڑھنے بٹھادیاتھا۔ انہوں نے اثناے تقریر میں یہ کہاکہ بہلے حضور اقد س پڑا الٹیائی کے جہم مبارک میں قیامت کے دن فرشتے روح ڈالیس گے۔ چوں کہ اس میں حیات انبیالیہم السلام کے مسلمہ اصول سے انکار نکلتا تھا۔ یہ سن کر مولانا موصوف کا چرہ متغیر ہوگیا اور جناب مولانا عبد القادر صاحب رحمة اللہ علیہ نے فرمایا: آپ امہازت دیں تومیں ان کو منبر پرسے اتار دوں۔ مولانا عبد القادر صاحب نے آنولوی صاحب کو بیان سے روک دیا اور مولانا عبد المقتدر صاحب سے فرمایا کہ مولانا ایسے بے علم کو مولانا احمد رضاخان صاحب کے سامنے میلاد شریف پڑھنے نہ بٹھایا تیجے ، جن کے سامنے بیان کرنے والے کے لیے علم اور زبان کو بہت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں مولانا احمد رضاخان صاحب نے فرمایا کہ: "ان ،ی وجوہ سے آج کل کے واعظین اور میلاد خوانوں کے بیانوں اور وعظوں میں جانا چھوڑ دیا ہے "اور حضرت شاہ علی حسین صاحب کچھوچھوی علیہ الرحمۃ کے متعلق فرمایا کہ: "حضرت ان میں سے بیں جن کا بیان میں بخوشی سنتا ہوں"۔[حیات اعلی حسین صاحب کچھوچھوی علیہ الرحمۃ کے متعلق فرمایا کہ: "حضرت ان میں سے بیں جن کا بیان میں بخوشی سنتا ہوں"۔[حیات اعلی حضرت علی میلام شریف بریلی شریف بہال میں بہاری رضوی ، جن امیان میں بھوڑ تو سے بیں جن کا بیان میں بخوشی سنتا ہوں "۔[حیات اعلی حضرت علی میلی میں جنام میں اسلمان شاعت ۱۹۲۱ء کا حضرت ، علی میں میلی شریف بہاری شوی بھوڑ کے دیا ہوں اور وعظوں میں بریلی شریف بریلی شریف بہار کے دیا ہوں کو بیان میں بھوٹ کی سنتا ہوں " کو بیان سے بیں جو بی بریلی شریف بھوٹ کو بیان میں بھوٹ کو بیان میں بیان میں بیان میں بولی شریف کو بیان میں بھوٹ کو بیان میں بیان میں بھوٹ کو بیان میں بیان میان میں بیان میان میں بیان میان میں بیان میں بیان میں بیان میان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میان میں بیان م

# فتاواے اعلی حضرت محدث بریلوی کی اعلی حضرت اشرفی میاں کچھو جھوی کی طرف سے حمایت و تائید:

سلطنت عثانیہ کے زوال کے بعد ہندوستانی مسلمانوں میں ہیجانی کیفیت طاری تھی، مسلمانوں میں عام مابوسی کی کیفیت ہرکلمہ گوکے چہرے پر نمایاں نظر آتی تھی، قائدین قوم اور ہمدردان ملت بے قراری واضطرابی کی کیفیت سے گزرر ہے تھے۔ ہر طرف بے بسی وکس مہرسی کا عالم چھایا ہوا تھا۔ اس عام اضمحلال واضطراب سے قوم کو نجات دلانے کے لیے ''تحریک خلافت''نام سے ایک مرکزی آمید ٹی قائم کی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی اس تحریک کی مرکزی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے لگی اور مسلمانوں کی انتھاک محنت اور جاں فشانی کا فائدہ غیروں نے اٹھانا شروع کر دیا۔ بعض اکا برین نے وقت کی نزائت اور مسلمانوں کے زیاں کود یکھتے ہوئے تظیم کی قیادت ور فاقت سے اپنے آپ کو جدا کر لیااور کھلے لفظوں میں مسلمانوں کو غیروں کی چال بازی سے واقف کر انا شروع کیا۔ ان اکا برین میں املی حضرت امام اہل سنت



امام احمد رضاخان محدث بریلوی اور املی حضرت ہم شبیبه محبوب سبحانی ابواحمد سید شاہ محمر علی حسین اشر فی میاں کچھوجیموی علیہ الرحمہ بھی شامل تھے، جنھوں نے برقت خطرات کا ادراک کیا اور قوم کی باگ ڈور سنجالی۔ علی حضرت امام اہل سنت نے رسالے اور کتابیں لکھے کرشائع کرائیں اور اعلی حضرت انشر فی میاں کچھوچھوی نے اپنے وعظ و بیان کے ذریعے مسلمانان اہل سنت کومتنبہ کیا۔

مظهر اعلیٰ حضرت، شیربیشهٔ اہل سنت علامہ مفتی حشمت علی خان رضوی قادری علیه الرحمہ نے اپنی کتاب" الصواد م الهنديه على مكر شياطين الديو بنديه "مين تحرير فرمايات:

" حضرت والامرتبت ،عالى منزلت ، گل گلزار جيلاني ، گلبن خيابان سمناني مولاناسيد شاه ابواحمه على حسين صاحب چشتی اشر فی مندنثیں سر کار کچھو حجہ کے دو۲ر مقدس ارشاد واجب الانقباد ۔

> فقير سيدابواحمه المدعوعلى حسين الانثرفي الجيلاني فرزندعز بزسلمه الله تعالى

بعد دعاے درویشانہ سلام خوب کیشانہ مدعا نگار ہے: تمھارا کارڈ جوائی آیا،خوشی حاصل ہوئی ۔ میں اُدھر آنے کاارادہ ر کھتا تھامگر چندہ وجوہ سے نہ آسکا۔انشاءاللہ تعالی بعد عرس شریف حضرت جدّ اعلیٰ قدس سرّۂ بشرط زندگی ماہ جمادی الآخرہ تک سورت میں آؤں گا۔اب میرے آنے کوغنیمت بمجھنامیں بہت ضعیف ہو تا جاتا ہوں۔اور فرقہ گاندھوبیہ کی رفاقت اوران کاساتھ دیناجائز نہیں ہے۔اور مولانااحمد رضاخان صاحب،عالم اہل سنت کے فتوں پرعمل کرناواجب ہے۔ کافروں کاساتھ دیناہر گرجائز نہیں ہے۔اور ہمارے جملہ مریدان و محبان اور جمیع پر سان حال کو سلام و دعاکہنا"۔۲۱؍ ماہ ذی الحجہ ۱۳۳۹ھ

# اعلى حضرت امام احمد رضابريلوي اورعالم رباني مولاناشاه سيد احمد اشرف جيلاني مجهوجيوي:

خلیفهٔ اکلی حضرت محدث بریلوی عالم ربانی مولاناشاه احمداشرف جیلانی کچھوچیوی ابن ایلی حضرت ہم شبیبه غوث اعظم محبوب سبحانی ،ابواحمه سید محمه علی حسین اشر فی جبیلانی علیه الرحمه کی ولادت ۴۸ شوال ۱۲۸۲ه هه مطابق ۷۷ جنوری ۴۵۷۰ بروز جمعه بوقت صبح صادق کچھوجیہ مقدسہ میں ہوئی۔مولاناشاہ آل احمہ جعفری بچلواروی محدث مدنی نے بہم پڑھائی،استاذالعلمامولانامعین الدین ابوالخیر مانك بورى، مولانا شاه احمد حسن چشتى صابرى اور استاذ الكل مفتى لطف الله على كرهمى عليهم الرحمه سے اكتساب علم كيا۔ سلوك ومعرفت كي تعلیم اینے والد بزر گوار اعلی حضرت اشرفی میاں کچھوچھوی سے پائی۔والد گرامی اور امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیہ د ستار بندی فرمائی، جس کے آثار صبح تک روشن وظاہر رہے ،اس کے بعد آپ نے کسی مدر سے سے د ستابندی کرانے سے انکار کر دیا۔ عالم ربانی مولانا احمد اشرف علیه الرحمه مروجه علوم وفنون کے ساتھ غیر مروجه علوم وفنون پر بھی کامل دست رس رکھتے تھے۔ ہیئت، توقیت وغیرہ علوم وفنون میں آپ یکتا ہے زمانہ تھے۔ مناظرہ اور وعظ و بیان میں منفر دمقام رکھتے تھے۔ جینانچہ تذکر ہ مولاناسیداحمداشرف کچھو چھوی میں ہے:

''دولاکھ برس تک کی جنتری انگریزی ماہ کے حساب سے مرتب فرماکر شائع فرمائی اور وہ بھی اتنی مختصر کہ صرف ایک بالشت

عِنْ اللَّهُ اللَّ

کاغذ میں آسکتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ چیلنے بھی جنتری کے بنچ لکھ دیا کہ آج سے دولاکھ سال تک میری جنتری میں جو غلطی نکال دے اسے زر خطیرانعام دیاجائے گا۔ دوسری جنتری سن ہجری کے اعتبار سے مرتب فرمائی جو غیر محد و دسالوں تک کے لیے کافی ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس میں سن و تاریخ کا دیکھنا ایسا آسان فرمادیا ہے ، جیسے لوگ گھڑی دیکھ کر آسانی کے ساتھ وقت معلوم کر لیتے ہیں، اور یہ جنتری اتنی مختصر سائز میں ہے کہ گھڑی کے ڈائل میں آسانی کے ساتھ کندہ ہو سکتی ہے "۔[تذکرہ مولانا سید احمد اشرف کچھو چھوی، مولانارضاء الحق راج محلی، ص:۲۲، ناشر الا شرف اکیڈی، راج محل، صاحب گنج، بہار، سال اشاعت ۱۹۹۵ء]

حضرت ممدوح علیه الرحمه نے نہایت قلیل عمر پائی ،۱۵ رہیج الثانی ۱۳۴۷ھ مطابق ۳۱رستمبر ۱۹۲۸ء میں بعارضهٔ اسہال وطاعون حالت نماز میں شہادت پائی – فرحمه الله تعالی رحمة و اسعة –

# عالم ربانی مولاناسیداحمداشرف کچھوچھوی درباراعلی حضرت میں:

بیمسلمه حقیقت آفتاب نیم روزی طرح عیال ہے اور زمانہ جانتا ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی اور ہم شبیبہ غوث عظم محبوب سبحانی علی حضرت اشرفی میاں کچھوچھوی علیہماالرحمہ ایک دوسرے کے محب ومعتقد تتھے۔اسی محبت واعتقاد کانتیجہ تھاکہ املی حضرت اشرفی میاں کچھو جھوی علیہ الرحمہ نے فرزند دل بندعالم ربانی مولانا سیداحمہ اشرف کچھو جھوی کو ۱۵رشعیان ۱۰ ۱۳۰ھ کو ا پنے ساتھ برملی شریف لے گئے اورامام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے حوالہ کرکے فرمایاکہ "آپ ان کو پرهادين" ليكن كسى وجه[وجه غالبًا مولاناسيد جعفرانشرف ابن اشرف الاوليا حضرت سيد شاه انشرف حسين عليهاالرحمه كي معيت مقصود تھی۔ جناں جیہ مفتی محمود قادری صاحب ہی نے لکھاہے کہ:"کارشوال المکرم ا•سلاھ کے روزنامجیہ سے معلوم ہواکیہ حضرت اشرف الاوليانے ان [سيد جعفراشرف] كواور مولانااحمراشرف كواسى تاريخ كوگور كھيوراستاذالعلمامولاناابوالخير معين الدين صاحب رئیس کڑامانک پور کی خدمت میں لے گئے۔ دیکھئے: حیات مخدوم الاولیاعالم ربانی، مفتی محمد احمد قادری، ص: ۲۹، ناشر حضرت امين شريعت ٹرسٹ اسلام آباد، سون برسا، مظفر بور، سال اشاعت ۱۳۲۱ هـ/۱۰۰۱ اسے ۱ شوال ۲۰۰۱ هے کو حضرت عالم ر بانی علیه الرحمه گور کھپور میں استاذ العلمامولاناابوالخیر معین الدین رئیس کڑامانک بوراله آباد کی در سگاہ فیض میں داخل ہوئے۔ پھراستاذ العلماكے مشورہ سے استاذز من مولانا شاہ احمد حسن چشتی صابری کی در سگاہ میں شریک ہوئے، یہاں ۲۰۱۲ھ تا ۲۰۰۷ھ پورے انہاک ولگن کے ساتھ تعلیم حاصل فرمائی۔ پھر ۷۰ساھ میں استاذالکل حضرت مفتی لطف اللّه علی گڑھی کی خدمت میں علی گڑھ چلے گئے اور جب استاذ الکل علیہ الرحمہ ۱۹۸۵ء میں میں ریاست حیدر آباد دکن میں "مفتی اظم" کے منصب پر فائز ہوئے توان کے ساتھ آپ بھی حیدر آباد چلے گئے اور بھیل درس تک ان ہی کی صحبت سے مستفید ہوتے رہے۔ اتفصیل دیکھئے: حیات مخدوم الاولیاعالم ربانی، مفتی محداحد قادری، ص: ۲۲۱ مهم، ماشر حضرت امین شریعت شرست اسلام آباد، سون برسا، مظفر بور، سال اشاعت ۲۲۱۱ه/۱۰۰۱ مذکورہ بالاتفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم ربانی مولانا سید احمد انشرف کچھوچیوی علیہ الرحمہ نے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه الرحمة والرضوان سے باضابطہ درس نہیں لیایہی وجہ سے ہے مورُ خین اہل سنت کی ایک جماعت نے

وارالعلوم منظراسلام النفات تنج امبييًّا كرنگر

آپ کوامام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے شاگر دماننے سے انکار کیاہے ، لیکن اکابر مؤرخین اہل سنت نے عالم ربانی مولا ناسیر احمداشرف کچھوجھوی علیہ الرحمہ کوامام اہل سنت املی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے شاگر د لکھا ہے۔

شہزادۂ اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم ہند علامہ عبد المصطفیٰ خال قدس سرۂ نے رسالہ الاستمداد علیٰ اجبال الاریذاد [ ذکر احباب و دعاءاحباب] پرتحرير فرماياہے كه:

' حضرت بابرکت حامی سنت از اولاد امجاد حضور غوث عظم رضی الله عنه جناب مولاناسید ابوالمحمو داحمه اشرف اشر فی جیلانی زينت كچھوچھە شريف ابتدأ تلميز على حضرت مد خلله العالى"\_[ الاستمداد على اجيال الاربداد، على حضرت امام احمد رضا خان عليهه الرحمه، ص: ۸۸، حاشیه:۱، مطبوعه رضا آفسیٹ ممبئی، سال اشاعت ۱۳۷۱ه/۱۰۰۰]

علامه حسنين رضاخان عليه الرحمه لكصة بين كه:

"اعلی حضرت کے حاشیہ کے علمااور تلامذہ کا کہیں کہیں نام آگیاہے۔ان کی تفصیل کے لیے بیہ کتاب ناکافی ہے، مگر میں حضرت مولانا سیداحمد اشرف صاحب کچھوچھوی علیہ الرحمہ کے متعلق اتناضرور عرض کروں گاکہ وہ اعلی حضرت کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ان جبیباشریں بیان واعظ پھر نہ دیکھا۔انہوں نے تھوڑی سی عمر میں دین کی بڑی خدمتیں انجام دیں۔جوانی میں وصال فرمایا۔ علی حضرت انہیں اکثریاد فرمایاکرتے تھے"۔[اعلی حضرت،علامہ حسنین رضاخان علیہ الرحمہ،ص:۱۱۲،۱۱،ناشررضا اکیڈ می،صالح نگر،بریلی شریف،سال اشاعت ۱۳۳۴ھ/۱۲-۲ء]

ملك العلمها علامه ظفر الدين بهاري عليه الرحمه تلميذار شدوخليفه أجل امام امل سنت املي حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی کتاب حیات اعلی حضرت میں ''اہلی حضرت کے چند نامور شاگرد'' کے عنوان سے ایک فہرست مرتب کی ہے۔جس میں عالم ربانی مولانا سیر شاہ احمد اشرف صاحب کچھو جھوی علیہ الرحمہ کا نام بھی شامل ہے۔[ دیکھیے:حیات املی حضرت،علامه ظفرالدین بهاری رضوی، ج:ا،ص:۲۹۳،۲۹۳، ناشراهام احدرضااکیڈمی، بربلی شریف،سال اشاعت ۱۴۳۳ه ۱۲/۵۰۰]

میرے خیال میں دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے،کیوں کہ اس بات سے کسی کوانکار نہیں ہے کہ ہم شبیبے غوث اظم محبوب سجاني اعلى حضرت اشرفي ميال كجھو حجھوى علىيە الرحمه، عالم ربانى علىيە الرحمه كو،امام اہل سنت اعلى حضرت فاضل بريلوي علىيه الرحمه کے پاس، شعبان اسام میں پڑھانے کے لیے لے کر گئے تھے۔البتہ شوال اسام میں برلی کی بجائے آپ تحصیل علم کے لیے گورکھ پور چلے گئے۔لہذا کہاجاسکتاہے کہ عالم ربانی علیہ الرحمہ کوامام اہل سنت اہلی حضرت علیہ الرحمہ سے ان کے دیگر شاگر دوں کی طرح لمے عرصے تک استفادہ کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ وقتاً فوقتاً حاضری اور ماہ شعبان ا • سااھ میں اپنے والد گرامی املی حضرت اشرفی میال کچھوچھوی کی معیت میں حاضری کے وقت امام اہل سنت سے استفادہ کیا۔ والله تعالیٰ أعلم بحقیقة الحال-

عالم رباني مولاناسيداحمداشرف كجهوجهوى اور حسام الحرمين كي تصديق:

دارالعلوم منظراسلام التفات گنج امبیدٌ کرنگر مفتى عبدالخبيرا شرفى مصباحي

حِيْوَانِ عَالَجَ لَاضَانَ عَالَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

زبان سے واقف علماومفتیانِ کرام سے دست خط کرانے کا ارادہ کیا، چنال چہ انہوں نے استفتاو فتاوا ہے حرمین شریفین کو بزبان اردو علما ہے ہندوپاک کے سامنے پیش کیااوران سے تصدیقات حاصل کیں، ان تصدیقات علماومشائ کو "الحسوار م الهندیه "کے نام سے منظرعالم پرلایا۔ الصورام الهندیه میں ۲۲۸ علماے کرام کی تصدیقات ہیں۔ پہلے نمبر پر علماومشائ مار ہرہ مطہرہ، دوسرے نمبر پر علماد مشاخ کی تصدیقات کو جگہ دی گئ دوسرے نمبر پر علماد مشار اسلام برلی شریف اور تیسرے نمبر پر علماومشائ کی تصدیقات ہیں درج فرمائی ہے: "نعم الجواب و حبذ ہے۔ عالم ربانی مولانا سیراحمد اشرف کی تھوچھوکی علیه الرحمہ نے اپنی تصدیق الفادری الجشتی الأشر فی الجيلانی کان له الفضل الربانی۔

# مولاناسيداحدانشرف كچموجهوى اوركتب اعلى حضرت كادفاع:

ہرداناوبیناجانتاہے مشائخ کچھوچھ ومشائخ بریلی شریف نے مل جل کردین وسنیت کی تبلیغ واشاعت اور احقاق حق وابطال باطل کیا ہے۔ اس کے لیے کتابیں کھیں، تقریریں کیں، تحریبیں چپائیں اور مناظرے کیے ہیں۔ یہ دونوں خانوادے ایک طرف وہائی نجدی فتنوں کا قلع قمع کررہے سے تودوسری طرف مشرکین ہندگی فتنہ ارتداد کود فن کرنے کے لیے میدان جہاد میں مصروف عمل شخصے۔ ایسے نازک حالات میں ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹۲۹ء کابڑا در دناک واقعہ یہ رونما ہوا کہ بسکھاری نزد کچھوچھ شریف سے شاہ محمد شفیع و شاہ وجیہہ الدین صاحبان بسکھاروی نے وہائی فتنہ کو ہوادینا شروع کیا۔ دونوں بھائی بھائی شحصے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے مقداتی تھے، دونوں بھائی رسالہ حفظ الایمان کی کفری عبارتوں کو اسلامی عبارت ثابت کرنے پر تلے تھے، دونوں فتاوی مسلم الحرمین کے سخت مخالف تھے۔ اور آئے دن نت نئے فتنے کی بات پیدا کرتے اور گروہ بندی کر کے شورش پیدا کرتے مسلم الحرمین کے سخت مخالف تھے۔ اور آئے دن نت نئے فتنے کی بات پیدا کرتے اور گروہ بندی کر کے شورش پیدا کرتے بردہ چپاں چہ اس مناظرہ کی روداد ''تہ تھی میں شہر بھاگل پور میں سی وہائی مناظرہ ہوا۔ اس مناظرہ میں دونوں بھائیوں کی وہابیت کا بردہ چاک ہوا۔ اس مناظرہ کی روداد ''تہ تھی ہاروے نا ہنجار''[اتمام جست برجند منکر نبوت حصہ دوم] کے نام سے حجب چکی ہے۔ پردہ چاک ہوا۔ اس مناظرہ کی روداد ''تہ تھی ہار بور کی نام سے حجب چکی ہے۔

# الملى حضرت كے نزديك عالم رباني مولاناسيداحداشرف كچھوچھوى كامقام:

ملک العلماعلامه ظفرالدین بهاری علیه الرحمه تلمیذار شدوخلیفه ٔ اجل امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمة والرضوان لکھتے ہیں کہ:

"میرے زمانہ قیام برلی شریف بینیا ۱۳۲۱ ہے ۱۲۲۹ ہے تک علماے اہل سنت اور مشائ گرام وداعیان دین و ملت و دیگر حضرات اہل سنت و جماعت برابر تشریف لایاکرتے۔ کوئی دن ایسانہ ہو تاکہ ایک دو مہمان تشریف نہ لاتے ہوں۔ ان سب کی خاطر مدارات حسب مرتبہ کی جاتی اور علماے کرم کی تشریف آوری کے وقت اعلی حضرت کی مسرت کی جوحالت ہوتی احاطر تتحریر سے باہر ہے"۔ حضرت ملک العلم اعلیہ الرحمہ نے مخصوصین علماو مشائ گرام کی ایک فہرست دی ہے ، جس میں ۲۱ علماو مشائخ کے نام ہیں ۔ گیار ہویں نمبر پر تاجدار کچھوچھ مقدسہ اعلی حضرت اشر فی میاں کچھوچھوی اور بار ہویں نمبر پر ان کے صاحب زادے عالم ربانی

وارالعلوم منظراسلام التفات كني امبيرير كرنگر

حضرت مولانا سید شاہ احمد اشرف صاحب قدس سرہ کے نام ہیں۔ان حضرات علماے کرام کی تشریف آوری کے وقت امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی مسرت وشاد مانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ" [ان]علماے کرام کی تشریف آوری کے وقت کاسمال توبیان سے باہر ہے"۔[حیات اعلی حضرت، علامہ ظفر الدین بہاری رضوی، ج:۱،ص:۲۹۳،۲۹۳،ناشرامام احمد رضااکیڈمی، برلی شریف،سال اشاعت ۱۳۳۳ ہے/۱۰۲۶ء]

امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے نہایت آسان اور روشن بحر میں ایک طویل قصیدہ لکھا، جس میں ۱۳۷۰ اشعار ہیں۔ ۱۳۵۵ نعتیہ اشعار کو چھوڑ کر باقی اشعار میں عموماً وہا ہیوں کے گمراہ کن اقوال کا بیان ہے۔ آپ نے اس قصیدہ میں "ذکر اصحاب و دعا ہے احباب "کے عنوان سے ۲۲۷ راشعار مرتب کیے ہیں جن میں سے آٹھواں شعر عالم ربانی مولانا سید احمد انثر نے کچھو چھوی علیہ الرحمہ کی شان میں ہے۔ وہ شعر بیہ ہے:

احداشرف حمدوشرف لے اس سے ذلت پاتے سے ہیں

امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے اس شعر میں جہال آپ کی شان بیان فرمائی وہیں آپ کی مناظر انہ صلاحیتوں کونمایاں طور پر واضح فرمادیا۔[تفصیل دیکھئے:الاستمداد علی اجیال الارتداد،اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیہ الرحمہ،ص: ۲۸،مطبوعہ رضا آفسیٹ ممبئی،سال اشاعت ۱۴۳۱ھ/۱۰۰ء]

# امام احدر ضااور محدث أظم مندسيد محمد اشرفي جيلاني:

محدث عظم ہند ابوالمحامد سید شاہ محمد بن مولانا حکیم نذرا شرف اشر فی جیلانی ۱۵ ار ذی قعدہ ااسااھ بروز چہار شنبہ بوقت قبل طلوع فجرجائس ضلح رائے بریلی [موجودہ المبیعی ] میں پیدا ہوئے ۔ رسم بسم اللہ خوانی آپ کے جدا مجد سید شاہ فضل حسین اشر فی جیلانی نے اداکر ائی۔ ناظرہ کی تعلیم اپنی والدہ کر ہیہ سے گھر ہی پر حاصل کی ، ابتدائی تعلیم علوم عربیہ کی تعلیم آپ نے گھر ہی پر حاصل کر لی۔ کہ صبح کوفار سی اور شام کوعربی تعلیم دی جاتی تھی ، اس طرح صرف و نحواور ابتدائی تعلیم عربیہ کی تعلیم آپ نے گھر ہی پر حاصل کر لی۔ متوسطات کی تعلیم کے لیے آپ کا داخلہ مدر سہ نظامیہ فرقگی میں کر ایا گیا، جہاں آپ نے حضرت مولانا عبد الباری فرقگی محلی سے علوم عربیہ اور دیگر علوم مثل منطق و فلسفہ و غیرہ کی تعلیم حاصل کی ۔ یہاں سے فراغت کے بعد آپ نے علی گڑھ کا رش کہ اور استاذالکل حضرت مفتی لطف اللہ علی گڑھی سے درس لیا۔ حضرت مفتی صاحب نے آپ کو سند عطاکی ، اس پر بقلم خووآپ کے نام کے ساتھ "علامہ "کھا۔ علی گڑھ سے فراغت کے بعد المام اللہ سنت اعلی حضرت امام احمد رضافاں وصی احمد سورتی کے درس میں شامل ہوئے اور سند حدیث حاصل کی۔ اس کے بعد امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضافاں فاضل ہریکوی علیہ اور حشرت علامہ مطبح الرسول کے درس میں شریک ہوکر مزید علم حدیث کی تعلیم حاصل کی اور سند سے بدابوں تشریف لے گئے اور حضرت علامہ مطبح الرسول کے درس میں شریک ہوکر مزید علم حدیث کی تعلیم حاصل کی اور سند حدیث سے نوازے گئے و قیام ہدابوں کے دوران ہی محدث کے جانے لگے شے۔ بڑی جرت کی بات ہے کہ یہ تمام مراحل طے حدیث سے نوازے گئے۔ قیام ہدابوں کے دوران ہی محدث کے جانے لگے شے۔ بڑی جرت کی بات ہے کہ یہ تمام مراحل طے حدیث سے نوازے گئے۔ قیام ہدابوں کے دوران ہی محدث کے جانے لگے شعہ۔ بڑی جرت کی بات ہے کہ یہ تمام مراحل طے

کرنے میں آپ نے اپنی عمر کے صرف کارسال صرف میں لائے۔

جوانی کے ابتدائی مراحل میں آپ مند تدریس پر فائز ہو گئے۔ دہلی میں آپ نے حضرت سید مہر محمد علیہ الرحمہ کی سرپرستی میں مدرسة الحدیث قائم فرمایااور کافی عرصه تک اس مدرسه میں درس حدیث دیتے رہے۔اسی زمانے میں آپ نے اپنے ناناجان اعلی حضرت انثر فی میال علیه الرحمه سے بیعت حاصل کی اور خلافت سے بھی نوازے گئے۔

حضرت محدث اعظم ہندعلیہ الرحمہ نے خطابت اور دیگر مصروفیات ومشاغل کے باوجود تالیف وتصنیف سے اینارشتہ ہموار کیا،تقریبًا • ۷ سے زائد رسائل و کتابیں تصنیف کیں۔قرآن کریم کاترجمہ کیا۔ ماہنامہ "اشرفی" کی ادارت سنھالی۔آپ خطیب و مصنف ہونے کے ساتھ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کامجموعہ کلام" فرش پرعرش"کے نام سے شالع ہوا۔

آپ نے بہت سے مدر سے اور تعلیم گاہوں کی بنبادر کھی ، بے شار تعلیم اداروں کی سرپرستی فرمائی۔ بہت سے ملکی وغیر ملکی تنظیموں کا انتظام سنبھالا۔ ۱۵-۱۳۳۱ھ میں بالاتفاق آل انڈیاسنی کانفرس کے صدر چنے گئے۔ کافی زمانے تک جماعت رضائے مصطفیٰ کے عہدۂ صدارت پر فائزرہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں تبلیغی دورے فرمائے۔ آپ کا وصال ۲۸ رجب المرجب ۱۳۸۳ھ كوبروز دوشنبه ساڑھے بارہ بجے دن لكھنوميں ہوا۔

## دل میں محبت رضاکی شمع روشن ہوئی:

محدث أظم ہندمولاناسید محمداشرفی علیہ الرحمہ کے دل میں اعلی حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی محبت اس وقت راسخ ہوئی جب آپ پیلی بھیت میں زیر تعلیم تھے۔اینے اساد محدث سورتی شیخ وصی احمد علیہ الرحمہ سے بارباراعلی حضرت کا ذکر سنتے تھے۔اسی ذکر خیر نے آپ کے دل میں اعلی حضرت امام احمد رضاکی محبت پیداکی ہے۔ جنال جہ سیرصابر حسین شاہ بخاری لکھتے ہیں: " زمانه ُ طالب علمی میں پیلی بھیت شریف میں سید محدث کچھوجھوی علیہ الرحمہ نے استاذ المحدثین علامہ وصی احمد محدث " سورتی علیہ الرحمہ کوبار ہاد فعہ اعلی حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے بکثرت تذکرے محویت کے ساتھ فرماتے دیکھا توآپ نے ایک دن عرض کیا کہ: آپ سے آپ کے پیرومرشد کا تذکرہ نہیں سنتااور اعلی حضرت کا خطبہ پڑھتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ: جب میں نے پیرومرشد مولانافضل الرحمان گنج مرادآبادی سے بیعت کی تھی بایں معنی مسلمان تھا کہ میراساراخاندان مسلمان تمجھاجا تاتھا، مگر جب میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ سے ملنے لگا تومجھ کوامیان کی حلاوت مل گئی۔اب میراامیان رسمی نہیں بعونہ تعالی حقیق ہے۔جس نے حقیقی ایمان بخشااس کی یاد سے دل کوتسکین دیتار ہتا ہوں۔ محدث کچھوچھوی علیہ الرحمہ نے پھر عرض کیا کہ علم حدیث میں کیاوہ آپ کے برابر ہیں؟ فرمایا ہرگزنہیں۔ پھر فرمایا: شہزادہ صاحب آپ کچھ مجھے کہ ہرگزنہیں کاکیامطلب ہے؟ سنیے کہ املی حضرت علیہ الرحمه اس فن میں "امیرالمومنین فی الحدیث "ہیں کہ میں سالہاسال صرف اس فن میں تلمذکروں توبھی ان کاسنگ یانہ تھہروں "۔ [امام احمد رضا محدث بریلوی اور فخر سادات سید محرکچھو چیوی، سید صابر حسین شاہ بخاری قادری، ص:۲۵، ناشر رضا اکیڈ می رجسٹر ڈ لا هور، سال اشاعت، ندارد، بحواله حيات محدث عظم هند مطبوعه كراحي ]

## محدث عظم هندبار گاه اعلی حضرت میں:

محدث عظم ہندسید محمداشرفی کچھو جھوی علیہ الرحمہ کا داخلہ عالم ربانی علامہ سیداحمداشرف جیلانی کچھو جھوی نے درس گاہ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ میں کرایا۔ جیناں چیہ الملفوظ میں ہے:

"ایک روز حضرت مولاناشاہ سیداحمہ اَشرف صاحب کچھوچھوی[علیہ رحمۃ اللّٰدالقوی]تشریف لائے ہوئے تھے۔ رخصت کے وقت اُنہوں نے عرض کیا کہ مولوی سید مجمر صاحب انثر فی اپنے بھانج کو، میں جاہتا ہوں کہ حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں، حضور جو مناسب خیال فرمایئیں اُن سے کام لیں ۔ار شاد ہوا:''ضرور تشریف لائیں ،یہاں فتو ہے لکھیں اور مدر سے میں درس دیں۔ "ر دّو ہاہیہ" اور "افّیا" بید دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے ،ان میں بھی طبیب حاذق[ یعنی ماہر طبیب]کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے ۔بفضل ورحت الٰہی[عَرَّوَجَلُّ] پھر بعون وعنایتِ رسالت پناہی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم [ یعنی اللّٰہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی مدد وعنایت سے ]افتااور ردِّو ہابیہ کے دونوں کامل فن دونوں نہایت عالی فن انہیں یہاں سے اچھاان شاءاللہ تعالی ہندوستان میں کہیں نہ پاپئے گا،غیر ممالک کی بابت [لینی بارے میں آنہیں کہتا۔ میں توہر شخص کو بطیّب خاطر [لینی بخوشی ] سکھانے کو تیار ہوں۔ سیدمحمد اشرفی صاحب تومیرے شاہرادے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ انہیں کے جدّا مُجِد بعنی حضور سیّدُ ناغوث عظم رضِی اللّه تعالی عنه کاصد قه وعطیه ہے "\_[الملفوظ مکمل معروف ببرملفوظات علی حضرت، مفتی عظم هند مولا ناصطفيٰ رضاخاًن ، مجلس المدينة العلمية ، ص:۱۴۲۱،۱۴۲۱ ، المدينة لائبريري ، [ ديجييْل ] دعوت اسلامي ، ور ژن ۲۰۱۷ - ، طخصًا \_ ]

محدث اعظم ہند کچھو چھوی اعلی حضرت محدث بریلوی کے شاگر دیتھے، فقہ وافتاکی تعلیم آپ نے اسی دربار سے یائی، دل وجان سے اعلی حضرت کے چاہنے والے تھے،اپنے خطاب وکتاب میں ان کا چرچاکرتے تھے۔اعلی حضرت علیہ الرحمہ بھی آپ کی بہت قدر کرتے تھے۔

خانواد 6اشرفیہ کچھو چھہ مقدسہ کے جلیل القدر بزرگ تاج الاصفیاعلامہ سید مصطفیٰ اشرف جیلانی علیہ الرحمہ کو بھی براہ راست اعلی حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ سے شرف کلام اوران کے گھر شرف طعام حاصل تھا۔ آپ برملی شریف اپنے والد بزرگوار کے تھم پر تشریف لے گئے تھے۔ جن بزر گان خانوادۂ اشرفیہ کو براہ راست اعلی حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ سے ملا قات کاشرف نہیں ملاوہ بھی ان کے مداح اور پیرو کاررہے۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم حضرت محدث أظم ہندعلیہ الرحمه كے اس جمله پراينے مقالے كااختتام كرتے ہيں:

"خاندان اشرفی میں کوئی نہ گستاخ دربار رسالت تھانہ گستاخی کو پسند کر تا تھا۔ سب سنّی تھے اور اعلیٰ حضرت قبلہ کے جن سے تعلقات ہیں وہ اب بھی بحراللّٰہ تعالیٰ سنّی ہیں ''۔

#### \*\*\*\*\*



## باب جهار مقالات: خدمات دانزات ادر روابط وتعلقات

# امام احدر ضااور بہار کے علماومشائخ: روابط و تعلقات

#### مولاناخواجه ساحب عالم مصباحی: رحمن بور کثیبار ، بهار

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه کی ذات ستوده صفات جس طرح علم وفضل کے جبل شامخ اور عبقریت کے حامل ایک عظیم انسان کی تھی، اسی طرح آپ کی شہرت و مقبولیت بھی چہار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی تھی، اور ایک جہال آپ کا معترف و مداح تھا، ہندو سندھ توہندو سندھ ایشیا کے وسیع حلقے اور افریقه و بوروپ اور امریکہ کے دور افتادہ خطے میں بھی آپ کا ڈ نگا بجتا تھا، اور ان تمام مقامات کی آبادی آپ کے خوان علم سے لقمے جیناکرتی تھی۔

غیر مقسم ہندو ستان توآپ کا گھر ہی تھا، یہی وجہ تھی کہ یہاں کے ہرعلاقہ وہر دیار کے لوگ بکثرت آپ کی جانب رجوع اور آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے، اس خصوص میں صوبہ بہار سرِ فہرست آتا ہے، یہال کے صاحبان علم وفضل، حاملان فکروفن اور ارباب سلوک و تصوف کی ایک اچھی خاصی تعداد آپ سے منسلک ووابستہ تھی اور باہم مراسم و تعلقات استوار تھے، یہال مشتے نمونداز خروارے کے طور پر چند ہی قابل ذکر شخصیات کا تذکر ہے جمیل کرنا جا ہتا ہوں۔

- [1] حضرت جناب حضور سيد شاه امين احمد فردوسي شبات بهاري
  - [ب] حضرت قاضی عبدالوحید فردوسی عظیم آبادی۔
    - [ج] حضرت علامه غلام قادر بخش شهسرامی \_
  - [د] حضرت علامه سيدشاه شهودالحق اصدقي بهاري ـ
  - [٥] حضرت علامه شاه حفيظ الدين لطيفي كثيبهاري\_

[الف] حضرت جناب حضور سيد شاه امين احمد فردوسي ثبات عليه الرحمة والرضوان سابق صاحب سجاده خانقاه عظم بهار شريف نالنده، بهار \_

جناب حضور سیدشاہ امین احمد فردوسی[۱۸۳۲ھ ۱۹۰۲ء] انیسویں صدی عیسوی کے ممتاز بزرگ و صوفی ، خانقاہ عظم بہار شریف کے ۲۲۷رویں سجادہ نشین اور فی الحقیقت حضرت مخدوم جہال شیخ شرف الدین احمد کیجی منیری قدس سرہ[متوفی: ۸۲سے]ک دنی علمی اور روحانی روایات واقد ارکے سیح امین شھے۔ آپ علم وضل کے اعتبار سے ایک مکمل کتب خانہ تھے۔ معقولات ومنقولات پرگہری نظرتھی، فیاض مطلق نے غیر معمولی قوت حافظہ عطاکی تھی، تقوکا وطہارت اور اخلاص وللہ ہیت کی دولت ورثے میں ملی تھی، شہرت و ناموری کی خواہش سے بالکل دور و نفور سے ،اس کے باوجود بے شار متوسلین و معتقدین ملک کے طول وعرض میں تھیلے ہوئے تھے، حق گوئی حق آئی کا وصف آپ کی شخصیت کا خاصہ تھا، آپ کی زندگی کے شب وروز عبادت و ریاضت ، تصوف و معرفت ، اس کے اسرار و معارف کی تعلیم ، مریدین کی اصلاح و ہدایت ، اہل اللہ کی زیارت ،اعراس کی شرکت ، علاے کرام و مشائخ عظام سے ملا قات ، ان کی خاطر تواضع ، خانقائبی نظام کی در تھی ، امور خانہ داری کی مشغولیت ، مخدوم جہال کے افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت ، تصنیف و تالیف اور فارسی و اداد و شعر و ادب کی خدمات میں گزرے ، حضرت جناب حضور کے نامور معاصرین میں متعدد ارباب علم و تصوف کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کا نام خصوصیت نامور معاصرین میں متعدد ارباب علم و تصوف کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کا نام خصوصیت کا تاریخی ثبوت بھی ماتا ہے ، لیکن بالمشافہ ملا قات کا سب سرز مین ظیم آباد پر ۱۳۸ ساتھ میں تحریک ندوہ کے خلاف منعقد ہونے والاوہ کا تاریخی ثبوت بھی ماتا ہے ، لیکن بالمشافہ ملا قات کا سب سرز مین ظیم آباد پر ۱۳۸ ساتھ میں تحریک ندوہ کے خلاف منعقد ہونے والاوہ و نظریات سے مکمل اتفاق فرماتے ہوئے مفاسد ندوہ کی اصلاح میں سرگرم حصہ لیا۔ اگرچ حضرت شاہ ایمن اور حضرت شاہ اور اور حضرت شاہ میں ایک خاص توات تات کا مصنف رقم طرازے :

"مولانااحدرضاخان دامت بر کاتهم جس وقت جلسه صلحین ندوة العلمه اکی شرکت کویپٹنه تشریف لائے تھے، جناب حضور سے ملنے برابرتشریف لایا کیے اور جناب سے جبیباخلوص تھا، وہ چنداشعار میں نظم فرمائے ہیں:

بقية الاوليا امين احمد امين حمود شائله تذكرنا الصحابة سحائبه على كل تجود

[حیات ثبات، ص: ۴۲]

[یاد گارِ اولیا حضرت شاہ امین احمد امانت دار ، خوب حمد کرنے والے ، سرایا امن اور ستودہ صفات ہیں ، آپ کے اوصاف و عادات ہمیں صحابہ گرام کی یاد دلاتے ہیں ، آپ کے فیوض کے بادل سب پر موسلادھار برستے ہیں۔]

# [ب] حضرت قاضى عبدالوحيد فردوسي عظيم آبادى:

بہارکے علاومشائخ کی نورانی جماعت میں اس ہشت پہلوذات کا نام نامی اسم گرامی ہے کہ جوامام احمد رضاقد س سرہ کے چندہ تعلقین واحباب میں آتا ہے۔ • اسلامطابق ۱۸۹۲ء میں جب ایک انجمن بنام "ندوۃ العلما" کا قیام عمل میں آیا، اور پھر جس کے اسٹیجے سے اہل سنت و جماعت کے مسلم الثبوت عقائدواؤکار پر حملے ہونے لگے، سنی افراد واصحاب کو گمراہ و بدعقیدہ بتانے کی سعی نامسعود

مولاناخواجه ساجدعالم مصباحی مصباحی مصباحی مصباحی می می این از می ا

کی گئی، تواپسے آشوب آگیں و پرفتن ماحول میں امام احمد رضا کے اس جیالے نے ندوۃ العلماء کے سیلاب بلاخیز پر بندباندھنے کاعزم صمم فرمایا، اور اینے پیرو مرشد حضرت جناب حضور امین احمه فردوسی اور امام احمد رضا بریلوی و تاج الفحول حضرت علامه عبد القادر بدائونی جیسی سر کردہ ہستیوں کواس جدوجہد میں پیشوائی کے لیے منتخب کیا،ایک مکتوب میں رقمطراز ہیں:

ناصر ملت مصطفويه، حامى مذهب حنفيه، جناب مولاناالاجل مولوى احمد رضاخان صاحب بريلوى مد ظله العالى إتسليم!! محض غائبانه اخوت اسلامی و حمایت مذہب حنفیہ کی جہت سے بیہ خط لکھ رہاہوں ، اور مولاناعبدالقادر صاحب بدایو بی کوجھی لکھ ر ہاہوں ، جلسہ ُندوہ سے سخت بیزار ہوں اور شاہدِ حضور بھی اس کے مخالف ہیں ، لہذا موافقت فی المخالفت و حمایت مذہب حنفیہ کی جہت سے لکھتا ہوں ، ایک اخبار تر دید مذہب باطلہ و مخالفت ندویہ میں نکالنے والا ہوں ، آپ سرپرستی کریں ، مذہب حنفیہ کوحق سمجھتا ہوں اور اس ندوہ کو باطل ،اگر آپ لوگ آمادہ ہوں توندوہ ٔ حنفیہ پٹنہ میں بفضلہ تعالیٰ قائم کروں۔

خادم:عبدالوحيد صديقي حنفي ورذى قعده ساساه [مكتوبات علاوكلام ابل صفا - مرتبه مولاناسيد عبدالكريم]

معروف صاحب علم وقلم حضرت مولانا دُاكِرُ المجدر ضاامجد مد ظله العالى تحرير فرمات بين:

"حضرت قاضی عبدالوحید فردوسی نے ندوہ کے خلاف چہار طرف محاذیر کام کیا، یعنی عظیم آبادسے ماہنامہ تخفہ حنفیہ کا اجراء، مدرسہ حنفیہ کاقیام مطبع حنفیہ کی بنیاد اور مجلس اہل سنت کے ذریعہ بہاروبزگال تک مناظرانہ سرگرمی کی تاریخ مرتب کی۔"[عرفان امین ص:۱۰] معلوم ہواکہ حضرت قاضی عبدالوحید فردوسی خانقاہ عظم بہار شریف کے سجادہ نشین حضرت جناب حضور امین احمد فردوسی کے مرید رشید اور فارسی و اردوادب کے شہرہُ آفاق محقق و متناز ناقد قاضی عبد الودود کے والد ماجد تھے ، آپ کا ہی وہ وجود گرامی ہے ۱۳۱۸ھ تک امام احمد رضا محدث بریلوی نے جتنی کتابیں تصنیف فرمائی تھیں ،ان میں نصف کتب ورسائل کا پہلا ایڈیشن آپ کے ہی چھاپہ خانہ 'قطبع حنفیہ'' سے منظرعام پر آیا تھا، آپ کی ہی وہ <sup>م</sup>ستی سرایا شش مستی ہے کہ جب اہل سنت و جماعت کے ارباب حل وعقد کو تحریک ردندوہ کے رخ سے مالی ضرورت در پیش ہوئی توآپ نے اپنے خزانہُ عامرہ سے بچاس ہزار روپے کی خطیر رقم صرف فرماکر سنیت پرنا قابل فراموش احسان کیا، آپ کی ہی وہ ہیدار قسمت وخوش بخت شخصیت ہے کہ جب آپ کاسانحہ ارتحال ہوا، توامام احمد رضا قادری بریلوی بنفس نفیس پیٹنہ تشریفُ لائے اور یہاں اہل خانہ کوصبرو شکر کی تلقین فرمائی ،اور تعزیب پیش کی۔

# [ج] حضرت علامه قادر بخش شهسر امي بهاري:

آپ ۱۲۷۱ھ میں محلہ باڑہ شہسرام میں پیدا ہوئے ، والد ماجد مولانا حکیم الحاج حسن علی عالی مرتبت عالم دین اور صاحب تصانیف بزرگ تھے، ابتدائی تعلیم والد ماجدسے پائی پھر مولاناسید شاہ احمد حسین سمروی سے مدرسہ و خانقاہ کبیر یہ میں متوسطات کا خصوصی درس لیا،ان کے علاوہ قاضی حکیم نور انحسین سے شیر گھاٹی میں مولاناسید معین الدین فرنگی محلی اور مولانا معین الدین لکھنوی سے لکھنو میں تحصیل علم دین کی، حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے سند حدیث حاصل کی، حرمین طیبین کی حاضری کے وقت

رحمن يور کٿيپار، بہار

مکہ معظم کے جلیل الثان محدث سیدا حمد دحلان مکی سے قرآن و حدیث کی سندیں لیں ، سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ میں شیخ عصر شاہ عبد اللطیف شتھینی سے بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے۔ آپ ایک کثیر الجہات و جامع تزین شخصیت تھے ، بہتر عالم دین ، بے بدل مفسر قرآن ، منفر د حافظ الحدیث ، وعظ و تذکیر کے بے مثل بادشاہ ، فقیہ نکتہ شنج جلیس ، فعت گوشاع ، ماہر طبیب ، فاضل مصنف اور صحیح معنوں میں پاک باطن مرشد کامل تھے۔

حضرت مولاناعبدالكافى صاحب الدآبادى قدس سره فرماياكرتے تھے:

''اگر کوئی ان سے [اعلیٰ حضرت امام احمد رضا] ایک مسئلہ بوچھتا تھا تو حوالہ میں دس کتابوں کی عبارت زبانی پڑھ دیتے تھے، اور مولوی قادر بخش شہسر امی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر ایک آیت کی تفسیر بوچھتا تو دس تفسیروں کی عبارت زبانی پڑھ دیا کرتے تھے"[تحریر شافی در مسلک کافی،ص:۴۲]

امام احدرضا سے آپ کا بھی تعلق دواہتی بڑی گہری و سخکم تھی، مظہر المناقب معروف بہ حیات اعلیٰ حضرت میں ایک روایت ہے:
"آپ ایک مرتبہ بسلسلہ وعظ موضع رجہت گیا تشریف لے گئے، یہ بستی سادات کرام کی ہے، اس بستی کے لوگ سجادہ فتینان شہر ام کے رہتے دار ہیں، وعظ کے بعد کھانا کھانے بیٹھے تو کسی نے بوچھا کہ مولانا! سنی دوہا بی کی بہجان کیا ہے؟ ایسی بات بتا ہے جس کو ہم لوگ کر سکیں اور اس کے ذریعہ سنی دوہا بی کو بہجان سکیں، کوئی بڑی علمی بات نہ ہو، انہوں نے فرمایا ایسا آسان کھر اقاعدہ آپ لوگوں کو ہتا دیتا ہوں کہ اس سے اجھا ملنا مشکل ہے، آپ جب کسی کے بارے میں مشتبہ ہوں کہ سنی ہے یا وہا بی بدمذہ ہب، تواس کے سامنے مولانا احمد رضا خال بریلوی کا تذکرہ چھیٹر دیکھیے تو بہجھے کہ وہا بی ہے، اگر چہرہ پر بشاشت و خوشی کے آثار دیکھیے تو بھینا جائے کہ سنی ہے، اور اس کے جبرہ کو بغور دیکھیے، اگر چہرہ پر بشاشت و خوشی کے آثار دیکھیے تو بھینا جائے کہ سنی ہے، اور اس کے دین ضرور ہے، اس من ہے، اور اس کے دین ضرور ہے، اس من ہے، اور اس میں کسی قسم کی بے دین ضرور ہے، اس منافق آس میں سی میں سی موگا اور بغض وہی رکھے گاجو منافق آس میں سی ضمیر سی مولانا احمد رضا خال صاحب کی طرف بھرتی ہیں " دیا ہا علی حضرت قدیم ایڈیشن جناص: ۱۲۲۱۳

## [د] حضرت علامه سيد شاه شهو دالحق اصد قي چشتی سالق سجاده نشين خانقاه اصد قيد پير بيگھ شريف نالنده بهار:

آپ ماہ رئے النور ۱۲۹۲ ہے میں بمقام چشی چین پیر بیگھ شریف نالندہ بہار پیدا ہوئے، والدما جدنے پرورش و پرداخت فرمائی،
ابتدائی تعلیم و تربیت کاسلسلہ بھی والدین کی آغوش محبت میں طے پایا، پھر متوسطات و در جات عالیہ کے لیے فرنگی محل لکھنو کاسفر فرمایا، یہاں امام العلوم حضرت مولانا شاہ محمد یوسف فرنگی محلی اور بحر العلوم حضرت شاہ محمد جمال فرنگی محلی سے در سیات کی تکمیل فرمائی۔ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی سے آپ کی بھی راہ و رسم اور پر خلوص لیگانگت و محبت تھی، حضرت مولانا سید شاہ رکن الدین اصد ق سجادہ نشیں خانقاہ اصد قیہ چشتی چن بیر بیگھ اپنی تصنیف "حیات اصد ق" میں خامہ فرساہیں:

"عمائدین ندوہ نے جب جمہور اہل سنت کی روش بھلاکر راہ ضلال اختیار کی توسب سے پہلے حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ندوۃ العلم اسے علیحد گی اختیار کرلی، اور رفتہ رفتہ سنیت کے سارے اکابر اس تحریک سے دامن کش ہوگئے، جب اہل ندوہ نے شہر عظیم آباد جو ہمیشہ سے لکھنو کاہم پلہ رہاہے میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے تواہل بہار کوان کے نے شہر عظیم آباد جو ہمیشہ سے لکھنو کاہم پلہ رہاہے میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے تواہل بہار کوان کے

یعالم مصبای مصبای

عِنْ اللَّهُ اللَّ

منحوس سائے سے بچانے کے لیے حضرت قاضی عبدالو حید فردوسی علیہ الرحمہ نے پہل کی اور سرگرم ہوکر میدان عمل میں آئے،اس تعلق سے بہار کے بیہ حضرات بھی شریک سفر رہے، یعنی عظیم المرتبت مقبول بارگاہ احد حضرت شاہ امین احمد فردوسی بہاری سجادہ شرف الدین کیلی منیری، حامی دین متین مولانا شاہ بدر الدین قادری سجادہ نشین خانقاہ بھلواری شریف، جامع المفاخر مولانا شاہ محمد اکبرابوالعلائی سجادہ نشیں دانا پوریڈنیہ، مولانا شاہ بصیرالحق چشتی نظامی، مولانا شاہ عبدالعزیز حنی صابری، مولانا حافظ رحیم اللہ اکبرآبادی۔"

#### مزيدآ كے لكھتے ہيں:

"ملک العلماحضرت مولانا ثناہ ظفر الدین علیہ الرحمۃ والرضوان نے حیات اعلیٰ حضرت میں ملک بھر کے مشاہیر علاو مشائخ پر مشتمل جن تین سوتیرہ نامول کی فہرست شار کرائی ہے جو حضرات تحریک ردندوہ میں شریک ہوئے تھے،ان میں نوال نام میرے جد اعلیٰ مولانا الحافظ محمد شہود الحق چشتی قدس سرہ کا ہے ،اس موقع پر آپ کی حضرت مولانا شاہ احمد رضاخاں بریلوی سے ملاقات ہوئی ، حضرت رضا بریلوی آپ کی وجاہت اور شان فقر واستغنا سے بے حد متاثر ہوئے تھے ،اور تحفہ کے خفیہ میں تفصیل سے اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا تھا۔"[ص:۲۱۵/۲۱۴]

# صرت علامه مولانا شاه حفيظ الدين لطيفى برمانی قدس سره النورانی بانی خانقاه عاليه مدرسه لطيفيه رحلن بور تکيه شريف، بارسوئی، کثيرهار:

آپ ۱۲۴۵ھ کو کتم عدم سے عالم وجود میں آئے۔والدمحترم کانام شیخ حسین علی تھا، شیخ موصوف ایک دیندار،رئیس اور بہت اثرور سوخ کے حامل ایک معزز انسان سے۔حضرت لطیفی جب سن شعور کو پہنچے تو گھریلو مکتب میں تعلیم ودرس کا آغاز کیا، پھر جب ابتدائی فارسی وعربی در جات کی تعلیم مکمل ہوئی توفر نگی محل کارخ فرمایا، فرنگی محل کی درسگاہ ان دنوں معیار وشہرت کے لحاظ سے ہفت افلاک کو چھور ہی تھی، آپ نے فرنگی محل کے اساتذہ کے پاس ایک عرصہ دراز تک زانوے ادب تہ کیا، بعدہ جمکیل تعلیم کے لیے دہلی کا سفر فرمایا اور یہاں حضرت مولانا شاہ مخصوص اللہ دہلوی و حضرت مولانا شاہ موسی علیہا الرحمة والرضوان سے شرف تلمذ حاصل کیا، اور دستار وسندسے بہرور ہوئے۔

حضرت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی سے آپ کے بھی تعلقات و روابط تھے۔ ۲۲/۲۳/۱پریل ۱۴۰۲ء مطابق ۱۳۰۰ جمال ۱۳۰۰ جمال ۱۳۰۰ جمال ایر کی جمادی الاولی و کیم جمادی الآخرة ۱۴۲۱ همیں خانقاه عالیہ مدرسہ لطیفیہ رحمٰن پور تکیہ شریف، بارسوئی کٹیبہار بہار کے اندر آپ کے وصال مبارک کاجشن صدسالہ منعقد ہوا، تواس میں ایک کل ہند سیمینار و اجلاس عام کا اہتمام و انصرام بھی پروگرام میں شامل تھا، ۱۲۳۰ اپریل کی شب جب اجلاس عام شروع ہوا اور فقیہ النفس مناظر اہل سنت حضرت مفتی مطیح الرحمن مضطرر ضوی منبر نور پر جلوہ بار ہوئے، توانہوں نے دوران خطاب فرمایا:

"یہال ایک بات گھر عرض کر دوں حالال کہ اس سے قبل اولین جلسہ دستار بندی منعقدہ ۱۹۹۸ء میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت نطیفی مجد دافظم اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضامحدث بریلوی کے جہال ہم عصروہم فکر تھے وہیں آپ کی عہد آفریں وہمالیائی شخصیت کے رفقا ہے کاروسرا پامخلصین میں بھی تھے۔ تحریک ردندوہ کے جلسہ عام منعقدہ ۱۳۱۸ھ ہمقام پٹنہ میں



میں شرکت فرمائی تھی اور ہر گام پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیاتھا۔ معلوم ہوکہ یہی وہ اجلاس عام تھاجس میں علاے ملت ومشائخ طریقت نے اعلی حضرت امام احدر ضامحدث بریلوی کے مجد د ہونے پر اعلان واظہار فرمایا تھا۔ آپ کے اس شرعی منصب کے معترفین میں اوروں کے ساتھ ساتھ حضرت لطیفی بھی تھے۔

مدرسہ وخانقاہ لطیفیہ کے اولین جلسہ دستار بندی منعقدہ ۱۹۹۸ء کے اس سابقہ انکشاف حقیقت کی طرح اب کی بار بھی اس جشن صد سالہ کے یاد گارومبارک موقع پرایک اور تاریخی امرواقعہ کوبے نقاب کرنے جارہاہوں ، وہ بیہ ہے کہ حضرت لطیفی جب شاہجہاں پوریویی کی تسی قدیم درس گاہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے رہے نتھے توعلمی مباحثے اور دقیق ومغلق مسائل پر تبادلہ ُ خیال کی خاطر وقفہ وقفہ سے آپ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہواکرتے تھے۔اس طرح ان دونوں ملکوتی صفت بزرگوں کے مابین خوشگوار ربط و تعلق کاسراغ ملتاہے"۔[عرفان حفیظ، ص:۲۰۵]

موضوع و عنوان کے حوالے سے بیر تھاایک سرسری مطالعہ ، جسے یہاں پیش کیا گیا، قرطاس وقلم کو زباں ملی اور حقائق و واقعات سير د تحرير ہوئے۔

> یہ قصہ مختصر ابھی ناتمام ہے شر جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا

> > \*\*\*\*\*

## باب جبهارم مقالات: خدمات وانزات اور روابط وتعلقات

## امام احمد ر صف کے چند جلیل القدر اساتذہ

### مولانات كررضا: دُانگى ياره، اتر دين ج پور، بنگال

اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سره کوالله جل شانه نے بے پناه ذبانت وفطانت سے نوازاتھا، عہد طفلی سے اس کے آثار نمایاں تھے۔ پاکیزہ علمی ودینی ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، ابتدائی اور گھریلو تعلیم اپنے والدگرامی خاتم المحققین حضرت علامه نقی علی خال علیہ الرحمة والرضون سے حاصل کی ، والدگرامی علیہ الرحمہ کے علاوہ جن اساتذہ کرام سے آپ نے تحصیل علم کیا، اس مضمون میں ان بابرکت شخصیتوں میں سے چند حضرات کاذکر جمیل کیا گیا ہے۔

## حضرت علامه نقى على خال عليه الرحمه:

حضرت علامہ نقی علی علیہ الرحمہ حضرت مفتی رضاعلی خال کے شہزاد ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی قدس سرہ کے والد گرامی تھے۔ آپ کی ولادت ۱۲۳۹ھ ۱۳۳۰ھ میں بریلی شریف میں ہوئی، آپ نے جملہ علوم وفنون کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی ۔ حضرت علامہ نقی علی علیہ الرحمہ علم وعمل کے بحر ذخار تھے، آپ کی ذات مرجع خلائق تھی، آپ کی آراوا قوال کوعلا ہے عصر ترجیح دیتے تھے، مختلف علوم وفنون میں آپ کی مطبوعہ وغیر مطبوعہ تصانیف ہیں۔

آپ کاوصال ذی قعدہ ۱۲۹ء ۱۸۸۰ء کواکیاون سال کی عمر میں ہوا۔شہر بریلی شریف میں اپنے والد گرامی کے قریب مد فون ہیں۔

### مرزاغلام قادربيگ بريلوي عليه الرحمه:

آپ کااسم گرامی مرزاغلام قادر ہیگ بریلوی ہے،آپ کاسلسلہ نسب متعدّدواسطوں سے حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے،آپ شہر لکھنو کے محلہ جھوائی ٹولہ میں کیم محرم الحرام ۱۲۳۳ ھے ۱۸۲۱ء کو پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد نے ترک وطن کرکے بریلی شریف میں سکونت اختیار کرلی تھی، آپ مایہ نازعالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ومشفق استاذ بھی تھے، اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے طالب علم کودیکھنے کے ساتھ ہی اس کی قابلیت کا اندازہ لگا لیتے، آپ نے مولانا نقی علی خال اور ان کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہا کے ساتھ مل کر تحریک آزادی میں بھر پور حصہ لیا، آپ کے اور امام احمد رضا کے والد ماجد کے در میان دیرینہ تعلقات سے،اس لیے آپ نے امام احمد رضا کی تعلقات ابتدائی کتابیں اخیس سے پڑھیں۔

میں کا وصال کیم محرم الحرام ۱۳۳۳ ھے ۱۹۳۳ء کونو سے سال کی عمر میں ہوا اور محلہ باقر شخصین باغ قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔

## حضرت مخدوم شاه آل رسول قادری مار بروی:

حضرت سید شاہ آل رسول مار ہروی قدس سرہ تیر ہویں صدی ہجری کے اکابراولیاء اللہ سے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت مصرت سید شاہ آل برکات ستھرے میاں قدس سرہ [م ۱۲۰۹ھ میں مار ہرہ ضلع ایند [یویی] میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد سید شاہ آل برکات ستھرے میاں قدس سرہ [م ۱۲۷۱ھ] کے آغوش شفقت میں ہوئی۔ آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل حضرت میں الحق شاہ عبدالمجید بدایونی علیہ الرحمہ [م ۱۲۷۱ھ] ملا عبدالواسع رحمۃ مولانا شاہ سلامت اللہ کشفی بدایونی [م ۱۲۸۱ھ] حضرت شاہ نورالحق رزاق فرنگی محلی لکھنوی علیہ الرحمہ [سا۲۹۲ھ] ملا عبدالواسع رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔

۱۲۲۱ه میں مخدوم شیخ العالم عبدالحق رودولوی قدس سرہ [م ۸۵۰] کے عرس مبارک کے موقع پر مشاہیر علاو مشائخ کی موجودگی میں دستار بندی ہوئی۔اسی سال حضرت سید شاہ آل احمداجھے میاں مار ہروی علیہ الرحمہ [م ۱۲۳۵] کے ارشاد پر سراج الهند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ [۱۲۳۹ھ] کے درس حدیث میں شریک ہوئے۔صحاح ستہ کا دورہ کرنے کے بعد حضرت محدث دہلوی قدس سرہ سے علویہ منامیہ کی اجازت اور احادیث ومصافحات کی اجازتیں پائیں۔

امام احمد رضاخان محدث بریلوی رحمة الله علیه ۵ رجمادی الاول ۱۲۹۴ هے کو اپنے والد ماجد مولانانقی علی خال علیه الرحمه کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ان سے آپ نے قراءت، تصوف، اخلاق، اساء الرجال، تاریخ، لغت،ادب اور حدیث وغیرہ کی اجازت کی اور مجلس بیعت میں ہی خلافت سے سر فراز کردیے گئے۔

## حضرت سيدشاه الوالحسين احمد نوري مار مروى:

حضرت مولاناسید ابوانحسین نوری رحمة الله علیه ۱۹ رشوال ۱۲۵۵ه بروز پنج شنبه مار بره شریف میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم شاہ محمد سعید عثانی بدابونی [م ۱۲۸۳ه] مولانا بدایت علی شاہ محمد سعید عثانی بدابونی [م ۱۲۸۳ه] مولانا بدایت علی بریلوی [م ۱۳۲۲ه] سعیت سام کی۔۱۲ ربیع الاول ۱۲۲۷ه کو دادا بزرگوار حضرت سید شاه آل رسول مار بروی قدس سره سے بیعت ہوئے اور اجازت مطلقہ سے مشرف ہوئے۔

آپ بہت بڑے شیخ طریقت تھے اور حلقہ 'بیعت بہت وسیع تھا۔اصلاح عقیدہ آپ کا خاص مشغلہ تھا۔امام احمد رضا قادری قدس سرہ کوآپ سے اذکار اور ادب، کتب حدیث اور فن تفسیر کی اجازت ہے۔ گیارہ رجب۱۳۶۴ ھے کووصال فرمایا۔

## حضرت شيخ عبدالرحمن سراح مكي قدس سره:

حضرت علامہ شیخ عبدالرحمن مکہ مکرمہ میں مفتی حنفیہ تھے۔امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۹۵ھ میں پہلے جج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے توشیخ عبدالرحمن سراج مکی قدس سرہ نے آپ کو تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ کی سندسے نوازااور اپنے سلسلہ طریقت میں اجازت بھی عطافر مائی۔شیخ عبدالرحمن سراج مکی قدس سرہ نے جو سند فقہ حنفی امام احمد رضار حمتہ اللہ علیہ کو عنایت فرمائی۔ اس کی خوبی سے کہ اس سند کے تمام اساتذہ و مشار کے ختنی ہیں۔ ۳۵ر واسطوں سے میہ سند حضور ﷺ تک پہنچتی ہے۔ حضرت

عبدالرحمن سراج كي رحمة الله عليه كاوصال المسلاه ميں مكه مكرمه ميں ہوااور جنت المعلى ميں د فن ہوئے۔

## حضرت سيدي شيخ احمر بن زيني د حلان شافعي مكي:

سیدی احمد بن زنی دحلان مکی کی ولادت ۱۲۳۲ھ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ اینے وقت کے بہتر مشہور و معروف عالم دین تھے۔ آپ حضرت شیخ عثمان د میاطی رحمة الله علیہ سے روایت کرتے تھے۔ امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ نے پہلے حج کے موقع پر آپ سے سند حدیث، فقہ واصول، تفسیر اور دیگر علوم میں اجازت پائی۔ آپ نے ۴۴ سااھ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع مدینہ منورہ

## حضرت شيخسين بن صالحجمل الليل شافعي كلي:

حضرت شیخ سیدی حسین بن صالح جمل اللیل علوی فاظمی قادری مکی قدس سرہ حرم مکہ میں شافعیہ کے مشہور تزین امام و خطیب تھے۔ آپ عجیب خوش او قات اور ہابرکت بزرگ تھے۔بلاد عرب میں آپ کا حلقہ ارادت بہت وسیع تھا۔

امام احدر ضامحدث بریلوی علیه الرحمه جب پہلی بار حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے توایک دن مقام ابراہیم میں نماز مغرب کے بعد حضرت شیخ حسین بن صالح نے بلا تعارف سابق آپ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کراینے دولت کدہ لے گئے اور دیر تک آپ کی بیشانی کو پکڑ کر فرمایا۔

"بے شک میں اس بیشانی میں اللہ کانوریا تاہوں"

اور تاقیام مکه معظمہ حاضری کاتفاضاواصرار فرمایا۔ آپ کوصحاح ستہ اور سلسلہ قادریہ کی اجازت اینے دست مبارک سے لکھ کر عنایت فرمائی اور فرمایا دخمصارانام ضیاءالدین احمد ہے۔ اس سند کی بڑی خوبی پیرہے کہ اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ تک فقط گیارہ واسطى بين - پهرآپ كواپني كتاب "الجوهرة المضيه" سنائي اور فرمايا:

"اکٹراہل ہنداس سے مستفید نہیں ہوسکتے۔ایک توعر بی زبان میں ہے۔ دوسرے مذہب شافعی میں ہے اور اہل ہنداکٹر حنفی ہیں۔ میں چاہتاہوں کہاس کی تشریح آپ ار دوزبان میں کر دیں اور اس میں مذہب حنفیہ کی توقیعے بھی کر دیں "

امام احمد رضانے آپ کی کتاب'' الجوہر ۃ المضیۃ ''جو کہ مسلک شافعی میں مناسک حج کے بیان پرمشتمل ہے ،اس کاار دوتر جمہ كيا اور صرف دو دن ميں اس كى ار دوتشريح تحرير فرمائى اور اس كا تاریخی نام "النيرة الوضية فی شرح الجوہرة المضية "ركھا۔ پھر بعد ميں تعليقات وحواشي كالضافه فرمايااوراس كاتاريخي نام"الطرة الرضية على نيرة الوضية "ركها\_

#### \*\*\*\*\*



### باب جهار مقالات: خدمات دانزات اور روابط وتعلقات

## امام احمد رضا يرتحقيقات كاايك مخضر جائزه

#### **مولاناعبيدالرحن: ب**اليچر، اتر دين ج پور، بنگال

امام احمد رضابریلوی قد س سره پر جهال سیگروں کتابیں لکھی گئیں اور ہنراروں مضامین ومقالات لکھے گئے وہیں جامعاتی سطح پر بھیان پر تحقیق وریسرچ کا کام بھی وسیع پہانے پر ہوااور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔جس کی قدرے تفصیل حسب ذیل ہے: 9ے9اءمیں پہلی بار ڈاکٹرحسن رضاخان نے ڈاکٹر اطہر شیر کی زیر نگرانی احمد رضاخان کی فقہی خدمات پر ٹی ایچ ڈی کی ،ان کے بعد ڈاکٹر اوشاسانیال نے جامعہ کولمبیا امریکاسے ۱۹۹۰ء میں کی،بعدازاں خانقاہ سجاد بیابوالعلائیہ کے ڈاکٹر سید شاہ ابوطاہرابوالعلائی نے الیہ آباد یونیورسٹی سے"ار دوشاعری کے ارتقامیں احمد رضابریلوی کی شعری تخلیقات کا تنقیدی مطالعہ"کے عنوان سے اور احمد رضاخان کی شاعری پر ڈاکٹر سید جمال الدین نے ڈاکٹر ہری سنگھ کوردیثیا ودھیالہ پونیورسٹی، آگرہ سے، ڈاکٹر عبد انعیم عزیزی نے روہیل کھنڈ یونیورسٹی سے،ڈاکٹرسراج احمد بستوی نے کانپوریونیورسٹی سے،ڈاکٹر شظیم الفردوس نے جامعہ کراحی سے بی ایچ ڈی کی۔ جب کہ فقہی خدمات پر ڈاکٹر محمد انور خان نے سندھ بونیور سٹی ہے، ترجمہ قرآن پر پروفیسر مجید اللہ قادری نے جامعہ کراحی نے، حیات وعلمی خدمات پر ڈاکٹر محمد طیب رضانے ہندو یونیورسٹی بنارس سے اور ڈاکٹر حافظ الباری صدیقی نے سندھ یونیورسٹی سے بی ایچ ڈی کی ہے۔ تصور عشق پر پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نجم قادری نے میسور بونیور سٹی سے،انشاء پر دازی پر ڈاکٹر غلام غوث نے رایخی بونیور سٹی سے،افکار پرڈاکٹرامجد رضاامجد نے ویرکنور سنگھ یونیورسٹی سے،ادبی خدمات پرڈاکٹر رضاالرحمٰن عاکف سنجملی نے روہیل کھنڈ یونیورسٹی سے اور مکتوبات پر غلام جابرشمس مصباحی نے بی آر امبیڈ کھر، بہار یونیورسٹی سے بی ایچ ڈی کی ہے۔اس کے علاوہ عربی زبان ادب، فارسی زبان وادب، تفسیری خدمات، خدمات علوم حدیث، عربی شاعری، سیاسی افکار پر بھی ٹی ایچ ڈی کے مقالات لکھے جا چکے ہیں ان ۱۳۰۰ر نی آنچ ڈی مقالات میں ہم رعمر نی زبان میں ایک انگریزی میں اور بقیہ اردوزبان میں کھے گئے ہیں اور ان • سار جامعات میں سے ایک امریکا، ایک سوڈان،۱۹؍ بھارت اور بقیہ کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جب کہ پاکستان کی جامعات میں ایک کا تعلق اسلامک انٹر نیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، دو کاتعلق جامعہ پنجاب، دو کاتعلق سندھ یونیورسٹی اور بقیہ ۴ہر کاتعلق جامعہ کراحی سے ہے۔جب کہ ایم فل کے ذیل میں بیں سے زائر تحقیقی مقالات لکھے جا بیے ہیں، جن میں سے ۹رعر بی زبان میں ہیں۔ مجموعی طور پر۳۵ر سے زائد جامعات میں تحقیقاتی کام ہو دیا ہے اور بیرسلسلہ اب بھی جاری ہے۔[ماخوذا زامام احمد رضااور انٹرنیشنل جامعات]

## باب چهارم مقالات: خدمات دانزات اور روابط وتعلقات

## امام احدرضاکے چند خلفاے بہار

### مولاناغلام جيلاني مصباحي: استاذ جامعه صدية بهجوند شريف ضلع اوريايوني

اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ جہاں ایک عالم گیر حیثیت کے حامل مصنف و محقق سے ، وہیں تصوف و معرفت کے میدان میں بھی معاصرین میں اپنا ثانی خیس رکھتے تھے ،اسلامی افکار ونظریات کے فروغ وار تفاکے لیے جہاں آپ نے اپنی پوری زندگی وقف فرمادی وہیں اسلامی احکام کی نشر واشاعت کے لیے اپنے خلفا کا ایک مضبوط نیٹ ورک بھی قائم فرمایا، آپ کے خلفا کا ایہ نیٹ ورک دنیا کے بے شار ممالک کا احاطہ کرتا تھا۔

پروفیسر ڈاکٹر مسعوداحمدر حمة الله علیه لکھتے ہیں:

''فاضل بریلوی کے بے شار خلفا تھے، جوپاک وہنداور حرمین شریفین میں پھیلے ہوئے تھے، الا جازات المتینة کے مطالع سے حرمین شریفین میں تھیا ہوئے تھے، الا جازات المتینة کے مطالع سے حرمین شریفین میں آپ کے خلفا کا ایک سرسری اندازہ ہو تا ہے، فاضل بریلوی نے ایک ساتھ مختلف سندیں تحریر فرمائیں جوصاحب اجازت کے نام اور مرتبے کے لحاظ سے معمولی ترمیم واضافہ کے ساتھ عنایت کی گئیں۔''[سیرت امام احمد رضااز علامہ اختر شاہ جہال بوری مطبوعہ لا ہور]

علامہ عبدالستار طاہر نے ''خلفاے محدث بریلوی ''مولفہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد کے ابتدائیہ میں حرمین شریفین کے تیس سے زائد خلفا کاذکر فرمایا ہے۔[ابتدائیہ خلفاے محدث بریلوی]

اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی کے سوانخ نگاروں نے مختلف کتب سوانخ میں آپ کے خلفا کی جو تعداد ذکر کی ہے وہ دوسو یااس سے بھی زائد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی قدس سرہ کی شخصیت بڑی فعال و متحرک تھی ، اس بلاکی حرکت اور جہدو عمل کی قوت ان کے معاصرین میں کہیں نظر خیس آتی ، آپ نے یہی جذبہ عمل اپنے خلفا میں بھی منتقل کیا تھا ، یہی وجہ ہے کہ آپ کے خلفاعلم وعمل کے روش مینارہ نظر آتے ہیں ، انھوں نے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور مسلک اہل سنت کی ترویج واشاعت میں ملت اسلامیہ کی سرخ روئی کے لیے بڑی گرال قدر خدمات انجام دیں۔

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے خلفا کا دائرہ سمجھنے کے لیے پروفیسر مسعود احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا بیہ اقتباس بڑی اہمیت کا حامل ہے:

" فاضل بریلوی حضرت مولانا احمد رضا قدس سره العزیز کو اپنے دور میں جو ہمه گیر شهرت اور مقبولیت حاصل ہوئی

معاصرین علاوصوفیہ میں کسی کو حاصل نہ ہوسکی ، آپ کے خلفا کا دائرہ اتناوسیج ہے کہ ایک طرف صوبہ مدراس، صوبہ بڑگال، صوبہ بہار میں آپ کے خلفا بھیلے ہوئے نظر آتے ہیں تو دو سری طرف صوبہ بخاب، صوبہ سرحداور بلوچتان اور تیسری طرف صوبہ سندھ پاکستان اور صوبہ راجستھان صوبہ سی پی اور یو پی توگیا آپ کے زیر نگیں تھے۔ دائر ہ خلفا کی یہ ہمہ گیری شاید معاصرین صوفیہ میں کسی کو حاصل نہ ہوسکی۔ آپ کے خلفا پاک و ہند میں مختلف شہروں میں موجود تھے۔ مثلا: کلکتہ عظیم آباد، جبل پور، محمود آباد، میں کسی کو حاصل نہ ہوسکی۔ آپ کے خلفا پاک و ہند میں محملائوٹ ، لاہور و غیرہ و غیرہ ، صرف پاک و ہند نفیس بلکہ بلا دعرب افریقہ اور بر معرف ناہر ہے کہ انہوں نے مجموعی طور پر انٹرونیشیا و غیرہ میں بھی آپ کے خلفا موجود تھے۔ مدینہ منورہ ، مکہ معظم مدیقی میر ٹھی ڈرٹٹٹٹلٹٹٹٹ اور علامہ مفتی ضیاء الدین احمد مدنی علیہ حال شار موجود نہ ہوں۔ آپ کے خلفا میں حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی میر ٹھی ڈرٹٹٹٹلٹٹٹٹ اور علامہ مفتی ضیاء الدین احمد مدنی علیہ و کے ہیں، خصوصاان ممالک میں بکثرت ہیں: ترکی، شام، مصر الرحمہ کے مریدین و معتقدین تو تقریبا دنیا کے تمام گوشے میں تھیلے ہوئے ہیں، خصوصاان ممالک میں بکثرت ہیں: ترکی، شام، مصر عراق، یمن کی بیبیا، الجزائر، سوڈان، افریقہ اور انگلتان۔ اعلی حضرت کی مقبولیت میں ان کے محیر العقول علم وفضل اور روحانیت عراق، یمن کی بیبیا، الجزائر، سوڈان، افریقہ اور انگلتان۔ اعلی حضرت کی مقبولیت میں ان کے محیر العقول علم وفضل اور روحانیت کے علاوہ ان کے خلفا کی مسائی کا بھی یورانوراد خل ہے۔

ایک بات اور قابل توجہ ہے اکثر بزرگوں کے خلفامیں چند ہی حمیکتے ہیں، سب کے سب نہیں حمیکتے ، لیکن فاضل بریلوی کے بیشتر خلفاعلم وعمل کے در خشاں آفتاب نظر آتے ہیں،اس سے خود فاضل بریلوی کی عظیم شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔عظیم انسان ہی عظیم تا ثیرر کھتے ہیں۔"[خلفائے محدث بریلوی از پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب]

ام احمد رضا بریلوی کے خلفا میں ایک سے ایک عالم وفاضل ، محقق و مصنف، فقیہ و محدث ، مناظر و متکلم ، معرفت وروحانیت کے تاج دار ، علم وادب کے شہ سوار ، دعوت و تبلیغ کے ماہر ، امامت وقیادت کے رمز آشانظر آتے ہیں ، ضرورت ہے کہ خلفا کے اعلیٰ حضرت کا ایک جامع تذکرہ مرتب کیا جائے ، اب تک اس حوالے سے جو بھی کام ہوا ہے وہ منتشر ہے ، پاکستان کے علما میں اس حوالے سے پروفیسر مسعود احمد اور ڈاکٹر مجید اللہ کانام سر فہرست ہے ، بعض ہندوستانی مصنفین نے بھی اس موضوع برکام کیا ہے ، قابل مبارک باد ہیں حضرت مولانا محمد شاہد القادری صاحب کلکتہ کہ انہوں نے تجلیات خلفا ہے اعلی حضرت کی ترتیب دے کر اس سلسلہ میں ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے ۔ انہوں نے اس موضوع پرکسی حد تک منتشر مواد کو یکجاکر کے اخیس شلسل کے ساتھ مرتب کرنے کی قابل مبار کباد کوشش کی ہے ۔ سردست ہم اپنے عنوان لینی ''امام احمد رضا ہریلوی کے خلفا ہے بہاد'' کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔

بہاری سرزمین کوعلم وادب کے حوالے سے ہمیشہ اپنی ایک الگ شاحت حاصل رہی ہے، اس سرزمین سے امام احمد رضا بریادی کا بڑا گہرار شتہ رہاہے ، تحریک ردندوہ کو جو قوت اس صوبے سے ملی اور پٹنہ کی سرزمین سے تحریک کا جو کام ہوا، تاریخ بھی اسے فراموش خیس کرسکے گی ، امام احمد رضائے متعدّد ممتاز تلامذہ کا تعلق اس صوبے سے تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کے خلفا ہے بہار میں سے چند اہم شخصیتوں کا اجمالی تذکرہ ہم نے اس مقالے میں شامل کیا ہے ، بوارامقالہ پڑھنے کا وقت خیس

عراق المرياء اورياء اولي المحاص المحا

مولاناغلام جيلانى مصباحى

ہے،اس لیے ہم یہاں ان ناموں کے ذکر پر اکتفاکرتے ہیں، جن کا تذکرہ اس مقالے میں شامل ہے۔

ا علامه عبدالرشيد عظيم آبادي

۲\_مفتی سیدغیاث الدین رجهتی

سر\_ قاضِي عبدالوحيد عظيم آبادي

۸\_مفتی رحیم بخش مظفر بوری

۵-علامه سيرسليمان اشرف بهاري

٢ ـ ملك العلماعلامه مفتى ظفرالدين بهاري

۷\_مفتی رحیم بخش آروی

٨\_علامه خليل الرحمٰن بهاري

9\_علامه سيد عبدالرحملن گياوي

## [1] حضرت مولاناسيد عبدالرشيد عظيم آبادي رَ اللَّفِيكَا عَلَيْهِ

حضرت علامہ مفتی سید عبدالرشید عظیم آبادی قدس سرہ ۱۸۷۴ء میں سادات کے معزز اور روحانی گھرانے میں بمقام موبلی ضلع پٹنہ پیدا ہوں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجدسے حاصل کی۔ فارس کی تعلیم حاصل کر ہی رہے تھے کہ حافظ قرآن بننے کا شوق پیدا ہوا، آپ کے والد ماجد نے حسب خواہش ایک حافظ صاحب کو ماہانہ وظیفہ مقرر کرکے حفظ قرآن کروانے کی ذمہ داری ان کے سپر دکی اور قلیل مدت میں آپ نے حفظ قرآن کریم کی عظیم دولت حاصل کی۔

#### اعلی حضرت سے پہلی ملا قات:

حفظ قرآن کی تنجیل کے دوران ۱۸سااھ میں تحریک ندوہ کے خلاف حضرت قاضی عبدالوحیوعظیم آبادی رہ النظائیۃ کے زیر اہتمام سہ روزہ اجلاس شروع ہوا۔ پاپنے سوسے زائد علما اور مشاکئے نے شرکت فرمائی، بالخصوص اعلی حضرت امام احمد رضاقد سرم ہی علمی شخصیت کا تذکرہ حضرت مولانا شاہ سید عبدالرشید شرکت سے اجلاس کو تاریخی و قار حاصل ہوا، چوں کہ اعلی حضرت قدس سرہ کی علمی شخصیت کا تذکرہ حضرت مولانا شاہ سید عبدالرشید عظیم آبادی صاحب نے سن رکھا تھا، جس کے سبب آنکھیں بے قرار اور دل مضطرب تھاکہ کب وہ ساعت سعید میسر ہو کہ امام عشق و محبت کے رخ زیبالی زیارت کر کے بیاسی نگاہوں کی آسودگی کا سامان فراہم ہو، چنانچہ تحریک ندوہ کے خلاف منعقد ہونے والے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ کو یہ موقع ملا، بلکہ آپ نے اعلی حضرت قدس سرہ کے لیے آئیشن سے قیام گاہ تک کے لیے ایک شاندار لینڈو [برطانوی طرز کی بھی جسے صرف روسا استعال کرتے سے اکا انتظام کیا اور اسی سے اعلی حضرت آپ کے مکان پر رکتے ہوئے تیام گاہ تک نشریف میں حضرت مولانا شاہ اور کی درسیات کر کے فراغت حاصل الحسین فاروقی رام پوری اور مجد دعصر حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلی شریف میں قدست اسرار ہم سے تحمیل درسیات کر کے فراغت حاصل الحسین فاروقی رام پوری اور مجد دعصر حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلی قدست اسرار ہم سے تعمیل درسیات کر کے فراغت حاصل الحسین فاروقی رام پوری اور مجد دعصر حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلی قدست اسرار ہم سے تحمیل درسیات کر کے فراغت حاصل

کی۔۱۳۲۵ھ میں دستار بندی ہوئی۔اعلی حضرت قدس سرہ کے حکم سے آپ کے سرپر حضرت شاہ حیات احمد سجادہ نشین شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق رودولوي نوراللّه مرقدهٔ نے دستار باندهی اور سند فراغت مرحمت کی ۔ [تجلیات خلفا ہے املی حضرت، ص:۳۵۴] بریلی کے طالب علمی کے زمانہ میں آپ اور ملک العلم اعلامہ ظفر الدین بہاری نے مجمادی الآخرہ ۱۳۲۳ھ میں اشرف علی تھانوی کے ورود برملی کے موقع پراُن کی قیام گاہ پر پہنچ کر دیو بندیوں کے ۲۰رعقائد باطلہ سے متعلق سوالات کیے ،آخر میں عاجز آکر مولانا تھانوی نے کہا:

" میں اس فن میں جاہل ہوں، میرے اسانذہ بھی جاہل ہیں، اگر مجھے تھوڑی دیر کے واسطے معقول بھی کر دیجیے تووہی کے جاؤں گا، مجھے معاف کیجیے، آپ جیتے اور میں ہارا۔"

آپ نے فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیے ،اور بعد میں اخیر عمر تک بہار کی مشہور درس گاه جامعه اسلامیه شمس الهدی پیشه میں فقه وحدیث و تفسیر ومنطق وفلسفه کا درس دیا۔

### اعلى حضرت سے خلافت:

آپ کی خلافت کاذکراعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے اپنی فہرست میں ۱۳۳۸ وال نمبر پراس طرح کیا ہے: 'جناب مولانامولوی حافظ سی*د عبد الرشید \_ \_ \_ عالم ، مجاز طریقت* [مرتب]

ایک طویل مدت تک تدریسی خدمات اور دینی فریضه انجام دیتے ہوئے ۱۹۳۷ھ میں اس دار فانی کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہا۔[تجلیات خلفاہےاعلی حضرت،ص:۳۶۳]

## [۲] قمرالعلماحضرت علامه سيدغياث الدين رجهتي والطفائظية

آپ نجب الطرفین سیدیتھے ۔ والد گرامی کانسبی تعلق حضرت سید شاہ ابوالحسن مشہدی المعروف حضرت مخدوم بندگی دانشمندی سے ہے۔جوچنگیز خان کے زمانے میں نقل مکانی کرکے وار دہندوستان ہوئے۔اپینے زمانے کے ممتاز بزرگ تھے۔ اور حضرت سیدناامام کاظم رضِی اللّٰہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔آپ کی والدہ کانسب نامہ آپ کے آبائی وطن رجہت [گیا] کے بانی مخدوم قاضی سید عبد الرزاق رحمة الله علیه تک کئی واسطوں سے ملتاہے۔ جو حضرت سید امام عبد الله الاصغربن حضرت سيدالساجدين امام زين العابدين رضى الله عنه كى اولاد ميں ہيں۔

#### ولادت باسعادت:

۲۰ ما اہجری اوائل شوال میں ہوئی۔ خاندان کے رسم ورواج کے مطابق حیے روز آپ کے نانا حضرت سید شاہ محی الدین صاحب عرف لاله میاں رحمۃ الله علیه سجادہ نشیں خانقاہ کبیریه سہسرام نے قرآن پاک سے نام نکالا اور والد ماجد سیر شاہ فرزندعلی نے عبدالغیاث یاغیاث الدین رکھااور غیاث الدین سے مشہور ہوئے۔

جامعه صديه، بي بيوند شريف، اوريا، يوني مولاناغلام جيلاني مصباحي

## حصول تعليم:

پاخی سال کی عمر میں ماتب میں داخلہ کرایا گیا۔ ابتدائی تعلیم موضع رجہت میں حاصل کی۔ ہمیشہ اول نمبر پررہے۔ اسکالر شپ بھی ملتی رہی، جوابی استاذ کی نذر کرتے رہے۔ پھر بہار کی مشہور در سگاہ خانقاہ کیبر بیہ سہسرام میں داخلہ لیا، خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت کے ماموں جان تھے۔ جب صاحب سجادہ حضرت سید شاہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوگیا تو ول برداشتہ سہسرام سے الہ آباد کے محلہ دائرہ شاہ اجمل تشریف لے گئے۔ وہاں سید فاخرع ف سید شاہ راشد میاں صاحب بیخودالہ آبادی سے کا فیہ، شرح جامی، شرح جامی، شرح جامی، شرح تہذیب، شرح و قابی، مشلوۃ شریف و غیرہ پڑھی، دریں اثنا کچھ مدت تک کان بور میں تعلیم حاصل کی۔ پھر دوبارہ الہ آباد تشریف لائے اسی زمانے میں ملاعطا قند صاری کا شہرہ والہ آباد پہنچا کہ زبر دست معقول و منقول کے عالم ہیں، ان دنوں شہر جون بور میں استاذالہند مولانا ہدایت اللہ خان صاحب سے شمس باز غہ وہدایہ حاشیہ افق میین و غیرہ پڑھتے رہے۔ یہ س کرالہ آباد سے جون بور تشریف لائے۔

## بار گاه اعلیٰ حضرت میں حاضری:

آپاپ ماموں صوفی مولاناسید شاہ محمد شریف صاحب صدیقی چشتی سے مرید سے ،اپنے پیرومرشد کے حکم سے دورہ حدیث کی کئیل کے لیے کسی محدث کی تلاش تھی، چنانچہ اس غرض سے شہسر ام سے روانہ ہوگئے اور الہ آباد ہوتے ہوئے مسجد فتح پوری [ دبلی ] کے مدر سے میں چہنچ ، وہال مولانا عبد اللہ ٹوئکی رہتے تھے۔ لیکن دورہ محدیث کی تعلیم پورے شہر میں کہیں نہیں ہوتی تھی۔ ناچارہ ملا عبد اللہ ٹوئل سے شرح چنمینی وسبع شداد پڑھتے رہے ، دورہ محدیث کی خواہش دل میں مجلتی رہی۔ نیز آپ کی نیت تھی کہ شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ تک کسی واسطے سے سند مل جائے اور سند حدیث میں کوئی ایسانہ ہو جوعقا کہ اہل سنت کے خلاف ہو۔ اسی خیال کے تحت مولانا سید فاخر حسین صاحب سے ایک خط محدث سورتی مولاناو صی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خام کہ موری اس طرح تھا۔

"حامل عریضہ ہذابڑے شاکق حدیث ہیں ، دورے کا خیال ہے ،عالی خاندان سادات ہیں ، بہت مرتاض صوفی مشرب ہیں۔آپ کی بارگاہ میں بھیج رہاہوں۔ان کے قیام وطعام کا انتظام فرماکر مشکور ہوں۔،،

مولانا کا خط لے کرآپ محدث سورتی کی بارگاہ میں جانے کے خیال سے دبلی روانہ ہوگئے، راستے میں برلی شریف اپنے پرانے رفیق ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ سے ملنے اتر گئے، مدرسہ منظر اسلام محلہ سوداگران برلی شریف تشریف لائے۔ملک العلما سے خیال ظاہر کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ اعلیٰ حضرت سے عرض کروں، اگر یہیں اجازت مل گئی تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ شاید حضور مدرس اول سے وقت دلوادیں۔ کیوں کہ وہ ابھی اچھے مدرس ہیں، فرماتے ہیں ہم نے اسی وقت لفافہ تبدیل کر دیا۔سادے لفافہ میں محدث سورتی کے نام کھا ہوا خط ڈال کراعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خدمت بابرکت میں پیش کر دیا، اعلیٰ حضرت مولانا بشیر احمد صدر مدرس کو طلب فرماکر دورہ کو دیث پر مستعد کیا۔ چھ کتابیں مدرس دوم



مهتم مدرسه حجة الاسلام حضرت مولاناحامد رضاخان سے پڑھی۔ جیسے حمدالله، مطول افلیدس اور تلویج وغیرہ کئی سال تک آپ اور آپ کے ساتھی مولانا ظفرالدین بہاری دونوں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوکر خوشہ چینی کرتے رہے۔ دونوں صاحبان ایک ساتھ علوم ظاہری بھی اعلیٰ حضرت سے تبر کا حاصل کرتے رہے ۔مثلا تفاسیر اور شرح مقاصد وغیرہ آپ حضرات نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پڑھا۔[تجلیات خلفا ہے اعلی حضرت،ص:۳۱۹]

رجب المرجب كامهينه آيا خواجه غريب نواز كے عرس كا دن قريب آيا، مولاناغياث الدين صاحب كو خواجه غريب نواز سے بہت عقیدت تھی، دربار خواجہ میں حاضری کا اشتیاق حدسے زیادہ بڑھا،ملک العلمیا سے کہا:اعلیٰ حضرت سے سند حدیث دلوادیں،ملک العلمانے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا: اعلیٰ حضرت نے طلب فرماکرار شاد فرمایا کہ جلسہ ُ دستار بندی کاوقت قریب آ گیاہے۔ بہترہے کہ آپ نہ جائیں ۔ جلسہ کے بعد جائیں۔ عرض کی حضور بارگاہ خواجہ غریب نواز میں جانے کے لیے دل مجل رہا ہے۔ان شاءاللّٰد موقع ملا تو پھر آؤں گا،مجھ کو دستار بندی کی ضرورت نہیں ،میرایبال آنا توصرف حضور کی خدمت کاغرض اور سند حدیث حاصل کرنے سے تھا۔ میری درسیات تومتفرق جگہ ہوئیں۔آپ سے اجازت حدیث میں صرف حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک دوہی واسطہ ہے۔ایک آپ ہیں اور دوسرے حضرت سید شاہ آل رسول ہیں۔علاوہ ازیں حضور کی ذات بہت محترم ہے۔ آپ مجد دہ کتہ حاضرہ امام اہل سنت ہیں۔اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا۔مجھ کواجازت سندعلاے حربیین سے بھی ہیں، بيرار شاد فرماكر سند حديث لكصوايا اور فرماياكه تم خود لكصو-آپ خوش خط بھي تھے۔اور خود اپنے دست كرم سے اعلیٰ حضرت نے كها-اجزت ما يجوزلي كل رواية عن شيوخي-جب سندصاف موئي تواعلي حضرت ني اپني مهر پاك سے مزين فرماکر آپ کے حوالے فرمایااور چند نصائح ووصایا فرماکر بخوشی رخصت فرمایا۔ چند دنوں کے بعد جلسہ دستار بندی ہونے پرمہتم مدرسه حضرت حجة الاسلام عليه الرحمه نے مطبوعه سند حدیث اینے دستخطاور مہر مدرسه اور مہراعلی حضرت سے مزین فرماکر بذریعه ڈاک ارسال فرمایا۔[ایضاص: ۲۵۰]

## خلافت اعلى حضرت:

دس سال کاعرصہ گزرنے کے بعداعلیٰ حضرت نے مزید کرم فرمایا اور اپنے خاندانی <u>سلسلے</u> کاخلافت نامہ اور سلسلہ قادر بیر بر كاتيه [ مارېره شريف ] كاخلافت نامه،اجازت قرآن،اسنادائمه، دلائل الخيرات شريف، حزب البحرالاعظم اربعين اور ديگراوراد و وظائف مہرسے مزین فرماکر بذریعہ رجسٹری ڈاک ارسال فرمایا۔

> سیدی اعلیٰ حضرت علیه الرحمہ نے خلفاکی فہرست میں ۹سار وال نمبر پر آپ کا تذکرہ یوں کیا ہے۔ "جناب مولانامولوي غياث الدين صاحب بهار ـ ـ عالم، واعظ، مجاز، طريقت، [مرتب]

#### وصال مبارك:

آپ کاوصال مبارک ۱۳ مرم الحرام ۱۳۸۵ ۱۳۵ می ۱۹۲۵ عیسوی کوہوا، محلہ دائرہ سہسرام کے شاہی قبرستان میں آپ کی

مولاناغلام جيلاني مصباحي تدفین ہوئی۔ آج بھی آپ کاعرس سراپاقد س شان وشوکت کے ساتھ منایاجا تاہے۔ آپ کی تاریخ وفات حشر سہسرامی نے لکھی ہے۔ آرام گاہ عالم بلندیا پیعارف کامل قدس سرہ [۱۳۸۵ھ][ایضاص: ۳۷۳]

## [س] قاضى عبدالوحيد فردوسي عظيم آبادى:

آمعیل بن قاضی اکرام الحق بن قاضی ابن الحق بن قاضی کمال الحق بن قاضی غلام یطی بن قاضی غلام شرف الدین۔ قاضی صاحب کا تعلق بہار کے ایک مقتدر مذہبی وعلمی خانوار دے سے ہے۔آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام محمد ملقب بہتاج فقیہ جعفری زنی فاتح منیر تک پہنچتا ہے۔جوان کے مورث اعلی تھے۔ منظور النبی ان کا تاریخی نام ہے۔ قاضی عبد الوحیوظیم آباد [پہند، بہار] میں الدین پیدا ہوئے۔

## تخصيل علم:

قاضی عبدالوحیوظیم آبادی نے درسی کتابیں شمس العلمامولاناعبدالحق خیر آبادی کے شاگر در شید مولاناسید عبدالعزیز چشتی صابری سے پڑھیں۔عربی تعلیم کے علاوہ وہ اگریزی تعلیم بھی حاصل کی۔

#### بيعت وخلافت:

قاضی عبدالو حیر کوبیعت سلسلہ فردوسیہ میں حضرت شاہ امین رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔اور انہیں مختلف سلسلوں، خاص طور پر سلسلہ قادر یہ میں اجازت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھی۔ قضی عبدالو حیر عظیم آبادی علیہ الرحمۃ نے بہت ہی کم عمری میں علمی اعتبار سے بہت شہرت پائی۔ آپ بچپن ہی سے ذہین و فطین سے جس کا اندازہ آپ کے دوران طالب علمی کے ایک واقعہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے والد قاضی عبدالحمید سرسیدا حمد خال اور قضی رضاحسین کے مشور سے دوران طالب علمی کے ایک واقعہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے والد قاضی عبدالحمید سرسیدا حمد خال اور قضی رضاحسین کے مشور سے آپ کو مزید انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلتان بھیجنا چاہتے تھے، مگر آپ کی طرح بھی راضی نہ ہوئے بلکہ مزید انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے بھی انکار کردیا، کیوں کہ آپ مغربی تعلیم کو فد ہب کے لیے سم قاتل سجھتے تھے۔ آپ سرسید کی انگریزی تعلیم عاصل کرنے سے بھی انکار کردیا، کیوں کہ آپ مغربی تعلیم کو فد ہب کے لیے سم قاتل سجھتے تھے۔ آپ سرسید کی انگریزی تعلیم کے صلحہ کرانا دین کی عین خدر مت تصور کرتے تھے۔ ہندوستان میں جہاں کہیں ندوہ کا جلسہ ہوتا تو وہاں آپ اس کی مخالفت میں وہمت محب وہ معتقد تھے۔ آپ در شاہ وہاں آپ اس کی مخالفت میں وصعم علیہ مولئا الثاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات و معتقدات کی اس زمانے میں کہا جاسکتا لیکن وہمتی ہو بھی تھی طور پر بچھ نہیں کہا جاسکتا لیکن وقت سے کہ ساسا اھیا اس سے گائم کیا اور ایک وہر کا میں مراسلت شروع ہو بھی تھی ، یہ تعلقات آخر عمر تک قائم رہے۔ اس وقت کائم رہے۔ اس وقت کہ کیا اور ایک روایت کے مطابق ۵۵؍ ہزار کی جائداد اس کے اور دو سرے دینی کاموں کے لیے وقف کردی کاموں کے لیے وقف کردی

مولاناغلام جبلانی مصباحی مصرف می مصرف می جامعه صدید، پیچوند شریف،اوریا، یولی

تھی۔ مشہور عالم شاہ وصی احمد محدث سورتی بیلی بھیتی اس کے صدر مدرس مقرر ہوئے، ہرسال مدرسے کاسالانہ جلسہ ہواکر تا تھا، جس میں فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی ہواکرتی تھی اور انہیں سند فراغت عطاکی جاتی تھی۔اس موقع پر علاے کرام تشریف لاتے اور سیرت یاک کے جلسے ہوتے اور عوام وخواص علاکے مواعظ حسنہ سے ستفیض ہوتے۔

قاضی عبدالوحید کاصرف ۲۷سرسال کی عمر میں ۳۷ساھ میں محلہ لودی کڑا، پٹنہ میں انتقال ہوگیا۔اعلیٰ حضرت چوں کہ آپ کی عیادت کے لیے اس وقت آپ ہی کے پاس تشریف رکھتے تھے، اعلی حضرت نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔[تجلیات خلفاہے اعلی حضرت، ص:۳۷۳ تا۴۸۰سلحضا]

## [4] امام علم وفن مفتى رحيم بخش مظفر بورى والشطاطية

#### ولادت باسعادت:

عارفبالله بڑے مولاناعلامه مفتی محمدر حیم بخش رحمه الله موضع باتھ اصلی مظفر پور[سیتامرهی] بهار میں ۱۳۱۲ ہجری میں پیدا ہوئے۔ تعلیم وتربیت:

ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی بزرگوں سے حاصل کی ۔اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بریلی شریف حاضر ہوئے ۔اس وقت وہاں باضابطہ مدرسہ کاانتظام نہیں تھا۔ سر کاراعلیٰ حضرت مجد دوین وملت امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ اپنے مکان پر ہی خاندان کے افراد اور مخصوص حضرات کو تعلیم دیتے تھے ۔ بڑے مولانا کو حضور حجۃ الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کے ہم درس وہم سبق ہونے کا شرف حاصل ہے ۔ پہلے سفر میں سات سال اور دو سرے سفر میں پانچ سال یعنی بارہ سال امام اہل سنت کی بارگاہ عالی میں رہ کر جملہ علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور ریگانہ کروز گار ہوکر واپس ہوئے ۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں ''بڑے مولانا''کا خطاب ولقب عطافر مایا ہے۔

#### درس ونڌريس:

سر کاراعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حکم پر شالی دیناج بور مغربی بنگال کے علاقہ ڈوٹھی اسلام بور میں خدمت دین واشاعت سنیت اور رشد وہدایت کافریضہ انجام دیتے رہے۔اس کے علاوہ حضور حجۃ الاسلام علیہ الرحمہ نے آپ کا تقرر منظر اسلام برلی شریف میں حضرت مولانا محمد رحم الہی منگلوری رحمۃ اللّٰہ علیہ کے وصال کے بعد کیا اور اس کے لیے حجۃ الاسلام خود آپ کے وطن باتھ اصلی بنفس نفیس تشریف لائے۔

#### خلافت:

سر کار اعلیٰ حضرت سے آپ کی خلافت واجازت کا واقعہ نبیر ہُ اعلیٰ حضرت حضور مفسر اَظم ہندر ضِی اللّٰہ عنہ کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں۔

مولاناغلام جیلانی مصباحی مصباح

عِزْفَانَا عَلَاجِ لَاضَاءً اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

غرباوحاجت مندول کی امد ادواعانت آپ کی فطرت ثانیہ تھی، آپ خاندانی طور پررئیس وزمیندار تھے، اگر آپ کے کھیت وباغات سے کوئی کچھ لیتا ہوانظر آتا توادھرسے صرف نظر فرمالیتے کہ وہ دیکھ کر شرمندہ نہ ہوجائے، پھر جب بھی ملاقات ہوجاتی تو آپ اس سے فرماتے کہ ضرورت ہو تواور لے جانا۔

مرض طاعون میں آپ کا وصال ہوا،اس طرح شہادت کا مرتبہ پایا،باتھ اصلی کے جنوبی قبرستان میں آپ کا مزار مرجع و خلائق ومنبع بر کات اور فیض بخش عام ہے۔[ماہنامہ سنی دعوت اسلامی ممبئی،جولائی ۲۰۱۳ء]

## [٥]عمدة المتكلمين علامه سيد سليمان اشرف بهاري والتطافية

سید المتنظمین علامہ سید شاہ سلیمان اشرف اصدقی رضوی بہاری علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت ۱۲۹۷ھ،۱۸۷ء محلہ میر داد بہار شریف ضلع نالندہ[بہار] میں ہوئی۔آپ ایک متاز خاندانِ سادات کے چشم و چراغ تھے،آپ کے والدگرامی کانام سید محمد عبداللہ اصدقی تھا، ایک درویش صفت بزرگ تھے، ریاضت و مجاہدہ، زہدو قناعت کے پیکر تھے، آپ نے اپنی ساری زندگی فقر ودرویشی میں گزاری، آپ کا انتقال بہار شریف میں ہوا۔

چوں کہ بچپن ہی میں والد ماجد کا سابیہ سرسے اٹھ گیا تھا، اس لیے آپ مکمل طور پر والدہ ماجدہ کے زیر سابیر ہے، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش و پر داخت کے ساتھ ساتھ بہتر تربیت بھی فرمائی اور اعلیٰ تعلیم کی رغبت دلاکر ایک مشفقہ مال کا فریضہ اداکیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے مادر وطن بہار شریف میں مولوی رمضان علی مرحوم سے حاصل کی، اس کے بعد بہار اسکول میں داخلہ لیا، یہاں آپ دسویں جماعت میں تھے، اچانک دل اچائے ہوگیا، عربی تعلیم کی طرف طبیعت مائل ہوگئ، لہذا والدہ ماجدہ سے داخلہ لیا، یہاں آپ دسویں جماعت میں حضرت مولانا نور مجمد اصد تی سے باضابطہ عربی و فارسی میں درس لینا شروع کیا، جب حضرت مولانا نور مجمد اصد تی کا انتقال ہوگیا تو آپ بہت مغموم ہوئے، لیکن حصول تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ کیا، بلکہ مولانا ابوالحن استھانوی کی خدمت میں رجوع فرماکر حصول تعلیم میں منہمک رہے، پھر بھی آپ کوسیر الی نہیں ہوئی تو کان پور کاسفر کیا، باضابطہ حضرت علامہ خدمت میں رجوع فرماکر حصول تعلیم میں منہمک رہے، پھر بھی آپ کوسیر الی نہیں ہوئی تو کان بور کاسفر کیا، باضابطہ حضرت علامہ

عراق اوريا، يولي على اوريا، يولي

مولاناغلام جيلاني مصباحي

احمد حسن کان پوری علیہ الرحمہ کے مدرسہ میں درس لینے لگے ، تھوڑ ہے ہی دنوں کے بعد مدرسہ حنفیہ جون پورتشریف لے گئے ، وہاں بحرالعلوم حضرت علامہ ہدایت الله فاضل رام پوری کی مکمل شاگر دی اختیار کی اور تفسیر ، حدیث ، فقه ، منطق وفلسفه کی سند سے سر فراز ہوئے، بعد فراغت استاذ محترم کے پاس جون بور میں مقیم رہے، جب آپ کابروز دوشنبہ پانچ بجے شام کیم رمضان المبارک ۱۳۶۲ هجون بورمیں وصال ہوا توآپ نے جون بور کوخیر باد کہا۔

#### بيعت واحازت:

آپ طالب علمی کے ہی زمانے میں اپنے اساذمحرم عارف بالله حضرت علامه سید انور محمد اصد قی علیہ الرحمہ سے سلسله اُصد قید میں مرید ہو گئے تھے ،اور استاذمحترم سے اجازت و خلافت بھی حاصل تھی اور سلسلہ ُعالیہ قادر بیر ضوبہ میں مجد د أعظم سيرناامام احمد رضامحدث بريلوي عليه الرحمه سے اجازت وخلافت حاصل تھی۔

### اعلی حضرت سے عقیدت:

آپ کواسا تذہ کرام کے علاوہ جس دوسری عظیم المرتبت شخصیت سے گہری عقیدت تھی،وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی تھی ،جس کا تذکرہ آپ کے شاگر دعزیز جناب ڈاکٹر سیدعا بدعلی [سابق ڈائرکٹر ہیت القرآن،لاہور]نےاینے ایک مضمون میں یوں کیا:

"استاذ محترم سیرسلیمان اشرف بهاری پر حضرت مولانابریلوی کااتناانر تھاکہ میں مولانااحد رضاخان قدس سرہ کی عظیم شخصیت کاندازہ دراصل استاذ محترم کی شخصیت ہی سے لگایا۔ مجھے مولاناسلیمان اشرف سے شرف تلمذ کے علاوہ ان سے انتہائی قرب بھی رہااور میں دیکھتا تھاکہ اکثر مولانابریلوی کاذکر چھیڑ دیتے اور یوں محسوس ہو تاکہ اکثران ہی کے تصور میں مگن رہتے ،حتی کہ استاذ محترم کی طبیعت ان ہی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی،اور معتقدات اور ایمانیات میں منطقی استدلال اور علوم عقلبیہ میں خوش کلامی اور قوت بیان میں مولانا کے اندازاورکیفیات کواپنا چکے تھے، کانگریسی اور ہندوؤں کی ہمنوائی کرنے والے لیڈروں اور عالموں کے متعلق سخت گیررو ہیں، مشرکین کونجس بچھنااوران کے معاملہ میں کوئی مداہنت روانہ رکھنا، بیسب صفات دونوں بزرگوں [علامہ بریلوی، استاذ محترم] میں مشترک تھی، اسی طرع عشق رسول کے معاملہ میں طبیعت کا ایک والہانہ انداز بھی سیدصاحب میں حضرت فاضل بریلوی کی طرح پایا تھا۔ لباس اور وضع قطع میں بھی یادہے کہ آپ عمامہ بھی اسی انداز کار کھتے جیساکہ حضرت مولانا[بریلوی]استعمال فرماتے تھے،،

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیه الرحمہ سے جوعشق تھااور مسلک اہل سنت سے جو گہرالگاؤ تھا، اس کاتذکرہ سلیمان ندوی نے بھی کیاہے:

"ان کے مذہبی خیالات علماہے بربلی کے مطابق تھے ،اور ان کے بڑے مداح تھے ،صرف یہی نہیں بلکہ اپنے مذہبی معتقدات میں بڑے متصلب تھے،اور جب مذہبی گفتگو ہوتی توجلال میں آجاتے''

بیران کاکرم ہے جسے دیوانہ بنالیں

د بوانگ<sup>ی ع</sup>شق بڑی چیزہے سیماب



اس حقیقت کااظہار مولانانور محمد قادری اس طرح کرتے ہیں۔

''استاذگرامی مولانا ہدایت اللہ خان کے وفات کے بعد اعلی حضرت ہی کی ذات تھی جو آپ کا ملجا وماوی تھا، اعلی حضرت ک وفات تک مولانا کے نیاز مندانہ تعلقات قائم رہے، جب کہ اعلیٰ حضرت کے مرض الموت کے دنوں میں آپ بریلی شریف میں تھے،اور اعلیٰ حضرت کی تجہیز و تدفین کا شرف بھی حاصل ہوا۔''

آپ کوامام احمد رضائی علمی قابلیت کااس قدر اعتاد تھا کہ جب ڈاکٹر ضیاءالدین وائس چانسلرمسلم بونیورسٹی علی گڑھ کوعلم ریاضی کے ایک مسئلہ میں المجھن پیدا ہوئی اور وہ اس کی تحقیق کے لیے بورپ جانا چاہ رہے تھے جس کا تذکرہ مولانا سیدسلیمان اشرف بہاری سے کیا، توانہوں نے ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ بورپ کی بجائے بریلی شریف جائیں ۔ لہندا ڈاکٹر صاحب مولانا سلیمان اشرف بہاری علیہ الرحمہ کے ہمراہ بریلی شریف اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس خوبی سے مسئلہ کوحل کردیا کہ وہ چیرت زدہ رہ گئے اور زندگی بھرکے لیے اعلیٰ حضرت کی قابلیت کے قائل ہوگئے۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ سے بے حد مثاثر تھے اور قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ "مولانا سیر سلیمان اشرف بہاری جب مناظرہ میں تنقیحات قائم کرتے ہیں تو مخالفین کوشکست ہوجاتی ہے۔"[تجلیات خلفا ہے اعلی حضرت، ص:۳۹۰/۳۸۹]

## مسلم بونيورسي مين تقرر:

مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی علی گڑھ سے سید ضمیر الدین بہار سے ملنے پٹنہ تشریف لائے ،اتفاق سے اسی در میان مولانا سید سلیمان اشرف بہاری علیہ الرحمہ بھی مولانا سید ضمیر الدین بھی ملا قات کی غرض سے تشریف لے آئے۔ اور وہیں آپ کے علم و ملا قات مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی سے ہوئی۔ مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی علیہ الرحمہ نے بہلی ہی ملا قات میں آپ کے علم و فضل کو بھانپ لیا، اور آپ کے اندر چھے ہوئے جوہر کا سراغ لگا لیا۔ لہذا مولانا شیروانی نے آپ کو علی گڑھ چلنے کو کہا، آپ راضی ہو گئے اور علی گڑھ تشریف لے گئے ، وہاں پہنچے ہی سے کہ مسلم یو نیور سٹی علی گڑھ میں ۱۹۲۰ء میں شعبہ دینیات کے لیے ایک لکچرر کی ضرورت پیش آئی، آپ کو اطلاع ملی ، تواپنے آپ کو آپ نے بحثیت امیدوار پیش کیا، آپ سے انٹرویو میں مجزہ پر مقالہ کھنے کی فرمایش کی گئی اور کہا گیا کہ اگر کتابوں کی ضرورت ہو تو حبیب گئج تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا بجداللہ! بجھے کتابوں کی ضرورت نہیں ، مرف کاغذاور ایک قلم دے دیاجائے۔ لہذا آپ بعد نماز عشاکاغذاور قلم لے کربیٹھ گئے اور شبح کی نماز تک ایک بی مجل پر بہیں ، صرف کاغذاور ایک قلم منوز آجو ۲۲ رفل اسکیپ صفحات پر محیط تھا آقلم بند کر دیا، جے ارباب وعلم فن نے بہت پسند کیا۔ پھر نماز والوں میں نواب و قار الملک مشتاق حسین اور مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی کے ساتھ ساتھ اراکین دینیات کمیٹی موجود تھے ، مثاثر والوں میں نواب و قار الملک مشتاق حسین اور مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی کے ساتھ ساتھ اراکین دینیات کمیٹی موجود تھے ، مثاثر والوں میں نواب و قار الملک مشتاق حسین اور مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی کے ساتھ ساتھ اراکین دینیات کمیٹی موجود تھے ، مثاثر والوں میں نواب و قار الملک مشتاق حسین اور مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی کے ساتھ ساتھ اراکین دینیات کمیٹی موجود تھے ، مثاثر والوں میں نواب و قار الملک مشتاق حسین اور مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی کے ساتھ ساتھ دراکین دینیات کمیٹی موجود تھے ، مثاثر والوں میں نواب و قار الملک مشتاق حسین اور مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی کے ساتھ ساتھ دراکین دینیات کمیگر موجود تھے ، مثاثر دیا ہو کے اور شعبہ دینیات میں والوں میں موجود تھے ، مثاثر دیا ہو کے اس موجود تھے ، مثاثر دیا ہو کے اس موجود تھے ، مثاثر دیا ہو کی موجود تھے ، مثاثر دیا ہو کے اس موجود تھے ، مثاثر دیرو کے موجود تھے ، مثاثر دیا ہے کے دیا ہو کو کے دیوروں کی کی

#### جمعية العلما كااجلاس:

ماہ رجب المرجب ۱۳۳۹ ہے ۱۹۲۱ء کو بریلی شریف میں خلافت کمیٹی اور جمعیۃ العلما کی جانب سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ دوسرے لیڈر بھی شریک تھے ،غیر شرعی حرکات کی بنا پر علما ہے اہل سنت نے اس کا نفرنس کا بائیکاٹ کیا ،ادھر اراکین کانفرنس کا بلان تھا کہ اس میں علما ہے اہل سنت کا رد کیا جائے گا۔ان لوگوں نے کانفرنس کی جانب سے دو بوسٹر بعنوان ''آفتاب صداقت ''اور ''مستعار کی چندساعتیں ''شائع کیے تھے ،اشتہار میں علما ہے اہل سنت کو مشکرین و مخالفین کے القاب دے کر چینج کہا گیا گیا تھا اور رمزو کنا بہ کے ساتھ مقابلہ کا اعلان بھی تھا، اس اشتہار کے چندسطور ملاحظہ ہوں:

''منکرین و مخالفین پر اتمام حجت ، مسائل حاضرہ کا انقطاعی فیصلہ خدائی فرمان پہنچانے کے لیے بریلی شریف میں جمعیة العلما کا اجلاس ہونے والا ہے ، سچائی ظاہر ہوگئی۔ حجوث بھاگ ذکلا۔ خدا جبار وقہار کافرمان بورا ہوکر رہے گا۔''

علاے اہل سنت نے اس چینج کو قبول کیا اور جماعت رضا مصطفیٰ بریلی شریف کی جانب سے صدر الشریعہ مولانا امجد علی امصنف بہار شریعت ] نے سر سوالات پر شمتل سوال نامہ مرتب کرکے قائدین جماعت کو بجوایا کہ پڑھ کر اجلاس میں جواب دیں۔ ایسے موقع پر امام اہل سنت محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی ایمیا پر علامہ سید سلیمان اشرف بہاری علیہ الرحمہ کو بریلی طلب کیا گیا۔ بالآخر ۱۳ امر جب المرجب ۱۳۹۹ھ، بعد نماز مغرب حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری، حضرت ججة الاسلام مولانا حامہ رضا خان بریلوی، حضرت حجة الاسلام مولانا حامہ المنتین بہاری، حضرت صدر الشریعہ مفتی امجہ علی عظمی، صدر الافاضل علامہ سید تعیم الدین مرادآ بادی، ملک العلما مفتی ظفر الدین بہاری، حکیم الاسلام علامہ حسین رضا خان بریلوی، برہان ملت علامہ برہان الحق جبل بوری علیم الرحمة والرضوان پر شتمل الدین بہاری، حکیم الاسلام علامہ حسین رضا خان بریلوی، برہان ملت علامہ برہان الحق جبل بوری علیم الرحمة والرضوان پر شتمت کا قافلہ شان و شوکت کے ساتھ جمعیة العلمائے پنڈال میں پہنچا۔ اسٹیج پر عمائدین جمعیة کے علاوہ ابوالکلام آزاد نے ۱۳۰۰ منٹ کا وقت دیا۔ کیوں کہ آپ وجلسہ میں شرکت کی دعوت مجمعی تصوص انداز میں ایسی دھوال دھار تقریر فرمائی کہ ارائین کانفرنس حواس باختہ ہو گئے، اور محو ہوکر تقریر سنتے رہے، ان پر وجدائی کیفیت طاری تھی۔

اللہ تعالیٰ نے علما ہے اہل سنت کواس میں کا میابی عطافرہائی اور امام احمد رضا کی دعاؤں کی برکت نے اہل سنت کے وفد کو سرخروئی عطافرہائی اور اہل سنت کا پر چم بلند نظر آیا۔اور مخالین کوذلت ور سوائی کے علاوہ پچھ ہاتھ نہیں آئی۔

#### تصنيفات:

#### وصال:

طویل علالت کے بعد اہل سنت کا بی عظیم ستارہ ہمیشہ کے لیے رہے الاول ۱۳۵۸ھ ر ۱۲۷ر اپریل ر ۱۹۳۹ء کورو پوش ہوگیا ،آپ کی نماز جنازہ میں چاہنے والوں کا از دحام تھا،آپ کی نماز جنازہ آپ کے شاگر دعزیز جناب مولانا محمد شفیع احمد نے پڑھائی اور شیروانی کے قبرستان علی گڑھ میں تدفین عمل میں آئی۔[سیدسلیمان اشرف بہاری۔حیات و کارنا ہے۔ بحوالہ تجلیات خلفا ہے اعلی حضرت، ص:۳۹۷/۳۹۵]

## [٢] ملك العلمامفتى ظفرالدين بهارى والتفطيحة

#### ولادت باسعادت:

آپ رسول بورضلع پٹنہ[ابضلع نالندہ] صوبہ بہار میں ۱۰ر محرم الحرام ۳۳ساھ رمطابق ۱۹راکتوبر ۱۸۸۰ء کو صحیح صادق کے وقت پیداہوئے۔

## تعليم وتربيت:

چارسال کی عمر میں رسم ہم اللہ ذخوا نی حضرت شاہ چاندصاحب کے مبارک ہاتھوں سے انجام پائی۔ ابتدائی تعلیم والدماجد
سے حاصل کی، ابتدائی فارس کتب حافظ مخدوم انٹرف، مولانا کبیر الدین اور مولانا عبدالطیف سے پڑھیں۔ پھر مدرسہ "حنفیہ"
میں مولانا شاہ وصی احمد محدث سورتی سے مندامام اعظم ، مشکوۃ شریف اور ملا جلال پڑھی۔ پھر منڈی کان پور میں مولانا قاضی
عبدالرزاق اور مولانا احمد حسن کان پوری اور مولانا شاہ عبیداللہ پنجابی کان پوری سے تعلیم حاصل کی ۔ اس کے بعد خوب سے
عبدالرزاق اور مولانا احمد حسن کان پوری اور مولانا شاہ عبیداللہ پنجابی کان پوری سے تعلیم حاصل کی ۔ اس کے بعد خوب سے
خوب ترکی علاش آخیں بریلی شریف لے گئی۔ بریلی میں دارالعلوم منظر اسلام کے قیام کے محرک سنے اور آپ ہی کی تحریک سے
منظر اسلام کاقیام عمل میں آیا۔ بریلی میں مولانا حکیم محمد امیر اللہ شاہ بریلوی علیم مالر حمد سے بخاری شریف کا درس لیا
اور خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضاخان فاضل بریلوی علیم الرحمہ سے بخاری شریف کا درس لیا
، اعلی حضرت قدس سرہ نے انہیں فتوکی تو لیک کے اسرار سکھائے، ریاضی ، بیت، توقیت، جفر اور تکسیر جیسے پیچیدہ علوم کی تعلیم دی
، رسالہ اقلیدس کے چھ مقالے ، تصریح ، شریح نجینی پڑھائی اور فن تصوف میں شخ شہاب الدین سہروردی کے عوار ف المعار ف
، رسالہ اقلیدس کے جھ مقالے ، تصریح ، شریح نجینی پڑھائی اور فن تصوف میں شخ شہاب الدین سہروردی کے عوار ف المعار ف
روم عبدالحق رودولوی علیہ الرحمہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ النفات احمد رودولوی علیہ الرحمہ سے جنہوں نے اکلی
دفتات کی ایما پرملک العلمائے سرپردتار فضیات باندھی اور تدریس وافتاکی سندعطائی۔
دفتات کی ایما پرملک العلمائے سرپردتار فضیات باندھی اور تدریس وافتاکی سندعطائی۔



#### درس وتدريس:

فراغت کے بعد منظر اسلام بریلی شریف، پھر اعلی حضرت کے حکم سے انجمن نعمانیہ لاہور تشریف لے گئے، وہاں سے بخکم اعلی حضرت شملہ بہ حیثیت خطیب و مفتی تشریف لے گئے، پھر وہاں سے مدرسہ حنفیہ آرہ بہاراوراس کے بعد مدرسہ شمس الہدی پٹنہ کے عہدۂ صدارت سے ریٹائر ڈہونے کے بعد آپ نے الہدی پٹنہ میں علم وفضل کے گوہر لٹاتے رہے، مدرسہ شمس الہدی پٹنہ کے عہدۂ صدارت سے ریٹائر ڈہونے کے بعد آپ نے کئیہار میں ایم رشوال اے سام عمد لطیفیہ بحرالعلوم کا افتتاح فرمایا۔ اور منصب صدارت کی ذمہ داری نبھاتے ہوے مدرسہ کوتر تی کے بام عروج پر پہنچایا۔

#### بيعت وخلافت:

محرم الحرام ۳۲۲اھ میں اعلیٰ حضرت سے مرید ہوئے اور ۳۵ سال ھ میں تمام سلاسل میں اجازتِ عام عطافر مائی۔اور پیر ومرشد کی بارگاہ سے ملک العلمااور فاضل بہار کاممتاز لقب بخشا گیا۔

سیدی اعلی حضرت نے اپنے بچاس خلفا کی فہرست میں ۲۴؍ وال نمبر پر آپ کا ذکر خیر اس طرح کیا ہے:

یدی کی سرت سرت سیب پی می می بروفیسر مدرسه عربیه خانقاه شهسرام ،عالم ،فاضل ، کامل ،مفتی ، مصنف ، مناظر ، "جناب مولانامولوی ظفرالدین بهاری پروفیسر مدرسه عربیه خانقاه شهسرام ،عالم ،فاضل ، کامل ، مفتی ، مصنف ، مناظر ، حامی سنت ،مجاز طریقت "

## اعلى حضرت كامكتوب شريف:

اعلی حضرت قدس سرہ نے خلیفہ تاج الدین احمد ، ناظم انجمن نعمانیہ لاہور کواپنی رحلت سے بارہ سال جہلے ۵ رشعبان المکر م ۱۳۲۸ ھے کوآپ کے بارے میں ایک مکتوب تحریر کیا تھا: اس مکتوب شریف سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بارگاہ رضامیں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے:

"مولانا مولوی محمد ظفر الدین صاحب قادری سلمہ فقیر کے پہال کے اعز طلبہ سے ہیں اور میر ہے بجان عزیز۔ ابتدائی کتب کے بعد یہیں تخصیل علوم کی اور اب کئی سال سے میر ہے مدر سہ میں مدر س اور اس کے علاوہ کار افتا میں میر ہے معین ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ جتنی در خواستیں آئی ہوں سب سے یہ زائد ہیں مگر اتنا ضرور کہوں گا: سنی خالص مخلص نہایت صحیح العقیدہ ہادی مہدی ہیں۔ مام در سیات میں بفضلہ تعالی عاجز نہیں، مفتی ہیں، مصنف ہیں، واعظ ہیں، مناظرہ بعونہ تعالی کر سکتے ہیں۔ علما نوانہ میں علم توقیت سے تنہا آگاہ ہیں۔ امام ابن جمر مکی نے زواجر میں اس علم کوفرض کفایہ لکھا ہے اور اب ہند بلکہ عام بلاد میں یہ علم علم، بلکہ عام سلمین سے اٹھ گیا۔ فقیر نے بتوفیق قدریر اس کا احیا کیا اور سات صاحب بنانا چاہے جن میں بعض نے انتقال کیا، اکثر اس کی صعوبت سے چھوڑ کر بیٹھے۔ انھوں نے بقدر کفایت اخذ کیا اور اب میر سے یہاں کے او قات طلوع وغروب و نصف النہار ہر روز و تاریخ کے لیے اور جملہ او قات ماہ مبارک رمضان شریف کے بھی بناتے ہیں۔ فقیر آپ کے مدر سے کو اپنے نفس پر ایثار کر کے اخیس آپ کے لیے پیش کرتا ہے۔"

#### تصنيفات وتاليفات:

ملک العلماعلامہ مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے مختلف علوم وفنون پہ کثیر تعداد میں کتب تصنیف فرمائیں ،ان میں سے چند کے اسما حسب ذیل ہیں۔[۱] شرح کتاب الشفا[۲] جامع الرضوی [۳] التعلیق علی القدوری [۴] حیات اللی حضرت [۵] سدالفرار وغیرہ

#### وفات:

شب دوشنبہ ۱۹ رجمادی الآخرۃ ۱۳۸۲ھ ر ۱۸ رنومبر ۱۹۲۲ء کو ذکرِ جہر کرتے ہوئے واصل بحق ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت شاہ محمد الیوب شاہدی رشیدی سجادہ نشیس خانقاہ اسلام بور پیٹنہ نے پڑھائی اور محلہ شاہ گنج کے قبرستان میں مدفون ہوہ۔ [ماخوذاز جہان ملک العلماد خلفاے اعلی حضرت]

میرے ظفر کواپنی ظفر دے اس سے شکستیں کھاتے ہے ہیں

## [2] حضرت مولانار حيم بخش آروى وَالْتُطَاعُلَيْهِ

## ولادت وتعليم:

حضرت علامہ مفتی شاہ رحیم بخش قادری رضوی آروی علیہ الرحمہ کی ولادت مبارکہ ضلع آرہ میں ایک علمی اور دیندار گھرانے میں ہوئی،اور ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی،اوراعلی تعلیم کے حصول کے لیے رام پور اور سہار بنور کارخ کیا اور علائے میں ہوئی،اور ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی،وراعلی تعلیم کے حصول کے لیے رام پور،وسہارن پور سے درسیات پڑھیں، حدیث کی چند کتابیں بھلواری شریف میں حضرت مولانا عبدالرحمٰن ناصر تنجی علاقے میں معرب سے پڑھیں،اعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ کی فیض صحبت سے پڑھیں،اعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ کی فیض صحبت سے پڑھیں یاب ہوئے۔

#### درس ونذریس:

حصول تعلیم کے بعد وطن تشریف لائے اور مدرسہ حنفیہ [آرہ] میں منصب تدریس پر فائز ہوئے،آپ کی تدریس صلاحیت کاشہرہ قرب وجوار میں ہونے لگا اور تشنگان علوم نبویہ دور دور سے آپ کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کرنے کے لیے آنے لگے اور چند مہینوں میں مدرسہ حنفیہ آرہ کو کافی شہرت حاصل ہوگئی اور اس کا شاراس وقت کے ممتاز اداروں میں ہونے لگا۔

## مدرسه فيض الغربا كاقيام:

مدرسہ حفیہ کے منتظمین اور مدرسین سے مسائل واعتقاد میں اختلاف کے باعث جدید مدرسہ قائم کیا، فیض الغربا نام رکھا، آرہ کے مشہور شخ طریقت حضرت شاہ محمد فریدالدین علیہ الرحمہ نے بھرپور تعاون فرمایا، تاحینِ حیات آپ اس کے صدر مدرس اور مہتم رہے،اس مدرسہ کے سالانہ جلیۂ دستار بندی میں جماعت اہل سنت کے ممتاز علما ومشائخ شریک رہے، بالخصوص اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی،علامه وصی احمد محدث سورتی، ججة الاسلام علامه حامد رضاخال ،ملک العلماعلامه ظفرالدين ر ضوی علیهم الرحمة والر ضوان وغیرہ کے اسامبار کہ قابل ذکر ہیں۔آپ کے تلامذہ میں چندمشاہیر کے نام حسب ذیل ہیں: [1] حضرت مفتی ابراہیم آروی [۲] علامه شاہ عبدالغفور آروی [۳] حضرت علامه ولی الرحمٰن یو کھریروی

حضرت علامہ شاہ مفتی رحیم بخش علیہ الرحمہ سہارن پور سے علمی تشکی بچھاکر جب اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ لرحمہ کی بار گاہ علم وروحانیت میں حاضر ہوئے توسر کاراعلی حضرت سے مرید ہوکر سلسلہ قادر پیر کا تیبے رضوبیہ میں داخل ہوئے اور اجازت وخلافت سے بھی سر فراز کے گئے۔

سیدی اعلی حضرت علیه الرحمه نے اپنے پیچاس خلفا کی فہرست میں ۱۹روال نمبر پر آپ کا تذکرہ فرمایا ہے: "جناب مولانامولوی محمد حیم بخش صاحب آره ،اعلی مدرس مدرسه فیض الغربا، مدرس، مفتی ، مناظر ،واعظ و مجاز طریقت "[مرتب] وصال:آپ کا وصال مبارک آپ کے پیر ومرشد کے ٹھیک چار سال کے بعد ۱۳۲۴ھ/۱۹۲۵ میں ہوا۔[ماخوذ از تجلبات خلفا ہے اعلی حضرت

## [٨]علامه مولانامجمه خليل الرحلن بهاري وطلط للله

حضرت علامه ومولاناالحاج الشاه مجمه خلیل الرحمٰن قادری رضوی علیه الرحمه خطهٔ بهار کے ایک جلیل القدر عالم دین ،ممتاز فقيه،عديم المثال مدرس اور ماييناز واعظ وخطيب تتھ\_

#### اعلی حضرت سے ملا قات:

تجلیات خلفا ہے اعلی حضرت کے فاضل مرتب حضرت مولانا شاہدالقادری صاحب لکھتے ہیں:

حضرت علامه محمد خلیل الرحمن قادری رضوی نے جب سیدی علی حضرت مجد دعظیم علیبه الرحمه کاعلمی ،فقهی ،ملی نصنیفی ، روحانی،اور قومی خدمات کاشہرہ سنا تو پٹنہ کے روتحریک ندوہ کے اجلاس میں امام احمد رضا محدث بریلوی کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے تشریف لائے، شرف زیارت سے مشرف ہوتے ہی اپنے دل کے نہاں خانہ میں ان کی تصویر جمالی اور ہمیشہ کے لیے انہی کے ہوکررہ گئے۔ مرکزاہل سنت بریلی شریف تشریف لائے اور حضرت مجد دعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوکرر ضویت کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن پر ڈال کر داخل سلسلہُ عالیہ قادریہ رضوبیہ ہوئے ، حضرت مرشد برحق نے آپ کی وسعت علمی ، تفقہ فی الدين اور علوم اسلاميه پر دسترس سے خوش ہوکراس پيکراخلاص ووفا کوسلسلهٔ عاليه قادر بهر ضوبيد کی اجازت وخلافت سے سرفراز فرماکرراہ سلوک کی منزل طے کرائی۔

جامعه صديه، به به بهوند شريف، اوريا، يوني مولاناغلام جيلاني مصباحي

#### درس وتدريس:

حضرت علامہ مولاناالشاہ خلیل الرحمٰن قادری رضوی جہاں ایک اچھے خطیب، بہترین عالم دین، ممتاز فقیہ سے وہیں ایک اچھے خطیب، بہترین عالم دین، ممتاز فقیہ سے وہیں ایک کہنہ مشق مدرس بھی سے نے زمانہ آپ کے تبحر علمی کا معترف تھا۔ انداز درس بہت نرالا ہو تا تھا۔ دور دراز سے تشکان علوم نبویہ کا قافلہ آپ کی بارگاہ علم وفضل میں حاضر ہوکر آسودہ ہو تا تھا۔ ریاست تمل ناڈو کی راجد ھانی مدراس کے متیال مٹھ کے ایک مشہور ومعروف تعلیمی ادارہ" مدرسہ عربیہ" میں لائق وفائق مدرس تھے۔

#### فلافت:

آپ کی اجازت و خلافت کا تذکرہ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے بچاس خلفا سے عظام کی فہرست میں ۱۶ر وال نمبر پر یوں کیا ہے:

"جناب مولا نامولوی محمد خلیل الرحم<sup>ا</sup>ن صاحب بهاری ، مدرس مدرسه عربیه مدراس ، عالم ، واعظ ، مجاز طریقت "[مرتب]

## حسام الحرمين كي تصديق:

جب دیوبند بوں نے حسام الحرمین کے خلاف واویلا مجانا شروع کیا تو حضرت شیر بیشہ اہل سنت کا ملہ حشمت علی خان ککھنوی علیہ الرحمہ نے متحدہ ہند و ستان کے علما کرام سے حسام الحرمین پر تصدیقات حاصل کرنا شروع کیں تو مدراس کے علما کے کرام میں حضرت علامہ مولاناخلیل الرحمٰن حنفی قادری بہاری علیہ الرحمہ نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی تصدیق ثبت فرمائی: حسام الحرمین کے فتاوی حق بیں اور مسلمانوں پر ان کا ماننالازم اور ضروری اور واجب العمل ہے۔ ان فتاوی کا انکار گراہی ہے۔ واللہ اعلم فقیر محمد خلیل الرحمٰن بہاری قادری حنفی رضوی مقیم مدراس۔

' آپائی مرشد برحق امام احمد رضاخان محدث بریلوی علیه الرحمه کی فعال تنظیم جماعت رضائے مصطفی بریلی شریف اور جماعت انساد الاسلام بریلی شریف کے ہمدر داور رکن تھے، آپ نے بھی حتی الوسع مرشد برحق کے شہزادگان ، خلفااور تلامذہ کے ہمراہ تحریک انسداد شدھی میں جم کر حصہ لیا۔ اس کی کارکر دگی کے بارے آپ تحریر فرماتے ہیں:۔

"آج بتاریخ ۱۲ القعده کو بحد الله جماعت رضائے مصطفیٰ میں حاضری کا فخر حاصل ہوا، جماعت رضائے مصطفیٰ کو ہر طرح سے بہتر پایا، خداوند کریم اس جماعت کو ہمیشہ ترقی اور برکت عطافرمائے ، آمین۔"[تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ ، ص: ر۲۲۲ بحوالہ تجلیات خلفائے املی حضرت]

آپ کی تاریخ ولادت، وصال اور مدفن کاعلم نه ہوسکا۔

## [٩] مخدوم العالم علامه شاه عبد الرحمٰن گياوي وَالْتُطَعِيمُهُ

آپ کا تعارف و تذکرہ فرماتے ہوے ڈاکٹرامجد رضاامجد صاحب قاضِی ادارہ شرعیہ پٹنہ بہار رقم طراز ہیں: آپ کا آبائی وطن موضع ترہٹ ضلع نوادہ بہار ہے۔لیکن آپ کی ولادت ۱۲۹۴ھ میں آپ کے ناناجان عارف باللہ سید شاہ عبد

مولا ناغلام جيلاني مصباحي مصريه، پھيچھوند شريف، اوريا، يولي

الحق قادری علیہ الرحمہ کے دولت کدہ"بیتھو شریف ضلع گیا بہار میں ہوئی،آپ کے بچپن کے زمانے ہی میں والدمحترم سید شاہ عبد القادر قادری علیه الرحمه کاوصال ہو گیا، جو کیری شریف کی قبرستان میں آسودہ خاک ہیں ۔ پھر آپ کی تعلیم و تربیت حضرت ناناجان قدس سرہ کے جھے میں آئی۔ناناجان نے بچین میں اپنے رنگ عرفان میں آپ کی ایسی تربیت کی کہ بڑا ہوکروہ نکھر کرکندن ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ کی تعلیم کا باضابطہ تذکرہ دستیاب نہیں ہے۔آپ کے سوائخ نگار سید شاہ محمد حسنین رضا قادری مد ظلہ عالی سجادہ نشین خانقاہ رحمانیہ ، کیری شریف ضلع با نکا ، بہار نے ایک جگہ اس تعلق سے آپ کا تذکرہ کیا ہے ،اس تذکرہ سے پہتہ حپاتا ہے کہ خانگی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوکر آپ نے سہسرام ، کانپور اور بلند شہر کارخ کیا۔وہاں درس نظامی کی متوسطات تک تعلیم حاصل کی ،اس تعلیمی سفر کانتیجہ یہ ہواکہ آپ کے اندر مزید حصول تعلیم کا ذوق اور بھی بڑھ گیا، اور یہ جذبہ جب طغیانی پر آگیا تواب اس کی تسکین کے لیے صرف ایک بار گاہ تھی، جہاں سائلوں کی بھیڑتھی پینے والوں کامیلا تھا،اور لے جانے والے بھر بھر کر جام علم شریعت وطریقت لے جارہے تھے۔ آپ کو بھی وہاں پہنچنے کا باطنی اشارہ ہوا،اور آپ سیدھے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمه کی بارگاه میں حاضر ہوئے ، گویااب آپ اس در تک پہنچ گئے ، جہاں آپ کی تشنگی دور ہوسکتی ۔ تھی ، ہر خاش کاعلاج تھا،اور جہاں آپ طبیعت کے مطابق شریعت وطریقت کا جام سیر ہوکر بی سکتے تھے ۔اعلٰی حضرت امام احمہ رضاعلیہ الرحمہ نے آپ کی تربیت کامعقول انتظام کروایا، پھر رفتہ رفتہ انہیں اس قابل بنا دیا کہ رضوی دار الافتامیں آنے والے استفتا کا جواب دینا بھی آپ کے حصہ میں آگیا، حضرت شاہ صاحب قبلہ نے اعلیٰ حضرت کے حیات میں ہی ۳۲۸اھ تا ۴۴ساھ تک فتاویٰ لکھے،اس پراعلیٰ حضرت نے تصدیق فرمائی، گویااعلیٰ حضرت نے اپنے فیض ظاہری وباطنی سے شاہ صاحب کوشریعت کا عالم اور طریقت کاعارف بنادیا، بهار کے تلامذہ میں حضرت ملک العلماعلامہ مفّی ظفرالدین بہاری اور حضرت مولانا عبدالرشید عظیم آبادی کااسم گرامی خصوصیت ہے آتا ہے۔ مگراس میں ایک اہم نام علامہ سید عبدالرحمٰن قادری علیہ الرحمہ کابھی جوڑ ناہو گا، جنہیں ان کی فراغت [۲۰/ جمادی الآخر ۱۳۲۲ھ ر ۱۹۰۳ء جمعہ]کے وقت اعلیٰ حضرت قبلہ نے دستار فضیلت وسند حدیث سے نوازااور سندمين ايخ وست مبارك سے لكھا''ايها الفاضل الكامل مرضى الخصائل محمود الشيائل الرفيع الشان مولانا سيد عبد الراحمن قادري بن سيد عبد القادر بيتهوي،،

فراغت کے بعد آپ نانجان کی قدم ہوسی کے لیے حاضر ہوئے، ۱۳۳۴ ھر ۱۹۰۹ء میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوگیا،
ایک سال کے بعد آپ کے نانجان حضرت شاہ عبد الحق قادری علیہ الرحمہ کا ۱۳۲۵ ھر ۱۳۰۹ء میں انتقال ہوگیا ایسے عالم میں آپ
نے پھر بر ملی شریف مراجعت فرمائی اور دو سال مسلسل درس و قدریس میں مشغول رہے، یہی وہ زمانہ تھا جب اعلیٰ حضرت علیہ
الرحمہ نے خدمت افتا پر آپ کو مامور کیا اور آپ نے ۱۳۲۸ ھر ۱۹۰۹ء تاوصال اعلیٰ حضرت [۲۰۳۰ ھر ۱۹۲۱ء] یعنی ۱۰۱۰ سال تک کے فریف کا فریضہ انجام دیا، یہ ایک بہت بڑاکام ہوگا، اگر ان فتاویٰ کو تلاش کرکے جدید انداز میں اس کی اشاعت کر دی جائے۔ اار سال تک کے فتاویٰ میں کیا کیا لعل و گھر ہوں گے اور وہ بھی امام احمد رضا کی تصدیقات سے مزین، ان میں بعض دی جائے۔ اار سال تک کے فتاویٰ میں کیا کیا تھی مزاج کو اسلاف کا آئینہ دکھایا گیا ہوگا یا آج دکھایا جاسکتا ہے کہ اب اکثر خانقا ہیں السے فتاویٰ ہیں جس سے آج کے زوال آمادہ خانقا ہی مزاج کو اسلاف کا آئینہ دکھایا گیا ہوگا یا آج دکھایا جاسکتا ہے کہ اب اکثر خانقا ہیں

اینے اسلاف کی اعتقادی اور مسلکی روش سے ہٹ رہی ہیں ، خداماضی کی طرف مراجعت کی توفیق خیر بخشے [آمین] خلافت:

آب کی خلافت کاتذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹرامجد رضاامجد صاحب تحریر فرماتے ہیں:

''حضرت شاہ صاحب قبلہ اراد تار ضوی تھے ،اور بیعتا قادری تھے ،وہ اپنے نام کے ساتھ ''رضوی القادری''لکھتے تھے ، آپ کے سوانح نگار حضرت مولاناسید حسنین رضاصاحب نے لکھاہے کہ[آپ کواعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ العزیز نے خلافت سے نوازاتھا۔ اس کے سند کے لیے ان کے پاس بجزاس کے اور کچھ نہیں کہ شجر ہُ طیبہ جو مریدِن کوعطافرماتے تھے ،اس سے پیۃ حیلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی ان کوخلافت عطافر مائی تھی ] میں سمجھتا ہوں کہ بیہ شہادت بھی بہت بڑی شہادت ہے۔اگر خلافت نہیں تھی، صرف تلمذ کا شرف تھا توشجرے میں اعلیٰ حضرت کے اسم گرامی کی کمیاضرورت تھی۔شجرے میں اعلیٰ حضرت کا نام اس بات کابین ثبوت ہے کہ آپ کوسیر نااعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے خلافت حاصل تھی ، دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو "ایها الفاضل الکامل مرضی الخصائل، محمود الشمائل، الرفیع الشان" لکھا ہے تو پھر خلافت ملنے یہ تجیر کا کیامعنٰی ؟اس ثبوت کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہ بھی ہو،جب بھی پیربات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ آب اعلیٰ حضرت کے اجل خلفا میں سے ہیں۔[تجلیات خلفا ہے املی حضرت ص:۲۱مملحضا]

وصال: آپ کاوصال ۱۳۷۷ ذی الحجه ۱۳۹۲ هے جمعة المبار که کادن گزار کرشب میں ہوا۔ آپ کو آپ کے حجرہ شریف میں ہی عنسل دما گیااور کیری شریف میں دفن کیا گیا۔[ایضا]

اعلیٰ حضرت امام احمد رضابریلوی کے خلفاہے بہار کی ایک ادنی جھلک تھی ، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع پر بإضابطه کام کیاجائے اور جملہ خلفاہے بہار پر بإضابطه کھاجائے اور ان کی خدمات اور کارناموں کومنظرعام پر لایاجائے،اللّٰہ تعالی سبيل پيدافرمائ، آمين بجاه حبيبه سيدالمرسلين.

\*\*\*\*



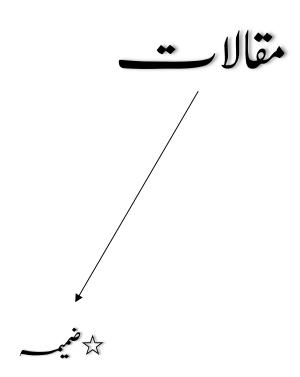

## (باب چهارم مقالات: ضميمه

### اتردیناج بور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم پاسسبان

## شيربنگال علامه شاه غياث الدين ﴿ اللَّهُ عَالِمُهُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا

#### . مولانامظفرحسین رضوی: دارالعلوم فیض عام کونه ونوری نگر کمات اتر دیناج بور

ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، عالم ربانی، حضرت علامہ غیاث الدین علیہ الرحمۃ والرضوان جلیل القدر عالم، بے مثال صوفی اور دین وسنیت کے مخلص داعی و مبلغ ہے، ان کی بوری زندگی علم وادب کے فروغ، مسلمانوں کے عقائد واعمال کی اصلاح، اسلام وسنیت کی ترویج واشاعت اور باطل و مگراہ فرقوں کی تردید وابطال میں گزری، انھوں نے امام احمد رضابر یلوی قدس سرہ کی تعلیمات کے فروغ اور رضویات کی نشر واشاعت کے حوالے سے بڑے گراں قدر کارنامے انجام دیے، وہ ہمیشہ معتقدات اہل سنت کے خلاف کی جانے والی محاذ آرائیوں کے سامنے سینہ سپر رہے ۔ خانوادہ رضویہ سے ان کی گہری وابستگی اور بدمذ ہموں سے دلی نفرت و ب خلاف کی جانے والی محاذ آرائیوں کے سامنے سینہ سپر رہے ۔ خانوادہ رضویہ سے ان کی گہری وابستگی اور بدمذ ہموں سے دلی نفرت و ب زاری کے حیرت انگیز واقعات سے ان کی حیات یاک کا ایک ایک ایک گو شہر زندہ و تا ہندہ ہے۔

انہوں نے حصول علم سے فراغت کے بعد میدان عمل میں قدم رکھا توا پنے علاقہ از دیناج پور برگال کے مسلمانوں کی دنی وفہ بھی صورت حال کو دکھ کر ہے جین ہوا تھے اور اہل سنت کے عقائد واعمال کے تحفظ کے لیے تن تنہا ایک سرگرم تحریک چلائی، آپ نے مکمل عزم و حوصلے کے ساتھ قوم کی اصلاح اور بدند بہوں کی سرکونی کا بیڑا اٹھایا، اور پور سے اخلاص کے ساتھ جدو جہد شروع فرمائی، نہایت ناساز گار حالات میں بھی آپ جبل استفامت بن کر دین کے دشموں کے سامنے سینہ سپرر ہے ، یہ اس دور کی بات ہے فرمائی، نہایت ناساز گار حالات میں بھی آپ جبل استفامت بن کر دین کے دشموں کے سامنے سینہ سپرر ہے ، یہ اس دور کی بات ہو برائی خوالی جبل استفامت بن کر دین کے فروغ کے لیے نہایت خاموثی کے ساتھ زمین دور تحریک علاقے میں وار تحریک علاقے میں وار کی اس خوالی استفامانوں کو بڑی چلائی کے ساتھ وہا بیت کے جال میں بھشا یا جار ہاتھا، پیشوایان دیو بندگی طرح یہ بھی علاقے میں وٹر یہ دور ناتھ ایک کے مساتھ وہا بیت کے خال میں بھشا یا جار ہاتھا، پیشوایان دیو بندگی طرح یہ بھی علاقے میں وٹر یہ دور ناتھ رہوئی ہیں وہا بیت کے خالے میں وزیرہ تھوں کے بڑھار ہاتھا، اس سے قبل اس علاقے میں وزیر بیندیت کا کوئی نام ونشان نہیں تھا، سارے لوگ سنی اور عقائد اہل سنت کے حامل شے معمولات اہل سنت پرعمل پیرا تھے ، میلاد، سلام وقیام ، درود فاتحہ وغیرہ سب کچھ ہو تاتھا، ان ہی مقائد اہل سنت کے حامل میں بیرا ہے ، میلاد، سلام وقیام ، درود فاتحہ وغیرہ سب بیر و پیدال کے سادہ لوگ مشرکر کا ۔ مسلمانوں کو فریب سے مسلمانوں کو بیا ہے اپنی تقریروں کے ذریعہ ان کے گراہیت کے گراہیت کے دل والے بین تقریروں کے ذریعہ ان کے گراہ کن افکار ونظریات کو طشت از ہام کیا ، اور ان کا مسلسل ان کا تعاقب فرمایا ، منت اللہ سے لیے اپنی تقریروں کے ذریعہ ان کے گراہ کن افکار ونظریات کو طشت از ہام کیا ، اور ان کا مسلسل ان کا تعاقب فرمایا ، منت اللہ کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعہ ان کے گراہ کن افکار ونظریات کو طشت از ہام کیا ، اور ان کا مسلسل ان کا تعاقب فرمایا ، منت اللہ کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعہ ان کے گراہ کن افکار ونظریات کو طشت از ہام کیا ، اور ان کا مسلسل ان کا تعاقب فرمایا ، منت اللہ کے لیے اپنی تھوں کے دریعہ ان کے گراہ کن افکار ونظریات کو مسلم کو مسلم کو میں کو مسلم کو مسلم کی کر ان افکار ونظریات کو مسلم کو مسلم کی دور ان کو کر کر تا ہے

کے فتنے کی سرکونی کے لیے پہم حدوجہد فرمائی،علاقے کے باصلاحیت علماکوبھی دیابنہ کی تر دیدوابطال کے کام میں لگایا۔

حضرت شیربزگال اینے زمانے میں عوام وخواص کے مرجع ومقتدیٰ اور علاقے کی کاروان سنیت کے قافلہ سالار تھے،ان کی جرأت ویے باکی، عزم واستقلال اور بے مثال محاہدانہ کار ناموں کی بنا پرانھیں "**شیر بنگال "ک**القب دیا گیا میتح معنوں میں وہ اس ے مستحق بھی تھے۔آب ضلع اتر دیناج بور خصوصا بنگلہ دیش کے سرحدی علاقوں میں جوسنیت کی بہاریں ہیں اس میں آپ کی حدوجہد کابڑا دخل ہے۔انہیں اس علاقے میں فکر رضا کا اولین ناشرومبلغ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، آج ہمارے علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے جونعرے لگ رہے ہیں اور ہرہر فرد کی زبان پر اعلیٰ حضرت کے ترانے ہیں ، یہ حضرت شیر بنگال اور اس عہد کے مقتدر علماکی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ وہ خانوادہ رضوبہ کے خوشہ چیں تھے،اور ان کی محبت کا دم بھرتے تھے،شہزادہُ اعلٰی حضرت، مفتی عظم ہند مولانامصطفے رضاخاں بریلوی قدس سرہ سے بیعت تھے، مرشد گرامی کافیضان کرم ان پر جھوم حجوم کربرستا تھا۔اور الحمد لله حضرت شیر بزگال کے صدقے حضرت مفتی عظم کافیضان آج بھی بیمال خوب برس رہاہے۔

آپ نے اپنے زمانے میں اس علاقے کی دیو بندیوں کی ناک میں نگیل ڈال رکھاتھا، آپ کے زمانے میں یہاں کئی مناظرے بھی ہوئے جن میں دیو بندیوں کی شکست فاش ہوئی، آپ اس وقت ہندوستان کے اکابر علماے اہل سنت سے را بطے میں تھے، آپ کی دعوت پر بیرعلمااس علاقے میں تشریف لایاکرتے ، حضور مفتی عظم ہند ، شیر بیشه ُ اہل سنت حضرت علامہ حشمت رضاخاں پیلی بھیتی، شہزادهٔ شیربیشه اہل سنت علامه مشاہد رضا پیلی بھیتی، مناظر عظم حضور محاہد ملت علامه حبیب الرحمن صاحب اڑیسوی، یاسان ملت علامه مشتاق احمد نظامی ، فقیه عظم هند حضرت علامه مفتی شریف الحق امجدی رحمهم الله اوراس زمانے کے مشہور مناظر مولاانتخاب قدیری وغیر ہاکثرعلاقے کادورہ فرمایاکرتے تھے۔

انھوں نے اس علاقے میں دیابنہ کے ناپاک چبروں سے کس طرح پر دہ اٹھایااس کااندازہ درج ذیل واقعے لگایا جاسکتا ہے۔ حضرت مولانااشتیاق احد مصباحی ، مدرسه عزیزالاسلام هر بهنگه کاتعارف پیش کرتے هوئے تحریر فرماتے ہیں:

"ایک بارادارے میں جلسے کا پروگرام طے پایا، یہاں کے لوگ اس علاقے کے مشہور عالم، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، مبلغ اسلام وسنیت، شیر بنگال حضرت مولاناغیاث الدین علیه الرحمه کی بارگاه میں پہنچے اور جلسے میں شرکت کی گزارش کی، آپ اینے وقت کے زبر دست عالم وفاضل اور بے مثال داعی ومبلغ تھے، مولوی عبدالعزیز کی خباثت سے بھی واقف تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے جلسے میں شرکت نہیں کر سکتا،اس لیے کہ تمھارے مدرسے میں مولوی عبدالعزیزہے جود بو بندی عقیدے کاحامل ہے۔ حضرت شیربزگال علیہ الرحمہ کے اس ار شاد پر تمیٹی بیدار ہوئی، پھر تمیٹی کے ارکان نے بڑی رسوائی اور فضیحت کے ساتھ مولوی عبدالعزیز کوادارے سے نکال دیا۔اس طرح حضرت شیر بنگال ڈلٹٹٹلٹٹیری توجہ سے بیدادارہ اس دیوبندی تقیہ ہاز کی تقیبہ بازی سے پاک ہوا،اللہ جل شانہ حضرت شیر بنگال ڈسٹنے لئے ہی قبرانور پرر حمت وانوار کی بارشیں برسائے، آمین۔"[سماہی پیغام مصطفیٰ انر دیناج بور، شاره ۳]

حضرت شیر بنگال علیه الرحمة والرضوان کاایک لازوال کار نامه دارالعلوم فیض عام کونه ونوری نگر کمات کاقیام ہے،انہوں نے



اعلیٰ فکر وبصیرت، حد در جه دور اندیثی اور مومنانه فراست سے کام لیتے ہوئے فروغ علم دین اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر واشاعت کے لیے مدر سه فیض عام قائم کیا۔ آپ کے قائم کر دہ اس ادارے نے اس علاقے میں فروغ سنیت اور اشاعت علم وادب میں بڑا اہم کر دار اداکیا، مسلسل جھ دہائی سے یہ ادارہ اپنے بانی کے فیضان کرم سے علم وادب کی اشاعت میں مصروف ہے، ہزاروں نونہالان قوم اس ادارے سے فیض پاکر زیور علم سے آراستہ ہوئے ہیں۔ آج کونہ ونوری گر کمات اور قرب و جوار کے قریات میں مسلک اعلیٰ حضرت کی جو بہاریں اور اہل علم کی جوایک مضبوط ٹیم موجود ہے اس میں حضرت شیر بڑگال کی مخلصانہ جدوجہد کا بڑا حصہ ہے۔ حضرت مفتی محمد ساجدر ضامصباحی کا یہ فکر انگیز افتاب اہل نظر کوغور وفکر کی دعوت دیتا ہے۔

" حضرت شیر بنگال کی حیات مبار که کاید پہلو بھی ہمارے لیے خاص طور سے توجہ کاطالب ہے کہ آپ اپنے زمانے میں اس علاقے میں تن تنہا دیو بندی وہابی ہر محاذ پر خائب و خاسر علاقے میں تن تنہا دیو بندی وہابی ہر محاذ پر خائب و خاسر سخے ، ان کی تحریک مٹتی جار ہی تھی ، وہ اپنے ہدف کی تکمیل میں ناکام تھے۔ جب کہ آج ہمارے قرب و جوار میں علماے اہل سنت کی ایک بڑی ٹیم موجود ہے ، ہمارے ساج میں دینی و عصری تعلیم کا گراف بھی بڑھا ہے ، اہل سنت کے متعدّد دینی و مذہبی اوارے قائم ہو چکے ہیں۔ اسباب و و سائل بھی پہلے سے زیادہ مہیا ہیں ، اس کے باوجود ہم دیو بندیت کے سیلاب کورو کئے میں ناکام کیوں ہیں ؟ بھولے بھالے سنی مسلمان وہابیت کے دلدل میں کیوں بھنستے جارہے ہیں۔ ہمارے علما کو سنجیدگی کے ساتھ ان سوالات پہ غور کر کی ضرورت ہے۔"[اصلاح فکر وعمل ، مولفہ مفتی مجمد ساجد رضا مصباحی ، ص:۱۳۵]

حضرت شیربنگال علیہ الرحمہ زندگی بھر دیو بندیوں کے خلاف محاذ آرار ہے، انہوں نے دعوت و تبلیغ کے قرآنی اصول یعنی حکمت و موعظت کو اپناو طیرہ بنایا تھا، وہ سخرہ اور بھونڈ ہے الفاظ بھی استعال نہیں کرتے تھے، ان کا خطاب باو قار اور قرآن و حدیث کی دلائل سے مزین ہو تا تھا، وہ دیو بندیوں کے عقائد و نظریات اور ان کے کالے کر تو توں کو موضوع شخن بناتے ، لیکن اس کا مقصد انہیں حقائق سے آگاہ کرکے راہ راست پرلانا ہو تا تھا، نہ کہ جاہلا نہ انداز میں ان کا سخرہ کرنا، انہیں خوب معلوم تھا کہ مدعوقوم کو اپنی بات منوانے کے لیے انہیں پہلے اپنی بات سننے پر آمادہ کرنا ہوگا، اگر اول مرحلہ میں وہ ہماری بات سن کر بدک گئے تو ہم ان تک اپنا پیغام پہنچانے میں کام پاپ نہیں ہوں گے ، اور ہمارا مقصد اصلی فوت ہوجائے گا۔ لیکن آج ہم اپنے غیر حکیمانہ طریقوں کی وجہ سے ناکام ہیں اور ہمارے اسلاف دعوت و تبلیغ کے قرآنی اور حدیثی اسلوب کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا تو کامیاب رہے۔

حضرت شیر بنگال علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے علاقے کے مختلف اطراف میں میلاد پاکی محفلوں میں تشریف لے جایا کرتے اور مدلل و فصل خطاب فرمایا کرتے ہے، آپ کا خطاب اس قدر شگفتہ اور آسان لب و لہجے میں ہو تاکہ سب لوگ آسانی سے مجھے لیتے ۔ آپ تن تنہاسائیکل ہی سے دور دراز مقامات تک تشریف لے جاتے ، اور رات کی تاریکی میں بلا خوف و خطر گھر واپس ہو جاتے ، موسم کا مزاج بھی آپ کی راہ کاروڑہ نہیں بنتا، سر دی ہویا گرمی ، بارش ہویاد ہوپ ہر حال میں دنی کا موں میں مصروف رہتے ، علاقے کے دیو بندی آپ کو قتل کرنے کے مواقع ڈھونڈ ھتے ، لیکن اپنے ناپاک مقصد میں کا میاب نہیں ہوتے ۔ ایک بار بعض مثر پسندوں نے رات کی تاریکی میں آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور راستے میں گھات لگا کر بیڑھ گئے ، بیان کرنے والوں کا بیان ہے

کہ جب آپ وہاں پہنچے تود ثمنوں نے دیکھاکہ شیر بزگال ہی کی شکل کے در جنوں لوگ سائنگل پر سوار ہیں ،ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی اور وہ اپنے اراد سے باز آ گئے۔[اصلاح فکر وعمل ،ص: ۱۳۷]

حاصل ُ نفتگویہ کہ حضرت شیر بنگال نے اپنی بوری زندگی امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان کی تعلیمات کی نشر واشاعت میں اپنی بوری زندگی وقف فرمادی اور مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے ایسے افراد پیدا کیے جن کے ذریعہ آج بھی دین کابڑا کام ہور ہاہے۔

حضرت شیر بنگال علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی زندگی کو خدمت دین کے لیے وقف کر رکھا تھا، انھوں نے اپنے لیے دنیاوی مال جمع نہیں فرمایا، ایک کے اور بوسیدہ مکان میں اپنی پوری زندگی گزاری، کھیتی باڑی کے ذریعہ معاش کا انتظام فرمایا، اور مکمل عالمانہ اور مجاہدانہ شان وشوکت کے ساتھ تبلیغ دین کافریضہ انجام دیااور مکمل سرخروئی کے ساتھ اس دنیاکو خیر بادکہا۔

آپ کی حیات مبارکہ کے بہت سارے گوشے ابھی بھی پردہ خفا میں ہیں ، حالاں کہ محب گرامی مولاناالحاج سبحان رضا مصباحی نے آپ کے حالات پر چندسال قبل ایک مخضر رسالہ مرتب فرمایا ہے جو یقینالائق تحسین ہے ، لیکن علاقے میں آج بھی کثیر تعداد میں بزرگ علماباحیات ہیں جضوں نے حضرت شیر بنگال کو بہت قریب سے دیکھا ہے ، ان کے احوال و کوائف کامشاہدہ کیا ہے ، ان علما کے پاس ان کی یادوں کے خزانے ضرور محفوظ ہول گے ، ان خزانوں کو محینے اور ان کو باقی رکھنے کی صورت نکالنی ہوگی ، ان کو ظرکرنے کا سامان کرنا ہوگا۔

ہرسال ۱۰ ارشوال المکرم کو [جوآپ کی تاریخ وصال ہے ] آپ کاعرس روایتی انداز میں منعقد ہوتا ہے ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ایک سال علاقے کے بزرگ علما اور جوال سال اصحابِ قلم کوبلا کر حضرت شیر بنگال کی شخصیت پر سمینار کا انعقاد ہوتا اور علما ہے کرام سے مقالے کھواکر اس کی اشاعت کی صورت نکالی جاتی ، حضرت شیر بنگال کے عقیدت منداور ان کے فیض یافتہ علما کو اس پر غور کرنا جائے۔

حضرت شیر بنگال کے صاحب زاد گان میں بڑے صاحب زادے جناب ڈاکٹر فیاض احمد صاحب مرحوم چند سال قبل ہی اللہ کو پیارے ہوگئے ، ابھی حال ہی میں ان کے دو سرے صاحب زادے حضرت مولانا ڈاکٹر غلام صطفیٰ صاحب بھی وصال فرماگئے ہیں ، اب صرف ان کے ایک صاحب زادے جناب غلام جیلانی صاحب باحیات ہیں ، جضوں نے اپنے لڑکے کوعالم دین بنایا ہے۔ حضرت مولانا واقب علی زید مجدہ حضرت شیر بنگال کے پسر زادہ ہونے کے ناطے راقب علی زید مجدہ حضرت شیر بنگال کے پسر زادہ ہونے کے ناطے ان کی خاص ذمے داری بنتی ہے کہ اس سلسلے میں پیش قدمی کریں اور اپنے جدگرامی کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے لائح عمل تیار کریں۔ اللہ تعالی اہل سنت کے اس بطل جلیل کی روح گر فتوح پر رحمت وانوار کی بارشیں برسائے۔۔۔۔آمین

#### \*\*\*\*\*



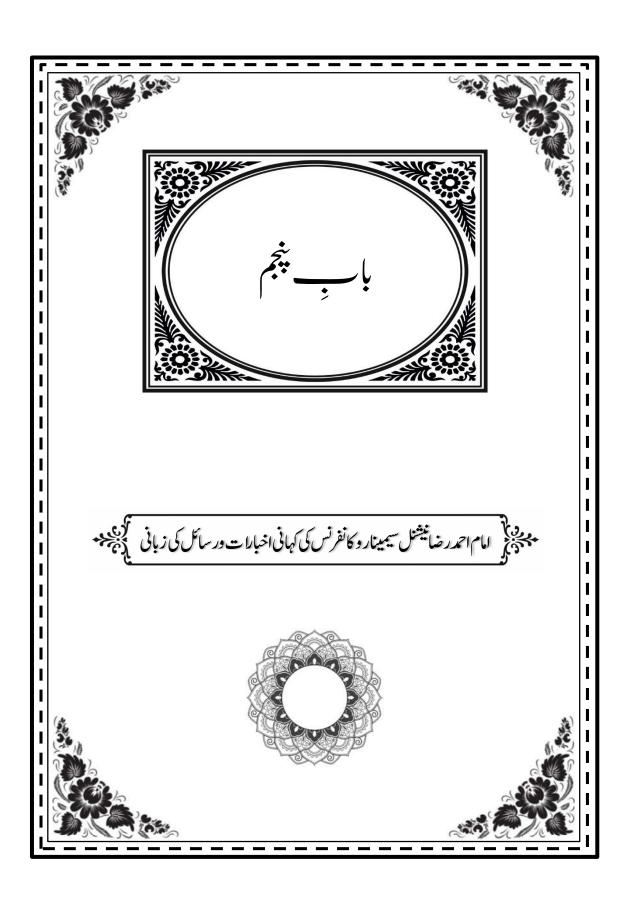

## ب پنجم اخبارات ورسائل

## امام احمد رضت نيشنل سيميين ارو كانفرنس كي

## کہانی اخبارات ور سائل کی زبانی

#### ملک کے متعدّ داخبارات میں شائع رپورٹس کے مزاشے (ادارہ)

# اتر دیناج بور میں امام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس 29 اور 30 دسمبر کو

اختر الائمان عليمى حيريا كوث مئو مفتى قطب الدين رضا مصباحي دربجنگه بمولانا فيروز عالم مصباحي عنجريا اسلام يور، مولانا لعيم الدين رضوى مرشدآ بإداورمعروف نعت خوال شعيب رضا وارثی بهدوی اور مولانا عادل رضا مرادآبادی، شرکت کریں گے جب کہ نظامت کے فرائض حضرت مولانا قیصراعظمی انجام دیں کے ۔علاوہ ازیں بنگال اور سیمانچل کے بزارول علاءائمه، حفاظ اورعوام کی کثیر تعداد کی شرکت متوقع ہے۔اس عظیم الشان بروگرام کی صدارت حضرت مفتى ذوالفقار على رشيدى مصباحى اور قيادت حضرت مفتى عبدا لغفور صاحب فرمائيں گے،۲۹رومبركو بعد نمازعشا امام احمر رضانيشتل كانفرنس منعقد ہوگی جب كه ٣٠ر ديمبر كوضبح آثھ بجے امام احمد رضانيئتل سيميناركا انعقاد موكا اى دن بعد نمازعشا امام احمد رضانیشنل کانفرنس کی آخری شب ہوگی ۔( ُ محرسجان رضا قادري)

جبكه خصوصي خطيب كى حيثيت سي مولانا غلام رسول بلياوي اورمولانا سيف التعليمي كلكتوي شركت فرماكيل ك\_مورخه • ١٠ دىمبركومنعقد ہونے والے امام اجمد ضا نیشنل سیمینار وكانفرنس مين مولانا عبدالمبين نعماني مصباحي جربا كوث بمولانا ڈاكٹرحسن رضايثينه مفتی شفیق احدشريفي قاضي شهراله آباد بمولانا مجامد حسين رضوي مصباحي الدآباد مفتي آل مصطفي مصباحي حامعدامجد به گلوی مولانا ڈاکٹر امجد رضاامجدیشنہ ، ذاكر مولانا سحاد عالم مصاحی استنت يردفيسر بريسيذني يونيورش كولكا تامفتي عبدالخبير اشرفى مصباحي مولانا صابر رضا رببرمصباحي سب ایڈیٹر روزنامہ انقلاب پٹنہ ہفتی کمال الدين اشرفي مصباحي جأس رائے بريلي مفتي كونين رضا نوري تجرات بمولانا غلام جيلاني مصباحي ليجيجوند شريف مفتى رفيق الاسلام مصباحي كولكاتا بمولانا شابد القادري رضوي سكريثري مجلس علما باسلام مغرني بزكال بمولانا

اسلام پور(پریس ریلیز) اتر دیناج پور میں اعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی کے وصال کوسوسال مکمل ہونے بعظیم الشان پانے برامام احمد رضانیشنل سیمینار وکانفرنس کا انعقاد کیا جارہا ہے 79م · سرر تمبر كومنعقد مونے والے اس دوروز ه سیمینار وکانفرنس کی تیاریاں جنگی پیانے پر جاری ہیں۔ بروگرام کے کنوینر حضرت مولانا احمد رضا قادری نے بتایا که علاے اہل سنت اتر ويناج بوركے زيرا بتمام دارالعلوم فيض عام كونه ونوري تكركمات اتر ديناج يوربنكال مين منعقد ہونے والے امام احمد رضا نیشنل سیمینار وکانفرنس میں ملک کے طول وعرض ہے سیکڑوں الل فكروقكم ،ارباب علم ودأش اورعصري دانش گاہوں کے اساتذہ شرکت فرمارے ہیں ۔واضح رہے کہ اس بروگرام کی سریری خانقاہ رضوبه بربلی شریف کے ترجمان حضرت علامه توصیف رضاصاحب قبلددام ظلدفرمائیں گے

## اعلی حصرت کی تعلیمات دارشادات پر عمل کر کے ساج دمعاشرہ میں دعوت داصلاح کا کام منظم طور پر کیا جا سکتا ہے علائے اہلسنت اتر دینا جیور کے زیراہتمام دورروز ہامام احمر رضانیشنل سیمینارو کانفرنس میں علاودانشوروں کااظہار خیال

املام يور 10 ذكير ١٠ الي اعتريث فام العربيضا للحدالي لأهل برياق الهنة عبدك تعيم داكي اسلام، والانتال ظراد الشافل الحياليات كالحادث ليم ترضيف انهم وإرسان منك الكادوكلوات سند امت کی اتحاق رائے اورکی ماکی تھے ۔ال انجادت کا قبار دووزد ادام الدونائی سیجادکائزائی سے العاب كرك اوسة علاوالكودان كالإرب وكالمارانام العدائية ويطوى عليه الرحد ك وال عدما ل يرطاسة على 一年 一年 からからからなる عاكمان والك ك والداخوم ليل عام كالد والدكار كالمات ك اما في في كوا قارال موقع ع (الكواوموام استند روفير يديد في الأرك الرافي معرف أوتر والاي المرافي المرافق ال والما ألمَّ في الرئيس من الله والله معلوجة في المرق المن الملينات



والكوالم والمارك كالموران كالباسان والإحماد احراض المارك كالمارية عطرت كي تعليمات وارتبادات يرحل كرسك وفي ومعاشرو المعمل مازون على عالى وألى والداوالم والزيار تبير تيوري كي المنقم الواح فالدي أوراهم الواح الواحثا ممتين وآل الو MER ELBAS الله ويكياها مكاريد الدوالي كالمعلى مالدول على تام مرود الدواري أطارا أو مديد المن حمر أو الدوارية ا الدون والرح ك ليدا ك كليد والداع الدين الدين الدين والكرافوع بالطب أرع دوع الديدا والمراقع عدد والداع والداع ا

ے ایون کیل الریک کیا کہا ہے ورعام و ایرا تھا ہوت الدان سروية 14 × 14 ويش التي كيام ول للووية الشيري ان كَيْ كَتُب الزومة القمرية عنداك ألى ويك جاسكة الله يرفر من مناقال عالمان مورضاء في المان ماكشى اورجد بياطوه بكاراكها كالأله أحدنت اعتدا اجام وي الدي آئ ملك ويرون ملك كي والورستيون شي المام احمد رشا المشروخ في المائل المائل المدون المدون المائل المداعد ورواري والتن كا جاري للدار إليه عالي الكال إلى الكال إن النافي في الكريان وسندي الدر معزت على البرا المير الرُلُ صاف شأ الية مِنْ سَلَ عَلَى كِالنِهِ وَالْحَارِثِ MIPELLIAMINE WILLIAMIN The whole of the of which is to he سيدعيل الماريومعيا في سية كِمَاكِ المع العدامًا فكانسك والمر ير له في عالم وي الدائل ال كان الله الله وا مطرور بايرموا لياهدوا كقراد يا عداك على

## اعلی حضرت کی تعلیمات وارشادات برعمل کر کے ساج ومعاشرہ میں دعوت واصلاح کا کام منظم طور پر کیا جاسکتا ہے علماءا بلسنت اتر دینا جپور کے زیرا ہتمام دورروز ہ امام احمد رضانیشنل سیمینارو کا نفرنس میں علماو دانشوروں کا اظہار خیال

ئش گلج سلام پور (علی رضاصد نقی ) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی ایسے عبد کے عظیم داعی اسلام، دوراندیش مظراور بڑے فقیہ تھے۔انہول نے اتحادامت کے لیے عظیم تر خدمات انجام دیں۔ان کے افکارونظریات سے امت میں اختاد کی رايش جموار كي جاسكتي بين \_ان خيالات كااظهار كا دوروز و امام احمد رضا نيشن سمينار وكانف رس سے خطاب كرتے ہوے علماو دانشورول نے کیا۔ یہ سمینارامام احمدرضا بريلوى عليه الرحمد كے عرب صدماله برعلمائے الل منت اتر دیناج پورانے دارالعلوم فیض عام کوینه ونوری کمات كاعاط يس تاتهاءال موقع يرؤا كثر فريسادعالم استنث يروفيسريد ينزنى كالج نے كها كيا على حضرت كى تحريرون مين شرعي،سياسي،معاشرتي او تعليمي مسائل کي تشريح كے ليے رہنمانقوش فسكرمليں محے اعلى صرت کی فکری فلمی تحقیقات اوردین ومعاشرت کے لیے آپ کی تعلیمات ارشادات کوهسیقی خطوط پر پیش کرنے کی بنجيد وكوشش كي جائے \_اعلى حضرت كى تعليمات



وارشادات يرحمل كركي سماج ومعاسشرويين دعوت واصلاح كاكام منظم الوريد حياجا سكتاب رارد وتنقيد ك اصول مازول میں امام احمدرضا کانسایاں نام کے موضوع پرخطاب كرتے ہوتے ڈاكٹراميدرضااميدقاضي اداروشرعيه بهارنے كها كة تقيد كجامول سازوں يس مالي وتلي ،امداد امام ،اثر نياز فتيوري ، محي الدين قادري زور كليم الدين احمد احتثام حين ،آل احمد سرور اوروز يرآغا، إنورمديد جمن عمكري، نيزمكيم اختر كانام بإربار آتاب جبكة عين عيدبات ثابت موئى بكدان ہے بہت ہلے اس ملک کے ایک نام ورعالم دین فتى عبدالخبراشرفى صاحب فياسين مقالے ميں

اغلیخنرت قدس سرو نے 1897ء میں تنقید کے اصول لكودئ تحيجوان في تتاب الزمزمة القمريه يس آج بھي ديکھے ماسکتے ہيں- پروفيسر حن رضا خسان نے کہاامام احمد رضا بریلوی نے سائنسی اور جدید علوم يس بحى قابل قدر خدمات انجام دى ين آج ملك و بیرون ملک کی یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا فاصل بريلوي کي سائلسي ملي ديني اورسماجي خدمات پر ريسرج ومخين كئے جارے يل اور يو نيورسٹيال انسي في الله وي ايم في وكريال ديدي في يضرت

کہاہے،اعلی حضرت امام احمد رضا خان کی ذات خانواد ہ بہم الرفیرکے لئے مثل آئینئے،جس آئیندیا مادات مجموج کا مسیقی جہسر،نسایال فلسرآتا ے مارونار مساجی نے کہا کہ امام احمدون قادري فاضل بريلوي فقط عالم دين اومفتي بي نهيس تھے بلكه ومفكر اورماهرمعاشات واقتعاديات بهي تحجآب نے 1921 میں اسلامک بینکنگ کانفسر یہ پیش کیا ادراس کے لیے معبوط لائح عمل بھی تیار کیا مسلمانوں کے فلاح و بہود کے لیے دبیر فلاح ونجات کے عنوان يرمتقل رسالة صنيف فرمايا ييميناركي صدارت ملغ اسلام علامه عبدالمبين نعماني نے كى، جبكه نظامت مفتى ساجد رضا مصبای نے کی اس موقع پر مفتی آل مصطفے مصب ای، مولانا مجابدتين مصباحي مولاناغلام جيلاني مصباحي بجيهوند مشريف مفتى قلب الدين دضسا مصب احى مفتى عبدالغفور مفتى رفسيق الاسسلام تميت درجنول كي تعداديين مقامي وبيروني علما كرام ودنشوران شريك تھے مل ہوسلام اور دعا پر سمینار کا اختتام ہوا۔

## اعلیٰ حضرت کی تعلیمات برخمل کر کےمعاشرہ میں اصلاح کا کام منظم طور برکیا جاسکتا ہے: پروفیسر سجادعالم

اسلام پور (مغربی بنگال)،30ردسمبر (یواین آئی)
اعلی حضرت امام احمد رضا قادری فاضل
بریلوی این عبد کے عظیم داعی اسلام،
دوراندیش مفکراور برئے فقیہ تھے اورانہوں نے
اتحادامت کے لیے عظیم ترخدمات انجام
دیں۔ان خیالات کا اظہار دوروزہ امام
احمدرضانیشنل سیمینارے خطاب کرتے ہوئے
ڈاکٹر محمد سجادعالم اسٹنٹ پروفیسر پریسڈنی
کالجے نے کیا۔

انہوں نے کہا کہ ان کے افکار ونظریات
سے امت میں اتحادی راہیں ہمواری جاسکی
ہیں اور اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں شرعی،
سیاسی،معاشرتی اورتعلیمی مسائل کی تشری کے
لیے رہنما نقوش فکر ملیس گے اور ان کی فکری وعلمی
تحقیقات اور دین ومعاشرت کے لیے مشعل راہ
ہیں۔آپ کی تعلیمات وارشادات کو تحقیق خطوط
پر چیش کرنے کی سنجیدہ کوشش کی جائے اور اسی
کے ساتھ ان کی تعلیمات وارشادات پر عمل
کے ساتھ ان کی تعلیمات وارشادات پر عمل
کرکے ساتھ واصلاح معاشرہ میں دعوت واصلاح

اردونفید کے اصول سازوں میں امام احمدرضا کا نمایاں نام کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر امجدرضا امجدقاضی ادارہ شرعیہ بہارنے دعوی کیا کہ تقید کے اصول سازوں میں حالی وہلی، امداد امام، اثر نیاز فتچوری، محی الدین قادری زور کلیم الدین احمد،

اختشام حیین، آل احمد سرور اور وزیر آغا، انور سدید، حسن عسکری، نیزسلیم اختر کانام بار بار آتا ہے جبکہ تحقیق ہے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان سے بہت پہلے اس ملک کے ایک نام ور عالم دین اعلی خفر ت قدس سرہ نے 1879 میں تنقید کے اصول کھودئے تھے جوان کی کتاب الزمزمة القمریہ میں آج بھی و کھے جاسکتے ہیں۔

پروفیسر حسن رضاخان نے کہاامام احدرضا بریلوی نے سائنسی اور جدید علوم میں بھی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں آج ملک و بیرون ملک کی یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی سائنسی علمی دینی اور ساجی خدمات پر ریسر چ و حقیق کئے جارہے ہیں اور یونیورسٹیاں انہیں پی آج ڈی، ایم فل کی ڈگریاں دے رہی ہیں۔

حضرت مفتی عبد الخیر اشرفی نے اپنے مقالے میں کہا ہے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان کی ذات خانوادہ اشر فیہ کے لئے مثل آئینہ ہے، جس میں آئینہ میں سادات کچھو چھہ کا حقیقی چیرہ نمایاں نظر آتا ہے۔

پردائین را با بہت ملخ اسلام علامہ سیمیناری صدارت مبلغ اسلام علامہ عبدالمبین نعمانی نے کی، جبکہ نظامت مفتی ساجد رضا مصباحی نے کی۔ سیمینار امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کے عرس صدسالہ پر علائے اہل سنت اتر دیناج پورانے دارالعلوم فیض عام کونہ ونوری کمات کے احاطے میں کیا تھا۔

# علمائے السنت الرديناجيور كے زيرا بتمام دورروزه امام احمد رضانيشنل سيمينارو كانفرنس كامياني كيساتحواختتام



اسلام يور/ گوالپوكهر، 30 ديمبر (مشرق نیوزسروس سکی گوڑی بیورو) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی رحمة الله تعالی طور برکیاجاسکتا ہے۔ عليه اين عهد كے عظيم داعی اسلام، دورانديش کے لئے عظیم تر خدمات انجام دیں۔ان کے افکارونظریات سے امت میں اتحادی راہیں شرعید بہارنے کہا کہ تقید کے اصول سازوں بمواركي جاسكتي بين ان خيالات كاظهار مين حالي وثيلي، امداد امام، اثر نياز فتيوري، محي دوروز وامام احدرضانيشنل سيميناروكانفرنس سے الدين قادري زور كليم الدين احمد، اختثام خطاب کرتے ہوئے علاو دانشوروں نے کیا۔ یہ سیمینار امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کے پو کے زیراہتمام اسلام پورمحکمہ کے تحت چا کولیہ

تحریروں میں شرعی، ساسی،معاشرتی اور تعلیمی گے۔اعلیٰ حضرت کی فکری وعلمی تحقیقات وارشادات کو تحقیقی خطوط پر پیش کرنے کی سجیدہ کوشش کی حائے۔اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یونیورسٹیاں انہیں کی ایج ڈی، ایم فل کی اور دعایر سمینار کا اختتام ہوا۔

وارشادات پر عمل کرکے ساج ومعاشرہ میں 766 واصلاح دعوت

اردوتنقید کے اصول سازوں میں امام مفكراور برے فقیہ تھے۔انہوں نے اتحادامت احمدرضا كانماياں نام كے موضوع ير خطاب كرتے ہوئے ڈاكٹر امجدرضا امجد قاضى ادارہ حسین، آل احد سروراور وزیرآغا، انورسدید، آپ نے 1291میں اسلامک بینکنگ حسن عسري، نيزسليم اختر كانام باربارآتا ہے عرس صدسالد يرعلائ الل سنت الرويناج جبكة تحقيق سے يد بات ثابت ہوئى ب كدان ے بہت پہلے اس ملک کے ایک نام ور عالم لئے دبیر فلاح ونجات کے عنوان برمستقل بلاک کے دارالعلوم فیض عام کونہ ونوری کمات وین اعلیھنر ت قدس سرہ نے 1879 میں تقید رسالہ تصنیف فرمایا سیمیناری صدارت مبلغ كے اصول لكھ دئے تھے جو ان كى كتاب اس موقع ير ڈاکٹر محرسجادعالم اسشنٹ الزمزمة القمرية ميں آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ یروفیسر پریسڈٹی کالج نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی سیروفیسر حسن رضا خان نے کہا کہ امام احمد رضا قادری بریاوی نے سائنسی اور جدیدعلوم محابد حسین مصباحی، مولانا غلام جیلانی مصباحی مسائل کی تشریح کے لئے رہنما نقوش فکرملیں میں بھی قابل قدرخدہات انجام دی ہیں۔ آج سمجھپوند شریف، مفتی قطب الدین رضا ملک و بیرون ملک کی پونیورسٹیوں میں امام احمہ اوردین ومعاشرت کے لئے آپ کی تعلیمات سرضا فاضل بریلوی کی سائنسی علمی دینی اور ساجی سسمیت درجنوں کی تعداد میں مقامی و ہیرونی علاء خدمات پرریسرچ و حقیق کئے جارہے ہیں اور

ڈگریاں دے رہی ہیں۔مفتی عبدالخبراشر فی نے اینے مقالے میں کہا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان کی ذات خانوادہ اشر فیہ کے لئے مثل آئینہ ہے،جس آئینہ میں سادات کچو چھ کا حقیقی چرہ نمایاں نظراؔ تاہے۔

صابررضارہبرمصاحی نے کہاکہ امام احدرضا قادري فاضل بريلوي فقط عالم دين اور مفتی ہی نہیں تھے بلکہ وہ مفكراورماهرمعاشيات واقتصاديات بهمى تتص کانظر بد پیش کیااوراس کے لئے مضبوط لائح ممل بھی تیار کیا۔ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے اسلام علامہ عبدالمبین نعمانی نے کی،جبکہ نظامت مفتی ساجد رضا مصباحی نے کی۔اس موقع ير مفتى آل مصطفى مصاحى، مولانا مصاحي مفتى عبدالغفور مفتى رفيق الاسلام كرام ودنشوران شريك تصيصلاة وسلام

## اعلی حضرت کی تعلیمات وارشادات پر ممل کر کے ساج ومعاشرہ میں دعوت واصلاح کا کام منظم طور پر کیا جاسکتا ہے علمائے اہلسنت انر دینا جپور کے زیرا ہتمام دورروز ہامام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس میں علماودانشوروں کااظہار خیال

اسلام بور 0 وممبر - اعلی حضرت امام احد رضا قادری فاضل بریلوی این عبد کے عظیم داعی اسلام، دوراندیش مفكراور براے فقيہ تھے۔ انہوں نے اتحادامت كے ليے تظیم ترخدمات انجام دیں۔ان کے افکارونظریات سے امت مين اتحادكي راجي جمواركي جاسكتي جين-ان عيالات كانظبار دوروزه امام احمررضانيشل سيميناروكانفرنس س خطاب کرتے ہوئے علاو دانشوروں نے کیا۔ بیسیمینارامام احدرضا بریلوی علیه الرحمه کے عرس صدساله پرعلائے الل سنت اتردیناج بوے زیر اہتمام اسلام پور محکمہ کے تحت یا کولید بلاک کے دارالعلوم فیض عام کونہ ونوری کمات کے احاطے میں کیا تھا۔اس موقع پر ڈاکٹر محد سجادعالم اسٹنٹ پروفیسر پرینڈنٹ کا نے نے کہا کداعلی حضرت کی تحریروں میں شری، سیای معاشرتی اور تعلیمی مسائل کی تشریح کے لیے رہنما نقوش فکرملیں ہے۔اعلی حضرت کی فکری علمی تحقیقات اوردین ومعاشرت کے لیے آپ کی تعلیمات وارشاوات احررضا کانمایاں نام کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے بار بارآتا ہے جبکہ تحقیق سے بیات ثابت ہوئی ہے کدان



توقیقی خطوط پر پیش کرنے کی خیرہ کوشش کی جائے۔املی ڈاکٹر امیر رضاامجد قاضی ادارہ شرعیہ بہارنے کہا کہ تقلید کے حضرت کی تعلیمات وارشادات پر عمل کر کے ساج ومعاشرہ اصول سازوں میں حالی وشیلی، امداد امام، اثر نیاز فتح وری، محی منظم الدين قادري زور كليم الدين احمه إحتشام حسين، آل احمد دعوت واصلاح كاكام طور پر کیا جاسکتا ہے۔ اردو چھید کے اصول سازوں میں امام سرور اور وزیرآغا، انورسدید، جسن عسکری، نیزسلیم اختر کا نام

ے بہت پہلے اس ملک کے ایک نام ورعالم دین اعلیحضر ت قدى سرونے ١٨٤٩ء من تقيد كاصول لكودئ تقد جو ان كى كتاب الزمزمة القمريد من آج مجى ديكه جا سكة ہیں۔ پروفیسر حسن رضا خان نے کہاامام احمدرضا بریلوی نے سائنسي اورجد يدعلوم مين بهي قابل قدرخد مات انجام دي بين آج ملك و بيرون ملك كي يونيورسيول بين امام احمد رضا فاضل بریلوی کی سائنسی علمی دینی اور ساجی خدمات پر ریسر چ وتحقیق کے جارہے ہیں اور یو نیورسٹیاں انہیں کی ایکی ڈی، ایم فل کی ڈگریاں وے رہی ہیں۔حضرت مفتی عبد الخبیر اشرفی صاحب نے اپ مقالے میں کہا ہے، اعلی حضرت امام احمد رضاخان کی ذات خانواده اشرفیه کے لئے مثل آئینہ ب،جس آئينيش سادات كچوچه كاهيقى چرونمايال نظراتا ب-سابررضار ببرمصباحی نے کہا کدامام احمدرضا قادری فاضل بريلوى فقط عالم دين اور مفتى بى نبيس تنص بلكه وه مفكراور ماهرمعاشيات واقتضاديات بحى تتهي

## على حضرت كى تعليمات يرغمل كركے ساج ومعاشرہ ميں اصلاح كا كام منظم طور يركيا جاسكتا

علماء اهلسنت كجزيرا هتمام دورروزه امام احمدرضا نيشنل سيمينا روكا نفرنس مين علما و دانشورون كالظهار خيال

كش منج راسلام بور، 0 3 وتمبر( أفتاب عالم صديق ) اعلى حطرت امام احمد رضا قادری فاشل بریلوی این عبد کے عظیم داعی اسلام، دوراندیش مفکراور بڑے فقیم سے۔ انہوں نے اتحادامت کے کیے عظیم تر خدمات انجام دیں۔ان کے افکارونظریات سے امت میں اتحاد کی راہیں ہموار کی جاسکتی ہیں۔ان خیالات کااظہارکا دوروزہ امام احمدرضانیشنل سیمیناروکانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علاو دانشوروں نے کیا۔ پیر سیمینارامام احدرضا بریلوی علیدالرحمه کے عرس صدساله برعلائ اللسنت اترديناج بورانے دارالعلوم فیض عام کونہ ونوری کمات کے احاطے میں کیا تھا۔اس موقع پر ڈاکٹر محرسجاد عالم اسسٹنٹ پروفیسر پرییڈنٹی کا لی نے کہا کہ اعلی حضرت کی تحریروں میں شرق، سابعی معاشر تی اور تعلیمی مسائل کی تشريح کے لیے رہنما نقوش فکرملیں گ\_۔اعلیٰ حضرت کی فکری وعلمی تحقیقات اوردین ومعاشرت کے لیے آپ کی تعلیمات وارشادات کو تقیقی خطوط پر پیش کرنے کی سنجیدہ کوشش کی جائے۔اعلیٰ



حضرت کی تعلیمات وارشادات پر عمل كركے ساج ومعاشرہ میں دعوت واصلاح کا کام منظم طور پرکیا جاسکتا ہے۔ اردو تنقید کے اصول سازوں میں امام احدرضا كانمايان نام كموضوع يرخطاب كرت بوئ واكثرا مدرضا المحدقاضي ادارہ شرعیہ بہارنے کہا کہ تقید کے اصول سازوں میں حالی وشلی ،امدادامام ،اثر نیاز فتچيوري، محى الدين قادري زور، کليم الدين

احد، احتثام مین ،آل احد سرور اوروزیر آغا، انورسدید، جس عسری، نیزسلیم اخر کا نام بار بار آتا ہے جبار محقق سے بیاب ثابت ہوئی ہے کہ ان سے بہت پہلے اس ملك ك ايك نام ورعالم دين أعليه ت قدل سره في المهوء ميل تنقيد كے اصول لكھ دئے منے جو ان كى كتاب الزمزمة القربيه مين آج بهي و کھیے جا کتے ہیں۔ پروفیسر حسن رضا خان

نے کہاامام احدرضا بریلوی نے سائنسی اور جديد علوم مين بهي قابل قدر خدمات انجام دی بین آج ملک و بیرون ملک كى يونيورستيول مين امام احمد رضا فاضل بریلوی کی سائنسی علمی دینی اور ساجی خدمات پر ريسري و محقيق کئے جارے بي اور يو نيورسيثيال انهيل في الله وي، ايم فل کی ڈگریاں دے رہی ہیں۔حضرت مفتی عبد الخير اشرفی صاحب نے اسے وسلام اوردعا ير يميناركا افتام موار

مقالے میں کہا ہے، اعلی حضرت امام احمہ رضاخان کی ذات خانوادہ اشرفیہ کے لئے مثل آئینہ ہے، جس آئینہ میں سادات کچوچید کا حقیقی چرو نمایاں نظر آتا ب\_مابررضار ہبرمصیاحی نے کہا کہ امام احمدرضا قادري فاضل بريلوي فقطءالم دين اورمفتی ہی قبیں تھے بلکہ وہ مفكراور ماهرمعاشيات واقتضاديات تبحى تھے آپ نے ۱۹۲۱ء میں اسلامک بینکنگ كانظريه بيش كيا اوراس كے ليے مضبوط لانحة عمل بھی تیار کیا۔ مسلمانوں کے فلاح وبہبود کے لیے دبیر فلاح ونجات کے عنوان يرمستقل رساله تصنيف فرمايا يسميناري صدارت مبلغ اسلام علامه عبدالمبين نعماني نے کی،جبکہ نظامت مفتی ساجد رضا مصاحی نے کی۔ اس موقع پرمفق آل مصطف مصباحی، مولانا مجابد سین مصباحي بمولانا غلام جيلاني مصباحي بيسيموند شريف ، مفق قطب الدين رضا مصاحي مفتى عبدالغفور مفتى رفيق الاسلام سمیت درجنول کی تعداد میں مقامی و بیرونی علماكرام ودنشوران شريك تصيه صلاة

# OCO

اداره

### من بيجم: اخبارات ورسر من من بيجم: اخبارات ورس



اج و معاشرہ میں دعوت و اصلاح کا کام بھی منظم طور پر کیا جاسکتا ھے ، علمائے اھل س اتر دیناج یور کے امام احمد رضا نیشنل سیمینار و کانفرنس میں علما و دانشوروں کا اظهار خیال

**اسلام پود (ایس این بی)** اعلي حضرت امام احد رضا قادري فاشل بریلوی است عبد ك عظيم داعى اسلام، دورانديش مفكراوربوك فقيه تق انہوں نے اتحادامت کے لیے ظیم ترخدمات انجام دیں۔ان کے افکار ونظریات سے امت میں اٹھاد کی راہیں ہموار کی جاسکتی بيل-ان خيالات كااظباركا دوروزه امام احمدرضانيشنل سیمیناروکانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماو دانشوروں نے كيا- بيسمينارامام احمد رضا بريلوى عليه الرحمه كيع س صدساله برعلائے الل سنت اترویناج بورائے دارالعلوم فیض عام کونہ ونورى كمات كاحاط ميس كياتها\_

ال موقع ير داكر محد سجادعالم اسشنث يروفيسر يريدننى کالج نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں شرق، ساس، معاشرتی اور تعلیم مسائل کی تشریح کے لیے رہنما نقوش فکرملیس کے اعلیٰ حضرت کی قدری و علمی تحقیقات اوروزین ومعاشرت کے گئے۔ اعلیٰ حضرت کی قلاری و علمی تحقیقات اوروزین ومعاشرت کے لیے آپ کی تعلیمات وارشادات کر شخص کی تعلیمات وارشادات پر میشیمات وارشادات پر عمل كركے ساج ومعاشرہ ميں دعوت واصلاح كاكام منظم طورير

اردوتنقيد كے اصول سازوں ميں امام احدر ضا كانماياں نام کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکر ایجدرضا ایجد قاضی ادارہ شرعید بہارنے کہا کہ تقید کے اصول سازوں میں حالی وشلی، امداد امام، اثر نیاز فتح وی بی الدین قادری زور کھم الدین



عسری، نیز سلیم اخر کانام بار بارا تا به جبکه محقق سے بیات ثابت ہوئی ہے کہ ان سے بہت پہلے اس ملک کے ایک نام ور عالم دین اعلی حضرت قدس سره فے ۹۷۸ میں تنقید کے اصول لكود ي تح جوان كى كتاب الزمزم القمريد مين آج بهى ديكھ جا سكتے ہیں۔ پروفیسر حسن رضا خان نے كہاكہ امام احدر رضا بريلوى نے سائنسي اور جديدعلوم بين بھي قابل بقد رخد مات انجام دى بين \_آج ملك وبيرون ملك كى يونيورستيول مين امام احمد رضا قاضل بریلوی کی سائنسی علمی دینی اورساجی خدمات پر ريسر چ و محقيق كے جارہے ہيں اور يونيورسيٹياں انہيں بي ایج ڈی، ایم فل کی ڈگریاں دے رہی ہیں۔

حضرت مفتى عبدالخبيراشرفي صاحب فياسين مقاليين كهاكهاعلى حضرت امام احمد رضاخان كى ذات خانواده اشرفيه كيليح

مل آئينه ب،جس آئينه ميس سادات بچوچه كاحقيق چره نمايال نظرة تا ہے۔صابردضارہبرمصباحی نے کہا کہ ام احمدرضا قادری فاضل بریلوی فقط عالم دین اور مفتی ہی نہیں تھے بلکہ وہ مفكراور مابرمعاشيات واقتصاديات بهى تصرآب في 1981 ميل اسلامک بینکنگ کانظریہ بیش کیااوراس کے لیے مضبوط لائحمل بھی تیار کیا۔مسلمیانوں کی فلاح وبہبود کے لیے دبیر فلاح ونجات کے عنوان پر ستقل رسالہ تصنیف فربایا سیمیناری صدارت مبلغ اسلام علامہ عبدالمبین نعمانی نے کی، جبد نظامت مفتی ساجدرضا مصباحی نے کی- اس موقع پرمفتی آل مصطف مصباحی، مولانا عابد خسین مصباحی، مولانا غلام جبیلانی مصباحی چهیوند شریف، مفتی قطب الدین رضیا مصباحی، مفتی عبدالغفور، مفتی رفیق الاسلام سميت ورجنول كى تعداديس مقامى وبيروني علماكرام ودنشوران شريك تصصلاة وسلام اوردعاير سيميناركا اختتام موا

### اعلیٰ حضرت کی تعلیمات وارشادات برعمل کر کے ساج ومعاشرہ میں دعوت واصلاح کا کام منظم طور برکیا جاسکتا ہے

### علمائے اهلسنت اتر دیناحپور کے زیر اهتمام دورروزہ امام احمدرضا نیشنل سیمیناروکانفرنس میں علماو دانشوروں کااظهارخیال

منتی نیخ /اسلام پور30 دمبر (مستهد عظیم الدین) -اعلی هنرت امام احد رضا قادری فاهل بریلوی اسی مبریع عظیم دا می اسلام، دوراندیش هنگراور بزید فتید تھے۔انہوں نے اتحادامت کے لیے عظیم تر خدمات انجام دیں۔ان کے افکار ونظریات ے امت میں اتھاد کی راہیں ہموار کی جانگتی ہیں۔ان خیالات کا اظہار دوروز و امام احرر ضابیشن سمینار کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علاو دانشوروں نے کیا۔ یہ سيمينارانام احدرضا بربلوى عليه الرحمد كعرس صدساله برعلاك المست اترويناج در من و بعد من سرحت میں میں موجود کا موجود کی مرحک ماہی طور میں اور میں استان کا کام مقطم طور میں استان کی کام وقوت دامل کا کام مقطم طور کریا جا سکتا ہے۔ اردوز تلک کے اساس میں کام اور استان کی ادارہ کا میں ادارہ کا میں ا احداد ماہ کا نمایاں نام کے موجود میں میں کا میں ماہد ادارہ امارہ اور نیاز کتی ری،



کی الدین قادری زور کلیم الدین احمد احتشام حسین ، آل احمد سرور اور وزیرآ ما ، انور سدید ، حسن عسری ، منز بلیم اختر کانام بار بارا آتا ہے جبکہ تحقیق ہے سے بات ثابت ہوئی ب كدان بهت يهل أل ملك كاليك نام ورعالم وين الليحضر و ١٨٤ من تقيد ك أصول لكدوئ من جوان كى كتاب الزمزمة القريد من آئ بمي و کھیے جا سکتے ہیں۔ پروفیسرحس رضا خان نے کہاامام احمد رضا بریلوی نے سائنسی اور جديد علوم من يحى قابل قدر مند مات انجام دى بين آئ ملك وبيرون ملك كى يو نيورستيول

آپ نے ۱۴۹۱ء میں اسلامت ہیں ہیں۔ لائح کل بھی تیار کیا مسلمانوں کے فلاح وبھود کے لیے دبیرفلاح ونجات کے مستقل مستقل الاتصاف فی السم سلامت میکن اسلام علامیہ لافت ان مي بازياستمالول محافل و بهبود ہے دوپرطان ديونات ميخ اصال مطابعہ مختوان پر بيات ہے على محافل میں استعمالوں محافل میں استعمال میں معالم م تصيفاة وسلام اوردعا يرسميناركا اختتام جوار

# امام احمد رضاً اپنے وقت کے ظیم داعی اسلام تھے

دوروزه امام احمد رضانیشنل سیمینارو کانفرنس میں علمااور دانشوران کا اظهار خیال ،اعلیحضرت کی تعلیمات وارشادات پرمل کر کے ساج ومعاشرہ میں دعوت واصلاح کا کام منظم طور پر کیا جاسکتا ہے: ڈاکٹر سجاد عالم رضوی ،اعلیحضرت نے سائنسی اور جدیدعلوم میں بھی قابل قدر خدمات انجام دی: پروفیسر حسن رضا

کشن گنج (انس رحمانی): اعلی حضرت امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی این عجمد کظیم دائ اسلام، دوراندیش مقراور برخ فقیہ سے انبوں نے اتحادامت کیلئے عظیم ترخدمات انجام دیں۔ان کے افکار ونظریات بیں اتحاد کی راہیں ہموار کی جاسکتی بین اس میں اتحاد کی راہیں ہموار کی جاسکتی بین اس میں انحد رضا بین سے خطاب کرتے ہوئے بین انشوروں نے کیا۔ یہ سیمینار امام احمد رضا بریلوی کے صدسال عرب کے موقع پر علمائے اہل سنت اتر دینائ بورنے دارالعلوم فیض عام کونہ سنت اتر دینائ بورنے دارالعلوم فیض عام کونہ ونری کمات کے اعاط میں کیا تھا۔

ڈاکٹر محمر سجادعالم اسسٹنٹ پروفیسر پریٹڈنگ کالج نے کہاکہ اعلی حضرت کی تحریروں میں شرعی، ساسی،معاشرتی اور تعلیم مسائل کی تشریح کے لیے رہنما نقوش فکر ملیس گے۔اعلی حضرت کی فکری وعلمی تحقیقات اوردین ومعاشرت کے لیےان کی تعلیمات وارشادات کو تحقیق خطوط پر پیش کرنے کی شجیدہ کوشش کی جائے۔اعلیٰ حضرت کی تعلیمات وارشادات یرعمل کرکے ساج ومعاشرہ میں

دعوت واصلاح کاکام منظم طور پرکیاجا سکتا

ہے۔اردو تقید کے اصول سازوں میں امام احمد
رضا کانمایاں نام کے موضوع پر خطاب کرتے

ہوئے ڈاکٹر امجد رضا امجد قاضی ادارہ شرعیہ بہار
شیلی، امداد امام اثر، نیاز فتحیوری، محی الدین
قادری زور کلیم الدین احمد، احتثام حسین، آل
احمد سرور اور وزیر آغا، انور سدید، حسن عسکری،
نیز سلیم اخر کانام بار بارا آتا ہے جبکہ تحقیق سے
نیز سلیم اخر کانام بار بارا آتا ہے جبکہ تحقیق سے
نیز سلیم اخر کانام بار بارا آتا ہے جبکہ تحقیق سے
نیز سلیم اخر کانام بار بارا آتا ہے جبکہ تحقیق سے
نیز سام ملک کے ایک نام ورعالم دین اعلی حضرت
قدی سرہ نے تنقید کے اصول لکھ دئے تھے جو
ان کی کتاب الزمزمة القمریہ میں آج بھی دیکھے
حاسکتے ہیں۔

بروفیسر حسن رضاخان نے کہاامام احمد رضا بریلوی نے سائنسی اور جدید علوم میں بھی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آج ملک و بیرون ملک کی یو نیورسٹیوں میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی سائنسی علمی و بنی اور ساجی خدمات پر ریسرچ و تحقیق کئے جا رہے ہیں اور یونیورسیٹیاں آئیس پی ایچ ڈی، ایم فل کی

ڈگریاں دے رہی ہیں۔مفتی عبدالخبراشرفی نے اپنے کہاہے، اعلی حضرت امام احمد رضاخان کی ذات خانوادہ اشرفیہ کے لئے مثل آئینہ ہے، جس آئينه ميں سادات کچھوچھہ کا حقیقی جمرہ نمایان نظرا تا ہے۔صابردضار ہبرمصباحی نے كهاكهامام احمررضا قادري فاضل بربلوي فقط عالم دین اور مفتی ہی نہیں تھے بلکہ وہ مفكراور ماهرمعاشيات و اقتصاديات تبحى تھے۔انہوں نے ۱۹۲۱ء میں اسلامک بینکنگ کانظریہ پیش کیااوراس کے لیےمضبوط لائحیمل بھی تیار کیا۔مسلمانوں کی فلاح وبہبود کے لیے دبیرفلاح ونجات کے عنوان پر مستقل رسالہ تصنيف فرمايا يسيميناري صدارت مبلغ اسلام علامه عبدالمبین نعمانی نے کی جبکه نظامت مفتی ساجدرضا مصباحی نے کی۔اس موقع پرمفتی آل مصطفط مصباحي، مولانا مجابد حسين مصباحي، مولا ناغلام جيلاني مصياحي يصيحوند بمفتي قطب الدين رضا مصباحي مفتى عبدالغفور مفتى رفيق الاسلام سمیت درجنوں کی تعداد میں مقامی وبيروني علماكرام ودنشوران شريك تصرصلاة وسلام اوردعا يرسيمينار كااختثام موا\_

# ئے اہلسنت انز دینا جپور کے زیرا ہتمام دورروز ہ امام احمد رضانیشنل سیمینارو کا نفرنس میں علماودانشوروں کا اظہار خیال

اسلام ہے۔ 50 دکیر - اللی صفرت نام احد مضا تاہدات فاضل بریشی اربیت عرب کے تھیم والی اسلام، وورا لدکاتی مشکر اور بازے فاتی ہے۔ انہوں نے اتحاد است سے کے لیے هيم وضاحت الجام وي راق بيك الكاراكريات ما امت شي الوادكي والله الواركي ما يكن إليه وان الواديد كالقبار ووروزه المام العروضا يفلل ميمينارة كالموتس س عطاب كرش اوسة طاووالشودان سفة كبار بيا يحيارهام المداندان ينوي عليدالرص كم وي حدمال برطاسة وال مند الدوري م كاريد والمام ومنام بد الله كاقت ا ما نے میں کیا تاریخ میں کی یا والوکو مواما استانت پارٹیر پر برون کا کا ٹی کے کا کہا کہ انٹریشن میں شرک میا ہی معافرتی اور سیمی سائل کی تکویک کے لیے دائما فلوش فخريس كدرائي معرب كالخرى وفي أعليلات الدوي وموافر عد كم في آب كي تشيرات وارتداع الديدة الارتداع الإيل والم موافوع ير اللب كرا الديد



عقرت كي تعليمات وارتبادات يركل كرك وفي وسعاش

2501

188

والإمهدان الهافي وادروش ببارث كياكراتي وصول منازون يش عالى وقبل الداواريس، الرياز التيميدي، كي الدين قايدى (وديكيم الدين العدا اطتانا مسيحن وآل الد خدري كيام الكارب الدوائلية كالعول ما وال يكي لام مرور الدواري قاد الورمد والمستي محرق ويوشيم التركاي إدراء ع المحتق عداد عدد الله عدد

ے ایس بھلے الرائل کے ایک ایک ایک الم دروالم و این المحضور سے لوى مروك المداوي التي كالمول ألواسا الموج ان کی کاب الزمورد القرید عمدا ن کلی ویکے جاسکت الكباريره فيرضن دخاخان سيهمانام احددخا برغ قاست مائنى ادرب يدفون كالال قدائد الماعدان ال آن ملك وجرون مكت كي ع الورستيون على المام احمد والما والشن وريفاى كرائش الخواد في الدرمائي الساعد ورياري والنشق كف جارب للداور والدروايان أثنا في الكالول الع فل في الريان والدال الد وعفرت مثق عهد الير الثرقى صاحب سأد اسينا مثالية من كها بدوافي وعزيد المام العربة المان كي والعد قالوال الرفي ك المنظر آليد عب المراة ويد المراه المديكة ويدا المثل ويوالما يال المراة عيد صايرة خاري وصياحي سے كياك المام احد مشا كادرك لاطن برياني فتلا عالم وين البرطاق ال تنت القر المدود طوادرة يرما لبإعدا كشاه ياعدال شف

# رمل کر کے دعوت واصلاح کا کام

### علائے اہلسنت اتر دینا جیور کےزیرا ہتما م دورروز ہ امام احمد رضا پیشل سیمینار و کا نفرنس میں علاو دانشوروں کا اظہار خیال یو کے زیر اہتمام اسلام بور محکمہ کے تحت

عاكوليد بلاك ك وارالعلوم فيض عام كوند

ونوري كمات ك احاط بس كيا تفاراس

موقع ير ۋاكزمحر بجادعالم استنث

روفير ريدتى كالج نے كباك اعلى

حرت کی تحریوں میں شرق،

سای معاشرتی اورتعلیمی مسائل کی تشریح

کے لیے رہنما نفوش فکرملیں سے۔اعلیٰ حضرت کی قکری وعلمی تحقیقات اوردین

ومعاشرت کے لیے آپ کی تعلیمات وارشادات وحقيق خطوط ير ميش كرنے كى

بجيده كوشش كى جائے۔اعلى حضرت كى

تعلیمات وارشادات برعمل کرے ساج

ومعاشره بن وعوت واصلاح كاكام مظلم

طور پر کیا جاسکتا ہے۔ اردو تقید کے اصول

سازوں میں امام احمد ضاکا نمایاں نام کے

موضوع پر خطاب کرتے ہوئے

ذاكثرامجدرضاامجدقاضي اداره شرعيه

بہارنے کہا کہ تقید کے اصول سازوں

ص حالي وشلى، الدادام، الر نياز فتحورى،

محى الدين قادري زور كليم الدين احمد، اختشام حسين،آل احمد سرور اوروزيرآغا، اسلام بور(مش احد) اعلى حضرت امام احد رضا قادری فاضل بریلوی این مبدك عظيم داعى اسلام، دوراعديش مفکراور بڑے فقیہ تھے۔ انہوں نے اتحادامت ك في عظيم ترخدمات انجام دیں۔ان کے افکارونظریات سے امت

میں اتحاد کی راہیں ہموار کی جاسکتی ہیں۔ان خيالات كااظهار دوروز وامام احمدر ضافيشنل سيميناروكانفرنس سے خطاب كرتے ہوئے علاو دانشورول نے کیا۔ یہ سیمینار امام احدرضا بریلوی علیہ الرحمہ کے عرس صدسالہ ير علائے افل سنت الرويناج

انورسديد، حن عسرى، نيزسليم اخر كانام باربارا تا بجبد تحقیق ے بدیات ابت موئی ہے کدان سے بہت پہلے اس ملک کے ایک نام ور عالم دین اعلیمنر ت قدس سرو نے ۱۸۷۹ء میں تقید کے اصول لکھ دئے تھے جوان کی کتاب الزمزمة القمريه میں آج بھی ویکھے جا کتے ہیں۔ پروفیسر حسن رضا خان نے کہاا مام احمد رضا بریلوی نے سائنسی اور جدید علوم میں بھی قابل قدر خدمات انجام دي بي آج ملك و بيرون ملک کی یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی سائنسی علمی دینی اور ساجی خدمات يرديس فتحقيق كن جارب إلى اور يو نيورسيثيال البيس في التي وي، ايم قل کی ڈاگریاں وے رہی ہیں۔حضرت مفتی عبدالخيراشرفي صاحب في اين مقال میں کہا ہے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان کی ذات خانوادہ اشر فیہ کے لئے مثل آئینہ ب،جس آئيني سادات چوچركاهيقى نمایاں نظر ب-صابردضار ببرمصباحی نے کیا کدامام احمدرضا قادري فاضل بريلوي فتظ عالم دين

اورمفتی ای نہیں تھے بلکہ وہ مفكراورمابرمعاشيات واقتصاديات بهمى تح آب نا۱۲۹ء من اسلاک بینکنگ وسلام اوردعا يرسيمينار كااختنام جوا\_

كانظريه بيش كيا اوراس كے ليے مضبوط لا تحمل بھی تیار کیا۔ مسلمانوں کے فلاح وبہود کے لیے دبیرفلاح ونجات کے عنوان يرمستقل رساله تعنيف فرمايا يميتاري صدارت مبلغ اسلام علامه عبدالمبين نعماني نے کی،جبکہ نظامت مفتی ساجد رضا مصباحی نے کی۔ یروگرام کے انعقاد اور اس کی کامیانی میں مقامی توجوانوں نے بھی اہم رول ادا کیا۔ پروگرام کی کامیانی پر علاقے کے لوگوں نے انعقاد کاروں اوراس کی کامیابی کے لئے کوشش كرفي والول كومباركباد دى \_اس موقع ير مفتى آل مصطف مصباحي مولانا مجابد حسين مصباحي مولانا غلام جيلاني مصباحي يهيهوند شريف، مفتى قطب الدين رضا مصباحي بمفتى عبدالغفور بمفتى رفيق الاسلام سميت درجنول كي تعداد من مقامي وبيروني علاكرام وونثوران شريك تق صلاة

### \*\*\*\*

## باب پنجم أن أخبارات ورسائل

### امام احمد رصت نيشنل سيميين ارو كانفرنس كامنصوبه اور

# علماے انز دیناج بور کی دوابتدائی نشستیں

### [بدر بورٹ سدماہی پیغام صطفی اتر دیناج بورشارہ تعبر تانومبر ۱۸۰۰ء میں شاکع ہوئی]

دارالعلوم فیض عام کونہ و نوری نگر کمات ضلع اتر دیناج لور بنگال کے احاطے میں اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے عرس صد سالہ کی مناسبت سے امام احمد رضا نیشنل سمینار و کانفرنس کے انعقاد کے لیے مور خد ۲۸ رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ اور ۲۲ شوال الممرم ۱۳۳۹ھ کو دواہم اور کام یاب نشستیں منعقد ہوئیں ، جن میں علاقے کے علما، حفاظ ، طلبہ اور عوام اہل سنت نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی۔

پہلی میٹنگ خاص علما ہے کرام کی تھی ، جو استاذ العلما حضرت علامہ ظہیر الدین رضوی دام ظلہ العالی کی سرپرستی میں منعقلہ ہوئی ، جس میں جشن صدسالہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی کے انعقاد کے لیے علما ہے کرام نے غور وخوض کیا ، اور متفقہ طور پر یہ طوبی کہ دارالعلوم فیض عام میں جشن صدسالہ کا اہتمام بہت ہی تزک واحتشام کے ساتھ ہونا ہے ، علما ہے کرام نے اس بات پر خاص طور پر زور دیا کہ اس موقع پر اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قد س سرہ کی ہمہ جہت علمی و دینی شخصیت کو شایان شان خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے دیار کے عام جلسوں سے ہٹ کر ایک موثر ، شفاف اور کار آمد جلسہ منعقد کیا جائے ، اور جشن صدسالہ کویاد گار بنانے کے لیے ہمارے دیار کے عام جلسوں سے ہٹ کر ایک موثر ، شفاف اور کار آمد جلسہ منعقد کیا جائے ، اور جشن صدسالہ کویاد گار بنانے کے لیے ۱۳ ہر دسمبر ۱۹ میں امام احمد رضا نیشنل سیمینار کا انعقاد کیا جائے ، جس میں ملک کے مایہ ناز قلم اور ارباب علم و دانش کو مدعو کر کے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کے فضائل و مناقب اور خدمات و کار ناموں پر مقالات لکھائے جائیں ، پھر بعد سمینار ان مقالات کی کتائی شکل میں اشاعت ہو۔

انہی امور کی عوامی تائید کے لیے مورخہ ۱۲ شوال المکرم ۱۳۳۹ھ بروزیک شنبہ ایک جنرل میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس میں علما ہے کرام کے علاوہ کثیر تعداد میں کونہ نوری نگر کمات اور قرب وجوار کی عوام اہل سنت نے شرکت کی۔عوام اہل سنت نے جشن صد سالہ اعلیٰ حضرت کوخوش آئند قرار دیتے ہوئے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا۔

اس موقع پرجش کے انعقاد کے لیے مقامی علاے کرام کے تعاون کی لسٹ سازی کی گئی، جس میں علماے کرام اور حفاظ وقرا نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قد س سرہ سے حد درجہ عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کیا، میٹنگ کے بعد دور دراز علاقوں میں قیام پذیر علاے کرام سے رابطہ اور مشورہ کے لیے ''جشن صد سالہ اعلیٰ حضرت'' کے نام سے ایک اہم واٹس اپ گروپ بنایا گیا، علماے کرام کی کثیر تعداد اس گروپ سے مربوط ہے۔ ہم کہ کہ ا

## باب پنجم اخبارات ورسائل

# اردین بردین برد برای منظیم الشان از دین برد برد برای منظیم الشان المنظیم الشان کا انعقاد امام احمد رضا نیشنل سیمبینار و کانفرنس کا انعقاد

### [ماه نامه انثر فيه، شاره مارچ١٩٠٠ء ميں شائع ربورٹ]

علاے اہل سنت اتر دیناج بور بنگال کے زیرا ہتمام دارالعلوم فیض عام کونہ دنوری نگر کمات اتر دیناج بور بنگال میں ۲۹؍ ۳۳۰ دسمبر ۱۸-۲۰ کو مجد دافظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے جشن صدسالہ کی مناسبت سے عظیم الثان بیانے پرامام احمد رضا نیشنل سیمینار و کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے مختلف گوشوں سے سیکڑوں علماے کرام ، مفتیانِ اسلام ، اصحاب فکر وقلم ، اہل علم ودانش ، ارباب صحافت اور عصری دانش گاہوں کے اساتذہ نے شرکت کی۔

۲۹ در میر ۲۰۱۸ و بعد نماز عشاامام احمد رضانیشنل کانفرنس کی پہلی شب تھی، جس میں اتر دیناج لور کے ہزاروں افراد نے شرکت کی ، خاص طور سے اتر دیناج لور اور علاقہ سیمانچل کے سیڑوں علما، حفاظ، قرااور ائمہ مساجد شریک ہوئے، نقیب اہل سنت حضرت مولانا قیصر عظمی نے نظامت کے فرائض انجام دیے ، کانفرنس کی پہلی شب میں درج ذیل علمانے خطاب فرمایا: ماہر رضویات حضرت مولانا قیصر عظمی مصباحی استاذ دارالعلوم عضرت مولانا قائم حسن رضاوی مصباحی استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، خطیب اہل سنت حضرت مولانا سیف اللہ علیمی کولکا تا، فاضل نوجوان حضرت مولانا نوشاد عالم مصباحی استاذ دارالعلوم غریب نواز اللہ آباد، خطیب اہل سنت حضرت مولانا سیف اللہ علیمی کولکا تا، فاضل نوجوان حضرت مولانا نوشاد عالم مصباحی استاذ دارالعلوم غریب نواز شیشہ باڑی اتر دیناج لور ، جب کہ مداح رسول حضرت مولانا عادل رضانیمی مرافآبادی ، نعت خوان رسول جناب شعیب رضاوار ثی نے نعت و منقبت کے اشعار پیش کیے۔خطبانے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے فضائل ومناقب اور آپ کی گراں قدر علمی ودینی خدمات پرروشنی ڈالتے ہوئے آپ کی تبلیغی واصلاحی خدمات کواجا گر کیا اور امت مسلمہ کے در پیش مسائل کاعل فکرر ضاکی روشنی میں پیش کیا۔

• ۱۱ رسمبر کوشیخ نوبجے سے امام احمد رضانیشنل سیمینار کا آغاز ہوا، معروف عالم دین، مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالمہین نعمانی مصباحی رکن البیخ الاسلامی مبارک بور اعظم گڑھ نے صدارت کے فرائض انجام دیے اور حضرت مولانا مفتی مجمد ساجد رضامصباحی مصباحی رکن البیخ الاسلامی مبارک بور اعظم گڑھ نے صدارت کے فرائض انجام مصباحی استاذ دارالعلوم افضل المدارس اله آباد چیف ایڈیٹر سماہی پیغام صطفی ان دریناج بور نے نظامت فرمائی، حضرت مولاناتو حید عالم مصباحی استاذ دارالعلوم افضل المدارس اله آباد کی تلاوت سے سیمینار کا آغاز ہوا، ناظم سیمینار نے ملک کے مختلف گوشوں سے تشریف لانے والے مندوبین کا مختصر اور جامع تعارف پیش فرمایا۔ تحریری خطبۂ استقبالیہ حضرت مولانالحاج سجان رضام صباحی نے پیش فرمایا۔ تحریری خطبۂ استقبالیہ حضرت مولانالحاج سجان رضام صباحی نے پیش فرمایا۔ تحریری خطبۂ استقبالیہ حضرت مولانالحاج سجان رضام صباحی نے پیش فرمایا۔ تحریری خطبۂ استقبالیہ حضرت مولانالحاج سجان رضام صباحی نے پیش فرمایا۔ تحریری خطبۂ استقبالیہ حضرت مولانالحاج سجان رضام صباحی نے پیش فرمایا۔ تحریری خطبۂ استقبالیہ حضرت مولانالحاج سجان رضام صباحی نے بیش فرمایا۔ تعریری خطبۂ استقبالیہ حضرت مولانالحاج سے ان مولانالحاج سے تشریف کی تعریب کا مولانالحاج سے تعریب کا مولانالحاج سے تعریب کی تعریب کی تعریب کا مولانالحاج سے تعریب کو تعریب کی تعریب

والرضوان کے حیات وخدمات کے مختلف گوشوں پر تقریباستراہم اور گراں قدر مقالات موصول ہوئے تھے،جن میں سے صرف تیرہ مقالات کی تلخیص پیش کی حاسکی، جن مندوبین نے مقالات پیش کے ان کے اساحسب ذیل ہیں:

حضرت مولانا ڈاکٹر حسن رضاصاحب پٹنہ، حضرت مولانا عبدالمبین نعمانی مصباحی مبارک بور، حضرت مولانا مجاہد حسین ر ضوی مصباحی استاذ دارالعلوم غربیب نواز اله آباد ، حضرت مفتی آل مصطفی مصباحی ،استاذ جامعه امجدیه گھوسی مئوبویی ، حضرت مفتی ڈاکٹر امجد رضاامجدادارهٔ شرعیه پیٹنه بهار، حضرت مولاناڈاکٹر سجادعالم رضوی مصباحی اسسٹنٹ پروفیسر پریسٹرنسی بونی ورسٹی کولکا تا، حضرت مولانامفتی عبدالخبیراشرفی مصباحی پرنسپل دارالعلوم منظراسلام التفات گنج امبیژ کرنگر، حضرت مفتی کمال الدین اشرفی مصباحی صدر شعبه افتاوشيخ الحديث ادارهٔ شرعيه اتر پرديش جائس راب بريلي يوني ، حضرت مولاناغلام جيلاني مصباحي ، استاذ جامعه صديه دارالخير په چوند شريف، حضرت مولانااختر الاسلام عليمي مصباحي، چريا كوٹ مئو، حضرت مفتی قطب الدين رضامصباحي در بھنگه بہار، حضرت مولانا مفتی رفیق الاسلام مصباحی کولکاتا، حضرت مفتی عارف حسین قادری مصباحی کان بور ـ حضرت علامه عبدالمبین نعمانی مصباحی قبله نے خطبہ صدارت پیش فرمایااور حضرت مولانامفتی ذوالفقار علی رشیدی مصباحی بانی جامعة الزہر اللبنات راساکھوانے علما ہے اہل سنت اتر دیناج پورکی جانب سے تمام مندو بین اور دور دار زسے تشریف لانے والے علماے کرام اور دیگر مہمانوں کاشکر بیداداکیا۔

۰سر دسمبر ۱۰۱۸ء کو بعد نماز عشاامام احدرضا کانفرنس کی آخری شب تھی ، حضرت مفتی ذوالفقار علی رشیدی مصباحی نے صدارت فرمائی اور مولانا قیصر عظمی نے نقابت کے فرائض انجام دیے ،ابتدائی خطاب بنگلہ زبان کے خطیب حضرت مفتی محمد نعیم الدین رضوی مرشد آباد نے فرمایا،اس کے بعد بالترتیب حضرت مفتی فیروزعالم مصباحی صدرالمدرسین دارالعلوم شهودیه بھینس پیٹہ، خطیب عصر حضرت مولاناغلام رسول بلیاوی، حضرت مولاناشارب ضیار ضوی مصباحی نے شان دار خطاب فرمایا،سب سے اخیر میں ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ توصیف رضاصاحب قبلیہ آستانہ عالیہ رضوبیہ بریلی شریف رونق التیج ہوئے اور ایک گھنٹہ مدلل خطاب فرمایا۔صلاۃ وسلام اور حضرت توصیف ملت کی دعاؤں پریروگرام اختتام پذیر ہوا۔اس جشن میں ایک لاکھ سے زائد سامعین اور سیکڑوں علماہے کرام نے شرکت کی۔خاص بات بیہ ہے کہ اس سیمینارو کانفرنس کے اخراجات کا نصف سے زائد حصہ علما ہے اہل سنت اتر دیناج بور اور قرب وجوار کے اضلاع کے علماے کرام نے اپنی جیب خاص سے پیش فرمایا۔ واضح رہے کہ سیمینار میں پیش کیے جانے والے مقالات زیر ترتیب ہیں، جلد ہی کتابی صورت میں قاریکن کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ۔ پروگرام کو کام باب بنانے میں حضرت مولانااحمدرضا قادری ، حضرت مولاناشکیل انور مصباحی ، حضرت مولانااسمعیل رضوی ، حضرت مولا ناشاکرر ضانظامی اور قرب جوار کے مدارس کے اساتذہ کی انتھک مختتیں شامل رہیں۔

[ديود ف: محمد مظفر حسين رضوي، خادم دارالعلوم فيض عام كونه ونوري ممر كمات اترديناج بوربنكال]

\*\*\*\*\*

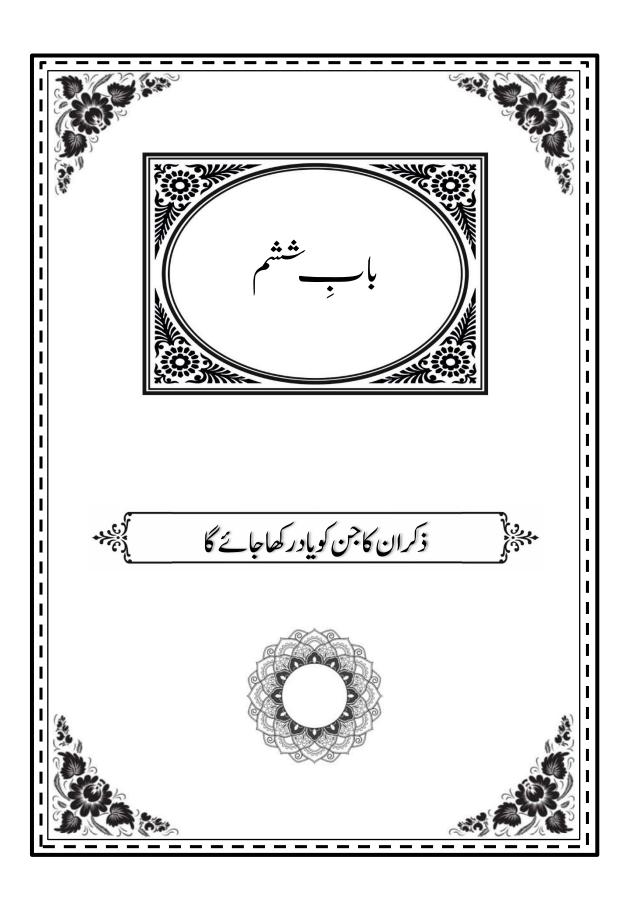

## بابشم ذكرأن كاجن كوياد ركها جائكا

### الم احدرض نيشنل سيميت اروكانفرنس كوكام ياب بنانے كے ليے

### مسلسل حدوجهد كرنے والے علماو خواص اہل سنت

### مولا نانور محمد ر ضوی ، دار العلوم فیض عام ، کونه و نوری نگر ، کمات ، اتر دیناج پور

امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس کو کام یاب بنانے کے لیے مسلسل چھ مہینے تک جدوجہد کرنی پڑی ، ابتدائی مرحلے میں مقامی علما کی چند میٹنگیں ہوئیں ، بعد میں اتر دیناج پور کے چوٹی کے علمائی ایک مشاورتی نشست ہوئی ، پھر ڈھائی مہینے تک بجٹ کی فراہمی اور ماحول سازی کے لیے علما ہے کرام کی کئی ٹیموں نے پورے اتر دیناج پور کا دورہ کیا ، بعض مخلص افراد اہل سنت نے کئی بیرونی صوبوں کا سفر کیا ، متعدّد علما ہے کرام نے اپنی تمام تر مصروفیات کو بچرکر بیرون وطن سے وطن کا سفر کیا ، خاص طور سے بیروگر مام کی تاریخوں میں ''امام احمد رضانیشنل سیمینار و کا نفرنس ''میں شرکت کے لیے سیکڑوں علمالملک کے مختلف حصوں سے سفر کرکے گھر پہنچے ،ہم یہاں چندان مبارک اساکا ذکر کرنا ضروری ہجھتے ہیں جھوں نے دو تین مہینے تک مسلسل تگ ودو کر کے پروگر ام کو کام یاب بنانے میں خصوصی کر دار اداکیا۔

| سكونت         | اسا گرامی                   | نمبرشار | سكونت         | اسائے گرامی                  | نمبرشار |
|---------------|-----------------------------|---------|---------------|------------------------------|---------|
| نوری نگر کمات | حضرت مولا ناشاه نوازعالم    | 9       | نوری نگر کمات | حضرت مولانااحمد رضا قادري    | 1       |
| بشن بور       | حضرت قاری محمد حسین         | 1+      | نوری نگر کمات | حضرت مولانا شكيل انور مصباحي | ۲       |
| شبیشه بازی    | حضرت مولا ناانظارعالم       | 11      | ڈ شہر         | حضرت مولانامظفر حسين رضوي    | ٣       |
| رحمان نگر     | حضرت حافظ حبيب الرحملن      | 11      | مکھان بو کھر  | حضرت مولانانور محمد رضوی     | ۴       |
| كوكيلا        | حضرت مولاناضميرالاسلام صاحب | IP-     | بشن بور       | حضرت مولاناانظرعالم          | ۵       |
| كيچك ٹوله     | حضرت مفتی مشتاق احمد ر ضوی  | 16      | مکھان بو کھر  | حضرت مولاناتمس الدين رضوي    | ۲       |
| نوری نگر کمات | حضرت مولاناحيدرعلى          | 10      | كونه          | حضرت مولاناعبدالغفار رضوي    | 4       |
| نوری نگر کمات | حضرت مولاناحافظ شييم اختر   | 17      | امليبه        | حضرت مولاناعبدالبجبار رضوي   | ٨       |

# 

| <del>`</del>  |                               |     |               | اما الإعلى المالية الم |    |
|---------------|-------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| نوری نگر      | حضرت مولانا تبريزعالم مصباحي  | ۳۱  | كونه          | حضرت مولانا محابد الاسلام                                                                                      | اك |
| نوری نگر      | حضرت مولاناشهنوازعالم         | ٣٢  | شبیشه بازی    | حضرت مولانانوشادعالم                                                                                           | IA |
| نوری گکر کمات | حضرت مولانا سبحان رضام صباحي  | ٣٣  | نوری نگر کمات | حضرت مولاناالمعيل رضوي                                                                                         | 19 |
| نوری گکر کمات | حضرت مولاناشاكررضا            | ماس | مالن گاؤں     | حضرت مولاناصفدرعالم صاحب                                                                                       | ۲٠ |
| کونہ          | حضرت مولانافيض الرحمن صاحب    | ۳۵  | كونه          | حضرت مولاناتجل حسين صاحب                                                                                       | ۲۱ |
| حاجی بستی     | حضرت مولاناانورر ضاصاحب       | ٣   | امليه         | مولانابشيرالدين صاحب                                                                                           | 77 |
| لوہا گاچھی    | حضرت مولاناعابد حسين مصباحي   | ٣٧  | رائے گنج      | مولاناسلطان احمد مصباحي                                                                                        | ۲۳ |
| مجگاؤں        | حضرت مولانا مختارا حمد مصباحي | ٣٨  | نوری نگر کمات | جناب سليم الدين صاحب                                                                                           | 20 |
| نوری نگر      | جناب شرافت على                | ٣9  | نوری نگر کمات | جناب ضياء <i>الدين صاح</i> ب                                                                                   | ۲۵ |
| نوری نگر      | الحاج ڈیلر شہاب الدین مرحوم   | ۴٠  | كونه          | جناب طيب عالم صاحب                                                                                             | 77 |
| ڈانگی پارہ    | جناب منشي منيرالدين صاحب      | ۱۲۱ | نوری نگر کمات | جناب منشى معين الدين صاحب                                                                                      | ۲۷ |
| نوری نگر      | جناب محمد حسين رضوي           | ۴۲  | كونه          | جناب عبدالملك صاحب                                                                                             | ۲۸ |
| کونہ          | جناب وكيل حبيب الرحمٰن صاحب   | ۳۴۰ | نوری نگر کمات | جناب مشيرالدين صاحب                                                                                            | 19 |
| کونہ          | جناب على حسن صاحب             | 44  | كونه          | حضرت مولانافريداختر                                                                                            | ۳٠ |

### \*\*\*\*

## بابشم ذكرأن كاجن كويادر كفاجائ كا

# \_\_\_\_\_ ہام احدر صفی نیشنل سیمیٹ اور کانفرنس میں \_\_\_\_\_ مالی تعاون فرمانے والے علمایے کرام

### مرتبين

امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس میں متعدّد علاے کرام نے گرال قدر تعاون فرمایا، ہم اس مجموعہ مقالات میں تعاون فرمانے والے علاے کرام کے اساے گرامی شامل کررہے ہیں، تاکہ تاریخ گواہ رہے کہ جشن صدسالہ امام احمد رضا بریلوی میں علاے اہل سنت اتر دیناج بورنے کس جوش وخروش کے ساتھ حصہ لیااور امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ سے اپنی گہری وابسکی کا ثبوت پیش فرمایا:

| سكونت           | اسلےگرامی                 | نمبرشار    | سكونت         | اسلےگرامی                    | نمبرثنك |
|-----------------|---------------------------|------------|---------------|------------------------------|---------|
| بگرا گاچھی      | حضرت مولاناعظم صاحب       | 14         | كونه          | حضرت مولاناابوالكلام مصباحي  | 1       |
| كونه            | حضرت مولانا تاجرر ضاصاحب  | ١٨         | كونه          | حضرت مولاناا كبرحسين صاحب    | ۲       |
| كونه            | حضرت مولاناانظارعالم صاحب | 19         | خبر گاؤں      | حضرت مولانااخر عزيزصاحب      | ٣       |
| رسيا            | حضرت مولاناعمران صاحب     | ۲٠         | مجگاؤل        | حضرت مولانا مختارعالم مصباحي | ۴       |
| نوری نگر کمات   | حضرت مولانالتمعيل صاحب    | ۲۱         | نوری نگر کمات | حضرت مولانأمحفوظءالم بركاتي  | 3       |
| جنگلی پیر       | حضرت حافظ جمشيدرضا        | 77         | خبر گاؤں      | حضرت مفتى معراج عالثمسي      | 7       |
| سانور           | حضرت مولانانوشادعالم صاحب | ۲۳         | برسال بور     | حضرت مولاناغلام سرورصاحب     | 4       |
| سانور           | حضرت حافظ محبوب عالم      | 20         | يانجى پاره    | حضرت مولانااحمد رضاضيائي     | ۸       |
| نوری نگر کمات   | حضرت مولاناتونق مظهر      | 20         | رسكوره        | حضرت مولاناصادق عالم صاحب    | 9       |
| <u>گوالٹروب</u> | حضرت مولانا تنوبرعالم     | 74         | كوكبيلا       | حضرت مولاناضميرالاسلام صاحب  | 1+      |
| ڈ <i>ي</i> ہر   | حضرت مولانامظفر حسين      | ۲۷         | ملك بستى      | حضرت حافظ تحسين رضاصاحب      | =       |
| نوری نگر کمات   | حضرت حافظ ثميم اختر       | ۲۸         | رحمن نگر کونه | حضرت مولاناشعيب صاحب         | 1       |
| راساكھوا        | حضرت مفتى ممنون مصباحي    | <b>r</b> 9 | كوكبيلا       | حضرت مولاناسعيدالرحمن صاحب   | -       |
| مجهيا           | حضرت مولاناعارف حسين      | ۳٠         | كوكبيلا       | حضرت مولانأمحفوظءالم مصباحي  | 16      |
| نوری نگر کمات   | حضرت مولاناحيدرعلى        | ۳۱         | رحمان نگر     | حضرت مولاناابوبعالم صاحب     | 10      |
| کونہ            | حضرت مولاناغلام غوث       | ٣٢         | ڈانگی پارہ    | حضرت مولانار ضوان احمه صاحب  | 7       |

مد در ان کاجن کو یادر کھاجائے گا

| しいか ベジストル                                 | 11/2   |
|-------------------------------------------|--------|
| 6 2 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 | 1130   |
|                                           | حرواات |
|                                           |        |

| ابھاری                   | حضرت مولاناعبدالمحيط                   | ۵۹         | نوری نگر کمات                   | حضرت مولانااحمد رضا قادري | ۳۳  |
|--------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|-----|
| ہائے گاچھی<br>ہائے گاچھی | حضرت مولانا ثفيق عالم                  | 4+         | نوری نگر کمات                   | محد ساجد رضام صباحی       | ٣٣  |
| شبرام بور                | حضرت مفتى مجابدالاسلام                 | 71         | نوری نگر کمات                   | حضرت مولاناشا كررضانطامي  | ra  |
| ناسک                     | جناب امجد علی خان<br>جناب امجد علی خان | 41         | نوری نگر کمات                   | حضرت مولاناعبدالكريم      | ٣٩  |
| جھاڑباڑی                 | حضرت مولاناشهبازار شد                  | 414        | کونہ                            | حضرت مولانافريداختر       | ٣2  |
| بالبچر                   | حضرت مولانافياض كونژو برادارن          | 412        | ہاٹ گاچھی                       | حضرت حافظ اصغرعلى         | ۳۸  |
| ڈ <i>بو گجر</i> ات       | حضرت مولاناصوفي ابوطالب                | 40         | نوری نگر کمات                   | حضرت مولانا توصيف رضا     | ٣٩  |
| نوری نگر کمات            | حضرت حافظ كوثررضا                      | 77         | مالن گاؤں                       | حضرت مولاناعبدالرشيرصاحب  | ۴٠, |
| بابھن ٹولی               | حضرت مولاناابرار رضامصباحي             | 42         | كاشى ڈانگە                      | حضرت مولاناعبدالرزاق      | ۱۲  |
| سونابور                  | حضرت مولاناشاه عالم                    | ۸۲         | نوری نگر کمات                   | حضرت حافظ بدرالحق         | ۴۲  |
| پتھارباڑی                | حضرت مولانااحد رضام صباحي              | 79         | كونه                            | حضرت مولاناسعيدالرحمن     | ٣٣  |
| بنگلور                   | جناب عليم الدين صاحب                   | ۷٠         | ڈا <sup>ھ</sup> ن <i>بو ڪھر</i> | حضرت مولانا توقيررضا      | ۲۲  |
| مداتی                    | حضرت مولاناأمعيل رضامصباحي             | ۷۱         | جلجلي                           | حضرت مولاناشاه عالم       | 40  |
| بھوانی بور               | حضرت مولانانجم الدين                   | ۷۲         | نوری نگر کمات                   | حضرت حافظ غلام مصطفى      | ٣   |
| بشن بور                  | حضرت مولاناظيرالدين                    | 4          | امليه                           | حضرت مولاناعبدالجبار رضوي | ٨٧  |
| اترامليه                 | حضرت مولاناحبيب الرحمان                | ۲۲         | كونه                            | حضرت مولانا توصيف رضا     | ۴۸  |
| رسكوره                   | حضرت مولانا محمد حسين                  | ۷۵         | سانور                           | حضرت مفتى شعيب عالم نعيمى | ۴۹  |
| گيرواشكار بور            | حضرت مولانا فيم الدين نظامي            | ۷٦         | نوری نگر کمات                   | حضرت مولاناعبدالحسيب      | ۵٠  |
| گواباڑی                  | حضرت مولا تأميم اختر                   | <b>44</b>  |                                 | حضرت مولانا توقيرعالم     | ۵۱  |
| جين گاؤں                 | حضرت قارى بهارالدين                    | Δ٨         | مکھان بو کھر                    | حضرت حافظ عبدالقادر       | ۵۲  |
| هر بھنگہ                 | حضرت مولاناشمشيرعلى                    | <b>4</b> 9 | مکھان بو کھر                    | حضرت حافظ سنجر القادري    | ۵۳  |
| بھوانی بور               | حضرت مولانامشاہدرضا                    | ۸٠         | نوری نگر کمات                   | حضرت مولاناظهور رضامصباحي | ۵۳  |
| بببئ                     | حضرت مولاناقمررضا                      | ΛI         | نوری نگر کمات                   | حضرت مولاناشبيراحمه ثقافى | ۵۵  |
| رگھلی                    | حضرت مولاناجبنيدرضا                    | ۸۲         | تالباڑی                         | حضرت مولانا مختارعالم     | ۲۵  |
| كالوگاؤں                 | حضرت مفتى نجم الدين                    | ٨٣         | كونه                            | حضرت مولاناشهنوازعالم     | ۵۷  |
| <i>ڈیبر</i>              | جناب سر فراز صاحب                      | ۸۴         | كونه                            | حضرت مولاناراقب على       | ۵۸  |

# المعددة والمعاملة المعاملة المستعمد المستعمد المران كاجن كويادر كهاجائة كالمستعمد المستعمد المران كاجن كويادر كهاجائة كالمستعمد المستعمد ا

| • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 12/1/1/2014 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|              | 1                            |      |                 |                              |           |
|--------------|------------------------------|------|-----------------|------------------------------|-----------|
| كثيبهار      | حضرت مولاناآصف رضا           | 111  | ڈ <i>ي</i> ہر   | فرزندان مولانامظفر حسين رضوى | ۸۵        |
| كونه         | حضرت حافظ سر فراز            | 111  | كونه            | حضرت مولاناصلاح الدين        | 77        |
| حيانقول      | حضرت مولاناجاويداختر         | 1111 | نوری نگر کمات   | حضرت مولانا سجان رضام صباحي  | ۸۷        |
| سنگنات       | حضرت حافظ امام الدين         | 116  | جين گاؤل        | حضرت مولانااظهر جليل مصباحي  | ۸۸        |
| هجرا         | حضرت مولاناحسن مصطفى         | 110  | ڈ بک <b>و</b> ل | حضرت مفتى عبدالغفورصاحب      | <b>19</b> |
| <i>ڈیبر</i>  | حضرت مولانا عسجد رضا         | ~    | شاه <i>بو</i> ر | جناب ماسٹر مغفور صاحب        | 9+        |
| برابھیٹہ     | حضرت مولانااحمد رضاعرف پرویز | 1    |                 | ایک حاجی صاحب                | 91        |
| اسلام بور    | حضرت مولانافاروق             | IIΛ  | امليه           | حضرت مولاناعبدالجبار صاحب    | 95        |
| م شھی<br>ڈھی | حضرت مفتى غلام سرور مصباحي   | 119  | دولہ            | حضرت مولاناوصي اصغرمصباحي    | 91~       |
| رحمان نگر    | حضرت مولاناشاه جهال          | 14+  | بھوانی بور      | حضرت مولاناانصارر ضاغيمي     | 91~       |
| چپوا         | حضرت قارى غلام رسول          | ا۲ا  | برهايجه         | حضرت مولانا جعفرصادق         | 90        |
| امليه        | حضرت مولانامنهاج             | 177  |                 | حضرت مولانا شكيل اختر        | 97        |
| هربجنگه      | حضرت حافظ شهنواز             | ITT  | بوٹھیا          | حضرت مولاناغلام مصطفى مصباحي | 9∠        |
| بائسى        | حضرت مولاناشاداب             | ١٢٣  |                 | حضرت مولاناز بيراحمه صاحب    | 9/        |
| بائسى        | حضرت مولاناانصار             | 120  | موبيه           | حضرت مولانافيروزرضا          | 99        |
| بائسى        | حضرت حافظ نيررضا             | ~    | آسجہ            | حضرت مولانأميم اختر          | 1++       |
| چکنی         | حضرت مولانامشتاق             | 174  | بھوانی بور      | حضرت مولاناظفيرالدين         | 1+1       |
| كرنائك       | حضرت حافظ رضاءالمصطفى        | ITA  | شبرام بور       | حضرت مولانااتمعيل نوري       | 1+1       |
| لوہا گاچھی   | حضرت مولاناعابد حسين مصباحي  | 119  | بوٹھیا          | حضرت حافظ افروز              | 1+1"      |
| کونہ         | حضرت مولانا حسنين رضا        | ۴.   | سدهانی          | حضرت مولانااصغرعلى رشيدي     | 1+1~      |
| لهرا         | حضرت مولانا قمرخو شنور       | اساا | حسان            | حضرت مولانامحمو دالباري      | 1+0       |
| چپوا         | حضرت مولاناشاه نواز قادری    | ۱۳۲  | برهصیان         | حضرت مولانامجابد حسين مصباحي | Y+1       |
| دهنتوله      | حضرت مولاناآزادعالم          | Imm  | ہائے کھولہ      | حضرت حافظ احسان رضا          | 1+∠       |
| رحمن نگر     | حضرت مفتى داؤ دعالم مصباحي   | مها  | برہوٹ           | حضرت مولاناثميراختر          | 1+/\      |
| مالن گاؤں    | حضرت مولانانذ براحمه         | 120  | گوہرہ           | حضرت مولاناجنيدر ضامصباحي    | 1+9       |
| دهنتوله      | حضرت قارى مطيع الرحمن        | ۳۲   | كونه            | حضرت مولانابابل حسين         | 11+       |

مدهن (کران کاجن کویادر کھاجائے گا ) مدهن اور کھاجائے گا

|         | 122/  | 7 7 . <b>-</b> 1 | 4.47 4 | 1111   |
|---------|-------|------------------|--------|--------|
| للثدر ۽ | 12/5: | بحرار            | اکا    | ع ذا ا |
| 677     | حسأفة | א עני            | rtall  | عرفار  |

| مکھان بو کھر    | حضرت مولانامحسن رضانظامی     | 1412 | دهنتوله       | حضرت قارىءطاءالرحمن             | <b>1 1 1 1</b> |
|-----------------|------------------------------|------|---------------|---------------------------------|----------------|
| كونه            | حضرت مولانا مجابدالاسلام     | 100  | دهنتوله       | حضرت حافظ طارق انور             | 1 <b>~</b> ^   |
| تلياباڑی        | حضرت مولاناصدام حسين         | 170  | ت محجور باڑی  | حضرت حافظ طارق عالم             | 11-9           |
| نوری نگر کمات   | حضرت حافظ سيم اختر           | 771  | گنجریا        | جناب ادريس رضا                  | 100+           |
| الهآباد         | حضرت مولانافر بيداحمه شفيقي  | MZ   | كوتمبثور      | طلبهٔ دارالعلوم ربانیه کوئمبٹور | اما            |
| چوراڻي          | حضرت مولانا توحيدعالم مصباحي | MV   | پچڑا<br>پچڑا  | حضرت مولانانادر شاهصاحب         | ۱۳۲            |
| يلنكاف          | حضرت مولاناحسن رضام صباحي    | 179  | كونه          | حضرت مولاناجنيدرضا              | ١٣٣            |
| ہاٹ گاچھی       | حضرت مولاناظريف الاسلام      | 14   | شبرام بور     | حضرت مولاناآفتابعالم            | الهرا          |
| <i>ۋھىي</i> پ   | حضرت قارى فضل عالم           | 121  | مالن گاؤں     | حضرت قاری مسعودصاحب             | ira            |
| نيپال           | حضرت مولاناآفتابعالم         | 125  | شبرام بور     | حضرت حافظ ثميرالدين             | IM             |
| لوہا گاچھی      | حضرت مولاناشاكرصاحب          | اكا  | چپوا          | حضرت حافظ مناظر حسين            | ۱۴۷            |
| گیرواشکار بور   | حضرت مولاناآزادعالم          | 124  | بربل بھیٹہ    | حضرت مولاناعبدالمالك اشرفى      | IMA            |
| مالن گاؤں       | حضرت مولانااشفاق عالم نظامي  | 120  | گجرات         | حضرت مولاناعبدالرزاق            | 169            |
| نوری نگر کمات   | حضرت مولانا عظمت رضانظامی    | 124  | گور کھ بچر    | حضرت مولاناكرم حسين             | 10+            |
| كهمار بوكھر     | حضرت مولانامنطورعالم         | 122  | دهنتوله       | حضرت مولاناغلام محىالدين        | ا۵ا            |
| چوراڻي          | حضرت مولاناشعيبعالم          | ۱۷۸  | برہوٹ         | حضرت مولانا شمشير على محبوبي    | 101            |
| حيانقول         | حضرت مفتى نثارعالم رضوى      | 149  | برہوٹ         | حضرت مولاناطارق عزيز محبوني     | 121            |
| خبر گاؤں        | حضرت قارى رضوان              | 1/4  | كهمار بوكھر   | حضرت مولانأ محفوظ ہأتمی         | 100            |
| نوری نگر کمات   | حضرت حافظ احمد رضا           | IAI  | برسال بور     | حضرت مولانامعراج عالم رشيدي     | 100            |
| بگلاڈائگی       | حضرت مولاناعادل رضا          | ۱۸۲  | كان بور       | حضرت مفتی اجمل حسین مصباحی      | 107            |
| گلیہ            | حضرت مولاناسعيدالرحمن        | ١٨٣  | چھریابستی     | حضرت مولانا سفيرالحق صاحب       | 104            |
| رحمن نگر        | جناب ڈاکٹرر حمت حسین         | IM   | پناسی         | حضرت مفتى افتخار على نظامى      | 101            |
| سکھٹی مبارک بور | حضرت مولاناحسيب اقبال        | ۱۸۵  | گنجریا        | حضرت مولانامكتوبعالم            | 109            |
| بگلاڈائگی       | حضرت حافظ كمال الدين         | IM   | مال بستى      | حضرت مولاناصادق حسين صدى        | 14+            |
| عظم گڑھ         | حضرت قارى عبدالرحيم أظمى     | ۱۸۷  | تھاروٹولہ     | حضرت مولانامشتاق صدى            | 171            |
| چھکر یابستی     | حضرت مولانامعلم الدين مصباحي | IAA  | نوری نگر کمات | حضرت مولاناجاويداختر            | 145            |

# مد دون ال ۱۲۵ ک و در کھاجائے گا

| • | عِنْ الْمُلَحِدُ لَا خُلُالِهُ الْمُلَالِحُدُ لَا خُلُالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ وَاللَّالَ وَال |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                        |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |                    |                               |             |
|------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| <u> جونبہار</u>        | ;          | حضرت مولانا تنوريا شرفى               | ۲۱۵          | بنگلور             | حضرت مولا ناواعظ الدين        | 1/19        |
| الهآباد                | ١          | حضرت مولاناغلام جبيلاني خان           | 717          | بنگلور             | حضرت حافظ محمد فضل حسين       | 19+         |
| ) نگر کمات             | نوري       | حضرت مولانا تبريزعالم مصباحي          | ۲۱∠          | بنگلور             | حضرت حافظ محمد شاه نواز       | 191         |
| ش بور                  | Ų          | حضرت قارى رياض الحسن                  | MA           | چپوا               | حضرت مولاناشارب ضيامصباحي     | 195         |
| باربوكھر               | Æ          | حضرت مولانا پذیراحمد رضوی             | 119          | مالن گاؤں          | حضرت مولا ناصفدرر ضانظامي     | 191"        |
| تشمير                  |            | حضرت مولاناشبيراحمد عطاري             | 77+          | كشنج               | حضرت حافظ نفيس عالم           | 196         |
| داسيمل<br>دداسيمل      | <b>گ</b> و | حضرت مولانا محمد جاويداختر            | 771          | مجگاؤل             | حضرت مولاناحبيب الرحمن مصباحي | 190         |
| داسيمل<br>دداسيمل      | <b>گ</b> و | حضرت مولانامنظورعالم                  | 777          | صالحان             | حضرت مولانأميم اخترر ضوي      | 197         |
| ہرہہاٹ                 | گو.        | حضرت مولاناقربان على                  | 777          | حيدرآباد           | حضرت مولاناآزادعالم افضلي     | 19∠         |
| گوہرہ                  | ,          | حضرت حافظ مسعو درضا                   | 277          | كثيهار             | حضرت مفتى نعيم صاحب           | 19/         |
| <i>چورا</i> گی         | ;          | حضرت مولاناعبدالمبين                  | 220          | م<br>ڈھی           | حضرت مفتى رفيق الاسلام مصباحي | 199         |
| بلا گاچھی              | بغر        | حضرت مولانامفيض الرحمن مصباحي         | 777          | بھول بورالہ آباد   | حضرت مولاناعادل رضا           | <b>***</b>  |
| ي نگر كمات             | نوري       | حضرت مولاناشاه نوازعالم               | 772          | بشن بور            | حضرت مولاناساجدر ضاسبحانی     | <b>r</b> +1 |
| ر گاؤل                 | ż          | حضرت مولاناحسن عباس                   | ۲۲۸          | گيرواشكار بور      | حضرت مولانافياض صاحب          | <b>r</b> +r |
| ن گاؤل                 | مالر       | حضرت مفتى انوررضام صباحى              | 229          | كثيهار             | حضرت مولاناشاه عالم صاحب      | r+m         |
| انگی پاره<br>انگی پاره | ر<br>و     | حضرت مولاناغلام مصطفى رضوى            | ۲۳+          | قريات              | حضرت مولانا شهنشاه            | r+1~        |
| دواسيمل<br>دواسيمل     | <b>گ</b> و | جناب محمد زاہدعالم صاحب               | 231          | ملك بستى           | حضرت مولانااظهرعالم افضلي     | r+0         |
| دواليمل<br>دواليمل     | <b>گ</b> و | جناب محمد شاہدعالم                    | 777          | سابٹباڑی           | حضرت حافظ بابل حسين           | <b>۲</b> +7 |
| كونه                   | ,          | حضرت مولاناتحسين رضا                  | 1111         | يھول بوراله آباد   | حضرت مولانأميم ار شدصاحب      | <b>r</b> +∠ |
| مار بارى               | £.         | حضرت مولانامحفوظ عالم                 | 244          | يھول بوراله آباد   | حضرت مولاناألكم رضانظامي      | ۲+۸         |
| باربوكھر               | <b>6</b>   | حضرت مفتىعارف حسين نعيمى              | 120          | <i>پنڈت ب</i> و تا | حضرت قارى صابرعالم            | <b>r</b> +9 |
| ك گاچيمي               | ہار        | حضرت مولانامشتاق عالم                 | ٢٣٦          | كولكاتا            | حضرت مولانامظهر حسين مصباحي   | ۲۱۰         |
| ش بور                  | <i>y</i>   | حضرت حافظ شمشيرعلى                    | <b>1</b> TZ  | بنگلور             | حضرت مولانا مختار احمه قادري  | <b>111</b>  |
| <u>گلاڈائی</u>         | الْأ       | حضرت حافظ مجابد حسين                  | ۲۳۸          | دولہ               | حضرت مولاناماه زمال مصباحي    | 717         |
| <i>بور</i> ت           | -          | حضرت حافظ عبدالقادر                   | 749          | رحمن نگر           | حضرت حافظ حبيب الرحمن         | 1111        |
| بورت                   | ,          | حضرت مولاناشاكر رضام صباحي            | <b>*</b> 77* | پٹوا               | حضرت حافظ ابوالقاسم           | 210         |

# عِرْفَانِ مَالِيْحَ لَانِكُ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



|                  | I                                    |                     | I                 |                             |             |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| پر تاب گڑھ       | حضرت مولانأثمس تبريز نظامي           | MZ                  | سورت              | حضرت مولانااسيرالحق مصباحي  | ۲۳۱         |
| کونہ             | حضرت مولاناافسررضا                   | 27                  | كونه              | حضرت مولاناراهبيد           | ۲۳۲         |
| چنامنا           | طلبه كمدرسه چينامنا                  | 279                 | برسال بور         | جناب جمشيدعالم ڈارئيور      | ۲۳۳         |
| مکھان بو کھر     | حضرت مولاناانتخابعالم                | <b>۲</b> ∠+         | ممبئ              | حضرت حافظ عمران صاحب        | ۲۳۲         |
| ڈ <i>یبر</i>     | ارمغان رضافرزندمولانامظفر حسين       | 121                 | گوداليمل          | جناب شاہدعالم صاحب          | ۲۳۵         |
| د کھن دیناج پور  | اساتذهٔ اداره مفتی عارف حسین نعیمی   | <b>7</b> ∠ <b>7</b> | گوداسیمل          | جناب معراج عالم صاحب        | ۲۳۹         |
| گوداسیمل         | حضرت مولانانعمان رضاافضلي            | <b>7</b> 2m         | مالن گاؤں         | حضرت مولاناسا جدرضا         | ۲۳ <i>۷</i> |
| چکنی             | حضرت مولانامحمودعالم فضلي            | ۲۷۴                 | اسلام بور         | حضرت مولانامنصور على نظامي  | ۲۳۸         |
| مداتی            | حضرت مولانامنظرعالم                  | ۲۷۵                 | مالن گاؤں         | حضرت مولانانوشادعالم نظامي  | 479         |
| کونہ             | حضرت مولانافيض الرحمن                | 127                 | سلی گوڑی          | حضرت مولانأميم نظامي        | ۲۵٠         |
| منيربور          | حضرت مولانا شفيق احمد مصباحي         | 722                 | مکھان بو کھر      | حضرت مولانام ظفرحسين        | <b>701</b>  |
| جھاڑباڑی         | حضرت مولاناراشدالقادري مصباحي        | ۲۷۸                 | تجميلا گاچھی      | حضرت مولانا شبير نظامي      | rar         |
| مجگاؤں           | حضرت مولا ناانوارعالم فيمى           | <b>r</b> ∠9         | تجيلا گاچھی       | حضرت مولانامقيم صاحب        | ram         |
| راج کوٹ          | جناب امتىيازا قبال صاحب              | ۲۸+                 | بھيلا گاچھي       | حضرت مولانأميم اختر         | rar         |
| آگره             | حضرت مولاناتتقيم جيبي صاحب           | ۲۸۱                 | ڈ ب <u>ہ</u> گاؤں | حضرت مولانااكرم صاحب        | <b>7</b> 00 |
| کونہ             | حضرت حافظ مشتاق                      | ۲۸۲                 | محجيلي شهر        | حضرت مولانااعجاز صاحب       | 201         |
| دهنليا           | حضرت مولانار فيق الاسلام             | 272                 | كسابارى           | حضرت مولاناعبدالرشيد        | <b>7</b> 02 |
| دهنليا           | حضرت مولانااشرف رضا                  | ۲۸۲                 | كهمار بوكھر       | حضرت مولانانورالابصار ثقافى | 201         |
| پنڈت بوتا        | حضرت مولانأتيهم اختر نظامي           | ۲۸۵                 | نوری نگر کمات     | حضر مولانا شكيل انور مصباحي | ra9         |
| گجرات            | حضرت مولاناعبدالمجيد                 | ۲۸۲                 | بثكلور            | حضرت قارى شبير فيضى         | 14+         |
| ہاٹ گاچھی        | حضرت مولاناصلاح الدين                | ۲۸۷                 | الهآباد           | حضرت مولانار نييجاختر       | 141         |
| مومن ٹولہ        | حضرت مولانامنظورعالم                 | ۲۸۸                 | كشائنج            | حضرت مولاناوسيم اختر        | 777         |
| كونه             | حضرت مولاناظهيرالدين رضوي            | 179                 | مالن گاؤں         | حضرت مولاناصدام حسين        | 747         |
| الهى پاره سند ھو | حضرت مولاناغلام مرسلين               | <b>19</b> +         | مالن گاؤں         | حضرت مولاناعبدالسبحان       | 246         |
| نوری نگر کمات    | حضرت مولاناعبدالقادر                 | 191                 | الهآباد           | حضرت مولانا يعقوبعالم نظامي | 740         |
| بصلكابارس        | طلبهٔ دارالعلوم معدن خیرات بھلکاباڑی | 797                 | آلهآباد           | حضرت مولاناعمران رضا        | 777         |

# عِمْ فَانِ مَا لَيْحَ أَرْفَنَا وَاللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عِمْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

| •                  |                                     |            | L             | •                                  |             |
|--------------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| بإلجى پاره         | حضرت حافظ مشتاق صاحب                | ٣٢٠        | کوٹی بستی     | عالى جناب محمر شميتم اختر          | 791         |
| خبر گاؤں           | حضرت مولانااظهرعالم                 | ٣٢١        | ڏ ڪير         | حضرت مولانازابدعالم                | 496         |
| شمس بور            | حضرت مولانااحتشام الدين             | ٣٢٢        | شبیشهباری     | حضرت مولانانوشادعالم مصباحي        | 797         |
| هجرا               | حضرت مولاناذاكر حسين مصباحي         | ٣٢٣        | خبر گاؤں      | حضرت مولانارابى الله صاحب          | <b>19</b> ∠ |
| مسیحی نگر          | حضرت مولاناعبدالجليل اشرفى          | ٣٢٣        | چوراکٹی       | حضرت حافظ محمر تنظيف رضا           | <b>19</b> 1 |
| ڪِني               | حضرت مولا ناطاهرعالم                | 220        | كونه          | حضرت مولاناعبدالسلام               | 199         |
| ڪِيني              | حضرت مولاناغلام صابر                | ٣٣         | زينت پور      | حضرت حافظ اورنگ زیب                | ۳••         |
| چکنی               | حضرت مولاناذاكر حسين                | ۲۲۷        | چھوسیہ        | حضرت حافظ مزمل صاحب                | ۲+۱         |
| مکھان بو کھر       | حضرت حافظ سر فراز                   | ٣٢٨        | چوراکٹی       | حضرت مولانااشتياق احمد مصباحي      | ٣٠٢         |
| كالوگاؤں           | حضرت مولانا مجمود صاحب              | <b>779</b> | باليچر        | حضرت مولانامشتاق الرحملن           | ٣٠٣         |
| ىوپى               | حضرت مولانافريد صاحب                | ٣٣٠        | پھول بور      | طلبه مدرسه تعليم الاسلام يجعول بور | ۳+۴         |
| تجلگوان بور        | حضرت مولاناظهور صاحب                | ۳۳۱        | الدآباد       | طلبه دارالعلوم افضل المدارس        | ۳+۵         |
| بالبيوره           | حضرت مولاناسعيد حسنين               | 444        |               | حضرت مفتى محبوب عالم نعيمى         | ۳+4         |
| ہاٹ کھولہ          | حضرت مولاناعبدالمنان                | ٣٣٣        | منوره         | حضرت مولاناذوالفقاراحمه مصباحي     | ۲+۷         |
| كهماربوكهر         | حضرت مولانامزمل حسين                | 444        | ڈ <i>ي</i> ہر | حضرت مولانا مختارعالم صاحب         | ٣•٨         |
| ؿڔؿٳ               | حضرت مولاناحافظ عمران               | ۳۳۵        | ڈ <i>ي</i> ہر | حضرت مولاناعطاءالرحمن              | ۳+9         |
| کٹھل ہاڑی          | حضرت مولاناجمال الدين               | ~          | شيشهباري      | حضرت مولاناغلام سرور               | ۲۱۰         |
| د <del>گ</del> ھلی | حضرت مولاناغلام حسين مصباحي         | ۳۳∠        | شبیشهباری     | حضرت مفتى نيرر ضاصاحب              | ۳۱۱         |
| نوری نگر کمات      | حضرت حافظ فيروزعالم                 | ٣٣٨        | پھول بور      | باشند گان پھول بورالہ آباد         | ۳۱۲         |
| کونہ               | حضرت مولاناداً اكثر غلام مصطفى رضوى | 229        | بہادر گنج     | حضرت مولانا ظفرعالم                | ٣٣          |
| ڈ بیہ گاؤ <i>ل</i> | حضرت مولاناناه بيدرضا               | ۴۴۰        | كونه          | جناب جنيد صاحب                     | ۳۱۴         |
| مالن گاؤں          | حضرت حافظ منظر القادري              | ام۳        | كونه          | حضرت مولاناعبدالغفار               | ۳۱۵         |
| گوداسیمل           | جناب ذاكر حسين صاحب                 | ۲۳۲        | رسكوره        | حضرت مولاناصادق عالم               | ٣٢          |
| گوداسیمل           | حضرت مولاناسلم رضا                  | ٣٣٣        | بگڑا گاچھی    | حضرت مولانا قمررضا                 | <b>۳</b> ۱∠ |
| گوہاس شکار بور     | حضرت مولانا سجادعالم مصباحي         | ٣٣٣        | دىيگھل گاؤں   | حضرت حافظ صداق صاحب                | ۳۱۸         |
| گنجریا             | حضرت مولاناجميل اختراشرفي           | mra        | برہوٹ         | حضرت حافظ امتياز صاحب              | ۳19         |

| كوننيه بحصيثه | حضرت مفتى طاهر حسين مصباحي     | سلال                | خبر گاؤل      | پردهان صاحب               | mm          |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| کرن دیکھی     | حضرت مولاناتخميدعالم           | <b>740</b>          | حينامنا       | حضرت مولانام فيض الدين    | ۲۳۷         |
| باليچر        | حضرت مولاناعبيدالرحمن          | ۲۲۳                 | بشن بور       | حضرت قارى رياض الحسن      | ٣٣٨         |
| كوشمى ٹولە    | جناب فياض عالم                 | <b>74</b> 2         | نوری نگر کمات | حضرت مولاناناظم على       | ٩٣٩         |
| بشن بور       | حضرت حافظ شاه جهال             | 247                 | گجرات         | سليم شاه                  | ۳۵٠         |
| رحمن نگر      | جناب وزيرعالم صاحب             | ٣49                 | گجرات         | بندة خدا                  | rai         |
| دهنلیا        | حضرت مولاناسا جدصاحب           | <b>m</b> 2+         | راج کوٹ       | سليمان                    | rar         |
| ڽٳڹ۬ؽۑٳڗ۠ۄ    | حضرت مولانا توحيدعالم          | اک۳                 | بگڑا گاچھی    | صادق اختر                 | rar         |
| ابراہیم بور   | حضرت مولاناالحاج اشفاق عالم    | <b>m</b> ∠ <b>r</b> | بگڑا گاچھی    | حضرت مولاناافضل امام صاحب | rar         |
| مکھان بو کھر  | حضرت مولانانور محمرصاحب        | m_m                 | بگڑا گاچھی    | حضرت مولانامنظرصاحب       | raa         |
| مکھان بو کھر  | حضرت مولانأثمس الدين           | ٣٧                  | بگڑا گاچھی    | نثاراحمه                  | ray         |
| كوكبيلا       | حضرت مولاناضميرالاسلام صاحب    | ٣٧۵                 | بگڑا گاچھی    | جهال گيراشرف              | <b>7</b> 0∠ |
| بشن بور       | حضرت مولاناانظر القادري        | ۳ <b>∠</b> 4        | بھوانی شنج    | حضرت مولا ناغلام يسين     | ran         |
| بشن بور       | حضرت حافظ محمد حسين            | ٣22                 | پڻوا          | انجينئر نوشادعالم         | ۳۵۹         |
| تجيلا گاچھی   | حضرت مولاناحافظ عمران          | ۳۷۸                 | اجالا پريس    | حضرت مولانامزمل حسين      | ٣4٠         |
| سسارکول       | حضرت مولاناار شادالقادی مصباحی | m29                 | اجالا پريس    | حضرت حافظ عبدالمبين       | <b>1741</b> |
| د کھن شاہ بور | حضرت مولانانورالاسلام          | ٣٨٠                 | چين پور       | حضرت قارى احسان صاحب      | 242         |
| پناسی         | حضرت مفتى نورالقمر مصباحي      | ۳۸۱                 | پتھارباڑی     | حضرت مولاناعبدالحكيم      | mym         |

نوٹ: اس فہرست میں صرف آخی علاے کرام کے اساشامل ہیں جضوں نے ''جشن صدسالہ اعلیٰ حضرت''
واٹسپ گروپ کے ذریعہ ''امام احمد رضانیشنل سیمینار و کانفرنس''کا مالی تعاون فرمایا، اس کے علاوہ بھی کثیر علاے کرام نے
مختلف ذرائع سے تعاون فرمایا ہے ، ان کے نام یہال شامل نہیں ہوسکے ہیں ، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں ، اس فہرست میں
نام شامل ہویا نہ ہواللہ جل شانہ انھیں بہتر جزا عطافر مانے والا ہے ۔ علماے کرام کی اس فہرست میں گروپ کے ذریعہ
تعاون فرمانے والے چند دیگر اصحاب خیر کے اسابھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو بہتر جزا عطافر مائے۔ آمین۔

### \*\*\*\*\*

